> از، ادنیب شهتیر حضرت شمس برتیلوی

مصنفا ورا المالين المالين

يرو كرنيني الم

Tuy labor







پروگريسو بكس 40- بى اردو بازار الاور اسلام بكذبو 12- كنج بخش روژ لامور اسلام ببيكيشن نيمل مجر اسلام آباد نون: 254111



## عرض ناشر

امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ کی معرک الدراء کتاب " تاریخ الحلفا" کا ترجمہ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ مصنف کتاب کسی تعارف کے مختاج نہیں البتہ برکت کے لئے اتنا ضرور عرض کروں گا کہ نبی مکرم شافع روز جذا جناب محمد مصطفی مستفی المتی کا بهتر (72) مرتبہ سر کی استحدوں سے دیدار کر بھے ہیں۔

اصل کتاب عربی زبان میں ہے اور متعدد بار زبور طبع سے آراستہ ہوئی گر ''دخق تو ہے ہے کہ حق اوا نہ ہوا'' کے مصداق کوئی نہ کوئی خامی ضرور رہ گئی گر حضرت علامہ منٹس بریلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کتاب کے ترجمہ کا واقعی حق اوا کر دیا۔ عربی' فارسی کتب کا اردو میں ترجمہ کرنے والوں کی آگر فہرست مرتب کی جائے تو علامہ منٹس الحن منٹس صدیقی بریلوی کا نام نمایاں ہی نظر آتی ہے اور نہ ہی آت ہے موصوف کے تراجم کا آگر مطالعہ کیا جائے تو نہ تو کہیں محاوراتی غلطی نظر آتی ہے اور نہ ہی لغوی 'گرائمر کی غلطی کا تو ترجمہ میں ہونا محال ہے۔

اوارہ اب تک بے شار دینی و ادبی کتب شائع کر چکا ہے۔

اس کتاب کی افادیت کے پیش نظر جب کتاب کی اشاعت کے سلسلہ میں رجوع کیا تو مشمی بریلوی صاحب ؒ نے اس شرط پر بخوشی اجازت مرحمت فرمائی کہ کتاب کی طباعت عمدہ اور کتابت علطی کا علطیوں سے پاک ہو۔ ہم نے تھیے کتابت کی ہر ممکن کو شش کی۔ گر بتقاضائے شریت غلطی کا صدور ممکن ہے۔ لاڈا اوارہ نے کتاب شائع ہونے کے بعد پروف ریڈنگ کے لئے بھجوا دی ہے تا کہ غلطی نہ رہے۔ اس کے علاوہ مترجم نے اواہ کو غنیتہ الطالین شائع کرنے کا حق تفویض فرما ویا ہے اور اوارہ نے اس پر کام شروع کر دیا ہے غنیتہ الطالین طباعت کے آخری مراحل میں ہے جو ہد شائع ہوجائے گی۔

"موطا امام محمہ" بھی طباعت کے آخری مراحل میں ہے اللہ رب العزت سے امید قوی ہے کہ ہماری اس سعی کو قبولیت کا ورجہ فرماتے ہوئے عوام الناس کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔

شهاز رسول پروگریبو بکس

تاريخ وربر ١٩٩٥م لبوالندارهي الرقم منه رنعتي على وله الريم ای باستاراد ای بادار در ای ایک در اراد ربه- درووارد، ازار ، مربر کور لطیب ناورک ان کالار وزارن وه بغرام (عندات کا ناع کرسے نام کا ردستبزل ع ا- اونا المان عاد المان عاد المان عاد المان الما ٧- منبلالعالن معالمدت rive (Edrino) WillEil - m مر مران عادد م . ما الدر من اي عمدنه. - e b jis bieing w من الريادي من المعن الم وي الرام الأيانة مزال المرابي 31/ Juijis 4/1862)

|    |     | يعني محد شين                        |        |     |                                          |        |
|----|-----|-------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------|--------|
| 41 | 7   | اموی دور کی شاعری اور اس کی خصوصیات | rı     |     | فهرست مضامین                             |        |
| 4  |     | اموی دور اور فن خطابت               | rr     |     |                                          |        |
| 40 |     | فن كتابت يا فن انشاء                | rr     |     |                                          |        |
|    |     | Black to the last                   |        | صفح | عنوان                                    | نبرشار |
|    |     | عهد بني عباس او رعلوم               | 1      | 1 - |                                          |        |
| 2  | 4   | اسلامي كافروغ                       | 15     |     | وضاخ                                     | - 1    |
|    |     | 0,0                                 |        | -   | فهرست مضاجين                             | r      |
| 4  | ۵   | بی عباس کے دور کودور زریں           | 10     | 10  | مخن بالمع مختني                          | r      |
|    |     | کوں کماجا آہے                       |        | MA  | سوانح علامه جلال الدين سيوطي "           | ~      |
|    |     | علامه ذهبي كاتبعره                  | ra     | MA  | نب                                       | ۵      |
|    |     | عمدبارون                            | ry     | 42  | مخصيل علم                                | Υ.     |
| 1  | ١٠  | وورعباسيه مين تغيير كياكام هوا      | 14     | 1.7 | متبحر علمي                               | 4      |
| 1  | ۸۰  | طبقه تع تابعين                      | ۲A     | ۳۸  | قوت مافظ                                 | ٨      |
| 1  |     | دور عبای کی تفاسیر کی تفسیل بقید    | r4     | ۳۸  | وصال                                     | 9      |
|    |     | زمانه تفشيف                         |        | ۲۸  | علامه سيوطي كي سرت وكردار                | j.     |
| ٨  | 10  | دورنی عباس اور تدوین صدیث           | ۳.     | 0.  | علامه سيوطي كالتجرعلمي                   |        |
|    |     | محاح سند کی آلیف کاعمد              | ri     | ۵۱  | علامه سيوطي كي تصانيف پرايك نظر          | II.    |
|    |     | تيرى مدى جرى سے چھٹى صدرى بجرى      | rr     | ۵۳  | علامه سيوطي اور تغيير قرآن پران كي تصانف | 11     |
|    |     | تک مدوین صدیث پر کیا کام ہوا        |        | ra  | علامه سيو طي اور علم حديث                | 10"    |
|    |     | عهد بن عباس میں نقه پر کیاکام ہوا   | rr     | 10  | شردح محاح ب                              | ۱۵     |
|    | A9  | عبدي عباس اور علم الكلام            | **     | 10  | سرة النبي (خصائص كبرى)                   | - IA   |
|    | Δ٩  | شاعرى اور موسيقي                    | ro     |     |                                          |        |
|    | 91  | موسيقي كافروغ عباى دوريس            | MA     |     | امیداوری عباس                            | عمدى   |
|    | qr  | سلاطين عباسيه اورفن تغمير           | 72     | 44  | کی فکری اور علمی تاریخ                   |        |
|    |     | see are as to                       |        |     |                                          |        |
|    |     | لنبلافي تاريخ                       | تذكرها | AL. | اموی دور کی نه جی اور ادبی سرگر میاں     | 12     |
| 1  | 91" | الخلفاء                             |        |     | اموى دوراور علم تغيير                    |        |
|    |     | The William College                 |        | ٨٨  |                                          |        |
|    |     | آريخ الحلفاء كے ماخذ اور معينتين    | ۳۸     | AF  | دوری امیے کے مشاہیر تفاظ (حدیث)          | r.     |
|    |     |                                     |        |     |                                          |        |

|       |                                     |      |      |                                      | 4          |
|-------|-------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------------|
|       | چادر نبوی جو خلفائے بنوامیہ اور     | Alm. | 44   | علامد طیالی (صاحب مند)               | <b>r</b> 9 |
| 1171  | بنوعباس میں نعقل ہوتی رہی           | •    | 97   | علامدابو برالبزار (صاحب مند)         | 14.        |
| IPP   | فوائد متفرقه                        | AL.  | 44   | ابويعلى موصلي (صاحب مند)             | ۳۱         |
| 19-1- | فأغائم                              | OF   | 9/   | واري (صاحب سند)                      | rr         |
| 33    | خلفائے بی عباس میں اکثریت           | 44   | 99   | صحيح ابن حبان                        | ۳۳         |
| II-U  | کنیرزادوں کی ہے                     |      |      | Saleh Mariah .                       |            |
| IFO   | عبيدى امراءك القاب                  | 14   | 00   | تذكره شيخين                          |            |
| Iro   | القاب كالرُّ ظافت پ                 | N/   | 15   |                                      |            |
| IPY   | چندامور مخصوصه                      | 44.  | 100  | حفرت علامه اساعيل بخاري صاحب بخاري   | ~~         |
| IPY   | اوليات ظفاء                         | 4.   | 1+1  | امام بخاری کی تصانیف                 | 2          |
| 11-9  | ظفات عبيديه ٢٩٠ آ١٢٥٥               | ۷۱   | 1+1" | حفرت امام مسلم تيشري مسجم مسلم       | MA         |
| 1179  | ظفائے کے سلسلہ میں مختلف تواریخ     | 21   | 100  | عاكم (صاحب متدرك)                    | 67         |
| Il    | ظفاء كاطريق بعيت                    | 2r   | 1014 | ابونعيم اسباني (صاحب حليه اولياء)    | MA         |
| 1300  | Town of the second                  |      | 1+0  | علامه بليقي (صاحب سنن كبري)          | ١٩         |
| 1     | حفرت ابو برصد يق افتى الديمة        |      | 10   | علامه طبراني (صاحب معاجم ثلاثه)      | ۵٠         |
|       | The state of the state of           | 08   | 1+9  | وجه تصنیف                            | ۵۱         |
| Ila.+ | معرت صديق كانام نامي اور آپ كالقب   | 20   | 4-   | اسين كياراز تفاكه رسول الله مستنظمهم | or         |
| ١٣١   | حفرت ابو بكرصديق كامقام رفيع        | 40   | ۵۱۱  | ى كواپناخليف نامزد نسيس فرمايا       | 2          |
| icr   | لقب مديق كي حقيقت                   | ZY   | IIA  | فلانت وامات صرف قریش کے لئے ہے       | ٥٣         |
| 100   | حضرت ابو بكرصديق كي والده محترمه    | 44   | IIA  | خلافت اسلاميه كيدت                   | or         |
| 100   | حضرت ابو بكرصديق كامولدومنشا        | ZA   | Н    | قریش سے ۱۲ ظفاء ہوں کے               | ۵۵         |
| IM    | عهد جابليت من حضرت ابو بكر كاكر دار | 49   | 19   | باره ظفاء کے بعد قتل وخو نریزی       | , PG .     |
| IMZ.  | حضرت صديق أكبره كاعليه شريف         | ۸٠   | (17) | مهازاري                              | 55         |
| IMA   | آپ كاقبول اسلام                     | AL   | 111  | باره ظفاء آغاز اسلام تقامت تك        | ۵۷         |
| 1179  | اس سلسله مين مخلف آراء              | Ar   | 117  | ظافت بنواميك بارعيس مندزه احاديث     | ۵۸         |
| ior   | صحبت و خضور کی خدمت                 | ٨٣   | IFI  | خلافت بنى عباس كى مبشره احاديث       | 90         |
| ior   | حضرت ابو بمرصديق كي مسلسل رفاقت     | ۸۳   | Irz  | حضرت عباس كى اولاد كے سلسلے          | 4.         |
| 100   | حضرت ابو بكرصد نق كي شجاعت          | ۸۵   |      | مين رسول الله مختلط كارشاد           |            |
| 100   | حفرت علی کی د سری شادت              | PΛ   | ITA  | بنوعباس كادور حكومت                  | Al         |
| 104   | حفرت صديق كابزل اموال               | 14   | IFA  | بنوعباس كااتحقاق خلانت               | Yr.        |
|       |                                     |      | -    |                                      |            |

| -      |                                    |       |       |                                 |      |
|--------|------------------------------------|-------|-------|---------------------------------|------|
| IAI    | كوثر يرمنق بون كيات                | 1+∠   | 14.   | حفزت صديق كامرتبه على           | ۸۸   |
| 1      | حضرت ابو بمرصديق كى شان ميں        | I+A   |       | آپ تمام صحاب میں سبے زیادہ      | A4   |
| IAC    | صحابہ کرام اور سلف صالحین کے اقوال |       | PI+   | عالم اور سب نیاده ذک تھے        |      |
|        | ارشادات محابه كرام                 | 1+9   |       | حضرت صديق كأكمال فراست وفهم ١٦٠ | 9+   |
| IAO    | اسلاف كرام كے اقوال                | ti-   | Lili  | حضرت ابو بمرصد مين كاعلم قرآن   | 91   |
| IAZ    | آپ کی خلافت پر آیاوا صادیث و آثار  | 111   |       | حفرت صديق اكبرات قليل احاديث    | 95   |
| To and | حفرت ابو برصديق كى خلافت           | m.    | m     | مردى ہونے كاسب!                 | 1    |
| 14+    | ر اتمه ملف کے ارشادات              |       |       | مقدمات سے نصلے میں              | qr   |
| 191    | حفرت ابو بركن خلافت ير آيات قرآني  | III   | INF   | مغرت مديق كالحل                 | - 1  |
| 197"   | آب يى فلانت رصحابه كرام كالجماع    | IIM   | 80    | حضرت صديق أكبره علم             | qr   |
|        |                                    |       | 141"  | الانبابيس مابرتح                | -    |
| 1      | حضرت ابو بكر صديق كي               |       | 100   | حفرت صديق أكبرهم                | 90   |
| 194    | بيعت خلافت                         |       | 1414  | تبيرك بهي عالم تھے              |      |
| 1      |                                    |       | 140"  | اصابت رائے                      | 94   |
| 197    | تنصيل واقعه بعيت                   | 110   | מרו   | حضرت صديق اكبر كاحفظ قرآن       | 92   |
| 199    | به سلسله بعیت چند دو سری روایات    | in    |       | حفرت ابو بكرصدين                | 4A   |
| r      | ابراهيم خميمي كي روايت             | 114   | m     | كى دو سرے سحاب ير نشيات         |      |
| P+I    | حضرت عبدالر تمن بن عوف كي روايت    | IIA   | MZ    | حفرت على كالرشاد                | 99   |
| r-r    | ابو مسدخدری کی روایت               | 119   | 179   | امت ميسب نياده رحمل آپيس        | [ee  |
| 100    | مالك بن عرده كاروايت               | li.e  |       | حضرت ابو بمرصديق في تعريف       | [+]  |
| 4.4    | يوم و تاريخ بعيت                   | IPI.  | 12+   | وتقديق مِن آيات قرآني           |      |
| 100    | مفرت صديق اكبر منبرير              | irr   | 10    | حضرت ابو بمرصد بین کی شان و     | 1019 |
| 4.4    | ر سول الله كي جكه نهيس ميشھ        |       | 121   | ففل سے متعلق احادیث             | -/   |
| de     |                                    | -     | 300   | وه احادیث جو صرف حضرت ابو بکر"  | lab- |
|        | ظلافت صديقي كاجم واقعات            | 1     | IZZ   | كى فتيل قيس واردين              |      |
|        |                                    |       | and i | حضرت ابو بكر كوجنت كے تمام      | leli |
| L+A    | ما تعین زکوة و مرتدین ہے جنگ       | Irr . | 144   | وروازول سے خوش آمدید کماجائے گا |      |
| T+A    | المحكراسام                         | 1111  | IZA   | حفرت عمر كالظهار معذرت          | 100  |
| r+4    | ما محين زكوة پر خروج               | ira   |       | حفرت ابو برا کے دروازے          | [+Y  |
| r-4    | حفزت صديق الجراكي جنگ              | IPY   | IZA   | ر بیشه نورافشانی رہے گی         |      |
| -      |                                    |       |       |                                 |      |

| F  |       |                                       |        |            |                                  |       |
|----|-------|---------------------------------------|--------|------------|----------------------------------|-------|
|    | PAY   | حفزت ابو بكرصديق اور تشت الني         | 100    |            | ك لتيدينه منوره ب رواعي          |       |
| Ш  | ron   | حضرت ابو بكرصديق اور تعبير دويا       | 101    | PI+        | حضرت فاطمه بنت رسول کی دفات      | 11'2  |
|    | ran   | ام المومنين حضرت عائشه صديقة"         | ior    | PH         | ميله كذاب كاقتل                  | PA    |
|    |       | كافواب                                |        | rii        | فتندار تداد كاانسداد             | 144   |
| 1  | 109   | حضرت صديق اكبره كابرمحل فيصله         | ior    | rir        | شام پر اشکر کشی                  | 16    |
| 1  | 109   | صديق أكبره كي فظائت وذبانت            | 100    | l-ll-      | ्य द्राधिशात्र्यन्               | 19"1  |
|    | P4+ 2 | حضرت صدیق اکبر"کے دیگر فضائل و کمالات | 100    | rie        | اوليات حفزت صديق اكبر"           | irr   |
| 11 |       |                                       |        | ria        | حضرت أبو بكر كاو طيفه يوميه      | rr    |
| 11 |       | ت عمرفاروق لضحالين عبد                | عفر    |            | آپ کی وفات پر بعیت المال         | IP I' |
| 11 |       | لحظاب)                                |        | 714        | بالكل خال تحا                    |       |
| 1  |       | 9 16-                                 | 11     | MA         | حضرت ابو بكرصديق كاحلم وانكسار   | Ira   |
| 1  | 240   | آپ کانبنام                            | Pal    | <b>114</b> | حضرت ابو بكرصد يق كي بياري دوفات | 1177  |
|    |       | معرت عرف احاديث                       | 104    | IFF        | آپ کاوصیت نامه                   | 12    |
| П  | P44   | روایت کرنے والے اصحاب                 | - Phil |            | حفرت عرام علف مقرر               | IFA   |
|    |       | حفرت عرد كاسلام قبول فرماني           | IDA    | rrr        | ہونے پر عوام کی رضامندی          |       |
|    | 1712  | كے سلسلے ميں چنداحادیث                |        | rrr        | حصرت ابو بمرصديق كاوصايا         | 11-4  |
|    | 112   | حفرت عركا كلمه شادت روهنا             | 109    | rrr        | حضرت صديق أكبر كاوصال            | 11~+  |
|    | PYA   | حعنرت انس كي روايت                    | 14.    | rro        | حفزت صديق اكبره كاكفن            | 101   |
|    | 1/2*  | قبول اسلام كااعلان                    | 141    | rro        | عنسل میت کے سلسلہ میں وصیت       | ICT.  |
|    | r_r   | حفرت عمر کاروساقریش ہے ملنا           | M      | rra        | تماز جنازه میں تدفین             |       |
| -  | 727   | حضرت عمر كافاروق لقب كس طرح ركها كيا  | ME     | 144        | آپ کی د ت ظافت                   | 10.4  |
| -  | r20   | مجدحرام مين مسلمانون كانمازيز هنا     | ויורי  |            | حفزت ابو برصديق ا                | 166   |
| 1  | 144   | اجرت عرفاروق                          | MO     | PPA        | جوا ماديث مروى بي                |       |
| 1  | YZA   | حفرت عراكي فضيلت ير احاديث            | INA    |            | حفرت أبو بكرصديق أور             | ira   |
|    | 129   | حفرت عرامت كم محدث ياصاحب المام       | 144    | rmi        | تفيرقر آن مجيد                   |       |
| -  |       | حضرت جرئيل عليه اسلام كاسلام          | MA     |            | حفزت ابو بكرصد يق ك خطي          | IL.A  |
|    | ra.   | حفرت عمرفار دق ير                     |        | rer        | فصلے اور دعائمیں                 |       |
|    | TAI   | حضرت عمرتى خلافت ميں فروغ اسلام       | 179    | 10.        | آپ کے اطبات                      | 10-4  |
|    | PAL   | جعرت عرد عبداور عداوت                 | 14.    | ror        | حفزت ابو بكرمدان ك نساخ          | IFA   |
| ,  | TAP   | صابہ کرام کے اقوال                    | 141    | ror        | آپ كے كلمات حكمت!                | 164   |
|    |       |                                       |        |            |                                  |       |

| mn    | بیعت خلانت کے بعد پہلی دعائیہ تقریر       | 194          | ram        | اقوال سلف صالحين                      | 127  |
|-------|-------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------|------|
| rn    | بيت المال اجازت كے بعد شدليا              | IAN .        | raz        | آراء حضرت عمرفاروق سے موافقات قرآنی   | 121  |
| riz   | خلق الله ي خبر كيري                       | (99          | <b>797</b> | كرامات حفرت عمر"                      | 120  |
| MIA   | بادشاه اور خليفه كافرق                    | r++          | rar        | حضرت عمر کانامہ دریائے نیل کے نام     | 140  |
| 1-14  | عمال كونفسيحت                             | <b>[*+</b> ] | 190        | عمر جھوٹ بات پیچان لیتے تھے           | 144  |
|       | عال کے اواثوں سے آگای                     | r•r          | <b>199</b> | " f - f - f                           | 124  |
| rr.   | سيرت فاروقن                               | r•r"         |            | حفرت مراکی جانب                       | 141  |
| rrr   | فرزند كوسزا                               | f•1"         | ran        | كور فرون كے لئے شرائط نام             |      |
| PTT   | محبت الربيت                               | r+0          | 192        | پونددار صوف کالباس                    | 129  |
| rrr   | 1919                                      | r+1          | 146        | كاروبار خلافت أور كاروبار تجارت       | iA*  |
| rrr   | خطبداول ميس آب في كيافرمايا               | r=4          | Print.     | سرابات حفزت عرفاروق                   | IAI  |
| 44-64 | وفاتر امور مكلي كاقيام                    | r•A          | r·r        | خلافت فاروق"                          | IAT  |
| PTY   | جنات كاآب كى شان ميس منقبت پر منا         | r+4          | 7.7        | مجد نبوی کی توسیع                     | IAF  |
|       | آپ"اپ ميول مس سے کسي کواپنا               | ri•          | r.r        | المريد فتوحات                         | IAf" |
| P72   | نائب سيس بنانا جائة تق                    |              | ماه ما     | آب نے منی ہے واپسی پر                 | IAA  |
| FFA   | آپ کی وفات پر جنوں کانو حہ کرنا           | ra           | باها       | ا چی موت کی دعاما گلی تقمی            |      |
| rrn   | حفزت تمر کی وصایا                         | rır          | ماه سا     | توريت من آپ كى شادت كى بشارت          | PAI  |
| PTA   | تنفین و ترفین کے سلطے میں                 |              | r.0        | امباب شمادت                           | IAL  |
|       | انقال کے بعد بعض بزر کوں کا               | *1*          |            | معنزت عمر 'کے انقاس باز پھیں          | IAA  |
| rr9   | آپ کوخواب میں دیکھنا                      |              | r.2        | اور اقوال ذريس                        |      |
|       | وه صحابه كرام جنهول ي                     | ľŀľ          |            | حفزت عراكي تدفين                      | IA9  |
| rri   | عمد فاروق مين رحلت فرمائي                 |              | ۳۰۸        | كيعد خليفه كالمتخاب                   |      |
|       |                                           |              | p-4        | انتخاب کے سلسلہ میں بعض دو سری روایات | 14+  |
|       | عثان ابن عفان رضى الله عنه                | حفرت         | 1-10       |                                       | 196  |
|       |                                           |              | 1-1-       | آریخ شهادت تدفین اور عمر شریف         | 1917 |
| Prr . | معرت منمان رمنى الله تعالىءنه كاسلسله نسب | ria          | la.i.      | ناز بازه                              | 191" |
| rrr   | آپ کاسال والادت آپ کی شاوی                | rn           | Fir        |                                       | 190" |
| rrr   | نابت رسول اكرم مستن المالية               | ۲۱۷          |            | حفزت عرائ بارے میں مزید               | 190  |
| rra   | آپ کی کنیت رسول اللہ سے قرابت             | ĻΙΛ          | rin        | ** *                                  |      |
| ren   | آپ کا قبول اسلام آپ کاسرایا               | 719          | 1 110      | باریخ اسلام کی تحریر و تدوین کاکام    | 191  |
|       | 2 1 2 1                                   |              |            |                                       |      |

| ll ryr           | آپ كاملىلەنىپ                         | ۳۳۳   | rrz        | قبول اسلام برشد ائد                            | <b>**</b> ** |
|------------------|---------------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------|--------------|
| יקציין           | امادىث ببسلسله نغنيات معفرت على       | rma   | rrz        | الله من اول يردعا عدر سول الله من الله من الله | rri          |
| P10              | حفرت علی ہے محبت کا تھم               | rmy   | rra        | فضائل مضرت عثمان الشائل                        | rrr          |
| FYY              | مومن اور منافق کی پھچان               | rrz   | re         | ظافت مطرت عثان                                 | rrr          |
| P12              | اقوال محابه كرام                      | rra   | mmr        | آب الحرور فلافت كايم واقعات                    | rrr          |
| 121              | خلافت معترت على الحق الملكة           | 779   | 200        | حضرت عنان أى شهادت                             | 770          |
|                  | موائے حضرت علی اور حضرت زبیر          | ra-   | rra        | شورش کے اسباب                                  | rri          |
| P21              | ب نييت كل                             |       | rrz        | مبش مواركياس عظرام                             | rrz          |
| 121              | جنگ جمل وجنگ مغین                     | rai   | rra        | محاصره میں تختی پیدا کردی گئی                  | TTA          |
| r <sub>4</sub> r | خوارج كاظهور                          | ror   |            | حضرت حسنين كااور فرزندان                       | rra          |
| 727              | ارزح مي اجماع اور تقم كافيعله         | ror   | r0.        | حفرت طلى اور زير كاپره                         |              |
| rzr              | خوارج کی سازش قتل                     | rar   | 100        | ايك بلوائي كاآپ كوشد كرنا                      | rr.          |
| 727              | حضرت علی کرم امند وجه کی شیادت        | raa   | rai        | آپ کی شادت پر حضرت علی کی بر ہمی               | rri          |
| 720              | حطرت على كامزار                       | rat   | rar        | مفرت على سے بیعت کے لئے جوم                    | rrr          |
| 724              | حضرت علیٰ کے واقعات                   | 102   | ror        | قاتل کی علاش                                   | rrr          |
| P24              | آپ کے نیطے اور ماقوال                 | ron   | rar        | حعزت مثان کے وس خصائل                          | rmm          |
| r_9              | توکل ملی اللہ کے واقعات               | 109   | ror        | آريخ شاه ت حضرت عنان                           | 70           |
| P"A•             | حضرت علی کی بدر عاکا اثر              | 74.   | 200        | شادت کے وقت آپ کی عمر شریف                     | rmy          |
| 1.V+             | معزت علي عيلي                         | PNI   | <b>700</b> | آپ کی نماز جنازہ                               | rrz          |
| MAY              | عربی زبان کے قواعد                    | MAL   | POT        | معرت على كرم الله وجد كے آثر ات                | rra          |
| FAF              | عمل صالح کی زخیب صدر کی تعریف         | ram   | roz        | مخاف اسحاب كے آثرات                            | rrq          |
| MAG              | معصیت کی سزا                          | רור   | FOA        | حضرت عثان كي سيرت وكروار                       | 11/11        |
| PAD              | حفزت علی گی شاعری                     | מריז  | ron        | معضرت عثمان کی صر                              | rri          |
| MAZ              | وصايائه مروالهي                       | PYY   | 6-A+       | اوليات حضرت عثمان                              | rer          |
| TAA              | حضرت علی اور تفسیر قرآن               | P14 . |            | معزت عثان کے عمد میں انقال فرمانے              | rrr          |
| 1-4+             | معرب على حكمت متب اقبال               | rya . | PTY        | والح مشابير                                    |              |
| rar              | ومدمر متغهوى مين وفات پانيوالے مشاہير | 1719  |            |                                                |              |
|                  | ت امام حسن ابن                        | دعتر. |            | ت علی مرتضیٰ<br>الله وجه                       |              |
|                  | رتعني لضحت المتابا                    |       |            | ٠ (١٨٨ و ٢٠٠٠)                                 |              |

|        | ان امحاب فضل و کمال نے انتقال کیا     |            |              |                                                                 |             |
|--------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| rr     | ان فب الوصل عامل الم                  |            | p=qp         | حفرت حسن كي ولادت                                               | 12.         |
|        | وخالد أبن معاويه                      | اردرار     | p-ap-        | حطرت حسن " ك فضاكل                                              | 121         |
|        |                                       | 0000       | p= 9p=       | منور متنا علية كاحفرت حسن عبار                                  | 72F         |
| ۳۲۳    | يزيد كانسب                            | ۲۹۳        | 790          | الم حن نفي الله الكراب                                          | 745         |
| سوباس  | سی.<br>عبدالملک کی ایک وضاحت          | 790        | 292          | آپ کے قتل کا عمران                                              | ۲۷۳         |
|        | بزید کی و لیمدی کے سلسلہ میں          | ren        | <b>179</b> 2 | ضلانت اور خلافت سے دستبرداری                                    | 720         |
| rrr    | اميرمعادية كي دعا                     |            | p=44         | آپ گوز مردے دیا کیا                                             | 124         |
|        | معنرت امام حسين كو                    | 192        | 1-99         | تاريخ دسال شادت                                                 | 444         |
| rra    | اسحاب الرائے کے مشورے                 |            | 1-44         | شادت کے سلسلہ میں خواب                                          | ۲۷۸         |
| rra    | حفزت ابن عباس کی پیشکوئی              | r4A        |              |                                                                 |             |
| ויזיין | امام حسین کی عراق کوروا کلی           | r44        |              | لخلفاء حصه امراءالمسلمين                                        | תישו        |
| rry    | شادت حسین اور شادت کے بعد             | ***        | 4.4          | بنياميدين عباس                                                  |             |
| 647    | تقرامارت كوف                          | 11         |              |                                                                 |             |
|        | معفرت امام حسين كى شهادت              | <b>***</b> | r-0          | حضرت اميرمعادية ابن ابوسفيان                                    | r_9         |
| ۸۲۸    | رِ جنات بھی روئے                      |            | ۵۰۳          | كتابت وحي كي خدمت                                               | ۲۸•         |
|        | يزيد كوامد المومنين                   | 7-1        | 14.4         | حضرت اميرمعادية كامرابا                                         | ۲۸۱         |
| rrq    | کھنے پر در دول کی سزا                 |            | 14.4         | جنگ میں شرکت اور امارت                                          | rar         |
| 744    | مدينه منور برحمله ادر مخل وغارت       | h+l.       | 100          | معنرت امیر معادیه کی خلافت<br>-                                 | rar         |
|        | مکه پرچز هائی اور                     | r•0        | 4.5          | مردان حاکم مدینه                                                | ۲۸۳         |
| 44.    | کعبته الله کی بے حرمتی                |            |              | اميرمعادية كي والده كا                                          | ۲۸۵         |
| اسوس   | حفزت عبدالله "ابن زبيرٌست بعيت        | P**Y       | L.   +       | كالجيب وغريب واقعه                                              |             |
| المام  | ن ید کے حمد میں رحلت کر ٹیوالے مشاہیر | r.4        | MIL          | امیرمعادیه کی وفات                                              | PAT         |
|        |                                       | 1          | (*19*        | حفزت امیرمعادیة کے مزید حالات                                   | ۲۸ <i>۸</i> |
|        | ルンび                                   | محاوب      | ۳۱۵          | اوليات امير معاوية                                              | raa<br>raa  |
|        | .5 ·7 C                               | au . A     | MIA          | امیر معاویهٔ کی داود بهش<br>عقلائے عرب                          | FA4         |
| rrr    | المعاويه يزيد كي تخت كشيني            | r-A        | ٠٢٠          | معلاتے حرب<br>ارباب فضل وہنر                                    | 141         |
|        | عبدالله ابن زبيرٌ                     | '27        | ٠٢٠          | ارباب س دبهر<br>بیت المال برعدم افتیار و افتیار کلی             | rar         |
|        | ، مبد المدان وبير                     |            |              | جے ماں پر عام معیار و معیار می<br>حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں | rar         |
|        |                                       |            |              | O-C12- 2386 2 - C1                                              | 1 41        |

| rar    | وليدبالكل جال تفا                  | inte-    | ٣٣٣      | آپ گاسلىدنىپ                     | p-9     |
|--------|------------------------------------|----------|----------|----------------------------------|---------|
| rar    | تعريف خود بربان خود                | rri      | ماساس    | حفرت عبدالله "كے قضائل           | P**10   |
| rar    | ولید کی و لیعدی کے کارنامے         | rrr      | ٥٣٥      | آب اعت كرنے والے                 | P"/[E   |
| rar    | وليدك دورم ان مشابير كانتقال       | h_ h_ h_ | ~~~      | مروان کی شرا تکیزی               | rir     |
| ll .   |                                    |          | (PP)     | عبدالله ابن زبير كي شهادت        | be lbe  |
|        | ابن عبد الملك                      | سليمال   | רדיו     | ر سول الله" سے کمال درجہ محبت    | t th    |
|        |                                    |          | ۲۳۷      | عبدالله ابن زبيرتي عبادت وشجاعت  | rio     |
| ran    | سلیمان کے اوصاف                    | FFF      |          | مبدالله ابن زبیر کے سامنے        | rit     |
| ro2    | مليمان بن عبد املك كي فتوحات       | rra      | ۳۳۸      | سرياك بريده پيش و ك              |         |
| 106    | سليمان كى دفات                     | rry      | وسوس     | مد ئى نبوت ت مقبرومقا تلە        | 112     |
|        | سليمان كي بعد حضرت عمر             | rrz      |          |                                  |         |
| MOA    | بن عبد العزر بمحافليفه مقرر بهونا  |          |          | ک بن مروان                       | عيدالمأ |
|        |                                    |          |          |                                  |         |
|        | ,عمربن عبدالعزيرة                  | معرت     | ابداد. • | عبداملك كانسب                    | riA     |
|        |                                    |          | rri      | صحابه رسول مرجم وتشده            | P19     |
| Leaf.  | معفرت مخميان ثؤرى كى وضاحت         | rrA      | mm1      | ميرت عبد المك                    | but he  |
| ווייי  | آپ کامولدو تاریخ پیدائش            | rra      |          | عبد المك كے علم كے بارے ميں      | 271     |
|        | هعزت عمربن عبد العزيز في جن        | h I.e. + | rrr      | این عرشک رائے                    |         |
| יורים  | امحاب سے احادیث روایت کی           |          | rer      | عبد املك كافضل وكمال             | rrr     |
|        | حضرت عمربن عبد العزرية             | ۱۳۲۱     | 444      | عبداملك كي اوليات                | rrr     |
| יוציין | كاوالي مدينه مقرر مونا             |          | دمم      | عبداللك كے زمانے میں کیا بچھ ہوا | rrr     |
| מצים   | حضرت عمر بن عبد العزیز کے مکارم '' | rer      | ۲۳۷      | وصابائدم بازسيس                  | rra     |
| man    | معرت عربن عبد العزر الاور فلافت    | rrr      | 667      | عبداللك كي شاعري                 | rry     |
| וייא   | اعزاءورالل بيت كمال كي منبطي       | -        | 4        | عبداملك كانتقلال اورحوصله        | rrz     |
|        | بوی کاتمام زیور                    | 200      | ma.      | عبداطك كابذم وكرم                | rta     |
| 614    | بيت المال مين داخل كرديا           |          |          | عبد الملك كرووس                  | rra     |
| ۲۲۷    | شهرول کی تغییر                     | المالما  | ادما     | انغال بإندوالي مشابير            |         |
|        | حضرت عمربن عبد العزيز              | rrz      |          |                                  |         |
| MYA    | كاكردارو ميرت                      |          |          | عبدالملك                         | وليدبن  |
| 14     | خفرت عمرين عبد العزرة كالقوى       | TTA      |          |                                  |         |
|        |                                    |          | 1        |                                  |         |

| 400         |                                      |                     | _             |                                   |             |
|-------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>79</b> Z | وليدين يزيدبن عبدالملك               | 147                 | . Y           | ا رعیت کے اصلاح حال کی تدابیر     | - الم       |
|             |                                      | 42.                 | 4             |                                   | ma-         |
|             | ۳۷ نسبادنصب                          | 4 64                | 49            | حضرت عمربن عبد العزيز كالخل       | <b>701</b>  |
|             | ٣٠ وليد كالل                         | iA M                | ΔΙ            | 0, -2, 20, -1                     | ror         |
|             | ۳ ولید کی سیرت                       | 44 (*/              | Ar            |                                   | ror         |
|             | س وليد کې شاعري                      | L. M                | ۸ď            | 7 0                               | ror         |
| 1           |                                      | ("/                 | ۸۳            | حعزت على پرسباد شتم موصوف         | <b>F</b> 00 |
| ۵۰۰         | يزيدنا قص ابوخالد بن دليد            |                     |               | حضرت عمربن عبد العزيز"<br>س       | ran         |
| 1           |                                      | ۳                   | 'A'I          | ک <sub>ن</sub> یاری اور وفات<br>" |             |
| ۵۰۱         | ابو خالد كويزيد كالقب                | -21 10              | <b>A Z</b>    | معنزت حسن بعری گار شاد            | 202         |
|             |                                      | 44                  |               | حفزت عمرين عبد العزيز"            | ran         |
| ۵۰۱         | اور تخت کشینی                        | ۳                   | ′ΛΛ           | كامتام وفات اور سال وفات          |             |
| 0-1         | ۳ بنوامیہ سے خطاب                    | 2                   | ^^^           | قائل کے ساہتر آپ کا سلوک          | F09         |
| 0.0         | r عقید وقدریه کی عام دعوت            | .74                 |               | عبدالملك بن مردان                 | p* 1 *4     |
|             |                                      |                     |               | عبر الملك بن مروان                | אינייייני   |
|             | يم بن دليد بن عبد الملك              | 921                 |               | نب                                | P"Y+        |
|             |                                      |                     | L.d.          | یزید بن مهلب کا فروج              | P**11       |
|             |                                      | 720                 | (* 9I         | یزید بن عبد الملک کے عمد میں      | PYP         |
| O-F         |                                      |                     | A. A.         | وفات پاندوالے مشاہیر              |             |
| 0+1         | ابرا يم كانجام                       | 721                 | <b>1</b> ~ 41 |                                   |             |
|             | نالحار                               | 11.0                |               | ن عبدالملك                        | بشام ابر    |
|             | ب. کار<br>سیه کا آخری بادشاه)        | ا الأورا<br>المندأة |               |                                   |             |
|             | (807) (0)                            | 3.7                 |               | ا يک مجيب و غريب خواب             | 7-17-       |
|             | نسب نامه اور عرف کی دچه              | 766                 | rar           | ادراس کی تعبیر                    |             |
| ٥.          | ىنىدىناقى كوم ئے<br>يزيد ناقص كوم ئے | F4A                 | Lidha         | ہشام کی فتوحات اور وفات           |             |
|             | 145 0 15                             |                     |               | اشام کے عدمی وفات پانے            |             |
| ۵۰          | 121 6 0                              | P29                 | المال         | والے علماء اور مشاہیر             |             |
| ٥           | برحان بام                            |                     | rar           | المد بشام کے اہم واقعات           | F PTYY      |
|             | لحلفاء حصه سوم                       | تاريخا              |               |                                   |             |
|             |                                      |                     |               |                                   |             |

|     |                           | _       |       |                              |          |
|-----|---------------------------|---------|-------|------------------------------|----------|
| orr | ان مشاہیرنے انتقال کیا    |         | ۵۰۹   | سلمين (خلفائين عباس)         | امراءالم |
|     | ابوعيدالله                | مهدى    | ∆#    | نبودلادت                     | ۳۸•      |
|     | منصود                     | _       | DII D | بی عباس کی حکومت کی پریشکوئی | r'Al     |
|     |                           |         | air   | وعوت عباسيه كاآغاز           | TAL      |
| 054 | ولادت                     | P-4     | ar    | سفاح كايدلا فطب              | PAP      |
| ory | مهدى كالقررادريهلا خطب    | [~· -   |       | مفاح کے عمد میں کئی ملک      | TAC      |
| orz | حضول خلافت كيعد           | 4.0     | ۵۱۳   | تفے ہے کال محے               |          |
| 074 | و ليعمد كي نامزدگي        | 140     | ale*  | سفاح كالثقال                 | FA0      |
| ora | زاك كا <sup>ن</sup> تظام  | l, e.d  | ۵۱۵   | سفاح کاکردار                 | FAT      |
| ore | مهدی کی انصاف پیندی       | r.6     |       | الحاح کے عمد میں وفات        | 714      |
| 001 | مىدى كى شاعرى             | r-A     | 716   | يانے والے مشاہير             |          |
| 061 | مهدى كاكردار اورعيش پيندي | Fel     |       | ,                            |          |
|     | مىدى كى شاعرى پ           | Pie     |       | ر 'ابو جعفرعبدالله           | المنصو   |
| ۵۳۱ | علامه سيوطي كاتبعره       |         |       |                              |          |
| orr | مبدى كاحس اخلاق           | (*1)    | AIN   | نسب بيطورو ليعبد نامزد بونا  | MAA      |
|     | مهدى اوراحكام             | rw      | 이스    | منعوري سيرت                  | PAG      |
| arr | رسول القد مستفريق كالخطب  |         | ۵۱۸   | منصور کی تخت نشینی           | p=q+     |
| ٥٣٥ | مبدی سے مردی احادیث       | lule.   | ۵۴۰   | منصور کی فتوحات              | p=41     |
|     | مهدی کے زمانے میں         | ייווייו | OF    | چوده بزار سای قتل کردیے      | rar      |
| ora | وفات پانے والے مشاہیر     |         | arı   | منصور کی وفات                | hadh.    |
|     |                           |         |       | منصور کی اپنے بیٹے           | -90      |
| 1   | موی بن المهدی             | ابو مجر | arr   | مىدى كونسائح                 |          |
|     | ببديادي                   | الملق   | orr   | عنودد د کرر                  | F90      |
|     | · ·                       |         | OTA   | منصور کے بخل کی مثال         | man      |
| ۵۳۷ | نام وسأل ولادت            | الا     | ore   | منصور کی شاعری               | F92      |
| ٥٣٧ | بادى كى مانوشى و ميش كوشى | MIA     | 07-   | منصوركے سامنے اظهار حقیقت    | MAY      |
| ۵۳۸ | ېدى كى د فات 🐞            | 112     | ۵۳۱   | اقوال منصور                  | P-99     |
| ۵۳۸ | مادي كي ميرت وكردار       | MIA     | orr - | منعور کی علمی نضیلت          | ۱۳۰۰     |
| ۵۵۰ | بادی سے اعادیث کی روایت   | (*19    |       | مفودك عدين                   | (**)     |
|     |                           |         |       |                              |          |

|     | تبای میں جمی امین نے شراب      | ררו         |     | 4 11 . 1 202 N 4 11           |
|-----|--------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|
| ٥٢٢ | اور گانانئیں چمو ژا            |             |     | الرشيد ابوجعفرهارون الرشيد    |
| 040 | اجن كاانجام                    | rrr         |     | * 1 1                         |
| P20 | این کید کرداریاں               | רוויד       | oor | ۳۲۰ ملانب                     |
| 624 | امین کی امرد پر تی             | וייריי      | oor | ۲۲۱ رشدی سرت و کردار          |
| ۵۷۸ | اهن نجيب الفرفين تفا           | ۳۳۵         | 001 | ۳۲۲ ولادتومولد                |
| ۵۷۸ | امن ك اوصاف                    | ויויץ       | مم  | ۳۲۳ بارون الرشيد كامرايا      |
|     | امن کے دور میں                 | 667         | ۳۵۵ | ۳۲۳ خثیت النی اور محبت رسول   |
|     | انقال كرفي والمصابير           |             | raa | ۳۲۵ بارون اورمشابيرعالم       |
| 044 | امین کی شاعری                  | rra .       |     | ٣٢٦ بادون الرشيد كمدين        |
| ۵۸۰ | امين کي اوب داني کا متراف      | m4          | 207 | جن مشاہیر کا انتقال ہو ا      |
|     |                                |             | 004 | ٢٢٧ واقدمالم                  |
|     | ب عبدالله ابوالعباس            | المامور     | 002 | ۳۲۸ محمد إرون كي فقوحات       |
|     |                                |             | ארם | ۴۲۹ مارون الرشيد كاد ليعيدي   |
| DAM | ولادت 'مامول کی طالب علمی      | <b>60</b> - |     | ۳۳۰ مارون الرشيد كے بعض       |
| ٥٨٢ | مامول کے اوصاف ،               | 201         | DAI | مالات وراقعات                 |
|     | عقيده خلق قرآن اور             | ror         | IFG | اس ایک عجیب مشوره             |
|     | اکابرین کی آزمائش              |             | ara | ۳۳۲ ایشماک کی بارون کو نفیحت  |
|     | عقیدہ خلق قرآن کے سلسلہ میں    | ror         | rra | ۲۳۳ حفرت شیبان کی نصیحت       |
|     | بارون كاوضاحتي كمتؤب           |             | ١٢٥ | ٣٣٣ اوليات بارون              |
| l l | علاء ونضلاء کے کردار           | ۳۵۳         | AFG | ٥٣٥ بارون الرهميد كي وفات     |
| 691 | پر مامول کی تقریض              |             |     |                               |
|     | خلق قرآن کے محرین              | 200         |     | الامين محمد ابوعبد الله       |
| oar | كاثل علم كاحكم                 |             |     | (ابن الرشيد)                  |
| ogr | مامول كى علالت                 | ۲۵٦         |     |                               |
| 095 | مِرض موت كى تفعيل              | 207         | ۵۷۱ | ٣٣٧ تخت نشيني                 |
| 092 | ماموں کی ذکاوت اور معاملہ منمی | FOA         | ٥٧١ | ٢٣٧ اهين كاسرايااور كردار     |
| 090 | مامون كاعلوم لنون يرعبور       | F09         | OLT | ٣٣٨ امحاب الرائح كامشوره      |
| APA | مامون كاكمال ذكاوت             | <b>L.A.</b> | 045 | امن کی سل انگاری              |
| D44 | مامول كي شعرفني .              | P'N         | ٥٧٣ | مهم امین کابغدادے منصورہ جانا |
|     | 0,00,0                         |             |     |                               |

| ı  |        |                                                         |             |       |                              |         |
|----|--------|---------------------------------------------------------|-------------|-------|------------------------------|---------|
| I  |        |                                                         |             | 400   | مامون كاادب يرعبور           | ۳۲۳     |
| 1  | YPA    | الواثق بالله بإرون                                      |             | 4-1   | ايك فارجى كولاجواب كرديا     | ("')    |
| ı  |        |                                                         |             | 404   | اقوال إمول                   | ٣٦٣     |
| i  | 444    | ردم ہے مسلمان قیدیوں کا واپسی                           | ran.        | 4+10. | مامون كاعلم وتواضع           | ern     |
| ı  | Alma   | واثن كاحليه                                             | 647         | 707   | بامول كالملفء وكرم           | ٣٦٦     |
| I  | 41     | واثن كي ادبي حيثيت                                      | <b>644</b>  | 7-2   | بجور بھی قحل                 | M12     |
| ı  | 45-1   | واثن اور مامول كامرتب                                   | <b>6V</b>   | Y-2   | مامون نبيد نوش تغا           | ۸۲۳     |
| I  | 71"    | دا ثق کی پر خوری                                        | (*4+        | 4.4   | موسيق كبار عين امون كاخيال   | M.Ad    |
| i  | 7171   | واثن كاجيب وغريب خواب                                   | (*41        | A•F   | شاوردم كے جواب من تحالف      | ~~      |
| ı  | ALL    | واثق بالله كي وفات                                      | Mah         | N∘F   | مامول كى بذله سنى            | 121     |
| IJ | ALL    | واثن کے گفتر مالات                                      | ١٩٣         | 4-4   | مامول كالطغب وكرم            | r4r     |
|    |        | 1.1.1.1.1.2.3                                           |             |       | ايك درويش كالمول             | 1°2"    |
| I  |        | بعفرا لمتوكل على الله                                   | ابواتصا     | Al.   | ہے جیب سوال                  |         |
| II |        |                                                         |             | A11+  | امول كامافظ                  | 474     |
| Ш  | 110    | نب اور پیدائش                                           | سواد        | 7161  | يوناني فلسفه كامطالعه        | r40     |
|    | 450    | متو کل علی الله کاعظیم کام                              | 790         | HP    | ماموں کے اقوال۔ شاعری        | C24     |
|    | ארץ    | آفات ارمنی و ساوی<br>آ                                  | f"9Y        | אורי  | وواحادیث جوماموں سے مروی میں | 722     |
|    | ארץ    | متو کل کی شقاوت                                         | <b>~</b> 9∠ |       | عهد مامول ميں                | r41     |
|    | 457    | بدريائت قامني كالنجام                                   | MAY         | alf   | انقال كرنے والے مشامير       |         |
|    | 752    | زيدت آگ                                                 | C.44        |       |                              |         |
|    | 472    | ومياط پر روميوں كاقبضه                                  | ۵           |       | ق محمر بن الرشيد             | ابواسى  |
| li | 7/°•   | دردناک سزا_شعراء پرجود دسخا<br>سکار سیمشد ت             | ۵۰۱         |       | ف بـ معظم بالله              | المعروا |
| H  | AL.*   | متو کل بهت میش پیند تھا                                 | 0°F         |       |                              |         |
|    | ,,     | حفرات زوالنون معری ہے محاسبہ                            | 0°F         | 47.   | ولادت اورنسب                 | r_4     |
|    | اسالا  | و لیعد کی نامزدگی<br>درچیکا ساتق                        | ۵+۳         | 46.   | معتمم کی میرت و کردار        | ~A•     |
|    | 40-1   | اور متو کل کاقتل                                        |             | ALI   | معتم کے مظالم                | ۳۸۱     |
|    | 700    | احیاء سنت کاانعام اخروی                                 | 0.0         | YPP   | معقم کی جنگیں                | MAR     |
|    | AL. L. | متو کل کے مزید حالات<br>احمہ بن معدل کی حق کوئی         | r•0         | 777   | معقدم کی وفات                | MAT     |
|    | Alak   | احمہ بن معدل کی میں توق<br>متو کل کی کنیز کی ہدیمہ گوئی | ۵۰۷         | 777   | معقم کی انگشری کانقش         | ۳۸۳     |
|    |        | موس میرید کید وی                                        | 0.4         | 450   | وواحادیث جومعقم سے مردی ہیں  | ۳۸۵     |
|    |        |                                                         |             |       |                              | 4.77    |

|      | ·                              |            |      |                               |         |
|------|--------------------------------|------------|------|-------------------------------|---------|
| Par  | تخت نشيني                      | ۵۲۳        | 102  | متوكل سے مروى احاديث          | D+0     |
| POP  | مىدى كاسرايا                   | ۵۲۵        |      | متوکل کے عبدیں                | ۵۱۰     |
| 10Z  | مبدىكازېد                      | PTG        | 40"  | ان مشاہیر کا نقال ہوا         |         |
| AGE  | میدی کے دور کی شور شیں         | عاه        |      |                               |         |
|      |                                | ,          |      | بعفرا كمتنعر بالثد            | محمرابو |
|      | على الله ابوالعباس             | المعتمد    |      |                               |         |
|      |                                |            | 400  | نسباورولادت                   | Δ۱۱     |
| 111+ | ولادت اور نب                   | ara        | 701  | و ليعمدي سے بھائيوں کي معزولي | ااه     |
| 444  | مبشيول كي لغار                 | <b>679</b> | ALLI | تر کوں کا زوال                | مات     |
| 141  | عظيم قحط سالي                  | ar.        | 10.  | وم نزع كامال                  | مان     |
| 777  | احاق بن كنداج كي غداري         | ا۳۵        |      | - I                           |         |
| 446  | معتد کی سامرہ میں دالہی        | arr        |      | ابوالعباس احمرا لمستعين       |         |
| 440" | بغداديس سياب كى تباه كارياب    | ۵۳۳        | IGF  | بالله                         |         |
| 446  | الا اه ك جيب دانعات            | ٥٢٢        |      |                               |         |
| 446, | قرا مد کاظهور                  | محم        | 101  | نسباورولادت                   | ۵۱۵     |
| arr  | حكومت كالنحطاط                 | 464.4      | Yor  | مستعين كي تحلت نشيني          | ria     |
|      | فلسغدا ورمنا ظروب كي           | عام        | 101" | متعین کی سرت اور اولیات       | عاه     |
| OFF  | كتابول بريابندي                |            |      |                               |         |
|      | معتدك زمانين                   | OFA        | אמר  | اللعه محمرين متوكل            | المعتر  |
|      | وفات بإنے والے مشاہیر          |            |      |                               |         |
|      |                                |            | TOF  | ولادت اورنسب                  | ۵۱۸     |
|      | ربالله احمر ابوالعباس          | المعتب     | ייםר | معتزك عبدك ابم واقعات         | ۵۱۹     |
|      |                                |            | 100  | حکومت پر تر کوں کا اثر        | ٥٢٠     |
| 442  | نسب ورولادت                    | 011        |      | قبع نے بدلے کی جان لے لی      | ۵۲۱     |
| 11/2 | معتضد کی میرت                  | ۵۲۰        |      | معترکے عبد یں                 | orr     |
| AFF  | معتضد زاني يا بالوطني نهيس تقا | ٥٣١        | ror  | ان مشاہیر کانتقال ہوا         |         |
| APP  | منتضدكي بصيرت                  | ٥٢٢        |      |                               |         |
| 774  | معتضد کے کار باہے              | orr        |      | بالله محمد ابواسحاق           | المهدى  |
|      | معتضدك مزيد حالات              | ۵۳۳        |      | •                             |         |
| ۱۷-  | معضد كانتقال                   | ۵۳۵        | ror  | نسباوردلادت                   | orr     |

|       |                                     |      |      | وه مشامیر حن کاا لمعتبند                      | יויין      |
|-------|-------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------|------------|
|       | بريالله الومنصور محمر               | القا | 141  | کے دور میں انتقال ہوا                         |            |
|       |                                     |      |      |                                               |            |
| PAY   | ه نبودلادت                          | 375  |      | غى بالله مايو مجمه                            |            |
| PAY   |                                     | מירם |      | المعتمد                                       | على بر     |
|       |                                     | ۵۲۵  |      |                                               |            |
| 441   | اور قامره و خروج                    |      | 428  | نسب اور دلادت                                 | ٥٢٤        |
| 491   | القاهريالله كاانجام                 | rra  | 446  | كتفي كاو يعدى                                 | ۵۳۸        |
| 497   | القابرالله كاميرت                   | 240  | ۳۷۳  | کتفی کے عمد کے واقعات                         | DP4        |
| Y91"  | القابر بالله كالتقال                | AFG  | 720  | سخت آندهی                                     | 00-        |
|       |                                     |      |      | للتفي كے عدميں                                | ١٥٥        |
|       | ضى بالله 'ابوالعباس'                |      | 727  | وفات پانے والے مشاہیر                         |            |
|       | ن مقتدر                             | 1.5  |      | \$=2x 10.31, xx 1.                            | -1.        |
|       | 4                                   |      |      | ربالله 'ابوالفعنل 'جعفر                       | ا المقتد   |
| 190   | نسب اور ولادت                       | PFQ  |      |                                               |            |
| MAD   | مهدى فاطمى كالنقال                  | ٥٧٠  | 744  | نسب دولادت                                    | oor        |
| 444   | ايك بر آشوب دور                     | 021  | 444  | محمة ن جرم طبري كي ميشكوني                    | oor        |
| 492   | 0.0.                                | 02r  | AZK  | مقتذار کی افتدار پر بھالی                     | ۵۵۳        |
| 14/   | رامنی کی سیرت و کردار               | ٥٢٣  |      | ردم کی سفارت اور                              | ۵۵۵        |
|       |                                     | J .  | YAL  | شانداراستقبال                                 |            |
|       | فالله البواسحاق ابراجيم             | اسم  |      | نظام محمرانی مادر                             | rar        |
|       |                                     |      | IAF  | مقتدر کے ہاتھ میں                             |            |
| ۷۰۰   | نب ٔ ولادت و کردار                  |      | 405  | متنزر کافرار                                  | ٥٥٧        |
|       | مثقی کی دستبرداری ادر<br>کتاب میشده | 040  |      | مقدر کی حکومت ہے دستبرداری                    | ۵۵۸        |
| Z. ** | منتفى تخت نشيني                     |      | 1/1/ | مقدر کی بحالی اور امن وابان                   | PGG<br>+FG |
| 2.5   | قاهر کااخدار مسرت                   | 62Y  |      | مجرامود کی ہے حرمتی اور<br>حاجیوں پر ظلمو ستم | ₽.1°       |
| 2.5   | متقى كانتقال                        | ٥٢٢  | YAF  | عالبیون به م<br>مقتدر کاکردار اور میرت        | DAI        |
|       | متق کے زمانے میں                    | ۵۷۸  | YAY  | معدر فاردار اور میرت<br>مقدر کے عبد میں       | OTI        |
| 2014  | انقال كرفي والمصامير                |      |      | ان مشاہیر کا نقال ہو ا                        | Ų ti       |
|       |                                     |      | 447  | ١٥٠٥١٦٨                                       |            |

| Zri         | طالع لله كى تحث د مقبردارى    | APA    |             | بالله العاسم عبدالله          | المتكفي     |
|-------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------------------------|-------------|
| 244         | قادربالله كى مطيحه يصواليي    | △49    |             |                               |             |
| 477         | لمائع شد كالنقال              | 400    | ۷۰۵         | نسب اور تخت نشيني             | 049         |
|             |                               |        | ۷۰۲         | معزالدوله كاافترار            | ۵۸۰         |
|             | بالثد ابوالعباس احمه          | القادر |             | مستثنى كواند هأكردياكيا       | ۵۸۱         |
|             |                               |        |             |                               |             |
| 444         | نبوتخت نشيني                  | 7+1    |             | يد ابوالقاسم                  | المطبعة     |
| ZM ·        | القادبالله كاانقال            | 4-1    |             | بن مقتدر                      | الفصل       |
|             | قادر کے عمد ش                 | 4-1-   |             |                               |             |
|             | جن مشاہیر کا نقال ہوا         |        | 4.6         | نباورولادت                    | DAT         |
|             |                               |        | ۷۰۸         | زار کے کی جاہ کاریاں          | ۵۸۳         |
|             | إمرالله الوجعفرعبدالله        | القائم | Z+4         | تم علوان اور حبان من زلز لے   | ۵۸۳         |
|             |                               |        | 410         | مزيدواقعات                    | ۵۸۵         |
| 274         | نسب وتخت نشيني                | باءار  | 410         | صحابہ کرام گوسب و شم          | PAG         |
| 471         | بساسيري كانشده                | 7+4    | <b>4</b> 11 | ا یک مجیب و غریب مبلوس        | ۵۸۷         |
| 244         | تيال اور طغرل بك كى جنگ       | 4+4    |             | قاضى القفناة كاعمده           | ۵۸۸         |
|             | رہائی کے بعد قائم             | 7.2    | <b>ZI</b>   | اور شرائط نام                 |             |
| <b>Z</b> P9 | كازېږو تغوي                   |        | <u> ۱</u> ۳ | سلطنت مباسيه كى تباه حالى     | PAG         |
| Lr.         | بغداد كاقحط                   | 1+A    |             | مطع للد کے عدیں               | Q4+         |
|             | سلطان ابراہیم بن مسعود بن     | 4-4    | ۵۱۵         | انقال كرنےوالے مشاہير         |             |
| 2P1         | محمودوالی فراسان کے مامین جنگ |        |             |                               |             |
| 2P7         | آفات ارمنی د سادی             | Ain    |             | يندابو بكر عبدالكريم          | الطائع      |
|             | تائم کے مدیں                  | 191    |             | •                             |             |
| 256         | انتقال كرنےوالے مشامير        |        | <b>۷۱۲</b>  | نب                            | <b>∆</b> 91 |
|             |                               |        | ZIY         | عضد الدوله كافريب             | 09r         |
|             | ى يامرانند 'ابوالقاسم         |        | 414         | آل بوید کاافتدار              | ۵۹۳         |
|             | نده ال محمد                   | عيدان  | 414         | اندلس كانيا بادشاه            | ۵۹۳         |
|             |                               |        | ۷۱۸         | مضد الدوله كي و ليعهدي        | ۵۹۵         |
| 200         | نب و تخت نشینی                | 707    | ۷۱۸         | عضد الدوله كي مزيه عزت افزائي | PPA         |
| 200         | مقتری کے قابل تدر کارنامے     | 46"    | 41.         | طائع کے عمد کے مزید واقعات    | ۵۹۷         |
|             |                               |        |             |                               |             |

|             |                                     | المال آفات المال                        |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|             | Zm1                                 |                                         |
|             | الراشد بالله ابو جعفر منصور         |                                         |
|             | 424                                 | بغد ادخال کردو "<br>۱۹۲ ملک شاه کامانشس |
| 401         | حالم ۱۳۲ ولادت                      | 0                                       |
| <u> حما</u> | ۱۳۳ نیابت د تخت کشینی               | الم مقتری کے جدمی                       |
| Zar         | ۲۲۸ راشدی موصل سے دائی              | ان مشاہیر کا انقال ہو ا                 |
|             |                                     | المستظهربالله الوالعباس                 |
|             | المقتنى لا مرالله الوعيد الله مجمه  | المعظر بالند الوالعباس                  |
|             |                                     | احمين المقتدى بالله                     |
| 200         | ۱۳۵ نسبادر تخت نشینی                | . dry                                   |
| 20°         | ٢٣٩ عجيب وفريب دويت إلمال           | ۱۱۸ نبوتخت نشین                         |
| 400         | ٢٣٠ يخدار العرب كاآغاز              | المقدس ميل المقدس ميل                   |
|             | ۲۳۰ سلطان مسعود كانتقال             | مسلمانون كاتتل عام                      |
| 400         | اسم المحادث                         | ۱۲۰ بالنيول كافتنه                      |
| 404         | ١٣٦ مقتني كانتال                    | ۱۲۱ عیس کی معانی                        |
| 202         | ۲۳۰ مختنی کاکروار                   | ۱۳۲ آفات ار منی و ساوی                  |
| 404         | حدیا کا ۱۳۲ مقتنی کا ۱۳۲            | ۱۲۲ المستمريات كيوفات                   |
| 401         | ۱۳۲ ابومنصوراورایک میسائی طبیب      | ۱۲۲ مستفر کے زمانے میں                  |
|             | ١٩٦٧ مقتنى كدورض                    | انقال كرنے والے مشاہير                  |
| 204         | وفات یانے والے مشاہیر               |                                         |
|             |                                     | المسترشد بالله ابو منصور الفيضل         |
| .           | المستنجد بالله 'ابوا لمنظفر 'يوسف   | ±0, ma                                  |
|             | 400                                 | ۳۵ نسبوتخت نشینی                        |
| ۷۲۰         | ۲۳۵ مهم ۱۳۴ نسب اور تخت نشین - سیرت | ١٢٧ مسترشد كاعلم وأنشل                  |
| 241         | حاربات مليى عاربات                  | ۱۲۷ مرشد کے دو مرے کمالات               |
|             | ۲۳۲ مشنجد کے دور میں                | ۱۲۸ مسترشد کائل                         |
| 27r         | ٢٣٧ وفات بافيوال مشامير             | ١٣٩ ملطان خبر فاسوك                     |
|             | , LM9                               | ۱۳۰ ۱۳۰ مادی                            |
|             | المستفي إمرالله-حسن                 | ١٣١ مسترشد كوزماني م                    |
| P           | ۷۵۰                                 | وفاستبائد والمشابير                     |
|             |                                     |                                         |

|             | اعا الناصرادين الله كے عدص   | 245        | نباور تخت نشني                  | 402     |
|-------------|------------------------------|------------|---------------------------------|---------|
| 229         | انقال كرنے والے مشاہير       | 245        | بنوعبيد كازوال                  | 1/1/A   |
|             |                              | 440        | مشنى كى خدمت ميں تهنيت نامه     | 414     |
|             | ا تطاهریامرالله ابونفر       | 240        | معرمي متنى كاخطب                | 100     |
|             |                              |            | سلطان صلاح الدين نے مستنى       | IOF     |
| <u>ک</u> ۸۱ | ۱۵۲ نسب و تخت نشنی           | 470        | كوتحا ئف روانه ك                |         |
|             | الايركتام الايركتام          | 244        | سلطنت عبيديد ك قيام كے لئے كوشش | Yor     |
| ∠∧í         | فيس معاف كرديج               |            | صلاح الدين كادار السلطنت        | יומר    |
| ۷۸۲         | ۱۲۲۳ اللامركاديانت اورانساف  | ۲۲۷        | منعتل كرية كااراده              |         |
| ZAF         | ١٢٥ يذل إموال                |            | متنى كے عدين                    | מר      |
| LAT         | ١٤٦ العابر كانقال            | 272        | جن مشاہیر کا نقال ہو ا          |         |
|             |                              |            |                                 |         |
|             | المستنصر بالثد ابوجعفر       |            | بدين الله 'احمه 'ابوالعباس      | الناصرا |
|             | منصود                        |            |                                 |         |
| l           |                              | ZYA        | نسب د تخت نشيني                 | 100     |
| ۷۸۳         | ١٤٤ نسباور تخت نشيني         | 474        | الناصرك ادصاف                   | ror     |
| 2AF         | ١٢٨ المستعرك اوماف           | ZYA        | رچه نویسی کاعلیٰ انتظام         | 10L     |
|             | ۱۷۹ مدرستنفری کے             | ∠Y4        | خوارزم شاه کی بغداد ہے واپسی    | NOF     |
| ۷۸۵         | تغميري اخراجات               | 44.        | النامركامزاج                    | 109     |
|             | ۱۸۰ درستنفریکا               | 44.        | صدرجهال كماتح مجيب واقع         | 1110    |
| ZAY         | شاندارافتتاح                 | 441        | الناصرى بيبت                    | 441     |
| ۷۸۶         | ۱۸۱ چاندی کے سکوں کا آغاز    | 441        | ایک بحیب داقعہ                  | 777     |
| ۷۸۷         | ٦٨٢ المستنبركانتقال          | 448        | ناصر كاسرايا                    | 775     |
|             | ۱۸۲ المستمر بالله کے عمد میں | 44         | ابن جو زی کا عجیب و غریب خواب   | 776     |
| 444         | وفات پانے والے مشاہیر        | 445        | مخصيل علم حديث كاشوق            | arr     |
|             | • 1                          | 225        | الناصر كانتتال                  | 777     |
|             | المستعمم بالله               | 445        | الناصر كے دوركى خاص باتيں       | 114     |
|             | ابواحمه محبدالله             | 440        | بت المقدس كي فتح                | AFF     |
|             |                              | 444        | ایک بجیب بیششگانی               | 774     |
| ZM          | ۱۸۴ نسب اور تخت کشین         | <b>LLL</b> | آفات ار منی د سادی              | 4∠•     |
|             |                              |            |                                 |         |

|       | ٤ الحاكم كافطبه اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠١٠         | ∠4•       | آفات سادی وار منی                                                                                               | CAF       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A+9   | مك العاهرى تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | ∠91       | <u> </u>                                                                                                        | YAY       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠۵          | <b>49</b> | الل ما آار كالخفر تعارف                                                                                         | 1AZ       |
| A+4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | <b>49</b> | دو سرے مور نعین کی آراء                                                                                         | AAF       |
| Al*   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • 2         |           | با باری چنگیزهان کو                                                                                             | YA4       |
| All . | and the same of th | ٠.۸         | 290       | خدا مجھنے کے                                                                                                    | - 11      |
| Air   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٠٩         | 490       | مَا مَارِيوں كى عارت كرى                                                                                        | 44+       |
| AIP . | نليف الحاكم كاانقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>د</u> ا۰ | Z9Y       | خوار زم شاه کی بدعمدی                                                                                           | 1141      |
| Alf   | الحائم کے عمدیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 411         | Z9Z       | بالأربول كاعظيم فتنه                                                                                            | 791       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u></u>     |           | با آريون كابغداد پر حمله                                                                                        | 491       |
| AIT"  | وفات پائوالےمشاہیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Z99       | مستعيم كاانجام                                                                                                  | 49/"      |
|       | تكفى بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | A**       | بغداد کی تابی                                                                                                   | 190       |
|       | ی بالند<br>ربیع 'سلیمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | , ,       | بلاكوكامراسله                                                                                                   | 797       |
|       | 001 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .2".        | ۸••       | والدمثل كام                                                                                                     |           |
|       | .5 ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.09        | 1         | سيف الدين قطن                                                                                                   | 492       |
| ۸۱۵   | نب و تخت نشنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>حالا</u> | A+r       | والي مصرين كميا                                                                                                 |           |
| Ala   | آ آریوں کی شام پر یکفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حالك        |           | الملك النفرى بدحمدى                                                                                             | APF       |
|       | ملک ناصرنے دوبارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>حالا</b> | ۸۰۳       | متعم کے زمانے میں                                                                                               | 444       |
| AIN   | تخنة ماصل كرايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           | وفات پانے والے مشاہیر                                                                                           |           |
| API   | رنض کی ترتی مجراس کازوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 410         | ۸۰۳       | المارية |           |
| AIZ   | <b>خليفه کانت</b> ال<br>ميخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 414         |           | ناعباسيه معر                                                                                                    | سلاطس     |
| AIA   | مستعنی بالله کی میرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 212         |           | ربالله 'احمه                                                                                                    | المستند   |
|       | مد مشخی ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۷۱۸         |           | Jan                                                                         |           |
| AIA   | انقال كرنےوالے مشامير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           | نبوتخت نثيني                                                                                                    | ۷۰۰       |
| 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .4          | ۷۰۵       |                                                                                                                 |           |
|       | پالله 'ابراجیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الوا لو     | ۸-۵       | مستنصر في جعد كي نماز پر حائي                                                                                   | ۷٠١       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           | سام المعاملة المسام                                                                                             | الحاكم ام |
| Ar+   | نسباوربعيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 414         |           | رانثه أبوالعباس                                                                                                 |           |
| Ar.   | واثق بالله كي سيرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 470         |           | . <u>.</u>                                                                                                      |           |
| API   | واثق كالنجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 211         | ۸۰۸       | نب و تخت نشین                                                                                                   |           |
| 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ۸۰۸       | ملك الطاهركي بعيت                                                                                               | 2_1       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |                                                                                                                 |           |

| ۲ نبولادت . ۸۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4-4-4-1.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲ معتضدی سرت ۸۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الحاكم بامرالله ابوالعباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27 معتضد کے دور ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جن مشاهير كانتقال موا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مستعكنى بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الماكم ك مدش وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| والريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بالنوال عامير ٢٥٥ او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٣٨ نسبوتخت لشيني ٨٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المعتضد بالند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المنتفى كالرب المنتفى كالرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابوالطنخ ابو بكر ١٨٢٩ ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مع منكنى كرنافيص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۵ نسبادر تخت نشینی ۸۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| انقال بإنداك مشامير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۲۷ متعند کے زائے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قائم بإمرالله ابوالقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جن مشاہیر کا نقال ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اسم السيان الماء ا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۳۰ سوانح وحوادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابوعبدالله محمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لمستنجد بالله البوالحس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۲۷ نسبوتخت نشینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۳۱ نسباوربعیت ۸۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م مرح مر مرح المرح |
| ۲۵ مشنجد کانتال ۸۴۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0430000 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المتوكل على الله ابوالعز ١٨٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مهر ابن پر اول کا دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ** -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۲۱ مؤکل کے زبائے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رمه نسب و تحنت تشین ۸۳۷<br>مهری متو کل کا انتقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مے میری آری کافذ مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الواتق بالشرعمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۷ اموی حکومت جواسین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ار معم بالقد ز فريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ين قائم بولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵ دولت دیش مبیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۳۲ نشبه و تخت نشینی ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المسلم ال |
| ی طباطباعلویه حسینیه<br>۵۷ کوت رایک نظر ۸۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۹۵۸ جرت کرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۲۷ مستان کے دور یمی وقات<br>یانے والے مشاہیر م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المتعضد بالشد ابوالفتح .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | داؤد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



### تعارف

# حضرت علامه سنمس بربلوي

حضرت علامہ عمر المحن عمر الراہیم بدایونی نیا شہر بریلی کے محلہ زخرہ کے اس مکان میں (المتونی 1937ء) ابن مولانا حکیم محمد ابراہیم بدایونی نیا شہر بریلی کے محلہ زخرہ کے اس مکان میں 1337ھ/1999ء میں پیدا ہوئے جس مکان میں عالم اسلام کی ایک عظیم ہتی ام احمد رضا خال قادری برکاتی محدث بریلوی (المتونی 1340ھ/1991ء) ابن مولانا مفتی محمد فتی علی خال بریلوی (المتونی 1287ھ/1880ء) ابن مولانا مفتی محمد رضا علی خال بریلوی (المتونی 1287ھ 1860ء) انقلاب ہے ایک سال قبل 1272ھ 1858ء میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ مکان دراصل امام احمد رضا بریلوی کے جد امجد کی ملکیت تھا جس کو بعد میں حضرت مشمل کے والد محان دراصل امام احمد رضا بریلوی کے جد امجد کی ملکیت تھا جس کو بعد میں حضرت مشمل کے والد ماجد حضرت علمی بریلوی نے نام احمد رضا کا زمانہ تو پایا مگر ابھی آپ کے یا 2رائے بریل کے تھے کہ دین اسلام کا یہ مجمد برحق جس کو دنیا اعلیٰ حضرت اور امام الم احمد رضا محدث بریلوی کے دونوں الائق فرزندوں لینی حضرت علامہ مفتی محمد صاحد نام المحد رضا خال الم احمد رضا محدث بریلوی کے دونوں الائق فرزندوں لینی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صاحفیٰ الم احمد رضا محدث بریلوی (المتونی 1342ھ) اور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مصطفیٰ درضا خال تادری نوری بریلوی (المتونی 1492ء) اور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مصطفیٰ حضرت اثرات ان کی علمی کادشوں میں نمایاں ہیں۔ رضا خال تادری نوری بریلوی (المتونی میں نمایاں ہیں۔ رضا خال تادری نوری بریلوی (المتونی میں نمایاں ہیں۔

حضرت مشمس بریلوی بریلی شرکے ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد جد امجد اور بردادا کے علاوہ آپ کے بردے چیا مولوی ریاض الدین صدیقی بریلوی (المتوفی 1933ء) صاحب تصانیف بزرگ گذرے ہیں۔ حضرت شمس کے خاندان کو روہیل کھنڈ کے مشاہیر علماء و شعرا اور ادباء میں شار کیا جاتا ہے۔

دهنرت منس بریلوی کا شجره نسب

#### حفرت عمس برطاى كا فجرنب

حضرت سلم کے جد امجد علیم محمد ابراہیم بدایونی مراد آباد روہیل کھنڈ میں قائم ہونے والے پہلے اسکول کے صدر بدرس (ہیڈ ماسٹر) ہتے جبکہ والدگرای ماسٹر موبوی ابو الحن عاصی صدیقی بریلوی اپنے زمانے کے قابل قدر استاد ہے مثل شاعر اور بریلی کی مشہور صاحب علم و قلم شخصیت ہتے۔ آپ عاصی تخلص فرماتے اور اکثر کلام صوفیانہ ہے چند اشعار ملاحظہ کیجئے۔ پند اشعار ملاحظہ کیجئے۔ پند اشعار ملاحظہ کیجئے۔ بند کی ضیاء سے کعبہ دل رکھک نور ہے جس کی ضیاء سے کعبہ دل رکھک نور ہے گھتا نہیں ہے بھید قریب و بعید کا آتا ہی وہ قریب جننا کہ دور ہے اتا ہی وہ قریب جننا کہ دور ہے ماصی کچھے گناہوں سے اتا خطر ہے کیوں عاصی کچھے گناہوں سے اتا خطر ہے کیوں دیکھی ہے تو نے شان بھی آمرزگار کی حضرت عاصی نے معراج النبی مشتر کھی ہے تو نے شان بھی آمرزگار کی حضرت عاصی نے معراج النبی مشتر کھی ہے تو نے شان بھی آمرزگار کی

دہ اتنی جلد سیر المکان کر کے ہوئے والیس کہ تھی بستر میں کہ تھی دنچیر ور جنبش اور گری تھی بستر میں (جان مٹس م 41۔43) حضرت مٹس بریلوی کے تایا مولوی عاجی ریاض الدین صدیقی بریلوی (پ 1845/

1933م ع) بریلی شرکے پہلے گر بجویٹ بی اے تھے۔ آپ کے دو نواسوں نے بہت شرت پائی ایک پردفیسر محمود برطوی (المتوفی 1941ء) اور دو سرے پردفیسر یوسف سلیم چشتی مولف آریخ تصوف نے آریخ کی دنیا میں بہت نام روشن کیا۔

حضرت عمس بربلوی کے چھوٹے بچیا مولوی ظلیل الدین صدیقی بربلوی عرصہ وراز تک آشفند میں السنیہ شرقیہ کے پروفیسر رہے اور کئی ذبانوں پر دسترس رکھتے تیے جب کہ حضرت عمس کے دونوں بھائی جوانی میں ہی انقال کر گئے۔ حضرت عمس بربلوی کے 3 صاجزادے اور 4 بیٹیال ابھی ماشاء اللہ حیات ہیں جب کہ حضرت کے تین صاجزادے بچپن میں ہی نوت ہو گئے آپ کے میں ماشاء اللہ حیات ہیں جب کہ حضرت کے تین صاجزادے بچپن میں ہی نوت ہو گئے آپ کے سب سے بردے والد 1988ء میں انقال فرما گئے۔ جب کہ المید سکندر بیٹم بنت حافظ عبد السعید خال کا 1993ء میں وصال ہوا تھا۔

حضرت سلمس بربلوی نے دارالعلوم منظر اسلام میں جس کی بنیاد خود اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بربلوی نے 1322ھ /1904 میں رکھی تھی وہاں مقتدر علماء سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں امام احمد رضا محدث بربلوی کے دونوں صاجزادوں کے علاوہ مندرجہ ذمل نام قابل ذکر ہیں۔

الكريم چتور كرهي خلفيه اعلى حفرت

🖈 مولانا رحم اللي متكلوري (م 1363ء) خليفه اعلى حضرت

الله مولوی احسان علی موتکیری

مولانا قاسم على خوابال برماوي

🖈 مولوی رونق علی برویوی

公

آپ نے مزید تعلیم کے سلیلے میں الہ آباد بورڈ سے فاری' منٹی کامل اور ادیب کامل کی سند بھی امتیازی نمبروں سے حاصل ٹی۔ شاعری میں سید قاسم علی خواہاں بریلوی سے اصلاح لی اور پھر ان کے صاحبزادے سید شایان بریلوی کی اصلاح فرمائی۔

حضرت سنس بریلوی نے صرف 17 سال کی عمر شریف میں 1935ء میں مدرسہ منظر اسلام میں شعبہ فارس میں بحیثیت استاد تدریسی زندگی کا آغاز کیا اور 1945ء تک یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ اور 1945ء میں بحیثیت صدر مدرس شعبہ فارسی سے علیحدگی افتیار کی اور بریلی کالج میں بحیثیت پروفیسر 1954ء تک خدمت انجام دی۔ اور پھر پاکستان 1954ء میں تشریف لے آئے اور کراچی ایئر پورٹ پر قائم گور نمنٹ اسکول میں 1975ء تک پڑھاتے رہے۔ اور سبکدوش ہوئے۔

# ادبی و قلمی خدمات

| ( 1936ء میں "انشاء ابوالفضل" (دفتر اول) کی شرح لکھی جو انور بک ڈبو لکھنؤ سے |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| شائع ہوتی-                                                                  |
| () 1942ء میں میر حسن کی مثنوی "سحر البیان" پر مقدمہ لکھا۔ 1946ء میں نول     |
| کثور پرلیں سے اس کا دو مرا ایڈیش شائع ہوا۔                                  |
| () "تقنیدی شه یارے" اور نیٹل بک ڈیو بر ملی سے شائع ہوئی۔                    |
| () 1946ء تا 1952ء آپ ایجو کیش بک ویو علمی گڑھ سے وابستہ رہے اور کئی         |
| أثناجي تصنيف فرمائمي ان ميں چند نام قابل ذكر بيں۔ مثلاً                     |
| 🖈 تمذیب خانه داری که بچول کی تربیت                                          |
| ل المان آرك بعد 1952ء آ 1966ء آپ ايجوكيشنل پريس سے وابسة ہوئے               |
| اور ادارہ ایج ایم سعید ایند کمپنی سے آپ کی مندرجہ زیل کتابیں شائع ہو کیں۔   |
| 🟠 ترجمه گلتان سعدی مع حواثی                                                 |
| ۲۵ شرجمه بوستان سعدی معه حواشی                                              |
| ين ترجمه مدارج النبوت جلد دوم                                               |
| نه سعيدي اردو کمپوزيش حصه اول و دوم                                         |
| ای دوران دیگر اداروں نے بھی آپ کی مندرجہ ذمل مطبوعات شائع کیں۔              |
| 🖈 ارمغان سیفی پر تقید ناشر سلطان احمد نقوی                                  |
| ۱۹۶۰ تکان مرگ کا ترجمه "موت کا جمعنکا" مکتبه رشیدیه کراچی                   |
| 🚓 معلم الدين كا ترجمه مكتبه رشيديه كراچي                                    |
| النسات ك زاوي ناشر محراب اوب كراجي                                          |
| 🖈 معات خواجه كا ترجمه معه سوانح و تبصره ناشر اداره معين الادب كراچي         |
| الم ترجمه لطائف اشرني                                                       |
| 🟠 مقدمه مقالت صوفيه ناشر مكتبه نبويه لابور                                  |
| الله مقدمه ماثر الكرم دائرة المصنفين كراجي                                  |
| المامه صاحب 1966ء آ 1995ء مدینہ ببلٹنگ کمپنی کراچی ہے وابست رہے             |

```
اس دوران آپ کی کئی معرکته الاراء تصنیفات ' تالیفات و تراجم معه مقدمات شائع ہو تیں۔
                                                        مقدمه كثف المحجوب
                                                                                    3
                                                      مقدمه مكاشفته القلوب
                                                                                    1/2
                                                         مقدمه فوائد الفوائد
                                                                                    7/-5
                                                         مقدمه مدارج النبوة
                                                                                    7A-
                                                       مقدمه خصائص الكبري
                                                                                    53
                                                       مقدمه و ترجمه فيه مافيه
                                                                                    1A.
                                            مقدمه ارشادات رسول مستن المعالمة
                                                                                    13
                                                  مقدمه کلیات جای (فارسی)
                                                                                    14
                                                  مقدمه وترجمه غنته الطالبين
                                                                                    公
                                                  مقدمه وتزجمه تاريخ الحلفاء
                                                                                    7/5
                                               مقدمه وترجمه عوارف المعارف
                                                                                    3/3
                                                  مقدمه وترجمه تفحلت الانس
                                                                                    13
                               مقدمہ و ترجمہ اورنگ زیب خطوط کے آکینے میں
                                                                                    34
                                                 كلام رضاكا تحقيقي وادبي جائزه
                                                                                     3
                                            مرور کونین منزعادی کی فصاحت
                                                                                     54.
                                                       نظام مصطف متنا عادد
                                                                                     3
                        مقدمه و ترتیب کلام "زوق نعت" مولانا حسن رضا بریلوی
                                                                                    SA.
1980ء آ وصال آپ ادارہ تحقیقات امام احمد رضاکی سرپرسی فرماتے رہے ہیں۔
                                                                                    ()
آپ کا شار اوارہ کے بانیوں میں ہو آ ہے اس دوران آپ کے کئی مقالات اور کتابیں اوارہ سے
                                                          شائع ہوئیں اور کئی ذریر طبع ہیں-
                                 امام احد رضا کی حاشیہ نگاری جلد اول 1984ء
                                                                                    A.
                                 الم احد رضا كي حاشيه نكاري جلد دوم 1986ء
                                                                                     33
                مقالات جو معارف رضا کے مختلف سالانہ شاروں میں شائع ہوئے۔
                                       نآدئ رضوبه كافقهي مقام شاره 1981ء
                                                                                     34
                                 الم احمد رضا کے حواشی کا تحقیقی جائزہ 1986ء
                                                                                     54
                                         الم احد رضا کی حاشیہ نگاری 1983ء
                                                                                     3
```

شرح قصيده رضا براصطلاح نجوم فلكيات 1987ء 쑈 شرح قعيده رضا براصطلاح نجوم فلكيات 1988ء 52 محدث بريلوي اور ميال نذريه حسين والوي 1991ء 5 فآدي رضوبه اور فآدي عالمكيمه كاموازنه زبرطبع 公 "آفاب افكار رضا" معنوى كى بحريس اعلى حفرت المم احمد رضا كے علوم و فنون كا 5 \$ بزار اشعار میں تعارف و تبصرہ " آریخ نعت" (زیر طبع) 2 "لعات مش" حفرت مش صاحب كي مخقر سوانح و تعارف 1986ء 2 "جان عمس" حضرت عمس كا تفصيلي تعارف اور ان كي تصنيفات و تاليفات اور ☆ ديوان ير تبعره مولف اسليل رضا ذيح ترندي بحثیت شاعر۔۔۔۔ آپ نے اردو' عربی' فاری کے علاوہ انگریزی زبان میں بھی اشعار کے بن افسوس کہ آپ کا ویوان تلف ہو گیا۔ حعزت مش بریلوی کی حیات و افکار پر ان کی حیات میں ادارہ تحقیقات امام احمد رضانے ایک کتاب "جمان مش" کے نام سے 1962ء میں شائع کی تھی۔ اس کتاب کے مولف حفرت كے بھانج سيد اسليل رضا ترندي مدظله العالى تھے اور اس كى تدوين و تزكين احقرنے كى تھى اس کے علاوہ موانا غلام کی مصباحی نے انڈیا میں اپنے ٹی ایچ ڈی کے مقلاے میں حضرت عمس بر طوی کی دین اوبی خدمات کا جائزہ لیا ہے۔ حفرت سمس برطوی سے احقر کی کہلی ماقات 1983ء میں ہوئی تھی۔ اور آخری لما قات دُيفنس مِن 24 فروري 1997ء/16/شوال 1417ھ كو ہوئي- اس آخرى ملاقات مِن آخری کلمات جو حضرت مش کی زبان سے سے وہ خود ان کی لکھی ہوئی فارس کی ایک ربائی تھی۔ ملاحظه عيجة-م كذشت ياغ و 1,50 بتنا راه خوشي كذشت و زیا و دشت فاتي بيثة مكذشت تعالى ابرد طاعت (حفرت مکس) اس دنیا سے رات 9 کے بوز برھ 12/ مارچ 1997ء/1417ھ کو (PNS شفا

مپتال کراچی میں) اس جمان فانی سے رخصت ہوئے۔ کراچی کے کئی حس قبرستان میں تدفین يوني-وه جو اک مقدمہ نگار تھا' وہ جو اک ادیب شہیر تھا جے کتے تھے سم برطوی ہے اس کی لوح مزار ہے حفرت سمس بریلوی کی علمی خدمات کو سرائح ہوئے نہ صرف مختلف ادارول اور تظیموں نے آپ کو انعامات سے نوازا بلکہ حکومت پاکستان نے بھی کئی اعزازات عطا فرمائے اس کی تغصيل ملاحظه ليجيئ 1995ء میں کومت پاکتان نے "ستارہ المیاز" دے کر آپ کی علمی خدمات کی 샀 يذبرائي فرمائي۔ 1991ء میں ادارہ تحقیقات امام احمد رضاکی 11 دیں انٹر نیشنل امام احمد رضا کانفرنس W کے موقعہ پر آپ کو امام احمد رضا محدث بریلوی کی علمی خدمات پر تحقیقی مقالات لکھنے پر امام احمد رضا ريس گولد ميدل اور سند الميازے نوازاگيا-1987ء میں ایران میں قائم حافظ شیراز اکیڈی کی جانب سے فارس اوب میں آپ 72 ی خدمات کو سرائے ہوئے اکیڈی کی جانب سے "علامہ" کا خطاب دیا گیا۔ 1986ء میں حکومت پاکستان نے قومی سرت النبی مشتری کانفرنس کے موقعہ بر 公 آپ کی تصنیف لطیف "مرور کونین کی فصاحت کو اول انعام کا مستحق تھرایا گیا اور \_/25000 رویے کا نفر انعام بھی ریا گیا۔ 1975ء میں رائٹر گلڈ پاکتان کی جانب سے آپ کی دو کتابوں پر انعام دیا گیا اول ₹ اورنگ زیب خطوط کے آئینے میں اور "تاریخ الحلفاء" حضرت مشس برباوی کی علمی خدمات کو سراجتے ہوئے دور حاضر کے چند مشاہیر اہل قلم کے تاثرات بھی ملاحظہ کیجئے۔

پروفیسرڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب۔
''دحضرت مش برملوی ملک کی جانی پہنچانی شخصیت ہیں۔ وہ
ایک قوی اثاثہ ہیں۔ وہ ایک ایس ہستی ہیں جس سے آریخ
بنتی ہے جس سے آریخ بجتی ہے وہ عمر کی اس منزل کو پہنچ
ہیں جب لوگ آرام کرتے ہیں گر علم و دانش کی لگن

نے ان کی راتوں کو دن بنا دیا ہے تحقیق و تدفیق میں بڑی محنت، کرتے ہیں شعرو شاعری' تحقیق و تنقید' تصنیف و آلیف تدونگار ہیں۔ تدوین و ترتیب سب ہی بگانہ روزگار ہیں۔ جمال منس' می 144

بروفيسر سحرانصاري

"حضرت شمس بربیوی عمد حاضر کے ان چند برگزیدہ اہل قلم میں سے بیں جن کی عزت اور وقعت بیں ان کی ہر نئی تصنیف یا آلیف سے اضافہ ہو تا جاتا ہے' حضرت شمس بربلوی شاعر بھی ہیں' محقق بھی ہیں اور عالم بھی' صاحب اسلوب نثر نگار بھی ہیں اور مترجم بھی ان کی سے تمام میشیات اپنی اپنی جگہ بست بلند اور محترم ہیں لیکن میری دانست میں ان کی مترجم کی حیثیت کئی اعتبار سے غیر معمولی ہے۔

جمان مش م 177

حضرت علامہ تم الحن تم بریلوی کو متر بمین میں انفرادی حیثیت حاصل ہے۔

آپ عربی یا فاری کتاب کا صرف ترجمہ ہی نہیں فرماتے بلکہ اس کتاب پر ایک مبسوط مقدمہ بھی ضرور تحریر فرمائے ہیں آپ اپنے ببلشر کو پہلے ہی سے فرما ویتے ہیں کہ ترجمہ اسی وقت کیا جائے گا جب آپ اس کتاب کے ساتھ میرا مقدمہ بھی شائع کریں گے آپ کے لکھے ہوئے مقدمات 2° 4 جب آپ اس کتاب کے ساتھ میرا مقدمہ بھی شائع کریں گے آپ کے لاوہ تجاوز کر جاتے ہیں۔

حضرت شمل نہیں ہوتے بلکہ بعض وقت سے صفحات 100 سے بھی زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں۔

حضرت شمل دراصل اس مقدمہ میں اپنے علم و اوب کی جولانیاں و کھاتے ہیں۔ اہل علم اس بات حضرت مشر دراصل اس مودضع پر تاریخ کی روشنی میں ایک دستاویز ہو تا ہے۔

اور سے ایک مشکل کام کے لئے ہو تا ہے کہ اس کے لئے تاریخ کے اوراق کو چند صفحوں میں سمیٹنا ہو تا ہے۔

ور سے آپ مگر حضرت شمس نے کئی موضوعات پر انتہائی تاریخی اور مبسوط مقدمات تحریر فرماتے ہیں۔

مقدمات یا تراہم میں اوبی چاشن کم کم دیکھنے میں آتی ہے لیکن حضرت کے مقدمات جب کوئی پڑھتا مقدمات جب کوئی پڑھتا ہے۔

ت و اس بات کا ضرور اظہمار کر تا ہے کہ آپ کے مقدمات اور تراہم اسلوب بیان 'شت زبان'

معرت من نے متعدد موضوعات بر مقدمات تحریر کئے ہیں مثلاً علم تغییر' علم حدیث' معلم نقه ' تصوف ' تاریخ عموی' تاریخ اسلام' سیرت' حاشیہ نگاری' طبقات نگاری' شاعری' نقد و

ادب سیاست نفسیات وغیرہ وغیرہ آپ نے تقریباً چالیس مقدمات عربی فاری کتب کے تراجم کے ساتھ تحریر فرمائے ہیں۔ احقر یہ کہنے ہیں حق بجانب ہے کہ آپ کے مقدمات در حقیقت آپ کی محققانہ تصانیف ہیں اور اگر ان سب کو یکجا کر کے "مقدمات مشس" کے نام ہے اس تمام تحریر کو شائع کیا جائے تو اردو اوب کا یہ ایک عظیم افاخ طابت ہوں گے یماں اتنا تحریر کرنا اور ضروری سجھتا ہوں کہ جس موضوع کی کتاب پر حضرت نے مقدمہ لکھا آپ نے اس موضوع کی رعایت کو اس طرح پیش نظر رکھا ہے اور اس طرح خامہ فراسائی کی ہے کہ وہ مقدمہ اس موضوع کی ایک تاریخ بن گیا ہے اس لئے آپ کے تمام مقدمات بلاشبہ آپ کے رشحات قلم کے نایاب مقالات ہیں کاش کوئی اردو اوب کا فاضل اس طرف قدم بردھائے۔

تاریخ الحلفاء حضرت علامہ جلال الدین الیسوطی علیہ الرحمہ کی مشہور زمانہ تالیف ہے اس عربی کتاب کا حضرت علامہ بشس بریلوی نے نہ صرف ترجمہ کیا ہے بلکہ ایک مدلل تاریخی مقدمہ بھی تحریر کیا ہے۔ اس ترجمہ اور مقدمہ کو حضرت سٹس کے کمال ترجمہ اور فنی عروج کے جبوت کے طور پر چیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جُوت یہ ہے کہ اس کتاب کے شائع ہوتے ہی سنی رائٹر گلڈ نے حضرت کو انعام و آکرام سے نوازا۔

ناری الحلفاء در حقیقت طبقات کے انداز میں کسی گئی کتاب ہے اور الی کتاب کا ترجمہ عام قاری کی دلیسی مو تا ہے کیونکہ طبقات یا تاریخ کے موضوعات پر کتب خشک اوب میں شار کی جاتی ہیں گر حضرت مثم کے سلیس ' شگفتہ ترجمہ نے عام قاری کے لئے دلیسپ بنا دیا ہے۔ اس کتاب کے ترجمہ میں زبان کی سلاست ' طرز اداکی اطافت کے ساتھ ہی ساتھ عوبی مثن کی روح اور ادبی حسن کو بھی حضرت نے قائم رکھا ہے ' اس ترجمہ میں حضرت نے ایک خوبی متن کی رکھی ہے کہ ترجمہ کو اپن عمد کے تقاضوں ہے ہم آجنگ بنانے کی بھی بھرپور سعی کی ہے۔ آپ بھی رکھی ہے کہ ترجمہ کو اپن عمد کے تقاضوں ہے ہم آجنگ بنانے کی بھی بھرپور سعی کی ہے۔ آپ نے زبان ' انداز بیان اور تر تیب الی دلیس رکھی ہے۔ کہ پڑھنے والا یہ نہیں سبحتا ہے کہ وہ کوئی صدیوں پرانا اوب پڑھا رہا ہے بلکہ وہ حضرت کی عبارت آرائی پڑھے ہوئے یہ سبحتا ہے کہ وہ دور حاضر کے اوب سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔

آرخ الحلفاء كا ترجمہ معد مقدمہ آج ہے لگ بھگ 25 سال قبل مینہ ببشنگ كمپنى كراچى نے شائع كيا تھا اس كے كئى ايديش شائع ہوئے لكن بچھلے 5 سال سے يہ كتاب ناپيد ہو گئى بھى اور كسى وجہ سے مزيد شائع بھى نہ ہو سكى اوھر اسى سال كے شروع ميں حضرت اس دنيا سے كوچ بھى كر گئے۔

الحمد لله حفرت كى اس كتاب كى الجميت كے پيش نظر لاہور كے معروف بك ببلشر"

پروگریو بکس" کے مالک جتاب شہباز رسول زید مجدہ نے احقر کو یہ مڑدہ خایا کہ اب وہ اس کو الہور سے شائع کر رہے ہیں اور احقر سے کما کہ حضرت مٹس کے حالات بھی تحریر فرماویں تاکہ آپ کی سرائح بھی کتاب کے ساتھ شائع ہو سکے راقم نے اس کو سعادت سجھتے ہوئے اس تھم کو قبول کیا اور حضرت سٹس بریلوی علیہ الرحمہ کے حالات زندگی قلمبند کرنے کی سعادت حاصل کی یہ احقر کو اعتراف کلی ہے، کہ اوب کے استے بوے عالم کی کتاب پر شمرہ کرنا ہرگز اس ہمچداں کا نہ منصب ہے اور نہ علمی ممارت اور نہ ان کی شایات شان انتما انشاء پردازی پر کچھ لکھنے کی قابلیت رکھتا ہے بس احقر کو ایک ہی ناز ہے کہ حضرت کی 14 سال خدمت کرنے کی سعاوت حاصل رہی سے۔

آخر میں راقم الحروف بھی عزیزی شہاذ رسول زیدہ مجدہ کو اس کتاب کی اشاعت پر قلب کی گرائیوں سے مبابک باد پیش کرتا ہے مجھے بقین ہے کہ اس کتاب کی اشاعت سے حضرت کی روح بھی ضرور خوش ہو گی کیونکہ ایک دفعہ پھر لوگ آپ کی تخریر سے منتفیض ہوں گے اور آپ کی تخریر آپ کے لئے اب صدقہ جاریہ ابت ہو گی۔ امید کرتا ہوں کہ کہ محری شہاز حضرت کی بقیہ کتابوں کی اشاعت کا بھی جلد از جلد بندوبست کریں گے اللہ تعالی اس عمل خیر کی برکت سے جناب شہباز رسلول کے کاروبار میں وسعتیں عطا فرمائیں۔ آمین

احقر فاری دانند قادری دانند قادری ایس پردفیسر ایس ایس پردفیسر شعبہ ارضیات جامعہ کراچی شعبہ ارضیات جامعہ کراچی 1418 جمادی الاول 1418ھ

### بم الله الرحل الرحيم

# سخن ہائے گفتنی

آج ہم اپنے اسلاف کے علمی و اولی اور ذہبی کارناموں کو بردی وقعت کی نظر سے وکھتے ہیں اور ان کی شخیق و تلاش پر کامل اعتماد کرتے ہیں' اس کا سبب بنی ہے کہ ان کا زمانہ ہمارے زمانے سے بہراحل آگے اور ان کی شخیق زمادے نہان کا خوق سجت سے بہراحل آگے اور ان کی شخیق ہماری شخیق سے کہیں زیادہ قرین صحت ہے۔ ہمارے علم کو ان کے علم سے کوئی نسبت نہیں' رہا ان کا جذبہ ایمان تو اس سلسلہ میں لب کشائی کی میں کس طرح جرات کر سکتا ہوں۔ خلفائے راشدین المہد ایمان تو اس سلسلہ میں لب کشائی کی میں کس طرح جرات کر سکتا ہوں۔ خلفائے راشدین المہد ایمان تو اس سلسلہ میں لب کشائی کی میں کس طرح جرات کر سکتا ہوں۔ خلفائے راشدین المہد الله تا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرای لقد کا ن لکم فی رسول الله اسوۃ حسنۃ پر جس طرح عمل پیرا ارشاد گرای لقد کا ن لکم فی رسول الله اسوۃ حسنۃ پر جس طرح عمل پیرا کے اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنا نصب العین بنایا تھا میں یہاں اس کے شاہد ہیں۔

ہمارے اسلاف نے علوم دینی اور ویوی کا جوگرانقدر سرمایہ اپنی یادگار چھوڑا ہے وہ ہمارے لیے سرمایہ صدفخر و مباہات ہے باوجود یکہ ان کو اس راہ میں وہ سولتیں عاصل نیں تصی جو آج ہم کو میسر ہیں' اس وقت نہ دور دراز مقامات تک پہنچنے کے لئے سفر کے آسان ذرائع تھے نہ حصول کتب کی سمولتیں نہ مطابع جن کے ذریعہ مطبوعات کا عظیم ذخیرہ فراہم ہو سکے' صرف یادداشتوں اور حافظوں پر مدار تھا یا قلمی شخوں پر انحصار! لیکن سے تمام دشواریاں ان کے لئے بے معنی تھیں' علم کا شوق ان کو دور دراز اور دشوار گزار راستوں پر لے جا آئ صعوبات سفر کو وہ نصب العین کی شمیل کے لیے ہمی خوشی گوارا کرتے اور جب کو ہر مقصود ہاتھ آجا آ تو ان میں سے ہر آیک سے بیکار اٹھا۔

شاوم از زندگی خوایش که کارے کر دم مارے ان بزرگوں نے جو دینی اور دنیوی علوم کا ذخیرہ اور گرانفترر سربایہ اپنی یادگار چھوڑا ہے اس سے آگئی کے لئے ان بلند پایہ ہستیوں کے سوانح حیات کا مطالعہ سیجئے جو پہلی صدی ہجری سے مسلمانوں کے عمد عروج تک سرگرم عمل رہی ہیں' تو آپ جیران رہ جائیں

گے کہ ان کی ان ادبی (دینی اور دنیوی موضوعات پر) تصانیف کا شار اور ان کا احاطہ ایک ناممکن امر ہے' اگر اس علمی سرمائے کے بارے میں جزوی اطلاعات سے بھی قطع نظر کرلی جائے اور صرف ان کے ناموں کا ہی استقصا کیا جائے تو ابن ندیم کی ''کتاب الفرست'' جیسی کئی کتابیں تیار ہو جائیں گی۔

یہ خیال کرنا کہ ہمارے معقد مین علماء اور فضلاء نے جو کھھ علمی کاوشیں کی ہیں اور ان کا جس قدر علمی سرمایہ ہے اس کا موضوع صرف اسلام یا شریعت اسلامی ہے درست نہیں ب ان اتنا ضرور ب كد ان كى نظر مين سب سے اہم موضوع ند ب يا اسلاميات تھا اسلامى موضوعات علوم قرآن يعني تفير وريث فقه اصول تفير اصول حديث اور اصول فقد پر ان کی طبع و قاد نے خوب خوب جو ہر دکھائے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ 'وہ دنیا میں رہتے تھے' ونیا والوں کے ساتھ ان کے روابط تھے' اپنے زمانے کی ضرورتوں پر ان کی نظر تھی' وہ معاشرتی زندگی سے الگ تھلگ نہیں تھے ' فرجیت و ساج سے ان کا ربط و ضبط تھا ' اس کی ضرورتیں اور تقاضے بھی ان کے پیش نظر سے چنانچہ عمرانیات اور معاشرتیات پر انہوں نے خوب خوب لکھا' معاشرتی علوم میں تاریخ و جغرافیہ بری اہمیت رکھتے ہیں اور یہ اہمیت ان پر بھی واضح متی۔ چنانچہ اس میدان میں بھی ان کے قلم نے خوب جولانیاں دکھائیں آج مغرب کو انی تاریخ اور تاریخ نگاری پر برا ناز ہے لیکن تاریخ کے وسیع اور عظیم موضوع کے تحت مسلمان مور خین نے جس طرح قلم اٹھایا ہے ' وانی اور تاریخ کے جن اچھوتے اور ذہن عام ے دور جن موضوعات کو اپنایا وہ انہی کا حصہ ہے۔ مغرب کو تو ان ناور موضوعات کی ہوا بھی نمیں گی ہے چنانچہ آریج کے وسیع موضوع کے تحت "طبقات" پر ہمارے اسلاف نے ایک گرانقدر ذخیرہ چھوڑا ہے اور تاریخ کی چالیس انواع پر قلم اٹھایا ہے' یہاں اس کی تفسیل کا موقع نہیں ہے۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جارے اسلاف کے تاریخی کارنامے اور علم جغرافیہ پر ان کی کوششوں کو کس طرح بھلایا جاسکتا ہے۔' بلاذری کی فقوح البلدان اور امام تاریخ ابن خلدون کے کارنامے تو ایسے ہیں کہ مورخین مغرب نے انہی کی روشن سے اپنی آریخ وانی کی مقع روش کی ہے اور یہ میں نہیں کہنا بلکہ خود انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے یہ ان کی شرافت علمی ہے علامہ ابن خلدون تو آٹھویں صدی ججری کے نامور مورخ ہیں۔ ابن خلدون سے قبل کی صدیوں پر نظر ڈالئے تو تاریخ کی مجلس میں آپ کو امام محمد بن جریر طبری' امام ابوالسن مسعودي علامه طبيب احمد بن محمد بن مسكويد المعروف ابن مسكوي حافظ ابن الجوزي في فيخ عزالدين على بن محمد جزري المعروف به ابن اثير- ابو الفداء اسليل صاحب تاريخ ابو الفداء (المختصر فی اخبار البشر) اور امام حافظ ابو عبد الله محمد ابن احمد الذہبی جیسے اعاظم مور خیس نظر آئیں گے یہ وہ حضرات ہیں جنھوں نے اخبار البشر یا تاریخ عالم پر قلم اٹھایا ہے۔ 'یمال میس نظر آئیں سلی الله علیہ وسلم یا سیر السحاب لفتی المنائج بھ پر لکھنے والوں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ میں اگر اس وائرے کو ذرا وسعت دیدوں تو ذکورہ بالا مور خیس عظام کے علاوہ یا قوت حموی۔ ابن سعد۔ خطیب بغدادی۔ ابو شامہ ' ابن خلکان ' ابن حجر عسقلانی۔ عساکر۔ ابن عساکر اور علامہ سیوطی جیسے مور خین بھی نظر آئیں گے!

طاجی خلیفہ صاحب کشف الطنون جن کا تعلق گیار ھویں صدی بجری ہے ہے کئے ہیں کہ۔ "ہم نے اب تک تیرہ سو تک تاریخی کتب شار کی ہیں"۔ اور ان تیرہ سو تاریخی کتب میں متعدد کتب الی ہیں جی جو گئی طدول پر مشمل ہیں جیہ طبری' ابن اخیر' تاریخ ابو انفداء میں متعدد کتب الی ہیں ہی جو گئی کئی طدول پر مشمل ہیں جیہ طبری' ابن اخیر' تاریخ ابو انفداء و فیرہ۔ میں یہاں اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ آپ تاریخ الحصاء کے ترجمہ کے دیباچہ میں اس موضوع پر میرے تاثرات اور رشحات تھم کو طاحظہ فرمائیں' یہاں تو میں سے عرض کر رہا تھا کہ صرف تاریخ تمدن (تاریخ عالم) ہی نہیں بلکہ تاریخ اسلام اور طبقات پر جو گراں بما اور عظیم سرمایہ ہمارے اسلاف نے چھوڑا ہے وہ ہمارے افخرو مباھات کا ایک عظیم سرمایہ ہو سی عظیم سرمایہ ہو تھات السحاب پر عظیم سرمایہ کا تفاذی سے تاریخ اسلام کا آغاز ہو تا ہے اس کے بعد طبقات السحاب پر ماصل کا ہیں لکھی گئی اور اس کے بعد طبقات پر سب سے زیادہ کام ہوا۔ طبقات کے اہم میر حاصل کا بیں لکھی گئی ہیں' ان میں بہت سی نا پیدادر معدوم ہو گئیں اور اکثر موجود ہیں۔

وور متو سطین کے مشہور علماء 'مفسرین 'محد ثین اور طبقات نگار حفرات میں ایک جامع کملات شخصیت علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے جو ایک طرف ایک عظیم مفسر ایک بتجر محدث ہیں اور دو سری طرف ایک مشہور 'ورخ ہیں اور طبقات نگار بھی ' میں اس جامع کمالات شخصیت کے سوانح حالات میں ان کے علم و فضل کے کچھ گوشے بے نقاب کول گا ' یمال صرف اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی بے نظیر تصنیف الانقان (جو علوم قرآنی پر ایک معرک الاراء کتاب ہے) اور انتمائی ایجازو واختصار کے رنگ میں کھی جانے والی تفیر جلالین (اول) کے باعث کمی تعارف کے مختاج نہیں ' انھوں نے متعدد موضوعات پر قالم انتمانے کے بعد تاریخ (طبقات نگاری) کی طرف بھی توجہ کی اور اس موضوع پر '' تاریخ الحلفاء '' کے دیباچہ میں لکھا ہے۔ ان کی سے تاریخ (طبق ہے اللہ محمد بن الحلفاء '' کے دیباچہ میں لکھا ہے۔ ان کی سے تاریخ 'ان کے پیشرو امام حافظ ابو عبد اللہ محمد بن الحلفاء '' کے دیباچہ میں لکھا ہے۔ ان کی سے تاریخ 'ان کے پیشرو امام حافظ ابو عبد اللہ محمد بن احمد الذہبی المعروف بہ علامہ ذہبی (متوفی ۱۲۵۸ء) کی جامع الثاریخ کی تلخیص ہے 'علامہ سیوطی

كت بين:

وما اوردته من الوقائع الغريبته والحوادث الجيبته فهو ملخص من تاريخ الحافظ الذهبي والعهده في امره عليه والله المستعان ( (رياچ تاريخ الخلاء)

بس تاریخ الحلفاء میں جس قدر واقعات غریبہ اور حوادث عجیبہ ندکور میں وہ تاریخ الحافظ ذہبی ( معروف جامع التاریخ) سے مخص میں اور ان کی صحت و عدم صحت کی ذمہ داری بھی انھوں نے حافظ ذہبی ہی کے سر ڈال دی ہے اسی لئے میں نے تاریخ الحلفاء کو جامع التاریخ ذہبی کی تلخیص کما ہے۔ علامہ سیوطی نے اپنی طبقات یا تاریخ کو نمایت انتصار کے ساتھ خلافت راشدہ سے شروع کیا ہے اور اپنے عمد کے امیر المسلمین (المتوکل علی اللہ عبد العزیز بن یعقوب ۱۳۰۰ھ) پر اس کو ختم کر دیا ہے۔

یہ کتاب مدتوں سے مدارس عربیہ میں روحائی جاتی رہی ہے ماکہ مدارس عرب کے طلباء بھی اس کے مطالعہ سے معاشرتی علوم کے ایک شعبہ (آریخ) سے اگر وہ اس کے خواستگار ہوں تو آگاہ ہو سکیں جس کی اس دور میں بڑی اہمیت اور ضرورت ہے اور ضمنا" ان کو ادبیات عربی سے بھی آگاہی اور آٹھویں صدی جری کے اسلوب انشاء سے و توف حاصل ہو جائے اور آریخ الخلفاء سے اوبی فائدہ بھی اٹھا کیں میں بے تو نیس کم مکا کہ مارے دی مارس میں طلباء اس سے کس قدر اور کس طرح افادہ کرتے ہیں اور اس کے تاریخی مباحث سے کس قدر متنفید ہوتے ہیں ہاں یہ ضرور سلیم کروں گا کہ ہمارے ادبی اور تاریخی طلقوں میں اس کتاب كو خاصى مقبوليت حاصل ب اور يقينا" اى قبوليت كا تتيجه ب كه "آريخ لخلفاء" ك اردو میں بھی ترجمے ہوئے ہیں اور اصل کتاب تو برصغیر ہندو یاک اور عرب دنیا میں متعدد بار شائع ہو چکی ہے' ہاری زبان میں تاریخ اسلام پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں اکثر موقعوں پر تاریخ الخلفاء كو ماخذ قرار ديا گيا ہے اور اس سے جگه جگه احتفادہ كيا ہے ليكن كس قدر افسوس كا مقام ہے کہ آپ کتاب ملاحظہ فرمائیں یا اس کے اردو تراجم آپ کو مصنف کے بارے میں کس کس میں صرف چند سطور نظر آئیں گی- علامہ سیوطی کی مشہور زمانہ اور موضوع پر منفرد تصنیف الانقان کے اردو ترجے کو دیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے بڑی یر اثنیاق نظروں سے اس کی ورق کردانی کی مجھے یقین تھا کہ اس مبسوط اور گرانفقدر کتاب کے ترجے کے آغاز میں علامہ سیوطی کے مفصل سوانح حیات اور ان کی تصانیف پر سیر عاصل تبعرہ اور ان کے عمد کی ادبی تاریخ ضرور ہوگی لیکن میں جیران رہ گیا جب کہ میں نے ویکھا کہ اس ترجمہ میں بھی مصنف

علامہ کے ذکر کو چند سطرول پر شرخا دیا گیا ہے۔

ہماری موجودہ نسل اپنے اسلاف کے علمی اور ادبی شہ پاروں کے مطالعہ ہے اس لئے تو اعراض کرتی ہے اور ان جو اہر پاروں کے مطالعہ سے کتراتی ہے اور ان میں ذوق مطالعہ پیدا نہیں ہو تا جب کہ وہ دیکھتے ہیں کہ مغربی زبان کے مصنفین پر ان کی تصانف کے ساتھ ساتھ ان کی سوانح حیات' ان کے عمد کی اوبی سرگرمیوں اور ان کی طرز نگارش پر خوب کھل کر لکھا جاتا ہے اور اس سلسلہ میں بھی واو شختیق دی جاتی ہے اس وقت تو شدید ضرورت اس امرکی ہاتا ہے کہ موجودہ نسل کے زبنی تقاضوں کو پوراکیا جائے اور اسلاف کی تصانف یا ان کے تراجم کو ان کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے جس سے عصر حاضر کے تقاضے پورے ہو سکیں۔

افسوس کہ چنر صدبول سے مارے معاشی تقاضول نے جو رخ اختیار کیا ہے اور جو تیجہ ہے سای انقلاب کا! انھوں نے ہم کو ان زبانوں سے بہت دور کر دیا ہے جن میں علم و عرفان' وانش و آگی کا وہ ذخیرہ موجود ہے جو آج بھی دنیائے علم و ادب کے پر ستاروں کی نگاہیں خیرہ كر ديے كے لئے كافى ہے ، وہ زبائيں اب مارى كثود كار مين بكار آمد نيس! اس لئے اب بم ان کو چھوڑ کر ان زبانوں اور ان علوم کی مخصیل کی طرف بے تحاشہ دوڑتے چلے جارہے ہیں جو جماری معاشی دشوار ہوں کو حل کر سکیں یا جن کے طفیل ہم کو معاشی معراج حاصل ہو سکے چنانچہ عربی اور فاری آج بھی جس عالم تحمیری میں ہیں وہ آپ سے بوشیدہ نہیں' اس وقت تو اور بھی شدید ضرورت اس امرکی تھی کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو جب موجودہ نسل کے سامنے پیش کریں تو اس شان اور اس انداز سے پیش کریں کہ ان کے باغی زبن اور گریز پا طبیعت روگردانی یا اعراض کا کوئی بمانه تلاش نه کر سکے ای بلند پایه تاریخ "تاریخ الحلفاء" کو لے لیج جس کے اساد اور جس کا استداال خالص ذہبی ہے اور نویں صدی کے اس عظیم مورخ نے تاریخی درایت کے لئے ابنا ماخذ حدیث و اخبار اور آثار کو بنایا ہے کہ بیہ ان کے عمد کے ایے تقاضے تھے کہ اگر علامہ سیوطی؟ ان سے گریز کرتے تو ان کا بیان پایہ اعتبار سے گر جاتا! کیکن آج وہ استدلال لینی حدیث اخبار سے استناد جماری علمی بے مائیگی' ذہنی افلاس اور دین تعلیم سے عدم و قوف کے باعث ایک تکسال باہر کی چیز ہے 'کیوں؟ اس لئے کہ ہم ان مسعلات اور ان علوم و فنون سے بمراحل دور بین اب آپ بی انصاف فرمائے کہ اگر جم اپنے نوجوانوں کی اوب دوست طبیعتوں کے سامنے کسی بلند پایہ کتاب کا ترجمہ پیش کریں تو کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ مصنف کے حالات اور اس دور کے علمی ذاق سے مجمی قاری کو سکاہی ماصل نہ ہو سکے۔ پھر ہم ان کو کس طرح مطبئن کریں کہ تھنیف قابل اعتبار ہے جب کہ

اس کے اللہ یا تاریخی ورایت کے جوت اور حوالے ہمارے لئے ایک چیتان یا معمہ سے کم نہ ہول تو اس صورت میں ہم کتاب کے ترجمے سے قاری کے لئے کیا ولچیں کا سلمان فراہم کر سے جین سے جیں۔

اس ملسلہ میں مجھے سب سے پہلی بات تو یمی کمنا ہے کہ مصنف کی موائح حیات سے عدم واتفیت کی تصنیف یا اس کے ترجے سے ولچی کا سلمان پیدا ہونے نمیں دیتی اس لئے كہ جب آپ مصنف كے اولى مقام ہى سے آگاہ نہيں تو اس كے موضوع كى اہميت اور اس كى ادبى هيئيت سے آپ كا خاق كى طرح بىم آبنك مو سكتا ہے ، دو سرے يه كه جن كتب ك حوالے اور شخصيتوں سے مصف نے اناد پیش كى ہیں ان سے آپ كو باخر بنانے كے لئے جب کوئی اہتمام نیں کیا گیا ہے تو چر کس تاریخ کی تاریخی اہمیت اور اس کی درایت آپ پر س طرح ابت کی جاعتی ہے اور آپ کا زہن اس کے بیان کردہ تاریخی حقائق کو کس طرح قبول كرسك كالم تيسرى بات يه كم مترجم كے لئے بهت ضروري ب كه وہ اپن ترجمه كو اپن عمد کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے میں کو آہی نہ کرے ' زبان انداز بیان اور ترتیب ایس ولچپ اور ولنشین ہو کہ قاری میں سمجھے کہ وہ اپنے عمد سے گزر رہا ہے قاری کو آج سے صدیوں پیچیے نیں دھکیلا جاسکا' اگر اس کو یہ احساس ہوگیا کہ وہ اپنے زمانہ سے صدیوں پیچیے چل رہا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس مطالعہ کا کیا حشر ہوگا؟ ذہنی بغاوت خیالات کا انتشار اور ادبی ذوق کی تفکی! پس ضروری ہے کہ ترجمہ ایا ہونا چاہیے کہ ترجمہ محسوس نہ ہو لیکن اس كے يہ معنى نيس كه مترجم مصنف كے الفاظ كے معنى پيش كرنے سے اپنا وامن چھڑالے۔ بى نسي! بلكه مصنف كے الفاظ كو قارى كى زبان ميں اس طرح پيش كيا جائے كه اس كو يہ محسوس ہو کہ مصنف نے جو کھ کما ہے وہ میری ہی زبان میں کما ہے'

یہ جو کچھ میں نے عرض کیا یہ اس سلسلہ میں ہے کہ میں آپ کے سامنے علامہ سیوطی کی تاریخ یا طبقات "تاریخ الحلفاء" کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں اور میں نے اس ترجمہ میں انہی باتوں کا خیال رکھا ہے ' ہر چند کہ جھے بردی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ علامہ جلال الدین سیوطی بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ بعض ارباب سیر نے آپ کی تصانیف کی تعداد ساڑھے چار سو بتائی ہے تفییر جلالین "تاریخ المخلفاء" اور الاتقان "تی بھی بہت مشہور ہیں۔ تفیر جلالین جس کے نصف اول کے مفسر علامہ سیوطی" ہیں 'کی سو برس سے درس نظامی میں جلالین جس کے نفیر جلالین کے ایجازو اختصار کی کیا تعریف کروں مختمرا" یہ سیجھے کہ جتنے الفاظ متن دافل ہے ہیں اتنے ہی تفیر جلالین کے ایجازو اختصار کی کیا تعریف کروں مختمرا" یہ سیجھے کہ جتنے الفاظ متن کے ہیں اتنے ہی تفیر جلالین کے ایجازو اختصار کی کیا تعریف کروں مختمرا" یہ سیجھے کہ جتنے الفاظ متن کے ہیں اتنے ہی تفیر کے ہیں 'تمام علمائے کرام نے اس کو سمراہا ہے لیکن کیا یہ افسوس کا

مقام نہیں؟ الی جامع بلند پایہ اور مقبول کتاب کے مصنف کے سلسہ میں آپ کو کہیں ایک صغہ بھی بطور سوائح حیات نہیں طے گا۔ میں کیا عرض کروں کہ علامہ کی سوائح حیات کے سلسلہ میں کیسی جبتو اور تلاش میں نے کی ہے لین خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی بدرجہ مجبوری ان کی سوائح حیات کے اوھر اوھر بھوے ہوئے چند اجزاء کو ایک جگہ جمع کرکے آپ علامہ سیوطی کی سوائح کے ساتھ ساتھ میں ایک اور اہم چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ علامہ سیوطی کی سوائح کے ساتھ ساتھ میں ایک اور اہم چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے ان مشہور ہستیوں اور ان اکابر کے مختفر حالات زندگی جن سے علامہ سیوطی نے استفادہ کیا ہو ان کی کسی تصنیف کو اپنا مافذ قرار دیا ہے اور یہ حضرات تمام تر مفسرین کرام اور محد ثمین عظام ہیں جن کی جامع مند مجھم مند اور می خلیب بغدادی۔ علامہ ذہبی ابن عساکر و غیر ہم مورضین ہے بھی علامہ سیوطی سند لائے ہیں۔ خطیب بغدادی۔ علامہ ذہبی ابن عساکر و غیر ہم کون سب حضرات کے مختفر حالات اور ان کی تصنیفات کا مختفر جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں ان سب حضرات کے مطالعہ کے وقت آپ اس تشکی ہے دو چار نہ ہوں جس کا ذکر میں اور کر چکا ہوں۔

آپ کو علامہ سیوطی کی سوانح کے مطالعہ سے اندازہ ہوگا کہ علامہ کا دور تقیر و حدیث کا درس فقہ ' کلام اور علم الکلام کا دور تھا۔ ہر طرف تقیر و حدیث کا ذکر تھا' تقیر و حدیث کا درس عام تھا یماں تک کہ آریخ اسلام کی درایت اور اس کے جُوت کے لئے ان روایات کو ہی اہمیت دی جاتی جو کسی محدث یا مفسر سے مروی ہوتیں اور اس کو وہ سند کہتے تھے' چنانچہ علامہ سیوطی نے ظفائے راشدین (رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین) کے حالات زندگی بیان کرنے میں احادیث ہی کو اپنا مافذ قرار دیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے بنو امیہ اور بنو عباس کی تاریخ بیش کی ہے اس حصہ میں بھی علامہ نے بعد انہوں نے بنو امیہ اور بنو عباس کی تاریخ بیش کی ہے اس حصہ میں بھی علامہ نے بہت سے محدثین کرام اور متعدد احادیث مع ان کی رواۃ کے پیش کی ہیں اور ان کی ایسی تسانیف کو بھی بیان کیا ہے جو اس واقعہ یا روایت کامافذ ہیں۔ آپ کی دلچی اور ترجمہ کو وقع اور دلکش بنانے کے لئے میں نے ان تمام محدثین اور بو پیس۔ آپ کی دلچی اس کو آپ اساء الرجال کا آیک مختصر سا رسالہ سمجھ لیجئے' علامہ سیوطی کا اسٹدلال اکثر و بیشتر چو نکہ حدیث شریف سے ہوتا ہے اور یہ اس دور کا اسلوب بیان تھا اس لئے تاریخ الحلفاء کے متن میں آپ کو علم حدیث کی مصطلحت بھی بکٹرت ملیں گی مثلاً موضوع' حسن مکر' وغیرہ میں نے حسب موقع دیباچہ میں اصول حدیث کی تحت میں نے حت ان معطلحت بھی بکٹرت ملیں گی مثلاً سے موضوع' حسن مکر' وغیرہ میں نے حسب موقع دیباچہ میں اصول حدیث کی تحت ای مطلحت اس کو تو اسام میں شان سے حسب موقع دیباچہ میں اصول حدیث کی معطلات بھی بکٹرت ملیں گی مثلاً معمون کے تحت ان معطلات مونوں کے حت ان معطلات مونوں کے تحت ان معطلات مونوں کے حت ان معطلات میں موضوع' حسن مکر' وغیرہ میں نے حسب موقع دیباچہ میں اصول حدیث کی مقال میں موضوع' حسن مکر' وغیرہ میں نے حسب موقع دیباچہ میں اصول حدیث کی دورہ کا اسلوب میں کے تحت ان معطونات کی دورہ کا اسلوب میں کے حت ان معطونات کی دورہ کا اسلوب میں کے حت ان معطونات کی دورہ کا اسلوب میات کی دیبان کیبان کیب

کی بھی وضاحت کر دی ہے تا کہ مطالعہ میں مزید دلچیں پیدا ہو اور اصطلاحات علمیہ کے باعث ذہنی البحن پیدا نہ ہونے پائے اس سلسلہ میں ایک خاص بات یہ ضرور عرض کرنا ہے کہ فاضل مصنف جب کوئی حدیث شریف پیش کرتے ہیں تو اس کے تمام رواۃ کو وہ خاص طور پر پیش کرتے ہیں البحت کمیں کمیں بنظر اختصار "طریق" کی اصطلاح بھی انصوں نے استعمال کی ہے ورنہ بالعوم وہ فروا" فروا" تمام راویوں کے نام ان کی ابوت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اصول حدیث کی نقط نظر سے راویان حدیث ہی پر حدیث شریف بے صیح، حس متصل، موضوع یا مکر ہونے کا مدار ہے۔ لیکن اگر ترجمہ میں ان تمام راویوں کو نام بیان کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اردو کا زور بیان اور روانی ختم ہو جائے گی اور بندش میں ضعف کا پیدا ہو جانا بیتین ہے کہ اردو کا زور بیان اور روانی ختم ہو جائے گی اور بندش میں ضعف کا پیدا ہو جانا بیتین ہے کہ کہ درو کا زور بیان اور روانی کی دور اور زبان کی ساست علی حالہ باتی رہے، میں کا ذور اور زبان کی ساست علی حالہ باتی رہے، میں جمول اور ضعف آلیف پیدا نہ ہو' بیان کا زور اور زبان کی ساست علی حالہ باتی رہے، میں نے اس کی کو اساء الرجال کے ذریعہ پورا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ "تاریخ المخلفاء" کے ترجمہ کے قار مین مطالعہ کے وقت اپنے اسلاف کی دینی اور اوبی سرگرمیوں سے بھی آگاہ ہو سکیں۔

چونکہ میں آپ کے سامنے "تاریخ الحلفاء" کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں اس لئے اس موقع پر فاضل مصنف کی انشاء پر دازی کی خصوصیات کس طرح پیش کروں کہ اصل تاریخ کا متن عربی ہے اگر ان کی سوانح حیات اور ان کا بتذکرہ عربی زبان میں تکھا جاتا اور تاریخ الحلفاء پر تبحرہ کیا جاتا تو میں یہ فرض بھی انجام دیتا یماں میں مخفرا" اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ ایجادو انتصار ان کی انشاء کا وصف خاص ہے وہ زیادہ سے زیادہ معانی بیان کرنے کے لئے کم سے کم الفاظ استعال کرتے ہیں۔ عربی لغت کے گراں مایہ اور وسیع ذخیرہ پر ان کو پوری پوری قدرت الفاظ استعال کرتے ہیں۔ عربی لغت کے گراں مایہ اور وسیع ذخیرہ پر ان کو پوری پوری قدرت اور گرفت حاصل تھی اور ای قدرت کے باعث وہ اپنی انشاء کی اس خصوصیات سے عمدہ برآ ہوں کا ہوں ان کو موضوع کی صراحت کے ساتھ ضرور بیان کروں گا اور تاریخ الحلفاء کے محموح لگا سکا ہوں ان کو موضوع کی صراحت کے ساتھ ضرور بیان کروں گا اور تاریخ الحلفاء کے ماخذوں پر بھی روشنی ڈالوں گا اس دور میں آج کی طرح صرف 'دی تیابیات' کی کو کر اس ذمہ داری سے عمدہ برآ ہونا کافی نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ " کہایات' کے عوض متن میں اپنے داری سے عمدہ برآ ہونا کافی نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ " کہایات' کے عوض متن میں اپنے ماخذوں اور حوالوں کو بیان کر ویا کرتے تھے اس خصوصیت میں علامہ سیوطی ہی منفرد نہیں بلکہ دسوس اور گیار حویں صدی ہجری تک کے مصنفین کا یہ عام انداز تھا۔

اس امر کے اظہار میں مجھے باک شیں ہے کہ " اربخ الحلفا" کے مطالعہ سے (خواہ متن ہو یا ترجمہ) اس امریس بڑی مایوی ہوتی ہے کہ اس سے آپ کو اموی اور عباس دور کی علمی اور ثقافتی مرقی کا کچھ سراغ نہیں مل کے گا حالانکہ عباسی دور تاریخ اسلام کا زریں دور کملاتا ہے۔ اموی اور عباسی دور میں اسلامی قدروں کے تحفظ سے قطع نظر بلحاظ فتوحات اور باعتبار علم و ادب جو ترقی ہوئی وہ آپ اپنی مثال ہے اور ان دونوں حکومتوں میں جو مشاہیر و ائمہ علم و فن گزرے ہیں جب آج بھی ان کا ذکر آیا ہے تو ان کی عظمت کے آگے ہم سر عقیدت فحم کر دیتے ہیں خصوصا" عبای دور کی ترقیاں تو ہماری تاریخ کا سرمایہ فخرو مباہات ہیں لیکن آپ تاریخ الحلفاء کے مطالعہ سے اینے اس ذوق عجس کی تسکین نہیں کر کتے وہ تو روزنامچہ کی طرح اموی اور عبای دور کا ایک سالنامہ ہے لینی اس میں ہر سال کے چند واقعات بقید ماہ وسال بیان کر دیتے ہیں اور بس وہ بنو امیہ اور بنو عباس کی فتوحات اور مسلمانوں کی سرفروشیوں کے ذکر سے بالکل خالی ہے' نہ آپ کو نظام سلطنت پر کوئی تبمرہ ملے گا اور نہ نہ بی و اخلاقی اقدار کے تنزل یا تق بر کوئی تفصیل نظر آئے گی علامہ سیوطی صرف اتنا بتاتے ہیں کہ جب فلال رسمی خلیفہ مرکیا یا ماراکیا تو فلال ولی عمد یا فلال مخص تخت سلطنت پر بی لقب اختیار كركے بيٹھ كيا۔ اس كى مال فلال قبيلہ سے تھى اور ايك ام ولد تھى وہ البتہ صاحب تخت كے اوصاف و کردار اور اس کی کنیروں اور باندیوں کی تعداد بھی بتا دیتے ہیں علامہ سیوطی نے ای تبدیلیوں کے اسباب کو بت ہی مخفر طریقے پر پیش کیا ہے اس طرح مکی فتوعات 'تدن اور معاشرہ پر فتوحات کے اثرات معاشرتی اور عمرانی حالات اور وقت وقت کی تبدیلیوں سے بالكل بحث نيس كى ہے۔ ميں يہ تو نيس كمه سكتاكه اس وقت تاريخ تكارى ير يى رنگ چھايا ہوا تھا کہ علامہ کے معاصرین کی تاریخی کتابوں میں یہ تمام مباحث موجود ہیں میرا خیال ہے کہ علامہ سیوطی کے پیش نظر انتصار تھا۔ اور جیا کہ انھوں نے "تاریخ الخلفاء" کے دیاچہ مِن تحرير فرمايا ب كه اب تك "طبقات الخلفاء" بركوئي كتاب موجود نهيل متى اس كئ میں نے یہ "طبقات الحلفاء"۔ لکھ کر اس کی کو بورا کر دیا ہے ' پس مناب میں ہے کہ " آریخ الحلفاء" كو "طبقات الحلفاء " ير قياس كرير- البته علامه سيوطى كابير ا يك احمان عظيم مور خین مابعد اور جارے اور ضرور ہے کہ انھول نے " تاریخ الحلفاء" کے ذریعہ ہزاروں مشاہیر علم و ادب ' مفسرین محدثین کرام اور فقهائے غظام کے ناموں کو تاریخ میں محفوظ کر دیا ہے یعنی انھوں نے ہر ایک امیر المسلیمن کے عمد سلطنت میں دفات پانیوالے مشاہیر علم وفن اور اکابرین قوم کے نام آخر میں درج کر دیے ہیں ماکہ یہ لوگ تاریخ کے حافظے سے نہ از

جائيں۔

جیسا کہ میں آغاز کلام میں عرض کر چکا ہول میں علامہ سیوطی کی سوائح حیات کے ساتھ تاریخ الحلفاء کے ماخذوں' رجال تاریخ اور ان کی تصانف کو چیش کروں گا تاکہ آپ کے ذوق مطالعہ کی کچھ تشکی دور ہو سکے اور آپ کے لئے بصیرت کا سامان بھی فراہم ہو سکے۔ علامہ سیوطی کے ماخذ نویں اور وسویں صدی جری میں غیر معروف نہ تھے مشہور مفرین کرام اور محدثین عظام ائمہ اربعہ (رحمم الله تعالی) کے علاوہ علامہ بیمق، علامہ ذہبی ابن عساکر ابو کعیم وغيره جاني بيجاني ارباب فضل و كمال تھے۔ موطا، معجم، سند اور صحح ہر وقت استعال ہونے والے الفاظ تھے' آج ہاری نگاہیں انکی صراحت کو بھی تلاش کرتی ہیں' میں نے علامہ سیوطی کی ان تمام اشاریات کی بھی وضاحت کر دی ہے ناکہ قاری کا زبن اس راہ میں بھی سرگردانی ے محفوظ رہے امید ہے کہ میری اس کاوش میں آپ دلچیں کا فقدان نہ پائین کے اس کے ساتھ ہی میں آپ کے سامنے تاریخ اسلام کی تاریخ جیسا اچھوٹا موضوع بھی پیش کر رہا ہوں اکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ اسلام کے علمبرداروں نے تاریخ کے موضوع پر کیا کھ لکھا ہے اور کس انداز میں خامہ فرسائی کی ہے ' آج جب کہ مورخ کمبن عروج و زوال سلطنت روما کا مصنف موسیولیبان صاحب تدن عرب و تدن مند کے زمانے کو کافی عرصہ گزر چکا لیکن ان کے تاریخی کارنامے مارے لئے زیادہ برانی بات نہیں' ان کے نام مارے مافظے سے نہیں اڑے میں عصر حاضر کی عرب تاریخ پر مند تنکیم کئے جانے والے مورخین فلب متی اور سرجان فلی کا ہر طرف چھا ہے ان کی تاریخی کارناموں سے جماری موجودہ نسل کے کانوں میں ایک طفانہ بریا ہے' ایسے وقت میں سے بہت ضروری تھا کہ جماری موجودہ نسل کو سے بھی معلوم ہو جائے کہ تاریخ نگاری اہل مغرب کا حصہ نہیں بلکہ ان کے چراغ جارے اسلاف نے روش کئے ہیں اور وہ یہ دیکھ سکیس کہ تاریخ کے میدان میں بھی ان اسلاف کرام نے کس بلندی کو چھوا ہے اور ان کی تحقیق اور علمی بصیرت نے اس راہ میں کیے کیے خرد افروز چراغ روش کئے ہیں۔ یوں تو ہمارا صرف ایک مورخ ابن خلدون ہی ان سب پر بھاری ہے لیکن مجھے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے مورخین نے علم تاریخ کے ایسے ایسے گوشوں کو بے نقاب کیا ہے کہ جمال مغربی مور خین کے ذہن نارسائی کا شکوہ کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام کی تاریخ میں آپ الی وضاحیں مطالعہ کریں گے جو آپ کے لئے جرت افزا بھی ہیں اور سرمایہ افتخار بھی! اس کے بعد میں بنو امیہ اور بنو عباس کے عمد کی علمی و ادبی ترقی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ کو بتاؤل گا کہ ہمارے بزرگوں نے پر آشوب ماہ وسال میں بھی مذہبیات خصوصا" تفیر و حدیث یر کیا گرانقدر اور بیش بما سرمایہ اپنی یادگار چھوڑا ہے جب کہ ان کو سلاطین وقت کی سرپرسی اور نوازشوں کے قبول کرنے میں عار تھی اور کس طرح ان کو درباری تملق کی فضا میں سانس لینا گورا نہیں تھا۔

مخضر بہ ہے کہ میں نے اس امر کی بھرپور کوشش کی ہے کہ اس سلسلہ میں تمام مقضیات کو بورا کروں اور "تاریخ الحلفاء" کا ترجمہ آپ کے لئے صرف ایک ہفت صد سالہ سالنامہ کی سیر نہ ہو بلکہ وہ آپ کی بصیرت افروزی ولکشی اور ولچپی کا ذریعہ بھی بن سکے کہ اس ترجمہ کو چیش کرنے کا اصل مقصد میں ہے میں اپنے فاضل دوست جناب مولانا ابو بکر صاحب قصر قدی (فاضل ادبیات عربی) خطیب جامع معجد پی آئی اے ائیر بورث کراچی کا شکر گزار ہوں کہ "تاریخ الحلفاء" کے اکثر مقابات پران سے تبادلہ خیال کیا اور انھوں نے میری رہنمائی فرمائی۔

میں اپنے محرّم دوست جناب مولانا محمد اطهر نعیی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انھوں نے کتابت کی تقیح کے سلسلہ میں میرے ساتھ تعاون فرمایا اور ذمہ دار حضرات کے سپرد سے کام کرکے میرے لئے اطمینان کا سرمایہ فراہم کیا۔

اس سلطے میں اپنے ناشر جناب چوہدری غلام اکل پروگریبو بکس لاہور کا میں بید ممنون ہوں کہ انھوں نے اس ترجمہ کو مفید و وقع اور دکش بنانے میں میرے ساتھ پورا پورا تعاون کیا اور مقدمہ کی ضخامت ان کو مائل شکوہ سنجی نہ کر سکی۔وما توفیقی الا ماللہ

۱۵ فروری ۱۹۷۷ء ار پورث کراچی

آپ کا مخلص شمس برملوی

# علامه جلال الدين سيوطى ايك عظيم مفسر' محدث' مورخ اور اديب'

عصر قدیم کے وہ مور خین جضوں نے اپنی تصانیف میں اپنے سوان کی یا اپنے طالت تحریر کئے ہیں ان میں امام عبد الغافر الفاری مصنف تاریخ نیٹاپور' یا قوت الجموی مصنف جم الدیان' لسان الدین بن المحلیب مصنف تاریخ غرناطہ' حافظ تقی الدین الفاری مصنف تاریخ کمہ' حافظ ابو الفضل ابن جمر مصنف قضاۃ معراور ابو شامہ مصنف الرد ختین خاص طور پر قابل ذکر ہیں' اننی حضرات کی تقلید میں علامہ جلال الدین (عبد الرحمان) سیوطی نے اپنی کتاب' حس الحاضرہ فی الافبار معر والقاہرہ میں اپنے حالات اس طرح لکھے ہیں کہ میرے جد اعلیٰ کا نام مام الدین ہے جو مشاکخ طریقت میں سے تھے۔ ان کے مقصل حالت میں نے ''طبقات الصوفیہ'' میں لکھے ہیں۔ میرے بزرگ اہل وجاہت و اہل ریاست تھے۔ ان میں بعض حاکم شہر اور بعض حاکم کے مشیر تھے' ان میں ایک بزرگ سیوط میں ایک درسہ کے بائی تنے اور انھوں نے اس درسہ کے لئے او قاف بھی مقرر کے تھے لیکن سوائے میرے والد کے کی نے ایک علم کی خدمت شمیر کے لئے او قاف بھی مقرر کے تھے لیکن سوائے میرے والد کے کی نے ایک علم کی خدمت شمیر کے ایک دو تھا۔ میں نے اپنی والد کا مفصل ذکر ''فقمائے شافعیہ'' کی فتم میں کیا ہم ہوں کہ خضر بغداد کے ایک علم کی مقرر سے ہیں جھے شیں معلوم یہ نبیت کسی ہے گر اتنا جانی عہم میں کیا ہوں کہ خضر بغداد کے ایک علم کا نام تھا۔

نب:

"میں نے اپ والد سے سنا ہے کہ ان کے جد اعلیٰ عجمی تھے۔ اہل مشرق سے سے۔"
آپ کا نسب اس طرح ہے عبد الرجمان (طقب بہ جلال الدین) بن الکمال ابی بکر بن محمد بن ابل سابق الدین بن الفخر عثان بن ناظر الدین محمد بن سیف الدین خضر بن نجم الدین بن ابی السلاح ایوب بن ناصر الدین محمد بن الشیخ ہمام الدین الممام الحضری الالیوطی ۔ علامہ جلال الدین عبد الرجمان کی پیدائش غوہ او رجب ۱۹۸۹ھ میں دریائے نیل کے کنارے قدیم قصبہ سیوط میں ہوئی اسی نبعت سے آپ کو سیوطی کما جاتا ہے "آپ کے مورث اعلیٰ کی نبعت الحضری السیوطی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے مورث اعلیٰ خصر کی سکونت ترک کرے مصر آگئے السیوطی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے مورث اعلیٰ خصر کی سکونت ترک کرے مصر آگئے

تھے اور قصبہ سیوط میں سکونت پزیر ہوگئے تھے' علامہ فرماتے ہیں کہ ولادت کے بعد مجھے شخ محمد مجذوب کی خدمت میں لے گئے جو کبار اولیا اللہ سے تھے' انھوں نے میرے واسطے برکت کی دعا کی' میری نشو نما یتیمی کی حالت میں ہوئی۔

علامہ سیوطی نے تاریخ الحلفاء میں بذکر امیر المسلمین قائم بامر اللہ بیان کیا ہے کہ میرے والد خلیفہ المستکفی باللہ کے انتقال کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے اور صرف چالیس دن کے بعد ان کا انتقال محرم ۸۵۵ھ میں بعد قائم بامراللہ ہوگیا۔ امیر المسلمین تبرستان سمک جنازے کے ساتھ ساتھ گئے اور جنازہ کو کئی بار کندھا دیا۔

# مخصيل علم -

ابھی آپ کی عمر صرف آٹھ سال کی تھی کہ شیخ کمال الدین ابن الهمام حنی کی خدمت میں رہ کر قرآن شریف حفظ کیا' اس کے بعد شیخ شمس سرای اور شمس فروانی حفظ کیا' اس کے بعد شیخ شمس سرای اور شمس فروانی حفظ کے سامنے زانوئے کمذیطے کیا اور ان دونوں حفزات سے بہت سی کتابیں پڑھیں' ان حفزات سے استفادہ واکساب علوم کے بعد شیخ نے علوم درسیہ کی شخیل چند اورارباب فضل و کمال سے کی اور بقول علامہ سیوطی کے شیخ شاب الدین الشار مسامی شیخ الاسلام عالم الدین بلقینی علامہ شرف الدین النادی اور علامہ محی الدین کا فیجی ان کے اساتذہ میں خاص طور پر ذکر کے قابل ہیں۔ علامہ سیوطی کا یہ اشتخال علمی ۱۸۲ھ سے شروع ہوتا ہے۔ فقہ اور نحو کی کتابیں ایک علامہ سیوطی کا یہ اشتخال علمی ۱۸۲ھ سے شروع ہوتا ہے۔ فقہ اور نحو کی کتابیں ایک عمامت شیوخ سے پڑھا ۲۲۹ھ کے آغاز میں ان کو عربی تدریس کی اجازت مل گئی اور اسی سال سے انھوں نے علمی خدمات پر قلم اٹھایا' میں ان کو عربی تدریس کی اجازت مل گئی اور اسی سال سے انھوں نے علمی خدمات پر قلم اٹھایا' میں انھوں نے افاء کا کام شروع کیا اور سے معلم خاص شیخ عالم الدین بلقینی نے تقریظ کاسی' اے اس کو حاصل ہوگیا۔

# تبحرعلمي:

حسن المحاضرہ میں علامہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے مجھے سات علوم لیمنی تفیر' حدیث ' فقہ' نحو' معانی بیان اور بدلیے میں تبحر عطا فرمایا ہے' آپ نے کہا ہے کہ حج کے موقع پر میں نے آب زمزم پیا اور اس وقت ہے دعا مانگی کہ علم فقہ میں مجھے سراج الدین بلقینی اور مدیث میں محطے ابن حجر عسقلانی کا رتبہ مل جائے چنانچہ آپ کی تصانیف اور ان کا علمی تبحر اس کا شاہر ہے کہ آپ کی ہے دعا بارگاہ اللی میں قبول ہوگئی

#### قوت حافظه 💶

آپ کی قوت حافظہ نمایت شدید تھی چنانچہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ "مجھے دو لاکھ احادیث یاد ہیں اور اگر اس سے زیادہ احادیث مجھے اور ملتیں تو میں ان کو بھی یاد کر لیتا۔ جب آپ کی عمر جالیس سال کی ہوئی تو آپ نے درس و تدریس' افتاء و قضاء وغیرہ کی مصروفیات کو ترک کر دیا اور گوشہ نشین ہوکر ہمہ تن تصنیف و تالیف کی طرف متوجہ ہوگئے۔ آپ کی یہ دینی خدمت جس میں آپ کے شب و روز گزر رہے تھے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حسن قبول سے شرف یاب ہوئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں آپ کو سن قبول سے شرف یاب ہوئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں آپ کو یا شخ السنہ سے مخاطب فرمایا۔ شخ شاذلی سے منقول ہے کہ آپ سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ سرور ذیثان صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار بہجت آثار سے کشی بار مشرف ہوئے تو آپ نے فرمایا ستر بار سے زیادہ (اللہ اللہ کیسی خوش نصی ہے!)۔

# وصال:\_

آپ نے ۱۳۳ سال کی عمر پائی اور ایک معمولی سے مرض لیعنی ہاتھ کے ورم میں جتلا ہوکر ۱۹۱۱ ھے میں بعد المستمک باللہ آپ نے انقال فرمایا۔ اور آپ نے اس امرکی خود بارگاہ اللی میں دعا کی تھی' آریخ الحلفاء کے خاتمہ پر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سے میں دعا کر آ ہوں کہ وہ نویں صدی ہجری کا فتنہ نہ دکھائے اور اس سے پہلے اپنے حبیب لبیب ہمارے سردار مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنے جوار رحمت میں بلالے (آمین یا رب العالمین)۔

### علامه سيوطي كي سيرت اور كردار! :\_

آب کے تذکرہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ آپ پاک باطن اور نیک سرت سے اور

زاہدانہ طبیعت یائی تھی لیکن واقعات اور سوانح اس امری غمازی کرتے ہیں کہ آپ کی طبیعت میں عجرو اکسار کا ماوہ کم تھا' چنانچہ آپ کے مشہور جمعصر ارشاد الساری اور مواہب لدنیہ کے فاضل مصنف یعنی علامہ تسطانی ہے ایک ادبی مناقشہ ہوا اور اس مناقشہ نے اس قدر طول پرا کہ معاملہ قاضی کے یہاں پنجا' علامہ تعلانی اظہار معذرت کے لئے علامہ سیوطی کی ضدمت میں گئے لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا' اس واقعہ کو برصغیر ہندو پاک کے ایک عظیم عالم و محدث حفرت مولانا عبد العزيز رحمته الله عليه نے اپنی مشهور تصنيف بستان المحدثين ميس تفصيل ے ذکر کیا ہے ، چنانچہ شاہ صاحب رقطراز میں کہ ، شیخ جلال الدین کو علامہ تعلانی (ولادت امده) سے بڑی شکایت تھی اور شکایت کرتے تھے کہ انہوں نے مواہب لدنیہ میں میری كتابول سے أكثر مقالت ير مدو لى ب اور اس كا اقرار و اعتراف سي كيا ب- يہ بات أك قتم کی خیانت ہے جو نقل میں معبوب ہے اور ایک طرح کی حق پوشی ہے۔ جب اس شکایت کا چرچا ہوا اور یہ شکایت شخ الاسلام زین الدین ذکریا انصاری کے حضور بطور محا کمہ (مقدم) بیش ہوئی تو ﷺ جلال الدین سیوطی نے تعطانی کو بہت سے مواقع پر مورد الزام قرار دیا ان میں سے ایک سے کہ مواہب میں وہ کتنے مواقع ہیں جو بیعتی سے نقل کئے گئے ہیں اور تسطانی جائیں کہ بہت کی مولفات اور تقنیفات میں سے ان کے پاس کس قدر تصانیف موجود ہیں اور یہ بتائیں کہ ان میں سے کن تقنیفات سے انہوں نے نقل کی ہے جب تعطانی ان مواضع کی شاندہی نہ کر سکے تو اس وقت سیوطی نے ان سے کما کہ آپ نے میری کتابوں سے نقل کیا ہے اور میں نے بیقی سے پس آپ کے لئے ضروری تھا کہ آپ اس طرح اس امر کا اعتراف کرتے کہ نقل السیوطی عن البیہقی کنا الکہ اس طرح جھ سے استفادہ کا حق ہمی اوا ہو جاتا اور صحت نقل کی ذمہ داری سے بھی بری ہو جاتے' اس طرح تسطلانی ملزم ہو کر مجلس شیخ الاسلام سے اٹھے اور ان کو جمیشہ اس بات کا خیال رہا کہ علامہ سیوطی کے ول سے اس كدورت كو دهو دما جائ مروه ناكام رب ايك روز وه يه تهيه كرك شرمم (قابره س) فكك اور روضہ (مقام سیوطی ) تک پیل کے جو مصرے دور دراز فاصلہ پر واقع ہے ' تعدائی نے علامہ سیوطی کے وروازے پر وستک وی شیخ نے اندر سے وریافت کیا کہ کون محف ہے؟ تعلائی نے عرض کیا کہ میں احمد ہوں ' برہنہ یا اور برجد مر آپ کے در پر معافی کے لئے کھڑا ہوں ناکہ آپ کے دل سے کدورت دور ہو جائے اور آپ راضی ہو جائیں' یہ س کر شخ جلال الدين سيوطي نے اندر ہی سے كما كہ ميں لے ول سے كدورت كا ازالہ كر ديا 'كين ف انہوں نے دروازہ کھولا اور نہ علامہ تسطائی سے ملاقلت کی ربستان المحدثین ازشاہ عبد العزيز

دہلوی) اس واقع کو پیش کرنے سے مدعایہ تھا کہ علامہ سیوطی کے اس بیان سے تطبیق ہو جائے جو انہوں نے کہا کہ "اللہ تعالی نے مجھ کو سات علوم میں تبجر کیا ہے، یعنی (۱) تفیر' (۲) مدیث' (۳) فقہ ' (۳) نعو' (۵) معانی' (۱) بیان اور (۷) بدیع ' ان علوم میں مجھ کو عرب اور بلخائے عرب کے طریقہ پر تبحر حاصل ہوا اور اہل فلفہ اور اہل مجم کے طریق پر نہیں ہیں' یہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ سوائے فقہ کے مجھ کو جس طرح باقی علوم میں رسائی حاصل ہوئی' میرے شیوخ میں کی کو ساصل نہ ہوئی اور ان میں سے کوئی بھی میری طرح مطلع نہیں ہوا' دو سرے لوگوں کا تو ذکر ہی کیا ہے میں فقہ میں سے دعویٰ نہیں کرتا کہ فقہ میں میرا شیخ مجھ سے زیادہ وسیع النظر اور طویل الباع تھا'

آپ نے اندازہ فرمایا کہ جو اپنے استاد کے سامنے سر افخر خم نہ کرے اور خود کو اپنے شیوخ سے برتر سمجھے وہ بیچارے قطانی کو کب خطرے میں لاسکتا تھا' اس فتم کے دعاوی انہوں نے اپنی کتاب الانقان فی علوم القرآن میں کئے ہیں اور وہاں تو انہوں نے اور بھی کھل کر علامہ کا فیجی اپنے محرّم شیخ کی کمزوریاں بیان کی جیں' اس سلسلے میں تفصیل سے میں الانقان کے ضمن میں ذکر کروں گئے۔

### علامه سيوطي كالتبحر علمي:-

اس میں شک نمیں کہ علامہ سیوطی ایک عالم تبور ایک ژرف نگاہ مفسر اور ایک بے نظیر محدث سے 'آپ کا شار نویں صدی جری کے سر آمد علاء میں کیا جاتا ہے 'آپ کی قار نے جس موضوع پر قلم اٹھایا ہے 'خوب خوب نوب کھا ہے ' یہ تشلیم ہے کہ وہ نویں صدی کے علاء و فضلاء میں ایک بلند مقام کے حامل سے ' وہ خود الانتان کے دیباچہ میں اپنے پانگاہ کا اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ۔'

''نرکورہ سات علوم کے سوا' معرفت' اصول فقہ' علم جدل' تصریف' انثاء' برسل' اور فرائف' علم قرآت اور طب کو میں نے کسی استاد سے نمیں پڑھا' بال علم الحساب مجھ پر زیادہ دشوار شے ہے' اب بحد اللہ میرے پاس اجتماد کے آلات بورے ہوگئے ہیں' میں اس بات کو بطور ذکر نعمت اللی کہتا ہوں' فخر کی رو سے نمیں' اگر میں چاہتا کہ میں ہر ایک مسئلے پر ایک مستقل کتاب لکھوں اور اس مسئلہ کے انواع' اولہ عقلیہ' نقلیہ' اس کے مدارک' اس کے نقوص اور ان

کے جوابات اور اس مسلم میں اختلاف ذاہب کے درمیان موازنہ کروں تو بنظل اللی اس امریر مجھ کو قدرت ہوتی۔"

کیا علامہ سیوطی کے اس تفاخر اور علی ہی کا یہ جمیعہ تو نہیں کہ ان کے بعد کے علائے معمرین اور فضلاء نے ان کی تغلیط کی جگہ جگہ نشاندہی کی ہے اور ان کی کمزوریوں کو ٹنایا ہے۔ تفییر طالبین جو ان کی متداول تصنیف ہے اس پر بھی رطب و یابس کا لیبل چہاں کیا جاتا ہے ' ان کی جمع الجوامع پر علائے اصول حدیث نے کڑی کلتہ چینی کی ہے اور کما ہے کہ اس مجموعہ میں ضعیف اور موضوع احادیث تک موجود ہیں۔ چنانچہ حاجی خلیفہ کشف الطنون میں مطامہ سیوطی کی جمع الجوامع پر ان الفاظ میں تنقید کرتے ہیں۔

"حافظ جابل الدین عبد الرحمٰن بن ابی بحر سیوطی نے مذکورہ چھ کتابوں اور دس مسانید وغیرہ کو اپنی "جمع الجوامع" میں جمع کر دیا جو متون احادیث کی تعداد کے لحاظ سے "جامع الاصول" سے کمیں بڑھ گئی گر انھوں نے اس کی طرح جمع احادیث میں صحت وسقم کا لحاظ نہیں رکھا' جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اس تالیف میں ضعیف بلکہ موضوع احادیث تک موجود ہیں۔"

الیف میں ضعیف بلکہ موضوع احادیث تک موجود ہیں۔"
(الثقافة الاسلامیہ علامہ راغب طباخ' مترجمہ افتخار احمد صاحب بلخی حصہ اول ۳۵۴)

# علامه سيوطي كي تصانف پر ايك نظر:

عصر حاضر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو علامہ سیوطی کی ایک ہی خصوصیت اپنی جگہ بہت عظیم ہے کہ انھوں نے مختلف موضوعات پر چار سو بچپاس کتابیں اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ تین سو کتابوں کے مصنف و مولف ہونے کا تو خود انھوں نے اقرار کیا ہے اور اپنی خود نوشت سوائح میں وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے' ارباب علم و فصل کا کمنا ہے کہ اس کے بعد ایک سو تصانیف کا اس پر اور اضافہ ہوا اس طرح ان کی کل تصانیف چار سو بچپاس ہوتی ہیں' مھر حاضر کے اعتبار سے یہ ایک محیر انعقبل کارنامہ ہے لیکن طامہ سیوطی کے پیٹو مفسرین و حاضر کے اعتبار سے یہ ایک محیر انعقبل کارنامہ ہے لیکن طامہ سیوطی کے پیٹو و مفسرین و محدثین اور مورضین کے علمی کارناموں کا جائزہ لیجئے تو ایک ہی موضوع پر لکھی جانے والی کرشین اور مورضین کے علمی کارناموں کا جائزہ لیجئے تو ایک ہی موضوع پر لکھی جانے والی کتاب دس ہیں ہیں ہیں بلہ سیوطی کے بینی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں بخل سے میری مراد یہ نسیں بلکہ آپ کو صرف یہ بتانا تھا لہ مورخین ہی کے گروہ و لے لیجئے خطیب سے کام لے رہا ہوں بلکہ آپ کو صرف یہ بتانا تھا لہ مورخین ہی کے گروہ و لے لیجئے خطیب

بغدادی کی تاریخ بغداد آٹھ جلدوں پر مشمل ہے۔ ابن عساکر کی تاریخ ومثق ہیں جلدوں پر ختم ہوئی ہے' طب کی تاریخ جس کے مصنف عمر بن احمد بن العدیم المجلی ہیں چالیس جلدوں پر محیط ہے۔ ای طرح ابن اثیر- طبری متقدمین میں ہیں اور ان کی تاریخیں بری مبسوط اور ضخیم ہیں۔ آپ اس سلسلے میں بھی نی امیہ اور بی عباس کے ادبی کارناموں کے ذکر میں اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہاں کچھ تفصیل سے کمنا بے محل سی بات ہو جائے گی۔ علامہ سیوطی کی بہت سی تصانیف آج نایاب ہیں ہج ہی شیں بلکہ مرتوں سے ان کا كيس سراغ نيس ملاً غنيمت ہے كه حس المحاضرہ كى بدولت ان كتابوں كے نام باقی رہ گئے یں اب میں ان تمام موضوعات کو ایک ایک کرکے آپ کے سامنے پیش کرول گا جن پر علامہ سیوطی نے قلم اٹھایا ہے اور این ترجمہ یعنی خود نوشت سوائح حیات میں ان کی صراحت کی ے علامہ کی تصانف کے موضوعات کو سب سے پہلے قرآن مکیم سے شروع کر آ ہول اگر چہ اس موضوع پر علامہ سیوطی نے سب سے پہلے قلم نیس اٹھایا لیکن تقدیس کے اعتبار ے کی موضوع سب سے اولیت چاہتا ہے۔ علوم قرآنی پر علامہ سیوطی کی مشہور زمانہ مبسوط اور ضخیم کتاب "الانقان فی علوم القرآن" ہے میں سمجھتا ہوں کہ علامہ کے شمحر علمی اور ان کے فضل و کمال کی شادت میں ایک ہی کتاب بہت کافی ہے جو دو صحیم جلدوں پر مشمل ہے اور این موضوع یر ایک جامع اور کمل کتاب ہے اس کتاب کی وجہ تالیف علامہ سیوطی نے الانقان في العلوم القرآن مين اس طرح بيان كي --

"بجھے طالب علمی کے زمانے ہی ہے اس بات پر بڑی چرت اور سخت تبجب تھا کہ علمائے متقد مین نے علوم حدیث پر تو بہت ہی کامیں تصنیف و آلیف کی میں لیکن علوم القرآن پر کوئی کتاب نہیں لکھی(ا)۔ اتفاقا" ایک دن میں نے اپنے استاد اور شخ ابو عبد اللہ می الدین الکا فیجی کو یہ فرماتے سا کہ انہوں نے علوم التفسیر کے متعلق ایک بے مثل کتاب تر تیب دی ہے کہ ایس کتاب بھی نہیں لکھی گئی۔ مجھے شوق پیدا ہوا اور میں نے اسے لیکر نقل کرلیا یہ ایک مختمر سارسالہ تھا کہ اس میں صرف دو باب تھے یعنی باب اول تفسیر و تاویل قرآنی سورتوں اور آیات کے معانی میں اور باب دوم تفسیر بالرائے کی شرائط کے ذکر میں پھر ان دو ابواب کے بعد خاتمہ تھا جس میں عالم اور متعلم کے آداب ذکر میں کئے گئے تھے۔ اس رسالہ سے میری تھٹی شوق کو پچھ بھی تسکین نہ ہوئی اور اپنی منزل مقصود تک رسائی کا کوئی راستہ نہ مل سکا۔ اس کے بعد ہارے شخ اور

مشائخ اسلام کے سرگروہ وین کے علمبردار عالم الدین بلقینی قاضی القصاۃ نے اپنے بھائی قاضی القصاۃ جلال الدین کی تصنیف کی ہوئی ایک کتاب کا مجھے پا دیا جس کا نام "مواقع العلوم من مواقع النجوم" تھا اس کو میں نے دیکھا یہ اس موضوع پر ایک عمرہ اور قابل قدر تصنیف تھی انھوں نے ذکورہ بالا انواع میں سے ہر ایک نوع کا پچھ مختفر سا بیان بھی کیا تھا گر ان کا بیان اس قدر ناکافی تھا کہ اس پر ضروری اضافہ کرنے کی حاجت اور مزید تشریح کی ضرورت تھی۔ اس خرورت کو دیکھتے ہوئے میں نے اس موضوع پر ایک کتاب موسوم بہ "التبحیر فی علوم التفییر" ککھی۔ اس کے بعد علامہ آخر میں تحریر فرماتے ہیں کہ۔ "اس علم کی ایجاو میں میرا نمبر دو ہے لیکن اس علم کے بکھرے ہوئے آبدار جوا ہر کو کیا فراہم کرنے میں جمعے کا فراہم کرنے میں جمعے کا فراہم کرنے اور تفیر حدیث کے دو فنون کی تقیم کمل کرنے میں مجھے اولیت کا رشیہ ملے گا"

اس کے بعد علامہ سیوطی اپنی دو سری تصنیف جو اسی موضوع پر ہے یعنی "البران فی علوم القرآن" کی وجہ تصنیف بتاتے ہیں اور امام بدر الدین ذرکشی کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہیں

"دمیں نے علامہ ذرکشی کی کتاب کا مطالعہ کیا تو مجھے کمال مسرت ہوئی اور شکر اللی بجا لایا کہ ہوز میرے لئے بہت برا کام کرنے کا موقع باتی ہے' یمان کلک کہ میں نے یہ عظیم الشان اور لاٹانی کتاب تیار کرلی جو فوائد اور خوبی کے لحاظ سے اپنی نظیر آپ کہی جاسمتی ہے۔ میں نے پراگندہ مسائل کی فراہمی سے لحاظ سے اپنی نظیر آپ کہی جاسمتی ہے۔ میں نے پراگندہ مسائل کی فراہمی سے اس کی دلچہی میں چار چاند لگا دیئے اور اس کا نام "الانقان فی علوم القرآن" کے اور اس کا نام "الانقان فی علوم القرآن" کے ای

علامہ سیوطی نے اپنی کتاب کی خود اس قدر تعریف کر دی ہے کہ اب مزید اس کی تعریف کی جائے اس میں شک نہیں کہ اس موضوع پر یہ ایک بے مثال اور لاجواب کتاب ہے لیکن آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ انھوں نے اپنے استاد کی کتاب کا ذکر کس حقارت سے کیا ہے اور علامہ بلقینی کی کتاب سے استفادہ کا بالکل اعتراف نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے صاحب کشف العنون کو یہ مجبورا" لکھتا پڑا کہ:۔

"الانقان فی علوم القرآن" شیخ جلال الدین سیوطی المتوفی ۱۹۱۱ه کی تالیف ہے اور ان کے کارناموں میں زیادہ نمایاں اور سب سے زیادہ مفید کتاب ہے اس

میں اپنے شخ کا فیجی کا ذکر کیا ہے اور اس کو بہت کمتر سمجھا ہے (ذکر فیہ تصنیف شیخہ الکا فیجی واستضغرہ"۔

القان پر اتنا لکھنا کافی ہے۔ آپ یمال میرے اس قول کی آئید کر عیس کے کہ علامہ تفاخر پندی کے سامنے اپنے شیخ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ یجارے تعلیانی تو کس شار میں ہیں!

# علامی سیوطی اور تفییر قرآن پر ان کی تالیفات:۔

طلامہ سیوطی کی ہے بڑی مبسوط اور جامع تغیر ہے۔ الانقان ان کی ای تغیر کا مقدمہ ہے یعنی مجمع البحرین اور مطلع البدرین (الجامع التحریر الروایہ و تقریر الدرایہ) اس کا ذکر الشافتہ الاسلامیہ مرتبہ طلمہ راغب طباخ میں موجود نہیں۔ طلمہ راغب طباخ نے بڑی کاوش اور جبتو کے این تمام تقامیر کا بتا لگایا ہے جو بصورت مخطوطہ یا مطبوعہ موجود ہیں بلکہ علامہ سیوطی کی ایک دو سری تصنیف المدر الممنشور کا ذکر کیا ہے حالا نکہ علامہ سیوطی نے الانقان کے مقدمہ میں یہ صراحت کی ہے کہ یہ میری اس تقییر کا مقدمہ ہے جس کا نام مجمع البحرین و مطلع البدرین ہے اغلب ہے ہے کہ یہ تغییر طبع نہیں ہوئی یا اس کا شمید نہیں ہو سکا ورنہ ان کے شاگرد رشید حافظ زین الدین عمر الشجاع البحلی اس کا ضرور ذکر کرتے، انھوں نے اپ اساد کی تفیر سے متعلق بتیں تصانیف کا ذکر کیا ہے اگر یہ کتاب مخطوطہ کی شکل میں بھی ہوتی تو کی تفیر سے متعلق بتیں تصانیف کا ذکر کیا ہے اگر یہ کتاب مخطوطہ کی شکل میں بھی ہوتی تو زین الدین عمر یا ان کے کارناموں کا علمی دنیا سے تعارف کرانے والے ملا علی قاری (المتونی نین الدین عمر یا ان کے کارناموں کا علمی دنیا سے تعارف کرانے والے ملا علی قاری (المتونی سیوطی کے شاگرد خاص ہیں) علامہ سیوطی کے شاگرد خاص ہیں) علامہ سیوطی کے خاگرد خاص ہیں) علامہ سیوطی کے حالمہ سیوطی کو اپنا شخخ مشائخ مشائخ میں ا

ان کی تغیر الدر المنشور کی طرف ایک اطیف اثارہ اس طرح کیا ہے۔ شیخ مشائخنا السیوطی هو الذی احیا علم التفسیر الما ثورفی الدر المنشور

ہمارے استاذ الاساتذہ سیوطی وہ نالم ہیں جنہوں نے تفیر' تور کو کتاب وارا کمشور کے ذریعہ کیا۔

طافظ زین الدین عمر الثجاع الحبلی نے جن تفیری آلیفات کا ذکر کیا ہے ان میں سے علامہ راغب طباخ مندرجہ ذیل کتب کی نشاندی کرتے ہیں۔

ا۔ الدر المنشور فی التفسیر بالما ثور (بارہ جلدوں میں ے اس کی بانچ جلدیں طبع مو چی ہیں)۔

۲- الاتفان في علوم القران ايك بت ضخيم جلد مين (يه مصر مين چار جلدول مين شائع بوئي ب- عام طوريه و جلدول مين اس برصغيرياك و بند مين طبع بوئي ب-)-

٣- ترجمان القر آن- ايك متند تفير (بانج جلدول مي)

٧٠ الناسخ والمنسوخ

ه الاكليل في استنباط النزيل-

١ لباب المنقول في اسباب النزول

٤ مفحات القرآن في مهمات القرآن-

ریہ ایسے مباحث ہیں جن پر علامه سیوطی الاقفان میں بھی

"نوع" کے عنوان سے بحث کرتے ہیں)

٨- اسرار المتنزيل (ايك جلد) يه تفير سورة براءة تك ب

٩- تفيير جلا لين (نصف اول)-

آپ کی ہے تفیر بہت متداول اور مشہور ہے' برسوں سے مدراس عربی میں داخل نصاب ہے۔ یہ تفیر جاالین کے نام سے بایں اعتبار موسوم و مشہور ہے کہ یہ جالل الدین محملی اور جلال الدین سیوطی کی مشترکہ کوشش کا بتیجہ ہے۔ علامہ سیوطی نے حسن المحاضرہ میں یہ صراحت کی ہے کہ نصف اول میری کاوش کا بتیجہ ہے اور کمال ہے ہے کہ جلال الدین محملی کی نصف آخر اور اس نسف اول میں اسلوب بیان یا انشاء اور ایجازو اختصار کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے یہ تفیر ایک مختر فیر ہے معمولی استعداد کے لوگ بھی اس سے کوئی فرق نہیں ہے یہ تفیر ایک مختر فیر ہے معمولی استعداد کے لوگ بھی اس سے ناکدہ اٹھا کے بی لیکن اپنے اختصار کے باعث دو سری نقامیر متداولہ کی طرح تفیر معقول و منتول نہیں ہے۔ صرف تفیر بالمحانی ہے۔ روایت اور درایت کے خوانتگار اس سے اپنی سختی دور نہیں کر کتے۔ تفیر کا یہ ایجاز واختصار عرصہ تک مقبول رہا اور اس اسلوب پر جعدد مول نور نہیں کر کتے۔ تفیر کا یہ ایجاز واختصار عرصہ تک مقبول رہا اور اس اسلوب پر جعدد معمولی تفیر حینی بھی ہے جو معمولی مضانی کھی گئیں چنانچہ ان میں ملا حسین واعظ کاشفی کی تفیر حینی بھی ہے جو معمولی مضانیت کی دو جلدوں پر مشتمل ہے۔

### علامه سيوطي اور علم حديث:

جس طرح علامہ سیوطی مفرین کرام کی صف میں ممتاز ہیں اور اپنے عمد کے ایک محقق اور بلند پایہ مفر شار کئے جاتے ہیں ای طرح نویں صدی ہجری کے مشہور محدثین میں ہجی آپ کو ایک بلند مقام حاصل ہے۔ مدون حدیث کے اعتبار سے ان کی مشہور آلیف جامع الجوامع ہے، اس میں علامہ نے صحیح بخاری ' مسلم' موطا' سنن ابن ماجہ' ترذی' اور نسائی کو مع دس مسانید کے جمع کیا ہے ' علامہ نے جن کتب احادیث و مسانید کو جمع کیا ہے ای سے ظاہر ہو آ ہے کہ یہ کس قدر صحیح کتاب ہوگ۔' علامہ سیوطی سے پہلے اس نوع کی ایک آلیف مضہ شہود پر آچکی تھی۔ اور ''جامع الاصول'' کے نام سے موسوم تھی لیکن متون احادیث کے مضہ شہود پر آچکی تھی۔ اور ''جامع الاصول'' کے نام سے موسوم تھی لیکن متون احادیث کے اعتبار سے یہ جامع الاصول سے کمیں زیادہ صحیح ہے لیکن اس میں صحیت و سقم کا لحاظ چو نکہ نمیں رکھا گیا اس کا ختیجہ یہ نکلا کہ اس آلیف میں ضعیف ہی نمیں بلکہ موضوع احادیث تک موجود ہیں۔

الازهاء المتناثره في الاخبار المنوا تره.

یہ الی سو احادیث کا مجموعہ ہے جن میں سے ہر ایک حدیث شریف کو دس امحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواثر کے ساتھ روایت کیا ہے اس خصوصیت کے باعث یہ ایک عجیب و غریب تالیف و تدوین ہے۔

تدوین صدیث کے لحاظ سے علامہ سیوطی کی ان دو تالیفات ہی کا بتا چلا ہے اور حسن المحاضرہ میں خود علامہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔

# ٣- شروح صحاح ست:-

صحاح سن (یعنی حدیث شریف کے چھ معتبر ترین مجموعے) تیسری صدی بجری کی تایف میں شار کی جاتی ہیں یعنی سوائے امام احمد بن شعیب نسائی کے باتی پانچ آئمہ نے تیسری صدی بجری میں انتقال کیا اور ان سب حضرات کی پیدائش بھی اسی صدی بجری کی ہے۔ صرف امام احمد بن شعیب نسائی کا انتقال ۲۰۰۲ میں ہوا۔ بسر حال ہی سب حضرات تیسری صدی بجری ہی

کے آئمہ احادیث کملاتے ہیں اور اس لئے یہ چھ مجموعہ احادیث اپنی صحت کے لحاظ سے صحاح سے کملاتے ہیں بعد کی صدیوں میں بھی احادیث کی تدوین کا کام جاری رہا (جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے) لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ کورہ کتب کی قبولیت اور مولفین کے علمی اور ادبی مقام نے دو سرے ارباب قلم مجمدین محدثین علاء اور فضلا کو اس طرف متوجہ کیا کہ انھوں نے بوے ذوق و شوق سے صحاح ستہ میں سے ہر ایک صحیح کی شرح لکھی یا اس پر تعلیقات تحریر کئے۔

علامہ سیوطی کی نظر سے بھی ایس کتابیں گزر چکی تھیں اور ان کے پیٹرو ارباب فضل و کمال اس موضوع پر قلم اٹھا چکے تھے چنانچہ علامہ سیوطی جیسے محدث و محقق اور تیز قلم صاحب تصنیف بزرگ نے بھی اس موضوع کو اپنایا اور انھوں نے سوائے صحیح مسلم کے باقی ممام کتب کی شرحیں تکھیں! چنانچہ:

١ التوشيخ على الجامع الصحيح ( بخاري كي شرح ، ٢)

r القول الحسن في الذب على السنن (سنن نبائي كي شرح م)

۱ القوت المغنذي على جامع الترمذي (تذي كي شرح مي)

ه زبر الربلي على المجتبلي (منن ابن ماجه كي شرح م)

٥ كشف الغطاء في شرح الموطا (يعني موطا امام مالك) كي شرح ب

طبقات المفسرين و محدثين جارے اسلاف كرام كا يہ بحت برا احمان على كاوشوں اور تراوش ہائے قلم كے طفيل ہزاروں اليے علىء اور فضلا مفسرين عود شين اور مورضين كے اسائے گراى تاریخ میں محفوظ رہ گئے جو جارے لئے آج بھى سرمايد عزت و افتخار ہیں 'اگر ان بزرگوں نے اس موضوع پر قلم نہ اٹھایا ہو تا تو خدا جانے كتے نام تاریخ كے حافظہ ہے اتر جاتے اور ہم اپنے با كمال باصلاحیت صاحبان ذہر و تقوى پاكباز و پاك باطن اسلاف كى آگاہى كے شرف سے محروم رہتے۔ طبقات كيا ہے؟ ايك موضوع يا ايك فن پر ان ارباب دائش و فكر كا تذكرہ جنھوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور اپني فكر كے نتيج ياد گار چھوڑے!

طبقات المفسرين علامه سيوطي خود أيك ذبردست مفسر محدث اور صاحب فضل و كمل بزرگ تھے ان كے تبحر كا ہر دور اور ہر صدى ميں اعتراف كيا جاتا رہا ہے۔ چنانچہ انھوں نے تفيرى كوششوں كے ساتھ ساتھ اپ دور اور دور ہائے ماقبل كے ايسے مفسرين كے حالات اور اكى تفيروں كے ناموں كو محفوظ كر ديا جن كى تفنيفات تك كسى نہ كسى اعتبار سے

ان کی رسائی ہو سکی اور ان پر تبرہ بھی کیا ہے چنانچہ طبقات المفرین ان کی اس موضوع پر ایک اور ان پر تبرہ بھی کیا ہے چنانچہ طبقت المفرین " بورب میں ایک اوسط درجہ کی تھنیف ہے۔ علامہ راغب طباخ کہتے ہیں "طبع ہو چکی ہے 'یہ بہت مختر ہے تشکی باتی رہتی ہے۔

طبقات پر ان کی ایک اور تصنیف ہے جس کا نام فوا هد الا بکار ہے۔ یہ قدما

مفسرین کے حالات پر مشمل ہے۔

طبقات المحد تين : جس طرح طبقات المفرين مفرين كرام كا تذكره ب اى طرح طبقات المحدثين محدثين عظام كى سوائح حيات كا تذكره ب- علامه سيوطى في طبقات المحدثين يربعى كام كيا به چنانچه تذكره الحفاظ محدثين كرام كا ايك اوسط درجه كا تذكره ب-

# تقريب و تدريب

تقریب امام نودی کی تفنیف ہے جس کا موضوع ہے کتابت مدیث کی رخصت یا ممانعت علامہ سیوطی نے اس تقریب کی ایک مبسوط شرح کمی اور تدویب کے نام سے موسوم کیا ہے یہ طبع ہو چی ہے اور دستیاب ہے۔

شرح الفیه: اس كتاب پر جو ان كى دوسرى يا تيسرى تعنيف ب ان كے استاد شخ الم علامہ تقى الدين الشبلى حفى نے تقريط كسى ب-

تذکرہ اور تاریخ : علامہ سیوطی نے جس مجتدانہ اور فاضلانہ انداز میں ' طوم قرآن' تفیر و صدیث پر قلم اٹھایا ہے ای طرح آدیخ کے موضوع پر بھی انھوں نے اپ مخصوص اسلوب اور انداز میں بہت کچھ لکھا ہے ' چھٹی' ساتویں اور آٹھویں ،جری میں تذکروں کو دخطقات' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس دور کے تمام تذکرے ' خواہ ان کا تعلق ادبی دنیا سے ہو یا مذہبیات کی کئی نوع اور صنف ہے! کئی مخصوص علم و فن سے اس صنف کے ارباب کے حالات جب مرتب کئے جاتے تو ان کو طبقات ہی کما جاتا تھا! چنانچہ طبقات المفسرین و محدثین کی طرح طبقات الخلفاء' طبقات المفات الخلفاء وغیرہ الفقہاء' طبقات النحا ، طبقات السوفیه طبقات الاطباء وغیرہ بحد تابوں سے یہ طبقات عمدہ عمد تابیف و تھنیف ہوتے رہے چنانچہ علامہ سیوطی نے بھی طبقات نگاری کی طرف توجہ کی چنانچہ طبقات الخلفاء کے دیباچہ میں بھی طبقات نگاری کی طرف توجہ کی چنانچہ طبقات الخلفاء یا تاریخ الحلفاء کے دیباچہ میں انھوں نے اس امرکی صراحت کی ہے گھ

آپ نے ملاحظ فرمایا کہ طبقات پر کتنی کتابیں علامہ نے متنوع الموضوع مرتب و آلیف کیں۔ آری الحلفاء یا 'فطبقات الحلفاء' کے دیباچہ میں چو تکہ دو سرے موضوعات کا ذکر مناسب نہیں تھا اس لیے انھوں نے اپنی بہت می کتابوں کا ذکر نہیں کیا۔ اپنی تمام تصانف کا جیسا کہ میں قبل عرض کر چکا ہوں انھوں نے ''دخت المحاضوہ'' میں ذکر کیا ہے' ان میں ہے بہت می کتاب بھی کتابی جس طرح طبقات کے سلسلہ میں آلیفات نایاب ہیں ای طرح اس فہرست کی کتب بھی مطبوعہ موجود نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کے مخلوطات کتب خانوں میں موجود ہوں۔ آخر میں علامہ کی آیک ہے مثال اور موضوع کے اعتبار ہے آیک مہتم بالثان اور منفرد تصنیف کا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آپ کی بگانہ روزگار تصنیف خصائص کبری'() اس بے مثال و بے نظیر کتاب کا موضوع ہے' مجزات سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم' سے کتاب یعنی خصائص کبری دو صفیم جلدوں میں ہے (۳) اور فخر آدم و آدمیان پناہ امثال دسکیر بیکسال سرور کو مین صلی اللہ علیہ وسلم' سے خلور قدی ہے جاتھ تک آپ کے بیشار اور القداد مجزات کو کو مین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مبادک و مقدس روز دشب اور ماہ و سال مرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مبادک و مقدس روز دشب اور ماہ و سال کے ساتھ بیت سین چیش کیا ہے جس کا مطالعہ روح کی بالیدگی اور ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے اور زبان پر بیساختہ سے شعر آجاتا ہے۔

زفرت تلبہ قدم ہر کجا کہ می گرم

كرشمه وامن دل مي كشد كه جا البخاست

خصائص کری اس کو آله نگائی کے لئے سرمہ بھیرت ہے جو مقام رسالت تک روشنای ك حصول سے محروم ب اور ان ذہنول كے لئے رشد و بدايت كا سرمايہ ب جو باعث كونين . حاصل کونین اور روح کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اقدس وارفع کو سیھنے کی صلاحیتوں ے محروم ہیں اور جن کے قلوب سے وہ استعداد سلب ہوگئی ہے جو درود پاک کی مقدس فضاؤں میں وحر کتے ولوں کا ساتھ وے سکے۔ علامہ سیوطی نے بوری کتاب میں ہر معجزہ پر متعدد احادیث سے مع رواۃ و سند کے استداال کیا ہے گویا انھوں نے تمام احادیث معجزات کو جمع كرويا ہے جو ان كا أيك لافاني كارنامه ہے على سے كافی تجتس و تلاش اور متعدد كتابوں كے مطالعہ کے بعد علامہ فضل اجل مضر اعظم محدث متبح و مفرت عبدالرحمٰن جلا الدین سیوطی کے تصانف کی یہ فرست موضوع وار آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اور اپی باط کے مطابق ہر كتلب كے بارے ميں چند الفاظ تحرير كر ديئے ہيں ' جانتا ہوں كہ يہ فسرست كس قدر نامكمل اور نا تمام ہے جب کہ علامہ فہام کی تصانف کی تعداد جار سو بچاس کے قریب ہے کاش علامہ کی یہ تمام تصانف دستیاب ہوتیں تو ان کے پاکھ علم کا اندازہ ہوتا۔ مخقرا" میں یہ عرض کروں گا كه ميرے قلم ميں اتني طاقت نبيں على كه ميں ايك نامور اور بلند پايد مجتد' مفر' محدث' فقیه ' ادیب ' مورخ ' لغوی اور شاعر کی ادیبانه صلاحیتوں ' عالمانه شان اور مجتندانه نظریر کچه لکھ سکوں۔ بسر حال سے جو کچھ لکھا ہے وہ اس نیت سے لکھا ہے کہ اردو میں علامہ کی سوانح دیات اور تصانف پر جم تو مواد پیش کر دیا جائے ناکہ ادارے نوجوان اینے گرال مایہ اور گرال قدر اسلاف میں سے ایک جلیل القدر بستی کے علمی کارناموں سے کچھ روشناس ہو سیس!

یماں مجھے اس امر کا اعتراف کرنے میں کھے باک نمیں ہے کہ میں علامہ سیوطی کی سوانے اور سیرت پر کچھ نہ لکھ سکا۔ ان کی پیدائش تعلیم و تربیت اساتذہ اور علمی مشغولیت پر تو کچھ نہ کچھ لکھا گیا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے لیکن زندگی کے بہت سے گوشے ایسے ہیں جن سے نقاب نمیں اٹھایا جاسکا شاا " ان کا ذریعہ معاش ' متائل زندگی ' اولاد اور خاندان کے دو سرے بزرگ۔ علامہ کے مسلک کے بارے میں بیہ وثوق سے کما جاسکتا ہے کہ وہ شافی سے۔ ' ان کے اساتذہ کرام میں خفی حضرات بھی ہیں اور شافع بھی! بسر حال میں نے ان کی سوانے حیات کیلئے کچھ مواد فراہم کر ویا ہے اب ضدا کرے کہ کوئی صاحب قلم اٹھیں اور اس ناتمام کام کو پورا کرکے جوان نسل کی طرف سے مظکور بنیں۔

#### حواشي

ا۔ یہ درست نہیں ہے 'علوم قرآن پر تیسری صدی ہجری ہے کام شروع ہو چکا تھا۔

۲۔ انشاء اللہ العزیز آپ خصائص جمریٰ کی دونوں جلدوں کا بمترین ' سلیس اور شستہ و دلنشین ترجمہ جلد ہی ملاحظہ فرما کیننے مدینہ پابشنگ کمپنی کراچی اس کی طباعت کے انصرام و اہتمام میں مصوف ہے۔

# عمد بنی امیہ اور بنی عباس کی فکری اور علمی تاریخ

علوم و فنون اسلا میہ پر تصنیف و تا لیف کا زریں زمانه علامہ دورال مجتد زمال مفر اعظم و محدث علام حافظ عبد الرحمان جلال الدین سیوطی کی سوانح حیات اور ان کی تصانیف پر تبعرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا! میں نے اپنے دیماچہ میں " آریخ الحلفاء" پر تفصیل کے ساتھ جو تبعرہ کیا ہے وہ بھی آپ کے ملاحظہ سے گزر چکا ہے' علامہ موصوف نے جیما کہ میں عرض کر چکا ہول بنی امیہ اور بنی عباس کے تمام امراء المسلمین الموسوم بہ خلیفہ کے مخضر حالات بیش کئے ہیں اور ان کے سوانح بقید شہودہ سین معرض تحریر میں لائے ہیں لیکن انہول نے اس زمانے کے علمی اور ادبی ترقیول کا ذکر نہیں کیا ہے صرف اس پر اکتفا کی ہے کہ ہر ایک امیر المسلمین کے دور میں وفات پانے والے مشاہیر علماء فضلاء کا نام بنام ذکر کر دیا ہے جس سے ذوق مطالعہ کی تفتی دور نہیں ہوتی۔ اس طرح تدنی حالات و نشاہین کی میرت مختمرا ہیان کر دی ہے۔

ہمارے بیچے اور ہمارے نوجوان سے سنتے چلے آرہے ہیں کہ بنی امیہ کا عمد اور بنی عباس کا دور خصوصیت کے ساتھ ہماری تاریخ کا زریں دور ہے۔ یماں سوال سے پیدا ہو تا ہے کہ اس زریں دور امیہ ہے کیا مراو ہے۔ کیا امن و امان کا دور ہے؟ جی ایما نہیں ہے۔ کیا فتوحات کے اعتبار ہے اس کو زریں دور کما جاتا ہے؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ اس لئے کہ اسلای فتوحات کا دور تو دور فاروتی (رضی اللہ تعالی عنہ) تھا جس کو تاریخ اسلام بھی فراموش نہیں کر سے بال سے ضرور ہے کہ بی امیہ اور بنی عباس کے دور میں اسلامی سلطنت کے حدود وسیع ہوئے اور رومیوں پر کائل فتح حاصل کی گئی۔ بہت ہے ممالک اسلامی سلطنت کے زیر تھیں مسلمان دولت کی فراوانی اور مال کی کڑت پر فخر نہیں کرتا اور نہ فتوحات و توسیع حدود سلطنت اس کے لئے مرمایہ افتخار ہے۔ اس کا سرمایہ افتخار ہے۔ اس کا مرمایہ کی توسیع و اشاعت ہی پر وہ نازاں ہو سکتا ہے۔ عمد عباس کے مصنفین کے قلم کی موشکافیاں کی توسیع و اشاعت ہی پر وہ نازاں ہو سکتا ہے۔ عمد عباس کے مصنفین کے قلم کی موشکافیاں

اور جولانیوں نے زرو جواہر سے ان کے خزانوں کو مالا مال نہیں بلکہ دین و مرجب اور علم و حكمت كى ترويج سے عباسيوں كى سلطنت كو چار چاند لگائے اور اپني تقنيفات و آليفات سے عباسیوں کے کتب خانوں کو مالا مال کر دیا اور آج انہی اسلاف کرام کے رشحات قلم کا صدقہ ہے کہ ہم اینے علوم و فنون کے بے بما خزائے پر نازاں ہیں۔ ان اسلاف کرام نے وس میں ہزار صفحات پر این فکر کے یہ نمونے بطور یادگار نئیں چھوڑے ہیں بلکہ لاکھوں صفحات پر سیلے ہوئے ہیں اور میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اسلاف کرام کی علمی کاوشوں کے ان نتائج کو جمع کیا جائے تو کروڑوں صفحات بن جائیں گے۔ انہوں نے جن علوم و فنون پر تلم اٹھایا ان مِن علوم القرآن ' تفير' مديث فقه ' اصول تفير' اصول مديث اصول فقه ' علم الكلام' فلفه' بيئت ' سنطق ' تاريخ اللف تاريخ جغرافيه طب جراحت رياضي علم بندسه جرو مقابله علم قرات 'علم تجوید و صرف نحو' معانی' بیان ' انشاء ' ادب ' شاعری اور تاریخ کے تمام طبقات پر ب شار تصانیف موجود ہیں۔ یمی علمی سرایہ ہارے اسان کا سرمایہ افتار ہے اور آج ہارے لئے ہی وجہ نازش و افتحار ہے چونکہ اس علمی اور فکری نداق کو بی عباس کے عمد میں بردی رق ہوئی بلکہ ایس ترقی کہ پھر اس کے بعد ایس ترقی حاصل نہ ہوسکی۔ اس عمد میں فنون لطیفہ (فن تغیر اور فن موسیقی و شاعری) کو بھی ایبا کمال حاصل ہوا کہ پھر عرب کی سر زمین پر کسی اور دور میں ان فنون لطیفہ کو الیا فروغ حاصل نہیں ہوا۔ بس ای انتبار سے ہم عمد نی امیہ اور بی عباس کو این تاریخ کا عمد زریں کتے ہیں۔

تاریخ کا یہ عجب انقاق ہے کہ بن امیہ کا دور جس کا آغاز امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مخصی سلطنت سے ۱۲ھ (۱۲۱ء) میں ہوا اور جس کا انقتام مروان ثانی (متوفی ۱۲۳ه) پر ہوا گویا یہ دور اوپ دامن میں گوناگوں اور متفاد گویا یہ دور اوپ دامن میں گوناگوں اور متفاد واقعات سمیٹے ہوئے کے گا۔ میں یماں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں کہ اس اہ سالہ دور میں جمال آپ کو ظالم و جابر اور قتل و غارت گری پر کمربستہ امراء المسلمین نظر آئیں گے دور میں جمال آپ کو خالم و جابر اور قتل و غارت گری پر کمربستہ امراء المسلمین نظر آئیں گے دمن کے تقدی اور پر بیز گاری کی تقویٰ خود دم کو خود کو بیار ہے۔ جن کے زمود اتقا کی تعریف میں قلم کی زبان ختک ہو جاتی ہے جن کے عمل و انصاف کے سامنے شاہ و گراکی تمیز حرف غلط کی طرح باطل ہے۔ آپ کو اس دور میں مجاہدین فی سبیل اللہ کے جم غفیر بھی نظر آئیں گے اور مدین ہ الرسول کو تاخت و تاراج کرنے دالی سپہ بھی طبی کے۔ یہاں آپ کو اسلام کے پرچم کے سربلندی کے لئے ہیں قیمت جانوں کے نظر ان بیش کرنے والے بھی ملیں گے اور مدین ہ دیواروں پر منجنیق سے سنگباری کرنے نذرانے بیش کرنے والے بھی ملیں گے اور سمجتہ اللہ کی دیواروں پر منجنیق سے سنگباری کرنے نذرانے بیش کرنے والے بھی ملیں گے اور سمجتہ اللہ کی دیواروں پر منجنیق سے سنگباری کرنے نذرانے بیش کرنے والے بھی ملیں گے اور سمجتہ اللہ کی دیواروں پر منجنیق سے سنگباری کرنے نذرانے بیش کرنے والے بھی ملیں گے اور سمجتہ اللہ کی دیواروں پر منجنیق سے سنگباری کرنے

والے بھی۔ اعلاء کلمتہ الحق کے لئے سرکٹانے والے بھی فوج درفوج آپ کو نظر آئیں گے اور باط سلطنت پر قبضہ کرنے کے لئے خون مسلم کو پانی کی طرح سے بمانے والوں سے بھی آپ کی طاقت ہوگی۔ میں کمال تک اس بو قلمونی کا نقشہ کھینچوں اور طبائع کے اس تضاد کا چربہ آثاروں۔ مخضرا میں نے اس کو تاریخ کے عجیب انقاق سے تعبیر کیا ہے۔ اس بوقلمونی اور طبائع کے تضاد سے قطع نظر کیجئے۔ آئے میں آپ کو اموی دور کی ذہبی اور علمی سرگرمیوں کی میر کراؤں۔

# اموی دور کی مذہبی اور ادبی سرگر میاں:۔

خلافت راشدہ کے مقدس اور مبارک دور میں اگر چہ تھنیف و تالیف کا کام شروع جود کا تھا لیکن ان کے پاکیزہ قلموں کی نگارش کا وائرہ صرف مذہبیات تک محدود تھا، حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کی شاوت سے ایمانی کردار کے سر بھیک ایوان کے دیواروں میں درزیں اور رفنے برنا شروع ہو گئے تھے لیکن یہ مقدس دیواریں زمیں بوس نہیں ہوئی تھیں۔ چنانچہ ہر سلمان کے لئے معاش کی قدریں دینداری کے پیانوں ہی سے نابی جاتی تھیں۔ اس دور میں علم نام تھا علوم دینی کا' اصحاب صفہ کی طرح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی تعلیم کی صدود سے آگے قدم بردھانا کسی طرح گوارہ نہیں کرتے تھے۔ عبد جاہیت کے علوم ان ك لئے ب معنى موكر رہ كئے تھے۔ خلافت راشدہ ميں ايك وقت ايما آيا كه قرآن ياك كى تدوین کے مقدس کام میں یہ پاک دیدہ پاک نظر ہتیاں ہمہ تن مصروف ہوگئیں اور اس کے بعد تدوین حدیث کے کام کی طرف بھی توجہ کی گئی اور چند صحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عمم) نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاوات گرامی کو صبط تحریر میں لانے کی مہم انجام دی اور یہ چند مجموعہ ہائے حدیث محیفوں کے نام سے موسوم بھی ہوئے۔ آج یہ صحفے یا ان کی نقول مخطوطات کی شکل میں موجود ہوتے آگر بانس کے کاغذ کی صنعت وجود میں آگئی ہوتی۔ یہ صحفے بھی یارچہ ہائے چرم پر لکھے گئے تھے۔ چونکہ پہلی صدی بجری میں تو سوائے یاد داشت کے ان صحیفوں کے تحفظ کی ضرورت ہی نہیں سمجمی گئی۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفظ احادیث کی سعادت پر نازال تھے اور ای طرح تحفظ احادیث نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے صحابہ کرام اور تابعین حضرات نے اپنی قوت حافظ ہی کو کافی سمجھا۔ اگر آپ آریخ تدوین حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان احادیث شریفہ کو ہمارے یا کباز اسلاف نے کس طرح اپنے سینوں میں محفوظ کرلیا تھا قرآن شریف کے بعد تحفظ کے لئے اگر ان کے سامنے کوئی چیز تھی تو صرف احادیث نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی تھی اور اس فرض کی ادائیگی میں تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے مجھی کو تاہی نہیں برتی۔

خلافت راشدہ کے بعد جب حضرت حس رضی اللہ تعالی عنہ امن و امان کے حصول کے لئے ظافت سے حفرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں وست بردار ہوئے تو یہ بجرت رسول خدا صلى الله عليه وسلم كا أكتابيهوال سال تفا ابتدائي چند سالول مين حضرت امير معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام تر توجہ سای استحام پر مبدول رہی اور جب ان کو اس کی طرف سے فراغ حاصل ہوا تو وہ ایسے دو سرے امور کی طرف متوجہ ہوئے جو ایک دینی جماعت کے شایان شان کیے جاکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے صوبوں کے استحکام و انتظام ' فوجی نظام ' بحری فوج کے قیام' جماز سازی کے کارخانے کی تاسیس کی طرف پوری بوری توجہ دی اور پھر ملکی فتوحات اور اسلامی سلطنت کی توسیع کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان امور میں سے بعض امور کو ہم اولیات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں شار کر کتے ہیں۔ لیکن ان کی وفات (۵۹ھ) کے بعد اسلامی معاشره اور اسلامی ثقافت نام بوگیا قل و غارت ٔ بب و شم دشنام طرازی ٔ راحت طلبی اور فراغت کوشی کا' اور سے طالت دوسری صدی جری کے تقریبا" وسط تک رہے' اموی خاندان كا آخرى امير المسلمين مروان الحمار يا مروان فاني (متوفي ١١٣١٥) كي كردن كا لهو عباسيول كي تلوار چاك منى اور دور بنى اميه كا اس ير خاتمه موكياله ليكن آفرين ہے ان عاشقان ياك طينت اور نفوس قدسیہ یر کہ ان ہنگامہ ہائے دارو کیر اور ان غلغلہ ہائے نامے و نوش میں بھی سے اپنے دینی فریضہ کو ادا کرتے رہے۔ سر پر تلواریں چک رہی ہیں۔ ہتھ فریاں ہاتھوں سے ایک بالشت کے فاصلے پر ہیں' یاؤں بیرایوں سے قریب ہیں لیکن سے بندگان خداست کلمات حق کو صبط تحریر میں لانے کے لئے مستعد ہیں اور ضبط تحریر میں لاتے چلے جارہ ہیں۔ کاش ان کے قلموں کی بجائے ان کی زبانوں سے یہ کلمہ حق بلند ہوا ہو تا تو الاھ میں سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خنگ گلے پر بزیدی تلوار کی دھار کو نہ آزمایا جاتا۔

میں یہ عرض کر رہا تھا ک عمد بنی امیہ کی اس اہ سالہ تاریخ نے زمانے کے عجیب عجیب رنگ اور سرو و گرم روزگار کے تماشے دیکھے۔ یہ اہ سالہ دور ان مقدس ہستیوں کا دور ہے جن کو اسلامی ثقافت ' اسلامی تہذیب اور اسلامی تاریخ صحابہ کرام' تابعین عظام اور تبع تابعین کرام کے پاک اور گراں قدر الفاظ سے یاد اور معنون کرتی ہے اور آج بھی (ہم اس پر فخر) کرام کے پاک اور گراں قدر الفاظ سے یاد اور معنون کرتی ہے اور آج بھی (ہم اس پر فخر) کرتے ہیں۔ تاریخ شاہر ہے کہ جب مرین ہ الرسول کو تین شانہ روز تاخت و تاراج کیا گیا تو

كى بزار صحابه الفتح الله الم العين حضرات محض اس جرم مين شهيد كر دي محف كه انهول نے مصلحت وقت کے سامنے سر نہیں جھایا۔ ہمارے اس دور کے بعض مورخین نے صرف اتنا کہنے ہی یر اکتفاکیا ہے کہ اس جنگ میں بہت سے اکابر اور اشراف قرایش وافسار کام آئے۔(۱) آپ جانتے ہیں کہ یہ اکابر اشراف قریش و انسار کون تھے' ان میں بیشتر ستیاں وہ تھیں جن کو سرور ذبیان صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف معبت عاصل ہوا تھا اور محابہ کرام کے اظیم لقب سے معزز و مفتحر تھے اور بہت سے وہ پاکباز و پاک طینت نوجوان تھے جو حضور صلی الله عليه وسلم كے نيض صحبت اور شرف حضوري سے توفيضياب نبيس ہوئے سے ليكن انهول نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی آغوش تقوی و طبارت میں پرورش بائی تھی یعنی تابعین حضرات مروان الحمار یا مروان ثانی تک بزارول کی بیه تعداد لاکھول نفوس تک پہنچ گئی جن میں تابعین اور تبع تابعین حفرات شامل ہیں لیکن بایں فتنہ سانی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو شمع ایمان فروزال کی تھی وہ نہ بچھ سکی اور یہ دور بھی قراے قرآن 'مفسرین عظام اور محدثین کرام سے خالی نہیں۔ ہارے قراء سعد نے جن کی قرات پر آج بھی ہاری قرات قرآن کا مدار ہے۔ بی امیہ کے اس پر آشوب ماہ وسال میں زندگی کے دن گزارے۔ چنانچہ امام عبد الرحمان نافع بن ابو لھیم منی فن قرات میں امام مالک کے استاد تھے یہ ۱۹۹ھ میں فوت ہوئے۔ ۲۔ حضرت ابو عمرو بن العلاء البسري (المتوفى ١٥١٥)٣- حضرت ابو عمران عبد الله بن عامر الدمشق (امام مسلم نے آپ سے اپنی صحیح مسلم میں روایات کی تخریج کی ہے) سال وفات ١١٨ه ب-٧- حضرت ابو معبد بن عبر الله بن كثير المكى، ان كا سال وفات ١٢٠ه ب-حضرت ابو بمر عاصم بن ابي النجدا الكوني ' ١٢٥ه ميس كوف مين وفات بإني ' ٦- حضرت ابو حماره بمزه بن صبیب الزیات۔ یہ علم قرات میں حضرت شفیان ثوری کے استاد ہیں۔ عمام میں بمقام حلوان انقال ہوا۔ 2۔ حضرت ابو الحن علی بن حمزہ الکسانی (المتونی ۱۸۹ھ) آپ نے ملاحظہ کیا۔ قرآت کے یہ تمام اساتذہ کرام دور بی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں اگر چہ ان میں سے بعض حفزات کا انقال بی عباس کے عمد میں ہوا۔ میں نے قصدا" قراء سعد کا تذکرہ سب سے پہلے کیا ہے کہ تمام علوم کا سرچشمہ قرآن حکیم ہے اور اس کے علم کو افغلیت حاصل ہے۔ ان بی قراء سعد کی قرات پر قرآن مجید کے اعراب کا مدار ہے درنہ اہل عرب کو تو اعراب سے معرا قران مجید کا پڑھنا دشوار نہ تھا۔ گر جب اسلام عرب سے نکل کر عجم اور بلاد غیریا غیر ممالک میں پہنچا تو عمیوں نے اعراب کی ضرورت شدت سے محسوس کی- اس ضرورت کے پیش نظر ان می قراء سعد کی قرات کے اعتبار سے اعراب لگائے گئے۔ میں یمال اس بحث کو زیادہ طول

وینا نمیں چاہتا ورنہ اس پر مزید لکھنے کی مخبائش باتی ہے مجھے صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ ان قراء سید کے وجود گرال ملیہ کے باعث اموی دور کو علم و فضل کی دنیا میں برا المیاز حاصل ہوا اور ذہبی علوم کی تاریخ میں ایک خاص مقام مل گیا۔ آئے اب قرآن مجید کے بعد تفییر و حدیث دفتہ بھیے اہم علوم پر نظر ڈالی جائے اور دیکھا جائے کہ اموی دور کن مفسرین کرام اور محد ثین عظام کی بدولت نہبی سرگرمیوں سے معمور تھا۔ سب سے پہلے میں مفسرین کے سلسلے میں پچھ عض کرنا چاہتا ہوں۔

یہ صحیح ہے کہ علم تغیر کے سلسلہ میں اموی دور میں کسی قابل ذکر تھنیف کا پتہ نہیں چا۔ اگرچہ بعض محققین نے اس سلسلہ میں بعض تغیروں کا ذکر کیا ہے لیکن یہ ایک بحث طلب بات بن جائے گی اور اس مقدمہ میں اس کی مخبائش نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اموی دور میں تصنیف و تالیف کا وہ ذاتی پیدا نہیں ہوا تھا جو عبای دور کا طرہ انمیاز ہے۔ اموی دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے تغیری روایات بھڑت پائی جاتی ہیں اور ان بی حضرات سے بیہ تغیری روایات کھڑت پائی جاتی ہیں اور ان بی حضرات سے بیت تابعین کو منتقل ہو کی اور ان سے بیتی تابعین کو منتقل ہو کی اور ان سے بیتی تابعین کو اس اس اس میں روایات کے طریق قائم ہوگئے۔

طبقہ صحابہ (رضی اللہ تعالی عنم) کے مفسرین میں خلفائے راشدین (رضی اللہ تعالی عنم اجمعین) کے علاوہ حضرت ابن مسعود' حضرت ابن عباس' حضرت ابن بن کعب' حضرت زید بن عابت' حضرت ابو موی اشعری اور عبداللہ ابن زبیر شار کئے گئے ہیں۔ مو خرالذکر تین حضرت عبداللہ ابن ذبیر تو قتیل و شمید امویت ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عبار علم تفیر میں بہت بلند مقام کے مالک تھے۔ آخت و آراج مدین' واقعہ حمہ اور شادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے وقت بقید حیات تھے۔ آپ کا وصال ۲۸ھ میں ہوا۔

طبقہ تابعین میں سب سے زیادہ تغیر کے جانے والے کی حضرات ہیں اور دہ سب کے سب حضرت ابن عباس کے تلافہ ہیں۔ ان حضرات کو اموی دور کے مفسرین میں شار کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی صرف تغییری روایات پیش کرتے ہیں۔ تعنیف پر انہوں نے بھی قلم نہیں اٹھایا۔ اس طرح اموی دور تغیری روایات کا دور ہے۔ تغیری تصانیف کا نہیں۔ لیعی قرآن حکیم کی تغیری روایات اور آیات قرآنی کی دھاحت و تشریح جو انہوں نے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالی اجمعین) سے ساعت کی تھیں وہ ان حضرات نے من و عن دو سرے طالبان تغیر و شخیق تک پنچا دیں۔ ان حضرات میں سے کی نے تغیر کے موضوع پر قلم نہیں اٹھایا۔ محققین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تغیر قرآن پر قلم اٹھانے والے

سب سے پہلے بررگ حضرت سفیان بن عیدینه (متوفی ۱۹۸ ھ) اور حضرت و کی بن الجراح (
المتوفی ۱۹۵ ھ) ہیں۔ یہ دونوں حضرات تع تابعین کے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تابعین میں
ان کا شار نہیں ہو تا۔ ان سے قبل جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں حضرات تابعین یا حضرات
صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین) میں سے کسی نے تفیر پر قلم نہیں اٹھایا۔ لیکن ان
حضرات نے اپی دینی بصیرت سے ایسی شمع روشن کر دی تھی جس نے بعد کے مفرین حضرات
کو صحیح راستہ دکھایا اور ان ہی حضرات کے دکھائے ہوئے راستہ پر بعد کے حضرات نے قدم
اٹھایا۔ چونکہ مجھے دور بی امیہ کے مفسرین کے ذکر سے بحث کرنا تھی اس لئے میں اس دائرے
اور اس عمد سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے طاحظہ فرمایا کہ علم تفیر پر قلم اٹھانے
والے حضرات سے یہ دور (بی امیہ) تقریبا خالی ہے۔

### دور بن امیه اور تدوین حدیث:

اس سے قبل عرض کر چکا ہوں کہ بنی امیہ کے ابتدائی دور میں صحابہ کرام (رضی اللہ عنم) کی ایک بردی جماعت موجود تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود ایک صحابی شخصہ آپ کے دور سلطنت میں بکثرت صحابہ کرام موجود تھے۔ یہ تمام حضرات علوم دینی کا ایک عظم سرمایہ اپنے پاک سینوں میں محفوظ رکھے ہوئے تھے اور آبھین حضرات نے ان کے حضور زانو بائے تلمذ طے کئے تھے اور ان سے علوم دینی اکتب کے۔ کمہ کرمہ ان حضرات کا مستقراوردار القیام تھا۔ یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے تلافہ کی کثرت تھی۔ ان میں حضرت مجابہ (متوفی ۱۰۵ھ) حضرت ابن عباس را کمتوفی ۱۵۵ھ) حضرت ابو سعیہ خدری ان میں حضرت ابو الشخشا (متوفی ۱۹۲ھ) حضرت سعید بن جبیسر شہیداز دست تجابح بن یوسف (شہدت ہوں کہاں کے اعتبار سے کا شہور ہیں۔ مدین اللہ تعالی عنہ مالی اللہ علیہ والہ وسلم) بھی ارباب فضل و کمال کے اعتبار سے تھا (ہر چند کے بہت سے اصحاب آخت و آرائ شہر رسول میں شہادت کے منصب عظیم پر فائز زیرہ جو کیا تھی ۔ سر زمین کوفہ میں (جمال باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کی اس شمور بیں۔ مدین کوفہ میں (جمال باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کی اس شمور شقفی کے تلافہ می (متوفی ۵۵ھ) حضرت عبداللہ بن مسعود ثقفی کے تلافہ می کشرت سے واحد و بی دوزاں کو روش فرمایا باب العلم حضرت عبداللہ بن مسعود ثقفی کے تلافہ می کشرت اسود بن نید (متوفی ۵۵ھ) اس حضرت اسود بن نید (متوفی ۵۵ھ) اس حضرت اسود بن نید (متوفی ۵۵ھ)

علقمہ بن قیس (متوفی ۱۰۲ ھ) رضی اللہ تعالی عنم کے ناموں کو فراموش نہیں کیا جاسکا۔ ان حفرات کے علاوہ ابن انی مسلم خراسانی (متونی ۱۲۹ ھ) محمد بن کعب ۱۱۱ھ- ابو العاليہ ايے ارباب نفل و کمال میں جن کو فراموش نہیں کیا جاسکا۔ غرضیکہ اس دور میں ہر طرف علوم دیٰی کا فروغ تھا لیکن جس طرح دور بی امیہ میں ارباب فضل نے تفسیر پر تلم نہیں اٹھایا بلکہ محض روایات کو دو سرول تک پنچایا اس طرح علم حدیث میں بھی ذکورہ بالا حضرات نے قلم نہیں اٹھایا بلکہ سند درس و تدریس پر متمکن ہوکر شاگردوں کے سامنے احادیث نبوی (صلی اللہ عليه وسلم) كو بيان كر ديا كرتے تھے كويا روايت الحديث على التلميذ پر كار بند تھ ليني جو احاديث نبوی ان حفرات نے اپنے اساتذہ کرام لینی محابہ عظام سے ساعت کی تھیں اس طرح اپنے شاگردوں کو سنا دیا کرتے تھے اور بس (اس وقت الماء حدیث کو بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا) اس لئے بن امیہ کے ابتدائی دور میں تدوین صدیث کے سلسلے میں کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ اکثر صحابه اور تابعین حفرات احادیث کو لکھنا اور ضبط تحریر میں لانا ناروا سجھتے تھے۔ ان کو بید اندیشہ تھا کہ کمیں یہ قرآن پاک سے خلط طط نہ ہو جائیں یا لوگ کمیں ای کے نہ ہو رہیں اور ادکام قرآنی کو چھوڑ دیں لیکن کچھ حفزات اس خیال سے متفق نہیں تھ بلکہ وہ اس مخبینہ بیش با کو ضبط تحریر میں لانا ضروری خیال کرتے تھے چنانچہ ایے حضرات اپنے اساتذہ کرام سے جو مدیث شریف سنتے تھ اس کو قید کتابت میں لے آتے تھ اور اس طرح احادیث کمتوبہ کا ایک تنخیم مجموعہ چند تلافہ کے پاس مرتب ہوگیا لیکن ان میں سے کسی کو اس موضوع پر مستقل تصنیف پیش کرنے کی خاطر ان احادیث کی باقاعدہ تدوین کا خیال نہیں آیا۔ یہ تو تابعین حضرات تھے۔ صحابہ کرام (رضی الله عنهم) میں بھی اس سلسله میں مختلف الحیال جماعتیں موجود ہیں۔ احادیث مبارکہ کو ضبط تحریر میں لانے سے احراز کرنے والے حفرات میں حفرت ابن عمر ' حفرت ابن مسعود' حفرت زید بن ابت حضرت ابو موی اشعری حضرت ابو سعید خدری و حفرت ابو ہریرہ اور حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهم الجمعین جیسے متاز صحابہ کرام تھے اور دو سری جماعت میں جو اس بات کی خواہاں تھی کہ احادیث کو ضبط تحریر میں لایا جائے' حفرت عمر رضی الله عنه حفرت علی رضی الله عنه ، حفرت حسن (ابن علی) حفرت انس رضی الله عنه ' حفرت جابر ' حفرت ابن عمرو بن العاص رضوان الله تعالى عليهم شائل تص حفرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر بعد میں اس جماعت کے ہم خیال بن گئے تھے۔ یہ اختلاف محض كتابت مديث كے سلملہ ميں تھا تدوين مديث كے سلملہ ميں نميں تھا۔

اموی دور میں سب سے پہلے حضرت عمر بن عبد الغزیز رضی الله تعالی عند (المتوفی ادام

نے حفرت ابو بکر بن جرم عامل مدید کو تحریر کیا کہ

"تم کو رسول الله صلی الله علیه وسلم کی جتنی بھی اعدیث ملیں ان سب کو قلم بند کر لو کیونکه مجھے اندیشہ ہے کہ علماء کے اٹھتے چلے جانے کے باعث کمیں علم دین نہ مث جائے اور ہال یہ خیال رہے کہ صرف رسول خدا صلی الله علیہ وسلم کی حدیث ہی کو تجول کرنا۔"

"علاء کو چاہئے کہ علم بھیلائیں اور تعلیم دینے کے لئے بیٹھا کریں تاکہ جس کو علم نہیں آتا اس کو سکھائیں "کیونکہ جہال علم پوشیدہ رہا وہاں مٹ گیا"۔

علامہ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری کی تحقیق سے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا ارشاد گرای اور فرمان بے تھا

كتب عمر بن عبد العزيز الى الافاق انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فا جمعوم

بر حال تاریخ سے بیہ بات ثابت ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے تمام بوے بوے شہروں کے حاکموں کے نام بید ادکام جاری کئے تھے۔ (آفاق سے بین مراد ہے) خاص طور پر آپ نے مجاز و شام کے ایک مشہور عالم وقت محمد بن مسلم بن عبداللہ بن شاب زہری مذنی کو ایک محتوب تحریر فرمایا تھا جس میں ان سے اپنی تدوین حدیث کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ چنانچہ مورخین کی اکثریت نے اس امر پر انقاق کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے تدوین حدیث کی اور اسے لکھا وہ ابن شاب زہری ہیں۔(۲)

چنانچہ ابن شماب زہری نے پہلی صدی ہجری کے آخری چند سالوں میں تدوین صدیث کا کام شروع کیا اور دور بی عباس میں یہ اپنے منتہائیے عودج کو پہنچ گیا جس کی تفصیل آپ عباسی دور کی علمی تائخ میں ملاحظہ فرائمیں گے۔ یمال ایک امرکی ضرور صراحت کردوں کہ تدوین صدیث کے سلسلہ میں ابن شماب زہری کے سوا تاریخ متفقہ طور پر اور کسی محدث کی نشاندہی نہیں کرتی لیکن حفاظ صدیث کے اعتبار سے یہ دور بردی اہمیت کا حاال ہے۔ اس دور میں مشہور تزین حفاظ موجود تھے اور ایسے کہ ان کے مثل و نظیر دور بائے ما بعد میں آپ کو میں شہیں ملیں گے اگرچہ دور بائے مابعد میں بھی برے بوے عظیم مدونین صدیث آپ کو ملیں گے نہیں ان کے چاغ ان بی حضرات (حفاظ صدیث) کے مشکوۃ علم سے مستیر اور روش ہوئے ہیں۔ ان برگزیدہ بستیوں میں سب سے اول تو مقدس بستی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کی ہے جن کا مال وفات ۵۸ھ ہے۔ آپ کی مرویات کی تعداد دو ہزار سے

زیادہ ہے۔ ام المومنین کے بعد مندرجہ ذیل حضرات بہت ہی محترم' مقدس اور نمایاں ہتایاں ہیں-

ا- حفرت ابو جریره دفتی الدین بی متونی ۵۵ه تعداد مرویات ۵۳۷۳ احادیث ۲- حفرت عبدالله ابن عباس دفتی الدین بی متونی ۲۸ه = ۲۲۳۰ ۳- حفرت عبدالله ابن عمر دفتی الدین بی متونی ۲۵ه = ۲۲۳۰ ۲- حفرت جابر بن عبدالله دفتی الدین بی متونی ۸۷ه = ۱۵۳۰ ۵- حفرت انس (بن مالک) دفتی الدین بی متونی ۹۵ه = ۲۲۸۲

- حفرت ابو سعید خدری (سعد بن مالک) لفت النام؟ متوفی ۱۱۷۵ = ۱۱۷۰

(الثقافة الاسلاميه)

علامہ سیوطی نے تاریخ الحلفاء میں خلفائے راشدین المدینن میں ہر ایک سے مردی امادیث کی تعداد بتائی ہے اور اس طمن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی امادیث کی تعداد کی بھی صراحت کی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ تدوین مدیث کے شرف سے ابن شاب زہری کانام نای آریخ علوم اسلامیہ میں ثبت ہے۔ اور یہ کمنا تاریخی حقیقت کے خلاف نمیں ہوگا کہ دور بی امیہ میں تدوین صدیث کا مبارک اور مقدس کام شروع ہوگیا تھا۔ ہر چند کہ اموی دور انی فتنہ سلمانیوں میں عبای دور سے کھ کم نہیں لیکن اس وقت چونکه دلول میں ایمان کی شمعیں فروزال تھیں اور اس کی روشنی کو لہو و لعب فت و فجور' قتل و غارت گری کی تیز و تند آند همیاں نه بجھا سکیں' زیادہ سے زیادہ میں تو ہوا کہ کچھ مقدس ستیاں متاع دین و ایمان کو سینوں میں چھپائے شہوں سے نکل کر ویرانوں میں جابس - لین جمال ممع جلتی ہے وہاں پروانے ضرور آتے ہیں۔ چنانچہ ان ویرانوں میں ان مقدس نفوس کی موجودگی نہ چھپ سکی اور پروانے جب ان ضکدول (زاویول) پر گرنا شروع ہوئے تو عرفان النی کی ایس تیز و تند روشنیاں چھوٹ پڑیں کہ اموی سلاطین یا امراء السلمین کی محفلوں کی چک ومک بھی ماند بر حمی ۔ یسی افراد جماری ماری من صوفیائے عظام کے نام سے یاد كے جاتے ہيں۔ اور ان كے خس كدے زاويوں كے نام سے موسوم ہوئے۔ ليكن عمد جالميت کے علوم و فنون ابھی تک زندہ تھے اور اموی سلاطین اور امراء کی محفلیں ان کو زندگی کی حرارت پنیا رہی تھیں۔ ان فنون میں ایک فن شاعری بھی تھا اور امراء السلمین کی محفلول اور ان کے درباروں کی بدولت اس کا بازار خوب گرم تھا۔ ان دنیا کے طلبگاروں اور گدایا نہ ابرام کرنے والوں کی بدولت امراء المسلمین کے مذاق شاعری کا ذائقہ اور اس کی لذت بوستی گئی۔ آپ بنی امیہ کی تاریخ میں ملاحظہ فرہائیں گے کہ اخطل ان کا قومی شاعر تھا اور اس کی شاعری پر امویوں کو برا ناز تھا۔

#### اموی دور کی شاعری کی خصوصیات:۔

عربوں کی شاعری کی اصل عمد جاہلیت کی شاعری ہے خواہ وہ کسی دور میں ہو (سوائے دور مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمد سعادت ماب خلفائے راشدین کے شاعر دربار رسائت حضرت حیان بن شابت رضی اللہ عنہ کفار کے مقابل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان دین اسلام کی عظمت و صدافت کو برسر منبر اپنے قصائد یا ان کی تشابیب کے ذریع پیش کیا کرتے ہے۔ یہ ایک مخصوص رنگ تھا جو مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختص تھا چوش کیا کرتے ہے۔ یہ ایک مخصوص رنگ تھا جو مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختص تھا خواتین سے اظہار عشق اپنے خاندان پر تفاخر اور مال و متاع کی کثرت و بہتات پر ناز۔ میرے خواتین سے اظہار عشق اپنے خاندان پر تفاخر اور مال و متاع کی کثرت و بہتات پر ناز۔ میرے اس قول کی تائید آپ کو قصیدہ بانت سعاد کی تشبیب سے ملے گی جس کو قبول اسلام سے قبل بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت کعب بن زبیر (رضی اللہ عنہ) نے عفو تقفیم کا ذریعہ بایا تھا اور کما تھا۔

انبت ان رسول الله اوعدنی والعفو عند رسول الله ما مول محمد جمعے خرفی ہے کہ مجمعے خرفی ہے کہ مجمعے رسول الله صلی الله علیہ وسلم) نے قل کرنے کو فرمایا ہے۔
اور (صورت) حال ہے ہے کہ مجمعے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے معافی کی امید ہوا در سرور ذیشان صلی الله علیہ وسلم نے اپنے لطف و کرم ہے انہیں معاف کر دیا اور نہ صرف معاف فرما تیں۔ تبایل معاف کر دیا اور دو سرے معاف فرما تیں۔ تمام تروہی رنگ ہے لیکن اس کے بعد حسان بن عابت اور دو سرے تشیب ملاحظہ فرما تیں۔ تمام تروہی رنگ ہے لیکن اس کے بعد حسان بن عابت اور دو سرے محابہ کرام کی شاعری حمدو نعت و پندو نصائح تک محدود رہی۔ یمی سبب ہے کہ عمد مصطفوی صحابہ کرام کی شاعری حمد فعت و پندو نصائح تک محدود رہی۔ یمی سبب ہے کہ عمد مصطفوی (صلی الله علیہ وسلم) میں آپ کو وہ شعر نظر نہیں آئینگے جو بارگاہ ایزدی میں نامقبول یا "غادون " ہیں۔ جب اموی عمد میں شعراء آزاد ہوگئے اور زجرہ تو نخ یا قید و بند کا خطرہ نہ رہا تو ان کی شاعری پھر اسی طرف کو لوث گئی۔ ممکن ہے کہ عربی شاعری کا مزاح ہی ایبا ہو۔ (س) تاریخ کی شاعری پھر اسی طرف کو لوث گئی۔ ممکن ہے کہ عربی شاعری کا مزاح ہی ایبا ہو۔ (س) تاریخ خلفاء میں آکٹر امرالمسلمین کے درباروں ہے وابست شاعر آپ کو ملیں گے۔ یہ شعرائے دربار

صرف مدحت نگار یا غزل کے شاع سے آپ کو ان شعرا کے یمال حمد نعت پر مشمل کلام بہت کم طے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی شاعری درباروں سے وابستہ ہوکر تخت نشینوں کی مدح و ستائش کے ذریعہ جلب منفعت کا ایک ذریعہ بن کر رہ گئی تھی۔ان شعراء سے امراء المسلمین اپنی حکومت اور اقتدار کے پروپیگنڈے کا کام بھی لیتے تھے۔

اموی دور کے مشہور شعراء میں اخطن جریر فرزوق اشعی اور ناف وغیرہ ہیں۔ نعمان بن بشیر کرنید بن ربعین ایکن بن خریم اس زمانے میں علوبوں کے عامی شاعر تھے۔ مسکن داری اخطل عبداللہ بن خارجہ (اعثیٰ) اموی شاعروں میں سرخیل تھے۔ اس کے علاوہ طراح بن عدی عمران بن عطان عبداللہ بن حجاج ذیبائی عمران ابن ابی ربعیہ عمد بن قیس کشرعزہ ابن عبادہ وغیرہ اموی دور کے نامور شعراء میں شار کئے جاتے ہیں۔

#### خطابت

عربوں میں خطابت کو باقاعدہ فن کی صورت حاصل تھی۔ شاعری کی طرح خطابت کا فن بھی اموی دور میں اپنے عودج پر تھا لیکن عمد جابلیت کا نسبی تفاخر اور زر و مال کی بہتات و کشت پر ناز و افتخار اسلامی تعلیمات نے ان کے دلوں سے رخصت کر دیا تھا البشر نسب پر شخفظ اور علم الانساب کا خاص اہتمام تھا۔ وہ نہیں چاہج شے کہ کوئی فرد گھڑے ہوکر نسب پر طعنہ زنی کر سے یا خود خاندان کے بزرگ کو اپنا نسب نامہ یاد نہ ہو' فن خطابت میں نسبی تفاخر کی آمیزش ضرور تھی لیکن عمد جابلیت جیسی شدت نہیں تھی۔ امراء و شرفا کو فن خطابت سے آگاہ ہونا امرور تھی لیکن عمد جابلیت جیسی شدت نہیں تھی۔ امراء و شرفا کو فن خطابت سے آگاہ ہونا اور خطبہ میں اپنے استحقاق اپنی تخت نشین کے بعد جمعہ کے دن امامت کے فرائض انجام دیتا اور خطبہ میں اپنے استحقاق اپنی تخت نشین کے بعد جمعہ کے دن امامت کے فرائض انجام دیتا اور خطابت کا فن ساخت ریا خلافت کا فن ساخت ریا خلافت کا فن ساخت کا فن سے کام آیا تھا۔ جماد میں اس سے کام لیتے تھے۔ غازیوں سے کام آیا تھا۔ جماد میں اس سے کام لیتے تھے۔ غازیوں کا در زور خطابت سے بڑھائے اور دوسا حکومت کی نظر میں عزت پانے یا حصول منصب کے دل دور کے نامور خطیب شے۔ شرفاء اور رؤسا حکومت کی نظر میں عزت پانے یا حصول منصب کے دور کے نامور خطیب شے۔ شرفاء اور رؤسا حکومت کی نظر میں عزت پانے یا حصول منصب کے دل نور کو بڑے ذوق و شوق سے سے میا تھا۔ سے کین سے شے نیادہ اس میں فطری صلاحیتوں کا دہل تھا۔

### فن كتابت يا فن انشاء:-

اس فن کی ابتداء سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مسعود ہی میں ہو چکی تھی، پانی دولت امویہ لین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عمد رسالت (صلی اللہ علیہ وسلم) میں دربار رسالت کے کاتب سے لیکن عمد رسالت میں دار الانشاء کی سرگرمیاں بہت محدود تھیں۔ خلافت راشدہ میں مقوضات اسلامی کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ اس فن کو بھی مفرورت مراسلت پچھ ترقی ہوئی۔ حضرات انصار و مہاجرین میں سے اکثر حضرات نے اس فن میں فاصہ ملکہ عاصل کرلیا تھا۔ دارالانشاء کا قیام حضرت عمر فادوق رضی اللہ عنہ کی ادلیات میں شار ہوتا ہے لیکن اموی دور میں جب فتوحات نے اسلامی ممالک کی سرحدیں کہیں سے کہیں گئار ہوتا ہے لیکن اموی دور میں جب فتوحات نے اسلامی ممالک کی سرحدیں کہیں سے کہیں کا ایک پنتی ہوئی اموی دور کا ایک کارنامہ سے بھی ہے کہ اس دور میں عربی زبان کو مملکت کی شروری ہوگیا۔ خوب ترقی ہوئی اموی دور کا ایک کارنامہ سے بھی ہے کہ اس دور میں عربی زبان کو مملکت کی سرکاری زبان قرار دیا گیا اس لئے عربی کا سیکھنا غیر قوموں کے افراد کے لئے بھی ضروری ہوگیا۔ چنانچہ عیسائیوں 'یمودیوں اور فارسیوں نے عربی زبان کی تخصیل کی طرف توجہ دی اور رفتہ رفتہ کاتب یا انشاء پرداز سے دابشگی' امراء وزرا اور اشراف سلطنت کے لئے بھی ضروری ہوگیا چنانچہ کاتب یا انشاء پرداز سے دابشگی' امراء وزرا اور اشراف سلطنت کے لئے بھی ضروری ہوگیا چنانچہ کاتب یا انشاء پرداز سے دابشگی' امراء وزرا اور اشراف سلطنت کے لئے بھی ضروری ہوگیا چنانچہ کاتب یا درائے بی اسے بیس آپ کوالیے بہت سے نام ملیں گے جن کے ساتھ لفظ کاتب بطور صفت تاریخ نی امیہ میں آپ کوالیے بہت سے نام ملیں گے دن کے ساتھ لفظ کاتب بطور صفت نام

اموی دور میں یوں تو آپ کو بہت سے کاتب اور صاحبان انشاء ملیں گے لیکن ان حفرات میں کاتب سالم (عمد امیر المسلمین عبد الملک) اور کاتب عبد الحمید بہت زیادہ مشہور بیں۔ علامہ سیوطی کا مورضین اسلام پر یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے آریخ المخلفاء کے ذریعہ ہر امیر المسلمین کے دور میں وفات پانے والے مشاہیر فن کا ذکر کر دیا ہے۔ ان میں علاء بھی بیں اور صلحاء بھی' خطباء بھی بیں اور زہاد بھی' ای طرح کاتب اور ندیم سلطانی بھی اس تذکرہ مشاہیر سے بلاشبہ کتاب کی افادیت میں اضافہ ہوا ہے اور بعد کے مورضین کے لئے ایک بیری سہولت پیدا ہومی۔

فن انشاء اور کتابت اپنے عودج پر تھا لیکن بعض دینی کتب کے علادہ آپ کو کاریخ یا طبقات ' انشاء اور اوب پر اس دور میں کچھ زیادہ علمی سرایہ دستیاب شیں ہوسکتا۔ اس کا سبب وہ داخلی انتشار تھا جو اموی دور میں ابتداء سے آخر تک جاری رہا۔ الاھ تو سبط رسول (صلی الله

علیہ وسلم) کی شمانت کا سال ہے اور اس کے بعد کے چند سال اس کے رد عمل کے باعث خونریالوں سے بھرلور ہیں۔ لیکن اس سے قبل بھی اموی دور بین چند خونریا و خونچکاں خانہ جنگیاں ہو چک تھیں۔ الاھ کے بعد تو اس دور میں جو ساسی اہتری پھیلی اور خانہ جنگیوں نے جو شندی اور تیزی اختیار کی اس کے سامنے ہم چند اموی حکران اور امراء المسلمین بند باند صنے کی کوششیں کرتے رہے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ہشام اور عبد الملک کو چند ہاہ وسال ایسے میسر آگئے جس میں اس کی حکومت و سطوت کا سکہ کامیابی سے چلنا رہا لیکن وہ عمد معدلت آفری جو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کی ایمان پروری اور تقویٰ شعاری کی بدولت ظہور میں آیا۔ اس کو اموی تاریخ پحر بھی نہ دکھے سکی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے اٹھارہ مینے کے مختصر دور کے سوا آپ کو اس نوے سالہ دور میں بھی اور کمیں سکون اور امن و امان کی فضا فظر نہیں آئے گی۔ ای لئے علم و آؤن کو وہ ترقی اس دور میں حاصل نہ ہو سکی جو دور بن عباس کا طرہ انتیاز ہے یا جس نے بنی عباس کی حکومت کو بھی چار چاند لگا دیئے۔ تقیرات کے عاب کا ظرہ انتیاز ہے یا جس نے بن عباس کی حکومت کو بھی چار چاند لگا دیئے۔ تقیرات کے لخاط تو یہ دور عالیشان اور پر شکوہ عمارات کی تقیرات سے بالکل خالی نہیں ہو سے۔ جامعہ دمشق مجو نبوی کی توسیع ماہی دور میں ہو تھیں اس دور میں ضرور ہو کئیں لیکن الی تقیرات اس دور میں نہ ہو سکیں جیس عباسی دور میں ہو تیں۔

#### حواشي

ا۔ ملاحظہ کیجئے شاہ معین الدین نددی کی تاریخ اسلام۔ جلد دوم ۲۔ بعض مورضین نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے گور نر مدینہ محمد بن جرم کو تاکیدا" اس صراحت کیماتھ لکھا تھا کہ عمرہ بنت عبد الرحمٰن انصاری (متوفیہ ۹۸ھ) اور قاسم بن محمد بن ابی بکر (متوفی ۱۰۱ھ) کے پاس جو سمرایہ حدیث مخطوطات کی شکل میں موجود ہے اس کو نقل کرکے میرے پاس بھیج دیا جائے۔

۳- یہ میں نے اسلے کما کہ علامہ بو میری رحمتہ اللہ علیہ کا مشہور تصیدہ بردہ شریف کی تشبیب کا شعر بھی عربی شاعری کی قدیم تشبیب سے کوئی جداگانہ چیز نہیں ہے۔

#### عمد بنی عباس

## اور علوم اسلامی کا فروغ

مشہور ہے کہ عمد بنی عباس تاریخ اسلام کا ایک ورخشندہ اور تاباں دور ہے لیعنی تاریخ اسلام کا ایک زریں ورق ہے بجا اور ورست! لیکن سے خیال رکھتے سے تابندگی علم و فعنل کی تابندگی تھی اور علمائے کرام اور فضلائے عظام کی ذاتی اور انفرادی کوششوں کی تابانی اور ان کے ایمانی تقاضوں کا متیجہ۔ یہ عباسی سلاطین (یا خلفائے عباسیہ) کی دین پروری مرجب دوستی کا متیجہ نمیں تھی۔ آپ ان محترم شخصیتوں کے علاوہ (جنہوں نے اپی زندگانیوں کی متاع ہائے بیش بماکو احیاء علوم اسلامیه کی نذر کر دیا) سیرت و کردار یا اعلیٰ اخلاق کی در خشندگی کی تلاش کریگنے تو آپ کو مایوی ہوگ۔ یمی وہ نفوس قدسیہ ہیں جنوں نے اپنے قلم سے بن عباس کی تاریخ کو بام شرت تک پنجایا اور به وه قناعت کوش اور توکل دوست طبقه تفاجس نے عبای سلاطین کی دوات کا مجھی سارا نہیں لیا ہر چند کہ تاریخ میں ان کی زریاشیوں اور فیا ضول کی بری بری طویل داستانیں موجود ہیں اور برا کمہ کی فیاضی بھی جو عباسیوں ہی کی قدر افزائی کا نتیجہ تھی اور آج تک ضرب المثل ہے وست سوال دراز کرنے والول انفہ طرازوں ففید گرول اور شاعرول تک محدود تھی۔ اخمدللہ کہ ان نفوس قدسیہ نے اس زرو جواہر کی طرف آنکھ اٹھاکر بھی نہیں د یکھا وہ گدایانہ ابرام سے اپنی غیرت اور حمیت دینی کو موت کی نیند سلانے کے لئے تیار نہیں تے چنانچہ آب دولت عباسہ کی تمام تاریخ پڑھ جائے آپ کو ان نفوس قدسہ میں سے کوئی بھی وابستہ دولت یا خادم دربار نہیں ملے گا' میں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ بعض علائے حق نے درباری تعلق کو قبول کرلیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ تاریخ نے ان کے اس جرم کی پردہ پوشی نہیں گے۔ میں آئندہ اوراق میں کسی مناسب موقع پر اس کی وضاحت كول گا تاريخ الحلفاء كے اوراق مترجم آب كے سامنے موجود بي آب كو اس كے مطالعہ سے اندازہ ہو جائے گا کہ مروان حق کو اور حق بین درباری تعلق سے کس قدر دور

بی عباس کا بی عمد زریں جس کو عموما" تاریخ میں ظافت عباسیہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ۱۲ رہیج الاول ۱۳۲ھ سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام می صفر ۱۵۲ھ قتیل تاتار مستعصم باللہ کی وفات پر ہوتا ہے۔ یہ پانچ سو تمیں سال کی ایک بہت طویل مرت ہے اس طویل مرت ہے اس طویل مرت میں جو نہ ہی اور علمی کتابیں تالیف و شفیف ہو کیں وہ ہماری تاریخ کے کی دور البعد میں تفنیف یا تالیف نہیں ہو کیں' امرائے عباسیہ (خلفائے عباسیہ) خصوصا "منصور اور مامون الرشید کا دور اس طویل دور میں آپ اپنی نظیر ہے۔ یہ ایک تاریخی اتفاق ہے کہ فر ہیات میں ہمارے فضلائے عظام اور علمائے کرام نے جس قدر کارنامے اس دور میں انجام دیتے اور کی دور میں طہور میں نہیں آئے مامون کی علم پروری اور علم دوستی ان نفوس قدسیہ کو تو اپنا رہین منت نہ بنا سمی لیکن بیت الحکمت کا قیام اس کی علم دوستی اور اس کی بقا اس کی زر پاشیوں کا بیجہ تھی جس کے شرات آج بھی ہم بطور فخر پیش کر کتے ہیں کہ اس دارالحکمت نر پاشیوں کا بیجہ تھی جس کے شرات آج بھی ہم بطور فخر پیش کر جمہ ہوکر عربی زبان کے ادبی یا اکیڈی میں دو سری زبانوں سے بہت سے علوم و فنون کی کتابیں ترجمہ ہوکر عربی زبان کے ادبی اور فنی سرمایہ میں اضافہ کا موجب بنیں۔ یہ اعتراف حقیقت غیر قوموں نے بھی کیا ہے اور اور فنی سرمایہ میں اضافہ کا موجب بنیں۔ یہ اعتراف حقیقت غیر قوموں نے بھی کیا ہے اور مجبور اسکیا ہے کہ ان کی محفلوں کے چراغ اس شعم سے فروزاں ہوئے تھے۔

مامون الرشيد كے زمانے تك مخلف موضوعات ير جو كتابيں تصنيف يا تاليف موكي ان كا شار مشكل ہے۔ أكر طباعت كا فن اس عمد ميں عربوں كے پاس ہو آ تو شايد جمارا وہ علمي ذخیرہ تاہی سے محفوظ رہتا جو فتنہ مغول (منگول) میں تباہ ہوگیا۔ اس وقت تو کتابوں کی نعلوں کا سلسلہ جاری و ساری تھا جو کتاب اپنے موضوع اور متن کے اعتبار سے جس قدر وقع اور بلند پایہ ہوتی اتن ہی زیادہ اس کی نقول تیار کی جاتیں۔ اس سلسلہ میں منصور کا بھی علمی نداق قابل ستائش ہے کہ اس نے نفول کی تیاری اور دور دراز مقامات سے نفول کے حصول میں بے در لینے روپیے صرف کیا وہ چاہتا تھا کہ کتنی ہی دولت کیوں نہ خرچ ہو جائے اس کے دور میں لکھی جانے والی کتاب کی نقل سب سے پہلے اس کے کتب خانے میں پہنچ جائے۔ ابو جعفر منصور کا عمد امارت (۱۳۲۱ھ تا ۱۵۸ھ) اسلامی علوم کی تدوین کالیف اور تصنیف اور اس کے فردغ کا عمد زریں ہے۔ ۱۲۳ سے تغیر وحدیث و فقہ کی تدوین اور ان موضوعات پر تفنيف كا مبارك اور مقدس كام شروع موا- چنانچه حفرت عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (المتوفى ١٥٠ه) جو تاريخ معارف اسلاميه مي ابن جريح ك نام سے مشهور بي كم معظمه میں' حضرت امام مالک بن انس نے مدینہ منورہ میں' امام اوزاعی (عبد الرحمٰن بن عمر اوزاعی) نے ملک شام میں' ابن ابی عروبہ (متونی ۱۵۳ه) اور جناب معمر نے یمن میں' حضرت عار بن ر نے بھرہ میں عضرت شفیان ثوری (متوفی الااھ) نے کوفہ میں تفیر و صدیث جیسے مقدس علوم اور خالص دینی موضوعات پر تلم اٹھایا۔ حضرت الم مالک کی مئوطا کو ارباب تحقیق علم حدیث میں سب سے پہلی جامع کتاب شار کرتے ہیں۔ حضرت ابن المحق (محمد ابن المحق بن المادار متونی ۱۵۵ مے مفازی پر سب سے پہلے قلم اٹھایا اور حضرت امام اعظم نے کتاب الافار اسی دانے میں مرتب کی۔ امام اعظم نے عقائد پر بھی بہت پھے لکھا ہے اور تدوین حدیث بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ کا ایک مختصر مدونہ مجموعہ حدیث موطا امام اعظم کے تام سے مشہور ہے۔ منصور کے دور میں بو سرمایہ حدیث مدون ہوا اگر چہ مهدی کے دور میں اس میں پھے اضافہ نہ ہوسکا لیکن مهدی نے دین کی ایک بری خدمت انجام دی لینی فتنہ وضع حدیث کو مختی نے اضافہ نہ ہوسکا لیکن مهدی نے دین کی ایک بری خدمت انجام دی لینی فتنہ وضع حدیث کو مختی اس کا آغاز مهدی ہی کے دور میں ہوا جس نے آگے چل کر ہمارے محدثین و مضرین کرام کے لئے آگے دور ابتلا کو جنم دیا جس کی تفصیل آپ تاریخ الحلفاء میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ ممدی کے دور کے مشہور بگانہ روزگار فاضل علامہ قاضی شریک تھے۔ ممدی کا دور حضرت خیان ثوری مدی کے حضرت ابراہیم ادھم' حضرت داؤد طائی' حضرت ممشاد دیٹوری' حضرت مماد بین سلمہ (رحم اللہ تعالیٰ) جیسی بزرگ بستیوں اور باکمال فضلاء کے باعث دور عباسیہ کا ایک ذریں ورتی ہے۔ ہارون الرشید (فرزند مهدی) کا دور بھی علمی کارناموں کی تخلیق کا دور ہے۔ علامہ ذہبی اپنے ہارون الرشید (فرزند مهدی) کا دور بھی علمی کارناموں کی تخلیق کا دور ہے۔ علامہ ذہبی اپنے ہارون الرشید (فرزند مهدی) کا دور بھی علمی کارناموں کی تخلیق کا دور ہے۔ علامہ ذہبی اپنے ہارون الرشید (فرزند مهدی) کا دور بھی علمی کارناموں کی تخلیق کا دور ہے۔ علامہ ذہبی اپنے ہارون الرشید (فرزند مهدی) کا دور بھی علمی کارناموں کی تخلیق کا دور ہے۔ علامہ ذہبی اپنے ہارون الرشید در فرزند مهدی) کا دور بھی علمی کارناموں کی تخلیق کا دور ہے۔ علامہ ذہبی اپنے ہیں۔

یہ دور اسلامی شان و شوکت اور اس کے سطوت و عرورج کا دور ہے جس میں علوم و فنون کا دور دورہ ہے ' ایک طرف جماد کی تیاریاں ہیں دوسری طرف علماء و محد شین احادیث کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہیں ' بدعتیں مث چکی ہیں ' حق کا غلغلہ ہر طرف بلند ہے ' عابدوں اور زابدوں کی کثرت سے لوگ امن و امان اور خوشحالی میں زندگی ہر کر رہے ہیں ' اسلامی فوجیس فتوحات کرتی برحتی علی جارہی ہیں۔ اور اقصائے مغرب سے اور سر زمین اندلس سے چین کی مرحدوں کو جو ہندوستان کے بعض حصوں سے قریب ہی پہنچ گئی ہیں اور جبشہ تک پھیل گئی ہیں اور یہ سب کچھ شیجہ ہے اس عمد کے خلیفہ ابو جعفر منصور کے تدیر کا جو اگر چہ ظالم تھا لیکن کمال عقل و دائش میں ' شجاعت و تہور میں ' بیدار مغزی میں اور علم و ادب میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔

اس کے بعد جب اس کا فرزند ممدی تخت نشین ہوا تو وہ سخاوت اور ووسرے فضائل اخلاق سے آراستہ اور زندیقوں کے قلع قبع کرنے میں اپنا جواب نمیں رکھتا تھا۔ اس کے بعد اس کا فرزند ہارون رشید اس کا جانشین ہوا۔

اگر وہ جماد اور جج وغیرہ کی اوائیگی میں متاز نہیں بلکہ اپنے باپ داوا کے مقابلے میں عیش و عشرت کا دلدادہ تھا لیکن اس کے باوجود اس نے بھشہ امور شرحت اور شعائر اسلام کا احرام کیا۔ وہ ایک صائب الرائے اندان تھا اور احادیث نبوی و سنت ہائے نبوی سے اس کو خاص تعلق خاطر تھا۔ صائب الرائے اندان تھا اور احادیث نبوی و سنت ہائے نبوی سے اس کو خاص تعلق خاطر تھا۔

عمد ہارون بھی علمی سررتی میں دور ہائے ماسبق سے پچھے نہیں لیکن اس دور میں فتنہ خوارج نے سر اٹھایا اور اس کے انسداد میں ہارون کی بوری سای اور عسکری قوت حرکت میں آجمی مقی' اس لئے اس کو طمانیت قلب کے ساتھ منعور و مہدی جیے ماہ و سال بسر کرنا تو میسرنہ آسکے لیکن یہ دور بھی علائے عظام اور فضلائے کرام سے خالی نہیں۔ علاء میں مرفرست حضرت الم مالک رضی الله عنه بین ان کے بعد امام لیث بن سعد امام سیوبی عبدالله بن ادریس کوفی اور امام مویٰ کاظم جیسے علم و فضل کے ور خشندہ ستارے عمد ہارون میں موجود تھے۔ ان کی علمی سربرستی علمی مشغولیتوں اور تدریمی کوششوں نے عمد ہارون کو بھی دور عباسید کا ایک یادگار زماند بنا دیا تھا۔ مامون الرشيد كے ذاق علمي كا سب سے برا ثبوت بغداد من بيت الحكمت كا قيام ہے۔ اس بیت الحکمت (اکیڈی) میں علاء اور فضلا ای اتن عظیم جماعت تصنیف و تالیف اور تراجم کے کام میں معروف تھی کہ دنیا آج تک اس کی نظر پیش نہیں کر سکی۔ حضرت امام اعظم نعمان بن ابت حضرت الم احمد بن صبل الم شافعي سعد بن سعد كاتب واقدى اور واقدى جي محدثين و مور خین نے مامون کے دور کو تاریخ علم و ادب کا ایک تابندہ دور بنا دیا تھا۔ خلافت عباسیہ کا آغاز ریج الاول ۱۳۲۲ کو ہوا اس کا اختیام م صفر ۲۵۷ ہے کو آخری امیر المسلمین قتیل تا تار مستعم باللہ ر ہوگیا۔ اس پانچ سو چیبیں سال کی مت میں جوار باب فضل و کمال پیدا ہوئے اور انہوں نے جس طرح قلم سے اس دور کو تابندگ بخش اور بی عباس کے علمی خزانے کو معمور کیا اگر ان کا شار کیا جائے اور ان تصانف پر اختصار کے ساتھ بھی کچھ لکھا جائے تو اس کے لئے ایک دفتر ور کار ہوگا۔ ابن نديم كي "كتاب الفرست" مطالعه يجيئ آب كو ان كرانقدر ارباب فضل و كمال اور ان كي تصانف سے ایک سطی سا تعارف حاصل ہو جائے گا۔ جرت یہ ہے کہ پانسو چمبیں سال تمام تر امن والمان ورفاجت و آسودگی کے ماہ وسال نہیں ہیں بلکہ اس دور کا نصف حصہ ایا ہے جو خانہ جنگيول ' بغاوتول اور يورشول كے تلاطم اپني آغوش ميں لئے ہوئے ہے۔ مسلمانول كى ان تلوارول نے جو مجھی کافروں کے سر اڑایا کرتی تھیں خود مسلمانوں کو بے دریغ ذیح کیا لیکن جب اس دور كے علمي ذخيرے ير نظر والے تو حديث و تغير فقه علم الكلام سرت مغازى اوب فلفه منطق جغرافيه اللب عراحت اليكت الجوم اور علم مندسه عرض كوئي اليا موضوع نهيس جس ير مخيم

کابیں تھنیف و تالیف نہ کی گئی ہوں۔

# دور عباسيه مين تفسير بركيا كام موان

اس تمید کے بعد اب میں آپ کو قدرے صراحت کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ دور عباسہ میں علم تفیر' اصول تفیر' حدیث اور فقہ پر کیا کچھ کام ہوا اور کیے کیے شاہکار وجود میں آئے۔ اس سے قبل میں نے عرض کیا تھا کہ بنی امیہ کے عمد میں تفیری روایات کی بہتات تھی اور ان تفیری روایات ہی کو کافی سمجھا جا آتھا اور فقہی مسائل میں ان ہی سے کام لیا جا آتھا' بنی امیہ کے نوب سالہ دور میں تفیر کوئی مستقل کام نہیں ہوا' ان حضرات صحابہ کے بعد آبعین کرام کا دور آیا۔ ان حضرات میں عطا بن ابی مسلم خراسانی وفات ۱۳۵ھ۔ محمد بن کعب القر ملی (وفات کااھ) ابوالعالیہ (متونی ۹۵ھ) ضحاک۔ قادہ اور ابو مالک علمائے تفیر کے جاتے تھے ان کے باس بھی وہی روایات کا سرمایہ تھا جو صحابہ کرام سے انہوں نے حاصل کیا تھا۔ ان حضرات نے جو آگرچہ اکابر وایات کا موار پر تھنیف کیں لیکن انہوں نے موضوع تفیر پر قلم نہیں اٹھایا۔ ان حضرات کے بعد بخشائی کا دور آیا۔ ان میں آپ کو ایسے حضرات ضرور ملیں گے جنہوں نے تفیر کی کابیں باضابطہ طور پر تھنیف کیں لیکن ان کی کتب تفایر کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ ان تمام کابول میں صحابہ اور آباجین کا دور آباد ان بی آئی کتب تفایر کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ ان تمام کابول میں صحابہ اور آباجین کے اقوال یا ان تفیری روایات کو قلم بند کر دیا گیا ہے جو اب تک ایک فرو سے دوسرے فرو تک زبانی پنچی رہی تھیں۔

### طبقه شع تابعين :-

ان حفرات (تابعین کے بعد تنج تابعین کا طبقہ آتا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس نے باضابطہ تفیری کتابیں تصنیف کیس لیکن اس دور میں بھی جو تفیری کتابیں تالیف کی گئیں ان میں صحابہ اور تابعین کے تفیری اتوال کو جمع کیا گیا۔ تنج تابعین حضرات میں اس موضوع پر قلم اٹھانے والے حضرت سفیان بن عینیہ (متوفی ۱۹۵ه) و کیع بن الجراح (متوفی ۱۹۵ه) شعبہ بن الحجاج (متوفی ۱۲هه) بزید بن ہارون (متوفی کااه) عبد الرزاق (متوفی ۱۲هه) اسحاق بن راہویہ (متوفی ۱۳۸هه) روح بن عبادہ (متوفی ۲۵۸هه) عبد بن حمید (متوفی ۱۳۵هه) اور ابو بکر بن ابی شیبہ (متوفی ۵۷ساهه) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ غور سیجئے کہ یہ سب حضرات دور عباسیہ سے تعلق رکھتے ہیں (دربار

عباسیہ سے نہیں) ان کے علاوہ بھی چند اور حفرات ہیں جنہوں نے تفیری کتب تصنیف کیں۔ ان حفرات کے بعد ایک تیسرا طبقہ مفسرین کا اور ہے ان میں خاص طور پر ابن جریر (متونی اس صفرات کے بعد ایک تیسرا طبقہ مفسرین کا اور ہو الشیخ ابن الجبان (وفات ۱۳۵۰ھ) ابن البی حاتم (متونی ۱۳۵۰ھ) ابن البیان (وفات ۱۳۵۰ھ) ہیں۔

اس طبقہ کے مصنفین کی بھی تمام تغیری تصنیفات محابہ اور تابعین کے اقوال سے سند لاتی ہیں اور ان میں اقوال محابہ اور تابعین کے علاوہ اور کوئی تشریح و تصریح نہیں ہے۔ البتہ ابن جریر نے اپنی تغییر میں ایک نئ راہ نکالی اور وہ اقوال کی توضیح اقوال پر ترجیح اور استباط سے بھی بحث كرتے ہيں اس اعتبارے ان كى تغيراب تك لكمي جانے والى تقاسير ميں ايك جداگانہ رنگ كى عامل ہے۔ اس طبقہ کے بعد جو دو سرا طبقہ مضرین کا آیا انہوں نے تفییر کو ایک موضوع بنا کر اس ر قلم اٹھایا۔ کی نے فوائد کا اضافہ کیا کی نے اسانید کو حذف کر دیا۔ اس جماعت میں ایک گروہ نے ایک قدم اور آگے برحمایا' سندول کو تو پہلے ہی حذف کر دینے کی روایت قائم ہو چکی تھی اب صرف اقوال کو تلم بند کر دینا ہی کافی سمجھا جانے لگا' صبح اور موضوع کی جانچ پڑتال کی الجمنوں سے وامن بچایا اور جو چیز سمجھ میں آگئی اس کو قلبند کر دیا اور بسیں سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو تکئیں اور پھر ان کے اخلاف نے جب اس موضوع پر قلم اٹھایا تو ان ہی کی تصانیف کو مشعل راہ بنایا اور اب اسلاف سے جو ہاتیں انہوں نے پائیں ان کو بغیر جرح و تعدیل کے محض یہ گمان کرتے ہوئے نقل کرتے چلے گئے کہ جارے اسلاف کے اقوال کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے۔ میں اس بحث ر مزید کھے کمنا نہیں چاہتا کہ بحث بت طویل ہے اور اس طرح میں اپنے موضوع سے بث جاؤل گا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ تغیری کتابوں کی تعنیف کے کام کی ابتدا اور اس کی ترقی اور ترقی بھی کیسی کہ اس ترقی کو پھر ایس ترقی میسرنہ آسکی جو دور بنی عباس سے وابست ہے۔ اس تقربا" جھ سو سالہ دور میں جو تفیریں لکھی گئیں ہر چند کہ ہر ایک کا رنگ جداگانہ ہے اور ہر ایک ر بطور تعارف مجھے کچھ لکھنا چاہئے لیکن وہ میرا منصب نہیں۔ تغییر رازی ' تغییر کشاف' تغییر شخ اکبر' تغییر ستری پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا رنگ جداگانہ اور طرز الگ الگ ہے۔ اس بحث کو ختم کرتے ہوئے میں علامہ سیوطی کے ایک قول کو نقل کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تغیری اختلافات کے سلسلہ میں آپ کو کچھ اشارہ مل جائے علامہ سیوطی فرماتے ہیں۔ "يں نے اللہ تعالى كے قول غير المغضوب عليهم والضالين كى تغيرى بابت لوگوں کے دس اقوال تک دیکھے۔ عال نکہ نبی اکرم مشر المنظام اور صحابہ و تابعین سے اس كى تغيريس بجواس كے اور كوئى چيز وارد نبيس كه اس سے يمود و نصارى مراد بيں"- آئے اب میں تاریخی ترتیب کے ساتھ یہ بناؤں اور آپ کے مطالعہ میں لاؤں کہ ہمارے اسلام کرام نے اس موضوع پر کتنا کام کیا ہے اور کتنے ہزار نہیں بلکہ کتنے لاکھ صفحات یادگار چھوڑے ہیں۔ میں یمال تاریخی ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے یہ کام پیش کرنا چاہتا ہوں۔

میبل علیحدہ ہے گی

میں نے آپ کو مخترا" ان مصنفین تغیر سے روشناس کرایا ہے جن کا وجود گرال مائیہ زینت بخش دور عبایہ تھا۔ آپ یہ خیال نہ فرمائیں کہ دور عبایہ کے بعد اس گرال مائیہ موضوع پر تھنیف کا سلسلہ ختم ہوگیا۔ جی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی تیز رفقاری سے جاری و ساری رہا۔ علامہ جلال الدین سیوطی وسویں صدی ہجری کے مشہور مفسرین میں شار کئے جاتے ہیں اور تغیر قرآن پر ایک گرال مائی ذخیرہ ان کی یادگار ہے جس کی صراحت میں نے ان کی سوانح عمری میں کیا ہے۔ تغیر بہتی (ہیں جلدول میں) تغیر ابن کثیر (دس جلدول میں) شویر المقیاس (بارہ جلدول میں) الدرالمشور (علامہ سیوطی بارہ جلدول میں) تغیر فتح القدیر (بانچ جلدول میں) تغیر فتح القدیر (بانچ جلدول میں) عبدول میں) تغیر فتح القدیر (بانچ بیس برصغیر ہندویاک میں اس موضوع پر جو کچھ کام ہوا وہ بھی زندہ و پائندہ کارنامے ہیں انہیں بھلایا نہیں جاسکتا اردو زبان میں جب اتنی سکت آئی کہ وہ ایسے عظیم موضوع کو بیان کر سکے تو بھلایا نہیں جاسکتا اردو زبان میں جب اتنی سکت آئی کہ وہ ایسے عظیم موضوع کو بیان کر سکے تو

مسلمانان ہندو پاک نے بھی اپنی طبع و قاد کے جو ہر دکھائے' تغییر تھانی کو آج بھی مقبولیت تمام حاصل ہے۔ تغییر ماجدی' تغییر تغلیم القرآن (چھ جلدیں) کو اردو زبان میں جو مقام حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ علمائے اہل سنت وجماعت میں مفتی احمد یار خانصاحب' مولانا تعیم الدین صاحب مراد آبادی' مولانا بیر محمد کرم شاہ صاحب کے نام ہائے نامی اس عصر کے مفسرین کرام میں لئے جاسکتے ہیں۔ مولانا شہیر احمد صاحب عثمانی اور ان کے پیشر و جناب مولوی اشرف علی صاحب علی صاحب کی تفییر معارف القرآن بھی کافی مشہور اور مقبول ہیں عصر حاضر میں اسی طرح مفتی محمد شفیع صاحب کی تفییر معارف القرآن بھی قابل ذکر ہے یمان مجھے صرف سے بتانا مقصود تھا کہ دور عباسے میں علم تفییر کی جو شمع دوش ہوئی اس کی آبائیاں مرور ایام کے ساتھ اور بردمتی چلی گئیں اور کوئی صدی ایسی نہیں گزری کہ اس میں اس عظیم موضوع پر کام نہ ہوا ہو۔

# دور بنی عباس اور تدوین میث (شریف)

صفحات گزشتہ میں آپ مطالعہ فرما کچے ہیں کہ بنی امیہ کے عمد میں اور حضرت عمر بن عبدالعزیر رحمتہ اللہ علیہ کے ارشاد پر تدوین حدیث کا کام شروع ہوا اور علامہ حضرت ابن شاب زہری نے سب سے پہلے احادیث نبوی علیہ التی ق واشنا کو مدون کیا۔ لیکن اس موضوع پر کشت سے جو پچھ کام ہوا اس کا تعلق دور بنی عباس سے ہے۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے اس دور کے مولفین و مدونین حدیث کو پیش کرول ضروری سجھتا ہوں کہ علامہ ذہبی کا ایک شمرہ آپ کے سامنے پیش کر دوں جس کو علامہ راغب طباخ نے اپنی کتاب "الشقافة الاسلامیہ" میں درج کیا ہے۔

بن عباس کے دور میں تردین حدیث کے سلسلہ میں تیز رفاری کے ساتھ جو کام ہوا علامہ ذہبی اپنی طبقات الحفاظ میں اس سلسلہ میں کہتے ہیں کہ محد شین کے طبقہ اول کے زمانہ میں بنوامیہ کے باتھوں میں پہنچ گیا' یہ تبدیلی اپنے ساتھ خونریزیاں لے کر آئی' ذون کی ندیاں بہ گئیں' عراق' خراسان' جزیرہ اور شام میں بے شار علاء قتل کر دیئے گئے' اور عبای لشکر جو کچھ ظلم و ستم کر سکتا وہ اس نے کیا' میں آغاز میں اس کی صراحت کر چکا ہوں اس پر مستزادیہ کہ عمرو بن عبید معتزلی اور واصل بن عطا معتزلی نے اپنے عقائد کی بھرپور اشاعت کی اور عوام و خواص کو نظریہ قدریہ اور اعتزال کی کھل کر دعوت دی۔ خراسان سے جم بن صفوان ابھرا اور اس نے لوگوں کو صفات اللی کے انکار اور خلق قرآن کی طرف بلایا۔ اس عظیم فتنے کا سد بابلہ کرنے کے لئے علائے تابعین اور ہمارے ائمہ سلف اٹھے اور انہوں نے لوگوں کو ان عقائد بابلہ اور ان کی صلائوں سے بچایا اور ہمارے ائمہ سلف اٹھے اور انہوں نے لوگوں کو ان عقائد مشروع کیا' اصول و فروع دین اور فقہ اسلامی پر تصنیف و تائیف کے کام کا آغاز کیا۔

## صحاح سته کی تدوین:۔

بنو عباس کے دور اقتدار میں تدوین حدیث پر بہت کچھ کام ہوا اور اسکی علت خاص آپ اوپر ملاحظہ فرما چکے ' دوسری صدی جمری کے ان محدثین کی تعداد خاصی ہے اور ان محدثین میں اکثریت ان حفرات کی ہے جو اپنی مونات کے لحاظ سے خاصی شمرت کے مالک ہیں۔ ان حفرات یس عبدالر حمٰن بن عمرو اوزائی (وفات ۱۵۵ھ) حفرت خفیان ٹوری (متوفی ۱۵۱ھ) مالک بن انس (متوفی ۱۵۱ھ) سفیان بن عینیہ (متوفی ۱۹۵ھ) عبد الملک بن جریح (متوفی ۱۵۱ھ) اور بعث بن سعد (متوفی ۱۵۵ھ) زیادہ مشہور ہیں' لیکن تدوین حدیث کا درخشاں دور تیسری صدی بجری ہے۔ اور اس شرف مل سکتا ہے کہ صحاح ست کے تمام محدثین و مولفین اس صدی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی مشہور زمانہ تصانیف (مجمومہ ہائے۔ صدیث) تیسری صدی بجری کی تالیف و مونات ہیں چنانچہ

ا- محد بن المحيل البخاري صاحب صحيح بخاري (متوفى ٢٥١ه) ١- مسلم بن المحاج تشيري صاحب صحيح مسلم

۲- محمر بن بزید ابن ماجه صاحب سنن ابن ماجه (متوفی ۳۷۳ه)

۲- ابو داؤد سليمان بن اشعث صاحب سنن ابو داؤد (متوفى ۵۲۷۵)

۵- محد بن عین تندی صاحب جامع تندی (متوفی ۱۷۵ه)

١- احمد بن شعيب نبائي صاحب سنن نبائي (متوني ١٥٠٥هـ)

ای تیری مدی ہجری سے متعلق ہیں۔ سنن نسائی کی تدوین کا زمانہ (دو سری مدی کا اداخر ہے) حضرت احمد بن شعبب نسائی کا انقال چوتھی مدی ہجری کے آغاز میں ہوا لیکن دہ اپنی آلیف کے اعتبار سے تیسری صدی ہجری سے ہی ہے تعلق رکھتے ہیں۔

یہ تیری صدی ہجری کے مشہور مدنین صدیث ہیں جن کی شہرت ایک ہزار سال سے زیادہ گزر جانے کے بعد بھی ماند نہیں پڑی ہے۔ تیری صدی ہجری میں ان حضرات کے علاوہ اور شخصیتیں بھی ہیں جن کے آثار اور مجموعہ ہائے حدیث آج بھی اپنے حسن ترتیب اور طرز آلیف کے لحاظ سے اعتبار کی آگھوں سے لگائے جاتے ہیں۔ ان حضرات میں ابو دنؤد طیائی' امام احمد بن حنبل' یکیٰ بن حسین' اسحاق بن را ہویہ قابل ذکر ہیں۔ ان حضرات کی مسانید' مجم اور موطا آج بھی کافی مشہور ہیں اور ان سے سندلی جاتی ہے۔

آب آئے چو تھی صدی ہجری کے کچھ مدونین حدیث سے آپ کا تعارف کرائیں۔ آپ ہیں۔ عبداللہ بن محمد اسفرائن (متونی ۱۳۱۸ھ) علی بن عمر دار قطنی (متونی ۱۳۸۵ھ) عبدالرحمٰن بن ابی حاتم (متوفی ۱۳۷۵ھ) محمد بن اسحٰق بن خزیمہ (متوفی ۱۳۹۵ھ) اور ابو عبداللہ بن مندہ محمد بن اسحاق (متوفی ۱۳۹۵ھ)

پانچیں صدی بجری کے مشہور محدثین میں ابو بکر مرزویہ (متونی ۱۷۱۰ه)- احمد بن عبدالله ابو

نعیم اسیهانی (متوفی ۱۳۳۰ه) احمد بن حسین بیهتی (متوفی ۱۸۵ه) احمد بن محمد البرقانی (متوفی ۱۳۲۵ه) احمد بن ثابت خطیب بغدادی (متوفی ۱۳۷۳ه) اور عبدالرحمٰن بن منده (متوفی ۲۵۴ه)

جھٹی صدی ہجری کے مشہور محدثین (تدوین حدیث) میں سرفہرست یہ اصحاب ہیں:۔
حسین بن مسعود البغوی (متوفی ۱۹۵ه) ابو القاسم علی بن عساکر (متوفی ۱۵۵ه) عبد الرحمٰن الجوزی البکری (متوفی ۱۹۵ه) مجھٹی صدی ہجری میں اگر آپ طبقات المحدثین ملاحظہ فرائیں تو آپ کو ہسپانوی یا اندلسی حعزات بکٹرت نظر آئیں گے کہ بغداد میں یہ انتشار و خلفشار اور بے چینی کا زمانہ تھا' سکون خاطر مفقود تھا۔ البتہ ہسپانیہ یا اندلس میں علمی مجلسیں دلوں کو گرما رہی تھیں اور سلطین اندلس قدردانی میں بہت چیش چیش تھے لیکن مجھے صرف ان ہی حضرات کا ذکر مقصود ہے سلطین اندلس قدردانی میں بہت چیش چیش حقود ہے سلطین اندلس قدردانی میں بہت چیش چیش حقود ہے ساطین اندلس قدردانی میں جاری کا ذکر مقصود ہے کے اس کے میں نے اندلس حضرات کا ذکر مقسود ہے اس جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح عباسی حکومت سے تھا' وہ قلم و عباسیہ میں زندگی گزار رہے تھے اس

ساتویں صدی ہجری کے محدثین۔ یہ عباس دور کی آخری صدی ہے۔ ١٥٦ھ میں عباس حکومت اور عبای اقتدار چونکه ختم ہوگیا اس لئے میں اس دور سے آگے نہیں بردھوں گا۔ اس دور ك محدثين مي عبد الرحمان الحراني (متوفى ١٣٣ هه)- محد عبد الواحد المقدى (متوفى ١٨٣٥ه)- عبد العظیم المنذری (متوفی ۱۵۲ ھ) ابو شامہ عبد الرحمان (متوفی ۲۱۵ھ) مشاہیر محدثین میں شار کئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آٹھویں صدی بجری اور نویں دسویں بجری میں ہم کو علامہ دمیاطی۔ ابن قدامه المحدثي- محمد بن احمد الذهبي- اساعيل بن كثير- محمد بن رافع (آمُوس صدى جرى) اور سراح الدين عمر بلقيني ومتوفى ٥٠٥ه) مثم الدين محمد بن محمد الجرزي (متوفى ٨٢٣هه) شماب احمد بن على بن جرعسقلانی جیے نامور محدثین نویں صدی جری سے تعلق رکھتے ہیں اور وسویں صدی جری ك مشهور محدثين مين تاريخ الحلفاء ك مصنف جلال الدين عبدالرحل سيوطى محد بن عبدالرحل حاوی (٩٠٢ه) کے نام قابل ذکر ہیں آگر چہ ان کا تعلق ملوک عباسیہ مصرے ہے اس اعتبار سے ان کو بھی دور عباسیہ میں ایک طرح سے شار کر سکتے ہیں لیکن اصل سے ہے کہ بنو عباس کی اصل سلطنت اور حکومت کا اختام م صفر ۲۵۲ھ ہے۔ اس اعتبار سے ہم ساتویں صدی ہجری تک علوم و فنون میں جو کچھ ترقی ہوئی اور نربیات پر جوگر انقدر تصانف سرد قلم کی میس ان کو شار کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کویہ خیال رہے کہ یہ علمی و دینی خدمات کسی سلطان یا امیر کی زر پاشیوں کا متیجہ نہیں تھی بلکہ ان مقدس ہستیوں کے دلول میں جو شع ایمان فروزال تھی اس کی روشنی میں یہ دینی خدمات ان حفرات نے انجام دیں ورنہ جمال تک سای اور عمرانی طالت کا تعلق ہے اس دور میں فتنہ سامانیوں نے ماحول پر محب اندھرا طاری کر دیا تھا۔ ہاری تاریخ کا یہ زریں دوران ہی کے

تقدّس اور تقوی اور دینی خدمات کی نور پاشیوں کی بدولت ہے ورنہ اسلامی اقدار' اسلامی کردار پر ان امراء المسلمین کے ہاتھوں جو کچھ گزری' تاریخ الحلفا' کے اوراق اس پر شاہد ہیں میں یہ خود نہیں کہتا۔

بی عباس کے دور میں اسلامی فقہ نے نشو نما پائی اور اسلامی زندگی بسر کرنے کے لئے قرآن و حدیث سے ایسے ضوابط افذ کئے گئے جو مسلمان کی شانہ روز کی زندگی کو اسلامی دائرے میں رکھنے میں مدو معاون تھے۔ یہ ضوابط مسلمان کی عبادات 'معاشیات ' ساجیات اور عمرانیات پر محیط تھے۔ میں ذرا واضح الفاظ میں اس کو اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ اسلامی ضابطہ حیات کے تحت زندگی بر كرنے كے لئے قرآن و سنت سے احكام اخذ كرنے كے لئے ايسے قانوني اصول كي ضرورت تقى جن کے ذریعے دلائل سے قوانین کا استباط کیا جاسکے ان قوانین یا ضابطہ حیات کے اسلامی قاعدون کا نام فقہ ہے اور ان کے اصولول کا نام اصول فقد۔ یہ دونوں علوم تقلیہ ہیں اور صرف المت اسلامیہ کے لئے مخصوص ہیں۔ دنیا کا کوئی فرہب علم فقہ پیش نہیں کر سکتا۔ علم فقہ کے جو اصول و قواعد منضبط ہو چکے ہیں وہ ہر دور اور ہر زمانے کے لئے ہیں اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ قرن اول میں بیہ اصول کیوں نہیں موجود تھے جب کہ حیات ملی اور اجتاعی معاشرہ موجود تھا اور ہر سلمان کی زندگی اسلامی رنگ میں رنگی ہوتی تھی تو اس کا اصل سبب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس محبت میں زندگی بسر کی اور ان کی رشد و ہدایت کے لئے ذات اقدس موجود تھی۔ جب کسی ساجی یا معاثی مسلد میں اشکال پیدا ہو آ تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے رجوع کیا جاتا' اور حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم کا ارشاد الله ان کے لئے حرف آخر تھا' ذات اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے عوام کی ان مشکلوں کو حل فرمایا' اور صحابہ کے بعد جب تابعین کا زمانہ آیا اور اس کے بعد تبع تابعین کا دور شروع ہوا وہ خالص عربی تدن جو یکسر سادگی پر منی اور تصنع سے عاری تھا اس پر تجمی اور رومی رنگ چرصنا شروع ہوا' غیر عرب سے عربوں کا اختلاط شروع ہوا۔ معاشی زندگی میں میسر انقلاب رونما ہوا' معاشرتی زندگی کا رنگ میسربدل گیا' معاشرتی زندگی میں تنوع اور رنگار نگی پیدا ہوئی۔ معاش کے بت ے نت نے زادیے زندگی میں قائم ہوئے عجارت کا دارہ وسیع سے وسیع تر ہوا ، ترنی ضرورتیں بھی شار سے باہر ہوگئیں تو اس وقت مسلمان کی زندگی کے تقاضوں میں ایک آفاقی وسعت پیدا ہوگئی چونکہ اسلامی زندگی ہر مسلمان کو دل سے عزیز تھی وہ ان تقاضوں اور مسائل کو اسلامی روشنی اور اس کے احکام کے زیر اثر پورا کرنا چاہتا تھا اور اس دائرے سے قدم آگے رکھنا اس کو کسی طرح گوارا نمیں تھا اس لئے یہ ضرورت پیش آئی۔ اسلای زندگی کے ان طریقوں اور

تقاضول سے پیدا ہونے والے مسائل کو اسلامی احکام کے تحت کس طرح بورا کیا جائے یا اگر تقاضوں کی ادائیگی میں نزاع پیدا ہو تو ان کو کس طرح طے کیا جائے' اس ضرورت کے پیش نظر فقہ کی تدوین کی ضرورت محسوس ہوئی۔ قرن اول میں ہر مسلمان قرآن و حدیث پر اتنی نظر رکھتا تھا ک وہ نور اس کی روشنی میں اپنے ایسے مسائل کو حل کر لیتا تھا لیکن دوسری اور تیسری صدی بجرن میں یہ بصیرت عوام سے دور ہو چی تھی ظاہر ہے کہ اسلای مقبوضات کا دائرہ اس قدر وسیع و با نفا کہ زندگی بدویت سے نکل کر حضریت کا بمترین نمونہ بن می تھی و مسلمول کی تعداد كرون سے تجاوز مقى چرب كه وہ اصحاب جو اليا عل قرآن و سنت كى روشنى ميں كاميابى ك ساتھ تااش نیں کر کئے تھ' صرف ان سائل کے مماثل سائل ان کے لئے احکام قرآن و سنت میں موجود تھے اس لئے بہلی صدی جری کے اوافر میں اجماع امت پر ایسے مسائل کے حل كا انهار كيا كياك الخضرت صلى الله عليه و ملم كايه ارشاد كراي ربنمائي كے لئے موجود تفاكه ميري امت بھی گراہی پر جمع نمیں ہوگی لیکن ایک منزل ایسی آئی کہ اس اجماع کے ساتھ ساتھ قیاس کی بھی ضرورت بیش آئی چنانچہ زندگی کے ان ماکل کے حل کے لئے قران و سنت' اجماع' قیاس' ولیل شرے۔ میں اس موضوع پر مزید لکھنا نہیں جاہتا صرف یہ بنانا جاہتا تھا کہ تغیرو حدیث کی طرح فقہ کی تدوین کی ضرورت بھی اس دور میں پیش نسیس آئی لیکن جب اسلامی مملکت کے حدود ایک طرف جین تک اور دو سری طرف اندلس تک وسیع ہوگئے اور خالص عربی تدن اور معاشرہ میں دو سرے ترنوں نے بھی اپن جگہ پیدا کرلی تو اس وقت سلمانوں کو ایسے ضابطہ حیات کی ضرورت بیش آئی جس کے اصول قرآن و سنت پر منی یا اس سے منصبط ہوں اس لئے اکابرین امت نے اس موضوع پر قلم اٹھایا۔ آگرچہ مشکلمین کا گروہ بھی پیدا ہو چکا تھا اور اس موضوع پر انہوں نے بھی خامہ فرسائی کی لیکن چونکہ ان کے یمال عقلی استدال پر حصر کیا گیا تھا اور مسلمان قرآن و صدیث سے اس کا استدلال جاہتا تھا اس لئے ان کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔

دور عباسیہ میں فقہ پر سب سے پہلے قلم اٹھانے والے امام اعظم نعمان بن ابت ابو حنیفہ بیں جن کے فقہی مسائل اور اس کے اصول ''فقہ حنیٰ '' کہلاتے ہیں۔ بعض مور خین کا خیال ہے کہ فقہ کی تدوین کی طرف سے سب سے پہلے امام شافعی نے توجہ کی 'کیکن سے صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے امام اعظم سے پہلے اس موضوع پر ضرور قلم اٹھایا لیکن وہ کوئی جامع اور مبسوط کتاب مرتب نہ کر سکے صرف ایک رسالہ ہی مرتب کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے نامور تلافہ امام احمد اور امام یوسف نے فقہ حنیٰ کا بے مثال ذخیرہ یادگار چھوڑا ہے ' آپ کے استدلال اور قیاس پر جو اختلافی صور تیس پیدا ہو کمیں ان کے نتیجہ میں فقہ شافعی 'فقہ ماکی اور فقہ صنبلی کی تدوین ہوئی اور

اس طرح ذاہب اربعہ کا ظہور ہوا اور یہ چاروں فقی خاہب دور بی عباس ہی میں شروع ہوئے اور اسی دور میں یہ پروان چڑھے ہیں۔ اس کے تدریجی ارتقاء کی تاریخ یہاں بخوف طوالت چیں کرنے سے معذور ہول صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ تغییر و حدیث کی طرح بی عباس کے دور میں فقہ لینی ذاہب اربعہ پر زبردست کام ہوا اور اس موضوع پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں جن میں کتاب الافار' اصول وابال' جامع کبیر' معانی الافار' قدوری (احمد بن مجمد ندوری) مبسوط از مجمد بن احمد ابو بکر سرخی اور البدائع شرح تحفہ الفقہا صرف فقہ حنی کی مشہور کتابیں ہیں۔ اگر ذاہب اربعہ کی تمام کتابوں کی تفصیل لکھوں تو یہ چند صفحات اس کے متحمل شیں ہو سے آر ذاہب اربعہ امام ماوردی امام الحرین ابو المعالی جو نئی اور حضرت ججتہ الا سلام غزائی اور سید نا حضرت شخ عبد القاور جیانی رحمتہ اللہ علیم کے نام سر فہرست ہیں جن کی تصانیف سینکٹوں سے متجاوز ہیں۔ جیانی رحمتہ اللہ علیم کے نام سر فہرست ہیں جن کی تصانیف سینکٹوں سے متجاوز ہیں۔

## علم الكلام:

فقہ کی طرح عبای دور میں علم الکلام نے بھی خوب پردبال نکالے اور اس علم عقلی نے وہ زور کیڑا کہ ہزاروں علماء 'وضلاء اس فتنہ کی ہدولت ابتلا میں پڑے 'قیدوبند کی سختیاں جھیلیں 'الم منبل پر مامون اور معتصم باللہ کے ہاتھوں جو گزری وہ تاریخ عباسیہ کے ان ساہ اوراق میں سے چند ورق ہیں جن کی تفصیل آپ تاریخ الحلفاء میں طاحظہ کریں گے ۔ علم الکلام نے مسلمانوں پر عباس عبد میں برے فتنے اٹھائے اور مہدی 'مامون 'معتصم کے ہاتھوں ہمارے ائمہ اور بزرگوں پر جو کچھ گزری اس کی تاریخ گواہ ہے۔ (۲)

#### شاعری اور موسیقی:۔

اسلامی تاریخ میں جب ان فنون کا ذکر کیا جاتا ہے تو تقدس اور تقویٰ کے منہ پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں لیکن اس کو کیا گئے کہ عہای سلاطین نے ان فنون لطیفہ کی براھ چڑھ کر سرپرسی کی۔ ہر امیر المسلمین کے دربار کی زینت اور اس کی مدح سرائی کے لئے شاعر دربار موجود رہتا تھا۔ منصور اور مہدی تو موسیقی کے اتنے رسیا اور دلدادہ نہ تھے لیکن سلاطین گذشتہ کی تلافی ہادون اور اس کے گرای فرزند خاص طور پر مامون الزشید نے کردی۔ ابراہیم موصلی اور اسلی موصلی اس کے گرای فرزند خاص طور پر مامون الزشید نے کردی۔ ابراہیم موصلی اور اسلی موسلی اس کے دور کے نامور موسیقاریا فتکار تھے۔ سلاطین عبلیہ میں اکثر امراء المسلمین خود بھی نغہ کو شاعر

تھے اور ان کی شاعرانہ طبیعت نے شعراء کی قدر افزائی بھی خوب خوب کی۔ لاکھوں ورہم ایک ایک تصیدے کا صلہ دیا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جب مدحت سرائی پر انعام و اکرام کی بے حالت ہو تو کون ایبا نادان شاعرے کہ وہ دل کھول کر ایسے صاحب فضل و کرم کی تعریف نہ کرے۔ چنانچہ تاریخ الحلفاء میں آپ ایے بہت سے واقعات کا مطالعہ کریں گے اور شعراء کے مرحیہ اشعار کے بت سے نمونے بھی ملیں گے۔ برا کمہ بھی شعرو شاعری کی قدر افزائی میں اپنے خدا وندان نعمت سے کچھ کم نہیں تھے بلکہ بہا او قات دادو دہش اور انعام و اکرام میں ان سے برمھ جایا کرتے تھے۔ برا کمہ کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب سے بھی تھا۔ مدحیہ اور عشقیہ شاعری کے فروغ کا اصل زمانہ مامون رشید کا دور ہے۔ امین الرشید بھی شراب کی طرح شاعری کا بوا دلدادہ تھا لیکن بے چارہ زیادہ مدت تخت نشین نہیں رہا ورنہ شاعرول پر بہت سے احمانات کے واقعات وہ بھی اپن یادگار چھوڑ جاتا۔ مامون کے عمد کے مشاہیر شعرا میں صریح الغوالی۔ ابو حفصہ ابراہیم صولی۔ المعنى بقرى- ابو عبيده ابو عمرالشيباني خاص طور ير قابل ذكر بي- ان من مرايك بلند مقام كا حامل تھا' یہ تمام مشاہیر شعراء مامون الرشید کے دربارے وابستہ تھے۔ امین الرشید کے قل کے بعد اس کے بھی درباری شعراء رفتہ رفتہ بندگان مامون میں شامل ہو گئے مامون کے بعد دور عباسیہ کے اکثر سلاطین نے شعرو شاعری کی قدر افزائی کی۔ مامون کا جانشین یجارا خود جابل تھا وہ شعرو شاعری کو کیا جانے۔ وہ ایک مرد مجیح تھا۔ الذا اس کی طبیعت مامون جیسی برم آرائیوں کی طرف ماکل نہیں ہوئی بلکہ اس نے اس کے بجائے میدان جنگ کو بیند کیا اور اس کا بیشتر حصہ جنگوں اور فتوحات میں گزرا۔ فتح عموریہ (جو ایشیائے کو چک میں رومیوں کا مرکز تھا) اور بابک خری کے فتنے کا استیصال اس کا بوا کارنامہ ہے۔ معتصم کے عمد میں شعرو شاعری کی کساد بازاری کی تلافی اس کے فرزند و جانشین ہارون (واثق باللہ) نے کردی۔ وہ خود بھی ایک اچھا شاعر تھا اس لئے اس نے بھی شعراء کی خوب قدر افزائی کی۔ لیکن اپنے باب اور واواکی طرح مسللہ خلق قرآن کے سلطے میں سے بھی بہت متشدد تھا۔ چنانچہ فتوحات کے علاوہ اس کا وقت بھی زیادہ تراس ہنگاہے کی نذر ہو گیا۔ واثق کے دور میں شاعری سے زیادہ موسیقی کو فروغ ہوا جس کی تفصیل میں فن موسیقی کے تحت بیان کروں گا۔ حقیقت سے ہے کہ خلافت عباسہ کا عمد عروج ۱۳۲ھ سے شروع ہوکر ۲۳۲ھ پر ختم ہو جاتا ہے میں کمدرسالہ دور ان فنون کی ترقی کا دور ہے۔ یہ دور سفاح سے شروع ہو کر واثق بالله (بارون ابن معتقم بالله) پر ختم ہو جاتا ہے۔ مین نہیں کہ یہ عیش و طرب کا دور ہے اور سلاطین عباسیہ نے اس دور میں جی کھول کر داد عیش دی۔ صرف مامون کے بیت الحمت کے قیام ہے جو غیر اسلامی علوم کو فروغ حاصل ہوا تھا اور وہ جس ترقی پر پہنچ گئے تھے سنین مابعد میں ان غیر

اسلامی علوم و فنون کو وه ترقی نه مل سکی- البت اسلامی علوم و فنون تو نویس صدی ججری تک خوب روان چڑھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگان دین و ملت نے اپنی دینی خدمات کو ان سلاطین کی داددہش سے ہمیشہ بے نیاز رکھا۔ اس لئے بلامبالغہ یہ ہم فخریہ کمہ سکتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری سے نویں صدی ہجری تک ہارے دینی علوم و فنون کا فروغ (باشٹنائے چند) سلاطین وقت کے فضل و کرم کا رہین منت شیں ہے ہمارا یہ عظیم دینی سرمایہ ہمارے اسلاف کرام کی جرات ایمانی 'جوش دینی اور بے لوث خدمات کا نتیجہ ہے جو انہوں نے ہنگامہ ہائے سے و نوش سے دور ره کر انجام دین اور این علمی و قار کو بھی دربار کی نوازشوں کا شرمندہ احسان نہ ہونے دیا۔ اس کی تفصیلات آپ کی نظرے میرے دیاہے یعنی اس مضمون کے ابتدائی اوراق میں گزر چکی ہیں۔ لیکن زمانے کی ستم ظریفی تو دیکھتے اور جاری احسان فراموشی کہ ان فضلائے کرام اور علائے عظام کی بے اوث ویلی خدمات کا سرا ان کے سرباندھ دیا جن کو ایلی جنت نگاہ اور فردوس گوش محفلوں سے فرصت نہیں تھی اور ان کو بھلا ویا جنہوں نے سخت سے سخت نامساعد حالات میں فقرو فاتے کی زخمیں برواشت کرے ملت اسلامیہ کی رہنمائی کے لئے اپنی یادگار چھوڑے۔ صرف آیک مثال حضرت امام احمد بن حنبل رضى الله تعالى كى پيش كرتا بول كه معتصم اور واثق كے جرو تشدو کا نشانہ بنے رہے۔ سیکٹول کو ڑے جم پر پڑ گئے لیکن اللہ اللہ آپ کی جلالت شان آپ کے تقویٰ اور مخل دین کی پیشانی پر شکن بھی نہ آئی اور قید و بند کی صعوبات کے ساتھ ساتھ ہم کو مند الم منبل جیسی بلند پاید کتاب عطا فرما گئے جو دو لاکھ احادیث میں سے تمیں ہزار احادیث نبوی كا مجوعہ ہے۔ بسر حال ميں يہ عرض كر رہا تھاكہ غنائيہ اور مدحيه شاعرى كے فروغ كے لئے جو فضا ور کار ہوتی ہے وہ بی عباس کے دور فروغ میں ان فنون کو میسر تھی۔ لنذا شاعری اور موسیقی کو بھی خوب خوب فروغ حاصل ہوا۔

موسيقي:-

غنائیہ اور مدحیہ شاعری کے فروغ کے ساتھ اس کا بھی فروغ وابسۃ ہے۔ موسیقی کو عمد مامون سے فروغ حاصل ہوا اور عباسیوں کی کامل بربادی شک اس کے فروغ کا چراغ گل نمیں ہوا۔ مامون کے عمد میں بوے بوے موسیقار موجود تھے اور انہوں نے فن موسیقی کے اصول و تواعد کے تحت موسیقی کو کمال شک پہنچایا۔ مامون کے دربار میں مخارق بلوبیہ عمو بن بانشہ ازلال درزوداد اور اسحاق موصلی نے اس فن کو معراج کمال شک پہنچا دیا۔ ان تمام موسیقاروں

میں اسحاق موصلی سرائد روزگار تھا جو مشہور ماہر استاد موسیقی ابراہیم موصلی کا فرزند تھا۔ مامون کے دور میں بہت سے راگ اور راگنیاں ایجاد ہوئیں۔ مامون کی داددہش اور آل برکم کے انعام واکرام نے موسیقی بھی عباس دربار کے دائمن سے ان کے آخری دم تک وابست رہی۔ ہاں سے ضرور ہے کہ عمد مامون جیسا فروغ اس کو پھرنہ مل سکا۔

#### سلاطين عباسيه اور فن تغييز-

فن شاعری اور فن موسیقی کی طرح عباس سلاطین نے فن تقیرات کی طرف بھی خاص توجہ دی۔ اموی دور میں جامع دمثق ان کے ذون تمیر کا سب سے بردا کارنامہ سمجھا جاتا ہے یا اس کے علاوہ چند مدارس کی تغیرات کو ان کی یادگار سمجھا جاسکتا ہے۔ لیکن دور عباسیہ میں فن تغیرنے بھی بری ترقی کے- عروس البلاد بغداد کی تعمیری ان کے اس زاق کی ترجمان ہے۔ بغداد کی تعمیر کے بعد رومانہ اور قعر الذہب پھر شر کرخ کی تعمیران کے اہم تعمیراتی کارنامے ہیں لیکن حمین اور نازک اور فن تغير كا بهترين نمونه واثق بالله ائي يادگار چمور كيا- چنانچه قعر ماكده لازوال وقر قوت القلوب و تقر سرور العیون تقر نفات فقر فردوس واثق کے دور کی تعمیرات ہیں جو آج دست بردزمانہ کے ہاتھوں بریاد ہو چکے ہیں' لیکن سے محلات بھی اپنی نزاکت اور خوبصورتی کے باعث دور عباسيه كى يادگار سمجم جاتے تھے۔ ليكن عباسيوں كافن تقير سي ايك مستقل انداز تقير كى بنياد نهيں ڈال سکا جس طرح آج مغلیہ فن تغیر کا ایک خاص انداز اور جداگانہ طرز تغیرے یا اسلای اندلس کا فن تغیر آج بھی مشہور زمانہ ہے اس طرح عباسیہ طرز تغیر فن تغیرات میں کوئی جگه نمیں یاسکا۔ میں نے عبای عمد کے فنون لطیفہ یر مختفرا" ہے چند صفحات تحریر کر دیتے ہیں تاکہ اس دور کی چھ سو سالہ تاریخ کا یہ پلو بھی قار کین کرام کے سامنے آجائے' اگر تفصیل سے نہیں تو اختصار کے ساتھ ہی لیکن میرا اصل موضوع اس دور کی علوم اسلامی کی ترقی کو بیان کرنا تھا۔ چنانچہ بہت اختصار کے ساتھ سابقہ صفحات میں میں نے ان کو پیش کر دیا ہے ناکہ مارے یے اور نوجوان اپنی تاریخ کے اس عظیم دور کو فراموش نہ کریں اور ہمارے بزرگوں کی علمی کاوشوں اور دی خدمات کے نفوش ان کے ذہنوں پر مرتم ہو جائیں اور ان کے وہ علمی کارنامے کم از کم تاریخ کے صفات ہی پر محفوظ رہ جائیں۔

#### حواثي

ا۔ تغیر کی نگارش میں مع بھی عمر حاضر میں کچھ پیچے نہیں! مشہور معری عالم علامہ رشید رضا معری (المتوفی ۱۳۵۳ھ) ۔ بھی اس تغیری سرمایہ میں اضافہ کیا' ان کی تغیر کئی جلدوں میں بے' مختریہ کہ نویں صدی برن اور عمر حاضر تک ہر دور میں تقریبا" ہر اسلامی ملک میں تغیر پر کام ہوا یہاں تک کہ اس برصغیر میں اکبری دور جو گری کا دور کہا جاتا ہے وہ بھی اس موضوع پر ایک کارنامہ پیش کرتا ہے۔ اس کارنامے سے میری مراد علامہ فیضی کی تغیر سواطع الالهام ہے جو تمام ترصنعت مملہ (بے نقط) میں لکھی گئی ہے۔

الله المعلمية على المعلم المعلم المعنون (حاج خافه) ابن خلدون الثقافة الاسلامية

علامه راغب طباخ-

س۔ سد خلق قرآن عبای عمد کا بدترین فتنہ ہے جو مامون کے عمد میں اپنے کمال کو پینچ گیا۔

#### تذكرة النبلا فى تاريخ الخلفاء

علامه جلال الدمين سيوطي كي مشهور زمانه تاريخ الحلفاء كا اردو ترجمه ان تمام اوصاف ہے آراستہ و پیراستہ کرکے جو اس عمد کے نقاضے ہیں اور جن کے بغیر کی کتاب کا ترجمہ مستحق ستائش نبیں سمجھا جاتا ہے کے سامنے پیش کیا جارہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے اصل کتاب على زبان ميس م اور نوس صدى ك اواخرى تصنيف ب- علامه في اس تاريخ كو اس رنگ اور اسی انداز میں سپرد قلم کیا ہے جو تاریخ نگاری میں اس وقت جاری و ساری تفالیعنی حوالہ روایات وراویان واقعات کو بیان کیا ہے ناکہ روایت اور تاریخی صداقت میں کمیں شبہ نہ پیرا ہو' علامہ سیوطی سے تبل اور آپ کے معاصرین کے یمال تاریخ نگاری کا یمی انداز تھا اور یہ طریقہ حوالہ روایات وسندات مدت مدید تک جاری رہا۔ اس برصغیر مندو یاک میں سیرت نبوی صلی الله علیه وسلم ير لكسى جانے والى متند اور منبوط كتاب ليني "مراج النبوت" وو جلد از محقق زمال محدث یگانہ حضرت عبد الحق والوی المعروف به محدث والوی میں میں رنگ موجود ہے اور یہ گیار ہویں صدی ججری کا عمد ہے۔ بسر نوع میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تاریخ الحلفاء جس عمد کی پیداوار ہے اور جس زبان میں لکھی منی ہے اس کے پیش نظر ان حوالوں سے آگاہ ہونا اس وقت کچھ دشوار نہ تھا۔ ارباب فضل و کمال سے قطع نظر معمولی استعداد کے لوگ بھی ان حوالوں سے آگاہ اور واقف تھے اور ان مصنفین کے کارناموں کا ان کو علم تھا وہ جانتے تھے کہ عساکر ابن عساکر کس فن میں شهرت رکھتے ہیں۔ خطیب بغدادی کی کون کونسی تصانیف ہیں۔ علامہ زہبی اور بہیقی کی شهرت کا مدار کن تصانیف پر ہے لیکن عصر حاضر میں اردودال طبقہ ان نامول سے آشنا نہیں جس کا باعث ان کے ذوق مطالعہ کا فقدان یا شوق تجش کی کی ہے جی نہیں یہ بات نہیں بلکہ ان اکابر کے کارنامے ان کے سامنے پیش ہی نہیں کئے گئے۔ ذکورہ مصنفین کی تصانیف سے آج لوگ نابلدو تاواقف ہیں۔ صرف ابن خلدون ابن کیر اور ابن ہشام طری کے ناموں سے لوگ ان مصنفین کی کتب کے تراجم کے ذریعہ آشنا اور آگاہ ہو گئے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بھی غنیمت ہے۔ جب میں نے تاریخ الحلفاء کا ترجمہ شروع کیا تو ان حوالوں سے گزرہ بڑا اور میں نے اس وقت یہ ارادہ کرلیا تھا کہ ترجمہ کے خاتمہ پر ان مصنفین کے سوائح حیات اور ان کی تصنیفات م

دل کھول کر تکھوں گا۔ لیکن قار کین کرام دل کھول کر لکھنا تو بڑی بات ہے ہر ایک مصنف پر دو چار صفحات ہی لکھنا ہوئ سین ہیں ان مصنفین ہی کوجب کوئی نہیں جانیا تو ان کی تصانیف ہے کیا سرو کار۔ آپ جیرت فرمائیں گے کہ علامہ سیوطی کی کئی کتابوں کے ترجے ہوئے ہیں اور ان میں آپ کی مشہور زمانہ الاتقان فی علوم القرآن بڑی مبسوط کتاب ہے لیکن سوانح سیوطی نام کی کوئی چیز وہاں بھی موجود نہیں۔

ایک اور صاحب نے علامہ سیوطی کی ایک اور کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہے اور شرح حال مصنف میں موائح ہی کا مصنف کی سوائح ہی کا مصنف میں و قار ئین کو ٹرفا دیا ہے اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ مصنف کی سوائح ہی کا جب کہیں التزام واہتمام نہیں تو ان مصنفین کے بارے میں کیا کیا جائے جو علامہ سیوطی کے مافذ جب بہر حال میں نے ابتداء میں جو ارادہ کیا تھا اس پر سختی سے کار بند رہا اور توکلت علی اللہ اس راہ پر قدم اٹھا دیا اللہ تعالی اس اہم مرحلہ سے مجھ کو منزل پر پہنچائے گا۔

تاریخ الحلفاء میں علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے عموما" مندرجہ ذیل حضرات سے استفادہ کیا ہے اور ان کی روایتوں کو نقل فرمایا ہے میں ان کے اسلنے گرامی بغیر ترتیب زمانی تحریر کر رہا ہوں۔ ابو داؤر" ذہمی" بہیقی ابن عساکر 'شمس الدین ابن جوزی ابن الاثیر" ابن حجر" الحاکم" ہزار" طری" نودی" بغوی" صوتی" مسعودی طیالی شیعین ابو تعیم دینوری وغیرہ (رحم اللہ تعالی علیم الجمعین)

جب ان تصانف اور ان کے مصنفین کے نام آری الحلفاء کے ضمن میں آتے ہیں یا ان کے کوئی روایت بیان کی جاتی ہے تو اس وقت اردو خواں طبقہ "آری الحفاء" کے ترجمہ سے کس قدر بیزار ہو آ ہو گا یا محظوظ ہو آ ہو گا آپ اندازہ کریں۔ چنانچہ میں اپنے ترجمہ کو اس طرح روکھا پیکا نہیں رکھنا چاہتا تھا میری ہے دلی خواہش تھی کہ میرا ترجمہ پڑھنے والے ان تمام علمائے کرام اور ان کے ان ذہبی اور ادبی شاہپاروں سے بھی پوری طرح واقف ہو جائیں جس طرح وہ آری الحلفاء کے مصنف کے حالات پڑھ کر آگاہ ہوئے ہیں و مرح ہے کہ ان ماخذوں اور ان کے سامنے آجائیں اور ان کو بہت کی گرانماہے اور بلند پایہ کتابوں سے بھی واقفیت حاصل ہو جائے پھر یمی مصنف کے طاحت کے علی اور ادبی ترقبوں سے بھی واقفیت حاصل ہو جائے پھر یمی نہیں بلکہ اموی اور عبابی عمد کی ثقافی علی اور ادبی ترقبوں سے کما حقہ واقفیت کے لئے میں نے نہیں بلکہ اموی اور عبابی عمد کی ثقافی علی اور ادبی ترقبوں سے کما حقہ واقفیت کے لئے میں نے ایک اور باب کا اضافہ بھی کیا ہے۔ اب میں تاریخ الحلفاء کے ماخذوں سے آب کا مختم تعارف کی اور باب کا اضافہ بھی کیا ہے۔ اب میں تاریخ الحلفاء کے ماخذوں سے آب کا مختم تعارف کی اور باب کا اضافہ بھی کیا ہے۔ اب میں تاریخ الحلفاء کے ماخذوں سے آب کا مختم تعارف کی اور باب کا اضافہ بھی کیا ہے۔ اب میں تاریخ الحلفاء کے ماخذوں سے آب کا مختم تعارف کی اور باب کا اضافہ بھی کیا ہے۔ اب میں تاریخ الحلفاء کے ماخذوں سے آب کا مختم تعارف

### علامه طيالي (صاحب مند):

آپ کا نام نامی سلیمان بن داؤد بن الجارود طیالی ہے یہ شہر فارس کے رہنے والے شے '

السے میں آپ پیدا ہوئے ' تخصیل علم کے لئے فارس سے بھرہ چلے آئے جو ان دنوں علم و اوب اور علوم دینی کا مرکز تھا اور پھر بدت العربیمیں مقیم رہے ' یمی سبب ہے کہ آپ بھرہ کے اعظم عدشین مثلا" شقیہ وہشام وشتوائی اور ابن عول ؓ وغیر ہم سے روایت کرتے ہیں ' اپنے عمد کے باکمال اور عالم محدث متھے۔ احادیث کے حفظ پر یدطولی رکھتے تھے ' علم حدیث کے حصول میں ان کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ایک ہزار شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا' ان سے جو احادیث لوگوں نے لکھی ہیں ان کا شار چالیس ہزار احادیث تک پنچا ہے۔

یکی بن معین - ابن المدین - قلاس - و کیع اور دو سرے علمائے فن رجال نے ان کی بید تعدیل و تویش کی ہے۔ یمال یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ علامہ ابوداؤد طیالی وہ ابو داؤد ہیں جو صاحب سنن ابی داؤد ہیں - جو صحاح ست میں شائل ہے - علامہ طیالی صاحب سنن ابی داؤد سے بہت پہلے گزرے ہیں - اس اشباہ سے محفوظ رکھنے کے لئے آپ کا ذکر طیالی سے کیا جاتا ہے اور عام طور پر اسم ابو داؤد حذف کر دیا جاتا ہے آپ کی مند فن حدیث میں ایک بلند مقام کی حائل ہے - صاحب سنن ابوداؤد ان سے کمیں ایک واسطے سے اور کمیں دو واسطوں سے روایت کرتے ہیں لیکن ان کی مند اس قدر مشہور نہیں جتنی دو سری مسانید معروف ہیں - علامہ طیالی ؓ نے ۸۰ منل کی عمر میں میں بھرہ میں انقال کیا۔ (مدراۃ الذہب)

#### مند بزار علامه ابو بكراحد بن عمرو بن عبد الخالق:-

سب سے پہلے میں لفظ برار (بہ تشدیدزا) کی تشریح ضروری سجمتا ہوں برار ختم فروش بالفاظ دیگر عرف عام میں بنساری کو کہتے ہیں' علامہ ابو بحر کا پیٹہ تجارت ختم فروشی تھا اور آپ بنساری کا کاروبار کرتے تھے اس لئے اپنے پیٹہ برار سے مشہور ہوئے آپ کے اس عرف کے ساتھ آپ کا بہت کم لیا جاتا ہے۔

علامہ ابوبکر احمد بن عمرو صاحب مند ہیں اور آپ کی مند' مند براریا مند کبیر کمائی ہے' علامہ ابوبکر احمد بھرہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کی مند فن حدیث میں مند معل کملاتی ہے یعنی سے اپنی مند میں ایسے اسباب کو بھی بیان کر جاتے ہیں جو صحت حدیث میں قوت پیدا کرتے ہیں بیا

ای کے ان کی مند کو مند معلل کہتے ہیں۔ شخ ابو براحمد صاحب مند نے ہدیتہ بن خالد ہے (بو بخاری اور مسلم کے شخ ہیں) عبد الاعلی بن حماد اور حسن بن علی بن راشد سے علم صدیث عاصل کیا' ابو الشخ' طرانی اور عبد الباتی اور چند دو سرے مشاہیر محد ثین ان کے تلاندہ میں بلند مقام اور شہرت کے حال ہیں۔ بزار نے عالم پیری میں ان احادیث کی اشاعت کے لئے جو آپ کے حافظ میں محفوظ تھیں دور دراز کا سفر کیا' عرصہ دراز تک اصبان (اصفہان) اور شام میں بیہ خدمت انجام دیت رہے۔ بہت ہے لوگوں نے آپ ہے احتفادہ کیا۔ دار تطنی آپ کے تذکرہ میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے حافظ پر اعتبار کرکے اکثر احادیث کو روایت کیا کرتے تھے اس لئے اکثر صحت میں خطا واقع ہو جاتی تھی۔ آپ کے سال پیدائش کے سلطے میں تاریخ خاموش ہے۔ ملک شام کے مشہور واقع ہو جاتی تھی۔ آپ کے سال پیدائش کے سلطے میں تاریخ خاموش ہے۔ ملک شام کے مشہور شہر رملہ میں ۲۹۲ھ میں انتقال ہوا آپ کی پیدائش تیسری صدی ہجری کے پہلے عشرہ میں بتائی جاتی ہے۔ علامہ بزار بھی تیسری صدی ہجری کے مشہور محدث ہیں۔

### مند ابو معلى موصلي:

ابو علی بھی صاحب مند ہیں۔ آپ کا نام نامی احمد بن علی بن المشیٰ بن یکی بن عینی بن بلال شیمی موصلی ہے۔ آپ بھی تیسری صدی بجری کے مشہور محدثین میں سے ہیں۔ محدث علی بن الجعد' یکیٰ بن معین کے ارشد تلاندہ میں آپ کا شار ہو تا ہے اور مشہور محدثین یعنی ابن حبان ابو حاتم اور ابو بکر اساعیل آپ کے شاگرہ ہیں' آپ جزیرہ میں ۱۲۰ھ میں پیدا ہوئے۔ صدق' دیانت' علم و تقویٰ میں مشہور تھے۔ علم حدیث کی تدریس سے کوئی ذاتی نفع نہیں اٹھایا محض حبت للہ درس دیتے تھے۔ آپ نے طویل عمر بائی اور عسم میں شہر موصل میں آپ کا انقال ہوا۔ آپ کا جس روز انقال ہوا موصل کے تمام بازار بند ہو گئے اور لوگ جوق درجوق گریاں اور اشکبار آپ کا جنازے کے ساتھ ساتھ تھے۔

آپ کی تصانف میں ایک مند' ایک مجم اور ایک ملاثیات یادگار ہے۔ علامہ سیوطی ؓ آریجُ الحلفاء میں آپ کی مند سے اکثر سند پیش کرتے ہیں اور آپ سے روایت کرتے ہیں۔

آپ کی مند کے بارے میں مشہور محدث ابن حبان آپ کے کمال کے معرف ہیں اور عافظ اسلیل بن محمد بن فضل متمی کہتے ہیں کہ میں نے مند عدنی اور مند ابن المتبع اور ان کے علاوہ بہت ی مندات پڑھی ہیں لیکن تمام مندات نہوں کی طرح ہیں اور مند ابو یعلی ایک دریائے نا پیدا کنار ہے گر جرت ہے علامہ محمد راغب اللباخ نے تیسری صدی ہجری کے محدثین دریائے نا پیدا کنار ہے گر جرت ہے علامہ محمد راغب اللباخ نے تیسری صدی ہجری کے محدثین

میں آپ کا ذکر نہیں کیا ہے اور نہ آپ کی مند کا علامہ سیوطی نے تاریخ الحلفاء میں آپ کی مند کے حوالے سے متعدد احادیث و روایات بیان کی ہیں۔

#### مند دارمی:-

عبد الله بن عبد الرحمان بن الفضل بن بسرام بن عبد الصد تميى دارى سمر قدى و درى دوسرى اور تيرى صدى بجرى كے مشہور محد ثين ميں سے بين تدوين و تحصيل حديث كے لئے بكثرت سركئے۔ خاص طور سے بلاداسلام كا سفر بكثرت كيا۔ دور دراز كے شهرول ميں گشت كركے علم حديث كو جمع كيا۔ دارى صاحب مجمع مسلم ابو داؤد ترذى عبدالله الم احمد محمد بن يجي ذبي سے دوايت كرتے ہيں۔

حضرت اہم اجر بن صبل فراتے ہیں کہ خراسان میں علم حدیث کے حافظ چار مخص لینی ابوزرعہ دار ' مجر بن اساعیل بخاری ' عبداللہ بن عبد الرحمٰن دار می سر قدی اور حسن بن شجاع بخی ہیں۔ آپ کے کمال علمی کا اندازہ اس سے ہو سکتا کہ جب آپ کی وفات ( \*بنجشنبہ بروز عرفہ بحق ہیں۔ آپ کی خبر حضرت شیخ مجر بن اساعیل بخاری کو بینی تو انتنائی صدمہ سے سر جھکالیا اور آ تکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ شعر نکل گیا حالا نکہ آپ شعر بہت ہی کم پردھا کرتے تھے۔ (ترجمہ)

اگر تو زندہ رہے گا تو تمام دوستوں کی مفارقت کا درد مختبے اٹھانا پڑے گا محر تیری موت کا سانحہ تو ان سب سے زیادہ درد ناک ہے

محدث داری کی ولادت ۱۸اھ اور ذی الحجہ کی ۹ تاریخ ۲۵۵ھ آپ کا یوم وفات ہے۔ مند داری کا موجوہ نسخہ تین ہزار پانچ سو احادیث سے زیادہ پر مشمل ہے۔ جن مسانید کے حوالہ اور ان سے اساد علامہ سیوطی نے تاریخ الحلفاء میں چیش کی ہیں۔ ان اصحاب مسانید کے مختفر طالات میں نے پیش کر دیتے ہیں۔ اب صحح اور ان کے مصنفین سے آپ کا تعارف کرانا ہے۔ صحح کے بہت سے دوالے تاریخ الحلفاء میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں صحح ابن حبان سے آپ کا تعارف کراتا ہوں۔

#### صحیح ابن حبان:۔

علامہ ابن حبان کی یہ صحیح مند صحابہ اور مجم پیٹنے کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کی ترتیب کی نبح بالکل الگ ہے۔ ان کا نام نامی محمد بن حبان ہے اور اپنی ابوت سے زمانہ میں مشہور ہیں یعنی ابن حبان سے معروف ہیں۔ ان کا نسب منعلت بن خمیم تک پنچتا ہے اس وجہ سے ان کو خمیمی کما جاتا ہے۔ مولد کے انتبار سے سی ہیں سینان کے شرسیت کے رہنے والے ہیں۔ حضرت نسائی کے شاگرد ہیں۔ ابو یعلمی موصلی۔ حسن بن سفیان اور ابو بکر بن خذیمہ (رحم اللہ تعالیٰ) جو سادبان صحیح ہیں (خود ابن حبان کتاب الانواع میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے تقریبا وہ وہ برار شیوخ سادبان صحیح ہیں (خود ابن حبان کتاب الانواع میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے تقریبا وہ وہ برار شیوخ سادبان می عبور کائل رکھتے ہماں جو عالم طا اس سے استفادہ کیا۔ علم حدیث کے علاوہ دو مرے علوم پر بھی عبور کائل رکھتے ہماں جو عالم طا اس سے استفادہ کیا۔ علم حدیث کے علاوہ دو مرے علوم پر بھی عبور کائل رکھتے شائل ہیں اس سے ان کی پاکھ علم کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ صحیح کے خطبہ میں ابن حبان آئی صحیح شائل ہیں اس سے ان کی پاکھ علم کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ صحیح کے خطبہ میں ابن حبان اپنی صحیح خوال اقسام ذکر کرتے ہیں اور ان اقسام میں انواع قائم کرتے ہیں۔ علامہ ابن حبان اپنی صحیح عبر اول اقسام ذکر کرتے ہیں اور ان اقسام میں انواع قائم کرتے ہیں۔ علامہ ابن حبان نے ۲۲ شمائیف بسیار مشہور و یادگاراست۔
شمائیف بسیار مشہور و یادگاراست۔

# تذكره شيخين

# حضرت علامه سيد اساعيل بخاري صاحب الجامع الصحيح

#### نام ونسب :-

ابو عبراللہ کنیت محمہ نام علمہ نب ہے ہے۔ محمہ بن اساعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن البوزیہ البعنی۔ ان کے مورث اعلیٰ کا پیشہ کاشتکاری تھا اس لئے بروزیہ کملائے ہوئے جعفی البروزیہ ابلائے میں جو نبیت اولا ہے۔ آپ کے جدا مجہ بروز بخارا کے ایک بجوی تھے اور ای مجوست پر ایمان کا انقال ہوا۔ ان کے بیٹے مغیرہ مسلمان ہوئے اور حاکم بخارا ایران بعفی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ اس نبیت سے آپ کو جعفی کما جاتا ہے۔ امام بخاری کے اجداد کے حالات مجمول ہیں صرف آپ کے والد اساعیل کے سلملہ میں حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ وہ اتقیا اور زہاد سے تھے اور طبقہ چمارم کے مشہور محدثین میں ان کا شار ہو تا تھا۔ ان کے شیوخ میں امام مالک اور عماد بن زید کلفی شہرت رکھتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کی صحبت میں بھی ایک مدت تک رہے جو امام ابو حنیفہ کے تلائدہ میں سے ہیں۔

الم بخاری سا شوال ۱۹۳ کو جمعہ کے دن بخارا میں پیدا ہوئے۔ بخارا بھی اس دور میں مرکز تعلیمات اسلامی تفا۔ جم کے کمزور اور میانہ قد شھے۔ بچپن ہی میں نامینا ہوگئے شھے لیکن ان کی والدہ گریہ و ذاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں مدتوں التجاکرتی رہیں آخر کار دعا قبول ہوئی اور بھارت والیس آئی۔ بچپن ہی سے احادیث یاد کرنے کا شوق تھا۔ دس سال کی عمر میں سے حالت تھی کہ جمال ان کو معلوم ہوا کہ کوئی فخص حدیث بیان کر رہا ہے فورا" وہال چنچتے اور اس سے حدیث عمر یاد کر رہا ہے فورا" وہال چنچتے اور اس سے حدیث عکر یاد کر لیتے۔ سولہ سال کی عمر میں مشہور محد ثین کے تمام نسخہ بائے حدیث انہوں نے حفظ یاد کر لئے تھے۔ والدہ اور دیگر افراد خانہ کے ساتھ جج کو تشریف لے گئے اور شوق علم نے قدم بھڑر لئے۔ سرزمین حجاز میں طلب حدیث کے لئے رک گئے۔ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ امام بھاری نے سفر کا آغاز ۱۶ میں کیا اور علم حدیث وفقہ کے لئے دور دراز کے سفر اختیار کئے۔ بخاری نے سفر کا آغاز ۱۶ مقر میں کیا اور جزیرہ کا سفر کیا۔ حجاز مقدس میں دو سال اس تگ و دو میں بسر کئے۔ آٹھ مرحیہ بغداد کا سفر کیا۔

امام صاحب کے اساتذہ اور شیوخ کی تعداد بہت زیادہ ب- خود امام صاحب کا قول ہے کہ

میں نے ایک ہزار دس افراد سے احادیث کھی ہیں یہ تمام افراد محدثین تھے لیکن ان کے خاص اساتذہ اسحاق بن راہو یہ اور علی بن مرینی ہیں۔ ابن مجاہد بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب کو ستر ہزار حدیثیں زبانی یاد تھیں۔

اہام بخاری کی شہرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے تنابذہ اور آپ سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد نوے ہزار ہے جنہوں نے جامع ضیح کو آپ سے سنا تھا۔ زہد و تقویٰ کا سی عالم تھا کہ کسی بادشاہ کے دربار سے وابستہ نہیں ہوئے اور نہ کسی کی فیاضی اور انعام سے فائدہ اٹھایا اکثر ایسا ہو آکہ دو دو دون محض گھاس کھا کر گزارہ کرتے لیکن خود دار طبیعت نے کسی کی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔

#### تصانیف:

اٹھارہ سال کی عمر میں فضائل صحابہ اور تابعین کو جمع کرکے ایک مجموعہ مرتب کیا اور کتاب التاریخ نام رکھا۔ جب آپ ۲۵۰ھ میں نیشاپور میں داخل ہوئے تو آپ کا وہ شاندار استقبال ہوا کہ آن تک کسی والی یا عالم کا ایسا شاندار استقبال نہیں ہوا۔ آپ بہیں مقیم ہوگئے اور سلسلہ درس و تدریٰی شروع کر ویا لیکن یماں فتنوں نے سر اٹھایا اور آپ نیشاپور کی سکونت ترک کرکے بخارا والیں آگئے لیکن یماں بھی آپ کے مخالفین پیدا ہوگئے اور آپ یمال کی سکونت ترک کرک فرایس آگئے لیکن یمال بھی آپ کے مخالفین پیدا ہوگئے اور آپ یمال کی سکونت ترک کرک فرایس منازا چلے گئے جو سمر قند کے قریب ایک مشہور موضع تھا۔ یمال رمضان شریف کا ممینہ شرار کر شوال میں سمر قند کا ارادہ کیا۔ ابھی راستہ ہی میں تھے کہ بیغام اجل آگیا اور ۲۵۱ھ میں تقریبا اسٹم سال کی عمر میں اپنے خالق حقیق سے جالے۔

تعلیقات ہیں ان کا تو کچھ شار ہی نہیں۔ حدیث شریف کی چھ کتابوں ہیں ہو صحاح ست کے نام سے مشہور ہیں۔ امام بخاری کی جامع صحیح سر فہرست ہے۔ امام بخاری جب کسی حدیث کے کہنے کا اہتمام کرتے سے تو اول مخسل کرکے دو رکعت نماز اوا کرتے اور پھر اس حدیث کو تحریر فرمائے (الله اکم با) چنانچہ اس استخاب اور اس کی تدوین ہیں سولہ سال کی مدت صرف ہوئی۔ جب ترتیب کا خیال پیدا :وا تو مدینہ منورہ میں روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قبم شریف کے درمیانی مقام پر بیٹے کر اس اہم کام کو انجام دیا اور ہرباب کی تحریر پر دو رکعت نماز نفل اوا کرتے تھے۔ اس اہتمام اور اس نیت کا اثر تھا کہ جو قبول عام و خاص اس جامع کو حاصل ہوا وہ اور کسی جامع کو حاصل ہوا وہ اور کسی جامع کو حاصل نہ ہو سکا۔ خود امام بخاری کی زندگی میں نوے ہزار افراد نے اس کی ساعت کی اور اب تک حاصل نہ ہو سکا۔ خود امام بخاری کی زندگی میں نوے ہزار افراد نے اس کی ساعت کی اور اب تک

# حفرت الم مسلم تثيري "صاحب صحيح مسلم شريف".-

آپ کا نام نامی مسلم بن الحجاج القشیری ہے آپ کی گئیت ابو الحسین اور لقب عسائر الدین ہے۔ آپ کے اجداو کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنی تخیر ہے تھا ای نبت ہے آپ کو حمی کہا جاتا ہے۔ نیشاپور (صوبہ خراسان کا مشہور شہر) آپ کا وطن ہے، آپ ۲۰۲ھ میں پیدا ہوئے (بعض مور خیین نے آپ کا سال ولادت ۲۰۲۳ کھ گلحا ہے) ابن اثیر نے آپ کا سال ولادت ۲۰۱۳ کھ گلحا ہے) ابن اثیر نے آپ کا سال ولادت کو احد شمین کا پیٹوا اور امام تسلیم کیا ہے امام ترذی 'ابو حاتم واری اور ابو بکر بن کرام نے آپ کو حد شمین کا پیٹوا اور امام تسلیم کیا ہے امام مسلم کی بھی بہت می تصانیف ہیں خزیمہ آپ کی ان تمام تصانیف ہیں خزیمہ آپ کی ان تمام تصانیف ہیں صوبے کو سب ہے بلند مقام حاصل ہے۔ امام مسلم نے اپنی ضیح کین آپ کی ان تمام تصانیف ہیں خدرجہ احتیاط کی ہے' اس احتیاط تم اور ورع کے باعث اکثر محد ثمین نے اس ضیح کو تمام تصانیف حدیث پر ترزیج دی ہے اس کا باعث سے ورع کے باعث اکثر محد ثمین نے اس ضیح کو تمام تصانیف حدیث پر ترزیج دی ہے اس کا باعث سے کہ امام مسلم نے انتخاب حدیث میں شرط تمام طبقات میں چیش نظر رکھی ہے امام مسلم نے اپنی صحیح کا اختخاب کیا ہے امام مسلم نے اور احتیاط کی ساتھ اپنی عاصت کردہ تمین لاکھ احدیث ہے اپنی صحیح کا اختخاب کیا ہے امام مسلم نے اور احتیاط کی ساتھ اپنی ساتھ اپنی ساتھ اپنی ساتھ آپئی ساتھ کردہ تمین لاکھ احدیث ہے اپنی صحیح کا اختخاب کیا ہے امام مسلم شمیح دور سقیم حدیث کی معرفت میں اپنی تمام محاصرین میں ممتاذ سے امام مسلم کی اس صحیح مسلم محملات کے دور سقیم حدیث کی معرفت میں اپنی تمام محاصرین میں ممتاذ سے امام مسلم کی اس صحیح مام مسلم کی اس صحیح امام مسلم کی اس صحیح مدیث کی معرفت میں اپنی تمام محاصرین میں ممتاذ سے امام مسلم کی اس صحیح میں محدیث کی معرفت میں اپنی تمام محاصرین میں ممتاذ ہے۔ امام مسلم کی اس صحیح کا اسلم کی اس صحیح کی اسلم کی اس صحیح کی اسلم کی اس صحیح کا اسلم کی اس صحیح کی اسلم کی کی اسلم کی اسلم کی کیٹ کے

ے علاوہ دو سری مشہور تصانیف یہ ہیں۔ المسند الكبير على الرجال- كتاب الاساء والكنى- كتاب مشائخ النودي- كتاب ذكر اوہام المحدثين- طبقات تابعين-

# المام مسلم كي وفات:-

ا الم المسلم كى سال وفات ميں كوئى انتاف نيس ہے۔ تمام مورضين اس بات پر شفق ہيں كہ نب كا انتقال ٢٥ رجب ٢١ه كو جوا اور بروز دو شفب دفن كئے گئے۔ آپ كى وفات أيك عجب و غريب واقعہ كا متجبہ ہے۔ آپ كو ايك حديث كى تلاش تقى۔ اپنے محودات ميں اس كو تلاش مرنے ميں مشغول ہوئے۔ قريب بى تحجو روں كا ايك نوكرا ركھا تھا۔ اس ميں سے تحجو واٹھاكر كھائے جاتے اور تلاش حديث ميں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح نوكرے كى تمام تحجوريں ختم محوريں اور آپ كو اس كا احساس بھى نہ ہوا۔ اس طرح به اندازہ و بے حساب تحجوريں كھالينا بى آپ كے انقال كا سب ہوا۔

## صاحب متدرك عاكم:

متدرک کو صحیح بھی کما جاتا ہے۔ اس کے مصنف محد بن عبداللہ بن محمد ہیں نیشاپور وطن تھا۔ ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے لیکن اپنے نام سے زیادہ اپنے لقب سے شہرت حاصل کی چنانچہ ان کی متدرک یا صحیح بھی متدرک حاکم کے نام سے مشہور ہے۔ چونکہ ان کے والد کا ذریعہ معاش یویار تھا اس لئے اپنے زمانے ہیں ابن ابنتی کے نام سے مشہور تھے۔ ۱۲ او (عمد عباسیہ معاش یویار تھا اس لئے اپنے زمانے ہیں ابن ابنتی کے نام سے مشہور تھے۔ ۱۲ او (عمد عباسیہ میں) نیشاپور ہیں بماہ رہنے اثانی پدا ہوئے۔ اپنے والد اور مامول کی خواہش پر فن حدیث کی مخصیل پر ماکل ہوئے چنانچہ خرامان اور ہاورالنس کے شہروں ہیں پھر کر دو ہزار شیورخ (محدثین) سے دوایت حدیث سے احتفادہ کیا۔ او محرعثان ابن ساک اور ابو علی حافظ نیشاپوری ان کے اساتذہ میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی علیت اور تجربہ پر یہ امر دلالت کرتا ہے کہ ان سے ابو یعلی موصلی اور ابوالقاسم تحیری اور مشہور زمانہ محدث بیہتی روایت کرتے ہیں چونکہ عمدہ ابو یعلی موصلی اور ابوالقاسم تحیری اور مشہور زمانہ محدث بیہتی روایت کرتے ہیں چونکہ عمدہ ابو یعلی مامور شے اس لئے ان کا لقب حاکم پڑ گیا۔

له صفر ۵۰ مر وفات پائی۔ ان کی وفات کا واقعہ بہت ہی عجیب ہے۔ یعنی ایک روز حمام کے عسل سے فراغت کے بعد باہر نکا۔ جسم پر صرف تهبند تھا ایک آو مند سے نکلی اور جال

جق ہوگئے۔ انتقال کے بعد کی مخص نے ان کو خواب میں دیکھا اور حالت وریافت کی تو فرمایا کہ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کرنے کے باعث میں نے نجات پائی۔ حاکم بہت ی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کتابوں میں تاریخ نیٹا پور'کتاب مزی الاخبار'کتاب الاکلیل اور کتاب المدخل الی العلم العجیج اور معتدرک زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز بستان المحد شین میں فرماتے ہیں کہ ان کی رابع کتاب (معتدرک) وابیات اور منکرات بلکہ محض موضوعات سے پر ہے۔ ای وجہ سے علمائے حدیث نے یہ طے کر دیا ہے کہ حاکم کی معتدرک پر زبی کی تلخیص وکھے بغیر احتیاد نمیں کرنا چاہئے۔

### صاحب حليه الاولياء ابو نعيم اصبهاني (اصنهاني):

احمد بن عبدالله نام ہے۔ ان کے جد اعلیٰ موی بن ہران مشہور صوفی گزرے ہیں' ان کی كنيت ابو نعيم ہے۔ اس كنيت سے دنيائے علم و ادب ميں مشهور ہوئے۔ ١٣٣٧ھ ميں اصفهان ميں یدا ہوئے۔ ابھی جے سال ہی کی عمر تھی کہ مشائخ حدیث سے ساعت حدیث کی اجازت حاصل کی۔ جب جوان ہوئے تو بوے بوے مشاکخ حدیث سے ساعت کی۔ طبرانی ابوعلی صواف ابو بکر آجری ان کے اساتذہ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے تحصیل علم سے فراغت حاصل كى تو ان كے كمال كاب عالم تھاكہ شيوخت كے اس مرتبہ كو بينچ كه فن حديث كے حفاظ الكے ور دولت پر استفادہ کئے لئے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ ان کے شرف اور بزرگی کے لئے میں کافی ہے کہ خطیب بغدادی نے ان کے سامنے زانوے شاگردی ملے کیا۔ خطیب بغدادی کے علاوہ بہت سے مشاہیر محدثین کو ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ کیر التمانیف ہیں۔ ان کی تصانیف میں طیتہ الاولیاء کو خاص شرت حاصل ہوئی اور اس کے بعد ولاکل النبوت نے شرت یائی۔ یمی وونوں کتابیں ان کی شرت کی اصل ہیں۔ شخ عبد الحق محدث وہلوی نے مدراج النبوت میں " ولائل النبوت" سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ اور جگہ جگہ اس سے سند لائے ہیں۔ ان دونوں كتب ك علاوة كتاب المستخرج على البخارى- كتاب المستخرج على مسلم- تاريخ اصفهان-صفته الجنته- كتاب الطب وضائل السحاب كتاب المعتقد ان كى يادگار بين- ان مبسوط اور صحنيم كتابول كے علاوہ بهت سے رسائل بھى ان سے يادگار ہيں۔ چورانوے سال كى عمر ميں ١٩٣٠ھ ميں وطن مالوف مين انقال كيا-

## سنن كبري بيهق:-

علامہ جلال الدین سیوطی کے ماخذوں میں سب سے اہم ماخذ کی ہیں۔ انہوںنے علامہ بہتی سے جگہ جگہ استدلال کیا ہے اور ان سے سند لائے ہیں۔ احمد بن الحسین نام ہے اور ابوبكر كنيت ب ليكن الني قصبه بين كي وجه سے بينقي اس قدر مشهور موس كه عام طور ير آپ كو بجائے نام کے علامہ بیمق کما جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ الحلفاء میں بھی کہیں آپ کا نام نہیں لیا گیا ہے بلكه "قال بيهى" ير اكتفاى م- قصبه بين نيشابور سے تمين كوس كے فاصلے ير واقع م- احمد بن دس ای قصبہ میں ماہ شعبان ۱۸۳ھ میں پیدا ہوئے مشاہیر۔ وقت سے تحصیل علم کی۔ آپ کے اساتذہ میں حاکم' ابوطاہر' ابو علی رودباری صوفی اور عبد الرحمٰن سلمی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تخصیل علم کے بعد خراسان بغداد کوفہ اور حجاز کا سفر کیا اور علم کو مزید جلا بخشی حضرت عبد العزيز محدث والوي فرماتے ميں كه "ان كى تصانف ميں اليي عجيب عجيب تصانف موجود ميں جو ان ے سلے لوگوں ے سر انجام نہ ہو سکیں"۔ ان کی اہم تصانف میں ایک کتاب الاساء والصفات ب- علامہ بكي اس كو بے نظر كتاب بتاتے ہيں۔ اس كے علاوہ ولاكل نبوت تين جلدول ميں۔ مناقب الثافعي اور وعوات الكبيران كي بانچوي كتاب ہے۔ علامہ على كتے بين كه مين بيه بات فقم کھا کر کمہ سکتا ہوں کہ ونیا میں یہ پانچوں کتابیں بے مثل ہیں۔ ان کی تمام تصانف ہزار جزو کے قریب ہیں (یعنی سولماہزار صفحات) اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی تصانیف ہیں لیکن ان کی خاص شرت اور ان کے بقائے نام کا باعث ان کی عظیم الثان کتاب سنن کبری (وس جلدول میں) ہے۔ اس كتاب كا نام معرفة السن والا آثار ہے۔ شافعی فقيه كو اس كتاب كے بغير چارہ نہيں۔ شاہ عبد العزر" فرماتے ہیں کہ امام الحرین نے احمد بہفتی کے بارے میں فرمایا ہے کہ دنیا میں بہفتی کے سوا اور کسی شافعی کا احمان امام شافعی کی گردن پر نسیس ہے۔ بیعتی نے اپنی تمام تصانف و تالیفات میں الم شافعی کے ذہب کی تقلید و تائید کی ہے۔

۱۰ جمادی الاول ۵۸ هو کو شر نیشابور می انقال جوار آپ کا جنازہ وہاں سے بیس لایا گیا اور موضع خسرو جرو میں ان کو وفن کر دیا گیا۔

صاحب معاجم ثلاية - طبراني (مجم كبير مجم اوسط مجم صغير):-

علامہ طبرانی کا نام نامی علمان ہے اور کنیت ابو القاسم ہے۔ احمد بن ابوب بن مطبر محمی

طرانی کے نامور فرزند ہیں اور اس نبت سے طرانی کملاتے ہیں۔ شام کے مشہور شر مک میں بماہ صفر ۲۷۰ھ پدا ہوئے۔ ۱۷۲ سے طلب علم کے لئے فکلے ملک شام کے اکثر شرول میں سنچ مخصیل علم کی- وہاں سے پھر حمین شریفین کین مصر بغداد کوف بھرہ اصفیان اور جزیرہ کاسفر كيا- على بن عبدالعزيز بغوى بشرين موى اوريس عطا اور ابو ذرعه ومشقى ان ك اساتذه كرام بي-معاجم ثلاث ان کی تین مجم پر مشمل ہے لین مجم کیر مجم اوسط (ب چھ ضیم جلدول پر مشمل ہ) مجم صغیر۔ ان کی شہرت خاص ان ہی تینوں معاجم کے باعث ہوئی۔ انہوں نے مجم کبیر کو مرویات صحابہ (رصنی اللہ عنهم) کی ترتیب پر مرتب کیا ہے۔ معاجم مملانہ کے علاوہ ان کی مشہور كتاب كتاب الدعائب- جيساك نام سے ظاہرے اس كتاب ميں رسول خدا صلى الله عليه وسلم كى تمام وعاؤل كو جمع كر ديا كيا ہے "كتاب كے آغاز ميں فضائل دعا اور آداب دعا ہيں۔ يہ بھى ايك تفخیم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ طبرانی کی کتاب عشرة النساء اور کتاب ولائل النبوت بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی مبسوط ضخیم تغییر بھی ہے جو تغییر طبرانی سے مشہور ہے۔ راقم الحروف نے اس کو "بنو امیہ اور بنو عباس کے دور کی علمی ترقی" کے عنوان کے تحت بیان کیا ہے' ان تصانف کے علاوہ بھی علامہ طبرانی کی متعدد تصانف ایس بیں جو مدتوں سے نایاب ہیں۔ علم حدیث کی طلب اور اس کی تدوین میں علامہ طبرانی کے شغف کا یہ عالم تھا کہ تمیں سال تک چائی پر سوتے رہے اور راحت و آرام کا خیال بھی ذہن میں نہیں آنے دیا۔ چنانچہ اس شغف کا یہ عمید نکا کہ علامہ طبرانی علم حدیث میں بلند پائےاہ کے مالک بن کے اور کثرت روایت میں ایخ معاصرین میں متاز حیثیت رکھتے تھے۔ آخر عمر میں قرامد نے آپ سے دشنی کی بنا پر آپ پر سحر کرا دیا تھا جس سے آپ کی بصارت جاتی رہی تھی' اس بے بھری کے عالم میں بماہ ذی قعدہ ۳۲۰ ھ آپ نے ایک سوسال دو ماہ کی عمر میں انقال فرمایا اور مکه میں دفن ہوئے۔

" تخن ہائے گفتی" میں آب سے وعدہ کیا تھا کہ میں تاریخ اسلام کی تاریخ اور علامہ سیوطی کے بعض تاریخی ماخذول اور ان کے مصنفین جیسے عساکر 'ابن عساکر وغیرہ کے بارے میں احوال النبلاء فی تاریخ الحلفاء کے تحت کچھ لکھول کا لیکن مجھے افسوس ہے کہ مقدمہ کی ضخامت اتی ہوگئی کہ آب میں ان حضرات پر ملم نہیں اٹھا سکا۔

قار كين كرام سے معذرت فواہ ہول۔

ستمس برماوی (مترجم تاریخ الحلفاء) حصه اول

# خلفائع

راشدين المهديين

رضي الله تعالى عنهم

# بسم الله الرحمان الرحيم O وجه تصنيف

حمد الله الذي وعد فوفى واو عد فعفى والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد الشرفاء ومسود الخلفاء وعلى اله واصحابه اهل الكرم والوفا

#### بعد حمد و صلوة :-

جلال الدین سیوطی عرض پرداز ہے کہ میں نے اس تاریخ لطیف میں ان حفرات کے حالت بیان کئے ہیں جو تاریخ میں خلفاء المسلمین اور امراء المسلمین کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں اور جنہوں نے تنظیم امت کا امر عظیم سر انجام دیا ہے۔ اس کتاب (تاریخ الحلفاء) میں سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عمد مسعود سے میں نے اپنے زمانہ تک کے سیاسی و معاشرتی اور عجیب وغریب رونما ہونے والے واقعات بیان کئے ہیں اور ہر عمد خلافت اور دورامارت کے ائمہ ندہب و علائے دین کے صلات و کوائف کو اختصار کے ساتھ صبط تحریر میں لیا ہوں۔

اس کتاب کی تصنیف کی وجہ خاص ہے ہے کہ اگرچہ اکثر اصحاب علم و فضل نے اس موضوع پر تفصیل سے لکھا ہے اور متعدد کتابیں تالیف و تصنیف کی ہیں لیکن چونکہ وہ کافی صخیم ہیں اس لئے عوام ان کے مطالعہ سے استفادہ نہیں کر سکے ہیں وقت صرف کیا جائے وشوار بھی ہے کہ ایک ہی موضوع پر متعدر ضخیم کتابوں کے مطالعہ میں وقت صرف کیا جائے اس لئے میں نے اراوہ کیا کہ میں تاریخ کے مختلف موضوعات میں سے ہر ایک موضوع پر جداگانہ کتاب تصنیف کروں تاکہ مطالعہ کرنے والوں کے لئے افادہ اور استفادہ کا موجب ہوا۔ چنانچہ اس تصنیف کروں تاکہ مطالعہ کرنے والوں کے لئے افادہ اور استفادہ کا موجب ہوا۔ چنانچہ اس تصنیف سے قبل میں نے طلاح انجیاء علیم السلام پر ایک جداگانہ کتاب تصنیف کی ہو صحاب چنانچہ اس تصنیف ہی جو صحاب کی شخیص کی جو صحاب گرام کے طلاح مالاح پر میری تصانیف سے کرام کے طلاح کالت پر میری تصانیف سے کرام کے عالات پر میری تصانیف سے کرام کے عالات پر میری تصانیف سے

<u>-</u>سِر

طبقات المفرین۔ مخضر طبقات الحفاظ (طبقات المحدثین) یہ کتاب علامہ ذہبی کی طبقات کی تلخیص ہے۔ ''علائے نحوولفت'' اس موضوع پر یہ اولین کتاب ہے۔ اس موضوع پر بچھ ہے پہلے کسی نے قلم نہیں اٹھایا۔ طبقات علاے اصول۔ طبقات الاولیاء (یہ آیک مبسوط کتاب ہے)۔ طبقات علائے علم فرائض۔ طبقات علائے علم بیان۔ طبقات کا تین (صاحبان انشاء) طبقات خطاطین۔ تاریخ شعرائے عرب (ایسے شعرائے عرب جن کا کلام عربی اوب میں بطور سند پیش کیا جاتا ہے) اس تاریخ شعرائے عرب میں اکثر اعیان امت کے صالات بھی میں نے جمع کر ویئے جیں۔

اب رہے فقہائے عظام۔ تو اس موضوع پر میں نے قلم نہیں اٹھایا اس لئے کہ اس موضوع پر اکثر علائے کرام نے بہت کچے لکھا ہے' اس طرح میں نے اہل قرائت (قراء) کے سلمہ میں ذہبی کی طبقات کو کانی سمجھا اور اس موضوع پر کچھ نہیں لکھا۔ اب رہے حضرات قضاۃ تو ان کا ذکر بھی تلخیص طبقات ذہبی میں موجود ہے۔ غرض اس طرح میں نے تمام اہم موضوعات پر الگ الگ کتابیں تصنیف و تالیف کی ہیں۔ اعیان امت میں صرف غلقاء کا طبقہ بلق رہ گیا ہے جن کے علات جانے کا عوام میں بڑا ذوق و شوق بایا جاتا ہے پس لوگوں کا سے اشتیاق و کھے کر میں اس موضوع و منطقاء " پر یہ کتاب مرتب کر رہا ہوں۔ جن غلقاء کا ذکر میں اس کتاب میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس نے فتند انگیزی یا خروج کرکے مصول خلافت کی کوشش کی ہو اور اس میں وہ کامیاب ہوا ہو جسے علو لین! چند عبای خلقاء اس طرح میں نے اس کتاب میں عبید کین کا ذکر بھی نہیں کیا ہے اس لئے کہ ان کی امارت چند وجوہ کے باعث درست نہیں تقی اول تو یہ کہ قریش نہیں تھے صرف عوام جملا ہی ان کو غلمین کے نام سے موسوم کرتے ہیں ورنہ عبید کین کے جدا اعلیٰ مجوی تھے نہ کہ فاطمی! قاضی عبد البی اور این یا خلفائے معرے مورث اعلیٰ کوئی تھے نہ کہ فاطمی! قاضی عبد البی اور اور پریکاں ساز تھا۔

اس سلسلہ میں قاضی ابو بکر باقلانی کہتے ہیں عبد اللہ الملقب بہ مہدی کا واوا جس کا نام مباح تھا نہ بہ کا مجوی تھا۔ جب عبیداللہ ملک مغرب (معر) میں آیا تو اس نے علوی ہونے کا وعویٰ کیا لیکن علمائے علم الانساب میں سے کوئی بھی اس کو تشلیم نمیں کرتا۔ (اس کے نسب سے آگاہ نمیں) اور کمی نے بھی اس کے وعوے کو صبح تشلیم نمیں کیا ہے۔ صرف جلا رعوام) بی اس کو فاطمی کہتے ہیں۔ ابن خلکان (ماہر علم الانساب قاضی سمس الدین احمد) کا

بیان ہے کہ اکثر و بیشتر علائے نباب نے خلفائے مصر کے مورث اعلیٰ یعنی عبیداللہ المدی کے نب کو صبح سلیم نبیں کیا ہے اس سلسلہ میں نوبت یمال تک پنچی کہ العزیز باللہ بن المعزجب جعہ کے دن خطبہ کے لئے منبر پر چڑھا تو اس نے وہاں پر چند اشعار رکھے ہوئے پائے۔

ترجمہ اشعاری۔ ہم نے سا ہے کہ ایک صبح النب محض منبر پر چڑھا ہے۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سبح ہو تو اپنی ساتویں پشت میں اپنے مورث کا نام بتا دو'۔

اگر تم کو ہارے اس قول کی تردید منظور ہے تو پھر اپنے حسب و نسب کو بیان کرو ورنہ اینے اس بوشیدہ نسب کو چھوڑ کر ہارے وسیع نسب میں شامل ہو جاؤ۔

اس کئے کہ انساب بی ہاشم تو ایسے ہیں کہ ان سے طمع کرنے والوں کے ہاتھ بھشد کو آاہ رہے (ان کے نسب میں کوئی تغیرو تبدل نہیں کر سکا ہے)۔

ای العزرز باللہ بن المعزنے اندلس کے اموی امیر کے نام ایک نامہ ارسال کیا جس میں خوب کالیاں دی تھیں اور اس کی خوب بجو کی گئی تھی' اس کے جواب میں اموی خلیفہ نے اس کو لکھا۔۔۔

"حمدو صلوۃ کے بعد واضح ہوکہ چنانچہ تم ہمارے نب سے واقف ہو اس لئے تم نے ہماری ہجو کی اگر ہم کو بھی تمارا نب معلوم ہو تا تو ہم بھی اس ہجو کا ایسا ہی جواب دیتے۔"

العزیز باللہ کو یہ جواب بیر ناگوار گزرا لیکن اس سے کوئی جواب اس کا بن نہ پڑا کیونکہ وہ اپنے نسب سے آگاہ نہ تھا۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ عبید اللہ المدی علوی نہیں تھا کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ معز کا خاندان اور مال صرف شان و شوکت ہے ،

ابن طبا طبا علوی نے جب معزباللہ ہے اس کے نسب کے بارے میں دریافت کیا تو اس فے نیام ہے آدھی گوار نکال کر کما کہ میرا نسب سے اور اس کے بعد امراء وحاضرین دربار پر بہت سا زروبال لٹایا اور کما کہ میرا حسب سے ہے۔

## عبيديول مين زياده تر زنديق بين!:-

ان عبيريوں ميں زيادہ تر زنديق (خارج از اسلام) گزرے ہيں ان ميں بعض ايے خبيث و ملعون سے كہ افھوں نے انجياء عليم السلام پر سب و شتم كيا ہے ان عبيريوں ميں سے بعض نے شراب كو مباح قرار ديا بعض نے خود كو سجدہ كرنے كا حكم ديا۔ عبيريوں ميں جس كو سب

ے اچھا اور بہتر حکمراں کما جاتا ہے وہ لکا رافضی خبیث ولئیم تھا۔ اس خبیث نے تھم ویا تھا کہ صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین) پر سب و شم کیا جائے۔ دو سرے بادشاہ بھی اس جیے تھے۔ یمی سبب تھا کہ نہ ان کی بیعت صحیح تھی اور نہ ان کی امامت درست۔

قاضی ابوبکر باقلائی کہتے ہیں کہ عبداللہ المدی باطنی اور پکا ضبیث تھا۔ وہ ملت اسلامیہ نوال کا برا حریص تھا' علماء اور فقما کو مٹانے کے دربے رہتا تھا ماکہ ان کے بعد وہ مخلوق کو خوب گراہ کر سکے' اور اس کو کوئی رو کئے والا نہ ہو' اس کی تمام اولاد بھی اس کے نقش قدم پر گامزن رہی۔ انھوں نے شراب اور زنا کو مباح کر دیا۔ اور رفض کو خوب پھیلایا۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ قائم بن مهدی اپنے باب سے زیادہ شرپند' زندیق اور ملعون تھا' انجیاء علیم السلام پر سب و شم کرنے میں باپ سے زیادہ بیباک اور گشاخ تھا' ذہبی کہتے ہیں کہ عبیدی ملاطین تو ملت اسلامیہ کے لئے تا تاریوں سے زیادہ بی غارت کر ہے۔

# صحابہ کرام سے محبت کرنے پر سزا:۔

ابو الحن القابی کتے ہیں کہ عبید کین نے جار ہزار سے زیادہ علاء اور صلحاء کو محض اس بنا پر قتل کرا دیا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنهم سے محبت کا ادعا کرتے ہے ان بزرگان ملت نے صحابہ کرام سے روگردانی کی بجائے مرنا قبول کرلیا۔ کاش عبیداللہ فقط رافضی ہی ہو آ وہ کم بخت تو لکا زندیق تھا۔ مشہور عالم ابو محمہ قیروائی سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آگر بنو عبید(حاکمان ممم) کسی شخص کو اپنے عقائد قبول کرنے پر مجبور کریں اور بصورت انکار قتل تو وہ قتل ہونا اختیار قبل ہونا اختیار کرلے اور اس سلسلہ میں کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا۔

اگر کوئی مخص بنو عبید کے (کافرانہ) عقائد معلوم ہونے سے پہلے ان کے ملک میں داخل ہوگیا تو جب اس مخص پر عبیدیوں کے عقائد ظاہر ہو جائیں تو اس پر واجب ہے کہ وہ فورا" ان کے ملک سے راہ فرار اختیار کرے 'سکونٹ کے بعد عذر خوف (یعنی خوف کے باعث عبیدیوں کے عقائد کا قبول کرنا) ناقابل قبول ہے اس لئے کہ جمال احکام شریعت معطل کر دیئے عبید کین کے ہوں وہاں مقیم ہونا جائز نہیں ہے۔ اور بعض فقہاء اور علاء نے امرائے عبید کین کے ممالک مہوسہ میں جو قیام کیا تھا وہ اس نیت سے کیا تھا کہ شاید وہ ان کو راہ راست پر لے آئیں اور دوسرے مسلمانوں کو ان کے ملک سے نکال لائیں لیکن افسوس کہ ان میں سے بہت

ے حضرات مسلمانوں کو باہر نکالنے کے بجائے خودان کے دام میں مجنس گئے۔

یوسف الرعینی کتے ہیں کہ قیروان کے تمام علماء کااس پر اتفاق ہے کہ بنوعبید کی حالت زندیقوں اور مرتدوں جیسی ہے کہ ان سے شریعت کے خلاف امور ظمور میں آئے ہیں۔ علامہ ابن خسل کان کہتے ہیں کہ عبید کین غیب جانے کے دعی تھے 'وہ کتے تھے کہ ہمیں غیب کا علم ہے'ان کی اس قتم کی ہاتیں گئے ڈھکی چھی نہیں ہیں۔ چنانچہ جب ایک دن العزیز منبر پر چڑھاتو اس کو وہاں سے رقعہ ملا۔

جس پریداشعار لکھے تھے۔

ترجمہ :۔ "ہم تمارے ظلم وستم کے باعث راضی ہوگئے ہیں لیکن تممارے کفروار تداویہ ہم راضی نہیں ہیں۔ اگر تم غیب دانی کے مدعی ہو تو بتاؤیہ اشعار کسنے کیے ہیں اور اس رقعہ پر کسنے تحریر کئے ہیں۔

## ایک خاتون کی جرات:۔

ایک خانون نے عبید کے نام ایک رقعہ تحریر کیا جس میں یہ ند کور تھا کہ اے عبید! تم کو اس ذات کی قتم جس نے خان کے عامل میشااور عیسائیوں کے عامل مصرابن نسطور کو معزز کیااور مسلمانوں کو تمصارے باعث ذلیل و رسواکیا تم میرے معالمہ میں دلچیں کیوں نہیں لیتے؟

عبید یوں کی خلانت اس لئے بھی صحیح اور درست نہیں ہے کہ جس وقت عبید یوں نے اپنے لئے بیعت لینا شروع کی تو اس وقت اور علی خلیفہ سے بیعت کر چکے تھے 'اور وقت واحد میں دو والیان امامت و خلافت کا بیعت لینا درست ہوگی جس نے لوگوں خلافت صرف اس کے لئے درست ہوگی جس نے لوگوں سے پہلے بیعت لی تھی۔ عبید یوں کی خلافت کے صحیح اور درست نہ ہونے کا باعث اور اس کی عدم صحت کی ولیل سے حدیث شریف بھی ہے کہ ہے۔

" خلافت جب بنو عباس تک بنچ گی تو (حضرت) عیمیٰ کے نزول اور امام ممدی کے ظہور تک ان ہی میں رہے گی"

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بنوعباسؓ کی خلافت کے دور میں خلافت کادعویٰ کرنے والاخارجی ا<mark>ور</mark> باغی ہے۔

ندکورہ بالاوجوہ کے باعث میں نے کسی عبیدی یا خارجی کابطور امیر المسلمین ذکر نہیں کیاہے میں نے صرف ان خلفاء اور امراء لمسلمین کے حالات بیان کئے بین جن کی خلافت' بیعت

اور المت پر اجماع امت جوا ہے۔

تاریخ الحلفاء میں جتنے واقعات بھیبہ و غریبہ معرض تحریر میں آئے ہیں وہ تمام کے تمام تاریخ ذہبی سے ماغوذ ہیں اور ان کی صحت کی ذمہ داری امام ذہبی پر بی ہے۔ (والله المستعان) اس میں

كيا راز تما

كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في

سمى كواپنا

خليف نامزد شيس قربليا!

البزار في الني مند من لكھا ہے كہ ہم سے عبداللہ بن وضاح الكوفى في بروايت ابو يقظان وابو وائل اور حذيف بيان كياكه "لوگوں في رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت اقدى من عرض كيا يارسول الله آپ ہمارے لئے ايك نائب (خليفه) نامزد كيوں نميں فرباتے! ارشاو على ہوا كہ أكر ميں اپنا نائب مقرر كردول اور تم اس كے احكام سے روگردانی افتيار كرد تو تم پر عذاب اللى مسلط ہو جائے گا۔ (حاكم في معددك ميں تكھا ہے كہ ابو يقظان ضعف راوى عذاب اللى مسلط ہو جائے گا۔ (حاكم في معددك ميں تكھا ہے كہ ابو يقظان ضعف راوى

حاکم نے متدرک میں بیان کیا ہے کہ جب حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے قاتل نے نیزہ مارا۔ (اور اس ضرب سے آپ کی شمادت کا یقین ہوگیا) تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کسی کو خلیفہ نامزد فرما دیں' تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین فخص حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگر چہ مجھے اپنا جانشین نامزد فرمایا لیکن میں تم کو اسی طرح (بغیر کسی نامزدگی کے) چھوڑے جارہا ہوں جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حفرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ گئے تھے۔

احر یہ ہی نے دلائل نبوت میں اسند حس- عمرو بن سفیان کے حوالے سے لکھا ہے کہ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ کے در میان ارشاد فرایا کہ لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امارت (فلافت) کے سلسلہ میں ہم سے (کسی کی بیعت کے لئے) کوئی عمد نہیں لیا تھا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نے باتفاق رائے خلیفہ فتنب کرلیا

اور وہ امور ظائت کو بحسن و خوبی انجام دے کر اس دار فنا سے دارالبقا کو تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد فرما دیا' انھوں نے بھی بوی خوبی اور عمر گی کے ساتھ امور ظائت انجام دیئے اور اسلامی بنیادوں کو مشخکم کیا ان کے بعد لوگ دنیا ظلبی میں پڑ گئے جس کے باعث قضائے اللی جاری ہوگئی اور اس نے جو چاہا وہ کیا۔

حاکم نے متدرک میں اور بیمتی نے دلائل میں ابو واکل کی زبانی اس قول کی اس طرح ائیر کی ہے کہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ کیا آپ بھی کسی کو اپنا خلیفہ خلیفہ نامزد فرمائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا تو میں کس طرح مقرر کردول ہاں اگر اللہ تعالی کو عوام کی بمتری اور فلاح منظور ہوگی تو لوگ خود ہی میرے بعد کسی بمتر مخض کو اپنا خلیفہ منتخب کرلینگے جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے ایک بمترین مخض کو خلیفہ منتخب کرلینگے اللہ تعالی سے بعد لوگوں نے ایک بمترین مخض کو خلیفہ منتخب کرلیا تھا۔

ذہبی کہتے ہیں کہ باطل پرست را نفیوں کا یہ خیال کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر فرمانے کے لئے عمد لیا تھا، غلط اور باطل ہے ہذیل بن شرجیل کہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے عمد لیتے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خلاف عمل فرماتے؟ اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اینا خلیفہ نامزو شیس فرمایا تھا۔

ابن سعد حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ہم سب نے اس کلتہ پر غور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بجائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنایا تھا پس وہ مخص جس کو ہمارے دین کے لئے (امام) منتخب فرمایا گیا تو ہم دنیاوی امور کے لئے ان کے امام (ظیفہ) منتخب ہوتے ہر راضی ہوگئے۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں سفینہ کی بید روایت ابن جمان کی زبانی بیان کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا کہ میرے بعد ابو براض اللہ عمران عمران اللہ تعالیٰ علیم اجمعین) خلیفہ ہیں اس روایت کی خود امام بخاری نے تردید کی ہے اور کما ہے کہ ابن جمان کے اس قول کو کسی ایک مخص نے بھی قبول نہیں کیا تردید کی ہے اور کما ہے کہ ابن جمان کے اس قول کو کسی ایک مخص نے بھی قبول نہیں کیا کیونکہ حضرت عمران کے اس میں اللہ تعالیٰ عنم کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا۔

ابن حبان نے نہ کورہ حدیث کو ہروایت ابو لعلی اور چند دو سرے راویوں ہے اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجد کی تقمیر کے وقت بنیاد میں دست مبارک سے پہلا پھر رکھا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اب تم ایک پھر مرضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم ایک پھر (حضرت) ابو بکر میرے پھر کے برابر رکھ دو پھر (حضرت) عثمان ابن عقان (رضی اللہ تعالی عنہ) رضی اللہ تعالی عنہ) کے پھر کے برابر رکھ دو پھر (حضرت) عثمان ابن عقان (رضی اللہ تعالی عنہ) سے فرمایا کہ اب تم ایک پھر (حضرت) عمر (رضی اللہ تعالی عنہ) کے پھر کے برابر رکھو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں لوگ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔

(حضرت) ابوذراف المنتائية كت بين كه اس مديث كے اساد ميں كوئى نقص نہيں ہے۔ اس مديث كے اساد ميں كوئى نقص نہيں ہے۔ اس مديث كو حاكم نے بھى متدرك ميں بيان كيا ہے اور بيہ ق نے دلائل ميں اس كو صحيح حديث تسليم كيا ہے ' ميں كتا ہوں كه اس حديث ميں اور حضرت عمر اور حضرت على رضى الله تعالى عنما كيا ہوں كه اس حديث ميں اور حضرت عمر اور حضرت على رضى الله تعالى عنما كوال ميں كوئى تعارض اور منافات نہيں ہے اس لئے كه ان حضرات كے اقوال كا مطلب و مدعا بي ہے كه رسول الله عليه وسلم نے وصال شريف كے وقت كسى كو خليفه نامزد نهيں فرمايا تھا بلكه حضور صلى الله عليه وسلم كے بي ارشاوات آپ كى وفات شريف سے پہلے كے بيں' جيساكه آپ كا ارشاد عليه وسلم كے بي ارشاوات آپ كى وفات شريف سے پہلے كے بيں' جيساكه آپ كا ارشاد عليه وسلم كے بي اور ميرے خلفائے راشدين المهد ين كى سنت پر چلو''۔

ماکم نے عواض بن ساریہ کی روایت سے سے صدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "میرے بعد ابو بملضح المن اللہ علی اللہ تعالی علی کی بیروی کرنا۔ ان حادیث کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں کہ جن میں خلافت کے بارے میں اشارے بیروی کرنا۔ ان حادیث کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں کہ جن میں خلافت کے بارے میں اشارے

يائے جاتے ہیں۔

#### خلافت وامامت

#### مرن قریش کیلئے ہے!

ابو داؤد طیالی اپنی مند میں بردایت سکین بن عبدالعزیز و سیار بن سلامہ بحوالہ ابو ہریرہ نفت المنت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "امت قریش ہی کو سزا وار ہے حکومت کرتے ہیں تو عدل و انصاف کے ساتھ کرتے ہیں وعدہ کا ایفا کرتے ہیں جب کوئی طالب رحم ہو تا ہے تو مرہانیاں کرتے ہیں۔" یہ صدیث ابو یعلی اور طرانی نے اپنی مسانید میں بیان کی ہیں

الم ترفری نے بروایت ابو جریرہ الفت الله بھی کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ "مملکت قریش کے لئے وضا قضایا) انسار کے لئے اور اذان اہل جبشہ کے لئے ہے۔ "اس مدیث کی تمام اساد صبح ہیں۔

البزار نے حفرت علی رضی اللہ تعالی عند کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ "امرا قرایش سے ہوں گے۔ نیک نیکوں کے لئے اور بدبروں کے حاکم ہو گئے۔

## خلافت اسلامیه کی مدت

الم احمد فی ملوبن سلمدافق الملکة الله الله علیه وسلم کوید ارشاد فرماتے سا به دستی الله الله علیه وسلم کوید ارشاد فرماتے سا ب که وسلم کی به ارشاد فرماتے سا ب که وسلم کی به دستی سال تک خلافت رہے گی اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی (خلافت ملوکیت میں بدل جائے گی) اس

حدیث کو تمام اصحاب سنن نے لکھا ہے اور ابن حبان اضتیاری کی اس کو صحیح لکھا ہے۔
علائے کرام کتے ہیں کہ خلفائے اربعہ افتیاری کی اور امام حسن (رضوان اللہ تعالی علیم
اجمعین) کے زمانے پر یہ ہدت ختم ہوگئ یعنی تمیں سال پورے ہوگئے (بڑار ؒ نے محمہ بن سکین ' کی کی بن حمان اور دیگر اساو کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ اسلام کی ابتداء نبوت اور رحمت ہوگئ اس کے بعد خلافت و رحمت ہوگی اور اس کے بعد موکیت اور جرکا دور دورہ ہوگا۔ (یہ حدیث حسن ہے۔)
و آریش سے مارہ خلفاء ہول گے۔۔

عبدالله بن احمد نے بروایت جابرافت الله الله بن سمرہ بیان کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریش سے بارہ خلیفہ ہونے تک اسلام بھیشہ غالب رہے گا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم نے بھی بیان کی ہے۔ ان کے علاوہ دو سرے محد ثین نے بھی بیان کیا ہے لیکن بنفیر الفاظ۔

الم احر" ان الفاظ كے ساتھ بيان كرتے ہيں " يہ امر صالح بيشہ رہے گا يہ امر خلافت جارى و نافذ رہے گا۔ " الم مسلم" كے يمال اس حديث كے الفاظ اس طرح ہيں۔ "لوگو! يہ حكم اس وقت تك مختم من نافذ رہے گا جب تك بارہ حاكم ان پر حكومت نہ كريں" "دين اسلام اس وقت تك مختم رہے گا جب تك بارہ خليفہ گزرنے تك اسلام مر بلند رہے گا" رہے گا جب تك بارہ خليفہ نہ گزر جائميں"۔ "بارہ خليفہ گزرنے تك اسلام مر بلند رہے گا" البزار" نے جو حدیث پیش كى ہے۔ اس كے الفاظ يہ بيں "بارہ خلفاء ہونے تك جو سب كے سب قريش ہے موں گے ميرى امت مختم رہے گى"۔

ابوداؤد نے اس مدیث کو اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب در دولت کو واپس ہوئ تو قریش نے حاصر ہوکر دریافت کیا کہ یارسول اللہ! بارہ خلفاء کے گزرنے کے بعد پھر کیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا " ان کے بعد فتہ و فساد قتل اور خوزیزی ہوگی ایک روایت اس طرح ہے کہ اجماع امت کے ساتھ بارہ خلیفہ گزرنے تک بید دین محکم رہے گا بین بید دین زوال پذیر نہیں ہوگا جب تک بارہ خلیفہ اجماع امت کے ساتھ فتخب ہوکرنہ گزر جائمی۔

الم احر اور الم بزار ك نزويك به سند حن اس طرح بر (يه صديث) ك عبدالله بن معودافت المام احر المام بزار ك نواب وياكم

ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (اس امر کو) دریافت کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ بی اسرائیل کے نقیبوں کی تعداد کے برابر طعنی بارہ۔ قاضی عیاض کہتے ہیں کہ ان احادیث یا ان لے ہم معنی احادیث میں بارہ خلفاء سے مراد شاید ہے ہو کہ سے بارہ خلیفہ خلافت کی سربلندی اور اسلام کی شان و شوکت اور استحکام کے زمانے میں گزریں گے' اور ان میں سے ہر ایک کی خلافت پر اجماع امت ہوگا' اور ایسا ہی ہوا کہ ان بارہ خلفاء کے زمانے میں سکون و اطمینان رہا' اور ان کے بعد بنو امیہ کی خلافت کے زمانے میں واید بن بزید کے زمانے میں اعدال پیدا ہو جس کا سلسلہ امیہ کی خلافت کے زمانے میں واید بن بزید کے زمانے سے امتداب و اختلال پیدا ہو جس کا سلسلہ بنی عباس کی خلافت کے قیام پر تو بنو امیہ کا کلیت " استعمال ہی ہوگیا۔

## قاضی عیاض کے قول کی تائید!:۔

می الاسلام ابن جر نے شروع ہی میں قاضی عیاض کے اس قول کی تائید کی ہے اور لکھا ہے کہ قاضی عیاض کا یہ قول بہت خوب ہے کیونکہ بعض احادیث ہے قاضی عیاض کی تشریح (حدیث) کی تائید ہوتی ہے جیسا کہ انحول نے کہاہے کہ "ہرایک کی ظافت پر اجماع امت ہوا" اس کی توضیح سے کہ اجماع سے مراد سے کہ لوگ ان کی بیعت میں مطیع ہوگئے (اور کی نے حیلہ نہیں کیا) جیسا کہ حضرات ابو بکر' عمر' عثان' و علی' رضوان الله تعالی علیم الجمعین کی خلافت پر بالاِنفاق بیعت کی جاتی رہی ' پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ مفین (۱) ( طلمین فی سفین) کا واقع پیش آیا اور امیر معاویه نے ای دن ایخ آپ کو خلیفہ سے موسوم کیا اس کے بعد حضرت جسن رضی اللہ عنہ نے جب امیر معاویہ سے صلح کرلی (اور ان کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے) تب بھی لوگوں نے ان سے امر خلافت پر بیعت کی۔ اس کے بعد لوگوں نے امیر معاویہ کے فرزند بزید پر اجماع کیا اور حفرت حسین رضی اللہ عنہ پر اجماع نہیں ہوا بلكہ اس سے تبل ہى ان كو شهيد كر ديا كيا- يزيد كے مرنے كے بعد خلافت كے معاملے ميں كھر اختلافات پیرا ہوئے لیکن عبداللہ ابن زبیر نفتی الملک بن مروان کی ظافت پر اجماع ہوا اور اس کے بعد اس کے چارول بیٹول ولید علیمان اور بشام میں سے ہر ایک کی خلافت پر اجماع ہوا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سلیمان بن عبدالملک اور بزید بن عبد الملک کے ورمیان عمر بن عبد العزیز (۲) مجی کچے مت خلیفہ رہے۔ اس طرح فلفائے راشدین کے بعد مندرجه ذیل سات خلفاء موسئے بین (امیر معاویہ عزید عبدالملک بن مروان واید بن عبدالملک سلیمان بن عبدالملک عزید بن عبد الملک اور ہشام۔ اس طرح کل تعداد گیارہ ہوتی ہے 'بارہواں خلیفہ ولید بن بزید بن عبد الملک ہے جو باجماع امت خلیفہ وقت مقرر ہوا اور یہ اس وقت متخب ہوا جب کہ اسکا جیا ہشام بن عبد الملک کا انقال ہوا تو لوگوں نے بالاتفاق اس کو خلیفہ مقرر کیا گر اس کی خلافت کو ابھی چار سال ہوئے تھے کہ لوگ اس سے منحرف ہو گئے اور اس کو قتل کر دیا۔ بارھویں خلیفہ کے بعد قبل و خو نریزی کی گرم بازاری ۔

ولید بن بزید بن عبد الملک کے قل کے بعد فتنہ و فساد کی گرم بازاری ہوگئی۔ پھر کسی کی ظافت پر اجماع سیس ہوا۔ اس کی صورت سے ہوئی کہ برنید بن ولید این براورعم زاد ولید بن برنید کے مقابل میں (خلافت کا وعویدار بکر) کھڑا ہوا لیکن جلد ہی مرکبا۔ اور س کا پچا (باپ کا براور عم زاد) مروان بن محمد بن مروان غالب آگیا اور جب بزید کا انقال ہوا تو اس کے بھائی ابراہیم نے عنان سلطنت ہاتھ میں لے لی لیکن موان بن محمد نے ابراہیم کو بھی قتل کر ڈالا اور اس کے بعد مردان کو بنو عباس نے مغلوب کرایا اور اس کو قل کر دیا۔ بنو عباس کا پہلا خلیفہ سفاح ابھی زیادہ عرصه تخت بر متمكن نبيل بوا تهاكه ملك ميل فتنه و فساد عام بوهميا اور سفاح كا بهائي منعور تخت نثین ہوگیا۔ منصور کے طویل عمد حکومت میں بھی عباسیوں کے ہاتھ سے مغرب اقصیٰ کے شہر نکل گئے کیونکہ اندلس پر مروانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔' مروانیوں نے یہاں اپنے طویل عمد حکومت کے باعث خود کو خلیفہ کملوانا شروع کر دیا ہر چند کہ امور خلافت نافذ نمیں تھے۔ صرف خلافت کا نام باقی تھا حالانکہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں مشرق سے مغرب اور شال سے جنوب تک تمام ممالک پر مسلمانوں کا قبضه اور اقتدار تھا اور ہر جگه خلیفه کا نام خطبه میں پڑھا جاتا تھا اور خلیفه ے تھم کے بغیر کمیں کوئی از خود والی نہیں بن سکتا تھا لیکن انتشار اور طوائف الملوکی کی نوبت یمال تک بینی که پانچیس صدی جری میں صرف اندلس میں چھ افراد بیک وقت خود کو خلفہ سے موسوم کرنے لگے۔ ان کے علاوہ مصر کے عبیدی اور بغداد کے عبای اور دوسرے ممالک میں علوی اور خوارج بھی خود کو خلیفہ کملواتے تھے (اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خلافت کا کیا معیار تھا اور خود کو خلیفہ سے موسوم کرناکس قدر آسان ہوگیا تھا)۔

بارہ خلفاء آغاز اسلام سے قیامت تک:۔

رسول الله صلی الله علیه و سلم کا بیه ارشاد که اسلام میں بارہ خلفاء ہوں مے اور پھر فتنہ و فساد بریا ہوگا' ان حالات پر بالکل منطبق ہو تا ہے کہ ان بارہ خلفاء کے بعد ملک میں ہر طرف فتنہ و فساد اور خوں ریزی کا بازار خوب گرم ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی۔
بعض لوگوں کا بیہ خیال ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بارہ خلیفہ اسلام کے آغاز سے قیامت تک کی
ورمیانی بدت میں ہوئے اور ان کا عمل حق پر ہوگا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ان خلفاء کا زمانہ پیم
اور مسلسل ہو' ان لوگوں کے اس قول کی تائید مسدد کے اس قول سے ہوتی ہے جو انھوں نے
مسند کمیر میں لکھا ہے۔

"دین حق پر چلنے اور ہدایت پر عمل پیرا ہونے والے بارہ ظفاء کے ہوئے تک جن میں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو افراد بھی شامل ہیں ' جب تک ظافت نہ کرلیں گے امت مسلمہ بلاک و بریاد نہیں ہوگ۔"

اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کایه ارشاد که "ان باره خلفاء کی خلافت کے بعد پھر فتنہ و فساد کا ظہور ہوگا" اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ یہ فتنہ و فساد کا زمانہ خروج دجال سے قیام قیامت کا درمیانی زمانہ ہے "لیکن میرا خیال یہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جن بار خلفاء کی بابت ارشاد فرمایا ہے۔ وہ حفرات یہ بیں۔ چاروں خلفائ راشدین (رضی الله تعالی عنم) المام حسن رضی الله عنہ - حفرت امیر معاوید نفت المدی کو بھی شال کرنا بن عبد العزیز۔ یہ جملہ آٹھ حفرات ہوئے۔ انہی خلفاء اثنا عشرہ میں خلیفتہ المدی کو بھی شال کرنا جا ہیے کیونکہ عمد عبای میں یہ اس عدالت پند اور نصفت شعار خلیفہ گزرے ہیں جس طرح بنو امیہ میں میہ العزیز نفتی المدی تھی۔ وسوال خلیفہ الطاہر کو شار کرنا جا ہیے کہ یہ بھی عدل و انصاف کا مجمہ اور عدل و انصاف کا میکر تھے۔ ان دس خلفاء کے بعد اب صرف دو خلفائ مدیریاتی ہیں ایک ان میں سے امام مہدی ہیں جو الل بیت سے ہوں گے۔ (۳)

ا۔ اس جنگ میں جانبین سے دو تھم مقرر ہوئے تھے حضرت عمرو بن العاص امیر معاویہ کی طرف سے اور حضرت ابو موی اشعری حضرت علی نفخ المنکا بھی کی جانب سے دونوں نے ان تمکمین سے اس کے فیصلے کو قبول کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی تھی۔ علامہ سیوطی نے یوم امر الحکمین سے اس طرف اشارہ کیا ہے۔

٢۔ ان بارہ خلفا میں بيد شائل نہيں ہيں۔

س- الم سيوطى ع بارموي ظيفه كي بارك من الك لفظ بهى نمين كما ان كي الفاظ يه بين "بقى الاثنان المنتظران احد هما الهدى لانه من ال بيت مصطفى (

(ARATICA

## خلافت بنوامیہ کے سلسلہ میں منذرہ احادیث (ا)

الم تذی بوایت بوسف بن سعد فرماتے ہیں کہ جب الم حن رمنی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیت کرلی تو ایک مخص نے کمڑے ہوکر المام حسن الفتحالية المام بنا سے کما کہ اے حسن الفی الله بنا آپ نے ملمانوں کے منہ کالے کر دیے جس پر الم حسن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اللہ تم پر رحم فرمائے ، ہونے والی بات پر مجھے سرزنش نہ کرو۔ کیونکہ رسول خدا صلی الله عليه وسلم في خواب يس بنو اميه كو برسر منبرويكما تفاجو آپ كو تأكوار موا تقل آپ ير اس نانے میں سورہ کور اور سورہ ان انزلنا ہ فی لیل القدر روما ادرک مالیل القدر ليلة القدر خير من الف شهر لين نازل كيا بم نے قران كو قدر كى رات میں' آپ کو معلوم ہے کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات بزار مینوں سے برتر ہے' مفرن یمال اس طرح تغیر کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ متفاق اللہ کے بعد ہزار مینے گزر جانے کے بعد بنو امیہ (خلافت کے) کے مالک ہوں گے۔ صدیث ندکورہ بالا کے رادی لین قاسم بن الفضل منی جھوں نے اس مدیث کو بوسف " بن سعد " سے روایت کی ہے " كتے ہيں كہ جب بم نے حباب لكايا تو رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے وصال شريف كے فیک ہزارویں مینے کے بعد نہ کم نہ بین امیر معادید لفت اللہ ایک الم حس لفت اللہ کی اس بیعت کا واقعہ پیش آیا' اس صدیث کو بیان کرکے امام ترذی فرماتے ہیں کہ یہ صدیث غریب ہے اور اس کے راوی صرف قاسم بن الفضل منی ہی جی جو خود اگر چہ ثقہ ہیں لیکن ان کے شیخ مجول ہیں۔(۲) اس صدیث کو حاکم نے اپنی متدرک میں اور ابن جریر نے اپنی تفیر میں لکھا ہے ' لیکن حافظ ابو الحجاج کا بیان ہے کہ ذکورہ حدیث مکر ہے ابن کثر نے بھی اس قول سے اتفاق کیا ہے۔ ابن جرار نے اپی تغیر میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مروان کے تھم بن ابو العاص کو منبر پر بندروں کی طرح اچھلتے کورتے ویکھا' یہ کیفیت آپ کو ناگوار ہوئی چنانچہ اس خواب کے بعد وصال شریف تک کمی محض نے آپ کو ہنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس موقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔وما جعلنا الرویا النہ ارینک الا فتن الله لله الله سے جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا یہ لوگوں کی فتنہ انگیزیوں کا مظربے' اس حدیث کی اساو اگر چہ ضعیف بین لیکن اس کی شوام (آئید) میں امام عبداللہ بن عمرو یعلی بن موہ اور حسین بن علی وغیرہ کی احادیث موجود ہیں۔ ہم نے بھی اس حدیث کو مختلف طریقوں کے ساتھ کتاب التفسیر اور المسند میں نقل کیا اور اپنی تصنیف اسباب النزول میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔

## حواشي

ا۔ ڈرانے والی احادیث لیعنی ایسی احادیث جن میں کسی امر کے سلسلہ میں ناگواری کا اظہار فرمایا گیا ہو۔

۲۔ روائت قابل قبول نہیں۔

### خلافت بنی عباس کی مبشرہ احادیث (ا)

الم البرار نے بردایت ابو ہریرہ اضحیٰ الکھائے، کسما ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اضحیٰ النہ ہے تو فرایا کہ تم لوگوں میں نبوت اور بادشاہت دونوں ہیں۔ اس صدیث کے راویوں میں عبد الرحٰن العامری ضعیف ہیں لیکن اس صدیث کو ابو لعیم دلائل النبوت میں ابن عدی الفضائی کائل میں اور ابن عسائر آپی کتاب میں روایت کے مختلف طریقوں سے لاتے ہیں۔ امام ترخدی بروایت ابن عباس افتحالیٰ کائی قرائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس افتحالیٰ کی اور آپ کی اولاد کے لئے سود مند ہو' چنانچہ باس آئے ناکہ میں دعا کروں جو آپ کے اور آپ کی اولاد کے لئے سود مند ہو' چنانچہ دو سرے دن حضرت عباس افتحالیٰ کہ اور آپ کی اولاد کے لئے سود مند ہو' چنانچہ دو سرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لئے علیہ وسلم کی خدمت میں لئے علیہ وسلم کی خدمت میں لئے کا بہت کی اور آپ کی اولاد کے لئے سود مند ہو' پنائی خواس کی خدمت میں ان کو عباس افتحالیٰ کی اور ان کے فرزند کے ظاہری و باطنی گناہ معاف کر دے اور کمی گناہ میں ان کو عباس افتحالیٰ کی اور ان کے فرزند کے ظاہری و باطنی گناہ معاف کر دے اور کمی گناہ میں ان کو عباس انتہ اللہ علیہ ان کی اور ان کے فرزند کو باس انتی الفاظ پر ختم کر دیا ہے۔ لیکن ذریں العبدری نے میں کتا ہوں کہ یہ حدیث اور اس سے قبل کی حدیث جو اس باب میں خداوت باقی رکھ' میں میں کتا ہوں کہ یہ حدیث اور اس سے قبل کی حدیث جو اس باب میں خداور ہے۔ دیگر میں ان اور اس سے قبل کی حدیث جو اس باب میں خداور اس ہے۔ میگر واس ہیں۔

امام طرائی بروایت توبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے منبر پر بنو مروان کو اترتے چڑھے دیکھا تو مجھے ناگوار گزرا لیکن بحالت خواب جب بنو عباس کو اس حال میں دیکھا تو مجھے مسرت ہوئی۔ ابو تھیم نے علیہ میں بروایت ابو جریرہ کھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دولت کدہ سے باہر تشریف لائے تو معزت عباس نفتی الدیکہ ہوئی آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو الفضل میں مم کو خوشخبری دول! حضرت عباس نفتی الدیکہ ہے عرض کیا یارسول اللہ ضرور بشارت دیجے مم کو خوشخبری دول! حضرت عباس نفتی الدیکہ ہوئی آپ نے عرض کیا یارسول اللہ ضرور بشارت دیجے کہ اس کا اختیام تمماری اولاد پر ہوگا میری شخیق ہیں اور اس کا اختیام تمماری اولاد پر ہوگا میری شخیق ہیں ہو سے کہ اس مدیث کے راوی ضعیف ہیں اور اس کا اختیام تمماری اولاد پر ہوگا میری شخیق ہیں ہو سے کہ اس مدیث کے راوی ضعیف ہیں اور سی ضعیف حدیث حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ (کی روایت) سے بیان کی جاتی ہے۔ ابن عساکر

نے یہ حدیث مختلف طریق ہائے رواۃ سے یوں بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فی حضرت عباس نفتی المنتی ہوگا۔ " اللہ نے یہ کام میری ذات سے شروع کیا اور آپ کے فرزند پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ خطیب نے اپنی تاریخ میں اس حدیث کے الفاظ یوں تحریر کئے ہیں کہ اس کام کا آغاز تم ہی سے ہوا اور تم ہی پر ختم ہوگا۔ اس حدیث کی اساد ہم مہندی باللہ کے حالات کے ضمن میں پیش کریں گے نیز ای سلسلہ میں ایک اور حدیث خطیب باللہ کے حالات کے شمن میں پیش کریں گے نیز ای سلسلہ میں ایک اور حدیث خطیب (بغدادی) نے عماد نفی اللہ ہم کی اداری سند سے علیہ میں بیان کی ہے کہ

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد کے سلسلہ میں رسول اللہ کا ارشاد:۔

رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "حضرت عباس نفتی الد میں اولاد میں بادی عطا بادشاہ (ملوک) ہوں گے اور میری امت کے ان امرا کے ذریعہ اللہ تعالی دین کو سر بلندی عطا فرمائے گا۔ (اس حدیث کے راویوں میں عمر بن راشد ضیعت ہیں)۔

ابو تعیم نے دلاکل میں بروایت ابن عباس انتخالات کیا ہے کہ ام الفضل (زوجہ عباس انتخالات کیا ہے کہ ام الفضل (زوجہ عباس انتخالات کی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ جب وہ پیرا ہوا تو میں اس لڑکے کو خدمت اقدس میں لیکر عاضر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کے دائے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کمی اور لعاب مبارک اس کے منہ میں ذالا اور عبداللہ نام رکھا اور فرایا کہ اچھا اب اس ابو الحلفاء کو اب لیجاؤ۔ میں نے اس امر کا بیان (حضرت) عباس انتخالات کی ایوا ہوا ہوں اس ابو الحلفاء کو اب لیجاؤ۔ میں نے اس امر کا بیان (حضرت) عباس انتخالات کیا ہوگا ہوگا ہوگا ہوں کہ ہاں جو کھ میں نے کہا ہو ہوگا اور اس کی اولاد میں سفاح ہوگا اور اس کی نسل میں آخری خلیفہ المہدی ہوگا اور اس کی اولاد میں اول دمین سفاح ہوگا اور اس کی نسل میں آخری خلیفہ المہدی ہوگا اور اس کی اولاد میں وہ شخص ہوگا ہو حضرت عیمی ابن مریم کے ساتھ نماز ادا کرے گا (بینی امام مہدی)۔

و یکمی مند فردوس میں بروایت حضرت عائشہ مدیقتہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ قریب ہے کہ بن عباس افتی اللہ عنہ باتھ میں پرچم ہوگا اور جب تک دنیا میں حق قائم نہ ہو جائے ان کے ہاتھ سے نمیں نکلے گا۔ وار قطنی نے اپنی افراد میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس افتی اللہ علیہ دسلم نے حضرت عباس افتی اللہ عباس اللہ علیہ دسلم نے حضرت عباس افتی اللہ علیہ دسلم نے محرو معاون ہوں گے اس وقت سکونت پذیر ہوگی اور سیاہ لباس بہنے گی اور اہل فراسان ان کے محمد معاون ہوں گے اس وقت

تک حکومت ان ہی میں رہے گی یمال تک کہ وہ اس حکومت کو عینی علیہ السلام کے پرو کر ویں گے (یہ حدیث ضعیف ہے اس لئے کہ اس کے راویوں میں ایک راوی احمہ بن ابرائیم کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اور اس کے استاد مجمول ہیں)۔ اس حدیث کو ابن الجوزی نے احادیث موضوعات میں ذکر کیا ہے لیکن اس کے شواہر بھی موجود ہیں چنانچہ طبرانی نے اپنی کمیر میں بروایت ام سلمہ مرفوعا تحریر کیا ہے کہ خلافت میرے پچا ذاد بھائیوں اور حضرت عینی علیہ عباس الفت المام کے حوالے کر ویں۔ عقیلی نے اپنی کماب الفعفا میں ابی بکرہ کی وادی کے حوالے ہے مرفوعا" بیان کیا ہے کہ بنی عباس اس کام کو ایک دن میں انجام دیں گے جس کو بنو امیہ وو دن میں انجام دیں گے جس کو بنو امیہ وو والی مربینہ میں انجام دیں گے جس کو بنو امیہ وو والی سر راویوں میں ایک راوی بکار ہے جو مشم ہے حالانکہ بکار جھوٹا یا واضع حدیث سے مشم نہیں راویوں میں ایک راوی بکار کو ضعفاء میں شار کیا ہے پھر ساتھ ہی ہے بھی کہا ہے کہ اس حدیث راویوں میں ایک راوی بکار کو ضعفاء میں شار کیا ہے پھر ساتھ ہی ہے بھی کہا ہے کہ اس حدیث میں جنوں کے دین ہیں کیونکہ اس کے مین دین کیا ہے کہ اس حدیث میں چنداں ہرج نہیں ہے اور نہ اس حدیث کے معنی بحیداز قباس ہیں کیونکہ عباسیوں کے مین دین بی جوٹ میں بی کوئکہ عباسیوں کے مائی عوج میں ان کی حکومت سوائے مغرب اقصاٰی کے تمام روئے زمین پر مشرق سے مغرب ذمانہ عوج میں ان کی حکومت سوائے مغرب اقصاٰی کے تمام روئے زمین پر مشرق سے مغرب قائم تھی۔

## بنو عباس کا دور حکومت:۔

تم ایک ممنینہ کرو گے تو ہم دو مینے کرینگے اور اگر تم ایک سال کرو گے تو ہم دو سال کریں گے (چنانچہ بنو امیہ نے اس مال شاندار حکومت کی تو بنو عباس نے ایک سو ساٹھ سال لیعنی اس سے دو گئی مدت حکومت کی) ابن زبیر المو تفیات میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس لفت المناک ہے کہا کہ سیاہ پرچم اہل بیت کے لئے ہیں اور ان کا زوال مغرب کی طرف سے ہوگا۔

ابن عسائر نے تاریخ ومثق میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اس طرح فرمایا اے اللہ! عباس نفت الملکۃ کی مدو فرما اور اولاد عباس کی مدد فرما! اس کے بعد حضرت عباس نفت الملکۃ کی محترم! آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی اولاد میں المدی (موفق باللہ) پیدا ہوگا اور وہ رضائے اللی کو پہنچانے والا اور راضی برضا رہنے والا ہوگا۔ اس مدیث کے راویوں میں ایک راوی محمد بن یونس القرشی السلمی وضاع مدیث ہے۔ بنو عماس کا استحقاق خلافت:۔

ابن سعد نے طبقات میں بروایت شعبہ مولی ابن عباس نفتی المناک ہو ایک اللہ عند دن حضرت عباس نفتی المناک ہو جمع کیا ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے اور حضرت عباس نفتی المناک ہو محضرت علی نفتی المناک ہو تھے اور حضرت علی نفتی المناک ہو تھے اللہ محتاب کی محبت نہ تھی کہ اور کسی سے ایسی محبت نہ تھی لیں حضرت عباس نفتی المناک ہوں اور مجھے تھین ہے فرایا اور کما کہ اے ابن براور! آج میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے تھین ہے کہ تم اس میں ثابت قدم رہو گے! حضرت علی نفتی المناک ہوں نے دریافت کیا کہ چی فرائے کیا تھم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی فدمت میں جاکر دریافت کیا کہ آپ و خدا کی ہے؟ حضرت عباس نفتی المناک ہوں اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی فدمت میں جاکر دریافت کو کسی اور کے بو فدا کی فتم دریافت کو کسی اور کے جوالے نہیں دریافت کو کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا اور اگر ہمارے علاوہ وہ کسی اور کو دی جارہ ی ہے تو پھر آئندہ ہم لوگ بھی بھی اس کی طلب نہیں کریں گے ہے من کر حضرت علی نفتی المناک ہوں نے دواب دیا چیا جان! یہ امر خلافت کی گازی ہیں کریں گے ہے من کر حضرت علی نفتی المناک ہو ہوں اس استحقاق خلافت میں آپ سے کوئی گئزی ہیں کریں گے ہے کے زخاندان کے لئے مخصوص ہے اور اس استحقاق خلافت میں آپ سے کوئی بھی بھی تازے ہیں کریں گے کے زخاندان کے لئے مخصوص ہے اور اس استحقاق خلافت میں آپ سے کوئی بھی بھی تازے میں کرے گا۔

و یکمی نے اپنی مند فردوس میں بروایت حضرت انس نفتی اللی ایک مرفوعا" لکھا ہے کہ رسول الله صلی الله عمرفوعا" لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سمی کو غلافت کے امور انجام دینے کے لئے پیدا فرما تا ہے تو اپنا دست قدرت اس کی بیشانی پر پھیرتا ہے (اس کے راویوں دینے کے لئے پیدا فرما تا ہے تو اپنا دست قدرت اس کی بیشانی پر پھیرتا ہے (اس کے راویوں

میں میسرہ بن عبد اللہ متروک رادی ہے) اس حدیث کو ابو ہریرہ نے بھی بیان فرمایا ہے اور د یکی نے اس کو تین راویوں سے مرفوعا" بیان کیا ہے۔ حاکم نے اپنی معدرک میں عبداللہ ابن عباس الفتح الدی ہے روایت کیا ہے۔

حواشي

ا- بشارت ويخ والي

## چادر نبوی <u>مئتن کاری این جو</u> خلفاء بنوامیه اور بنوعباس میں منتقل ہوتی رہی

سلفی نے این الفوریات میں بیان کیا ہے کہ جب کعب افتحالی کا ابن زمیر نے اپنا تھیدہ با نت سعا د رسول الله صلى الله عليه وسلم كو يرده كر سايا تو سرور عالم صلى الله عليه وسلم نے جاور مبارک دوش اطهر سے اتار کر کعب کو عطا فرمائی۔ امیر معاویدافت اللہ ایک كعب افتحالات كو لكما كه دى بزار ورجم لے لو اور جادر مباك جم كو دے دو- كين كعبالضيَّالليَّة عن إلكار من جواب ويا- جب كعبالضيًّالليَّة كانتقال موكيا توامير معادیہ اضفادی کے بان کے بیوں سے وہ جاور مبارک ہیں ہزار درہم میں حاصل کرلی کمروہ جادر خلفاء بنو عباس میں منتقل ہوگئی۔ سلفی کے علاوہ دیگر حضرات بھی اس کی تقدیق کرتے ہیں لیکن علامہ زہی نے اپنی تاریخ میں اس طرح وضاحت کی ہے کہ یہ چاور جو بنو عباس الفي الله الله على على على وه نسيس على جس كو امير معاويه في بديته" عاصل كيا تما بلك یہ جاور وہ تھی جس کو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الل ایلہ کو مع فرمان المان عنایت فرمائی تھی۔ اس جاور مبارک کو ابو العباس سفاح نے تمیں ہزار ورہم میں خریدلیا تھا' میں جلال الدین سیوطی کتا ہوں کہ امیر معاوید افتحالات کی جو جادر بدیته" حاصل کی تھی وہ رولت امویہ کے زوال کے وقت ضائع ہوگئی جیسا کہ امام احمد طنبل نے اپنی تصنیف الزبد میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جادر کو زیب دوش فرماکر وفود کو شرف ملاقات بخشنے تشریف لاتے تھے وہ حضری جادر تھی جس کا طول جار کر اور عرض دو کر ایک باشت تھا نین جادر مبارک خلفاء بنو عباس کے پاس پنجی تھی اور چونکہ (ارتداد زمانہ سے) یہ کہنہ ہوگئی تھی اس لئے اس کو کپڑوں میں لپیٹ کر رکھا جاتا تھا اور خلفاء اس کو عیدین کے موقعوں پر زیب تن کرتے تھے۔ اور میں چاور بطور وراثت خلفاء کو ملی اور ہر خلیفہ اس کو برے برے اجماعات اور جلوسوں میں (بطور تبرک) اپنے کاندھوں پر ڈال لیتا تھا۔ بطور وراثت يه جادر اس طرح عباى خليفه المقتدر بالله كو سيني تقى- فتنه قرامد مي جب المقتدر قل مواتو وہ یہ چادر اوڑھے ہوا تھا اور وہ اس کے خون سے آلودہ ہوگئی اور گمان کی ہے کہ فتنہ آبار میں یہ چادر نبوی ضائع ہوگئ۔ انا لله و انا الیه را جعون

## فوائد متفرقه جويهال مناسب و بر محل ہیں

ابن الجوزي بحواله الصولي رقمطراز ہیں كه بعض لوگوں نے جو بيه كها ہے كه ہر چھنے خليفه نے نلح کیا ہے۔ (یعنی اینے منصب خلافت سے معزول ہوا یا خود الگ ہوگیا) جب میں نے اس قول پر غور کیا تو ایک عجیب اعتقادی کیف حاصل مواد (یه بات بالکل صیح نکلی که) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبر صدیق ، حضرت عمر فاروق ، حضرت عثان غنی علی مرتضی اور الم حسن (رضی الله تعالی عنم) خلیفه بوے اور بیا چھے خلیفہ نی حفرت الم حسن الفتي الملائم فلافت سے وستبروار ہوئے۔ (امير معاويد الفتي الله عن مي) اس كے بعد امير معاويه 'يزيدين معاويه عواديه بن يزيد ' مروان عبد الملك اور عبدالله ابن زبير خليفه جوت اور ابن زبیر خلافت سے وستبروار کئے گئے۔ اس کے بعد ولید' سلیمان' عمر بن عبد العزرز' بزید' ہشام اور ولید خلیفہ ہوئے اور ولید چھٹا خلیفہ تھا وہ بھی خلافت سے دستبردار ہوا اور ولید کی وستبرداری کے ساتھ ہی بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ ہوگیا۔ پھر دور عباسیہ شروع ہوا اور اس میں سفاح ، منصور ، مهدى ، مادى ، مارون الرشيد اور امين خليفه موع اور حص خليفه امين كو بھي خلافت سے دستبردار ہونا پڑا۔ امین کی دستبرداری کے بعد مامون معقم واثق متوکل استنصر اور مستعین بالله خلیفه موتے اور ان میں چھنے خلیفه مستعین بالله کو دستبردار مونا پرا۔ پھر المعتر، المهتدى المعتمد المعتفد المكتفى بالله اور چهنا خليفه المقتدر بالله موا اور المقتدر بي وه واحد ظیفہ ہے جو ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ ظافت سے دستبردار ہوا اور آخر کار اس کو قتل کر دیا كياب المقتدر كے بعد القامر' الراضي' المتقى المسكفي الطبع الطابع اور ان ميس الطابع كو دستبردار ہونا پڑا۔ الطابع کی دستبرداری کے بعد القادر' القائم المقتدی' المستظہر ' المسترشد اور الراشد خليفه موسے ان مي الراشد وستبر دار مواجو چھٹا خليفه ہے۔ (ابن الجوزي)

امام زہبی کا ارشاد خلع خلافت کے سلنلہ میں:۔

المام ذہبی کہتے ہیں کہ ابن الصولی کا مذکورہ بالا استدلال چند وجوہ کی بنا پر صحیح نہیں ہے، وہی کہتے ہیں کہ اول میر کہ عبد الملک کے بعد ابن زبیر خلیفہ نہیں ہوئے لینی ان کے بیان میں یہ ترتیب عبدالملک و ابن زبیر- غلط ہے جبکہ ابن زبیر خلیفہ خامس ہیں اور ان کے بعد عبد الملک خلیفہ سادس ہیں ، پھر وہ دونوں ہی پانچویں نمبر پر ہیں ان میں سے ایک (جو پانچواں ہے) خلیفہ ہے اور چھٹا اس ترتیب سے خارج ہے۔ اس لئے کہ عبداللہ ابن زبیر ، عبد الملک سے سابق المبیعت ہیں یعنی پہلے ان سے بیعت کی گئی اور پھر ان کے قتل کے بعد عبد الملک کے خادفت شلیم کی گئی۔ دوسرے یہ کہ صول نے بزید کے بیعت ہوئی اور غبد الملک کی خلافت شلیم کی گئی۔ دوسرے یہ کہ صول نے بزید ناقص اور اس کے بھائی ابراہیم کو خلفاء کی ترتیب میں شامل نہیں کیا حالانکہ ابراہیم تخت خلافت سے دستبردار ہوا ہے۔ اس طرح مروان کا نام بھی ترتیب میں شامل نہیں کیا جاتی طرح مروان کا نام بھی ترتیب میں شامل نہیں کیا ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ امین ترتیب اور شار کے اغتبار سے نواں خلیفہ ہے نہ کہ چھٹا کہ الصولی نے تیسری وجہ یہ کہ امین ترتیب اور شار کے اغتبار سے نواں خلیفہ ہے نہ کہ چھٹا کہ الصولی نے اس کو ترتیب میں چھٹے نمبر پر رکھا ہے۔

میں جاال الدین سیوطی کتا ہوں کہ مروان کو شار ہے اس لئے ماقط کیا ہے کہ اس نے بغاوت کی تھی اور اس طرح معاویہ بن برنید باغی تھا اس لئے وہ بھی شار ترتیب میں شامل نہیں کیا گیا۔ اب ابن زبیر کا معالمہ رہا تو برنید کی موت کے بعد ان کے ہاتھ پر ببعت کرلی گئی تھی اگر چہ امیر معاویہ نے (اپنی زندگی میں) شام میں اس بیعت کی مخالفت کی تھی اس وجہ ہوا وجہ اس معاویہ کو خلفا میں شامل نہیں کیا گیا۔ اب ابرائیم کی طرف آئے جو برنید ناتھ کے بعد ہوا ہے تو اس کے لئے امر خلافت پایہ شکیل کو نہیں پہنچا کہ کچھ نے اس کی بیعت کی اور کچھ نے نہیں کی۔ چنائچہ اکثر لوگ اس کو خلیفہ کے نام سے نہیں بلکہ امیر کے نام سے نہیں بلکہ امیر کے نام سے نہیں کی بیعت کی اور کچھ نے اس کی بیعت کی اور پھر اس کی بیعت مرواری یا امارت چاہیں یا بقول بعض سر دن سے زیادہ قائم بھی نہیں رہی۔ پس اس صورت میں مروان الحمار چھنا ظیفہ ہے ' طالانکہ امیر معاویہ کے بعد اس کا نمبر بار ہواں ہے۔ اس طرح اس کی جون کو چھٹا شار کیا جا آ ہے۔

صولی کے بیان میں تیرا نقص ہے بیان کیا گیا ہے کہ دستبرداری ہر چھٹے خلیفہ کے لئے مخصوص نہیں ہے اس لئے کہ الناص' المتقی اور المستکفی نے بھی خلے خلافت کیا اور ان میں سے کوئی بھی خلافت میں چھٹے نمبر پر نہیں ہے ' میں کتا ہوں کہ (بیہ اعتراض بھی کچھ وزن دار نہیں ہے) اس لئے کہ صولی نے بیہ کہا ہے کہ ہر چھٹا خلیفہ دستبردار ہوا ہے قطع نظر اس کے کہ درمیان میں بھی بعض دو سرے خلفاء دستبردار ہوئے ہیں اور بی صولی کا مقصود ہے۔ (وہ یہ نہیں کتے کہ اس چھٹے خلیفہ کے علاوہ کوئی اور خلافت سے دستبردار نہیں ہوا) اس طرح بہ نہیں کتے کہ اس چھٹے خلیفہ کے علاوہ کوئی اور خلافت سے دستبردار نہیں ہوا) اس طرح

صولی کے مقرر کردہ اصول میں کوئی تناقص پیدا نہیں ہو تا۔

صولی کے بیان پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ راشد کے بعد المقتنی المستجد المستنعی الناصر الطاہر اور المستنصر ظیفہ ہوئے اور المستنصر ان میں شار کے اعتبار سے چھٹا ہے اور اس نے نلح نہیں کیا پھر اس کے بعد المستعم خلافت پر متمکن ہوا اور آباریوں نے اس کو قتل کیا وولت عبایہ کا یہ آخری ظیفہ تھا اس کے بعد خلافت منقطع ہوگئی اس کے بعد ماڑھے تین مو سال تک کوئی ظیفہ نہیں ہوا پھر المستنصر ظیفہ ہوا لیکن وہ دارالخلافت میں موجود نہیں تھا بلکہ اس کی بیعت مملکت معر میں لی گئی پھر عراق پہنچ کر اس نے آباریوں سے جنگ کی اور اس جنگ میں شہید ہوا اس کے قتل کے بعد ایک سال حد خلافت معرمیں ختقل ہوگئی۔

خلفائے معرف

فلفائے مصریں اول الحائم اس کے بعد المشکفی الواثق الحائم المعتند المتوکل بالر تیب فلفہ ہوئے۔ المتوکل ان میں چھٹا فلیفہ ہے اور یہ بھی فلافت سے دستبردار ہوا۔ اس کے بعد المعتمم نے تخت فلافت پر تمکن حاصل کیا لیکن پندرہ دن کے بعد ہی فلافت سے فلع کرلیا۔ المعتمم کی دستبرداری کے بعد المتوکل کو پھر فلیفہ منتخب کیا گیا پھر اس نے فلع کیا اور اس کے بعد واثق کی بیعت کی گئی اس کے بعد پھر المعتم دوبارہ فلیفہ منتخب ہوا اور وہ پھر دستبردار ہوگیا اب تیسری بار متوکل کو پھر منتخب کیا گیا اس بار وہ جب تک زندہ رہا فلافت پر متمکن رہا اس کے مرنے کے بعد مستعین معتفد مستعمل اور قائم بالتر تیب فلیفہ ہوئے۔ قائم نے جو مستعمل اول اور مستعمم فائی سے چھٹے نمبر پر تھا فلع کیا اور اس کے بعد فلیفہ وقت المستبدد تخت اول اور مستعمم فائی سے چھٹے نمبر پر تھا فلع کیا اور اس کے بعد فلیفہ وقت المستبدد تخت فلافت پر فائز ہوا جو فلفائے بنی عباس میں اکیاونواں فلیفہ ہو رحا دی و الخمسوں من خلفا بنی العباسی۔

خلفائے بی عباس میں اکثریت کنیر زادوں کی ہے:۔

مور خین سے بھی کہتے ہیں کہ خلفائے بنو عباس میں ایک خلیفہ اپنے دور کا آغاز کندہ '
دو سرا در میانی اور تیسرا اس کا ختم کرنے والا ہے لینی منصور وہ پہلا مخص ہے جو عباسیوں میں 
خلیفہ اول ہوا۔ در میانی شخصیت المامون ہے اور سب سے آخری المعتند ہے ' خلفائے بنی 
عباس میں سفاح ' مہدی اور امین کے علاوہ تمام خلفاء کنیزوں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں (کنیز

## عبیری امراء کے القاب:۔

خلفائے بنو عباس میں عبیدی امراء کے القاب سوائے القائم' الحائم' الطاہر' اور المستنصر کی اور نے افتیار نہیں گئے۔ سوائے ان چار خلفائے ذکور کے اور کوئی خلیفہ بنی عباس کے المسلمی اور بنی عبید سے پہلے بنی عباس کا لقب المسدی اور المنصور نے افتیار کیا۔

#### القاب كا اثر خلافت ير:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس ظیفہ نے القاهر کا لقب افتیار کیا وہ کامیاب و بامراو نہیں ہوا ( اس کو یہ لقب راس نہیں آیا) میرے نزدیک ہی حالت و کیفیت المستکفی اور المستعین کی ہو ا ( اس کو یہ لقب رکھنے والے بھی کامیاب نہیں ہوئے ' یہ دونوں نام ان عبای خلفاء کے ہیں جو تخت ہے دستبردار اور شر بدر کئے گئے۔ ہاں المعتفد بھترین بایرکت لقب ہے جس نے یہ لقب افتیار کیا وہ برکت و سعاوت اندوز ہوا۔

علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ اپنے براور زاوے کی ظافت کے بعد تخت ظافت پر فائز ہونے والے مرف وو خلفاء ہیں ایک المثننی جو راشد کے بعد ظیفہ ہوا۔ اور ووسرا المستنصر جو المعتم کے بعد تخت ظافت پر متمکن ہوا

ان خلفا کے نام جن کے تین فرزند خلافت ر فائز ہوئے:۔

ا- ہارون رشید کے تین فرزند' امین' مامون اور معظم۔ ۲- المتوکل کے تین فرزند' المستنصر' المعتر' اور المعتمد۔

٣- المقتدر كے تين فرزند' الراضی' المقتنی اور المطبع۔

#### چند امور مخصوصه:

اپ والد کی موجودگی میں منصب خلافت پر فائز ہونے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابوبکر طالع بن مطبع ہیں۔ ابوبکر طالع کے والد المطبع مفلوج ہوگئے سے اس لئے انھوں نے اپ بیٹے کو خلافت پر فائز کر دیا (خلیفہ بنا دیا) علماء کا اس پر انقاق ہے کہ اپ والد کی حیات میں کاروبار خلافت چلانے والے اور خلافت پر فائز ہونے والے سب سے پہلے مخص حضرت ابوبکر صدیق (ابن ابو تحافہ) رضی اللہ عنہ ہیں۔

#### اوليات خلفاء .\_

ا۔ جس مخض نے سب سے پہلے بیت المال قائم کیا اور قرآن حکیم کو مصحف کے نام سے موسوم کیا۔۔۔۔۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔

٢- وه جفول نے سب سے پہلے خود كو امير المومنين كے لقب سے طفتب كيا وره ايجاد كيا سنہ ججرى جارى كيا نماذ تراوح (باجماعت) پڑھنے كا حكم ديا اور امور داخلى و خارجى كے بت سے شعبے قائم كئے---- حضرت عمر فاروق رضى اللہ عنہ ہيں۔

"- سب سے پہلے دور خلافت میں چراگاہیں قائم کرنے والے 'جاگیریں دینے والے' جمعہ میں خطبہ سے پہلے اذان دینے کا انظام کر نیوالے' موذنوں کی تنخواہیں مقرر کرنے والے' پولیس کا محکمہ قائم کرنے والے اور خطبہ میں (خوف اللی سے) لرزہ براندام ہونے والے۔۔۔۔ معنرت عثان رمنی اللہ عنہ ہیں۔

سم وہ پہلے مخص جنھوں نے اپنی زندگی میں اپنا و لیعد نامزد کیا اور اپنی خدمت کے لئے خواجہ سرا (خصیان) مقرر کئے۔۔۔۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔

۵۔ وہ پہلا مخض جن کے سامنے وشمن کا سر بریدہ پیش ہوا۔۔۔۔عبداللہ ابن زیرافت النائجہ ہیں۔

۲- جس خلیفہ کا نام سب سے پہلے سکہ پر کندہ ہوا۔۔۔۔عبد الملک بن مروان ہے۔
 ۷- وہ پہلا خلیفہ جس نے اصلی نام سے خود کو پکارنے کی ممانعت کی اور عبای خلیفہ میں
 سب سے پہلے القاب کو استعمال کیا۔۔۔۔ولید بن عبد الملک ہے۔

٨- سفاح ك عدد ميس مختلف زبانول في رواج بليا-

۹۔ خلیفہ منصور وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے نجومیوں کو اپنے دربار میں جگہ دی (ان کی عزت افزائی کی) ان کی رائے پر عمل کیا۔ اپنے غلاموں اور مملوک کو ممالک عربیہ میں گور نری اور حکومت کے دو مرے عمدوں پر فائز کیا۔

ا۔ خلیفہ مہدی اولین مخص ہے جس نے دیگر ندہب کے رد میں کتابیں تصنیف و قالیف ارائیں۔

اا۔ الهادی پہلا خلیفہ ہے جس نے سب سے پہلے اپنے کوکب و طوس میں نیزہ برداروں اور چوبداروں کو ساتھ رکھا۔

١١- مامون الرشيد وه بهلا خليف ب جس في چو گان بازي كي- (١)

اا۔ الامین وہ پال خلیفہ ہے جس کو اس کے لقب سے بکارا گیا۔

ال معتصم وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے سب سے پہلے ترکوں کو وزارت کے عمدے دیئے۔

۱۵ المتوکل وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے ذمیوں کے لئے مخصوص لباس مقرر کیا اور خود ترکوں کے ہاتھ سے المتوکل کے مارے جانے کے واقعہ سے ترکوں کے ہاتھ سے المتوکل کے مارے جانے کے واقعہ سے

حفرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اس حدیث کی تصدیق ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا " ترکوں کو اس سے پہلے آزاد کر دو کہ وہ تم کو چھوڑ دیں کیونکہ وہی اولین لوگ ہوں گے جو میری امت کے بادشاہ کو ہلاک کر دیں گے۔ (طبرانی)

۱۲۔ متعین وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے چوڑی آسینیں اور چھوٹی ٹوپیاں استعال کیں۔

۱۲۔ المعترز وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے گھوڑوں پر مرضع ساز رکھوائے (گھوڑوں کو سونے کے زبور بہنائے)۔

۱۸۔ المعتمد ہی وہ خلیفہ ہے جس پر خلفاء میں سب سے پہلے ظلم و جرو تعدی کی گئی۔ ۱۹۔ المقتدر وہ خلیفہ ہے جس کو مکمنی میں خلیفہ بنایا گیا۔

۱۰- الراضی- سب سے پہلا نہیں بلکہ آخری خلیفہ ہے جس کو انظام ملکی، فوج اور دولت سے (اس کے امراء نے) محروم کر دیا اور کی وہ آخری خلیفہ ہے جو شاعر تھا، خود خطبہ پڑھتا تھا، کی وہ آخری خلیفہ ہے جو ندیموں کے ساتھ نماز بھشہ پڑھتا تھا، کی وہ آخری خلیفہ ہے جو ندیموں کے ساتھ نشست و برخاست رکھتا تھا، اس خلیفہ کی جاگیریں وظیفے، نوکر چاکر، کنیروں اور لونڈیوں، خزانے باورچی خانے، آبدار خانہ، مجلوں اور درباروں کا الگ الگ انظام (محکمہ) خلافت اولیہ (بنو عباس کے چند پہلے خلفاء) کی طرح قائم تھا۔ یی وہ آخری خلیفہ ہے جس نے لباس خلافت بہن کر سفر کیا۔

۱۱۔ المستنصر وہ پالا ظیفہ ہے جس کا نام القاب سے طقب ہوا۔ یہ المتعم کے بعد خلافت پر فائز ہوا تھا۔

(كتاب اواكل معنفه عسري)

۳۲- حضرت عثمان غنی رضی الله عنه وہ پہلے خلیفہ بیں جو اپنی والدہ ماجدہ کی حیات میں منصب خلافت پر فائز ہوئے اس طرح مندرجہ ذیل خلفاء (عباسیہ) کے ساتھ بھی سے وصف مختص رہا ہے لیعنی الهادی مامون الرشید الهین المتوکل المشعر المستعین المعتن المعتند اور المطبع- (بے سب بھی اپنی ماؤل کی زندگی میں خلافت کے منصب پر فائز ہوئے)۔

الله عنه الوكر صديق رضى الله عنه اور الطائع ابن مطيع صرف دو اشخاص بين جو النه والد ماجد كى زندگى مين خليفه منتخب بوئ صولى كهتے بين وليد اور سليمان كى والدہ ام وليد اور يريد ناقص اور ابرائيم كى والدہ شابين الدى اور مارون الرشيد كى والدہ خيزرال كے سوائے كى اور خاتون كى دو بيٹے خليفہ ختنب خيں ہوئے كين ميرے نزديك تاريخ سے بي ثابت ہے كہ اور خاتون كى دو بيٹے خليفہ ختنب خيں ہوئے كيكن ميرے نزديك تاريخ سے بي ثابت ہے كہ

ند کورہ بالا خواتین کے علاوہ عباس اور حمزہ کی والدہ اور ای طرح داؤد و سلیمان ابن متو کل الاخر کی ماں ان خواتین میں شامل ہیں جن کے دو بیٹے خلافت پر متمکن اور فائز ہوئے۔ خلافت عبید رہے ۲۹۰ھ تا ۵۲۷ھ۔۔

لفظ الخليف سے موسوم ہونے والے عبيديوں ميں چودہ افراد ہيں ان ميں سے تين ليعن المعز، العزيز، الحائم، المهدى۔ القائم اور المنصور نے ممالک مغرب پر اور باقی گيارہ افراد لينی المعز، العزيز، الحائم، المستنصر، المستعلی، الامر، الحافظ، المطافر، الفائز اور العاضد نے ممالک مصر پر حکومت کی، المستنصر، المستعلی، الامر، الحافظ، المطافر، الفائز اور العاضد نے ممالک مصر پر حکومت کی، ان کی سلطنت ۲۹۰ھ سے ۵۱۷ھ تک قائم رہی (گويا کل مدت ۲۷۵ سال ہے۔) آغاز ۲۹۰ھ کے قريب ہوا اور افتام حکومت ۵۲۷ھ ميں۔

علامہ زبی کا بیان ہے کہ عبیدیوں کی سلطنت مجوسیوں اور یہودیوں جیسی تھی علویوں کی طرح نہ تھی۔ باطنیہ چونکہ فاطمی نہ تھے اس لئے ان کی حکومت کو ہم خلافت سے تعبیر نہیں کر کتے۔ ان میں کل چودہ بادشاہ ہوئے جوبہ جبر خود کو خلیفہ کملواتے تھے اور حقیقت میں۔ خلیفہ نہ تھے۔

بنو امیہ میں سے جن افراد نے مغرب (اندلس) میں حکومت کی اور ان کی حکومت فلافت کے نام سے موسوم ہوئی وہ شریعت و سنت' عدل و انصاف' علم و فضل اور جماد میں عبیدیوں سے بدر جما بمتر تھے ان میں سے جو افراد اندلس میں خلیفہ کے لقب سے طقب و مخاطب ہوئے' ان کا زمانہ بلا فصل تھا لیمنی وہ چھ افراد کیے بعد دیگرے بغیر فصل زمانی کے اندلس میں خلافت پر فائز ہوئے۔

## خلفاء کے سلسلہ میں مختلف تواریخ:۔

اکثر علاء فضلاء نے ظفاء کے حالات پر مشمل آریخیں لکھی ہیں منجملہ ان کتب آریخ الحلفاء کے ایک آریخ کفظو یہ نحوی کی آلیف ہے جو دو جلدوں میں نے جس میں القاہر باللہ کے زمانے تک کے حالات ضبط تحریہ میں لائے ہیں۔ صولی نے بھی اس موضوع پر ایک آریخ لکھی ہے یہ محض ظفائے بنو عباس کی آریخ ہے۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور اپنی اس آلیف ''آریخ الحلفاء'' میں استفادہ کیا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے ظفائے عباسے کی آریخ الناصر باللہ کے عمد تک لکھی ہے وہ بھی میرے ذیر مطالعہ رہی ہے 'ابو الفضل احمد ابن طاہر مروزی باللہ کے عمد تک لکھی ہے وہ بھی میرے ذیر مطالعہ رہی ہے 'ابو الفضل احمد ابن طاہر مروزی ازیں امیر ابو موی ہارون بن محمد عبای نے بھی "آریخ فلفائے بی عباس" کھی ہے۔
خطیب بغدادی اپنی آریخ میں کہتے ہیں کہ حضرت عثان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور مامون الرشید کے علاوہ کوئی اور خلیفہ حافظ قرآن نہیں ہوا ہے، یہ غلط ہے اس لئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حافظ قرآن شے جس کی صراحت بعض مور خین نے کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حافظ قرآن سے جس کی صراحت بعض مور خین نے کی ہے، امام نووی نے اپنی تصنیف "تمذیب" میں بھی آپ نوی اللہ کی وفات شریف کے بعد تمام آپ کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی رسول اللہ کی وفات شریف کے بعد تمام قرآن یاک حفظ کیا تھا، اس لئے خطیب بغدادی کا وہ حصر غلط ہے۔

خلفاء كا طريقه بيت:

ابن الساعی نے لکھا ہے کہ خلیفہ الطاہر کے بعیت لینے کے وقت میں موجود تھا۔ صورت حال یہ تھی کہ الطاہر ایک سفید کرئے کے چڑ کے نیچے بیٹھا ہوا تھا وہ اپی چاور تو اوڑھے تھا اور حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاور مبارک کو (جس کا حال اس سے قبل تحریر کیا جاچکا ہے) اپنے شانوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ اس کا وزیر (دربار) اس کے منبر کے سیدھے ہاتھ پر اور داروغہ دربار منبر کی سیڑھی پر کھڑا تھا اس حال میں وہ لوگوں سے ان الفاظ کے ساتھ بیعت لے رہا تھا کہ "میں اپنے آتا اور مولا (جن کی اطاعت تمام لوگوں پر فرض ہے) لینی ابو نفر مجمہ الطاہر بامراللہ کے دست مبارک پر قرآن کریم "سخت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اجتماد امیر المومنین بامراللہ کے دست مبارک پر قرآن کریم "سخت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اجتماد امیر المومنین کے لئے بیعت کرتا ہوں نیز یہ تشلیم کرتا ہوں کہ ان کے سوا (اس وقت) اور کوئی خلیفہ نہیں ہے۔

## حواشي

ا۔ مامون کی اولیات میں شار ہونے والے اور بہت سے امور ہیں مثلاً وارالترجمہ کا قیام۔ دنیا بھر سے علماء و مصنفین کو لانا اور کتب بونانی کے تراجم کرانا۔ مسئلہ خلق قرآن میں مناظرے کرانا۔ اس مسئلہ پر انکار کر نیوالے کو قتل کرانا اور سخت ترین سزائیں دینا وغیرہ۔

# خلافت حفرت ابو بكر صديق رض الله تعالى عنه

# حضرت صدیق کا نام نامی اور آپ کا نسب گرای:

آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سے 'آپ کا اسم گرای عبداللہ ابن ابی قافہ عثان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن ہے بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب القرشی التی تھا۔ آپ کا نسب مرہ بن کعب پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ الم نووی نے اپنی کتاب تہذیب میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق آکبر کا اسم گرای عبداللہ بی صحیح اور مشہور ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا نام عتیق تھا لیکن تمام علماء کا اس بر انقاق ہے کہ عتیق آپ کا لقب ہے اسم گرای نہیں ہے۔ عتیق کے معنی ہیں آگ سے آزاد کیا ہوا۔ حدیث شریف میں آیا جے ترزی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ آپ آٹ دوزخ سے آزاد ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حن و جمال کی وجہ سے عتیق کے جاتے سے (مثیق کے معنی صاحب جمال کے بھی ہیں) بعض مورضین کا خیال ہے کہ عتیق کہا گیا۔ مصعب ابن ذہیر چونکہ آپ کے نسب میں کوئی عیب نہیں تھا اس لئے آپ کو عتیق کہا گیا۔ مصعب ابن ذہیر وغیرہ کلیستے ہیں کہ اس امر پر تمام امت کا انقاق ہے کہ آپ کا لقب صدیق ہے کیونکہ آپ نے وغیرہ کلیستے ہیں کہ اس امر پر تمام امت کا انقاق ہے کہ آپ کا لقب صدیق ہے کیونکہ آپ نے بہ خوف اور نڈر ہوکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تقدیق کی اور کی قشم کی ترش روئی یا ججگ اس تھدیتی میں مرزد نہیں ہوئی۔

# حضرت ابو بكر صديق كامقام رفع!:-

اسلام میں آپ کا درجہ اور مرتبہ بہت ہی بلند ہے' صدیق کا لقب پانے میں واقعہ معراج کی فورا" معراج بھی مشہور ہے کہ آپ نے کافروں کے سوال کے جواب میں واقعہ معراج کی فورا" تقدیق فرمائی۔ اہل وعیال کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی' غار تور اور تمام رائے آپ کی خدمت میں رہے' نیز یوم بدر میں آپ کا (کفار کے مقابلہ میں) کلام کرنا' حدید میں مکہ شریف میں داخل نہ ہونے کے باعث لوگوں کے دلوں میں جو شکوک پیدا ہوگئے تھے ان کا ارتفاع (دور کرنا) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی شکر

کہ "اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دنیا میں رہنے یا آخرت قبول کرلینے کا افقیار دے دیا ہے۔"
آپ کا آہ و زاری کرنا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت صحابہ کرام کی سکین فاطر کے لئے آپ کی احتقامت اور خطبہ کے ذریعہ ان میں تسکین قلب پیدا کرنا اور سلمانوں کی مصلحت کے چیش نظر بار خلافت کو قبول فرما لینا۔ مرتدین سے جنگ کے لئے معزت اسامہ بن ذید کی قیادت میں شام کی جانب لشکر کو روانہ کرنا اور اس عزم پر خابت قدم رہنا صحابہ کرام کو (اللہ شرح صدور فرمائے) بہ شوت و دلائل ان کو حق سے آگاہ کرنا اور مرتدین کے خلاف جنگ میں ان کو اپنا ہمنو ا بنانا مملکت شام کی جانب فوجوں کو روانہ کرنا اور پھر ان کو کمک پنچانا اور پھر مملکت شام کی تنفیر حضرت صدیق آگبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم فضائل ہیں۔ نیز آپ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کرانا بھی بہت بوی فضیلت کا خاص صدیق آگبر افغی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کرانا بھی بہت بوی فضیلت کا حاص صدیق آگبر افغی اللہ عنہ کے فضائل و کمالات بیشار ولا تعداد ہیں۔ (ارشاد مال نووی )۔

میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی معلوات کے مطابق حفرت ابو بر صدیق رضی اللہ عنہ کے مالت قدرے شرح و بسط کے ساتھ تحریر کول ' چنانچہ میں اس سلسلہ میں کئی عوانات قائم کر رہا ہوں (جن کے تحت آپ کے عالات قدرے تفصیل سے تحریر کول گا)۔
حضرت صدیق اکبر کا اسم گرامی آپ کا لقب جسیا کہ مذکور ہو دکا اسم

علامہ ابن کیر کتے ہیں کہ تمام علاء کا اس پر انقاق ہے کہ آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن عثان ہی ہے گر ابن سعد ابن سرین سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کا اسم شریف احتیق" ہے لیکن صحیح کئی ہے کہ "فتیق" آپ کا لقب تھا' نام نہیں تھا ہاں اس امر ہیں اختلاف ہے کہ یہ لقب کب اور کس وجہ سے ہوا' بعض کہتے ہیں کہ آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے یہ آپ کا لقب ہوا (اس کو لیٹ بن سعد' احمہ بن صبل اور ابن معین وغیرہ نے روایت کیا ہے )۔ ابن قیم کتے ہیں کہ امور خیر ہیں آپ کے سبقت کرنے کی وجہ سے آپ کا یہ لقب ہوا۔ بعض اصحاب کا خیال ہے کہ پاک و صاف فور اعلیٰ نسب ہونے کی وجہ سے (کہ آپ کے ہوا۔ بعض اصحاب کا خیال ہے کہ پاک و صاف فور اعلیٰ نسب ہونے کی وجہ سے (کہ آپ کے نیب میں ایبا کوئی فیض نہیں گزرا جس پر کوئی عیب لگایا گیا ہو) آپ کا یہ لقب ہوا۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ کا یہ لقب ہوا۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ کا نام عتیق ہی تھا مجر بعد میں عبداللہ ہوگیا۔

طبرانی نے لکھا ہے کہ قاسم بن محمصت المنظامی نے حضرت عائشہ صدیقہ (ام المومنین)
رضی اللہ عنما سے آپ کا اسم مبارک دریافت کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما نے
فرمایا۔ عبد اللہ عرض کیا گیا کہ لوگ تو آپ کو عتیق کہتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے
فرمایا کہ ابو تحافہ کی تین اولادیں تھیں جن کو عتیق معتق اور معتیق کما جاتا تھا۔

ابن مندہ کا بیان ہے کہ ابن طلح نظی الملکتہ کے اپ والد سے دریافت کیا کہ حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ کا نام عتیق کیوں ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ ان کی دالدہ ماجدہ کی اولاد چونکہ زندہ پیدا نہیں ہوتی تھی تو جس دفت آب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو خانہ کعبہ میں لے گئیں اور بارگاہ اللی میں عرض کیا! اللی سے بچہ موت کے چگل سے آزاد رہا ہے 'اب اسے بچھے عنایت فرما دے۔ طرانی نے لکھا ہے کہ آپ کو آپ کے حسن و جمال کے باعث عتیق کما جاتا تھا۔ ابن عساکر کا بیان ہے انھوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کا نام نامی گھر کے لوگوں نے تو عبد اللہ ہی رکھا تھا گر عتیق زیادہ مشہور ہوگیا۔ سے بھی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عتیق سے موسوم فرمایا تھا۔

ابویعلی نے اپنی مند میں اور ابن سعد اور حاکم معرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا " میں ایک دن کانانہ نبوت کے والان میں تھی اور والان پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ صحن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ افتحالیک (کرام) تشریف فرما تھے اتنے میں والد ماجد تشریف لائے ان کو دیکھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دوزخ سے بری اور آزاد محض کو دیکھنا چاہتا ہو وہ ابوبکر کو دیکھ لے! (چونکہ زبان وی ترجمان سے عنیق من النار فرمایا گیا) پس آپ کا نام گھر والوں نے تو عبد اللہ ہی رکھا تھا لیکن عثیق مشہور ہوگیا۔

ترفری اور حاکم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک روز والد ماجد سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاو فرمایا۔ اے ابو براہ تھا اللہ تعالی نے تم کو آگ سے بری فرما دیا۔ چنانچہ اس دن سے آپ عتیق کے بام سے مشہور ہوگئے۔

بزار و طرانی نے عبداللہ ابن زبیر کی سند سے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر الفت الله الله کا نام عبداللہ تھا لیکن مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے فرایا کہ " اللہ تعالی نے

تم کو دوزخ کی آگ ہے بری (متین) فرہا دیا ہے تو آپ متین کے نام ہے مشہور ہوگئے لقب صدیق کی حقیقت:۔

سعد بن منصور نے اپی سند میں ابو ہریرہ کے غلام ابی وہب کے حوالے سے اکھا ہے کہ جب شب معراج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی طوئ پر پنچے تو آپ نے حفرت جرئیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اس واقعہ کی تصدیق میری ملت نہیں کرے گی (کہ بظاہر وہ محیر العقول ہے) تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا' آپ کی تصدیق حضرت ابو بریرہ افتحۃ المتحۃ المتح

لئے راضی ہو گئے۔ (ان کو خلیفہ منتخب کرلیا اور ان سے بیعت کرلی)۔

دار قلنی اور حاکم نے ابن یکی ہے روایت کی ہے انھوں نے کما میں نے بار ہا حفرت علی کرم اللہ وجد کو برسرمنبریہ فرماتے سا ہے کہ فداوند تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت ابو براض محالی ہی تاہم صدیق رکھا۔ طبرانی حکیم ابن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک بار محاف یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابو براض محالی اللہ علی کم اللہ وجہ ایک بار محاف یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابو براض محالی کے منازل فرمایا ہے۔ اس طرح صدیث احد میں موجود ہے کہ "تم تسکین رکھو تم میں نمی محدیق اور شمید ہیں"

### حضرت صديق رض الله عنه كي والده محترمه:-

حضرت صدیق اکبر رمنی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمیٰ بنت صنو بن عامر بن کعب تھا اور ان کی کنیت ام الخیر تھی' آپ کی والدہ محترمہ آپ کے والد کے چچا کی دختر تھیں۔ ابن عساکر نے بھی اس قول سے انقاق کیا ہے۔

### حضرت الوبكر صديق نضح المناع بكامولدو منشا

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وادت ' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وادت باسعادت ہے دو سال دو ماہ بعد (کہ بیس) ہوئی اور تربیخہ سال کی عمر پاکر آپ کا انقال ہوا۔ فلیفہ بن خیاط ' بزید بن اصم ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے فرمایا کہ ابو بکر تم برے ہو کہ بیس برا ہوں ' ابو بکر صدیق نفت اللہ بی خضرت ابو بکر صدیق نفت اللہ بی استہ عمر میری زیادہ ہے (یہ حدیث غیر مصل غریب ہے)۔ معرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پرورش اور نشو نما کمہ بیں ہوئی اور تجارتی و کاروباری مضرورتوں کے علاوہ بھی کمہ معظمہ ہے باہر نہیں نظے ' اپنی براوری میں سب سے زیادہ دولت مرورتوں کے علاوہ بھی کمہ معظمہ ہے باہر نہیں نظے ' اپنی براوری میں سب سے زیادہ دولت مند سے لیان مروت واحدان کے پیکر شے۔ توم میں بہت معزز سمجھے جاتے تھے ' آپ کے اوصاف مد سے بارے میں ابن دغنہ کتے ہیں کہ آپ صلہ رحی کرتے ہیں ' اعادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیق فرماتے ہیں اور گشرہ کی خلاش آپ کا شیوہ ہے ' زمانہ کی شدتوں کا آپ مقابلہ وسلم کی تقدیق فرماتے ہیں اور گشرہ کی خلاش آپ کا شیوہ ہے ' زمانہ کی شدتوں کا آپ مقابلہ وسلم کی تقدیق فرماتے ہیں اور گشرہ کی خلاش آپ کا شیوہ ہے ' زمانہ کی شدتوں کا آپ مقابلہ وسلم کی تقدیق فرماتے ہیں اور گشرہ کی خلاش آپ کا شیوہ ہے ' زمانہ کی شدتوں کا آپ مقابلہ وسلم کی تقدیق فرماتے ہیں اور گشرہ کی خلاش آپ کا شیوہ ہے ' زمانہ کی شدتوں کا آپ مقابلہ

کرتے ہیں اور میزبانی آپ کا شعار ہے۔ امام نووی کا بیان ہے کہ ایام جابلیت ہیں آپ کا شار روسائے قریش ہیں ہو تا تھا، قریش آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے اور آپ سے ان لوگوں کو بید عبت تھی اور آپ بھی ان کے معاملات سے حد درجہ کا تعلق خاطر رکھتے تھے (ان کے معاملات کی دکھے بھال فرماتے تھے)۔ جب آپ اسلام میں واخل ہوئے تو سوائے اسلام کے کسی چیز سے سروکار نہیں رہا (قدیم مشاغل بالکل ترک کر دیئے) ابن زبیر نے معروف بن خربوذ سے روایت کی ہے کہ آپ قریش کے ان گیارہ افراد میں سے ہیں جن کو عمد جابلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں شرف اور بزرگی حاصل رہی 'آپ زمانہ جابلیت میں دیت (خوں بما) اور جرمانے کے مقدمات فیصل کیا اور بزرگی حاصل رہی 'آپ زمانہ جابلیت میں دیت (خوں بما) اور جرمانے کے مقدمات فیصل کیا جر خاندان کا رکھی یا جو بلکہ کرتے تھے کیونکہ قریش میں کوئی بادشاہ نہیں تھا کہ ایسے کاموں کا انقرام اس کے ہاتھ میں ہو بلکہ جر خاندان کا رکھی یا ہم قبیلہ کا محرم شخص ایک مقررہ کام کا ذمہ دار ہو تا تھا۔ جس طرح بی باشم حاری فرمال طرح نصل اللہ عند ، قبل اسلام جاری فرمال طرح نصل اللہ عند بی دریائی ، علمبردادی اور مجلس شوری کا انتظام بھا یعنی ان کی کرتے تھے)۔ عبد الدار کے بہرد تھا، اجازت کے بغیر کوئی بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اور جب تک یہ پرچم جنگ بلند نہ کرتے کوئی خاندان جنگ کے کی تیار نہ ہو آ تھا۔ گویا جنگی امور کا انتظام بھی بنو عبد الدار کے بہرد تھا، گوئی خاندان جنگ کے کے تیار نہ ہو آ تھا۔ گویا جنگی امور کا انتظام بھی بنو عبد الدار کے بہرد تھا، مخول شوری کا اختام ہو تا تھا۔

### عمد جامليت ميس حضرت ابو بكرنضي الكام كاياكيزه كردار.-

ابن عسائر نے حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما سے روایت کی ہے کہ خدا کی قتم والد ماجد حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے نہ زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی شعر کما اور نہ عمد اسلام میں 'آپ نے اور حفرت عثان الفت الملکی بن عفان نے نمانہ جاہلیت ہی میں شراب ترک کر دی مقی۔

ابو تعیم حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا والد ماجد حضرت ابو بمراضی اللہ عنها ہے ہیں میں خود یر شراب حرام کرلی تھی (شراب بینا ترک کر دیا تھا)۔ ابن عساکر نے ابن زبیراضی الملکائیک کے حوالہ سے آلاما ہے کہ آپ نے بھی بھی شعر نمیں کما۔ ابن عساکر ہی ابو العالیہ ریاحی کے حوالہ سے کینڈ، بین اے صحابہ کرام کے ایک مجمع میں حضرت

صدیق اکبراضی الد الم الفی الد الم الله کا گیا که آپ نے زمانہ جاہلت میں شراب نوشی کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بناہ بخدا! میں نے بھی شراب نہیں پی! لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ اس لئے نہیں پی کی عزت و ناموس محفوظ رہے ' مروت باتی رہے کیونکہ شراب خوری سے مروت جاتی رہتی ہے ' یہ خبر (حضرت صدیق اکبراضی الله علیہ وسلم کو بینی تو حضور نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر (رضی اللہ عنہ) نے نیج کملہ کو بینی تو حضور نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر (رضی اللہ عنہ) نے نیج کملہ (یہ حدیث مرسل غریب ہے)۔

### حفرت صديق اكبرنضي الكرن الكريف الكلامة المريف:

ابن سعد نے حفرت عائشہ رضی اللہ عنما کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مخص نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ہم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کے سرایا (علیہ) سے آگاہ فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا رنگ سفید تھا' اکرا بدن تھا' دونوں رخسار اندر کو دب ہوئے تھے' پیٹ اتنا بردھا ہوا تھا کہ آپ کا ازارا اکثر نیچ کھسک جاتا تھا۔ پیٹانی بھشہ عرق آلود رہتی تھی۔ چرے پر گوشت نے وشت زیادہ نہ تھا' نظریں بھشہ نیچی رکھتے تھے' بلند پیٹانی تھے انگلیوں کی جڑیں گوشت سے خالی تھیں' (گھائیاں کھلی رہتی تھی) حنا اور کسم کا خضاب لگاتے تھے۔

حضرت انس الفت المنظمة المنظمة عليه عموى ب كه جب حضور صلى الله عليه وسلم مدينه تشريف لاك تو حضرت البو بكر صديق الفتي المنظمة المنظمة عليه كل سواكس كه بال سفيد اور ساه مخلوط نهيس تقع چنانچه آب الن تحمرى بالول بر حنا اور كم كا خضاب لكايا كرتے تھے۔

### آب كا قبول اسلام

## حفرت صديق اكبرنضي الكرنضي الكالم قبول فرمانا:-

تذی وابن حبان ابی سعید خدری ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرایا کہ کیا تم میں سب سے زیادہ متحق ظافت میں نہیں ہوں؟ کیا اسلام لانے میں جھے اولیت حاصل نہیں؟ کیا جھے میں یہ اوصاف نہیں ہیں؟ (پھر آپ نے وہ تمام اوصاف بیان فرمائے) ابن عساکر نے حفرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالہ سے لکھا کہ آپ نے فرمایا کہ مردول میں سب سے پہلے حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے ابن ابی خثیمہ نے زید بن ارقم لفت اللہ اللہ عنہ وہ پہلے حض ہیں جنھوں نے رسول خدا سے روایت کی ہے کہ حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پہلے حض ہیں جنھوں نے رسول خدا مطی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے! ابن سعد نے ابی اردی الدوی العجابی لفت الدی ہیں کہ میں رضی اللہ عنہ وہ بہلے کون اسلام لایا تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے اسلام تبول کرنے والے حضرت ابو بکر مدیق رضی اللہ عنہ ہیں شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس لفت الدی ہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے کون اسلام لایا تو آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور تم نے حسان بن خابت کے ہوائی وسے بی ہوں گے۔

اذا نذكرت شجوا من اخى ثقه فاذكر الخاك ابابكر بما فعلا جب تم كى كارنج والم يادكو تو حفرت ابو بملائق التهيئة كو بحى يادكو خير البريه انقاها واعدلها الاالنبى صلى الله عليه وسلم وفاها بما سهلا

وہ ونیا میں سب سے زیادہ نیک اور عادل تھے سوائے نی اگرم کے 'آپ سب سے زیادہ وفادار سے اور صلح کار

والثانى الثانى المحمود مشهده واول الناس منهم صدق الرسلا آپ باگاره فداوندى كى طرف رجوع بون اور آپ بى سب رسول متنا الله كار كى تعديق

کرنے والے تھے والے اور یار غار تھے

ابو قدیم نے فرات بن سائب کی زبانی کلما ہے کہ انھوں نے سیون بن مرانی سے دریافت کیا کہ آپ کے نزدیک حفرت ابو بمرافت کیا کہ آپ و عمرافت کیا کہ آپ کے نزدیک حفرت ابو بمرافت کیا کہ جمت کے اور ان کے ہاتھ سے عصا چھوٹ کر گر گیا اور انھوں غلی کرم اللہ وجہ تھ وہ لرزہ براندام ہو گئے اور ان کے ہاتھ سے عصا چھوٹ کر گر گیا اور انھوں نے جواب دیا کہ جمع گمان بھی نہ تھا کہ میں ایسے زمانے تک زندہ رہوں گا کہ جم میں ان دونوں کے دونوں اچھے تھے اور اسلام کے لئے الیسے بھے جم کے لئے سر' پھر ان سے دریافت کیا گیا کہ حضرت ابو بمرافت کیا گیا کہ بیدا بھی نہیں ہوئے تھے بعض اصحاب میں اسلام لا چکے تھے' ببکہ (حضرت) علی کرم اللہ وجہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بعض اصحاب بعض حضرات نے تو یہاں تک وعولی کیا ہے کہ آپ کی سبقت اسلام پر اجماع ہے' اس طرح بے کہ آپ کی سبقت اسلام پر اجماع ہے' اس طرح بے کہ مودوں میں حضرت ابو بمر صدیت بہلے ایمان لائے بیں' بعض کا خیال ہے کہ تطبیق اس طرح ہے کہ مودوں میں حضرت ابو بمر صدیت رضی اللہ عنہ اور بہل ایمان لائے میں اللہ عنہ اور المجمن و خواجی میں حضرت ابو بمر صدیت رضی اللہ عنہ واقعیٰ میں (حضرت) خدیج رضی اللہ عنہ اور بہل ایمان لائے دالی سب محلف اتوال کی جہ شیری ہی سب سے پہلے ایمان لائے دالی ہے۔ کہ مودوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بی سب سے پہلے ایمان لائے دالی ہی بہتے والی ہیں جو تھے والی ہیں۔ جس سے پہلے ایمان لائے دالی ہیں ہیں تو تھے وہ سب سے پہلے ایمان لائے کی ہے۔ بہتے والی ہیں جس سے پہلے ایمان لائے کی ہے۔ بہتے کہ مودوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بی سب سے پہلے ایمان لائے کی ہے۔ بہتے ایمان اور خیفہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔

#### اس سلسله مین مختلف آراء:

سالم بن جعد نے محمد بن حفید افتحالات کیا کہ کیا حفرت ابو بکر صدیق افتحالات کیا کہ کیا حفرت ابو بکر صدیق افتحالات کیا ہے۔ ایمان لانے والے مخص ہیں افھول نے کما نہیں ان سے پھر وریافت کیا گیا کہ پھر یہ بات کیول مشہور ہوگئی کہ سب سے پہلے حفرت ابو بکر افتحالات کیا گیان لائے تو انھول نے فرمایا اس لئے یہ بات مشہور ہوگئی کہ وہ اسلام لانے سے اپنی وفات تک تمام مسلمانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ رہے۔ (اس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے)۔ ابن ابی شیبہ اور ابن عساکر نے سعد ابن وقاص کی زبانی بیان کی ہے کہ میں نے اپنی ابن شیبہ اور ابن عساکر نے سعد ابن وقاص کی زبانی بیان کی ہے کہ میں نے اپنی

والد سے دریافت کیا کہ کیا حضرت ابو بر صدیق انتی الملائے ہے اسلام قبول کرنے میں سب سے سبقت لی تو اضوں نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ ان سے قبل پانچ حضرات اسلام لا چکے تھے گر امر واقعی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق انتی الملائے ہی کا اسلام ہم سے بہتر و بلند تھا۔ ابن کیٹر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ عنما آپ کے صلی اللہ عنما آپ کے مطل اللہ عنما آپ کے عظام زید دید کی زوجہ ام ایمن معضور کی زوجہ محترمہ (ام المومنین) خدیجہ رضی اللہ عنما آپ کے غلام زید کی زوجہ ام ایمن معضرت علی رضی اللہ عنہ اور ورقہ بن نوفل۔

ابن عساكر عيلى بن زيرے روايت كرتے ہيں كه حفرت ابو بكر رضى الله عنه نے فرمايا كه ايك مرتبه مي كعبه ك سامن بيشا تها اور زيد بن عمرو بن نفيل كمرًا بوا تهاكه اس اثا میں امیہ ابن ابی صلت میرے پاس آیا اور میرا مزاج ہوچھا میں نے کما کہ ٹھیک ہوں پھر اس نے دین صنیفہ کے بارے میں ایک شعر بردھا اور جھ سے کنے لگا کہ پنیبر منظر ہمارے خاندان میں پیدا ہو نگے یا آپ کے خاندان میں میں نے اب تک اس نبی محظر کے بارے میں کھے نہیں سنا تھا کہ وہ کب مبعوث ہو گئے اس لئے میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا جو آسانی کتب یر مری نظر رکھتے تھے اور ان کے منہ سے اکثر ایبا کلام نکا تھا جس کا کوئی مفہوم سمجھ میں سی آ تا تھا میں نے ان کے پاس پہنچ کر یہ تمام قصہ ان سے بیان کیا۔ انھوں نے مجھ سے بیہ واقعہ س کر کما کہ اے میرے بھائی! میں کتب ساوی کا عالم ہوں اور ان علوم آسانی ہے مجھے آگائی ہے یہ نی محمر ملک عرب کے وسط میں نسب کے لحاظ سے پیدا ہو گئے۔ (لیعن اس خاندان میں جو نسبا" وسط عرب میں آباد ہے) اور ان کے نب کا مجھے علم ہے۔ چونکہ تم بھی نسا" وسط عرب سے تعلق رکھتے ہو۔ اس لئے وہ تم بی میں پیدا ہوگا۔ میں نے کما کہ وہ کیا تعلیم دیں کے انھوں نے جواب دیا کہ ان کی تعلیم میں ہوگی کہ "ایک دو سرے پر ظلم نہ کد" نه كى غير ير ظلم كرد اور نه خود مظلوم بنو" بيه تفصيل من كر واپس چلا آيا اور جس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بعثت ہوكى ميں نے فورا" اسلام قبول كرليا اور آپ كي تصديق كي-محد ابن اسخق کہتے ہیں کہ مجم سے محد بن عبد الرحمٰن نے بروایت عبد اللہ بن الحمین الممین بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے کی کو اسلام کی دعوت دی تو اس کو تذبذب میں پایا اور اس کو تردد جوا سوائے (حضرت) ابو بر (رضی الله عنه) كے كہ جب ميں نے (ان كے سامنے) اسلام پيش كيا تو بغير تذبذب اور ترود كے انھول نے اسلام قبول کرلیا۔ (اس سے بھی آپ کی سبقت اسلام ظاہر ہے) بیعتی کہتے ہیں کہ آپ کے مابق الاسلام ہونے کا سبب یہ ہے کہ آپ نبوت کی نشانیاں قبل از اسلام ہی معلوم کر چکے تھے پس جب آپ کو اسلام کی وعوت وی گئی تو آپ نے اسلام لانے میں سبقت کی (فورا" اسلام قبول کرلیا) ابو میسرہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیبی آواز یا مجر ساکرتے تھے ایک بار جب میں آواز سنی تو آپ نے اسی وقت یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سائل کہ وہ زمانہ جالجیت میں بھی آپ کے دوست تھے۔ یہ بات بھی منجملہ ان آثار کے ہے جو حضرت صدیق کے علم میں تھے)۔

ابو تعیم اور ابن عسائر نے حفرت عباس اضتحالی ہے ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سے ارشلو گرای نقل کیا ہے کہ "میں نے جس کو وعوت اسلام دی اس نے میرے کلام کو لوٹا دیا یعنی انکار کیا سوائے ابن ابی قیافہ کے کہ میں نے جیسے ہی ان کو دعوت اسلام دی انھوں نے فورا" قبول کرلیا اور اس پر عابت قدم رہے۔ بخاری ابو الدرداء کی روایت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کرتے ہیں کہ "اے لوگو! کیا تم میرے دوست (ابو بمراضح اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کرتے ہیں کہ "اے لوگو! کیا تم میرے دوست فدائے واحد کا رسول ہوں۔ مجھے خداوند تعالی نے تمماری ہدایت کے لئے بھیجا ہے تو تم نے خدائے واحد کا رسول ہوں۔ مجھے خداوند تعالی نے تمماری ہدایت کے لئے بھیجا ہے تو تم نے میری تقدیق کی۔

#### صحبت وحضوري خدمت

### حضرت ابو بكر صديق نضي الناع به كي مسلسل رفاقت :-

تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تبول اسلام کے بعد سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف تک بھیٹہ سنوو حضر میں آپ کی محبت رہے ' بجز اس کے کہ آپ کے حکم اور اجازت سے جج کے لئے یا کسی جہاو میں آپ کی محبت میں نہ رہ سکے ' ورنہ وہ ہر حال میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ' اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی و رضا کے لئے اہل و عمال کو چھوڑ کر رسول اللہ کے ساتھ بجرت فرائی ' غار ثور میں آپ کے ساتھ رہے جیسا کہ قرآن کر میں ارشاد ہے ' (ثا نبی ا تنسین ا ذھما فبی الغار ا ذ یقول لصاحبه کریم میں ارشاد ہے ' (ثا نبی ا تنسین ا ذھما فبی الغار ا ذ یقول لصاحبه کریم میں ارشاد ہے ' (ثا نبی ا تنسین ا ذھما فبی الغار ا ذ یقول لصاحبه کریم میں ارشاد ہے ' (ثا نبی ا تنسین ا ذھما فبی اکثر غزوات میں رسول خدا صلی اللہ معنا ن (غار میں وہ بی سے جب کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کی ' نیز آپ کی سیرت پر اور ایسے بہت سے شواہد ' وجود ہیں ' خصوصا" جنگ حنین میں جب کہ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے آپ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہے ' آپ کی شجاعت کا بیان جداگانہ عنوان کے تحت کیا جائے گا۔

ابن عساكر ابو ہر یہ وافت المن اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ و مار اللہ علیہ و مار اللہ علیہ و ملم كے ماتھ مائبان كے ينج موجود ہیں۔ ابو يعلى مائم اور احمر نے حفرت على كرم اللہ وجہ بے روايت كى ہے كہ رسول اللہ عليہ و ملم نے جھ سے اور (حفرت) ابو بكر افت المن اللہ عليہ و ملم نے جھ سے اور (حفرت) ابو بكر افت المن اللہ عليہ و ملم نے جھ سے اور (حفرت) ابو بكر افت المن اللہ علیہ و ملم نے جھ سے اور دو مرے كى ميكائيل (علیہ كہ تم میں سے ایک كی مدد جبرائيل (علیہ السلام) كر رہے ہیں اور دو مرے كی ميكائيل (علیہ السلام) ابن عساكر كہتے ہیں كہ غزوہ بدر میں عبد الرحمٰن بن ابی بكر مشركين كے ماتھ تھے السلام) ابن عساكر كے بعد انھوں نے (اپنے والد) ابو بكر صدیت (رضی اللہ عنہ) ہے كما كہ آپ اسلام قبول كرنے كے بعد انھوں نے (اپنے والد) ابو بكر صدیت (رضی اللہ عنہ) اور آپ كو قتل جنگ بدر میں كئی بار میری ذو میں آئے لیكن میں نے آپ سے قطع نظر كی اور آپ كو قتل جنگ بدر میں كئی بار میری ذو میں آئے لیكن میں نے آپ سے قطع نظر كی اور آپ كو قتل

153 نیں کیا یہ بن کر حفرت ابو بکرافت اللہ ہے۔ فرمایا کہ اگر: تم میری زد میں آجاتے تو میں تم سے مرف نظر نہ کرتا اور تم کو قتل کر دیتا۔

# حضرت ابو بکر منی اللہ عنہ کی شجاعت آپ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بہادر تھے:۔

البزل نے اپنی مند میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے لوگوں سے دریافت کیا ''ہتاؤ کہ سب سے زیادہ بمادر ہیں! آپ نے فرمایا کہ میں تو بھی اپنے برابر کے جوڑ سے اڑتا ہوں پھر میں سب سے بمادر کیسے ہوا؟ تم یہ ہتاؤ کہ سب سے زیادہ بمادر کون ہے! لوگوں نے کما کہ جناب ہم کو نمیں معلوم آپ ہی فرمائیں' آپ نے ارشاد کیا کہ سب سے زیادہ بمادر اور شجاع حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں' سنو! جنگ بدر میں ہم نے رسول فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک سائبان (عرش) بنایا تھا ہم نے آپس میں میصورہ کیا کہ (اس سائبان کے نیچ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا۔ کسی ایسا نہ ہو کہ کوئی مشرک رسول اللہ علیہ وسلم پر حملہ کردے' بخدا ہم میں سے کوئی بھی آگے نمیں بردھا تھا کہ اسٹے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شمشیر برینہ ہاتھ میں لیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوگئے اور پھر کی مشرک کو آپ کے میں لیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوگئے اور پھر کی مشرک کو آپ کے میں آپ تی بی سب سے زیادہ بمادر شے۔

### حضرت علی رمنی الله عنه کی دو سری شهادت:

حضرت علی (کرم اللہ وجہ) ہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نرغہ میں لے لیا اور وہ آپ کو تھیٹ رہے تھے اور کمہ رہے تھے کہ تم ہی وہ ہو جو کہتے ہو کہ خدا ایک ہے۔ خدا کی شم کی کو ان مشرکین سے مقابلہ کرنے کی جرات نہ ہوئی لیکن (حضرت) ابو بر صدیق افتی الفتی المنظائی آگے برھے اور مشرکین کو مار مار کر اور و کھکے وے و کے کر ہٹاتے جاتے اور فرماتے جاتے تم پر افسوس ہے کہ تم ایسے معنم کو ایڈا پہنچا رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ "میرا پروردگار مرف ایک اللہ ہے۔" یہ فرماکر

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جادر اٹھائی (جادر منہ پر رکھ کر) اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہوگئ بھر فرمایا کہ اللہ تعالی تم کو ہدایت دے۔' اے لوگو! بتاؤ کہ مومن آل فرعون التھے تھے کہ ابو بکر افتحالیا بھی ایک ایک فرعون سے جو لوگ ایمان لائے انھوں نے اپنی بینیم پر اس قدر جال ناری نہیں کی جتنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے) لوگ یہ س کر خاموش رہے تو حضرت علی افتحالیا بھی نے فرمایا کہ لوگو! جواب کیوں نہیں دیے! خدا کی فتم ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کی ایک ساعت (حیات) آل فرعون کے مومن کی ہزار ساعوں سے بہتر اور برتز ہے' اس لئے کہ وہ لوگ اپنا ایمان (ڈرکی وجہ سے) چھپاتے تھے اور ابو بکر افتحالیا بھی اور برتز ہے' اس لئے کہ وہ لوگ اپنا ایمان (ڈرکی وجہ سے) چھپاتے تھے اور ابو بکر افتحالیا بھی ایک ایک کا اظہار علی الاعلان کیا۔

عودہ بن ذور کتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے سوال کیا کہ مشرکول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ سب سے زیادہ اور سخت ترین برائی (گستاخی) کون ی کی ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ میں نے بچشم خود دیکھا ہے کہ عقبہ بن ابو معیط رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس آيا اس وقت حضور صلى الله عليه وسلم نماز يره رہے تھے، عقبہ نے اپنی جاور رسول اللہ کی گرون میں ڈالی اور آپ کا گلا گھوٹے لگا ( گلے میں جاور ڈال كراس كويل دين لكايمال تك كه حضور كا كل كفف لكا كه اتن مي (حفرت) ابوبر صديق (رضی الله عنه) تشریف لے آئے اور عقبہ کو دھکا دے کر پیچیے ہٹایا اور کما کہ تو اس مخض کو مار ڈالنا چاہتا ہے جو یہ کتے ہیں کہ "میرا رب اللہ ہے اور جو پروردگار کے پاس سے بت ی نشانیال لیکر آئے ہیں۔" بیٹم نے اپن مند میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کی زبانی لکھا ہے کہ جنگ احد میں تمام لوگ رسول خدا صلی الله علیه وسلم کو تنما چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ صرف میں تنا وہ محض تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا (اور آپ کی حفاظت کی)۔ این عساكر حضرت عائشہ رضى الله عنها سے روايت كرتے جين كه جس وقت اسلام ميں ٣٨ افراد واخل ہو چکے تھے تو حضرت ابو بر (رضی اللہ عنه) نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لجاجت کے ساتھ عرض کیا کہ اب آپ اسلام کا علیٰ الاعلان اظہار فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ اے ابو بر (رضی اللہ عنہ) ابھی ماری جعیت بہت کم ہے، حضرت صدیق رضی الله عنه نے پھر بھی اصرار فرمایا یمال تک کہ جضور صلی الله علیه وسلم نے دین برحق کا اعلان فرہا دیا اس کے بعد مسلمان معجد سے ادھر ادھر منتشر ہوگئے صرف اہل خاندان ہی معجد میں رہ گئے۔ اس وقت والد ماجد لے کھڑے ہو کر ایک تقرر فرمائی اور لوگوں کو اسلام کی وعوت

دی' مشرکین نے (حضرت) ابو بکر (صدیق رضی اللہ عنہ) پر حملہ کر دیا اور مسجد میں موجود مسلمانوں کو بہت ایذا پہنچائی۔

ابن عساكر حفرت على رضى الله عنه سے روایت كرتے ہيں كه (حفرت) ابوبكر (رضى الله عنه ) نے اسلام قبول كرنے كے بعد اسلام كو ظاہر فرمايا اور لوگوں كو اسلام كى طرف بلايا

# حفرت صدیق رض الله تعالی عد کا بزل اموال! حفرت صدیق کے ایثار پر الله تعالی کی خوشنودی:۔

حفرت ابو بر عدیق رضی اللہ عنہ تمام اصحاب رسول میں سب سے زیادہ تنی تھے' اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ''دہ پر بیزگار اور متق ہے جو اپنا مال اسلام کے لئے اس مقصد سے خرچ کرتا ہے کہ دہ پاکیزہ ہو جائے'' علاء مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت آپ ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ افتی اللہ تاہیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بمرافتی اللہ تاہیہ کے مال نے جمعے جتنا نفع دیا اتنا کی کے مال نے نمیں دیا۔ اس پر حضرت صدیق نے روتے ہوئے عرض کیا ''حضور میں اور میرا مال سب حضور ہی کا اس پر حضرت صدیق نے روتے ہوئے عرض کیا ''حضور میں اور میرا مال سب حضور ہی کا ہے۔ ایک حدیث حضرت عائشہ افتی اللہ تاہیہ کہا ہی طرح آئی ہے (ابو یعلی) سعید بن میں سے مردی حدیث میں اس قدر اور اضافہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و کام حضرت ابو بکر میں سے مردی حدیث میں اس قدر اور اضافہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و کام حضرت ابو بکر میں اس کی طرح خرج فرمایا کرتے تھے۔

حضرت عائش لفتی المنابی سے مروی ہے کہ جس روز حضرت ابو بملفتی المنابی اسلام ہوئے آپ نے بیاس چالیس بزار وینار یا درجم موجود تھے' آپ نے بیہ تمام مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کے ارشاد) پر خرج کر دیا۔ ابن عساکر نے ابن عمر لفتی المنابی ہے روایت کی ہے جس روز حضرت ابو بکر (رضی اللہ عنہ) ایمان لائے تو ان کے پاس چالیس بزار درجم تھے اور جب آپ ہجرت کرکے مدینہ آئے تو اس مال میں سے صرف پانچ ہزار درجم باتی رہ گئے تھے' آپ نے بیہ تمام مال (۳۵ ہزار درجم) مسلمانوں کے آزاد کرانے اور اسلام کی مدد میں خرج کر ڈالا تھا۔ حضرت عائشہ لفتی المنابی ہوئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سات ایے مسلمانوں کو آزاد کرایا جن کے آتا ان کے مسلمان ہونے کی بناپر مان پر درد ناک عذاب کرتے تھے۔ (ان کو سخت ترین سزائیس دیتے تھے)۔

ابن شامین ' البغوی اور ابن عساکر نے ابن عمراضت الملائیۃ سے روایت کی ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود سے اور وہ ایک الی قبا پنے ہوئے سے جس کو انھوں نے اپنے سینہ پر

کانٹوں سے اٹکایا ہوا تھا (بٹنوں یا تموں کی بجائے اس میں کا نٹے لگے ہوئے تھے۔) ہیں اس وقت جرکیل علیہ الله علیہ وسلم) آئ وقت جرکیل علیہ الله علیہ وسلم) آئ ابو بملضح الله علیہ الله علیہ وسلم نے جواب میں ارشاہ فرمایا انھوں نے اپنا تمام مال مجھ پر (اسلام کی ترقی کے لئے) خرج کر دیا ہے۔ حضرت جراکیل نے کما یارسول الله الله تعالی نے ان پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ ان سے کمو اے ابو بملفح قال کے ان پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ ان سے کمو اے ابو بملفح قالم کھی تھی ہوں ہوں ہوا ہے اس فقر میں راضی ہو یا نافوش ہوا ہوں کہ میں آپ رب سے نافوش کی طرح ہو سکتا ہوں میں تو اس سے راضی ہوں' فوش ہوں' بہت راضی ہوں' (یہ مدیث غریب ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔) اس طرح کی اور بہت می اصادیث اور بہت می روایتیں ہیں جو رہ بی سال و دولت کے ایار اور اسلام کی راہ میں اس کے خرج کرنے کا حال ہے۔ جن میں آپ کے مال و دولت کے ایار اور اسلام کی راہ میں اس کے خرج کرنے کا حال ہے۔ ابن عباس اختی الملائح بی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کی ابن عباس اختی الملائح بیات ہوائے ہو کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عباس اختی الملائح بی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ

ابن عباس تفتی آدر کا ایک ایسا جند اروایت ہے کہ رحول مرم کی اللہ صلیہ و مسا کو یہ سور ایک دن جر کیل علیہ السلام ایک ایسا جبہ جس میں کانٹے گئے تھے پنے ہوئے نازل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ اے جر کیل یہ کیا حالت ہے ' انھول نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایسا ہی لباس پنیس جیسا ابو بملاضتی آدر کی ہن جب ابو بملاضتی آدر کی ہن جب ابو بملاضتی آدر کی ہن معیف ہے)۔

ابو داؤد اور ترفری نے بحوالہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لکھا ہے کہ بارگاہ نبوی رصلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم کو حکم ہوا کہ ہم راہ خدا میں کچھ مال تقدق کریں۔ میں نے دل میں پخشہ ارادہ کرلیا کہ میں آج ابو بمرفظ اللہ گئے صدیق سے زیادہ مال راہ خدا میں تقدق کروں گا چنانچہ میں اپنا نصف مال لیکر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا' سرور عالم صلی علیہ وسلم نے بچھ سے دریافت فرایا کہ اپنے اہل و عیال کے لئے کتنا مال چھوڑا' میں نے عرض کیا کہ ان کے لئے کتنا مال چھوڑا' میں نے عرض کیا کہ ان ہوئے نصف مال چھوڑ آیا ہوں۔ اسے میں ابو بکر صدیق افتی انگا تا ہوں کا لیکر حاضر ہوئے' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرایا کہ تم نے اپنے اہل و عیال کے لئے کیا جوئے' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرایا کہ تم نے اپنے اہل و عیال کے لئے کیا چھوڑا؟ انھوں نے جواب میں کہا کہ ان کے لئے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اس وقت میں نے اینے دل میں فیصلہ کیا کہ میں کئی بات میں ان سے سبقت نہیں لے جاسکتا۔

حسن بعری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی الملکی جب صدقہ لیکر عاضر ہوئے تو اس کی مالیت کا اظہار کئے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ سے میرا

صدقہ ہے واللہ مجھے اب اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق نفتی الملکی ہی صدقہ لے کر عاضر ہوئ اور اس کی مالیت ظاہر کرکے کئے لگے کہ مجھے اب خدا کا سارا ہی کافی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں کے صدقات میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے الفاظ میں فرق ہے۔ (کہ ایک نے مالیت کو چھپلیا اور ایک نے مالیت کا اظہار کیا۔) (ابو تعیم۔ طلبہ)

ترندی نے ابو ہریرہ لفت الدیکا ہے بحوالہ ابو برلفت الدیکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" میں نے ہر ایک کا اصان اثار دیا سوائے ابو برلفت الدیکا ہے کہ اصان کے اصان کے ان کا اصان میرے ذمہ باتی ہے ' ان کا اصان اثنا عظیم ہے کہ اس کا عوض قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی ان کو عطا فرمائے گا' مجھے کی کے مال سے اثنا نفع نہیں پہنچا جتنا ابو برلفت الدیکی ہی مال سے اثنا نفع نہیں پہنچا جتنا ابو برلفت الدیکی ہی کے مال سے بہنچا۔

برار نے بروایت حضرت ابو بر لفت الله الله تحریر کیا ہے کہ ایک روز میں اپنے والد ابو تحافہ کے ساتھ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو (میرے بو رہے والد کو دیکھ کر) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے ضعیف والد کو (یماں آنے کی) کیوں تکلیف دی میں خود ان کے پاس آجا آ اس پر میں نے عرض کیا کہ آپ کا زحمت فرمانے کے بجائے ان کا آنا ہی ٹھیک ہے اس تر ارشاد ہوا کہ جمیں ان کے جیٹے (یعنی ابو بکر) کے احسانات یاد ہیں۔

### حضرت ابو بكر صديق رض الله عنه كا مرتبه علمي

آپ تمام صحابہ نوشی اللہ میں سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ ذکی تھے:۔

الم نووی نے اپنی تصنیف "تمذیب" میں لکھا ہے کہ علماء نے آپ کے تبحر علمی پر بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی المتعابیّ نے فرمایا کہ خدا کی شم اگر کوئی محض نماز و زکوۃ میں فرق کرے گا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ کیا ان میں وہ ججے مجبور سبجھتے ہیں؟ وہ جو پچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے میں ادا کرتے تیے آگر اس میں پچھ بھی کمی کی تو میں ان سے قال کوں گا۔ شخ ابو اسلاق نے اس حدیث سے اور دیگر احادیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ عالم تیے کیونکہ جب صحابہ کرام انتہا اللہ عنہ کو کسی مسئلہ میں تردد ہو آ اور وہ اسے حل نہ کر مالے تیے کیونکہ جب صحابہ کرام انتہا اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیتے تیے اور اس پر جو پچھ رائے آپ کی ہوتی تھی جرح و تعدیل کے بعد وہی جواب درست ہو آ تھا اور صحابہ نفتی المنہ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے عمد مبارک میں کون محض فتوئی دیا کر آ تھا تو سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے عمد مبارک میں کون محض فتوئی دیا کر آ تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے عمد مبارک میں کون محض فتوئی دیا کر آ تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عمنما سے ذیادہ کوئی عالم نمیں تھا۔ (یکی دونوں حضرات فتوئی دیا کرتے تھے)۔

# حضرت صديق رمني الله عنه كا كمال فهم و فراست:-

ابوسعید خدری الفت الله علیه و مروی ہے کہ ایک روز رسول اکرم صلی الله علیه و ملم فی الله علیه و ملم فی دونر رسول اکرم صلی الله علیه و ملم فی دونر کر الله تعالی نے اپنے ایک بندے سے کما کہ وہ ونیا کو پند کرلے یا آخرت کو پند کرلیا ہے۔ یہ سنتے ہی معزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند اشکبار ہوگئے اور کئے گئے کہ کاش یارسول اللہ ہم اپنے مال

باب آب پر قربال کر دیں ' یہ کلمات من کر ہم حاضرین کو تعجب ہوا کیونکہ حضور صلی اللہ عدیہ وسلم تو محض آیک فخص کا ذکر فرما رہے تھے جس کو یہ اختیار دیا گیا تھا اور اس میں حقیقت اور رمزیه تھا کہ وہ صاحب اختیار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرای تھی' اس رمز کو فقط ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا علم ہی پاسکا۔ ای ذکاوت فہم کے باعث وہ ہم میں سب زیادہ عالم تھے۔ (بخاری و مسلم)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لائے ان میں ابو بکر کی صحبت اور ان کا مال مجھے سب سے زیادہ پند ہے اگر میں اللہ کے سواکسی کو دوست بنا سکتا تو ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کو دوست بنا تا لیکن ان کی اخوت اسلامی مودت میرے دل میں باتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دروازوں کے بند کر دینے کے باوجود ابو بکر افریک اللہ ایک کا دروازہ لازما "کھلا رہے گا (یہ نووی افریک اللہ ایک کا کلام ہے)۔

# حفرت ابو بكر صديق نضي الله عنه كاعلم قرآن:

ابن کیر کتے ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ علم قرآن رکھتے تھے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز میں صحابہ کرام کا امام بنایا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قوم کا امام قرآن شریف کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہونا چاہیے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قوم میں ابوبکر لفت الملکۃ کا موجود ہوں ان کے بغیر کوئی دوسرا المامت نہیں کر سکتا (ترذی بردایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا)۔ ای کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہاہت ہے کہ آپ سب سے زیادہ احکام رسالت سے آگاہ تھے چنانچہ بار ہا صحابہ کرام الفت المناہ کہ امور سنت میں آپ سے رجوع کیا رسالت سے آگاہ تھے چنانچہ بار ہا صحابہ کرام الفت اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمایا کرتے تھے' آپ ایس صورتوں میں بھیشہ ان کے سامنے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمایا کرتے تھے' آپ ایس حافظ احادیث اور کون ہو سکتا تھا کہ آغاز رسالت سے وصال مبارک تھے اور آپ بھی اور آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ذی اور ذی فیم تھے۔ عند آپ بھیشہ رسول آگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے علاوہ ازیں آپ کی قوت تک آپ بھیشہ رسول آگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے علاوہ ازیں آپ کی قوت تک آپ بھیشہ رسول آگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے علاوہ ازیں آپ کی قوت تک آپ بھیشہ رسول آگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے علاوہ ازیں آپ کی قوت تک آپ بھیشہ رسول آگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے علاوہ ازیں آپ کی قوت تک آپ بھیشہ رسول آگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے علاوہ ازیں آپ کی قوت کی میں قوی تھی اور آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ذی اور ذی فیم تھے۔

# حفرت صدیق اکبر دفت الکرین سے قلیل احادیث مروی ہونے ؟

بایں ہمہ قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکات فهم اور قوت حافظ آپ سے بہت کم احادیث مردی ہیں' اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ بہت کم مرت تک بقید حیات رہے اگر آپ کچھ زیادہ مرت تک زندہ مربح تو یقینا" آپ سے مروی احادیث کی تعداد تمام صحابہ سے زیادہ ہو جاتی اور پھر کوئی حدیث ایسی نہ ہوتی جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سند نہ پائی جاتی' نیز یہ کہ دوسرے صحابہ کرام نفتی الملک ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت لینے کی اس لئے ضرورت نہیں پڑی کہ وہ حضرات بھی تو اکثر و بیشتر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک میں ہوا کرتے ہے اور ارشادات نبوی ساکرتے ہے پس جس کو خود انھوں نے حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مبارک میں محبار کے میں مسلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مبارک میں موا کرتے ہے اور ارشادات نبوی ساکرتے ہے پس جس کو خود انھوں نے حضرت رسالت ماب مسلی اللہ علیہ وسلم سے ساعت کیا ہو اس کو حضرت صدیق نفتی اندائی ہو سے نقل و روایت کرئے کی ضرورت باتی نہیں رہی۔

# مقدمات کے فیلے میں حضرت ابو بکر صدیق نضی المانی کا تحل:

ابو القاسم بغوی نے بروایت میمون لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بر صدیت رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہو تا تو اولا" آپ (اس کا حکم) قرآن مجید میں تلاش فرماتے اور قرآن حکم کے بمو جب فیصلہ فرماتے اگر وہاں کوئی صراحت نہ ہوتی اور فیصلہ میں وشواری ہوتی تو پھر ارشادات نبوی (احادیث) کے مطابق اس کا فیصلہ فرماتے اور اگر کوئی حدیث بھی نہیں ملی تو پھر آپ دو سرے مسلمانوں (اصحاب رسول) سے اس معالمہ میں مشورہ لیتے اور فرماتے کہ اس سلمہ میں میرے پاس ایک مقدمہ آیا تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مقدمہ کو کس طرح فیصل کیا تھا ایس آپ کے پاس تمام صحابہ کرام جمع ہو جاتے اور اگر کسی کو معلوم ہو تا (کوئی حدیث اس مسئلہ کے بارے میں یاد ہوتی) تو وہ آپ ہو جاتے اور اگر کسی کو معلوم ہو تا (کوئی حدیث اس مسئلہ کے بارے میں یاد ہوتی) تو وہ آپ سے بیان کر دیتا۔ تو آپ اس کے مطابق فیصلہ صادر فرما دیتے اور فرماتے کہ اللہ کا شکر ہے 'ہم

طرح بھی کوئی صدیث شریف نہیں ملتی تو صحابہ کرام کو جمع کرکے ان سے مشورہ کرتے اور جس فیصلہ پر اتفاق رائے ہو جاتا تو آپ ای کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے۔

حفرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی (نصل قضایا میں) میں طریقہ تھا کہ اول قرآن مجید اور احادیث پر نظر فرماتے اگر وہاں سے مسئلہ کا حل نہ مانا تو حفرت صدیق اکبرلضتی الدی ہیں کے فیصلہ کی پیروی کرتے اور اگر اس سلسلہ میں حضرت ابو بکر صدیق نضی الدیکی ہی کوئی فیصلہ موجود نہیں ہو تا تو اکابرین صحابہ نفی الدیکی ہی کوئرت رائے پر فیصلہ فرماتے تھے۔

### حضرت صديق اكبررض الله عنه علم الانساب ميس مابر تھ:-

حفرت ابو بكر صديق رضى الله عنه انباب عرب سے عموما" اور قرایش کے نبول سے خصوصا" واقف تھے جیر مطعم" جو قرایش میں انساب کے سب سے زیادہ ماہر تھے کہتے ہیں کہ میں نے علم الانساب حضرت ابو بكر صدیق رضى الله عنه سے سیکھا ہے 'جو عربوں کے نبوں کے سب سے عظیم جانے والے تھے۔

# حضرت ابوبكر من الله عنه علم تعبيرك بهي عالم تهدير

ان کمالات کے ساتھ ساتھ آپ علم تعبیر سے بھی بخوبی واقف تھے' آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک ہی میں خوابوں کی تعبیر بتلا دیا کرتے تھے چنانچہ مشہور معبر محمد بن سیرین (جو تعبیر دویا میں بلند پایہ رکھتے ہیں) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے برے معبر تھے و یہلی نے اپنی مسند (فردوس) میں اور ابن عساکرنے بروایت سمرہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ خواب کی تعبیر ابوبکر فضی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ خواب کی تعبیر ابوبکر فضی اللہ علیہ دیا کریں۔

### حفرت ابو بكر صديق نضي الناع بكا فصاحت تقرير .

ابن کثیر کا بیان ہے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح مقرر تھے ' زبیر بن بکار کھتے

ہیں کہ میں نے اکثر علاء کا یہ قول سنا ہے کہ صحابہ کرام اضتی المنظم ہیں سب سے زیادہ فصح مقرر حضرت ابو بکر' حضرت عمر اور حضرت علی (رضی اللہ تعالیٰ عنم) سے میں آئندہ صفحات میں صدیث سقیفہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ قول پیش کروں گا جس میں آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ فصیح البیان خطیب بتایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس قول سے جو حدیث سقیفہ میں نہ کور ہے یہ بات بدلا کل سامنے آجائے گی۔ صلح حدیب کے اس قول سے جو حدیث سقیفہ میں نہ کور ہے یہ بات بدلا کل سامنے آجائے گی۔ صلح حدیب والی حدیث سے پہتے چاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ الفتی الذائی ہیں سب سے زیادہ صاحب علم تھ'۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صاحب علم تھ'۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیں' حضور نے اس سلم کے بارے میں پچھ معروضات کے اور کما کہ کیا ہم دنیا کو دین کے عوض چھوڑ دیں' حضور نے اس کے جوابات مرحمت فرمائے' ہی سوال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعزت مطابق تھے۔ اس کے دیئے وہ بعینہ ان ہوابات کے دیئے وہ بعینہ ان ہوابات کی مطابق شے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے شے۔ اس لئے آپ کو تمام صحابہ مطابق شے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے شے۔ اس لئے آپ کو تمام صحابہ مطابق شے جو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے شے۔ اس لئے آپ کو تمام صحابہ مطابق شے۔

#### اصابت رائي:-

تمام الرازیؒ نے اپنی تصنیف فوائد میں اور ابن عساکرؒ نے بروایت عمرافت الملام ہوا ہوں العاص لکھا ہے کہ جرئیل (علیہ السلام) العاص لکھا ہے کہ جرئیل (علیہ السلام) میرے پاس آئے اور افھوں نے کہا کہ یارسول اللہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ ابو بملافت اللہ عالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ ابو بملافت اللہ عالیٰ کے مشورہ لے لیا کیجے۔

طرانی ابو تعیم وغیرہ ہم نے بروایت معلق بن جبل بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے آیک مجلس مشاورت قائم فرمائی جس
میں دیگر صحابہ کرام اضحیٰ الملکی کے (ساتھ ساتھ) حضرت ابو براضی الملکی مشارت عمراضی الملکی کی مصرت عمراضی الملکی کی المحتی الملکی کی مصرت علی اضحیٰ الملکی کی مصرت علی اضحیٰ الملکی کی مصرت علی اضحیٰ الملکی کی مصرت کی

حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا مضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ تھادی کیا رائے ہے میں نے عرض کیا کہ جو (حضرت) ابو بر (رضی اللہ عنہ) کی رائے ہے وہی میری رائے ہے۔ اس پر حضور صفی اللہ ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو (رسرفلک) یہ گوارا نہیں کہ ابو بر غلطی کریں۔ ابن اسامہ الفظی اللہ کے الفاظ یہ بیں کہ اللہ کو آسان پر یہ گوارا نہیں کہ ابو بر (رضی اللہ عنہ) ذمین پر غلطی کریں۔ طبرانی نے بروایت سل بن سعد الساعدی اپنی مند میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بہند نہیں کہ ابو بر صدیق افتی اللہ علی کریں۔

#### حضرت صديق رمني الله عنه كا حفظ قر آن:-

امام نودی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان محابہ میں سے تھے جنموں نے قرآن باک حفظ کیا تھا۔ حضرت انس نفتی اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار سے چار افراد نے قرآن کریم جمع کرلیا تھا۔ کتاب الاتقان میں اس کی تفصیل موجود ہے ' ابوداؤد نے شعبی کے حوالے سے جو یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی المقال کی وفات تک قرآن کریم جمع نہیں ہوا تھا اس کا مطاب یہ ہے کہ اس ابو بکر صدیق نفتی المقاب ہے ہے کہ اس تر تیب کے مطابق جمع نہیں ہوا تھا جس طرح حضرت عثمان نفتی المقابی بیا مصحف کو جمع فرایا شا۔

# حضرت ابو بکر دختیا میانی کی دو سرے صحابہ دختیا میں کہ یہ فضیات

علائے اہل سنت کا اس امر پر اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد (حفرت) ابو بکر افتحالی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر افتحالی اللہ بھر حضرت عثمان افتحالی اللہ اس کے بعد علی افتحالی اس کے بعد عالی اس کے بعد عالی اس کے بعد باتی اصحاب بدر اس کے بعد باتی اصحاب بدر کیر باتی اسحاب اصد ان کے بعد بیعت الرضوان کے اصحاب ان کے بعد دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں ہے افضل ہیں۔ ابو منصور بغدادی نے بھی لکھا ہے کہ اس پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔

بخاری نے بروایت عبداللہ ابن عمر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جم ہوگ حصرت ابو بحر صدیق اضطح المنظم المعابد اضطح المنظم بھار کیا کرتے تھے ' پھر حضرت عمل اللہ علیہ وصلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے اس خیال سے آگاتی ہوگی اور اور زیادہ کما ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے اس خیال سے آگاتی ہوگی اور آپ نے اس پر ناگواری کا اظمار نہیں فرمایا۔ ابن عماکر نے ابن عمر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرہا تھے (اثنائے گفتگو میں) ہم نے سب ہے کہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرہا تھے (اثنائے گفتگو میں) ہم نے سب زیادہ افضل حضرت ابو بکر ، فرم عمر فاروق کو پھر عمان کو اور پھر علی (رضی اللہ تعالیٰ عنم) کو قرار دیا۔ ابن عماکر نے بروایت ابو ہمریہ افضائی کہا کہ کہ ہم (اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم) جب آپل میں بیٹے اٹھتے او اکثر کما کرتے تھے کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ان کے بعد حضرت عمر پھر عمان (رضی اللہ عنم) ہیں عبداللہ کے حوالہ (سند) سے لکھا کہ آبیک مرتبہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ان کے بعد حضرت عمر پھر عمان (رضی اللہ علیہ کرتبہ علیہ وسلم کے بعد صرت عمر انسان بعد رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم یہ خود سا ہے کہ عمراضی اللہ علیہ وسلم یہ خود سا ہے کہ عمراضی اللہ علیہ وسلم یہ خود سا ہے کہ عمراضی اللہ علیہ وسلم یہ خود سا ہے کہ عمراضی اللہ علیہ وسلم یہ خود سا ہے کہ عمراضی اللہ علیہ وسلم ہوا

محر بن علی ابن طالب کتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محرّم حضرت علی ے دریافت کی دریافت کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں کون افضل ہے انھوں نے فرمایا ابو بمراض اللہ علیہ میں نے کہا کچر انھوں نے فرمایا عمراض اللہ اس کے بعد میں ڈراکہ اب آپ (حضرت) عثان الفی اللہ انہ کا ہم لیں گے ہیں میں نے کہا کہ اس کے بعد آپ افضل ہیں ' تو (حضرت) عثان الفی اللہ اس کے بعد آپ افضل ہیں ' تو آپ نے فرمایا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں لینی ایک معمولی مسلمان ہوں۔

#### حضرت على رمني الله عنه كا ارشاد :-

احمد بن طبل نفت المنظمة المنظ

ابن عماکر نے بروایت ابن ابی یعلی لکھا ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف لے گئے اور فرایا کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نفتی النہ بیات اگر کمی شخص نے اس کے خلاف کما تو وہ مفتری ہے اور اس کو وہ سزا دی جائے گی جو افترا پرواذ کے لئے شریعت نے رکھی ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ سوائے نبی کے اور کوئی شخص ایبا نہیں جس پر آفال طلوع اور غروب ہوا ہو اور وہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی النہ بی ہو (یعنی نبی کے بعد دنیا ہیں ان ہے کوئی افضل نہیں ہے)۔ ایک روایت میں "مرسل" کے الفاظ بھی آفر ہیں۔ (علی احد من المسلمین بعد النیین والمرسلین)۔ حضرت ابو بکر الفتی النہ بی احد من المسلمین بعد النیین والمرسلین)۔ حضرت جابر نفتی النہ بی سے مروی حدیث اس طرح ہے کہ کمی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا کہ وہ ابو بکر الفتی النہ بی صحت پر ولائل فی غیرہ خیر الناس ہیں۔ کشر نے بھی اس کی صحت پر ولائل فیش کے بیں۔ طبرانی سلمہ بن الواع سے روایت کرتے ہیں۔ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ ابو بکر صدیق نفتی النہ بی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ ابو بکر صدیق نفتی النہ بی فیر الناس ہیں۔ کیر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ ابو بکر صدیق نفتی النہ بی فیر الناس ہیں۔ بی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ ابو بکر صدیق نفتی النہ بی فیر الناس ہیں۔

سوائے اس کے کہ وہ نمی نہیں ہیں۔ سعد ابن زرارہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جرئیل نے جھے بتایا ہے کہ آپ کہ بیس نیو رسول اللہ صلی اللہ ابو بمراض اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ لوگوں ہیں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ نے فرمایا (حضرت) عائشہ (رضی اللہ عنما) ہیں نے عرض کیا کہ مردوں ہیں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا ان کے والد (حضرت ابو بمراض آئی ہیں نے عرض کیا کہ مردوں ہیں سب سے زیادہ محبوب کون عرف اللہ عنما ان کے والد (حضرت ابو بمراض آئی ہیں نے عرض کیا ان کے بعد آپ نے فرمایا میں عروی ہے تندی اور نبائی نے اس کو صبط کیا ہے۔ حاکم عبداللہ اور ابن عباس افتی آئی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے دریافت کیا کہ محبوب کون تھا؟ انھوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ انھوں نے فرمایا (حضرت) ابو بمبدہ بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ انھوں نے فرمایا (حضرت) ابو بمبدہ بن الجراح۔

ترندی نے حضرت انس نفتی الملکی کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عابیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر و عمر دونول انبیا مرسلین کے علاوہ تمام اولین و آخرین کے جنت میں سردار ہول گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 'ابن عباس' ابن عمر' ابو سعید الحدری اور جابر ابن عبداللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے

طبرانی نے اوسط میں عمار بن یاسر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اصحاب میں کسی کو (حضرت) ابو بملضی اللہ علیہ و دصرت) عمرضی اللہ علیہ در دصرت کی میں میں اللہ علیہ و ماجرین و انصار پر زیادتی کی۔ ابن سعید نے زہری سے مرافقی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم نے حمان بن ثابت (رضی اللہ عنہ) سے فرمایا کہ تم نے ابو بملضی اللہ عنہ کی شان میں بھی کچھ کہا ہے ' انھوں نے کہا جی ہاں!

آب نے فرملا ساؤا ہی حمان بن ابت الفی الدی کے یہ اشعار پڑھے۔

وثانی اثنین فی الغار المنیف قد طاف عد و به اذ صعد الجبلا الو براضی الفتاری الفتاری الفتاری الفتی الفتاری الفتی الفتاری الفتی الفتی

من البريه لم يعلل به رجلا

وكان حب رسول الله قد علموا

تمام لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ سے ان کو کتنی محبت ہے آپکو اتنی محبت کبی سے بھی نہیں ہوئی

ان اشعار کو من کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبھم فرمایا اور حضرت حسان سے کما کہ حسان تم نے مچ کما!!

#### امت میں سب سے زیادہ رحم دل آپ ہیں:۔

احمد و ترذی نے بروایت انس بن مالک آپ کا یہ ارشاد لکھا ہے، میری امت میں ابو برکونی المین کا بین اور احکام اللی کی تعمیل کرانے میں عرفی المین کا بین اور عمران کا اللہ بین اور عمران کا اللہ بین اور عمران کا بین اللہ بین اور عمران کی میں سب سے زیادہ تمیز کرنے والے معاذ بن جبل ہیں۔ اور زید بن ثابت سب حال و حرام میں سب سے زیادہ تمیز کرنے والے معاذ بن جبل ہیں۔ اور زید بن ثابت سب امین ہو آ ہے اور میری امت کے لئے ایک امین ہو آ ہے اور میری امت کے امین ابو عبدہ اللہ بین کعب بمترین قاری ہیں۔ ہر امت کے لئے ایک امین ہو آ ہے اور میری امت کے امین ابو عبدہ اللہ بین کعب بمترین قاری ہیں۔ ہر امت کے لئے ایک امین ہو آ ہے اور میری امت کے امین ابو عبدہ اللہ اللہ تعمیل کرنے والے علی الفی اللہ تعمیل کی اثنا اور زیادہ کرتے ہیں "سب سے زیادہ قضیوں کا فیملہ کرنے والے علی افی اللہ متی اور ابن انس نے اس حدیث کو اس اضافہ کے ساتھ بیان کیا ہے "سب سے زیادہ تارہ اور متی ابو الدرداء ہیں اور راست گفتار ابودر لفتی المی آئی ہیں اور سب سے زیادہ عبادت گزار اور متی ابو الدرداء ہیں اور معاویہ ابن ابی سفیان سب سے زیادہ علیم و "بردبار ہیں اور بخشش و کرم والے ہیں۔ (جب ہم معاویہ ابن ابی سفیان سب سے زیادہ علیم کی منافت نہیں ہی کوئی منافات نہیں ہے۔ تو انھوں نے فرمایا نہیں کوئی منافات نہیں ہے۔

#### حضرت ابو بکر صدیق (نضخی انتهای) کی تعریف و تصدیق میں آیات قرآنی

میں نے اس موضوع پر چند کتابیں دیکھی ہیں ان میں وہ نصوص بیان کی گئی ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق افتی انتخاب کی تعریف و تقدیق کی گئی ہے لیکن میرے نقط نظر سے وہ ناکانی ہیں اس لئے میں نے اس موضوع پر بھی ایک کتاب لکھی ہے اور ای سے یمال بطور اختصار کچھ پیش کرتا ہوں۔

الله تعالی فرماتا ہے تانی اثنین اذھما فی الغار اذیقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه (یعنی جب وه دونوں غاریم لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه (یعنی جب وه دونوں غاریم سختے تو رسول الله نے اپنے ہم نشیں (صاحب) ہے کما کہ ربح وغم نہ کچئے الله ہمارے ساتھ ہم الله نے ان پر تسکین نازل فرما دی)۔ تمام مسلمانوں کا ان پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں "صاحب" ہے مراد حصرت ابو برصدیق (رضی الله عند) ہیں ابن عباس اضحال الله ملی الله علیہ وسلم ہے سکینہ (سکون خاطرو تسلی) تو بھی زائل نہیں ہوا۔ بس جن پر سکینہ نازل ہوا وہ ابو بر صدیق اضحال بیں جیں۔

ابن حاتم نے بردایت ابن مسعود اختیار الله بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بالل اختیار الله بین خلف اور ابی بن خلف اور ابی بن خلف سے ایک چادر اور چار سو در بم کے عوض خرید کر ان کو آزاد کر دیا تو حضرت ابو بکر صدیق اختیار بی شان اور ابی بن خلف و امیہ بن خلف کے بارے میں اللہ تعالی نے واللیل اذا یغشی سے ان طف و امیہ بن خلف کے بارے میں اللہ تعالی نے واللیل اذا یغشی سے ان سعید کم لشتی تک آیات نازل فرما میں۔ عبداللہ بن زبیر اختیار المنا یغشی سے مردوں اور بوڑھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مکہ میں دستور تھا کہ آپ ضعیف مردوں اور بوڑھی عورتوں کو جب وہ اسلام قبول کرلیتے ان کو خرید کر آزاد فرما دیتے تھے ایک دن حضرت ابو بکر افتی اللہ بھی کہ شعیف لوگوں کو خرید کر غلامی سے آزاد کر رہے ہو' اگر تم ان بوڑھوں کے بجائے قوی اور جوان لوگوں کو خرید کر غلامی سے آزاد کر رہے ہو' اگر تم ان بوڑھوں کے بجائے قوی اور جوان لوگوں کو خرید کر آزاد کر تو وہ ساتھ دیں گے' تم کو نقصان سے محفوظ رکھیں گے۔ اور تمادی مدافعت کریں آزاد کر و خضرت ابو بکر اختی اللہ تعالی کی آزاد کر حضرت ابو بکر اختی اللہ تعالی کی اسے والد محترم! اس سے بردا مقصد اللہ تعالی کی گئی ہوں کہ جو اللہ تعالی کی گئی ہوں کہ جو اللہ تعالی کی گئی ہوں کہ حضورت ابو بکر اختی اللہ تعالی کی اسے والد محترم! اس سے بردا مقصد اللہ تعالی کی گئی ہوں کہ جو اللہ محترم! اس سے بردا مقصد اللہ تعالی کی

رضا اور خوشنودی حاصل کرتا ہے (ونیادی فاکدہ میرے پیش نظر نہیں ہے) عبداللہ ابن زیرافتی المنظم کیتے ہیں کہ ہمارے افراد خاندان کا کمنا ہے کہ اس پر فا ما من اعظمی والنقی () کی آیت نازل ہوئی (ابن جری) حضرت عردہ سے مردی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سات افراد کو جن پر محض مسلمان ہو جانے کی وجہ سے ان کے مالک تکلیف پنچاتے ہے 'جب خرید کر آزاد کر دیا تو یہ آیت ولیجنبھا الا تقی الذی یوتی مالہ ینز کی () نازل ہوئی (طرانی)۔ عبداللہ ابن نیرافتی المنائی فراتے ہیں کہ و ما لا حد عندہ من نعمته یجزی سے سورة کی آخری آیت حضرت ابوبکر صدیق درضی اللہ عنہ) کی شان میں نازل ہوئی۔

بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی روایت سے بیان کیا ہے کہ والد محرّم نے کھی بھی قتم کھاکر اس کے خلاف نہیں کیا یہاں تک کہ قتم کے کفارے کی آیت نازل ہوگئی۔ بزار وابن عساکر نے ابن اسید بن صفوان کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں اس صحبت میں موجود تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتم اس طرح کھائی کہ قتم ہے اس فدا کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو (رسول بناکر) بھیجا اور ابو بکر فری ہے اس رسالت کی تقدیق کرائی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔والذی جا ء با لصدق وصدق به اولئے کہ ہم المنقون ن ()

عاکم نے ابن عباس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ وشا ور ھم فی الا مر ()
حضرت ابو بر صدیق افتی المنظم اور حضرت عمرافتی المنظم کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ ابن عاتم
ابن شوذب سے روایت کرتے ہیں کہ آیت و من خا ف مقام ربه جنتا ن () حضرت
ابو بمرافتی المنظم کی شان میں نازل ہوئی ہے میں نے اس آیت کی تشریح و تصریح ابنی کتاب "
اسباب نزول" میں کردی ہے۔ ابن عمرافتی المنظم اور ابن عباس افتی المنظم کے مودی ہے کہ
صالح المومنین سے حضرت ابو بکر صدیق افتی المنظم کے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مراو

عبدالله بن ابی حمید نے اپنی تغییر مین عابد کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جب ن الله وملئیکته بصلون علی النبی نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق افتقالی کے درسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول الله الی کوئی نیک بلت آپ کے لئے نازل نمیں ہوئی جس میں ہم کو شامل نہ کیا گیا ہو لیکن اس آیت میں ایبا نہیں ہے (ہم اس میں نمیں ہوئی جس میں ہم کو شامل نہ کیا گیا ہو لیکن اس آیت میں ایبا نہیں ہے (ہم اس میں

ثال نمیں ہیں) ای وقت ہوا لذی یصلی علیکم وملئکنه' آیت نازل ہوئی (یہ بھی حضرت صدیق اکبرنظ اللہ ہوئی (یہ بھی مضرت صدیق اکبرنظ اللہ ہوئی شان میں ہے)' ابن عسار ؓ علی بن حسین نظ اللہ ہوئی سرو روایت کرتے ہیں کہ ونزعنا ما فی صلور هم من غل اخوا نا " علی سرو منقا بلین () حضرت ابوبکر' عمر وعلی رضی اللہ عنم کی شان میں ہے۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عباس نظ اللہ نسان بوالدیه مضرت ابن عباس نظ اللہ نسان بوالدیه احسانا " سے وعد الصدق الذی کا نوا یوعدون ( کے حضرت ابوبکر صدیق نظی اللہ اللہ کی شان میں ہے۔

ابن عساكر نفظ المنظمة في ابن عينيه سے روايت كى ہے كه الله تعالى نے رسول الله على الله عليه وسلم كے سلسله ميں تمام مسلمانوں پر سوائے حضرت ابو بكر رضى الله عنه ك عاب فرمايا ہے (يعنى ابو بكر رضى الله عنه كو اس عاب سے مشتیٰ فرمايا ہے) جيسے فرمايا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ الله اذا خرجه الذين كفرو ثانى اثنين اذهما فى الغار الخ (٠) كى بير آيت اس دعوے پر دلالت كرتى ہے۔

#### حواشي

ا۔ ترجمہ : سوجس نے (اللہ کی راہ میں) دیا اور اللہ سے ڈرا

٢- ترجمہ :۔ اور اس سے اليا فخص دور ركھا جائے گا جو برا پر بيز گار ہے اور جو اپنا مال اس غرض سے ديتا ہے كہ وہ ياك ہو جائے۔

سو۔ ترجمہ: اور وہ جو صدق کے ساتھ آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی یکی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔

الله مرجمه الداور ان سے معالمہ میں مشورہ لے لیا کیجے۔

۵۔ ترجمہ : اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لئے دوباغ ہیں۔
اد ترجمہ : اور بید جو آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر بھائی بھائی بیٹھے ہیں ہم نے ان
کے دلوں سے ان کی باہمی کدورت کو نکال لیا۔

ے۔ ترجمہ : اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی تو خدا نے اس کی مدد کی۔ جبکہ کافروں نے اس کو گھر سے نکالا اور غار میں جب دو میں سے ایک نے اپنے ساتھ سے کہا۔

## حضرت ابو بکرو حضرت عمر رض الله عنها کی شان و فضل ہے متعلقہ احادیث

الم بخاری اور الم مسلم نے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے کہ آپ نے فرمایا ' ایک چرواہا ایک جگہ بحریاں چرارہا تھا الفاقا" ایک بھیڑئے نے گلہ پر حملہ کرکے ایک بحری پکڑی چرواہے نے اس بھیڑئے کا پیچھا کرکے اس بحری کو چھڑالیا اس وقت اس بھیڑئے نے کما کہ اس وقت کیا ہوگا (تو کیا کرے گا) جب بحریوں میں تو نہیں ہوگا بلکہ میں موں گا!۔ استے میں ایک مخف ایک بار برداریمل کے ساتھ ادھر سے گزرا بیل نے میری طرف و کھے کر کما کہ میں سامان لادنے کے لئے نہیں بلکہ کمیتی باڈی کے لئے نہیں بلکہ میں کر لوگوں نے کما کیا خوب بیل بھی باتیں کرتا ہے یہ کہیتی باڈی کے لئے نہیں کر اس کے سے پیدا ہوا ہوں۔ یہ من کر لوگوں نے کما کیا خوب بیل بھی باتیں کرتا ہے یہ من کر حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا میرے بیان کی تصدیق ابو بمرافی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا میرے بیان کی تصدیق ابو بمرافی اللہ علیہ و سلم نے ان دونوں حضرات کے ایمان کامل کے اعماد پر بیہ فرما دیا کہ کین حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو یقین کامل تھا کہ یہ دونوں حضرات آپ کے ارشاد کی ضرور (کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو یقین کامل تھا کہ یہ دونوں حضرات آپ کے ارشاد کی ضرور (کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو یقین کامل تھا کہ یہ دونوں حضرات آپ کے ارشاد کی ضرور (کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ و ملم کو یقین کامل تھا کہ یہ دونوں حضرات آپ کے ارشاد کی ضرور (کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ و ملم کو یقین کامل تھا کہ یہ دونوں حضرات آپ کے ارشاد کی ضرور کیں گے خواہ بظاہر وہ کیا ہی مستفدر ہو)۔

رندی نے حضرت ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ ہر نبی کے دو آسانی اور دو زمینی وزیر ہوتے ہیں۔ میرے آسانی وزیر جرئیل و میکائیل ہیں اور زمینی وزیر ابو بمرافق المنظم بھی اسلام کے میں میرفت المنظم کو بید فرماتے ساکہ ابو بمرافق المنظم کو اور اس کے بعد باتی حضرات عشرہ مبشرہ کا ذکر فرمایا عثمان الشد علیہ و سلم نے اس حدیث کو ابی سعد سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا 'بوے رہے والے لوگ اس طرح دکھائی ویتے ہیں جیسے افتی سلی الله علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا 'بوے رہے والے لوگ اس طرح دکھائی ویتے ہیں جیسے افتی آسان پر ستارے زمین سے (جگم گاتے) نظر آتے ہیں اور ابو بمرافق المنظم و عمرافق المنظم کے انظر آتے ہیں اور ابو بمرافق المنظم و عمرافق المنظم کے انظر آتے ہیں اور ابو بمرافق المنظم کے والوں میں ہیں۔

ترزی حضرت انس بن الک سے روایت کرتے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مماجرین و انسار کی مجلس میں تشریف لے جاتے اور وہاں حضرت ابو بکرافت المنتی و حضرت عمرافت المنتی بھی موجود ہوتے تو بوری مجلس میں کوئی مخص (و فور ادب کے باعث) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک پر نظر جماکر نہیں دکھے سکتا تھا سوائے حضرت ابو بکرافت المنتی اللہ کا مشابدہ کرتے اور تبہم فرماتے حضور بھی ان کی طرف دیکھتے اور تبہم فرماتے۔

تذی اور حاکم نے ابن عمر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول الله صلی الله عليه وسلم معجد مين واخل موے اور آپ متنا اللہ كا وائين بائين حضرت ابوبكر صديق اور حفرت عمر رمنی الله تعالی عنما تھے اس وقت حضور نے دونوں امحاب کے ہاتھ کر کر فرمایا كه بم قيامت مي اى طرح الخيس ك- (طبراني نے ابني اليف اوسط مين اس حديث كو حفرت ابو ہریرہ ے روایت کیا ہے)۔ ترفدی اور حاکم نے ابن عمرافت الدایا سے اس صدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا اس کے بعد ابو بملفت الله بنا و عمرافت الله بنا الله عند الله بن حنظله نے اس کی تقیح کی ہے اور یوں بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بمرافع النابة و حفرت عمراف النابة كو وكم كر فرمايا كه بيد دونول ميرے كان اور آكھ ہيں-برار و حاکم نے ابو اردی الدوی سے روایت کیا ہے کہ حفرت ابو بکر مدیق اور عمر فاروق (رضى الله عنما) حفرت رسالت ماب صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر موع تو آب نے فرمایا اس خدا کا شکر ہے جس نے تم کو میرا مددگار بنایا (یک صدیث مراء ابن عازب افتحالی ہے بھی مودی ہے۔ ابو یعلی نے عمار بن یا سرافت المن کے موایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار حضرت جرئیل علیہ السلام میرے یاں آئے تو میں نے کما اے جرئیل عمراض الملائے بھا کے فضائل مجھ سے بیان کیجئے انھوں نے کما کہ میں اگر عمر نوح تک عمرافت اللہ بن خطاب کے فضائل بیان کروں تب بھی بورے سی ہو کتے ملائکہ عرف اللہ اللہ کا ایک جزو ہی۔

 بن عازب سے اور ابن سعد نے ابن عمر الفت الملکا بھا ہے نقل کیا ہے کہ اب دونوں حضرات سے کسی نقل کیا ہے کہ اب دونوں حضرات سے کسی نے بوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد (مسعود) میں کون فتویٰ دیا کر آ تھا تو انھوں نے کہا کہ بیہ خدمت ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنما) انجام دیتے تھے اور ان کے علاوہ ہم کو اور کسی کا علم نہیں ہے۔

حضرت سمیل کہتے ہیں کہ جب سروار جمال صلی اللہ علیہ وسلم حج الوواع سے واپس تشریف لائے تو منبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمدو ثنا کے بعد فرمایا کو ابو بملائے اللہ اللہ اللہ بھے کہ بھی رنج نمیں پہنچایا اس کو یاد رکھو اسے لوگو! میں ان سے راضی ہوں اور یاد رکھو کہ میں عمرافت اللہ اللہ عمان الفت اللہ بھی عمرافت اللہ بھی عمرافت اللہ بھی عمرافت اللہ بھی خوش ہوں۔
عبد الرحل نفت اللہ بن عوف اور مماجرین الدولین سے بھی خوش ہوں۔

 علیہ وسلم نے حضرت ابو بر اور حضرت عمر (رضی اللہ عنما) کو مخاطب فرماکر ارشاد کیا کہ " میرے بعد تم یا کوئی محمران نہ ہوگا۔"

ابن عساكر حضرت الس بن مالك سے (مرفوعا") روایت كرتے ہیں كه حضرت ابوبكر صدیق اور حضرت عرض الله عنما سے محبت كرنا ايمان اور ان سے بغض و عداوت ركھنا كفر به ہے۔ عبد الله بن مسعود فرماتے ہیں كه حضرت ابوبكر و حضرت عمر رضى الله عنما كى محبت اور ان وونوں كى معرفت سنت كى بيروى ہے حضرت الس افتحالاً الله بنا موایت ہے كه حضور صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا كه مجھے اميد ہے كه ميرى امت (حضرت) ابوبكر و حضرت عمر (رضى الله عنما) سے محبت ركھے كى اور اور كلمہ لا اله الا الله سے نمیں بھرے گی۔

# وه احادیث جو صرف حضرت ابو بکردضت این کا کی فضیلت اور شان میں وارد ہوئی ہیں

حضرت ابو بکر صدیق نضی اندیجائی کو جنت کے تمام دروازوں سے خوش آمدید کما جائے گا۔

بخاری اور مسلم نے حضرت ابو مریرہ دھی اندہ کا کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے کہ آپ نے فرمایا "جو فض کی چیز کا جوڑا خداکی راہ یں خرج کر دے گا وہ جنت کے وروازوں سے اس طرح بکارا جائے گا۔ "اے فدا کے بندے! اس دروازے سے داخل ہو یہ دروازہ اچھا ہے۔" اس طرح جو شخص نمازی ہے وہ نماز کے وروازے سے اور جو مجاہد ہے وہ اہل جماد کے وروازے سے اور صاحب صدقہ صدقہ کے وروازے سے ' سائم روزے کے وروازے سے جس کا نام ریان بے بیارا جائے گا۔ حفرت ابو بر صدیق لفتی الدیمی نے عرض کیا زم نصیب اس مخص کاجو ان تمام دروازوں سے بیکارا جائے پھر عرض کیا یارسول الله کیا ایسا محض بھی ہو گاجو ان تمام وروازوں سے بکارا جائے گا۔ حضور صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ، مجھ امید ہے کہ اے ابو بملاضحالظ بنا تم ہی ایسے لوگوں میں سے ہو گے! ابو داؤد اور حاکم نے حضرت ابو مربرہ کی سند تقدیق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' انسانوں میں سب سے زیادہ جس نے میرے ساتھ دوستی اور مال کے ساتھ تعاون کیا وہ ابو بملض اللہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بر لفِتَ اللَّهَ بَهُ كو دوست بنا آ۔ وہ میرے دین بھائی ہیں۔ اس حدیث كو مختلف راوبوں سے ابن عباس لفتحاليم أبن زيرنف الما عنه أبن مسعود لفتح المراب بن عبد الله لفت المراب بن عبد الله لفت المراب براء ابو المعلى عفرت عائشه ابو مريره الضحالية اور ابن عمراضحالية ان مجى بيان كيا ب

#### حضرت عمر رضى الله عنه كااظهار معذرت:-

بخاری الى الدرداء الضحاللة الله عليه وايت كرتے ميں كه وه رسول خدا صلى الله عليه وسلم ك خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت ابو بملض النام اللہ اللہ اور سلام کے بعد عرض کیا کہ میرے اور عمرافت النائب بن الحطاب کے مابین کچھ چھٹک ہوگئی ہے میں نے اس پر ان سے اظہار افسوس کیا اور معذرت جادی لیکن انھوں نے معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا اب آپ کے یاس حاضر ہوا ہوں یہ س کر حضور نے تین بار ارشاد فرمایا' اے ابو برافت الله الله تعالی تم کو معاف فرمائ! (حفرت ابو برافت الديم على على على على على عدى حفرت عمرفت الديم كو احساس ندامت ہوا کی وہ حفرت ابو بملفت المناب كي دولت كدہ ير تشريف لے مجے ليكن وہ تشريف نيس ركت تھے لنذا وہ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئے ان كو ديكھتے ہى رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کا چرہ مبارک (کارنگ) متغیر ہوگیا یہ صورت حال دیکھ کر حضرت ابو بكر صديق الفتي الملاء به كو بھى مفرت عمراضي الملاء بك حال ير شفقت آئى! رسول الله صلى الله علیہ وسلم کو رنجیدہ دیکھ کر حضرت عمرافت المائی نے گھٹوں کے بل کھڑے ہوکر عرض کیا کہ اے الله کے رسول (صلی الله علیه وسلم) میں ان سے دوگنا قصور وار مول بیاس كر حضور صلى الله عليه و سلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تم میں مبعوث فرمایا تو تم نے مجھے جھٹلایا کیکن ابو بکر صدیق نے میری تقدیق کی اور اپنی جان و مال سے میری مدد کی کیا آج تم میرے ایسے (مخلص) دوست کو چھوڑ رہے ہو! آپ نے یہ جملہ دو مرتبہ ارشاد فرمایا' اس کے بعد پھر ایس صورت بھی

ابن عدی نے بھی اس مضمون کی حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے لیکن اس اضافہ کے ساتھ ہے کہ "متم مجھے میرے دوست کے بارے میں دکھ مت پہنچاؤ۔ جس وقت اللہ تعالی مجھے دین حق کے ساتھ تمماہی ہدایت کے لئے مبعوث فرما چکا تو تم نے میری تکذیب کی (مجھے جھٹالیا) لیکن ابو بمرافقتی الملکا تھا ہے نے میری تقدیق کی۔ آگر اللہ تعالی نے ان کو میرے صاحب سے موسوم نہ فرمایا ہو تا تو میں اپنا دوست بنا لیتا (ان کو ظیل کمتا) لیکن اب بھی وہ میرے دینی بھائی ہیں۔

حضرت ابو براضی اللی کے دروازے پر ہیشہ نور افشانی رہے

#### گی:۔

ابن عساكر نے مقدام سے روايت كى ہے كه ايك وفعہ حضرت ابوبكر رضى الله عنه اور حفرت عقيل ابن ابي طالب مين كه بدمزى بوكي- حفرت ابو بمرافت النام فنيم و بو شمند تق دوسرے حفرت عقبل نفی الن اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے قرابتدار بھی تھے الذا حفرت ابو بملفت المنات عنان سے کھ نہ کما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمام ماجرا بان كيا و حفرت ابو بمراضي المعلى كي شكايت من كر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرين من كمرت ہوئے اور فرمایا لوگو! تم میرے دوست کو میرے لئے چھوڑ دو' تمماری حیثیت کیا ہے اور ان کی حثیت کیا ہے (تم کو اس کا کچھ اندازہ ہے)۔ بخدا تم سب لوگوں کے وروازوں پر اندھرا ہے۔ لیکن ابو برافت اللہ بنا کا دروازہ نورانی ہے۔ بخداتم نے میری کلذیب کی اور ابو برافت اللہ بنا نے میری تقدیق کی- اسلام کے لئے تم نے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیا اور ابو بملفت الدیائی نے مال خرج کیا' تم نے مجھے بدنام کیا لیکن ابو بملفت اللہ ایک نے میری ولداری کی اور آرام بنجایا۔ بخاری نے ابن عمرافت اللہ علیہ وایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخص غرور و تکبرے اپنا کیڑا زمین پر لاکائے گا۔ اللہ تعالی ایسے محض کی طرف قیامت میں نظر نہیں فرمائے گا۔ یہ من کر حضرت ابو بمراضح الدیج اللہ نے فرمایا کہ اب جو کوئی ہخص بھی میرے كررے كو اس طرح لاكا ديكھے تو ميں اسے زبان ديتا ہوں كه وہ اس كو بھاڑ ڈالے۔ اس ير رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه تم ايها ازروئ غرور و تكبر نميں كرتے ہو- مسلم نے ابو مريره ے مردی لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اصحاب اضتقامی کے فرمایا تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا (حضرت) ابو بکرنے جواب ویا میں نے ' آپ نے فرمایا کہ آج جنازہ میں شرکت کس نے کی (حضرت) ابو برافت اللائے ہونے فرمایا میں نے 'حضور نے فرمایا آج مسکین کو کھاتا کس نے کھلایا۔ (حضرت) ابو کم افت الدی ہے نے کہا میں نے ' آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج مریض کی عیادت كس في كى (معزت) ابو كملف التعالي الم في الله عن الله عن كر حضور في ارشاد فرمايا ، جس محض میں اتنی خوبیال جمع ہو جائیں وہ ضرور جنتی ہے۔ اس حدیث کو حفرت انس نفت الله اور عبد الرحمٰن بن ابو بكركى روايتول سے مجى بيان كيا ہے ان كى روايت ميں وہ جنتى ہے يا وہ جنت من داخل ہوگیا کی بجائے یہ الفاظ ہیں۔ معجنت اس پر واجب ہوگئ۔" برار " نے عبد الرحمٰن بن ابو بمرافع الملكائية سے حدیث نقل كى ہے كه رسول اكرم صلى اللہ

علیہ وسلم صبح کی نماز ہے فارغ ہوکر (فجر کی نماز پڑھ کر) صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرہایا کہ آج تم میں ہے کون روزہ دار ہے حضرت عمرافت المنہ اللہ علیہ سے عرف کیا یارسول اللہ عمرا آج روزہ نہیں ہے، حضرت ابو بمرافت المن اللہ علیہ وسلم نے فرہایا تاہ تم میں ہے کس نیت کی تھی اور میں آج روزہ ہے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا آج تم میں ہے کس نے کسی مریض کی عمادت کی تھی۔ حضرت عمرافت المن اللہ علیہ وسلم نے فرہایا آج گھرے کہیں نیس نکا ہوں۔ حضرت مدین افت المن اللہ علیہ عمول ہوا تھا کہ عبد الرحمٰی اللہ علیہ عنوف بمار ہیں چنانچہ میں مسجد میں آتے ہوئے ان کی عمادت کر آیا ہوں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا کہ تم میں ہے کسی نہیں گئے (پس وسلم نے فرہایا کہ تم میں ہے کسی نہیں گئے (پس وسلم نے فرہایا کہ تم میں ہے کسی نہیں گئے (پس کھانا کہ ایکی تو ہم نے آپ کی اقداء میں نماز پڑھی ہے اور ابھی تک کہیں نہیں گئے (پس کھانا کسی طرح کھلاتے) حضرت صدیق افتی انکی انگر میں بھر کو کی روثی کا آیک عموال اللہ علیہ وسلم مجد کو آرہا تھا تو عبد الرحمٰن کے ہتھ میں جو کی روثی کا آیک عموال اللہ علیہ وسلم فقے نے موال کیا۔ میں مجد کو آرہا تھا تو عبد الرحمٰن کے ہتھ میں جو کی روثی کا آیک عموال اللہ علیہ وسلم اللہ اسائل کو دے دیا ہیں کہا ہے بھی فرہائے جن کو من کرانے الکر اس سائل کو دے دیا ہیں کہا ہے بھی فرہائے جن کو من کرانے گئی اللہ عملہ اللہ میں ابو بکر ہی سرفت کے جاتے ہیں۔

مر حضرت عمرافت المنظم کے جاتے ہیں۔

انھوں نے کہا کہ نہیں نہیں وہ الفاظ کمنا پڑیں گے اور اگر تم نہیں کہو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تم ہے ناگواری کا اظہار فرہائیں گے۔ میں نے کہا کہ اے ابو بکرافت الملکائی، میں ہرگر نہیں کہوں گا۔ یہ (انکار) من کر حضرت ابو بکرواپس تشریف لے گئے، کچھ دیر بعد بنی اسلم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور انھوں نے کہا اللہ تعالی ابو بکرافتی الملکائی، پر رحم فرہائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تم ہے ناراض کیوں ہوں گے اس لئے کہ انھوں نے بی ایسے الفاظ کے جیں۔ میں نے علیہ و سلم تم کیا ابو بکرافتی الملکائی، کی شان سے واقف نہیں ہو کی ثانی اثنیوں جیں (آیت فائی اشین انہی کے سلمہ میں نازل ہوئی) وہ مسلمانوں میں بزرگ اور بڑے جیں۔ تم اپنی فکر کرد اشین انہی کے سلمہ میں نازل ہوئی) وہ مسلمانوں میں بزرگ اور بڑے جیں۔ تم اپنی فکر کرد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائیں گے اور حضرت ابو بکرافتی الملک ہو عصر نازم میں گے اور اس حرت ابو بکرافتی الملک ہو جائے گا بسرطال حضرت ابو بکرافتی الملک ہو اور میں عاصر بھی اللہ علیہ و سلم کی ضدمت میں حاضر بھی ان کے ساتھ بی ساتھ چل پڑا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر بھی ان کے ساتھ بی ساتھ چل پڑا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر بوگیا۔

حضرت صدیق الفتی ا

## کور یر رفتی ہونے کی بشارت :۔

ترندی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا کہ ابو براضی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو براضی آئی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں) بہتی حدیفہ نظامی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ جنت میں ایک پرندہ ہوگا جو بختی اونٹ کے برابر ہوگا' حضرت ابو برافت النظام اللہ کے دریافت کے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا وہ چنے والا جانور ہے' حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ پرندہ چنے والا جانور ہے اور تم اس کا گوشت کھاؤ کے (حضرت انس سے بھی ای طرح کی ایک حدیث مروی ہے)۔

ابو یعلی نے ابو ہریرہ نفتی اللہ انہ کہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شب معراج میں آسانوں پر گیا تو آسانوں پر جا بجا اپنا نام اور اپنے نام کے بعد ابو بکرافتی الملکی کہ کا نام لکھا ہوا دیکھا (اس مدیث کی اساد ضعیف ہیں لیکن ابن عباس نفتی الملکی کہ ابن عمرافتی الملکی کی اساد کے ساتھ بھی آئی ابن عمرافتی الملکی کی اساد کے ساتھ بھی آئی ابن عمرافتی الملکی کی اساد کے ساتھ بھی آئی ہے۔

ابن عاتم افتحالاته و ابو العيم افتحالاته الله عليه و سلم كے سامنے يا ا ينها النفس المطمئنة (۱) بيس كه بيس كه بيس نے رسول الله صلى الله عليه و سلم كے سامنے يا اينها النفس المطمئنة (۱) كى تلاوت كى تو حفرت ابو بكر صديق افتحالاته الله عليه و سلم نے ارشاد فرايا كه موت كے وقت فرشتے تم سے يم كسي كے (اى طرح خطاب كريس كے) وابن ابى عاتم عام بن عبدالله بن زير افتحالاته الله الله عليه عام بن عبدالله بن زير افتحالاته الله الله عليه على ان اقتلو انفسكم () نازل ہوئى تو حفرت ابو بكر صديق ولوا نا كتبنا عليهم ان اقتلو انفسكم () نازل ہوئى تو حفرت ابو بكر صديق فتح الله الله عليه و سلم نے فرايا تم نے عرض كيا يارسول الله اگر آپ مجھے كم ديے كه ميں خود كو ہلاك كرلوں تو ميں خود كو ملاك كرلوں تو ميں خود كو ضرور ہلاك كر ڈالائ حضور صلى الله عليه و سلم نے فرايا تم نے ي كما۔

ابو القاسم بنوی بردایت ابن ابی ملیکدنفت المنتی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعض اصحاب ایک آلاب پر تشریف لائے تو آب نے فرمایا کہ ہر شخص شاوری کرنا ہوا اپنے دوست تک جائے تمام اصحاب تیرتے ہوئے ایک دوسرے کے باس گئے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق افتی اللہ بیک ہو ہو رسول اللہ علیہ وسلم شاوری فرماتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کی صلی اللہ علیہ وسلم شاوری فرماتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کی کردن میں ہاتھ ڈال کر فرمایا (گلے نگا کر فرمایا) اگر میں اپنی زندگی بحر کے لئے کی کو دوست بناتا تو ابو بکر انتخاب و ساتھی ہیں۔ (مرسل و غریب)

ابن عساكر نے سليمان بن بياركى روايت سے بيان كيا ہے كه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا پنديده محملتيں تين سو ساتھ بيں جب الله تعالى بندے كے لئے ارادہ خير فرمانا

ہے تو اس میں ان میں سے کوئی خصلت پیدا فرما دیتا ہے جس کی بدولت اس کو جنت مل جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نفت النظامیّ نے عرض کیا یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان میں سے کوئی خصلت مجھ میں بھی موجود ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں وہ تمام (پندیدہ) خصال موجود ہیں۔ ابن عساکر " نے اس حدیث کو دو سرے الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی خصلتیں تین سو ساٹھ بین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان میں سے میرے اندر بھی کوئی موجود ہیں۔ موجود ہیں۔ موجود ہیں۔ موجود ہیں۔

ابن عساکر نے بیقوب انصاری کے والد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس (مبارک) میں لوگ جموم اور زیادتی کے باعث ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہوکر بیٹے سے کہ ایک جال کی طرح بن جاتے سے اور (دور سے) فصیل شمر کی طرح نظر آتے سے (ایک دوسرے کے اتصال میں خلا نہیں ہوتا تھا) سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نشست گاہ کے کہ وہ کشاوہ ہوتی تھی اور کوئی فخص وہاں جاکر بیٹھنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا جب حضرت ابو بکر تشریف لاتے تو اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے مبارک آپ کی طرف کرکے گفتگو شروع فرماتے اور تمام حاضرین ان ارشادات کو سنت! ابن عساکر نے حضرت انس افتی اندیکی بھی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر افتی اندیکی کا شکر اوا کرے اور ان وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر افتی اندیکی کی اس طرح کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ حضرت عائش نے مواج کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ حضرت عائش نے مواج کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ حضرت ابو بکر (رمنی اللہ تعالی عنہ) کے۔

#### حواشي

ا۔ اے نفس مغمنہ اپنے رب کی طرف راضی برضا ہوکر لوث جا ۲۔ اگر ہم ان پر فرض کر ویتے کہ وہ اپنے نفوس کو ہلاک کر ڈالیں۔

# حضرت ابو بکر صدیق میں اسلام اور سلف صالحین کے ارشادات

ارشادات صحابه كرام (رضوان الله عليهم الجمعين):-

جاہر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نفتی المنائی کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو کر صدیق نفتی المنائی ہم ادے سروار (سید) ہیں (بخاری)۔ امام بیعتی نے اپی تایف شعب الایمان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اہالیان روئے زمین اور حضرت ابو بکر اضی اللہ عنہ کا اگر وزن کیا جائے تو (حضرت) ابو بکر اضی اللہ عنہ کا یہ ایمان کا بلہ بھاری ہوگا۔ ابن ابی شیمہ اور عبد اللہ بن احمہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر اضی اللہ عنہ کا یہ الزحد) ابن صدو نے اپنی مند میں تکھا ہے کہ حضرت عمر اندی کا میں سبقت لے جاتے ہے۔ (زوائد الزحد) ابن صدو نے اپنی مند میں تکھا ہے کہ حضرت عمر اندی کا کہ میں سبقت لے جاتے ہے۔ (زوائد الزحد) ابن مسدو نے اپنی مند میں تکھا ہے کہ حضرت عمر اندی ہیں ابن عبال اور اور ابن ابی الدنیا نے تکھا ہے کہ جسی جنت ابو بکر اضی اللہ الدنیا نے ایک کی ابن عبال اور اور ابن ابی الدنیا نے بھی انہا کہ میں جنت ابو بکر اضی آئی ہیں کی ہوئی تھی اس جائے 'آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت علی اضی آئی ہیں کے بدن کی خوشبو مشک بنت بھی ایک مرتبہ حضرت ابو بکر افتی آئی گیا ہی کے بین کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر افتی آئی گیا اور تھے بیٹھے تھے ان ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور اور اور اس کی خوشبو مشک کی ہی حالت دکھ کر نے ساختہ میری زبان سے اکلا کہ کوئی صحیفہ والا اللہ کو اتنا محبوب نہیں جنا کی یہ حالت دکھ کو اللہ کو اتنا محبوب نہیں جنا ہے کہ بیں بین ایک کیڑا بہنے والا اس کو محبوب ہے۔

ابن عسارً نے عبد الرحن الفت الملائے ابن ابو بملفت الملائے ہے ہیاں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرفت الملائے ہی بن الحطاب نے جملے سے (کئی بار) کما ہے کہ ابو بمر صدیق الفت الملائے ہی محص سے کار خیر میں سبقت لیجاتے ہیں۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت علی لفتی الملائے ہی زبانی کا ما ہے کہ اس ذات کی قتم جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے کہ

میں نے جس کام میں بھی سبقت کا ارا، کیا اس میں حضرت ابو بماضح اللا کا ہی سبقت لے گئے۔ طبرانی نے اوسط ہی میں یہ دوسری روایت جیف (ابن وہباضی اللہ ابن عبد اللہ الفتحاليمية؟ ) سے بيان كى ہے كه انھوں نے كما حفرت على الفتح الديمية، نے قرمايا نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں ابو برافت اللہ ابنا و عمرافت اللہ ابنا سب سے بهتر ہیں۔ کسی مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بمر صدیق نضحیان کی ، و عمر فاروق نضحیان کی ابغض مجھی کیجا نہیں ہو سکتے۔

طرائی نے کبیر (مجم الکبیر) میں ابی عمرو کا میہ قول لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریش میں یہ تین افراد لعنی حفرت ابو بر صدیق۔ حفرت ابوعبیدہ بن الجراح اور حضرت عثان ابن عفان (الفت النائية) اليه بي جو صورت ' اخلاق حسنه ميس ب عديل و ب نظیر اور دل کے سخت مضبوط میں' نہ انھوں نے لوگوں ت مجھی جھوٹا کلام کیا (جھوٹ بولا) اور نہ لوگوں نے ان کو جھوٹا کما

ابن سعد نے ابراہیم تعنی کی زبانی کھا ہے کہ لوگوں میں حضرت ابو کر صدیق لضف الدائية كانام ان كى رحمل مرانى اور علم كے باعث "اواه" مشهور ہوگيا تھا۔ ابن عساكر في راج بن انس" کے حوالہ سے لکھا ہے کہ کتاب اول میں مرقوم ہے کہ ابو بحر صدیق افتحالاتہ، کی مثال قطرہ باراں سے دی گئی ہے کہ جمال کر آ ہے نفع دیتا ہے۔ ابن عساکر رہی ابن انس افتحالاتہ، ے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے انبیائے سابقین کے اصحاب پر نظر ڈالی ہم کو کوئی ایا نبی نظر نمیں آیا جس کو ابو بر صدیق اضتحالی جیا دوست ملا ہو۔ زہری سے روایت ہے کہ ابو بر صدیق افتحالی کی اللہ تعالی کی سے یہ بھی ہے کہ آپ نے بھی بھی اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں شک تہیں کیا۔

زبیر بن بکار سے روایت ہے کہ میں نے بعض صاحبان علم و فضل سے سنا ہے کہ اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے خطیب معزت ابو بکر صدیق اور حفرت علی تفقی الدی ا ابن الى طالب (افتحاليم عَبْها) تحد ابن حصين كمت بي كه انبيائ مرسلين ك بعد ذريت آدم (عليه السلام) ميس كوئى فخص حفرت ابو بكر صديق الفتحة الملايجة سے افضل بيدا نهيں موا بلكه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كي وفات مح بعد فتنه ارتداد ك دفاع مي آپ نے ايك ني جيسا كروار اواكيا ب-

## اسلاف کرام کے اقوال:۔

دینوریؒ نے اپنی المجالت میں لکھا ہے اور ابن عساکؒ نے شعبی سے روایت کی نے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابو برؒ کو ایسی چار خصلتوں سے مختص فرمایا جن سے کسی کو مخصوص نمیں کیا۔ اول یہ کہ آپ کا نام صدیق نمیں! دو سرے اتب رسول اللہ کے غار میں ساتھی ہیں۔ تیسرے ہجرت میں آپ کے رفیق تھے۔ چوتھی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تکم دیا کہ آپ مسلمانوں کو نماز پرھائیں اور دو سرے مسلمان آپ کے مقتری ہے۔

ابن داؤد ہے کتاب المصاحف میں ابو جعفر کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت ابو بمرافعتی الملائے ہو اللہ علیہ اگر چہ حضرت جرئیل علیہ السلام کو نہیں دیکھتے تھے لیکن ان کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس کی مختلو ساکرتے تھے۔ حاکم نے ابن مسیب کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خاص تھے۔ چانچہ حضور مسل اللہ علیہ وسلم کے وزیر خاص تھے۔ چانچہ حضور مسل اللہ علیہ وسلم میں خانی ' غار میں خانی ' یوم بدر میں سائبان میں مانوں میں مورہ فرمایا کرتے تھے ' وہ اسلام میں خانی ' غار میں خانی ' یوم بدر میں سائبان میں خانی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر مسلی اور مسلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر سمی کو فضیلت نہیں وی۔

#### حواشي

ا۔ لین ابو بکر اسلام لانے والوں میں دو سرے مخص میں اس طرح آپ غار ثور میں حضور منظر الله علی حضور منظر الله علی الله علی موجود ہے اور آپ کو یہ شرف ہے کہ وفات کے بعد حضور منظر الله علی دفن ہوئے۔

## آپ کی خلافت پر احادیث و آیات و آثار

#### آپ کی خلافت کے سلسلہ میں احادیث:۔

ترزی اور حاکم نے حذیفہ اضفی الملائی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد تم ابو بر، عمر (اضتحاط بنکاما) کی بیروی کرنا طرانی نے بروایت ابوالدردا اور حاكم نے ابن معود الفي الله ، عدايت كى ب اور القاسم بنوى نے سند حسن ك ساتھ عبداللہ ابن عمرافت اللہ اللہ سے بيان كيا ہے كه ميں نے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ے سا ہے کہ آپ نے فرمایا میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں کے اور ابو بکر بہت تھوڑی مت خلافت پر فائز رہیں گے (یہ حدیث چند طریق پر وارد ہوئی ہے اس پر شروع میں بحث کر چکا ہوں) کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ وصال سے قریب خطبہ ویا تھا تو اس میں فرمایا تھا کہ بندے کو اللہ نے افتیار دیا ہے (باختم حدیث) اور آخر میں فرمایا تھا کہ کوئی دروازہ باتی نہیں رہے گا۔ سوائے باب ابو بمر کے رباقی سب بند ہو جائیں گے) ایک روایت میں یہ الفاظ اس طرح ہیں کہ کوئی در بچہ سوائے ابو بکر کے در بچہ کے بند ہونے سے نمیں بچے گا۔ اس حدیث یر علماء کا انفاق ہے کہ اس میں حضرت ابو بملفت الله بنا کی خلافت کا اشارہ ہے کہ آپ ورتیج ہی ے معجد میں نماز برحانے کے لئے تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت انس نفتی الدیا تا سے جو صدیث مروی ہے اس کے الفاظ یہ بیں "سوائے ابو کم اختصالی آبا کا کے دروازے کے مجد ك تمام دروازے بند كردو-" (ابن عدى)- تندى في حضرت عائشہ نفت الله الله عدد-" بیان کی ہے اور ابن عباس سے جو مدیث زوا کد المسند میں اور طرانی نے معاوید نفت الن ابن مفیان سے اور البرار نے حفرت الس لفت الدیج کیا ہے۔ بخاری اور مسلم نے جبیر بن معلم سے جو مدیث روایت کی ہے وہ یہ ہے۔ "بارگاہ نبوی میں ایک خاتون آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا پھر آنا' ان خاتون نے

کها که اگر میں پھر آئی اور آپ کو نمیں بایا ( اگر آپ رصلت فرما گئے تب) تو حضور مشل المنظام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ یاؤ تو ابو برافت الدی کے پاس آنا۔(۱) حاکم نے معمت ابن انس نفی اللہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وریافت کرنے کے لئے بھیجا کہ آپ کے بعد ہم اپنے صدقات کس کے پاس بھیجیں ، حضور صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا که ابو بملفت الملائية کے پاس (بھیجنا)۔ ابن عساکر نے حفرت ابن عباس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جو آپ ے کھ دریافت کرنا جاہتی تھیں' آپ نے ان سے فرمایا کہ پھر آنا' انھوں نے کما کہ اگر میں آؤل اور آپ کو نہ پاؤل اور حضور کا وصال ہو چکا ہو' تب آپ نے فرایا کہ اگر تم آؤ اور مجھ کو نہ پاؤ تو ابو کم اضحالات کے پاس آنا۔ کہ میرے بعد وہی ظیفہ ہوں گے۔ مسلم حفزت عائشہ نفت اللہ اللہ اس موایت کرتے ہیں مسور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنی علالت کے دوران فرمایا کہ تم اینے والد اور بھائی کو بلا لو ماکہ میں کچھ انھیں لکھ کر دے دول کیونکہ مجھے خوف ہے کہ میرے بعد کوئی خواشگار خلافت کھڑا ہو جائے ' پھر فرمایا کہ رہے وو (مت بلاؤ) کیونکہ ابو بکر کو خلیفہ بنانے کا ہم کو حق ہے اور اللہ تعالی اور مومنین ابو بمراضی الملاقی الملاقی ا سواکی اور کو خلیفہ نمیں مانیں گے ۔ احمد اور دوسرے محدثین نے ای حدیث کو ان الفاظ میں حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، انھوں نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں ارشاد فرمایا که عبد الرحن ابن ابی بمراضحت المائينة کو بلا لو ماکه میں ابو بملافت المناب کے لئے ایک وصیت (دستاویز) لکھ دول آکہ میرے بعد ان سے کوئی اختلاف نہ کرے پھر فرمایا اچھا رہے دو خدا نہ کرے کہ ابو کر کے معاملہ میں مومنین اختلاف

مسلم مسلم معزت عائشہ نفت الملک اللہ علیہ وسلم اگر کمی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے آپ سے وریافت کیا کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم اگر کمی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بناتے آپ نے فرمایا کہ (حضرت) ابو بکر صدیق نفت الملک کہ کو ان سے پھر سوال کیا کہ ان کے بعد آپ نے فرمایا عمر فارد ق نفتی الملک کہ ان کے بعد تو حضرت عائشہ صدیقہ نفتی الملک کہ ان کے بعد تو حضرت عائشہ صدیقہ نفتی الملک کہ ان کے بعد تو حضرت عائشہ صدیقہ نفتی الملک کہ ان کے بعد تو حضرت عائشہ صدیقہ نفتی الملک کہ ابو عبدہ فقتی الملک کو۔

یاس جاؤ اکه وہ تم لوگوں کو نماز بردھائیں (امامت کریں) یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! میرے والد بت رقیق القلب میں جس وقت وہ مطے پر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ نماز نہیں بڑھا کیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابو بملافت الدين الله على الله عائم الله عائم الله عائش في مروبي كما حضور صلى الله عليه وسلم نے ان سے پھر فرمایا کہ جاؤ اور ابو برافت المنتائج سے کمو کہ وہ لوگوں کو نماز برجائی اور فرمایا یہ عورتیں تو حضرت بوسف (علیہ السلام) کے زمانے کی عورتیں میں اس کے بعد حضرت صداق الفتح الملاع بن رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس آئے (ان كو بلايا كيا) اور انھوں نے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی حیات (طیبه) ہی میں نماز پڑھائی۔ (بیه حدیث حضرت عائشه الفتى المنابية على موى ب اور ابن معودلفت المنابة ابن عمرافت المنابة عبدالله لفتى المنابة بن زمعه ' ابن سعيد اور على اختياريك ابن الى طالب اور حفرت حفسه الضحالة بكا ن اس كو الگ الگ روایت کیا ہے)۔ بعض میں حضرت عائشہ لضحالت بنا سے اس طرح مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے اصرار کر رہی تھی (کہ وہ نماز بردهانے کا تھم والدكونه دين) كه ميرے ول ميں يه خطره كزر رما تھا كه لوگ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے بعد ایے مخص سے محبت نہيں كريں عے جو آپ كا قائم مقام ہوگا اور جب كوئى آپ كى جگہ کھڑا ہوگا تو لوگ اس بات کو نیک خیال نہیں کریں گے (اس سے فال بدلیں گے) اس لئے میں اصرار کر رہی تھی کہ بجائے ابو بر صدیق ان انتہائی کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مخف کو اس بات یر مقرر کر دیں۔

ابن زمعہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کا تھم دیا (کہ ابو برافت المن اللہ علیہ وسلم دیا (کہ ابو برافت المن آباتی ہے کہ وہ نماز پڑھائیں) تو اس وقت حضرت ابو برافت المن آباتی موجود نہ سے یہ پہنچہ حضرت عرفت المن آباتی ہیں!! ابو برافت المن آب برجے آکہ وہ نماز پڑھائیں گر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں!! ابو برافت المن آباتی ہوا لوگوں کو اور کوئی نماز نہیں پڑھائے گا۔ ابن عمرفت المن آباتی ہوا ہوگوں کو اور کوئی نماز نہیں پڑھائے گا۔ ابن عمرفت المن آباتی ہوا ہوگی کی حب حضرت عمرفت المن آبات ابو قوافہ (حضرت ابن عمرفت المن آبات ابو قوافہ (حضرت ابو برافت المن بات ابو برافت المن المن بیں؟ اس حدیث کے بارے میں علاء نے کما ہے کہ یہ حدیث اس بات ابو برافت ابو بر صدیق المن آباتی افضل العوابہ (علی الاعلان) ہیں اور خلافت کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابو بر صدیق الفت المن ہیں۔

## حضرت ابوبکر صدیق نفت اندیجات کی خلافت کی سلسلہ میں اتمہ سلف کے ارشادات:۔

ام اشعری کتے ہیں بیہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا جب کہ تمام مهاجرین و انصار موجود سخے ' نیز یہ بھی فرایا کہ قوم کی امامت وہی محف کرے جو کتاب اللہ کا سب سے زیادہ عالم ہو' پس یہ حدیث دلیل ہے اس امرکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق نفتی الملکی بھی کو نماز پڑھانے کا حکم دیا کہ تمام مهاجرین و انصار میں سب سے زیادہ علم قرآن آپ ہی رکھتے ہی

صحابہ کرام افت الدی ہے۔ جائے خود اس سے استدال کیا تھا کہ حضرت ابو بکرافت الدی ہے، بھی مستحق خلافت ہیں اور ان حضرات میں حضرت عمرافت الدی ہے، بھی مستحق خلافت ہیں اور ان حضرات میں حضرت عمرافت الدی ہی ہیں کروں گا۔ ابن عساکر نے حضرت علی الشام ہیں جن کا قول میں بیعت خلافت کے بیان میں پیش کروں گا۔ ابن عساکر نے حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بمرافت الدی ہی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بمرافت الدی ہی ہم محمد میں ان کی میں بہ بہت ہوش و حواس وہاں موجود تھا۔ پس ہم اپنے دنیاوی معاملات میں بھی ان کی قیادت پر راضی ہوگئے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے بارے میں ان کی امامت پر رضا مندی کا اظہار فرمایا تھا۔ علماء کا اس پر انقاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں حضرت ابو بمرافت الدی ہی ہی میں حضرت ابو بمرافت الدی ہی ہی صدرت ابو بمرافت الدی ہی میں معروف و مشہور تھے۔

ابو کر شافی نے اپی الف الغیانیات میں اور ابن عساکر نے حفرت مفد لفت المنابک

ے بیان کیا ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے اپنی علالت کے زمانے میں (حضرت) ابو برلفت اللہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا (یعنی بحکم اللی ان کو امام بنایا گیا تھا) وار قطنی میں نے نہیں بنایا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا (یعنی بحکم اللی ان کو امام بنایا گیا تھا) وار قطنی نے افراد میں اور خطیب وابن عساکر نے حضرت علی نفت اللہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تین فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تین بار تھا میں اور ابو برلفت اللہ تھا ہوں۔

بار تھارے بارے میں سوال کیا کہ تم کو امام بناؤں گر وہاں سے انکار ہوا اور ابو برلفت اللہ تا تعالیٰ کی موا۔

ابن سعد نے (حضرت) حسن نفت المنابج ہے دوایت کی ہے کہ حضرت ابو بملفت المنابج ہیں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یارسول اللہ! میں نے خواب میں ویکھا کہ میں بہت سے لوگوں کی گندگی پر سے گزر رہا ہوں 'حضور منتی اللہ اللہ کے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے لئے ایک راستہ مقرر کرو کے حضرت ابو بملفت المنابج نے عرض کیا کہ میں نے اپنے سینے پر دد نشان بھی دیکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو سال ہیں (جو تماری مرت خلافت ہوگی)۔

ابن عسائر نے ابی بحرہ بن عباس الفتی الملکۃ کے باس کے دوایت کی ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں ایک دن (حضرت عمر فاروق الفتی الملکۃ کے باس عمیا میں نے دیکھا کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت عمر الفتی الملکۃ کے اس محفص ہے جو ان کے پیچھے بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم نے قدیم کتب (ساوی) میں رسول اللہ کے خلیفہ کے بارے کچھ پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تمام انبیائے سابقین کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی آ فر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ان کا صدیق الفتی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ان کا صدیق الفتی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ان کا صدیق الفتی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ان کا صدیق الفتی اللہ اللہ اللہ اللہ کے کہ نبی آ فر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ان کا صدیق الفتی اللہ علیہ وسلم کا

ابن عساكر نے محمد بن زبير كے حوالہ سے بيان كيا ہے كہ مجھے عمر بن عبد العزيز نے امام حسن بعرى كے باس كھ ماكر نے ہيں دريافت كرنے كے لئے بھيجا۔ جب ميں ان كى خدمت ميں پنچا تو ميں نے عرض كيا كہ لوگوں ميں حضرت ابو بمراض كالتي اللہ عن خلافت كے سلسلہ ميں اختلاف پيدا ہوگيا ( لوگ مختلف الاراء بيں)۔ آب اس سلسلہ ميں شانی جواب د بيجة اور بتائے كہ كيا رسول خدا صلى اللہ عليه وسلم نے ان كو خليفہ بنايا تھا (نامزد فرمايا تھا) بيہ سن كر حضرت حسن بھري سيدھ ہوكر بينھ گئے اور فرمايا كيا ان كو بھى اس ميں شك ہے؟ اس ذات كى قتم جس بھري سيدھے ہوكر بينھ گئے اور فرمايا كيا ان كو بھى اس ميں شك ہے؟ اس ذات كى قتم جس كے سوائے كوئى معبود فہيں ہے "اس نے ان كو خليفہ بنايا تھا' اور اللہ ان كو خليفہ كيول نہ بنا آ

کہ وہی سب سے زیادہ عالم' سب سے زیادہ متنی اور خدا ترس سے' لوگ انھیں اگر خلیفہ نہ بھی بناتے تو وہ مرتے دم تک ای طرح زندگی بسر فرماتے۔

ابن عدی نے ابی ایک بن عباس کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مجھ سے ہارون الرشید نے کہا کہ لوگوں نے ابو بر صدیق کو کس طرح خلیفہ فتخب کیا؟ (اس کی وضاحت کیجئے) میں نے کہا کہ امیر المومنین! ان کی خلافت پر اللہ تعالیٰ نے سکوت فرمایا (اس کے رد میں کوئی تھم نہیں آیا)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساکت رہ اور تمام لوگ بھی خاموش رہے 'یہ سن کر ہارون الرشید نے کہا کہ تفصیل سے بیان کیجئے ناکہ میرا خلجان جاتا رہے۔ میں نے کہا کہ اللہ المومنین! رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا زمانہ آٹھ دن ہے پس اس زمانہ علیات میں (حضرت) بالل افتحالیٰ ہی عاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ لوگوں کو نماز کون پڑھائے، آٹھ روز تک نماز پڑھائے ہی ہے کہو کہ نماز پڑھائیں چنانچہ حضرت ابو بکر صمدیق افتحالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو تی تو اس سلسلہ میں دی اللی برابر نازل ہوتی رہی (اگر یہ امر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو تی تو اس سلسلہ میں ضرور کوئی وحی نازل ہوتی) چنانچہ خدا وند تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو تی تو اس سلسلہ میں ضرور کوئی وحی نازل ہوتی) دور حضور کے سکوت کے باعث نرمال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا اور حضور کے سکوت کے باعث نمام لوگ خاموش رہے 'ہارون الرشید کو یہ وضاحت پند آئی اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اجر عطا فرمائے۔

## حفرت ابو بكر صديق نضي الناع بكي كل فلافت ير آيات قرآني:-

علائے کرام کی ایک جماعت نے حضرت ابو بر صدیق نفتی المنتیک کی خلافت کا استدلال اس آیت سے کیا ہے:۔

ياً ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم و يحبونه

ر ترجمہ اے ایمان والوا جو مخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے ہی قریب ہے کہ اللہ ایک ایس قریب ہے کہ اللہ ایک اللہ ایک گا کہ اللہ ان سے محبت کریں گے)۔

اللہ ایک ایس قوم کو (تم پر) لائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے)۔

علائے کرام نے اس کی تفیر میں کہا ہے کہ قوم سے مراد حضرت ابو بر نفتی المنائج، اور

ان کے اصحاب ہی تھے کہ جب کھ عرب مرتد ہوگئے تو حضرت ابو بمرافق النظم ہو اس کے اصحاب ہی نے ان پر جماد کیا اور پھر ان کو صلمان بنایا۔ یونس بن بگیر نے قادہ افت النظم ہو اور ایر مسلم الله علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بہت سے عرب مرتد ہوگئے تو حضرت ابو بمر صدیق نفت النظم ہو گئے تو حضرت ابو بمرافق النظم ہو گئے تو حضرت ابو بمرافق النظم ہو گئے اور ان میں کما کرتے تھے کہ فسوف یا نبی الله .... نا یحبونه محضرت ابو بمرافق النظم ہو گئے اور ان کے اصحاب ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ابن ابی حاتم نے جور آگی زبانی کا ما ہے کہ الله تعالیٰ کے اس ارشاد میں قبل للمخلفین () من الاعراب سندعون الی قوم اولی با س شدید مخلفین ہے مراد بنو حلیفہ ہیں۔ ابن ابی حاتم اور ابن قیبہ کتے اولی با س شدید مخلفین سے مراد بنو حلیفہ ہیں۔ ابن ابی حاتم اور ابن قیبہ کتے اولی با س شدید مخلفین سے مراد بنو حلیفہ ہیں۔ ابن ابی حاتم اور واضح دلیل ہوئی ہے کہ ایک کوئلہ آپ ہی نے مرتدین کے قال کی طرف دعوت دی ہے۔

شخ ابو الحن اشعری کتے ہیں کہ میں نے ابو عباس بن شریح سے سا ہے کہ آپ کتے اس سے مرف ابو عباس بن شریح سے سا ہے کہ آپ کتے مام سے محرف ابو برافق آیت سے ثابت ہے کیونکہ تمام علاء کا اس پر انقاق ہے کہ اس آیت کے زول کے بعد ان لوگوں سے جنھوں نے زلوۃ اوا کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مرتد ہوگئے سے مرف ابو برافت المائی ہے نے لوگوں کو ان سے قال کی دعوت دی اور ان سے قال کیا ہی ہی ہے آیت آپ کی ظافت پر دلالت کرتی ہے اور لوگوں کی دعوت دی اطاعت کو فرض کرتی ہے۔ اللہ تعالی نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ جو کوئی اس کو نہیں سلیم کرے گا وہ درد ناک عذاب میں جاتا ہوگا۔ ابن کیر اور بعض مفسرین نے اس کو نہیں سلیم کرے گا وہ درد ناک عذاب میں جاتا ہوگا۔ ابن کیر اور بعض مفسرین نے اس آیت کی تغیر جنگ فارس و روم سے کی ہے اور اس کا پورے طور پر حضرت ابو بر صدیق اس جنگ کا خاتمہ ضرور حضرت عمر اور حضرت عمر اول آپ ہی نے ان پر انگر کشی کی تھی اس جنگ کا خاتمہ ضرور حضرت عمر اور حضرت عمران نوشی آدئی ہی بیا تھوں ہوا اور سے دونوں حضرات بھی حضرت ابو بر معدیق ضرور حضرت عمر اور حضرت عمران نوشی آدئی ہی بیا تھوں ہوا اور سے دونوں حضرات بھی حضرت ابو بر معدیق فرع سے۔

الله تعالی کے ارشاد وعد الله الذین امنو امنکم وعملو الصلحت یسد خلفنهم فی الا رض () (الایم) کی تغیر میں ابن کیرنے لکھا ہے کہ حضرت ابو بر صدانی کی خلافت پر پورے طور پر یہ آیت منطبق ہوتی ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی تغیر میں عبد ارحمٰن کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت ابو بر صدیق الفت اس تیت سے عابت ہے۔ عدر منی الله عند کی خلافت اس آیت سے عابت ہے۔

خطیب نے ابو بکر بن عیاش کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نوب صدیق انتھ کا خلیفہ رسول اللہ مسئول اللہ مسئول کیا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے للفقراء اللہ مسئول اللہ مسئول کی ہونا قرآن باک سے خابت ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے للفقراء اللہ ها جرین۔۔۔تا۔۔۔ا ولیئک هم الصادقون نوائے وہ مسئول کا فرآن نے صادقون فرمایا) وہ مسئول کا فرآن نے صادقون فرمایا) بھٹ حضرت ابو بکر صدیق افتی اللہ کا کہ یہ کر مخاطب فرمایا ہے۔ ابن کیر کہتے ہیں کہ یہ استدلال بہت قوی اور احسن ہے۔

## آپ کی خلافت پر صحابہ کرام کا اجماع:۔

بیعتی نے بحوالہ زعفرانی لکھا ہے کہ انھوں نے کہا میں نے امام شافعی سے سنا ہے کہ رسول آپ فرماتے تھے۔ حفرت ابو بکر کی ظافت پر جب لوگوں کا اضطراب بہت بردھ گیا اور وہ بہت بریشان ہوئے تو ان کو تمام روئے زمین پر حفرت ابو بکر صدیق افتحالی بہت بردھ گیا اور وہ بہت بریشان ہوئے تو ان کو تمام روئے زمین پر حفرت ابو بکر صدیق افتحالی بہت براور کوئی شخص نہیں معلوم ہوا ہی سب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرلی (اپنے تمام امور آپ کے سپرد کر دیئے)۔ اسد الدنر نے فضائل میں معاویہ بن قرة کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام افتحالی بھی نے حضرت ابو بکر صدیق افتحالی بھی نظا اور وہ آپ کو بیشہ نلیفتہ رسول اللہ ہی کہتے رہے علاوہ ازیں صحابہ کرام کا اجماع بھی بھی خطا اور قطال پر نہیں ہو سکتا تھا (وہ غلط اور غیر درست بات کو بھی نظیم نہیں کر کئے تھے)۔

عاکم نے ابن مسعود نفت اللہ تھا ہے روایت کی ہے کہ عام مسلمانوں نے جس چیز کو اچھا سمجھا وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے اور جس چیز کو عامتہ المسلمین نے برا جانا وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے اور چونکہ تمام محابہ نے حضرت صدیق نفت اللی تھا ہے کہ خالفت کو احسن اور پیندیدہ سمجھا ہے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی احسن ہے۔

نے فرمایا اے ابو سفیان می اسلام اور مسلمانوں دونوں کے دسمن ہو ، مجھے تو ابو بمرافظی النکام بھی کی خلافت میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی کیونکہ وہ ہر طرح اس کے اہل ہیں۔

#### حواشي

ا۔ اس مدیث سے بھی حضرت ابو بکر کی خلافت کا اول ہونا اثبت ہے۔ ۲۔ تم میں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جضوں نے نیک اعمال کے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کو ضرور ارض پر خلیفہ بنائے گا۔

## حفزت ابو بکر صدیق نظامی است کی بیعت خلافت

#### تفصيل واقعه بيعت حضرت ابوبكر صديق:-

الم بخاري اور مسلم نے حضرت عمر الضحالية بن الحطاب سے روايت كى ہے كه اين عمد خلافت میں ج سے واپس پر آب نے لوگوں سے خالب کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے تم میں ے فلال فخص کتا ہے کہ عمر اضحیٰ الملک ایک عرفے کے بعد میں فلال فخص سے بعث کرلوں گا۔ خروار کوئی مخص ایبا نہ کرے کہ حضرت ابو بملفت اللكاب كى بعث چند آوميوں نے اولا" بغیر سوچے سمجھے کرلی تھی اور ان سے بیعت اولا" ای طرح ہوئی تھی مگر اس میں شک نسیس کہ اس طرح الله تعالى نے لوگوں كو خلافت كے سلسله ميس (بونے والے) فتنہ و فساد سے بچا ليا تھا لیکن آج تم میں ابو بملفت المنائزة جیسا کوئی آدمی موجود نہیں کہ لوگ اس کو اپنا حاکم بنالیں۔ ابو بر صدیق افت الله الله مسلی الله علیه وسلم کے بعد ہم میں سب سے بمتر تھے' اصل واقعہ یوں ہے' کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر حضرت علی لفت الملاقات زیرافت الملائم اور ان کے ہم خیال لوگ حفرت فاطمہ افتحالات کے گھر میں جمع ہوئے ادھر سقیفہ بنو ساعدہ میں انصار اکھے ہوئے ، مهاجرین حضرت ابو بملفت الملائی کے پاس آئے یہ و کمھ کر میں نے حضرت ابو بر صدیق افتحالی ہے کہا کہ میرے ساتھ ہارے افسار بھائیوں کے پاس تشریف لے چلئے ' پس ہم اوهر روانہ ہو گئے رائے میں ہم کو دو صالح افراد ملے اور قوم کو جو سکلہ ورپیش تھا اس پر مختلو ہونے کی پھر انھوں نے ہم سے کما کہ اے مماجرین کمال کا ارادہ ہے؟ میں نے کما کہ ہم اپنے انسار بھائیوں کے پاس جارہ ہیں' انھوں نے کما کہ آپ لوگ ان کے پاس نہ جائیں اور آپ اینا معالمہ خود نیٹالیں (خود ہی طے کرلیں) مماجرین ہی میں اس ملد خلافت کو طے کرلیں) یہ س کر میں نے کما کہ خداکی قتم ہم ان کے پاس ضرور جائیں گے۔ یہ کمہ کر ہم روانہ ہوئے جب ہم وہال (سقیفہ بنو ساعدہ) پنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہال

سب لوگ جمع بین اور ان کے درمیان ایک مخض چادر اوڑھے بیٹھا ہے ، میں نے کما یہ کون صاحب ہیں۔ لوگوں نے کما کہ سعد بن عبادہ الفتحالية بي ميں نے کما کہ ان کو کيا ہوگيا کہ اس طرح بیٹے ہیں۔ لوگوں نے کما کہ درد میں بتلا ہیں ہی ہم بھی اس مجمع میں جاکر بیٹے كئے اب ان ميں سے ايك مقرر اٹھا اور خدا . . تعالى كى حمد و شاك بعد اس نے كما كه مم انسار الله بیں اور ہم اسلام کا لشکر ہیں اور اے گروہ مماجرین (تم) چند نفوس ہو اس کے باوجود تمارا ارادہ ہے کہ تم ماری جڑیں کا دو اور جمیں نکال باہر کرو اور خلافت سے جارا کھے واسطہ ہی نہ رکھو' جب وہ تقریر کرکے خاموش ہوا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں کھ تقریر کوں' تقریر کا مضمون میرے زبن میں تھا چنانچہ میں نے ابو بملافتی الدیکن سے تقریر کرنے کی اجازت جابی کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ نری سے مفتلو کرنے والے اور ہم میں سب سے زیادہ حلیم اور سب سے زیادہ صاحب و قار سے ' لیکن انھوں نے مجھے تقریر کرنے سے روک دیا اور میں انکی ناراضگی اور وقار علمی کے باعث تقریر کرنے پر مصر نہیں ہوا۔ خداکی قشم میں نے جو کھے اپنے زئن مین تقریر کے اہم کلتے سوچ تھے وہ تمام کے تمام حفرت ابو بملفت الديم انتخابات نے فی البدیمہ طور پر کمہ دیئے بلکہ اس سے بو مکر تقریر کی' انھوں نے فرمایا "خدا کی حمدو شا اور نعت مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد! اے انصار ہو! تم نے جو کھھ اپنے فضل و خیر کے بارے میں کما ہے تم واقعی اس کے الل ہو' میں تمام عربوں کی بہ نسبت اس بات کو زیادہ جانتا ہول اور اس بنا ير كمه سكا مول كه قريش نب مي اوسط العرب اور سكونت كے لحاظ سے بھى وسط عرب کے باشندے ہیں لنذا خلافت خاص قرایش ہی کا حق ہو سکتا ہے' پھر میرا اور ابو عبیدہ کا باتھ پکڑ کر آپ نے فرمایا کہ تم ان میں سے جس سے جاہو بیعت کرلو میں تم سے خوش ہوں! ( بھے یہ بات بیند ہوگی کہ ان میں سے کی سے بعث کراو۔) حفرت ابو بر صداقی افتحالیا ہے، نے تقریر میں جو کچھ فرمایا میں اس سے بالکل شغنی تھا لیکن جب آپ نے بیت خلافت کے لئے میرا نام پیش کیا تو مجھے ناگوار گزرا' خدا کی قتم میری گردن اگر مار دی جاتی تو مجھے اتنا ناگوار نہ معلوم ہوتا بہ نبت اس کے کہ میں اس قوم پر حکرانی کروں جس میں ابو بمراضی انتاہ، جیسے فخص موجود ہوں۔ اتنے میں ایک انساری نے کما کہ جم وہ ہیں کہ قریش (ہماری بمادری و جرات کے باعث) ہم پر بحرور کرتے ہیں اور ہم سے نفع اندوز ہوتے ہیں (یعنی ہم بھی قریش ے کم نیں ہیں) پس بہتر یہ ہے کہ اے قریق! ایک امیر ہم میں سے مو اور ایک قریق ے! اس پر شورو غوغا ہوا اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کمیں فساد نہ ہو جائے چنانچہ میں نے ابوبکر

#### ووسرے واقعات بروقت بعت صدیق نضی اللاع بھا۔

نسائی اور علی اور حاکم نے ابن مسعود فقی التراکی ہے کہ رسالت ماب ملی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر انسار نے یہ تجویز پیش کی کہ اے قریش ایک امیر تم سے لیا جائے اور ایک ہم میں سے یہ سن کر حضرت عمر فقی اللہ اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جاکر فرمایا اے معاشر الانسار! کیا تم نہیں جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر لفتی اللہ اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر لفتی اللہ بھی ہو گا کہ وہ تم لوگوں کی امامت کو "۔ اب تم میں ایسا کون ہے جو ان سے برجھ جانے کا خیال اپنے دل میں لائے کہ یہ عکر انسار نے کما کہ پناہ بخدا! ہم ابو بکر افتی المت کہ پیشقدی کا خیال بھی نہیں کر سے! (ہم ان سے بہتر بھی نہیں ہو سے)۔

ابن سعد حاکم اور بیمتی نے ابو سعید خدریؒ سے روایت کی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انقال ہوا تو لوگ سعد بن عبادہ نفتہ اللہ اللہ کے مکان پر جمع ہوئے ان لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق نفتہ اللہ بہ اور عمر فاروق بھی تھے' سب سے پہلے ایک انصاری مقرر کھڑے ہوئے اور انھوں نے اس طرح خطاب کیا کہ اے مہاجرین! تم کو معلوم ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کمی محفص کو کمیں کا عالل فرماتے تھے تو ہم میں سے بھی ایک فخص کو اس کے ساتھ کرتے تھے' بس اسی طرح ہم چاہیے ہیں کہ (اس خلافت میں بھی) ایک آدی تم میں سے ہو اور ایک ہم میں سے ہو' وو مرے انساری مقررین نے بھی اسی شم کی تقریریں کیسے ان کی تقریروں کے بعد (حضرت) زید بن خابت نفتی الملیکہ کھڑے ہوئے اور انھوں نے کیس۔ ان کی تقریروں کے بعد (حضرت) زید بن خابت نفتی الملیکہ کھڑے ہوئے اور انھوں نے

فرمایا لوگو! کیا تم کو معلوم نمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مهاجرین میں سے تھ لنذا اب ان کا خلیفہ (نائب) بھی مماجرین ہی میں سے ہوگا۔ اور جس طرح ہم پہلے رسول اللہ کے انصار تھے اب ای طرح خلیفہ رسول اللہ کے انصار اور مددگار دہیں گے یہ کمہ کر حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ کیڑا اور کما کہ اب یہ تمارے صاحب و والی ہیں یہ کمہ کر حفرت زید بن لفت الله عند نے آپ سے بیت کی اس کے بعد حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد تمام مماجرین نے پھر انسار نے آپ سے بیعت کی۔ اس کے بعد حفرت ابوبکر رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف لے گئے اور عاضرین پر ایک نظر ڈالی تو اس مجمع میں زبیرافت المنابَا کو نمیں پلیا تو آپ نے زبیر کو طلب فرمایا۔ جب ( حفرت) زیرلفت النمایک آئے تو حفرت ابوبکر لفتحاليكية ن فرمايا كد اے زيرلفت المنائية تم رسول خدا صلى الله عليه وسلم كى چوپھى كے بينے اور ان کے حواری (صحابی) ہو اس پر تم مسلمانوں کی کمر توڑنا چاہتے ہو یہ سن کر انھوں نے کما كه اے خليفہ رسول آپ کچھ فكر نہ كريں اور يہ كمه كر كھڑے ہوئے اور آپ سے بيعت كرلى وضرت ابو بر صديق الفتح المنابع في عجمع ير يجر نظر والى اور وبال (حضرت) على الفتح المنابع الله كو موجود نه مایا تو فرمایا علی افتحی النام به بھی نمیں ہیں ان کو بلا لاؤ۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجب تشریف لاے تو آپ نے فرمایا کہ "اے ابن ابی طالب تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے این عم اور ان کے والد ہوکر اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہو" انھوں نے بھی زبیرافت انتائیہ کی طرح کما که آب فکر نه کریں یا خلیفه رسول الله اور بیا کمه کر بیعت کرلی۔

## به سلسله بعت حفرت ابو بكراض الناع به چند دو سرى روايات:-

ابن اسحاق سیرت میں لکھتے ہیں کہ انس لفت الملک کہتے ہیں کہ جب بیعت سقیفہ ہو چکی تو دو سرے روز حفرت ابو بکر مدین لفت الملکی منظم بنا منظم منظم ہو چکی تو دو سرے روز حفرت عمر فاروق لفت الملکی کھڑے ہوئے اور آپ نے بعد حمد صلوة کے فرایا 'لوگو! اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب خاص اور یار غار کو تم بر حاکم بنا دیا ہے جو تم میں سب سے زیادہ بھت اور اچھے ہیں اس لئے کھڑے ہو جاؤ اور بیعت بر حاکم بنا دیا ہے جو تم میں سب سے زیادہ بھت اور اچھے ہیں اس لئے کھڑے ہو جاؤ اور بیعت عام کرلو! تمام لوگوں نے اس وقت آپ سے بیعت عام کی نیہ بیعت 'بیعت سقیفہ کے بعد واقع ہوئی۔ اس بیعت عام کے بعد حضرت ابو بکر مدیق لفت الملکی منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے بوئی۔ اس بیعت عام کے بعد حضرت ابو بکر مدیق لفت الملکی ان منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے

حمدو ثاکے بعد فرمایا! مسلمانوں! تم نے جھے اپنا امیر بنایا ہے اگر چہ میں اس قابل نہیں تھا! اب اگر میں بھلائی کروں تو تم میری مدد کرنا اور اگر بھے ہے برائی سرزد ہو تو جھے طامت کرنا۔ صدق النہ ہانت ہے اور کذب ایک خیانت ہے ' تر میں ہے جو ضعیف ہیں وہ میرے نزدیک اسوقت تک قوی ہیں جب تک میں ان کا جہ ۔ دلوادول ( انشاء اللہ ) اور جو تم میں قوی ہیں وہ اس وقت تک ضعیف ہیں جب تک ان ہے ۱۰ سروں کا حق نہ دلوادول ( انشاء اللہ ) یاو رکھو جس قوم نے جملو فی سبیل اللہ چھوڑ دیا وہ خوار ہوگئی اور جس قوم میں بدکاری پھیل گئی اللہ تعالی نے ان کو جملو فی سبیل اللہ چھوڑ دیا وہ خوار ہوگئی اور جس قوم میں بدکاری پھیل گئی اللہ تعالی نے ان کو بلا میں گرفتار کر دیا۔ مسلمانو! جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کروں تم میری اطاعت اور اتباع کرنا اور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے رو گردانی کروں۔ (العیاذ باللہ ) تو پھر میری اطاعت تم پر واجب نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہے رو گردانی کروں۔ (العیاذ باللہ ) تو پھر میری اطاعت تم پر واجب نہیں رہے گی! یس! اب چلو نماذ پر اور فداوند تعالی تم پر رحم فرمائے!

مویٰ بن عقبہ نے اپنے مغازی میں لکھا ہے اور حاکم نے عبد الرحمٰن بن عوف سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق الفتی اللہ کا اس دن سے خطبہ ارشاد فرمایا:۔

"والله مجمع دن رات میں مجمعی آمارت کا شوق نمیں ہوا اور نہ میں نے مجمعی اس کی حرص کی نہ میں نے مجمعے دن رات میں مجمعی آمارت کا شوق نمیں ہوا اور نہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے فلاہر و باطن میں دعا مائلی (کہ مجمعے خلافت میں کوئی راحت و اصل یہ ہے کہ مجمعے ڈر تھا کہ کہیں فتنہ برپا نہ ہو جائے 'میرے لئے خلافت میں کوئی راحت و سکون نمیں ہے 'میرے کندھوں پر ایک بھاری بوجھ رکھ دیا گیا ہے انشاء اللہ بتائیدایزدی اس امر دشوار کو انجام تک پنچانے کی کوشش کروں گا' مجمعے اللہ کی طاقت اور قوت پر بورا بورا بھروسہ دیں۔

یہ تقریر من کر حضرت علی افتی الدی اور حضرت زیر افتی الدی ایک ہمیں بولی ندامت ہے کہ ہم مشورہ فلافت میں آپ کے ساتھ نہیں سے حالائکہ ہم خوب جانتے ہیں کہ حضرت ابو بر صدای افتی الدی ہی تمام لوگوں میں فلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ آپ رسول اللہ مستن الفتی الدی ہی اور بی اور بی بی مسل اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں آپ کو امامت کا تھم فرایا تعلم

ابراہیم متیمی کی روایت:۔

ابن سعد(۱) نے ابراہیم میمی سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ نفتی المتکائی بن الجراح کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کما کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا ہے لائے اپنا ہاتھ برسمائے میں آپ سے بیعت خلافت کرتا ہوں۔ ابو عبیدہ نفتی الملک تک الجراح نے فرمایا کہ اے عمر نفتی الملک تک میں تو تم کو بردا فطین اور ہو شمند سمجھتا تھا آج تم اس قدر ست رائے کیوں ہوگئے ہو کہ جھے سے بیعت کرتے ہو حالانکہ تم میں صدیق نفتی الملک بن انہی موجود ہے۔ اثنین جیسی مقیم ہتی موجود ہے۔

ابن سعد نے بروایت محمد (ابن ابی بمرافت المناع بنا) بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بمرافت المناع بنا کے حضرت عبد من کر فی المناع بنا کے حضرت عمرافت المناع بنا کہ ابنا ہاتھ برساؤ آکہ میں تم سے بیعت کروں سے سن کر حضرت عمرافت المناع بنا کہ آپ بھے سے افضل میں ' حضرت ابو بمرافت المناع بنا نے فرمایا کہ میری لیکن تم بھے سے زیادہ قوی ہو' یمی بات دوبار دہرائی۔ حضرت عمرافت المناع بنا نے فرمایا کہ میری سے قوت بھی آپ بی کے لئے ہے' آپ کے فضل و بزرگ کے ساتھ ساتھ! سے کمہ کر حضرت عمرافت المناع بنا ہے کہ کر حضرت عمرافت المناع بنا ہے ہے کہ کر حضرت عمرافت المناع بنا ہے ہے کہ کر حضرت عمرافت اللہ بنا ہم کے لئے ہے' آپ کے فضل و بزرگ کے ساتھ ساتھ! سے کہ کر حضرت عمرافت اللہ بنا ہے کہ کر حضرت عمرافت اللہ بنا ہے۔

#### عبد الرحمٰن بن عوف کی روایت:۔

عبد الرحمٰن بن عوف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حفرت ابوبکر کچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے دور تھے آپ کی وفات کی خبر س کر آپ مدینہ منورہ والیس تشریف لائے اور حاضر خدمت ہوکر روئے انور سے چاور مبارک ہٹائی اور روئے مبارک پر بوسہ دیا اور کما کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان! جیسے آپ زندگی میں خوبرہ تھے مبارک پر بوسہ دیا اور کما کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان! جیسے آپ زندگی میں خوبرہ تھے دیسے ہی آپ بعد وفات بھی خوبصورت ہیں رب کعبہ کی فتم 'مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا۔

عبد الرحمٰن نفت المن الفتی المن الفتی المن کے بین کہ اس کے بعد حفرت ابو بکر صدیق نفتی المن کا اور حفرت عمر فاروق نفتی المن کے باس تشریف لے گئے ' حفرت ابو بکر نفتی المن کی کا اور حفرت عمر فاروق نفتی المن کی کا ایک تقریر فرمائی اثنائے تقریر میں آپ نے وہ تمام آیات و احادیث جو انسار کی وہاں پہنچ کر ایک تقریر فرمائی اثنائے تقریر میں آپ نے وہ تمام آیات و احادیث جو انسار کی

شان میں وارد ہوئی تھیں بیان فرمائیں اور ارشاد فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آگر لوگ ایک وادی کی طرف جائیں اور انصار ووسری وادی کی طرف جائیں تو میں انصار کے ساتھ جاؤں گا اور اے سعد تم کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ظافت قریش کا حق ہے نیکوکار' نیکوں کی اور بدکار' گنگاروں کی پیروی اور اطاعت کریں گے۔ یہ من کر سعد نے جواب دیا کہ آپ بالکل کی فرماتے ہیں کہ آپ لوگ (قریش) حاکم ہیں اور ہم لوگ (انصار) آپ کے وزراء ہیں۔

#### ابو سعید خدری کی روایت:۔

ابن عساكر ابی سعید خدری سے روایت كرتے ہیں كه حفزت ابو بملفت الملائية في ابیعت كے بعث كے بعث كے بعد بعض لوگوں پر ناگوارى كے اثرات ديكھے (انتباض ديكھا) پس آپ نے فرايا اے لوگو! كون سى بات تم كو ناگوار گزرى ہے كيا ميں خلافت كا زيادہ حق دار نہیں ہوں؟ كيا ميں سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوا اس جملے كو آپ نے تين بار دہرايا پھر آپ نے اپنے پچھ خصائل و فضائل بيان فرائے۔

اجر نے رافع الطائی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو کر صدیق افتی المتاہ ہوئے اپنی بیعت کا واقعہ ' انصار و حضرت عمرافتی المتاہ ہوئے اقوال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سب نے میری بیعت کرلی اور میں نے فلافت کا بوجھ اس لئے سنبھال لیا کہ فتنہ و فساد پیدا ہوکر لوگوں کے مرتد ہونے کی وہا نہ پھیل جائے (لوگ مرتد نہ ہونے لگیں) ابن اسحاق وابن عابد نے کاب مغازی میں رافع طائی کی زبانی لکھاہے کہ میں نے حضرت ابو کم افتی المتاہ ہے وریافت کیا کہ آپ تو مجھے وو آومیوں کا امیر بنے سے بھی منع فرمایا کرتے سے پھر آپ نے اس ام فلافت کو کیے قبول فرما لیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے اس کو ضروری سمجھا مجھے اندیشہ ہوا کہ کمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تفرقہ نہ پڑ جائے۔

قیں "ابن ابی ہازم کتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایک ماہ بعد حضرت ابو بر صدیق نفتی المنتی کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے اپی بیعت کا تمام و کمال و ماجرا مجھ سے بیان فرمایا ' کچھ ویر بعد جعہ کی اذان ہوگئی اور نمازی جمع ہوگئے اس وفت آپ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا حاضرین! اگر تم چاہو تو دوسرے کی مخص کو ابنا

ظیفہ بنا سکتے ہو! مجھے یہ بات بخوشی منطور ہے۔ اس لئے کہ مجھ سے یہ بار نہیں اٹھایا جا آ' مجھے ہی شیطان کا کھٹکا ہے۔ شیطان سے تو بس وہی معصوم رہ سکتا ہے جس پر وہی نازل ہوتی ہو۔

ابن سعد حسن بھری ؒ سے روایت کرتے ہیں کہ بیعت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق لفت المائے ﷺ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ امر ظافت میرے سرد کیا گیا ہے اور مجھے اس سے خوشی نہیں ہے' فداکی فتم اگر تم میں سے کوئی فخص اس بار کو اپنے ذمہ لے لے تو بمتر ہوگا۔ اب جب کہ تم نے یہ ذمہ داری مجھ پر ڈائی ہے تو تم اس وقت تک میری اطاعت کو جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا رہوں' سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی دہ سب سے اکرم اور معصوم تھے اور میں ایک معمولی انسان ہوں اور تم میں سے کی سے بھی زیادہ میرے اندر خوبیاں نہیں ہیں' جب تک تم مجھے راہ راست اور تم میری اطاعت کرنا جب ذرا سا بھی فرق باؤ تو مجھے طامت کرنا' یاد رکھو کہ شیطان میرے ساتھ بھی ہے' جب مجھے خصہ آئے تو تم مجھے سے الگ ہو جاؤ۔ مجھے تم پر کوئی ترجیح حاصل ساتھ بھی ہے' جب مجھے خصہ آئے تو تم مجھے سے الگ ہو جاؤ۔ مجھے تم پر کوئی ترجیح حاصل ساتھ بھی ہے' جب مجھے خصہ آئے تو تم مجھے سے الگ ہو جاؤ۔ مجھے تم پر کوئی ترجیح حاصل ساتھ بھی ہے' جب مجھے خصہ آئے تو تم مجھے سے الگ ہو جاؤ۔ مجھے تم پر کوئی ترجیح حاصل ساتھ بھی ہے' جب مجھے خصہ آئے تو تم مجھے سے الگ ہو جاؤ۔ مجھے تم پر کوئی ترجیح حاصل ساتھ بھی ہے' جب مجھے خصہ آئے تو تم مجھے سے الگ ہو جاؤ۔ مجھے تم پر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہے۔'

#### مالك بن عروه كى روايت:\_

تممارے سب کے لئے مغفرت جاہتا ہول"

الم مالک نے فرمایا ہے کہ کوئی فخص ان شرائط مندرجہ بالا سے عاری ہو کر الم نہیں بن سکا۔ حاکم نے اپنی متدرک میں حضرت ابو ہریرہ لفت النظام ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تو مدینہ شریف میں ایک بجیب شور و شغب برپا ہوگیا۔ ابو قمافہ نے لوگوں سے بوچھا کہ کیما شورو شغب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی! یہ من کر کما کہ افسوس بہت بڑا سانحہ رونما ہوا ہے کیے برداشت کیا جائے گا۔ پھر انھوں نے وریافت کیا کہ آپ کے بعد کس کو انتظام (ام) سرد ہوا ہوا ہے لوگوں نے کما کہ آپ کے فرزند کو ظیفہ بنایا گیا ہے۔ انھوں نے کما کہ کیا اس بات (ابوبکر لفت المنائج) کی ظلافت) پر بنو عبر مناف اور بنو مغیرہ راضی ہوگئے ہیں۔ لوگوں نے جواب ویا' بی لفت المنائج) کی ظلافت) پر بنو عبر مناف اور بنو مغیرہ راضی ہوگئے ہیں۔ لوگوں نے جواب ویا' بی اور جس کو وہ گرا دے' اس کو کوئی گرائے والا نہیں ہو اور جس کو وہ گرا دے' اس کو کوئی بلندی پر نہیں پنچا سکا۔

## يوم و تاريخ بيت:

واقدی ؓ نے حفرت عائشہ لفت النائج کے حوالہ سے ابن عمر لفت النائج کا سعید لفت النائج کا بین المسیب (وغیر ہم) کے طرق سے بیان کیا ہے کہ (حفرت) ابو بملفت النائج کی ای روز بیت کی گئی جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ یعنی بروز رو شغبہ ۱۲ رہے الاول ۱۱ ہجری۔ (حفرت ابو بمر صدیق لفت النائج کا سیعت کی گئی)۔

طرانی نے اوسط میں حفرت ابن عمرافت الملائی، کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ تازیست حفرت ابو بر صدیق نفت الملائی، منبر پر اس جگہ فہیں بیٹے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے' اس طرح حفرت عمر فاروق الفت الملائی، حفرت ابو بملفت الملائی، کی جگہ اور حفرت عمران عنی افت الملائی، کی جگہ پر جب تک زندہ رہے بھی نہیں حضرت عمان عنی افت الملائی، حفرت عمرافت عمرافت الملائی، کی جگہ پر جب تک زندہ رہے بھی نہیں

بدهر

#### حواشي

ا۔ ابن سعد جن کی مشہور تصنیف طبقات ہے اور طبقات ابن سعد کے نام سے مشہور ہے۔

#### خلافت صديقي

#### - کے اہم واقعات

#### ما نعین زکوۃ و مرتدین سے جنگ:-

ابو القاسم بنوی اور ابوبکر شافعی اپ فوائد میں اور ابن عساکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نفاق نے سر اٹھایا عرب مرتد ہوگئے اور انصار نے بھی علیحدگی افتیار کرلی اتنی مشکلیں جمع ہوگئیں کہ اگر اتنی مشکلات بہاڑ پر پڑتیں تو وہ بھی اس بار کو نہ اٹھا سکتا لیکن میرے والد ابوبکر صدیق افتیار کی نہ اٹھا سکتا لیکن میرے والد ابوبکر صدیق افتیار کی نہ اٹھا سکتا لیکن میرے والد ابوبکر صدیق افتیار کی نہ اٹھا سکتا لیکن میرے کا حل نکالا۔ سب

ے پہلے مسئلہ تو یہ درپیش ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کماں دفن کیا جائے۔ اس سلسلے میں سب خاموش تھے لیکن والد ماجد نے فرایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ "ہر ایک نمی وہیں دفن ہوتا ہے جمال اس کا انقال ہوتا ہے"۔ دو سرا تضیہ حضور کی میراث کا پیدا ہوا اس سلسلہ میں بھی سب خاموش رہے (کوئی بھی اس مشکل کو حل نہ کر سکا) حضرت عائشہ فراتی ہیں کہ اس مسئلہ کو بھی والد محرّم نے حل کیا اور آپ نے فرمایا نہ کر سکا) حضرت عائشہ فراتی ہیں کہ اس مسئلہ کو بھی والد محرّم نے حل کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں نہ سام کو ایس سام کو بھی والد محرّم نے حل کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں دور اخبیاء کا کہ میں ہوتا ہمارا ترکہ صدقہ ہے"۔

بعض علاء اس سلسلہ میں کہتے کہ سب سے پہلا اختلاف ہو صحابہ کرام کے مابین واقع ہوا وہ یہ تھا کہ بعض نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دفن کیا جائے کہ وہ شمر آپ کا مولد ہے (آپ کی وہاں ولادت شریف ہوئی) بعض کہتے تھے کہ آپ کو آپ کی مجد ہی میں دفن کیا جائے 'کچھ نے کہا کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے اور بعض اصحاب نے کہا کہ بیت دفن کیا جائے اور بعض اصحاب نے کہا کہ بیت المقدس میں تدفین عمل میں لائی جائے جو مدفن انبیاء (علیم السلام) ہے ' یماں تک کہ والد محرم ابو بکر نے ان کو جو کچھ وہ جانتے تھے اس سے آگاہ کیا۔ (اور حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنها کا حجرہ مبارک ہی آپ کا مدفن بنا)۔

ابن زنجویہ کے جی کہ یہ شان حضرت ابو بر بی کی تھی کہ اگر کمی مسئلہ پر آپ کی رائے کو رائے تنا ہوتی تھی تو تمام مماجرین و انصار آپ کے و فور علم کے باعث آپ ہی کی رائے کو اسلیم کرتے اور اپنی رائے ہے رہوع کر لیتے تھے بیستی اور ابن عساکر حضرت ابو ہریہ ہے روایت کرتے جیں کہ وحد لا شریک لہ کی قشم اگر حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ننہ ہوتے تو روئے زئین پر کوئی بھی خدا کی عبادت نہ کرتا۔ اسی طرح اپنی قشم کو آپ نے تین بار دہرایا۔ لوگوں نے آپ ہے کما کہ اے ابو ہریہ ہی ہار دہرایا۔ لوگوں نے آپ ہے کما کہ اے ابو ہریہ ہی خامہ بن زیر کو سات سو فوجیوں کا ایس اگر مقرر کرے شام کی طرف روانہ کیا تھا۔ ابھی حضرت اسامہ کا لائکر مقام ذی خشب ہی امیر لگر مقرر کرکے شام کی طرف روانہ کیا تھا۔ ابھی حضرت اسامہ کا الکر مقام ذی خشب ہی عرب مرتد ہوگا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا اور یہ خبر من کر اطراف مینہ کے عرب عرب مرتد ہوگا تور کہ کہ اسامہ عرب مرتد ہوگا و واپس بلا لیجے اور اس کو روم اور حوالی مینہ کی طرف بھیج و جبح جبل عرب مرتد ہو رہ بیں یہ من کر آپ نے فرمایا اس خدا کی شم جس کے سوائے کوئی معبود نہیں مرتد ہو رہ بیں یہ من کر آپ نے فرمایا اس خدا کی شم جس کے سوائے کوئی معبود نہیں مرتد ہو رہ بیں یہ من کر آپ نے فرمایا اس خدا کی شم جس کے سوائے کوئی معبود نہیں مرتد ہو رہ بیں یہ من کر آپ نے فرمایا اس خدا کی شم جس کے سوائے کوئی معبود نہیں مرتد ہو رہ بیں یہ من کر آپ نے فرمایا اس خدا کی شم جس کے سوائے کوئی معبود نہیں

ہے کہ اگر رسول اللہ کی (پاک) بیوبوں کے پاؤں کتے کو کر کھسیٹیں (کہ یہ عظیم ترین مصبت ہوگی) جب بھی ہیں اس افکار کو واپس نہیں بلاؤں گا جس کو میرے آقا نے روانہ فرمایا تھا اور نہ اس پرچم کو سرنگوں کروں گا جس کو آپ نے امرایا تھا۔ پس آپ نے اسامہ بن زید کو آگے بوصنے کا تھم دیا۔ حصرت اسامہ جس مرتہ قبیلے ہے گزرتے وہ دہشت زدہ ہو جاتا تھا اور وہ لوگ کہتے کہ اگر مسلمانوں کے پاس قوت اور طاقت نہ ہوتی تو ایے تھیں 'وقت میں وہ ہم پر فوگ تو ایے تھیں 'وقت میں وہ ہم پر خروج نہیں کرتے 'ای طرح آگے بوصتے بوصتے اسامہ سلطنت روم کی صدود میں جاپنچے! اور طرفین میں مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کا لشکر فتھاب ہوکر صبح و سالم واپس آگیا اور اسلام کا بولا طرفین میں مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کا لشکر فتھاب ہوکر صبح و سالم واپس آگیا اور اسلام کا بولا

#### لشكر اسامية.

عودہ بیان کرتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علاات کے زمانے ہی میں اسلمہ کی سرکردگی میں لفکر کو روائی کا حکم دیا تھا اور وہ دینہ سے روانہ ہو کر برف (دینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں) تک پہنچ چکا تھا کہ میں نے عروہ کی بیوی فاظمہ بنت قیب کے ہاتھ اس کو پیغام بھیجا کہ تم آگے برصنے میں جلدی نہ کرہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت علیل ہیں پس وہ ٹھر گئے (آگے نہ بڑھے) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا اس کے وصال کے بعد اسلمہ بن زید لوث کر حضرت ابو بر صدیق کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ بجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف جانے کا علم دیا تھا لیکن اب حالات دگرگوں ہیں ججھے خوف ہے کہ عرب حریزنہ ہو جانمین اگر وہ مرتد ہوگے تو سب سے حالات دگرگوں ہیں ججھے خوف ہے کہ عرب حریزنہ ہو جانمین اگر وہ مرتد ہوگے تو میں شام کی طرف چلا جاقل اس کی لئے کہ میرے پاس بہت بمادر نوجوان سابی ہیں وہ حریدین کے مقابلہ میں کام آئین گے۔ یہ سن کر حضرت ابو بحر صدیق لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم! میری جان پر خواہ پکھ ہی بن وہ عرف اللہ علیہ وسلم کے اس تکم میں جو حضور مشکر اللہ علیہ وسلم کے اس تکم میں جو حضور مشکر کی اللہ علیہ وسلم کے اس تکم میں جو حضور مشکر کی گاؤں روا۔ صاور فرما چکے ہیں کی قسم کی ترمیم نہیں کوں گا اس کے بعد اسامہ کو (شام کی طرف) روا۔

#### ما نعين زكوة ير خروج:-

ذہبی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خرجب جاروں طرف عام ہوئی تو عرب کے بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے اور اوائیگی ذکاۃ سے گریز کرنے لگے سے صورت طال و کھے کر حضرت ابو برائے ان سے جنگ کا ارادہ کیا' اس وقت حضرت عمر اور بعض دوسرے اصحاب نے مشورہ دیا کہ اس وقت ان سے جنگ کرنامناسب نیس ہے یہ س کر حضرت ابو بر صدیق نے فرمایا کہ خدا ک متم! اگر یہ لوگ ایک ری یا ایک بری کا بچہ بھی جو رسول الشم من الله عن الله عن الله والرق عد اب اس ك وي سے انكار كري کے تو میں ان سے قبال کروں گا اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کما کہ آپ لوگوں سے قال کس طرح کریں سے جب کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کیے ہیں کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ لا اله الا الله نہ کمیں۔ (ایمان نہ لے آئین) اور جس نے یہ کلمہ بڑھ لیا (ایمان تبول کرلیا) اس کا مال اور اس کی جان اور اس کا خون بمانا مجھ ہر منع کر دیا گیا (اس کی جان' اس کا مال اور اس کا خون محفوظ ہوگیا) سوائے اوائے حق کے اور اس کا صاب اللہ پر ہے (وہی اس کا صاب لے گا)۔ حفرت عرانے کما جب یہ تھم موجود ہے تو پھر ان سے کس طرح لا کتے ہیں' اس کے جواب میں حضرت صدیق نے فرمایا واللہ میں ان سے نماز اور زکوہ کے درمیان فرق سیحضے میں الوان گا۔ (کہ وہ کہتے ہیں' ہم نماز برہیں کے لیکن زکوۃ نہیں دیں گے)۔ کیونکہ زکوۃ بھی بیت المال کا حق ہے اور رسول اللہ کا ارشاد گرای ہے کہ حق پر جنگ کی جائے۔ یہ من کر حفرت عراف نے فرمایا کہ بخدا مجھے معلوم ہوگیا کہ آپ حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ول کو اس جنگ ے لئے آگاہ کردیا ہے۔

## حفرت صدیق اکبر کی جنگ کے لئے مدینہ منورہ سے روائلی:۔

عوہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ مماجرین و انصار کو لے کر مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور جب علاقہ نجد کی سطح مرتفع پر پہنچ تو مرتدین بھاگ کوئے ہوئے اس موقع پر چند اسحاب نے عرض کیا کہ یا خلیفہ رسول اللہ اب مدینہ اور اہل و عیال

نیں آپ کی مراجعت مناسب ہے البت یہاں کمی کو امیر عسکر مقرر فرہا ویجے اور اہل لشکران مرتبین کے واپس آنے تک یمال سے نہ جیس' آپ نے خالد بن ولید کو امیر لشکر مقرر فرہا ویا اور ان سے کمہ دیا کہ اگر وہ اسلام لے آئیں اور زلوۃ ادا کر دیں تو تم میں سے بھی جو واپس آنا چاہے وہ لوٹ آئے! یہ انتظام فرہا کر حضرت ابو بکر صدیق واپس مینہ منورہ تشریف لے آئے۔

ار تطنی نے ابن عرا کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جس وقت حضرت ابوبکر جماد کے ارادے سے اپنے کھوڑے کی باگ کچڑ کر کما کہ اے طیفہ رسول اللہ کمال کا ارادہ ہے؟ میں بھی آپ سے وہی کمنا چاہتا ہوں جو جنگ احد میں آپ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ " تلوار نیام میں کر لیجے!" اب آپ خود کو براہ کرم مصائب میں گرفتار نہ کریں اور مدینہ واپس لوٹ چلیں 'خدانخواستہ اگر آپ کو گزند پہنچ گیا تو بھر خدا کی فتم ہو جائے گا)۔

حنظنه بن علی اللینی سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جناب فالد کو امیر لشکر مقرر کیا تو ان کو حکم دیا کہ جو مخص ان پانچ باتوں یا ان میں سے کی ایک پر بھی عمل نہ کرے تو اس سے جنگ کی جائے 'اول لا اله الا الله محمد رسول الله کا اقرار ' دوم نماز پنجگانه کی ادائیگی ' سوم ذکوۃ کی ادائیگی ' چمارم رمضان کے روزے اور بخم جج بیت اللہ کی روائی چنانچہ فالد بن ولید اپ لئکر کے ساتھ ماہ جمادی الاخرہ میں قبیلہ بی اسد ' قبیلہ غطفان سے نبرو آزما ہوئے اور بہت سے مرتدین کو قبل کیا ' بہت سے گرفتار ہوئے اور باقی بھر اسلام میں داخل ہوگئی۔ اس جماد میں صحابہ کرام میں سے عکا شہ بن محص ' ٹابت اور باقی بھر اسلام میں داخل ہوگئی۔ اس جماد میں صحابہ کرام میں سے عکا شہ بن محص ' ٹابت اور باقی ہم صحابہ کرام میں سے عکا شہ بن محص ' ٹابت اور باقی ہم صحابہ کرام میں سے عکا شہ بن محص ' ٹابت اور باقی ہم صحابہ کرام میں سے عکا شہ بن ولید لفتی اندیکی کی ساتھ شے۔

#### حضرت فاطمه بنت رسول الله على الله على وفات:

ای سال رمضان کے مینے میں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (سیدۃ النسا) کا انتقال ہوگیا' انتقال کے وقت آپ کی عمر صرف ۲۳ سال تھی ذہبی کتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوی اللہ علیہ وسلم کی بوی صاحبزادی حضرت زینب کا اس سے قبل انتقال ہو چکا تھا۔ زبیر بن بکار کتے ہیں کہ حضرت فاطمہ

" کے انتقال سے ایک ماہ پہلے حضرت ام ایمن نے وفات پائی اور ماہ شوال میں عبداللہ بن ابو بکر صدیق انتقال یا.

#### ميلمه كذاب (رئ نبوت) كا قتل:-

حضرت خالد بن ولید ای سال کے آخر میں اپنے لشکر کے ساتھ سیلم کذاب کا لشکر کے لئے میلم کذاب کا لشکر کے لئے میلم کذاب کا لشکر قلعہ بند ہوگیا۔ آخر کار سیلم کذاب والی میر حزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی وحثی کے ہاتھوں فلعہ بند ہوگیا۔ آخر کار سیلم کذاب والی امیر حزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی وحثی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس جنگ میں صحابہ کرام سے حضرت ابو حزیفہ بن عتبہ 'حضرت سالم غلام ابو حذیفہ ' حضرت شجاع بن وہب خضرت زیر بن خطاب ' حضرت عبداللہ سل ' حضرت مالک بن عمرو ' حضرت طفیل ابن عمرو دوی ' حضرت برید بن قیم ' حضرت عامر بن بر ' حضرت عبداللہ بن محرمہ ' حضرت سائب بن علیان بن مطعون ' حضرت عبد بن بھر' حضرت معنی بن عدی ' حضرت عبداللہ بن حضرت سائب بن عنون بن خضرت عبداللہ بن حضرت عبد بن بھر' حضرت مائب بن عنون بن خضرت ابود جانہ ' حضرت سائب بن شاس ' حضرت ابود جانہ ' حضرت سائب بن شاس ' حضرت ابود جانہ ' حضرت سائب بن شریک شے۔

قتل کے وقت مسلم کذاب کی عمر ۱۵۰ سال تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واللہ علیہ وسلم کے واللہ ماجد حضرت عبداللہ کی ولادت سے قبل پیدا ہوا تھا (ان سے بھی بڑا تھا)۔

#### فتنه ارتداد كاانسداد:

اله میں حضرت ابو بحر صدیق فضی المنظم الله نے علاء بن الحضری کو بحرین کی طرف روانہ کیا کیو نکد وہاں ارتداد کے فتنے نے سر اٹھا لیا تھا جواثی کے مقام پر ان مرتدوں سے اسلام کے لشکر کا مقابلہ ہوا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مظفر و منصور فرمایا 'ای سال حضرت صدیق نے عکرمہ" بن ابوجہل کو عمان کی طرف بھیجا وہاں بھی ارتداد بھیل گیا تھا۔ سہ زرین ابی امیہ کی جماعت کو آپ نے اہل بخیر کی طرف روانہ کیا ناکہ وہ اس فتنہ کی روک تھام کریں۔ حضرت بھاعت کو آپ نے مرتدوں کی سرکوبی کے لئے زید بن سے انساری کی سرکردگی میں بھی ایک جماعت کو آپ نے مرتدوں کی سرکوبی کے لئے روانہ فرمایا۔

ای سال ۱ام میں حفرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر ابو العاص بن ربیع کا انقال ہوا اور صعب بن حباستہ اللیثعی سے و مر اُد غنوی (اصحاب رسول اللہ) نے بھی وفات پائی۔

## مدائن و شام پر لشکر کشی:۔

مرتدین کی سرکوبی اور ان کے فتنے کے انسداد کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن دلید کو بھرہ کی طرف موانہ فرایا انھوں نے نبرد آزبائی کے بعد (مشہور شہر) ایلہ فتح کرلیا، پھر اس سال پھے عرصہ صلح اور پھر جنگ کے بعد عراق کے مشہور شہر مدائن کررئی پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ اس سال ۱۱ء ھی حضرت ابو بکر صدیق نے جج بیت اللہ اوا فرایا اور وہاں سے واپسی کے بعد حضرت عمرہ بن العاص کو امیر لشکر بناکر شام کی طرف بھیجا۔ ملک شام میں پہلا معرکہ ۱۱ء ھی اجنا دین میں گرم ہوا یساں بھی فتح مسلمانوں کو حاصل بھوئی لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو اس فتح کی خوشخری اس وقت پنچی بہ کہ آپ حالت نزع بھی شرک الوئی ۱۱ء جری میں ہوئی جنگ اخبادین میں عکرمہ بن ابوجس شام بن عاص اور دو سرے صحابہ کرام شامل تھے۔ اس سال جنگ مرج الصفر بھی ہوئی اور اس جنگ میں بھی مشرکون نے فلکست کھائی۔ جنگ مرج الصفر بھی دو سرے حضرات کے اور اس جنگ میں بھی مشرکون نے فلکست کھائی۔ جنگ مرج الصفر بھی دو سرے حضرات کے علاوہ حضرت فضل بن عباس بھی موجود تھے۔

#### حواشي

ا۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میں نے اس موضوع پر اپنی ایک تھنیف میں لکھا ہے علامہ موصوف نے اس تھنیف کا نام نہیں لکھا۔ (آریخ الحلفا ۱۳)

#### جمع قرآن كالبم كام

بخاری میں بروابت زیر بن ٹابت بیان کیا گیا ہے کہ جنگ سیلم کذاب کے بعد ایک روز حضرت ابوبکر صدیق نفتی المنظائی نے مجھے (زیر بن ٹابت) یاد فرمایا جس وقت میں آپ کی فدمت میں پہنچا تو وہاں حضرت عمر فاروق نفتی المنظائی بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے محملان نمی ہوئے میں بہت سے مسلمان شمید ہوئے ہیں کہ "جنگ بیامہ میں بہت سے مسلمان شمید ہوئے رہے تو حافظوں کے شمید ہوئے رہے تو حافظوں کے ساتھ ساتھ قرآن شریف بھی نہ اٹھ جائے (کہ وہ اب تک لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے) الذا میں مناسب سمجمتا ہوں کہ قرآن شریف کو بھی جمع کرایا جائے"۔

میں نے ان سے لینی حضرت عمر سے کہا تھا کہ بھلا میں اس کام کو کس طرح کر سکتا
ہوں جے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں) نہیں کیا' تو اس پر
انھوں نے یہ جواب دیا ہے کہ واللہ یہ نیک کام ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس وقت
سے اب تک ان کا اصرار جاری ہے یہاں تک کہ اس معالمہ میں مجھے شرح صدر ہوا (القا)'
اور میں سمجھ گیا کہ اس کی بری انہیت ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہ جس کہ یہ تمام باتیں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاموشی ہے س رہے تھے' پھر حضرت صدیق نے مجھ سے مخاطب
موکر فرمایا اے زید تم جوان اور دانشمند آدی ہو اور تم کی بلت میں اب تک متم بھی نہیں
ہوک ہو (تم ثقہ ہو) علاوہ ازیں تم کاتب وتی (رسول اللہ) بھی رہ چکے ہو۔ لنذا تم تلاش و
جتی سے قرآن شریف کو ایک جگہ جمع کر دو'

حضرت زیر کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی عظیم کام تھا بھے پر بہت ہی شاق تھا' اگر خلیفہ رسول بھے بہاڑ اٹھانے کا تھم دیتے تو میں اس کو بھی اس کام کے مقابلہ میں بلکا سجھتا۔ للذا میں نے عرض کیا کہ آپ دونوں حضرات وہ کام کس طرح کریں گے جو حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے میرا یہ جواب عکر یمی فرمایا کہ اس میں پھھ ہرج نہیں ہے گر جھے پھر بھی آبال رہا (کہ میں خود کو ایک عظیم کام کے انجام دینے کا اہل نہیں سجھتا تھا) اور میں نے اس پر اصرار کیا یمال تک کہ اللہ تعالی نے میرا بھی سینہ کھول ویا (شرح صدر فرمایا) اور اس امر عظیم کی ابھیت بھھ پر بھی واضح ہوگئ۔ پھر میں نے شخص اور

تان کا کام جاری کیا اور کاغذ کے پرزوں' اونٹ اور بحریوں کے شانوں کی ہڈیوں اور درختوں کے پتوں کو جن پر آیات قرآنی تحریر تھیں کیجا کیا اور پھر لوگوں کے حفظ کی مدد سے قرآن شریف کو جمع کیا سورۃ توبہ کی دو آیتیں لقد جا ء کم رسول من انفسکم الن جمع کرے حزیہ من فابت کے سوا کسیں اور سے نہیں مل سکیں اس طرح میں نے قرآن پاک جمع کرکے حضرت ابو بکر صدیق کی وفات تک ان کے حضرت ابو بکر صدیق کی وفات تک ان کے باس رہا اور ان کی وفات پر حضرت حفصہ باس رہا اور ان کی وفات پر حضرت حفصہ باس رہا اور ان کی وفات پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہا اور ان کی وفات پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔

ابو علی حفرت علی نفت المنظم کے روایت کرتے ہیں کہ قرآن شریف کے سلسلہ میں سب سے زیادہ اجر حفرت ابو بر صدیق کو طع گا کہ سب سے اول آپ ہی نے اس کو کتابی صورت میں جمع کیا۔

#### اولیات حفرت صدیق رمنی الله عنه

آپ ہی وہ ہیں جو سب سے اول اسلام لاۓ آپ ہی نے سب سے اول قرآن شریف جمع کیا (جس کی تفسیل بھی چیش کی جاچکی ہے۔ آپ ہی وہ پہلے مخفص ہیں جو خلیفہ کہ کر پکارے گئے۔ (آپ کو خلیفہ کما گیا) امام احمد ابی بحر ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا حضرت ابو بکڑ کو "یا خلیفتہ اللہ" کمہ کر پکارا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں لیمنی " فلیفتہ الرسول" اور ججھے کی پہند ہے

آپ ہی وہ پہلے محض ہیں کہ جو اپنے والد ماجد کی حیات میں ظیفہ ہوئے' آپ ہی وہ اول خلیفہ ہیں کہ ان کی رعیت نے ان کے لئے وظیفہ مقرر کیا۔ بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها سے مردی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق ظیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میری قوم جانتی ہے کہ اب میں امور خلافت میں مشغول رہتا ہوں اور اس کے باعث میں صنعت و حرفت میں مشغول نہیں ہو سکتا اور اپنے اعمال کے لئے نفقہ فراہم نہیں کر سکتا پس اب ابو بکر کے اہل و عیال اس بیت المال ہی سے کھائیں گے۔

ابن سعد عطا بن سائب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق (رضی اللہ عنہ) بیعت خلافت کے دوسرے روز کھے چاوریں لے کر بازار (بغرض تجارت) جارے تھے ' حضرت

عمر الضخی الملکتی کیا کہ آپ کمال تشریف لیجا رہے ہیں ' فرمایا کہ بازار جادہا ہول البخرض تجارت) حصر عمر نے فرمایا کہ اب آپ سے کام چھوڑ دیجئے' اب آپ لوگول کے خلیفہ (امیر) ہوگے ہیں۔ یہ من کر آپ نے فرمایا کہ اگر میں سے کام چھوڑ دول تو پھر میرے اہل و عیال کمال سے کھا میں گے۔ حصرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ آپ والی چلئے' اب آپ کے واسطے سے کام ابو عبیدہ کریں گے۔ پھر سے دونول حضرات ابو عبیدہ (بن الجراح) کے پاس تشریف لائے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ آپ حضرت ابوبر اور ان کے تشریف لائے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ آپ حضرت ابوبر اور ان کے اہل وعیال کے واسطے ایک اوسط درجہ کے مماجر کی خوراک کا اندازہ کرکے روزانہ کی خوراک اور موسم سمرہ اور کرما کا لباس میا کیجئے لیکن اس طرح کہ جب پھٹ جائے تو واپس لیکر نیا اس کے عوض دے ویا جائے۔

#### حضرت ابوكر صديق كاوظيفه يوميه -

ان حفرات نے ان کے لئے آوھی بھری کا گوشت 'تن ڈھاکنے کے لائق کیڑا اور پیٹ بھر روئی مقرر کر دی۔ ابن سعد میمون ہے روایت کرتے ہیں کہ جب حفرت ابو بھر رضی اللہ عنہ فلیفہ مقرر ہوا۔ اس پر آپ نے فرمایا میرے گھر کے لوگ زیادہ ہیں اس قلیل وظیفہ دو ہزار درہم مقرر ہوا۔ اس پر آپ نے فرمایا میرے گھر کے لوگ زیادہ ہیں اس قلیل وظیفہ میں گزر اوقات نہیں ہو کتی۔ اور مجھے تم نے اشغال خلافت کے باعث تجارت کرنے ہے بھی رو س دیا ہے لندا اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیے چنانچہ اس میں پانچہو درہم کا اور اضافہ کر دیا گیا۔

طرانی نے اپی مند میں حسن بن علی ابن ابی طالب سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی وفات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما سے فرمایا کہ دیکھو! سے اونٹنی جس کا ہم وودھ چیتے ہیں اور یہ بڑا پالہ جس میں کھاتے چیتے ہیں اور یہ چادر جو میں اور جم ہوئے ہوں یہ سب بیت المال سے لیا گیا ہے۔ ہم ان سے اسی وقت تک نفع اندوز ہو کتے تھے جب تک میں مسلمانوں کے امور خلافت انجام دیتا تھا۔ جس وقت میں مرجاؤں تو یہ تمام سلمان حضرت عرف کو وے ویتا۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوگیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نفتی الملک نے یہ تمام چیزیں ان کو (ارشاد کے مطابق) واپس کر دیں۔ حضرت عرضی اللہ عنہ نے (چیزیں واپس پاکر) فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت ابو بکر پر رحم فرمائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (چیزیں واپس پاکر) فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت ابو بکر پر رحم فرمائے

کہ انھوں نے یہ تمام تکالیف میری وجہ سے اٹھائی ہیں۔ ابن ابی الدنیا' ابو بکر بن صف سے روایت کرتے ہیں ۔ ابو بکر مدیق نے انقال کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما سے فرمایا کہ اے بین! میں اگر چہ مسلمانوں کا ظیفہ تھا گر میں نے اس منصب سے روپ پنے کا فاکدہ بھی حاصل نہیں کیا سوائے اس کہ معمولی طریقہ پرکھا اور پہن لیا' اب میرے پاس سوائے اس حبثی غلام' اس پانی کھینچنے والی او نٹنی اور اس پرانی چادر کے بیت المال کی کوئی چیز نہیں ہے ، میرے مرنے کے بعد تم ان سب چیزوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج ویا۔

آپ ہی وہ اول فرد ہیں جفوں نے بیت المال قائم کیا۔ ابن سعد 'سل بن خشیر ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدایق کے زمانہ میں بیت المال ایک کے میں تھا اور اس پر کوئی جمہان مقرر نہیں تھا کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ بیت المال پر تکمہان کیوں مقرر نہیں فرماتے ' آپ نے فرمایا جب اس پر قفل لگا رہتا ہے تو چوکیدار یا جمہان کی کیا ضرورت ہیں تقسیم ہو جاتا تھا اور بیت المال اس طرح ظلی رہتا تھا ایک سال کے بعد بیت المال آپ نے اپنی گر بو جاتا تھا اور بیت المال آپ نے اپنی رہا ہو کہا ہیں پر برابر برابر تقسیم فرما دیا کرتے تھے پر نشقل کرایا' جس وقت مال آتا تھا تو آپ فقراء و مساکین پر برابر برابر تقسیم فرما دیا کرتے تھے یا جمہی اونٹ گھوڑے اور اسلمہ خرید کر مجامدین کو فی سمیل اللہ عنایت فرماتے تھے' ایک بار ایک بود ہیں تیار کی ہوئی کچھ چادریں خریدیں اور ان کو مدینہ منورہ کی بیواؤں میں تقسیم فرما دیا۔

### آپ کی وفات پر بیت المال بالکل خالی تھا:۔

جس وقت آپ کا انقال ہوا تو آپ کی تدفین کے بعد حضرت عمر نے چند اکابرین صحابہ ا کو جن میں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت عثمان ابن عفان بھی شامل تھے' اپنے ساتھ لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیت المال میں تشریف لے جاکر اس کا جائزہ لیا تو وہاں سوائے فدا کے نام کے پکھ موجود نہ تھا (وہ بالکل خالی تھا)

اسی قول کی بنا پر عسکری نے یہ کما ہے کہ اول وہ فخص جس نے بیت المال مقرر کیا معزت عرف ہیں۔ کیونکہ حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدایق کے

زمانے میں بیت المال نہیں تھا لیکن میں نے اس قول کی اپنی کتاب میں تردید کی ہے اس کئے کہ بین قائل بعنی عسکری ایک اور موقع پر کہتے ہیں ۔ اول وہ محض جو حضرت ابو بر صدیق اللہ کے بیت المال کے منتظم اور منتم مقرر ہوئے وہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہیں۔

حاکم کہتے ہیں کہ حفرت ابو بر صدیق رضی اللہ کی اولیات میں یہ بھی ایک بات ہے کہ اول اسلام میں عتیق کے لقب سے حفرت ابو بر صدیق ہی طقب ہوئے اور کوئی دو سرا نہیں ہوا۔ بخاری اور مسلم نے حفرت جابر کی زبانی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ سے فرمایا تھا کہ "بحرین سے مال غنیمت کی آمہ پر میں تھیں بہت کچھ دوں گا۔" چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حفرت ابو بر صدیق نفت الملائج کے عمد فلافت میں) بحرین سے مال غنیمت آیا اس وقت حضرت ابو بر صدیق نفت الملائج کے عمد فلافت میں) بحرین سے مال غنیمت آیا اس وقت حضرت ابو بر صدیق نفت الملائج کے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی کا قرض ہو یا حضور نے کی سے پچھ عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہو وہ میرے پاس آئے! چنانچہ میں (جابر رضی اللہ عنہ) نے حضرت ابو بر صدیق کو وعدہ نے قرمایا ہو وہ میرے پاس آئے! چنانچہ میں (جابر رضی اللہ عنہ) نے حضرت ابو بر صدیق کو تو شار کیا تو وہ پانچ سو تھے لیکن حصرت ابو بر رضی اللہ عنہ نے کہے دیائی حضرت ابو بر رضی اللہ عنہ نے کہے دیائی حضرت ابو بر رضی اللہ عنہ نے کہے دیائی حضرت ابو بر رضی اللہ عنہ نے کہے دیائی حضرت ابو بر رضی اللہ عنہ نے کہے دیائی حضرت ابو بر رضی اللہ عنہ نے کہے دیائی جرب ان کو شار کیا تو وہ پانچ سو تھے لیکن حضرت ابو بر رضی اللہ عنہ نے بہے ان کو شار کیا تو وہ پانچ سو تھے لیکن حضرت ابو بر رضی اللہ عنہ نے بہے ان کو شار کیا تو وہ پانچ سو تھے لیکن حضرت ابو بر رضی اللہ عنہ نے بھے ایک ہزار مزید عطا فربائے۔

#### حواشي

ا۔ اس ارشاد سے اس امر کا اظہار مقصود ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر کا ارشاد بجا تھا کہ اگر حافظ قرآن اٹھ گئے تو قرآن بھی اٹھ جائے گا۔ کہ یہ دو آیتیں مجھے حزیمہ بن ثابت کے علادہ اور کہیں سے دستیاب نہ ہو سکیں۔

ال تقريها" ما الصح بافي در جم يوميه

ا- مات درہم ہومیے سے مجھ کم۔

۳- ایک الی جگه خاص یا مکان جمال سب چیزوں سے الگ تعلک مل غنیمت رکھا جاتا ہو' حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں معجد نبوی یا حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال تعل

# حضرت ابو بکر صدیق کاحلم و انکسار

ابن عمار "نے انبے ہے روایت کی ہے وہ کمتی ہیں کہ حفرت ابوبکر صدیق میں سال علی خلیفہ ہونے ہے بعد ہماری بہتی میں رہے (آپ کا بھشہ بونے ہے بعد ہماری بہتی میں رہے (آپ کا بھشہ بید وستور رہا کہ) جب محلہ اور بہتی کی اڑکیاں اپنی بکریاں آپ کے پاس (دوئے کے لئے) لاتیں تو آپ ان سب کا دودھ دہا کرتے تھے۔ میمون بن مران کی روایت ہے امام احمد نے زہر میں بیان کیا ہے کہ ایک محفص حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے اسلام علی میں بیان کیا ہے کہ ایک محفص حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے اسلام علیک (آپ پر سلامتی ہو) یا خلیفہ رسول اللہ کھا' آپ نے فرمایا تمام مسلمانوں پر سلامتی ہو!

ابن عسار ؓ نے ابو صالح غفار ؓ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق ؓ ایک نابینا بجوزہ کا جو مدینہ کے قریب و جوار میں رہتی تھی رات کو پانی بھر دیا کرتے اور دو سرے تمام کام بھی کر دیا کرتے تھے۔ اور اس کی پوری پوری خر گیری کرتے تھے' ایک روز جب آپ اس کے یہاں تشریف لے گئے تو اس کے روز مرہ کے تمام کام نیٹے ہوئے پائے اور پھر تو روز کا سے معمول ہوگیا کہ آپ کے بینچ سے پہلے اس کے تمام کام کوئی فخص کر جایا کر آتھا' اس بات سے آپ کو بہت جرت ہوئی آپ اس کی ٹوہ میں لگ گئے ایک دن دیکھ لیا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیں اور سے وہ ذمانہ تھا جب کہ آپ امیر المومنین اور خلیفتہ الرسول اللہ تھے' آپ کو دیکھے کر حضرت عمر فاروق ؓ نے کہا ابنی جان کی قشم سے آپ کے سوا اور کون ہو سکتا تھا!

ابو لایم وغیرہ نے عبد الرحمٰن اصبانی سے روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق منبر پر تشریف رکھتے تھے استے میں حضرت امام حسن (بو ابھی صغیر س تھے) آگئے اور کہنے گئے کہ میرے بابا جان کے منبر سے اثر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تم کی کہتے ہو یہ تمارے بابا جان ہی کا منبر ہے یہ کہہ کر آپ نے انھیں گود میں اٹھالیا اور اشکبار ہوگئے۔ حضرت علی بھی وہاں موجود تھے انھوں نے کما خدا کی قتم میں نے ان سے پچھ نہیں کما تھا۔ آپ نے فرمایا! نہیں آپ بچ کہتے ہیں۔ میں آپ کو الزام نہیں دیا۔

ابن سعد نے حضرت ابن عرض روایت کی ہے کہ اسلام میں جو سب سے پہلا جج ہوا اس میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسمت ابو بکر صدیق کو بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم نے اس کے بعد جج اوا کیا (ای سنت پر 'عی بیرا ہوکر) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق ظیفہ ہوئے تو آپ نے بجائے خود تشریف لیجانے کے حضرت عرض کو اولا " بھیجا اور اس کے بعد آپ نے جج اوا کیا۔ اس طرح جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا اور حضرت عرض ظیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے پہلے حضرت عبد الرحل بن عوف کو اول جج کے لئے روانہ فرمایا۔ اور پھر آئندہ سال سے وفات کے سال تک خود حج اوا جو فرماتے رہے اور جب حضرت عثمان غنی نفتی الدین کی فلفہ ہوئے تو آپ نے بھی (خود اول جج فرماتے رہے اور جب حضرت عثمان غنی نفتی الدین کی فلفہ ہوئے تو آپ نے بھی (خود اول جج فرماتے رہے اور جب حضرت عثمان غنی نفتی الدین کے دوانہ فرمایا۔

### حضرت ابو بكر صديق كي بياري اور وفات:\_

سیف و حاکم نے ابن عرض بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی موت کا اصل سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی اس صدمہ ہے آپ کا جم گھلنے لگا اور یمی آپ کی وفات کا باعث ہوا۔ ابن سعد و حاکم نے ابن شاب سے روایت کی ہے (آپ کی موت کا ظاہری سبب یہ تھا کہ) آپ کے پاس کی نے تحقت "خزیرہ (قیمہ جس میں دلیہ پڑا ہو) بھیجا تھا، آپ اور حارث بن کللہ دونوں کھانے میں شریک سے (کھانا کھا رہے تھے) حارث نے کہا کہ اے ظیفہ رسول اللہ ہاتھ روک لیجئے (اسے نہ کھائے) کہ اس میں زہر ہے اور یہ وہ زہر ہے جس کا اثر ایک سال میں نمایاں ہو تا ہے آپ دکھے لیجئے گا کہ ایک سال کے اندر اندر میں اور آپ ایک ہی دن مرجائیں گے۔ یہ من کر آپ نے کھانے کا کہ ایک سال کے اندر اندر میں اور آپ ایک ہی دن مرجائیں گے۔ یہ من کر آپ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا بعد (اس زہر کے اثر سے) ایک ہی دن میں انتقال کر گئے۔ حاکم کی یہ روایت شعبی سے بعد (اس زہر کے اثر سے) ایک ہی دن میں انتقال کر گئے۔ حاکم کی یہ روایت شعبی سے کہ اضوں نے کہا اس دنیائے دوں سے ہم بھلا کیا توقع رکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ و سلم کو بھی زہر ہوا گیا اور حضرت صدین آگر کو بھی۔ واقدی اور حاکم نے بروایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ والد محرم کی علالت کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ آپ اور پدرہ دون کی ایک اس موری تھی پس آپ کو بخار آگیا اور پدرہ دولیا اس دوز بہت سردی تھی پس آپ کو بخار آگیا اور پدرہ دولئی کہ کھانے کہ دولئی کہ آگیا اور پدرہ دولئی کہ دولئی کو بیک کیا کہ کہ دولئی کہ آگیا اور پدرہ دولئی کہ کہ دولئی کہ آگیا اور بدرہ دولئی کہ کہ دولئی کو بیکوں کے جمادی الاخر بروز دو شنبہ عشل فرایا اس دوز بہت سردی تھی پس آپ کو بخار آگیا اور پدرہ

روز تک آپ علیل رہے اس عرصہ میں آپ نماز کے لئے بھی باہر تشریف نہ لاسکے آخر کار اس بخار کے باعث ۱۳ سال کی عمر میں شب شنب ۲۰ جمادی الاخریٰ ۱۳ سالھ آپ نے انتقال فرمایا۔

ابن سعد اور ابن الى الدنيا الى النفر سے بيان كرتے ہيں كہ آپ كى علالت كے زمانے ے لوگ آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ اجازت مو تو ہم آپ کے لئے طبیب کو لائمی! آپ نے فرایا مجھے طبیب نے ریکھا ہے ، عرض کیا کہ طبیب نے کیا کما آپ نے فرمایا کتا ہے انی فعال لما یرید (یں جو چاہتاہوں کرتا موں)۔ واقدی نے وو سری روایت سے بیان کیا ہے کہ جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ نے عبد الرحمٰن بن عوف کو بلایا اور فرمایا کہ تم عمر (فاروق) کو کیا سمجھتے ہو انھوں نے كاك آپ جھے سے بر جانے ہيں' آپ نے فرمایا كہ چر بھی تمارى ان كے بارے ميں كيا رائے ہے انھوں نے عرض کیا کہ میرے خیال میں تو وہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں جتنا آپ ان کے بارے میں خیال فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے حفرت عثمان الفت النام کی بات وریافت فرائی۔ انھوں نے بھی کی کما کہ آپ ان کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ' حفرت مدین نے ارشاد فرمایا کھ تو بتلاؤ حفرت عثان نے فرمایا کہ اللہ جاتا ہے ہم لوگول میں ان کا مثل موجود نسیں ، پھر آپ نے سعید بن زید اسید بن حفیر اور دوسرے حفرات انصار و مهاجرین سے بھی مثورہ لیا اور ان کی رائے معلوم کی۔ اسد ان کما اللہ تعالیٰ خوب جانا ہے كم آپ كے بعد حفرت عرف ي وہ مخص بي جو الله كى رضاكو ابنى رضا سجھتے بي اور الله جس ے ناخوش ہو وہ اس سے خوش ہوں' ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے اور کار خلافت کے لئے ان سے زیادہ قوی اور مستعد مخض کوئی دوسرا نظر نہیں آگ۔ اس کے بعد اور صحابہ کرام "تثریف لائے ان میں سے ایک نے حفرت صدیق سے عرض کیا کہ حفرت عمر رضی الله عنه کی سخت مزاجی سے آگاہی کی باوجود آگر آپ نے ان کو خلیفہ نامزد کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو كيا جواب ويجئ كا أب في جواب من ارشاد فرمايا كه تم في تو مجمع بخدا خوف زده كر ديا ليكن میں بارگاہ النی میں عرض کروں گا کہ اے الہ العالمین! میں نے تیرے بندول میں سے بمترین مخص کو خلیفہ فتخب کیا ہے اور جو کچھ میں نے کما ہے وہ اس سے بھی بالاتر ہیں 'اور بہ جو کچھ میں نے کما ہے تم دو سرول تک بھی پنجا ویا

#### وصيت نامه:

اس کے بعد آپ نے حضرت علی نظامی کے خوات بسم اللہ الرحمان المرحمان ال

والسلام عليكم ورحمته الله و يركلنه-

پھر آپ نے اس وصیت نامہ کو سربمبر کرائے حضرت عثان غنی افتیالی کہ کوالے کر دیا اور حضرت عثان اس کو لیکر چلے گئے اور لوگوں نے برضا ورغبت حضرت عمر افتیالی کہ دو پکھ سے بیعت کرلی' اس کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلوت میں بلا کر جو پکھ وصیتیں کرنا تھیں وہ کیں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدین نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللی یہ جو پکھ میں نے کیا ہے اس سے میرا مقصود مسلمانوں کی فلاح و بہود ہے' تو اس امر سے واقف ہے کہ میں نے فتنہ و فساد کے انداد کے مسلمانوں کی فلاح و بہود ہے' تو اس امر سے واقف ہے کہ میں نے فتنہ و فساد کے انداد کے لئے یہ کام کیا ہے میں نے اس سلسلہ میں اپنی رائے کے اجتماد سے کام لیا ہے' میں نے ان میں جو سب سے بمتر تھا اس کو ان کا والی بنایا ہے۔ اور جوان میں سب سے زیادہ قوی اور نیکی میں جو سب سے بمتر تھا اس کو ان کا والی بنایا ہے۔ اور جوان میں سب سے زیادہ قوی اور نیکی عمل جو اللی تو ہی اپنے بندوں کامالک و میاد ہو را ہوں! اللی تو ہی اپنے بندوں کامالک و معتاد ہے اور عوان میں) صلاحیت و در تی پیدا کونا اور عرف کو ضلفائے راشدین میں شامل کرنا۔ عوام اور رعیت کو صالح زندگی بر کرنے کی

توفيق عطا فرما!

ابن سعد و بم ابن مسعود کی زبانی روایت کرتے بین که دنیا میں سب سے زیادہ تین افراد وانشمند ہوئے بیں اول ابو بکر صدیق که انھوں نے حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) کو اپنا ظیفہ مقرر کیا و وسرے موئی علیہ السلام کی بیوی کہ انھوں نے (فرعون سے) کہا تھا کہ انھیں اجرت پر رکھ لیا جائے اور تیسرے عزیز مصر جھول نے بر بنائے فراست ذاتی بوسف علیہ السلام کے سلمہ میں اپنی بیوی سے کہا تھا کہ ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرد-(اکر می د مشواہ)

حفرت عمراضی الله یک خلیفہ مقرر ہونے پر عوام کی رضا مندی:۔

ابن عسار ؓ نے بروایت بیار بن حمزہ یان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے الشداد علالت میں دریچہ سے سر باہر نکال کر لوگوں سے اس طرح خطاب فرمایا اے لوگو! میں نے ایک مخص کو تم پر (خلیفہ) مقرر کیا ہے کیا تم اس انتخاب سے راضی ہو' لوگوں نے بالانقاق کما یا خلیفہ رسول اللہ (صلی اللہ وسلم) ہم بالکل راضی ہیں۔ حضرت علی ہے س کر کھڑے ہوگئے اور کما کہ وہ مخض اگر عرض نمیں ہیں' تو ہم راضی نمیں ہیں' آپ نے فرمایا بیشک وہ عمرؓ ہیں۔

احر ؒ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت کی ہے کہ جس روز حضرت ابوبکر صدیق ؒ نے وفات پائی اس روز آپ نے دریافت فرمایا کہ آج کونما دن ہے ' لوگوں نے عرض کیا ووشنبہ ہے! آپ نے فرمایا میں اگر آج رات تک مرجاؤں تو میرے دفن میں کل تک تاخیر نہ کی جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جنٹی جلد پہنچ جاؤں اتنا ہی اچھا

# حضرت ابو بكر صديق كي وصايا:

امام مالک ؓ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت کی ہے کہ والد محترم نے تھجور کا ایک ورخت جس سے ۲۰ و ثق (۱۲۰۰ صاع) تھجوریں سلانہ اترتی تھیں مجھے ہبہ فرما ویا تھا'

انقال ہے قبل بچھ سے فرمایا کہ اے بیٹی! میں تم کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آمودہ حال دیکھنا پند کرتا تھا اور مجھے کسی طرح بند نہیں کہ میرے بعد تم شکدست ہو جاؤ میں نے تم کو جو نخل دیا تھا اب تک تم نے اس سے نفع اٹھایا اور وہ تممارا تھا اور میرے مرنے کے بعد وہ متروکہ ہو جائے گا اور وہ از روئے تھم قرآن تمماری بہنوں اور بھائیوں پر تقتیم ہوگا۔ میں نے عرض کیا بابا جان ایسا ہی ہوگا! گر آپ نے میری بمن تو صرف ایک اماء ہی چھوری ہے اور تو کوئی بمن نمیں آپ فرماتے ہیں کہ بہنوں (اور بھائیوں) میں تقتیم ہوگا وہ دو مری بمن کوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تمماری موتیلی والدہ حبیب بنت خارجہ کے پیٹ میں آیک لاکی ہے (بھے یہ القا ہوا ہے۔) اس روایت کو ابن سعد نے بیان کیا ہے گر اس اضافہ کے ساتھ کہ " آپ نے مخرت خارجہ حالمہ ہیں اور ججھے القا ہوا ہے کہ ان کے بطن میں لاکی حضرت خارجہ حالمہ ہیں اور ججھے القا ہوا ہے کہ ان کے بطن میں لاک جیس میں تم کو اس کی بھی وصیت کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ کے انقال کے بعد ام کلاؤم ام حبیبہ بنت خارجہ کے بطن سے پیدا ہو تیں۔

ابن سعد نے عروہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کے پانچویں جھے کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح مسلمانوں کے مال سے خمس انفاق فی سبیل اللہ کے واسطے لیا جاتا ہے اس طرح میرے مال سے بھی پانچواں حصہ لیکر بیت المال میں داخل کر دیا جائے۔ ابن سعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ ترکہ سے پانچواں حصہ بیت المال میں داخل کرنا چوتھائی حصہ کے داخل کرنے سے جھے ذیادہ پند ہے اور اس تناسب سے تیمرے داخل کرنا چوتھائی مال کو بیت المال میں داخل کرنا بھتر ہے لیکن اگر تمام مال کے تیمرے حصہ کو بیت المال میں داخل کر دیا جائے تو اس صورت میں دادثوں کو بہت ہی کم حصہ ملے گا دور دولت و متروکہ مال کے موجود ہوتے ہوئے ان کا مفلس و مخاج رمنا کوئی بہندیدہ بات نہیں

سعدید بن منصور نے اپنی سنن میں ضحاک سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بر صدیق و حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے ملل کے پانچویں حصے کے لئے وصیت کی تھی کہ اس مال میں ہمارا کوئی رشتہ شریک نہیں ہے یہ فی سبیل اللہ ہے۔ عبد اللہ بن احمر نے زوائد الزہد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا واللہ حضرت ابو بر صدیق نفتی اللہ عنها سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا واللہ حضرت ابو بر صدیق نفتی اللہ عنها میں (بعد مردن) نہیں چھوڑا سب کچھ راہ خدا میں صدیق نفتی اللہ عنہ کے داہ خدا میں مرف کر ویا۔

# حفزت صديق كالنقال:

ابن سعد و غیرہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب بابا جان کو مرض میں زیادہ تکلیف ہوئی تو میں نے یہ شعر پڑھا:۔

لعمرك ما يغنى الثمراء عن الفتى اذا حشر جت يوما و ضاق

(ترجمہ) اپنی عمر کی تئم جب کھی لگ جاتی ہے اور سینہ تک ہو جاتا ہے تو پھر مال کو

كوئى فائده نيس ديا-

یہ شعر من کر آپ نے چاور اپنے چرے سے ہٹائی اور مجھ سے فرمایا نہیں بلکہ ایا کہو

کہ «موت کے وقت سکرات ہوتی ہے اور اس سے کی کو چھٹکارا نہیں ہے۔" پھر فرمایا

میرے یہ دو کپڑے ہیں مجھے عسل دیکر اننی دونوں (مستعملہ) کپڑوں میں گفنا دینا کیونکہ مردے

کے مقابلے میں زندہ کو نے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔

ابو یعلی حضرت عائشہ نفت اللہ میں سے بیان کرتے ہیں کہ جب میں حضرت ابو بر مدیق کی خدمت میں گئی تو آپ نزع کی حالت میں تھے پس بیساختہ میری زبان سے نکاا-من لایزال ذمعہ مقنعا" فانہ فی مرة مدفوق

آج آپ کو سخت مرض لاحق ہو گیا ہے۔ اللہ آپ کی روح کو توفیق بخفے( اللہ آپ پر رحم فرائے

یہ من کر آپ نے فرمایا! یہ مت کمو بلکہ یہ کمو کہ سکرات موت کا آنا ضروری ہے،
کی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگا تھا، پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات کس روز ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا وہ شنبہ کے دن! آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے
میں آج رات ہی انقال کروں گا۔ چنانچہ آپ پیر اور منگل کے درمیانی شب میں انقال فرما گئے
اور میج ہونے سے قبل آپ کو دفن کر دیا گیا۔

عبداللہ بن احرا نے زوائد الزہد میں بکر بن عبداللہ مزنی سے روایت کی ہے کہ حفرت ابو بکر صدیق کے انقال کے وقت حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما آپ کی بالیس پر یہ شعر رہے گئیں۔

وکل ذی ایل بوما سیوروها

وكل ذي سلب لا بد مسلوب

ہر سوار کی ایک منزل ہوتی ہے۔ اور ہر کپڑا پہنے والے کا ایک کپڑا ہوتا ہے۔ آپ فورا" (ان کا) ما سمجھ گئے اور فرایا بیٹی اس طرح نہیں بلکہ جس طرح اللہ عزوجل نے فرمایا ہے "موت کو بیوٹی تو ضرور آکر رہے گی کیی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا"۔

احد ؓ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جب میں نے آپ کے سلمنے بیہ شعر پڑھا

وابيض يستسقى انعمامه بوجمه . ثمل اليتاى عممته للارال

"بت سے ایسے روش چرے والے ہیں کہ....ابران چروں سے پانی حاصل کرتا ہے اور آپ فیموں اور بیواؤں کے فریادس ہیں۔"

یے س کر حضرت صدیق نے فرالیا کہ سے صفت تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی

## حفرت ابو بكر صديق نضي الله كاكفن .-

عبد الله بن احمر ن ذوائد الزحد من عباده بن قیس سے روایت کی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی الله عند نے اپنے آخری وقت میں حضرت عائشہ نفت الملکی ہے فرمایا کہ اے بیٹی! میرے ان دونوں متعملہ کپڑوں کو دھوکر مجھے ان میں کفنا دینا تمحارا باپ کچھ انوکھا ہخص نہیں ہے اچھا یا خراب کفن دینے سے عزت و ذات وابستہ نہیں ہے۔

#### عسل میت کے سلسلہ میں وصیت:۔

ابن ابی الدنیا نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کو ان کی زوجہ اساء بنت عمیس طسل دیں۔ اور عبد الرحمٰن ابن ابو بکڑ ان کا ہاتھ بٹائیں (طسل میں مد دیں)۔

نماز جنازه اور تدفين :-

ابن سعیر بن منیب ہے ابن سعد نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو کر رمنی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی قبر اور منبر کے درمیان پڑھائی اور اس میں چار کیبیریں کمیں! عودہ اور قاسم بن مجہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دسلم کے حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کو وصیت کی تھی کہ اضیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوئے مبارک میں دفن کیا جائے چنانچہ جب آپ نے انقال فرمایا تو آپ کے لئے (وصیت کے بمو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں) قبر کھودی می اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں) قبر کھودی می قبر کی لمبائی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک کے متوازی آپ کا سر رکھا گیا اور آپ کی قبر کی لمبائی روضہ الطمر کے برابر رکھی میں۔

ابن عرا الرحمٰن بن عرات عرات عراق حضرت عراق حضرت على معن الرحمٰن بن الوبكر رضى الله تعالى عنهم) نے آپ كو قبر ميں آثارا اور متعدد روايتوں سے خابت ہے كه آپ كو رات (يعنى شب انقال) بى ميں دفن كر ديا كيا ابن المسيب كتے ہيں كه حضرت ابوبكر كو انقال پر كمه ميں كرام مج كيا (شركے لوگ سراسمہ و پريشان پھر رہے ہے) يہ شور و غوغا بن كر آپ كے والد ابو تحافہ نے فرمايا كه بير سب كيا ہے؟ لوگوں نے كما كه آپ كے فرزند كا انقال ہوگيا يہ بن كر انحوں نے فرمايا عظيم حادث ہے! پھر فرمايا كه ان كے بعد خليفه كون ہوا؟ لوگوں نے كما حضرت عمر رضى الله عنه انحوں نے فرمايا اچھا ان كے دوست!

عباہ کہتے ہیں کہ ابو تحافہ کو جو کھے حضرت ابو کر کا ترکہ ملا وہ انھوں نے اپ بوتے کو (واپس) دیریا (خود اس سے دستبردار ہوگئے) اور وہ حضرت ابو کر رضی اللہ عنہ کے انقال کے بعد چھ ماہ چند دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے اور ماہ محرم سماھ میں بعمر کا (ستانوے) سال ان کا بھی انقال ہوگیا۔ علماء کا اس بات پر انقاق ہے کہ اپنے والد کی زندگی میں صرف حضرت ابو کمر صدیق نفظ اندی کی خلافت پر فائز ہوئے اور ابو تحافہ ہی وہ باپ ہیں جن کو اپنے بیٹے (ابو کمر) کے مال نے ترکہ ملا۔

مرت خلافت:

عاكم ابن عراك حوالے سے بيان كرتے ہيں كہ حفرت ابو كرا وو سال سات ماہ فلافت پر

فاز رہے۔ ابن عسار ؓ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے انقل پر خفاف بن عرب السلمی تے یہ مرفیہ بردھا۔ وكلدنيا امرها للفنا ليسلجىفا لمنهبقا اور ساری دنیا فنا ہونے والی ہے۔ مِي احْجِي طرح جان گيا كه زندگي كوبقانهيں والملكفي الاقوامه سنودع عاريته فالشرط فيه الادا تمام اقوام میں (ملم ہے کہ یہ) ملک متعارب اس میں یہ شرط اواکرناہی ہوگ۔ والمرءيسعى ولهراصد تندبدا لعينوثا رالصدا انسان سی کر آے گراس کے لئے امید ہے آئسين روتي بين اور طاربر انگيخته موتاب يهرما ويقتل ويقهره يشكره سقمليس فيهشفا بو زھاہو کر مرے یا قتل ہویا مرض سے موت آئے ، گرسب مرض ی کی شکایت کرتے ہیں۔ انابا بكر هوا نعيثان لمتزرع الجوزاء بقلابما حفرت ابو بكر صديق ابر وحت تق جوسوكمي كميتيول يرسدابرت تق تاللهلا يدركايامه فومتزرنا شولا زوردا خدا کی قتم نیک انمال میں کوئی ان کی ہمسری نہیں کر سکتا 'خواہ وہ کیساہی شان والا مخص ہو!

#### حواشي

جس نے حضرت صدیق کے عد کویانے کی سعی بلغ کی وہ ان کی طرح نیک اعمال بجالا آہے

منيسع كىيدركا يامه

مجتهدا اشدبا رض فضا

ا۔ حضرت ابو بکرصدین نے مینہ منورہ میں وفات پائی اور روضہ رسول اللہ میں پہلوئے آقائے نار ار میں وفن ہوئے۔ آپ کے انقال سے شہر مینہ منورہ میں لوگ سراسید ہوگئے، میرے ہاتھ میں آریخ الحلفا کا نسخہ مطبوعہ کراچی ہے۔ جس میں صف 2 سطر ۱۱ پر بید الفاظ میں ان ابا بکر مات ار تحت مکہ حیران ہوں کہ اس کا ترجمہ کیا کو۔ (مشمس)

# حفرت ابو بکر صدیق نضی الدین سے جو احادیث مروی ہیں ایک سوبیالیس احادیث آپ سے مروی ہیں:۔

امام نووی نے شرح تمذیب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفظ الدہ کہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم سے ایکسو بیالیس احادیث روایت کی ہیں 'اس قلت روایت کا سبب باوجو اس کے کہ آپ کو صحبت نبوی میں نقدم کا شرف حاصل ہے'۔ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت کم مرت بقید حیات رہے دو سرے یہ کہ اس وقت تک احادیث کا بہت زیادہ چرچا نہیں تھا احادیث کی ساعت' ان کا حفظ اور ان کو دو سرول سے حاصل احادیث کا کام آباعین شکے عمد مسعود میں بہت زیادہ کوششوں کے ساتھ جاری و ساری ہوا۔

اس سلسلہ میں میری رائے یہ ہے جیسا کہ میں اس سے قبل کہ چکا ہوں کہ بیعت کے قضیہ کے وقت حضرت عمر فاروق الفی الملائے بھا نے فرایا تھا کہ اس موقع پر انسار (کی فضیلت میں) کے سلسلہ میں حضرت ابو بکر صدیق الفی الملائے بھا اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ قران پاک میں انسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساعت کی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ قران پاک میں انسار کے بارے میں نازل ہوا تھا وہ بھی ارشاد فرایا تھا یہ اس بات کی ایک کھلی اور واضح دلیل ہے کہ آپ سنت کے سب سے زیادہ جانے والے اور وسعت معلومات کے اعتبار سے قرآن گریف کے سب سے زیادہ عالم تھے۔

آپ سے احادیث روایت کرنیوالے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی طیم اعمن۔

آپ سے احادیث روایت کرنوالوں میں حفرت عر، حفرت عثان 'حفرت علی 'حفرت علی 'حفرت علی 'حفرت علی 'حفرت ابن ذہیر ' عبد الرحمٰن بن عوف 'حفرت ابن مسعود 'حفرت حذیف 'حفرت ابن عمر 'حفرت ابن ذہیر ' حفرت ابن عمرو 'حفرت ابن عباس 'حفرت الن 'حفرت ذید بن ثابت 'حفرت براء 'حفرت ابن عادب 'حفرت ابو بحر 'حفرت ذید ابن عاذب 'حضرت ابو بحری و خفرت عقبہ بن الحادث 'حضرت عبد الرحمٰن ابن ابو بحر 'حضرت ذید بن ابو بكر مخرت عبد الله بن مغفل مخرت عقبه بن عامر الجمي محرت عران بن حصين محضرت ابو برزه بن سلمي حضرت ابو سعيد الحدري حضرت ابو موى اشعري حضرت ابو طفيل المليثي حضرت جابر بن عبد الله محضرت بلال رضوان الله تعالى عليم الجمعين اور آپ كي صاحبزاديان حضرت عائشه و حضرت اساء رضى الله تعالى عنما (صحابه كرام بين) اور آبعين كرام بين حضرت عين حضرت واسط الحجلي بين يها مناسب سجمتنا بهول كه حضرت ابو بكر رضى الله عنه سعوى احاديث مختمرا مع عنوانات بيان كرون اور ان كر راويول كرام بين مناسب سمحمتنا بهول كه حضرت ابو بكر رضى الله عنه سعوى احاديث مختمرا مع عنوانات بيان كرون اور ان كر راويول كرام بين مند بين المحول كالحر بين منه بين المحول كالحر بين منه بين المحول كالم

| حواله كتب مع اسم          | مضمون صديث بشكل ايجازوا خصار                                                                                                                                                                                                                                     | عنوان                                        | تبرص |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| محدث<br>بخاری دمسلم ودیگر | كفيت جرت                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠ - ج                                        | -1   |
| جعزات<br>حعزات            | ٠,٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | -    |
| دار تُعلیٰ                | دریا کاپانی پاک ہے اور اس میں کا طال جانور<br>مرنے کے بعد بھی طال ہے                                                                                                                                                                                             | مديث الجر                                    | -2   |
| الماحم                    | مواک مند کو پاک کرتی ہے اور اللہ کی<br>خوشنودی کاموجب ہے                                                                                                                                                                                                         | <i>حدیث</i> مسواک                            | -3   |
| ابزاروايو -هل             | رسول آگرم مستر المجالة الم في مرى ك شائد<br>كاكوشت تاول فرمايا مجروضو شيس فرمايا اور نماز<br>اوا فرمائي                                                                                                                                                          | وضو                                          | -4   |
| ابرار                     | حلال روزی کے کھانے کے بعد                                                                                                                                                                                                                                        | وضو                                          | -5   |
| ايو سطيوا لبرار           | رسول الله مستفریق کے تمادی کو مار نے<br>سے منع فرمایا ہے                                                                                                                                                                                                         | نمازی کو مارنے کی<br>ممانعت                  | -6   |
| ابو سطل                   | ر سول الله مُسَمِّقُ الْمُهَالِمَةُ فَيْ جِبِ مِيرِكِ بِيحِيِهِ<br>آخرى نماز اوا فرمانى تو آپ كے جسم مبارك پر<br>ايك بى كېراتها                                                                                                                                  | رسول الله مستن المعلقة المام<br>كي آخرى نماز | -7   |
| الماحية                   | جو فض نزول قرآن کی اصل صورت میں<br>قرآن برنا چاہے تو ضروری ہے کہ وہ ابن ام<br>عبد کی قرات اختیار کرے                                                                                                                                                             | قرات میں اقترا                               | -8   |
| بخارى ومسلم               | ین نے رسول اللہ متن المنازی ہے مرض کیا<br>کہ آپ جھے الی دعا تاریخی جس کویں تماز<br>میں پڑھا کروں "آپ نے فرایا تم یہ دعا پڑھا<br>کو<br>اللہ مانی ظلمت نفسی ظلما"<br>کشیر آ" والا یغفر الذنوب الا<br>انت فاغفر لی مغفر 5 عندک<br>وار حمنی انک انت الغفور<br>الرحیم | تماز ش پڑھی جانے والی<br>دعا                 | -9   |

|     | ابن ماجه        | جسنے میج کی نماز پر میں واللہ کی پناویس آگیا                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تمادفجر                                   | -10 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
|     |                 | تم خدا کے اس معائدہ میں دست اندازی<br>مت کرد جو اس نمازی کو قتل کرے گاتو اللہ<br>اس قاتل کواوندھے منیہ دو زخ میں ڈالے گا۔                                                                                                                                                                                                       |                                           | q   |
|     | البراد          | ہر نی اپی امت کے کمی فرد کے چیجے نماز<br>ردھنے کے بعد بی انقال کر کہے۔                                                                                                                                                                                                                                                          | اپے خلیفہ کے پیچیے نبی کی<br>نماز         | -11 |
|     | وابن حیان       | گنگار آگر گناہ کرنے کے بعد دو رکعت نماز<br>پڑھ لے تو خداوند تعالی سے مغفرت کا طالب<br>ہو تو خداوند تعالی اس کا گناہ معاف فرمادیتے                                                                                                                                                                                               | مغفرت                                     | -12 |
|     | تنى             | ہیں-<br>اللہ تعالی نبی کی روح اس مجکہ قبض فرما ماہے<br>جمال اس کو د فن ہو تابسند ہو تاہے-                                                                                                                                                                                                                                       | ني کامدفن                                 | -13 |
| •   | ابو ۔علی        | الله تعالى في يهود اور نصار الى ير لعنت فرائى في الله الهول في المرول كو                                                                                                                                                                                                                                                        | قورانبياء كومساجد نديماؤ                  | -14 |
|     | ايو عمل         | مجدیں بنالیا۔<br>میت پر اس کے بیمائد گان کے روٹے سے<br>عذاب ہو آہے۔                                                                                                                                                                                                                                                             | میت پر روئے ہے<br>عذاب                    | -15 |
|     | ابو -على        | دونٹ ہے بیخ کے لئے مجور کے کلاہے ہی<br>کے برابر خیرات کرد کیو تکہ یہ خیرات ٹیٹر ھے کو<br>سید ھاکرتی ہے ' مردے کو عذاب ہے بچاتی<br>ہے اور بھوکے کو سیرکرتی ہے۔                                                                                                                                                                   | نغيلت <u>نرا</u> ت                        | -16 |
|     | بخارى وغيره     | مديث فرائش صدقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فغيلت مدقات                               | -17 |
|     | الماحد          | اکشرایا ہو گاتھاکہ آپ کے ہاتھ سے کو ڈاپنی<br>گر جا گا اور آپ او نٹی پر سوار ہوتے تو<br>حضرت صدیق او نٹی کو پنچ بھاتے اور پنچ<br>آتے اور کو ڈے کو اٹھالیتے ۔ لوگوں نے عرض<br>کیا کہ آپ ہم سے اٹھائے کو کیوں نہیں<br>فرماتے آپ نے جواب دیا کہ میرے محبوب<br>محمد رسول اللہ مستفلہ کا کھیے اوگوں<br>سے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ | الحاقت تحكم رسول "                        | -18 |
| انی | ا لبراروا لطبرا | جب اسابنت عمیس کے بطن کے محمدین ابو بڑھ<br>سدا ہوئے تو رسول اللہ محمد اللہ اللہ کا ان کو<br>عمر دیا کہ حالت نفاس میں مسلس کرکے جج و<br>عمرومیں تحبیر کمیں۔                                                                                                                                                                      | حالت نفاس ميں جج وعمو<br>ميں تحمير کا تقم | -19 |

| ترندی این ماجه | ر سول اگرم منز کا کا ایکا ہے کے دریافت کیا گیا                                       | كون ماج افضل ٢                                                                                                  | 20  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                | کہ کوسل جج افضل ہے تو آپ نے فرمایا جس<br>میں زیادہ تلبیہ کیاجائے اور قربانی کی جائے۔ |                                                                                                                 |     |
| درا تلنی       | ین زیادہ تبیہ بیجات دور حریان جائے۔<br>حضرت ابو بکر صدیق لفت الدیکہ نے جس            | حجراسود كابوسه                                                                                                  | -21 |
|                | وقت مجر اسود کو بوسه ریا تو فیرملیا که اگر می                                        |                                                                                                                 | -   |
|                | ر سول اكرم يُستن كالمالية الأحجم بوسه دية نه                                         |                                                                                                                 |     |
| "<br>          | ريكياتوش فجي بوسه ذريا-                                                              | 4012116                                                                                                         |     |
| 21             | رسول اگرم منظر المنظر الله الله الله الله الله الله الله الل                         | مشرک و ج کی ممانعت<br>بر ہنگی میں طواف کی                                                                       | -22 |
|                | مشرک ج نہیں کرے گااورنہ می برونہ ہو کر                                               | بربی بین خوات ن<br>ممانعت                                                                                       |     |
|                | كوني كعبه كاطواف كرب-                                                                |                                                                                                                 |     |
| ايو - على      | مرے مکان اور میرے منبرے ورمیان کی                                                    | كانثانه وسول                                                                                                    | -23 |
|                | زمین کا گلزاجنت کے اغات میں ہے ایک                                                   | مستر عاجها اور منبر                                                                                             |     |
|                | باغ ہے اور میرامنہ چنٹ کے ایک گڑے پر<br>واقع ہے۔                                     | رسول مشتری این کار این این این کار شن کار |     |
| ابو ۔علی       | واقع ہے۔<br>ابی سیم ابن ایتمان کے مکان پر حضور اکرم                                  | در سیان کاریان<br>حدیث طلاق                                                                                     | -24 |
|                | متزيد المتالية كاحديث طلاق                                                           |                                                                                                                 |     |
| ايوعل          | چاندی سوناخش بمش ہیں آگر کوئی زیادہ لے تو                                            | سونا اور جاندی مثل به<br>من                                                                                     | -25 |
|                | وہ دوز خی ہے (سونے اور جائدی کے لین دین                                              | مثل ہیں                                                                                                         |     |
| ترندي          | میں برابری ہے 'جتنادے انتالے )<br>مسلمان کو تکلیف دیے والا اور مسلمان کے             | مسلمان کو ایذا دینے والا                                                                                        | -26 |
|                | ماتھ فریب کرنے والاملھون ہے۔                                                         | جنتيء                                                                                                           | 40  |
| اجر            | بخيل 'بدخواه' خائن اور ظالم باد شاه جنت مِس                                          | جنت میں سے لوگ داخل                                                                                             | -27 |
|                | واخل نهیں ہوتے اور مِهلا فخص جوجنت میں                                               | نہیں ہوں گے اور جنت                                                                                             |     |
|                | واخل ہوگا وہ غلام ہوگا جس نے اللہ کی اور<br>اینے آقائی اطاعت کی                      | میں داخل ہونے والا پہلا<br>شخص                                                                                  |     |
| ضياالمقدى      | ئے ہون اخت (ترکہ) کا حق داروہ ہے جواسے                                               | عس<br>غلام کے ترکہ کاحقد ار                                                                                     | -28 |
| _              | آزاد کردے                                                                            | ,                                                                                                               |     |
| بخاري "        | بم صدقے کوارث نمیں ہوتے۔                                                             | نی صدیے کے وارث                                                                                                 | -29 |
| ابوراؤو        | . نی کے متروکے کاوی فخص جائز قابض ہے                                                 | میں<br>نی کلوارث                                                                                                | 20  |
| \$ 23.22       | و ای قوم ہے اس کا خلیفہ و جانشین بنایا ۔<br>جو اس قوم ہے اس کا خلیفہ و جانشین بنایا  | ي موارت                                                                                                         | -30 |
|                | بائد                                                                                 |                                                                                                                 |     |
|                |                                                                                      |                                                                                                                 |     |

| ابرار                           | ایے نسب میں ذراس تبدیلی کرنے والا بھی<br>افذ تعالی سے کفر کر آہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نبينتدلي                                                              | -31        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| بهيقى                           | الد حلی سے سر رہے<br>تم اور تمہاری دولت سب کچھ تمہارے والد کا<br>(مال) ہے (صدیث) حضرت ابو بکڑنے فرمایا کہ<br>اس سے مراد نفقہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                     | بیٹے کامتروکہ نفقہ باپ کی<br>مکیت ہے                                  | -32        |
| البرار                          | جس نے اللہ کے رائے میں (جاد) اپنے<br>قد موں کو غبار آلود کیااس پر آتش دونٹ خرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جماد كالبر                                                            | -33        |
| بخاری و مسلم وغیر<br>جا         | ہے۔<br>جھے کافروں سے جماد کرنے کا تھم دیا گیاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جادكاتكم                                                              | -34        |
| اج ً                            | الله كا بحترين بنده خانداني بعالى خالد بن وليد .<br>ہے جو الله كى كواروں ميں سے أيك كوار<br>ہے الله تعالى نے جے كافروں اور منافقوں پر<br>شمشير براس بادوا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                        | حفرت خلد بن وليد<br>الفتي اللكتابة كاصله                              | -35        |
| رتديّ                           | حفرت عرافت الملكة على بمتركمي فخض بر<br>أفآب طلوع نسي موا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دهرت عرفت الماية كي المريد                                            | -36        |
| اچ ا                            | جو مسلمانوں پر والی بہایا گیا وہ آگر کسی ایسے مخص کولوگوں پر حاکم مقرر کرے جو رعایا کے حقق کی اللہ کا اللہ مخص پر اللہ کی احدث ہے اللہ تعالی اس کے فرض کو اور عدل کو ور نہیں فرائے گا اور اللہ اس کو دو زرخ میں ڈال دے گا اور جس نے اللہ کے لئے کسی کی حمایت کی اور پھر پلاسیب وہ اس حمایت ہے دستیروار ہوگیا تو اس پر اللہ کی حمایت کی اور پھر پلاسیب وہ اس حمایت ہے دستیروار ہوگیا تو اس پر اللہ کی | ظالم حاکم مقرر کرنے والے اور پلاسب عمایت سے وستبردار ہونے والے پرعذاب | -37        |
| احر"<br>ترندی                   | الدنية و اعزاد راس كى سنكسارى كاواقعه<br>بغير اصرار أيك على دن ميس أيك كام س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مامزی سنگساری کلاجرا<br>استنفار اوراعاده کار                          | -38<br>-39 |
| طبرانی                          | استغفار کرکے 70 مرتبہ اس کام کو کرنا<br>جنگی معاملات میں حضور مسترائی کامشورہ<br>سے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مثورت البعد جنگ                                                       | -40        |
| ترندی کابن ماجه<br>وغیره جما    | آیت من یعمل سوءیجر به الح کے ملائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عمل سو کے بارے جس<br>ارشاد                                            | -41        |
| احير"- ابن حبان و<br>ائمه اربعه | تم یہ آیت پڑھے ہو۔یاایھاالفین امنو<br>اعلیکم انفسکم (اے سلمانو تم<br>اپ نفوس کے ذرر دار ہو)کے سلم میں<br>مدیث شریف                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مسلمان اپنے نئس کا ذمہ<br>دارہے                                       | -42        |

| بخاری وسلم                            | دو آدمیوں کی موجودگی میں تیسراللہ تعالی ہو آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الله تعالى شلبر ٢              | -43 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|
| ايو -على                              | ميث اللهم طعنا و طاعونا (اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لحعن ولحاعون                   | -44 |
| دار تعنی (علل<br>مدر                  | موضوع رارشاد نبوی مشرفه این استان می این استا<br>سوره حود نے مجمعے بو از حاکر دیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اقوام پرعذاب                   | -45 |
| ض)<br>ابوعل                           | میری امت میں شرک کاوافلہ چیوٹی کی رفتار<br>سے بھی کم ہوگا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | امت محري                       | -46 |
| الشيم بن كليب<br>تر <b>ن</b> دى دخيرو | یار سول الله محتفظ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | می و شام پزھنے کے لئے<br>وعا   | -47 |
| ايو -على                              | نے فرمایا کہ تم میح وشام بید وعارد مو-<br>لا الله الا الله اور استفار بھید برجے رہا کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شیطان کا ورغلانا' ہیشہ         | -48 |
| Ų 2.                                  | کیونکہ شیطان کہنا ہے کہ میں نے نوگوں کو<br>گناہوں میں پینسا کر پریاد کر دیا اور لوگ لاالہ<br>الااللہ اور استغفار کاور دکرے جھے بریاد کرتے<br>ہیں۔ اس صورت میں میں لوگوں کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | استغفاريوهنا                   |     |
|                                       | نین در در اور است پر گامزن میں - محت میں کے میں کے میں است پر گامزن میں -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |     |
| ا ليرارٌ                              | "لا ترفعو اصواتکم فرق<br>صوت النبی" نازل ہوئے پر میں نے<br>عرض کیاکہ یارسول اللہ کھتا اللہ اللہ اللہ کا کہ کا اللہ کی کے اللہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا ا | حضور مستفریخ ہے<br>مختلوک آداب | -49 |
| 201                                   | بت آوازیس) گفتگو کیا کروں گا۔<br>مخلوق کے لئے آسانیاں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خلوق کے لئے آسانیاں            | -50 |
| ابو -معلى                             | جسنے جمعے پر دانستہ جموٹ لگایا یا میرے عظم<br>کی ترید کی توالیے مخص کا گھردو نرخ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جموث کی شمت لگانا              | -51 |
| احمد وغيره                            | لاالدالاالله كينے كے سلسله ميں ارشاؤكه اس<br>كى كوچمئارانس ب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لاالدالاالثد                   | -52 |

| t d             | the first that the same of the |                                        |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| ابو ۔عل         | صور منتفظیم عدار ارشاد فرایا ماد!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لاالدالاالله كاردهناجنت                | -53              |
|                 | نوگوں میں اعلان کرود کہ جس نے الاالہ الااللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ص واخل موناہے                          |                  |
|                 | کی شمادت دی تو وہ جنتی ہے ' پس میں اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |
|                 | اعلان کے لئے فلااور سب سے پہلے میں فے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |
|                 | یہ معرت عمرافت اللہ ایک کا۔ (یہ وریث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                  |
|                 | شریف معرت ابو بر صدای افت املی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
|                 | بجائے حضرت ابو ہر ر وافعت الدائیہ سے زیادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                  |
|                 | محفوظ ب (مصنف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                  |
| الدار قلني (علل | میری امت کے دو گروہ جنت میں داخل نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مرجيه اور قدريه جنت ش                  | -54              |
| ير) (س          | موظے-مرجبہ اور قدریہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ربيية ور مرويية. تعلق<br>داخل شه موتلے | -J <del>-1</del> |
| احد- نسائل- ابن |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دا ن به بوت<br>وعائے عالمیت            |                  |
|                 | الله تعالى الى عافيت كى دعاكياكرو-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وعات عاليت                             | -55              |
| اجدوغيرتم       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . (                                    |                  |
| رندی            | کی کام کے آغاز سے پہلے آخضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حضور مسترات المالية في دعا             | -56              |
|                 | مَتَوْلِيَةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | آغاز کارے میل                          |                  |
| 21-21           | كوميرك لتح يهند فرما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                  |
| البراروحاكم     | مديث دعائ دين-اللهم فارج الهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وعائے دین                              | -57              |
|                 | (الني غمو آلام ے محفوظ رکھ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                      |                  |
| ابو -على        | وہ جم جس کی پرورش جرام (مال) سے ہوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مل حرام سے پرورش                       | -58              |
|                 | ے دہ دوز فی ہے۔ اور دو مری صحف ہول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * ,                                    |                  |
|                 | ہے۔ "جس نے حرام غذا کھائی وہ جنت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                  |
|                 | شیں جائے گا"۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                  |
| ابو -علیّ       | جم کا ہر حصہ تیری زبان سے شکایت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مرعفوشكايت كرے گا                      | -59              |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , _, _,,                               |                  |
| ايو ۔ علی       | الله تعالى نصف شعبان كى شب يس مر الخص كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شب نصف شعبان                           | -60              |
| 0 3.            | سوائے کافراور کینہ جوانسان کے مغفرت فرما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سب سف سبان                             | -00              |
|                 | موات الراور ميد بوالان كالمسترك را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £ 0                                    |                  |
| رزری این ماجه   | وجال شرق بن خراسان سے خروج کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>خردج دجال</b>                       | -61              |
|                 | اور اس کے ساتھ دوسری الی قوش مول گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                  |
|                 | جن كامنه ذهانول كي طرح مو گا- ( ذهال جيسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                  |
| 21              | چرور کھنے والے اس کے چرو موں کے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
| احر             | متر ہزار اوگوں کو بغیر حساب کے میں جنت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شفاعت رسول الله                        | -62              |
|                 | واخل كراؤل كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A TOTAL                                |                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                  |

| اج "             | شفاعت کے ملیے میں انبیاء علیم السلام کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مديث شفاعت             | -63 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| "zi              | میدان حشریش تردد<br>اگر لوگ ایک طرف جائیس اور انصار دو سری<br>طرف جائیس تویش انصار کے ساتھ رہوں گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مديث بسلسل انعباد      | -64 |
| "21              | قریش اس ہمت کے امیر ہیں ان کے نیک<br>نیکوں کے اور فاجر فاجروں کے بانع ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | قريش كى خلافت          | -65 |
| ابراروطراني      | حضور مستر المنظالية في العمار كم بارك مي .<br>وميت فرائي كم ان كم اليقع لوكول كو قبول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وميت بسلسله انصار      | -66 |
| احرر ـابوعل      | کرداوران کے برول ہور گزر کرد!<br>حضور مستقل المنظم نے ارض عمان کی نسبت<br>فرمایا کہ دہال سمندر کے کنارے عروں کا کیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الل عمان كبار يد يم    | -67 |
| بخاري            | قبیلہ آبد ہے جب میرا ایکی وہاں گیا تو ان<br>لوگوں نے نہ اس کے تیرارے اور نہ چقر<br>اک دن معرت ابو بکر مدیق نصفی المندیکی،<br>معرت حسن الفتی المندیکی، کے پاس سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حفرت حسن الفتي الذكائب | -68 |
|                  | گزرے وہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے '<br>پس آپٹ نے ان کو اٹھا کر گرون پر بٹھالیا اور<br>الی شیٹ نے فرایا کہ میدرسول خدا کھنٹائنٹھ کا کہنگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ť                      |     |
|                  | ے زیادہ ملتے جلتے ہیں بہ نبت اپ باپ<br>ک(اپ باپ استے مثلہ نمیں ہیں جتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |     |
|                  | حفور مَسَنَوَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ الللِّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللْمُعِلَّةِ اللْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلِي اللِلْمِلْمِلِي الللِي الللِّهِ الللِي الللِّهِ الللِي الللِ |                        |     |
| ملم              | حضور نی اگرم مشتر التهای اکثرام ایمن کی<br>زیارت کو تشریف کیجایکر تر تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ام ایمن کی عظمت        | -69 |
| ايو -على در ملمي | بانج یں بادا گرچورچوری کرے تواس کو قتل کر<br>دیناجائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | چورکی آخری سزا         | -70 |
| العيالى وطبراني  | مديث واقد امد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | واتعداهد               | -71 |

| ا برار داین کیر     | بم رسول الشمستانية الما كي خدمت مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ونيانا قالم القاتب        | -72 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
|                     | عاضر سے کہ حضور مستفری کا کہ ہم نے کسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |     |
|                     | جز کووست مبارک مثاق موسئایالین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |     |
|                     | ہم کووہ چیزد کھائی نہیں دی۔ میں نے عرض کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |     |
|                     | يارسول الشركة المنظمة أب من المنظمة المنظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |     |
|                     | سس چرکوبٹارہے ہیں آپ مستفر کھی ہے۔<br>ارشاد فرایا دنیا کو بٹا رہا تھا اور اس کی دراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |     |
|                     | ر ستيول کو-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |     |
|                     | ودسری مدے اس کا تحملہ ہے جس کاؤکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |     |
|                     | الم نووي نے کیاہے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |     |
| طراني               | الل قرد كواس ونت تك قل كروجب تك ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الل قردے آلل              | -73 |
| art.                | مِ سے کِن جی اِن جے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |     |
| و <sup>سا</sup> لمي | مرینانے ہے سلے دہاں کی آبادی ہمسایہ اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | گھرینانے ہے قبل           | -74 |
|                     | دہاں کے راستوں کود کھے لو!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |     |
| و ـ کميّ            | مجھ پر بے مد و بیشار دردد بھیجا کرد کیونکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | כתפכב משלפה               | -75 |
|                     | میرے مرقد پر اللہ تعالی نے ایک فرشتہ مقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                         |     |
|                     | فرمایا ہے جب میری امت کاکوئی مخص مجمور<br>درود بھیجا ہے تو جمع سے وہ فرشتہ کہتاہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |     |
|                     | اس وقت فلال ابن فلال نے آپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |     |
|                     | مَرِّنَ الْمُنْ الْمُنْعِلِي لِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْل |                           |     |
| عقالة               | ایک جد دو سرے جد تک گفارہ بوجا آے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جمعه كأغسل                | -76 |
|                     | اورجعد کے دن عسل بھی کفارہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |     |
| طبراق               | جنم کی گرمی میری امت پر حمام کی گرمی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | امت پر جنم کی گر می کااڑ  | -77 |
|                     | طرح ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |     |
| ابن لال (مكارم      | خود کو جھوٹ سے بچاؤ کیونکہ جموث ایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جھوٹ کی ندمت              | -78 |
| اخلاق)<br>دار تطنی  | ے دور کرنے والا ہے<br>میں مصر محفور انتہادی ماک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V (4 h 8                  |     |
| 0 19                | جنگ بدر میں جو مخف حاضر ہوا (شریک ہوا)<br>اس کو جنت کی بشارت دے دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جنگ بدر میں شرکت کا<br>10 | -79 |
| و سلمی<br>و سلمی    | اس وہست کا بسارت دیے دو<br>ویں بند اون عالم کالک عظیم الشان علم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا مر<br>عظمت دین          | -80 |
|                     | وین خداوند عالم کا ایک عظیم الشان علم ہے<br>لیکن اس کو اٹھانے کی ایک فخص میں بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سادين                     | -00 |
|                     | طاقت م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |     |
| و - لمي             | حديث فغيلت سوره ينين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فغيلت يلين                | -81 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |     |

| عقيل-ابن حبان      | سلطان عادل جو متواضع مجمی مو زمین پرانشه کا<br>سلیه اور اس کانیزو ہے ' اس کو رات دن میں | ملطان عادل كالجر                                | -82 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
| ابن شاہین - دسلی   | ستر صدیقوں کا تواب عطامو آب<br>موسی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ             | معیبت زده خورت کی                               | -83 |
| 0 70100            | النی اس مخفس کو کمیا جزالے گی جو مصیبت زوہ                                              | ايراد                                           | -63 |
|                    | عورت کی فزاری کرتا ہے اللہ تعالی نے<br>جواب میں فرایا کہ میں اسے اپنے سلیہ میں          |                                                 |     |
| طبرانی             | ر کموں گا-<br>الی اسلام کو عمر بن خطاب الفت اللہ ہے                                     | مفرت عراضي الملكة و                             | -84 |
| N                  | تقويت عطافرا                                                                            | رعا 🔻 🗘 دعا                                     |     |
| ابن را ہوئے        | جانور جو شکار ہوتے ہیں اور خار دار در خت<br>اور دو سرے در ختوں کی قطع دبرید صرف اس      | جانور کیوں شکار ہوتے<br>ہیں اور در خت کیوں کٹنے | -85 |
|                    | لتے ہوتی ہے کہ تسبیع النی میں کی کرتے ہیں                                               | , vi                                            |     |
| . ر ر بر<br>و - می | (تبع الني من قلت اس كاسب ب                                                              |                                                 |     |
| وځي                | اگريس تم من ني هو كرنه آباؤ عربي هوت-                                                   | نسیلت حغرت عمر<br>نصیالت عنوت                   | -86 |
| ابومل              | اگر اہل جنت کسی چیز کی تجارت کرتے (ان کو                                                | معنی المارات<br>کپڑے کی خبارت کی                | -87 |
| υ L                | اجازت ہو تی) تو کیڑے کی تجارت ہوتی۔                                                     | نغيلت                                           | :   |
| و يالي             | ایٹ امام (خلیفہ وقت) کی موجودگی میں جو<br>فضل ایٹ لئے یا وہ سرول کے لئے خروج            | الم پر خودج                                     | -88 |
|                    | کرے اس پر خدا کی اس کے فرشتوں کی اور                                                    |                                                 |     |
|                    | تمام نوگوں کی نصنت ہو اس کو حمل کرڈالو۔                                                 | 40 La                                           |     |
| ماكم (آرخ)         | جو فخض مجھ ہے اکتساب علم کرے یا مجھ سے<br>حدیث لکھے توجب تک وہ علم یا وہ حدیث اس        | ابرعلم وتحريصديث                                | -89 |
|                    | عدیت سے وجب مصورہ میارہ مربت اس کاٹواب<br>کے پاس محفوظ ہے اس وقت تک اس کاٹواب           | •                                               |     |
| ,                  | اس کو ماتار ہے گا۔                                                                      |                                                 |     |
| طبران ا            | خداوند تعالی کے رائے میں جو محض برہنہ<br>پانکے گا۔ خداوند تعالی تیامت کے روز اس         | راه الني من زحمت كاجر                           | -90 |
|                    | پانے 6 مردور علی میات کے روز اس<br>سے فرائض کے بارے میں سوال نہیں                       |                                                 |     |
|                    | فرائےگا۔                                                                                |                                                 |     |
| ابوالشيخ وابن حبان | ووزخ کے عذاب سے رستگاری کے طلبگار                                                       | دونہ خے رستگاری                                 | -91 |
|                    | اور سلیہ اتنی کے آرزو مند کو چاہئے کہ<br>مسلمانوں پر محق نہ کرے بلکہ ان پر مرباتیاں     |                                                 |     |
| ,                  | کرے۔ (تواہے یہ چیزس حاصل ہوجائیں                                                        |                                                 |     |
|                    | -(گ                                                                                     |                                                 |     |
|                    |                                                                                         |                                                 |     |

| و سلمي<br>و سلمي                 | جو مخص محض الله كي خوشنودي كے لئے مى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ماجت روائی کا جر                       | -92  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
|                                  | ک ماجت روائی کرے آگرچہ اس روز اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |      |
|                                  | ے کوئی گناہ بھی سرزد ہو (تب بھی اللہ تعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |      |
| RP 4 6                           | اس کواس روزاج ضرور مطاکرے گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |      |
| المراق                           | جس قوم نے جماد ترک کردیا وہ قوم عذاب<br>میں جما ہوگئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ترك جهاد كالنجام                       | -93  |
| والمحاد                          | عن بسابوی<br>افترایر داز جند می داخل نمین بوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مفت . کاانوام                          | -94  |
| و يباريع<br>و يباريع<br>و يباريع | كى مسلمان كى جركز تحقيرنه كرد كيونكه ادني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مفتری کاانعام<br>مسلمان کی تحقیرنه کرد | -95  |
|                                  | ورجد كامسلمان بحى الله ك يمال بلند مرتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 11 <b>/2 00</b>                      |      |
|                                  | ر کھتاہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |      |
| ابوالشيخ                         | مدعث كم الله تعانى كالرشاد ب كم أكرتم ميرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مخلوق پر رحم                           | -96  |
|                                  | ر مت کے خواستگار ہو تو میری محلوق پر رحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |      |
| ابوهيم (مليه)                    | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | let e                                  |      |
| رحيب الرحية                      | می نے پاجامہ (ازار) کے بارے میں صنور<br>مستنظم کی اور افت کیا تو صنور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مدعثازار                               | -97  |
|                                  | متنظم نے بنرل کا اوری صد کرا'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |      |
|                                  | ودبارہ دریافت کرنے پر پندلی کے عصلہ کانجلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |      |
|                                  | حد کرا ہر میری مرتبہ وریافت کرنے بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |      |
|                                  | فرمایا کہ اس سے زیادہ نیجا پائتامہ بمننا کوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |      |
|                                  | مِعلانی کی بات میں سے سن کریں نے عرض کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |      |
|                                  | که اس صورت می او یارسول الله مستفلیدی این منور مستفلیدی این می الدک موکیا منور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |      |
|                                  | مرايد المرايد |                                        |      |
|                                  | اتم اس سے مشتیٰ ہواور تم نجات یافتہ ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |      |
| و سلمی                           | مرافق المناب اور (معرت) على افت المناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | معرت الو بملحى الملاية                 | -98  |
| n L                              | كليه عدل وانساف من برابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اور حطرت " على                         |      |
| و علمي                           | شیطان سے پاہ مانگنے میں غفلت نہ کرو بیٹک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة       | -99  |
|                                  | تم اس کو نئیں دیکھتے لیکن وہ تم سے عافل<br>نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |      |
| طبرائي (اوسط)                    | جس نے اللہ کے لئے مور تعمیری تو اللہ تعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تغير مجد كاج                           | -100 |
| ( / 0/.                          | اس کے لئے جنت میں گھر تغییر کردے گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2. 2. 7.                               | -100 |
| طبرانی (اوسط)                    | جواس خبیث رکاری (پازیانسن) کو کھائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بديو دار تركاري كماكر مسجد             | -101 |
| 8/**                             | وه برگزهاری مجدین ند آئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مي جاتا منع ب                          |      |
| بهيقي                            | آغاز نماز اركوع مجوداور قوسك وقت رفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | درهيرين                                | -102 |
|                                  | يدين كباركش مدعث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |      |

-103 ابوجمل کواون کا تخف رسول الله کا تخف رسول الله کا تخف رسول الله کا تخف ا

# حضرت ابو بكر اضحاله عنها اور تفسير قرآن كريم

ابو القاسم بنوی نفتی این ابو کمیکہ کے حوالہ سے بیان کیا کہ کمی مخص نے حضرت ابو بکر صدیق نفتی المنکا بنا ہے تغیر قرآن کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اگر میں قرآن کریم کی آیت کی تغیر کروں اور وہ منشاء اللی کے خلاف ہو تو بتاؤ میں کس زمین پر اور کس آسان کے نیچے رہوں گا۔ (میرا کیا حال ہوگا اور مجھے کہاں پناہ ملے گی) ابو عبدہ نفتی اللہ بناہ کے ایراہیم متی گے حوالہ سے لکھا ہے کہ کمی مخص نے حضرت ابو بکر نفتی اللہ بناہ کہ اگر میں سمجھے بوجھے کہ اور کونسا آسان ہے جو مجھے پر سایہ قبل دے کونسی زمین ہے جو مجھے اپنے اوپر آرام کرنے وے گی اور کونسا آسان ہے جو مجھے پر سایہ قبل دے گا۔

### قران کے معنی بیان کرنے میں احتیاط:۔

بیعتی وغیرہ نے لکھا ہے کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق سے کاللہ کے معنی دریافت کئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کے جو کچھ معنی دریافت کروں گا وہ میری رائے ہوگ۔ اگر وہ رائے صائب اور درست ہے تو اس کو اللہ کا احمان سجھنا چاہئے اور اگر میری رائے خطا ہے تو اس کو میرا اور شیطان کا فعل خیال کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک کلالہ کے معنی تو ولد (بیٹا) اور والد ہیں۔

حفرت عمر نفتی النام کی تردید کرنے سے بچھے شرم آتی ہے۔ ابو تعیم نے حلیہ میں اسک موقع پر فرمایا کہ حضرت ابو بکر نفتی النام کی تردید کرنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ ابو تعیم نے حلیہ میں اسود نفتی النام کی بن ہلال کے حوالہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی النام کی اس نفتی النام کی اس دو آیتوں کے معانی کے بارے میں کیا رائے ہے۔
سے فرمایا کہ آپ لوگوں کی ان دو آیتوں کے معانی کے بارے میں کیا رائے ہے۔

ان الذين قالو ربنا الله ثمه استقامو- اور- والذين امنو ولم يلبسو ايما نهم بظلم صحابه كرام الفي التي كم المبتقامة كلم المبتقامة على الله على الله المبتقامة كى اور كوئى گناه نهيل كيا اور عظم كے معنى بيل كه مسلمانوں نے اپنے

ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی' یہ معنی من کر آپ نے فرمایا کہ تم نے ان آیات کے معانی کو غیر محل پر محمول کیا ہے بلکہ معنی ہے ہیں کہ "انصوں نے اللہ تعالی کو اپنا رب کما پھر اس (اقرار) پر قائم رہے اور کسی دو سرے خدا کی طرف مائل نہیں ہوئے اور اپنے ایمان کو شرک سے ملوث نہیں کیا۔

ابن جرید نظامی الما الله عام بن سعد بحل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو کر صدایت الفی الله عام بن سعد بحل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو کر صدایت الفی الله عند نے للذین احسنوا الحسنی و زیادہ کی تغیر میں ارثاد فرایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ''الله کی جانب نظر کی اور اس سے لو لگائی ابن جریر نظی الله بی معزت ابو بحر صدای نظی الله تا ہے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ آپ نے ان ان اللذین قالوا ربنا الله شمه استقاموا کے معنی بی ارشاد فرائے ہیں کہ جس محف نے یہ کما اور اس عقیدے پر مرکیا تو اس کے بارے میں کما جاسکتا ہے کہ اس نے استقامت کی۔

#### حفرت ابو بكر صديق نضخي الله عليه بكا ك ا توال خطب وفقل اور دعا تين

### آپ کے اقوال و خطبات:۔

لالکائی (ابو القاسم بہتہ اللہ) نے اپنی کتاب السنہ میں ابن عمر اضحی المن کی حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک مخص نے حاضر خدمت ہوکر دریافت کیا کہ کیا آپ بٹلا کتے ہیں کہ زنا بھی کیا اللہ کے حکم سے ہو تا ہے آپ نے فرمایا 'ہاں! اس نے کما جب کہ ایبا ہے تو پھر کیا وہ جھے عذاب دیگا؟ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا 'ہاں! اے سڑا صندے! اگر اس وقت میرے پاس کوئی آدی ہو تا تو ہیں اس کو حکم دیتا کہ وہ تیری ناک جڑ سے کاٹ ڈالے۔

ابن ابی شید نفت المن ابی تصنیف میں حضرت زبیر نفت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بر نفت المن کا کہ خضرت ابو بر نفت اللہ کا کہ ابر خطبہ میں فرمایا! اے لوگو! اللہ تعالیٰ سے شرم کرد و خدا کی مشم جب بھی میں میدان میں رفع حاجت کے لئے بیشتا ہوں تو خداوند تعالیٰ سے شرما کر اپنا سر ڈھانپ لیتا ہوں۔ عبد الرزاق اپنی تصنیف میں عمرو بن دینار کے حوالے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی المن المن کے فرمایا کہ لوگو! اللہ تعالیٰ سے شرم کیا کرد خدا کی قتم جب میں بیت الخلا جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے شرم کیا کرد خدا کی قتم جب میں بیت الخلا جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے شرم کے باعث دیوار سے اپنی بیٹے لگا لیتا ہوں "۔

ابو واؤر عبداللہ صنابحی کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حفرت ابو کر صدیق افتحالی کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی تو آپ نے پہلی دو رکوتوں میں الجمد شریف (سورہ فاتحہ) اور قصار منصل سے ایک سورۃ پڑھی اور تیسری رکعت میں ربنا لا تزع قلوبنا بعد ا فدیتنا الا یہ تلاوت کی۔

ابن ابی خشیر اور ابن عساکر نے ابن عینیہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نفتی اللہ کی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نفتی اللہ کا نفتی اللہ کا کہ خالات کی ہے کہ جب حضرت ابو بکن مصیبت نمیں بڑی ہے ' مبر کرنا چاہیے اور گریہ وزاری سے کوئی فائدہ نمیں ہے ' سنو! موت اپنی مابعد سے آسان اور ماقبل سے زیادہ سخت ہے ' حضور مستن کی وفات کو یاو کرو تو تم کو تماری مصیبت کم معلوم ہوگی اور خداوند تعالی تم کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔

ابن ابی شبد نظی الکتابی وار قطنی میں سالم بن عبید صحابی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق نظی الکتابی بھے سے فرایا کرتے سے آؤ! آج پھر میرے ساتھ عبادت کو یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ ابو قالیہ نظی الکتابی نے ابوسٹر کی زبانی بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نظی الکتابی فرماتے سے میرا دروازہ بند کردو آگہ صبح تک ہم عبادت میں مشغول رہیں۔ بیعتی اور ابو بکر بن زیادہ نیشابوری نے کتاب الزیادات میں حضرت حذیفہ بن اسید کے حوالہ سے لکھا ہو کہ میں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمرف الکتابی عنما کو دیکھا ہے کہ وہ چاشت کی نماز علی الدوام نہیں بڑھا کرتے ہے۔

ابوداؤد نے حضرت عباس نفتی الدی ہے دوایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق الفتی الدی ہے ہے اس کا کھالینا جائز الفتی الذی ہی ہے دوایا کہ جو مجھلی دریا کے اندر مرکر سطح دریا پر آجائے اس کا کھالینا جائز ہے۔ حضرت امام شافعی نفتی الدی ہی ہے کہا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے ذندہ جانور کے بدلے میں گوشت کی بچے کروہ قرار دی تھی۔ بخاری شریف میں امام شافعی نفتی الدی ہی ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر ضدیت انفی نفتی الدی ہی ہے ابن ابی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیت نفتی الدی ہی دادا کو اس وقت منزلہ شید نفتی الدی ہی ہی ہو۔ اس وقت مزلہ باب قرار دیا ہے۔ ابن ابی باب قرار دیا ہے جب باب نہ ہو اور پوتے کو بھی بنز کہ پسر اس وقت قرار دیا ہے جب بیٹا نہ ہو۔ قاسم نفتی اندی ہی ہی کہ ایک شخص آپ کے پاس اپنے باپ کو برا بھلا کہ ابوا ہو۔ قاسم نفتی اندی ہی ہی کہ ایک شخص آپ کے پاس اپنے باپ کو برا بھلا کہ ابوا ہی ۔ آپ آپ نے زاس کا بیا کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکرائے ہی ہی نماز جنازہ بر ہماتے وقت فرایا کہ اس مارو اس کے سر پر شیطان سوار ہے۔ ابی آپ آپ نے زاس کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکرائے ہی نماز جنازہ بر ہماتے وقت فرایا کرتے ہیں کہ ایک محضت ابو بکرائے ہی نماز جنازہ بر ہماتے وقت فرایا کرتے ہیں کہ ایک کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکرائے ہی نماز جنازہ بر ہماتے وقت فرایا کرتے ہیں کہ ایک کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکرائے ہی نماز جنازہ بر ہماتے وقت فرایا کرتے ہی ہمانے کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکرائے ہو نہ کے اس کی بی بیات کی بی بیات کی بی بیات کی بیان کی حضرت ابو بکرائے ہو کہ بیان ہمانے کہ حضرت ابو بکرائے ہو کہ بیان ہمانے کے حضرت ابو بکرائے ہو کہ بیان ہمانے کی حضرت ابو بکرائے ہو کہ بیان ہمانے کو حضرت ابو بکرائے ہو کہ بیان کی بیان کرتے ہو کہ کو حضرت ابو بکرائے ہو کہ بیان کی کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکرائے ہو کہ کہ کو حضرت ابو بکرائے ہو کہ بیان ہمانے کہ حضرت ابو بکرائے ہو کہ بیان ہمانے کی خور ابی کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکرائے ہو کہ بیان ہمانے کی حضرت ابو بکرائے ہو کہ بی بیان کو برا بھلا کہ بیان ہمانے کی بیان کے کر حضرت ابو بیان ہمانے کے دور کی بیان کے کر حضرت ابو بیان ہمانے کے حضرت ابو بیان ہمانے کی بیان ہمانے کی بیان ہمانے کی بی کر بیان ہمانے کی بی بی کرنے کو بیان ہمانے کی بی بی کر بی بی کرنے کر بی بی کر بی بی بی کر بی بی کرنے کی بی کرنے کرنے کر بی بی کر بی بی بی کر بی بی بی کر بی بی

ابن ابی مالک کا بیان ہے کہ حضرت ابو بمرافع الملکے؟ نماز جنازہ پڑھاتے وقت فرمایا کرتے تھے کہ اللی! اس ممخص کے اہل و عیال اور دولت نے اس کو تیرے حوالہ کیا ہے اس کے گناہ اگر چہ زیادہ ہیں لیکن تیری رحمتیں اور کخشیں بہت زیادہ ہیں۔

### فصل قضایا:۔

ہے کہ ایک فخص حفرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کما کہ میرے والد مجھ سے میرا تمام مال لیکر (چھین کر) مجھے محتاج بنانا چاہتے ہیں' یہ بن آپ نے اس شخص کے باپ سے کما کہ تم اپنے بیٹے سے اس قدر مال لے لوجتے مال کی تم کو ضرورت ہے' اس مخص نے کما کہ اے خلیفہ رسول اللہ صفی اللہ محتال محتال اللہ محتال محت

عمو بن شعیب کے دادا روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نضی اللائے ہی اور حضرت ابو بکر صدیق نضی اللائے ہی اور حضرت عمر فاروق نضی اللائے ہی فلام کے قصاص میں آزاد کو قتل کا علم نہیں دیتے تھے (احمد) بخاری شریف میں ہے کہ ایک محفص نے دو سرے محفص کے ہاتھ میں کاٹا (اس کے ہاتھ میں دانت کرگئے) جس وقت اس محفص نے اپنا ہاتھ کھینچا تو زور کے باعث اس کے دونوں اگلے دانت باہر نکل پڑے (ٹوٹ گئے)۔ حضرت ابو بکر صدیق نضی اللائے بھی اللائے بھی اللائے کہا تھا اللائے بھی فرایا (کہ باہر فکل پڑے (ٹوٹ گئے)۔ حضرت ابو بکر صدیق نضی اللائے بھی اللائے بھی اللائے بھی فرایا (کہ باہر فکل پڑے (ٹوٹ گئے)۔

ابن ابی شیہ اور بیعی نے عکرمہ ہے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر لفتی المنگائی نے کان کے قصاص میں ایک مخص کو بندرہ اونٹ دلوائے اور فرمایا کہ کن کٹا اپنا کان اپنی بالوں اور عمامہ سے چھپا سکتا ہے بیعی نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق لفتی المنگائی نے شام کے شہروں پر حملہ کے لئے جو فوج روانہ کی تھی اس کا سپہ سالار بزید بن سفیان کو مقرر فرمایا اور روائلی کے وقت ان سے فرمایا کہ میں تم کو دس نصیحیں کرتا ہوں ان پر عمل کرنا ' بیا کہ کسی عورت ' بیج ' بوڑھے یا اباجی مخص کو قتل نہ کرنا۔ کی شمردار ورخت کو نہ کائنا بستیوں کو نہ اجازنا' بکریوں اور اونٹوں کو سوائے کھانے کے کام میں لانے کے نہ مارنا۔ کھیتوں کو برباد نہ کرنا نہ ان کو جلانا۔ اسراف سے بچنا۔ بخل سے احتراز کرنا۔

احمد' واؤد' اور نسائی نے ابوبرزہ اسلی سے روایت کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ایک فخص پر بیور خصہ آیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا ظیفہ رسول اللہ (مَسَلَمَ اللهُ ال

اور دو سری مسلمانوں کی ہجو کرتی تھی (دونوں ہجو و سب و شم پر مشمل گیت گایا کرتی تھیں)

ہم یمامہ (ساجر بن ابی امیہ) نے دونوں کے ہاتھ کوا دیئے اور ان کے دانت بھی اکھڑوا دیئے۔
حضرت ابو بکر صدیق نفتی المنظم بھی ہوا تو آپ نے حاکم یمامہ کو لکھا کہ مجھے خبر کی

ہم نے دو عورتوں کو اس اس طرح سزا دی ہے اگر تم نے ان کی سزا دی میں عجلت نہ

کی ہوتی تو میں اس عورت کے لئے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں
گتاخی کی ہے قتل کی سزا تبجویز کرتا اس لئے کہ انبیا علیم السلام کی شان تمام لوگوں سے ارفع
و اعلیٰ ہے اگر الیں گتاخی کی مسلمان سے سرزد ہو جائے تو وہ مرتد ہے۔ یا غدار محارب ہے

دالیا غدار جس سے جدال فرض ہے) اور اس عورت کے بارے میں جو مسلمانوں کی ہجو کرتی

ہے یہ تھم دیتا کہ اگر وہ مسلمانی کا دعویٰ کرتی ہے تو اس کو شرم دلانا چاہیے ہاتھ پیر نہ کاٹنا
عواسیے شے اور اس کو ادب سکھانا چاہیے تھا اور اگر وہ ذمیہ ہے تو اس کا یہ فعل شرک سے
عواسیے تھا در اس کو ادب سکھانا چاہیے تھا اور اگر وہ ذمیہ ہے تو اس کا یہ فعل شرک سے
عواسیے تھا۔ ہاتھ پیر کوانا سوائے قصاص کے مردہ ہے کیونکہ سزایانے والے تو بھیشہ لوگوں کی
سامنے خود ہی شرمندہ دہتے ہیں 'اب ان عورتوں کے ساتھ نری کا بر آؤ کرو۔

الک و وار تعنی نے صغیہ بنت ابوعبید کے حوالہ ہے کہ ایک فحض نے ایک یکرہ لڑی ہے زنا کا اقرار کیا تو حضرت ابو بر صدیق انتخابہ کے حکم دیا اور اس کو سو درے لگوائے کیر اس کو فدک کی جانب جلا وطن کر دیا۔ ابو یعلی نے محمہ بن عاطب ہے روایت کی ہے کہ آپ کی پاس ایک چور گرفار ہوکر آیا جس کے ہاتھ کہلی چورویوں میں کٹ چکے کی ہے۔ آپ نے فرایا میں تیرے متعلق وہی سزا تبحیز کر سکتا ہوں جو رسول اللہ متخابہ اللہ اس موقع پر تبحیز کی تھی۔ اور قتل کا حکم دیا تھا آپ سب سے زیادہ جانے والے تے پس میں تیرے لئے وہی سزا تبحیز کر آبوں اور آپ نے پھر اس کے قتل کا حکم دیا۔ مالک میں تیرے لئے وہی سزا تبحیز کرتا ہوں اور آپ نے پھر اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ مالک نے قاسم بن محمر متنا ابو بر صدیق الحق اللہ ہاتھ اور ایک یہ یکن محض جس کا ایک ہاتھ اور ایک یہ یکن محض جس کا ایک ہاتھ اور ایک یہ یکن اور تمام شب اس نے عبادت کی کہ یکن کی حض شب کو کاشانہ صدیق نے جب اس چور کی یہ عبادت کے عامل نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ وہ محض شب کو کاشانہ صدیق نے جب اس چور کی یہ عبادت کے عامل نے مجھ پر قام کیا اور کہا کہ میری رات اس چور کی رات سے انہی نہ رہی نہ رہی گراری ویکھی تو خود پر افسوس کیا اور کہا کہ میری رات اس چور کی رات سے انہی نہ رہی ۔ اس خور کی زوجہ محرمہ اساء بنت عمیس کا کوئی زبور اشت میں معلوم ہوا کہ حضرت صدیق نوجہ محرمہ اساء بنت عمیس کا کوئی زبور اشت میں معلوم ہوا کہ حضرت صدیق نوجہ محرمہ اساء بنت عمیس کا کوئی زبور

کم ہوگیا ہے اور وہ مہمان حضرت صدیق نفتی الملکہ اور دیگر لوگوں کے ساتھ برابر پڑھتا رہا اور اپنے میزبان حضرت صدیق نفتی الملکہ کے لئے دعائے خیر مانگنا رہا' آخر کار بعد تلاش بسیار وہ زیور ایک سار کے پاس سے برآمہ ہوا اور معلوم ہوا کہ حضرت صدیق نفتی الملکہ کا کہی مہمان چور اس کو سار کے پاس چرا کر لایا تھا' آخر کار اس نے خود چوری کا اقرار کیا یا کسی نے شہادت دی' آپ نے اس کے بائمیں ہاتھ کو کاٹ ڈالنے کا تھم دیا اور فرمایا واللہ اس کی دعا مجھ پر اس کی چوری سے زیادہ شاق تھی۔

وار تعلنی نے حضرت انس نفتی الملکائی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک و حال کی چوری پر جس کی قیمت بانچ درہم تھی آپ نے چور کا ہاتھ کاٹ والنے کا تھم دیا۔ ابو صالح سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدایق نفتی الملکائی کے عمد خلافت میں کچھ لوگ یمن سے آئے اور قرآن شریف کو من کر بہت روئے جس پر حضرت ابو بملفتی الملکائی بنا نے فرمایا پہلے ہماری بھی میں کیفیت تھی بھر دل مضبوط ہو جانے سے مراویہ ہے کہ معرفت اللی سے دلوں کو تقویت اور اطمینان حاصل ہوا' بخاری نے (حضرت) ابن عمرفت اللی بیت میں زبانی حضرت ابو بملفتی الملکائی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سرور عالم میں اللی بیت میں زبانی حضرت ابو بملفتی الملکائی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سرور عالم میں اللی بیت میں نبیدار رہے تھے۔ ابو عبید نے اپنی کتاب الغریب میں حضرت ابو بملفتی الملکائی کی زبانی لکھا ہے بیدار رہے تھے۔ ابو عبید نے اپنی کتاب الغریب میں حضرت ابو بملفتی الملکائی کی زبانی لکھا ہے بیدار رہے تھے۔ ابو عبید نے اپنی کتاب الغریب میں حضرت ابو بملفتی الملکائی کی زبانی لکھا ہے بیدار رہے تھے۔ ابو عبید نے اپنی کتاب الغریب میں حضرت ابو بملفتی الملکائی کا نمانہ اسلام میں جس نے وفات پائی وہ بردا ہی خوش نصیب رہا۔

ائمہ اربعہ نفتی المنائج و مالک نفتی المنائج نے قبیصہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آیک وادی اپنا ترکہ اور وری طلب کرنے کے لئے دربار خلافت میں حاضر ہوئی حضرت ابو بکر صدیق لفتی المنائج نے اس سے کما کہ قرآن شریف اور صدیث شریف میں تمارا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے اس وقت تو تم جاؤ پھر آنا تا کہ لوگوں سے معلومات کرلوں ان سے کوئی حدیث پوچھ کرتم کو بناؤں گا پھر ابو بکر صدیق نے لوگوں سے اس قتم کی حدیث دریافت کی (جس سے وادی کا حصہ اور مطلوبہ وری خابت ہو)۔ مغیرہ بن شعبہ نے کما میری موجودگی میں حضور صفی اور علی اور نے وادی کا خیم اور مطلوبہ وری خابت ہو)۔ مغیرہ بن شعبہ نے کما میری موجودگی میں حضور صفی اور نے وادی کو چھٹا حصہ ولوایا تھا یہ بن کر آپ نے فرمایا کیا تمارے ساتھ اس وقت کوئی اور بھی تھا تب محر بن مسلم نے اٹھ کر کما کہ صورت حال میں ہے جو مغیرہ نے بیان کی (یعنی میں اس کا شاہر ہوں) اس شخین کے بعد آپ نے وادی کو چھٹا حصہ دیجے جانے کا تھم صادر میں اس کا شاہر ہوں) اس شخین کے بعد آپ نے وادی کو چھٹا حصہ دیجے جانے کا تھم صادر فرمایا۔

مالک و وار تطنی نے بحوالہ قاسم بن محمد بیان کیا ہے کہ بارگاہ خلافت میں ایک نانی اور

ایک دادی اپنا اپنا حصہ (ترکہ) طلب کرتی ہوئی آئیں پس آپ نے نانی کو ترکہ دلادیا یہ دیکھ کر عبد الرحمٰن بن سل انصاری نے جو جنگ بدر میں موجود تھے اور بنو حارش سے تعلق رکھتے تھے اٹھ کر عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ آپ نے نانی کو حصہ دلا دیا حالانکہ اگر نانی مرجائے تو اس کی وراشت مجوب نوای کو نہیں مل عتی یہ سن کر آپ نے ترکہ کا حصہ نانی اور دادی دونوں پر تقسیم کرا دیا۔

عبد الرذاق نے حضرت عائشہ نفت الملائج عنها سے روایت کی ہے کہ قبیلہ رفاعہ کی ایک عورت نے اپنے فاوند سے طلاق لیکر عبد الرحمٰن بن ذہیر سے نکاح کرلیا لیکن کی پوشیدہ راز کی وجہ سے ان سے بھی ان بن ہوگئی اور ان سے بھی طلاق لیکر پہلے فاوند کے نکاح میں جانا چاہا اور رسول فداھئے الملیق آئے کی فدمت میں آکر اپنا مقصد عرض کیا حضور صلی میٹوں کی ہے فرمایا کہ جب تک تو اس فاوند سے (عبد الرحمٰن بن ذہیر) ہم بستر نہ ہولے (مباشرت نہ ہو فرمایا کہ جب تک طلاق نہیں ہو عمق۔ (یمال تک یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اس کے بعد عبد الرذاق نے اتنا اضافہ اور کیا ہے کہ وہ عورت حضور صلی میٹوں کی فدمت میں دوبارہ علی اور عرض کیا کہ عبد الرحمٰن بن ذہیر نے مجھ سے مساس کیا تھا آپ نے اس پر بھی ماضر ہوئی اور عرض کیا کہ عبد الرحمٰن بن ذہیر نے مجھ سے مساس کیا تھا آپ نے اس پر بھی رجوع سے انکار فرمایا اور دعا کی اللہ العالمین اگر یہ عورت قبیلہ رفاعہ میں رجوع کرنا چاہیے تو رحوع سے انکار فرمایا اور دعا کی اللہ العالمین اگر یہ عورت قبیلہ رفاعہ میں رجوع کرنا چاہیے تو اس کا نکاح ثانی پورا نہ ہونے دے یہ عورت حضرت ابو بکر صدیق نفتی الملیق ہے اور حضرت عمر انکار فرمایا وروں حضرات کے عمد خلافت میں بھی حاض بوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد فلافت میں بھی حاض بوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد فلافت میں بھی حاض بوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد فلافت میں بھی حاض بوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد فلافت میں بھی حاض بوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد فلافت میں بھی حاض بوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد فلافت میں بھی حاض بوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد فلافت میں بھی حاض بوئی گر ان دونوں حضرات نے عمد فلافت میں بھی حاض بوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد فلافت میں بھی حاض بوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد فلافت میں بھی حاض بوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد فلافت میں بھی حاض بوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد فلافت میں بھی حاض بوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد فلافت میں بھی حاض بوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد فلافت میں بھی حاض بوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد فلافت میں بھی حاص بوئی گر ان دونوں حضرات کے عمد فلافت میں بھی حاص بوئی کر ان دونوں حضرات کے عمد فلافت میں بھی حاص بوئی کر ان دونوں حضرات کے عمد خلافت میں بھی کر ان دونوں حساس کیا ہوئی کر ان دونوں حساس کیا

بیہ قی نے عقبہ بن عامر سے روایت کی ہے کہ عمو بن العاص اور شرجیل بن حنہ نے بریدہ کے ذریعہ بطریق شام کا سر کاٹ کر حضرت ابو بکر صدیق اضطار کا بیٹ بھیجا تو آپ نے اس فعل پر اظمار کا پندیدگی فرمایا۔ عقبہ نے عرض کیا یا خلیفہ رسول اللہ اضطار کا پندیدگی فرمایا۔ عقبہ نے عرض کیا یا خلیفہ رسول اللہ اضطار کا بات ہی کرتے ہیں 'آپ نے فرمایا تو کیا عموہ بن عاص اور شرجیل فارس و روم کی مادر ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ آئندہ کی کا سرکاٹ کر روانہ نہ کیا جائے' بس اقدا کے لئے قرآن کریم اور صدیث کائی ہیں۔

 ے فرایا بات چیت کرویہ تو عمد جمالت کی پیداوار ہے اور اسلام میں منع ہے ' غرض اس نے زبان کھولی اور کما آپ کون جیں ؟ آپ نے فرایا ایک مهاجر ہوں! پھر اس نے پوچھا کون سے مهاجر! آپ نے فرایا قرشی مهاجر! اس نے دریافت کیا کہ قرایش کے کس قبیلہ سے آپ نے فرایا تم تو بہت باتونی ہو! ارب بٹی میں ابو بکر ہوں ' پھر اس نے کما کہ عمد جاہلیت کے بعد خدا نے جو یہ دین بھیجا ہے ہم کو اس پر کون شخص قائم رکھے گا آپ نے فرایا تمارا المم اس دنیا پر تمارے اس دین کو استقامت دیگا اس نے کما کہ امام کون ہو تا ہے آپ نے فرایا کیا تیری پر تمارے اس دین کو استقامت دیگا اس نے کما کہ امام کون ہو تا ہے آپ نے فرایا کیا تیری پر تمارے اور رکیس نہیں ہوتے جو حکرانی کرتے ہیں اس نے کما ہی بال ہوتے ہیں ' آپ نے فرایا بس وہی امام ہوتے ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ لفتی الملکی کی زبانی بخاری نے ایک روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابو بر صدیق لفتی الملکی کی ایک غلام تھا اس کی مزدوری اور اجرت سے آپ نے ابنا کچھ صد مقرر کر رکھا تھا جو آپ صرف میں لاتے تھے ایک روز وہ غلام کچھ کھانے کی چیز لایا آپ نے اپنا چھ کھانے کی چیز لایا آپ نے اپنا کے حصہ کی وہ چیز لیکر تاول کی' اس غلام نے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ چیز میں نے کس طرح حاصل کی؟ آپ نے اس سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ ایام جاہلیت میں کہانت میرا پیشہ تھا' آپ کو معلوم ہے کہ کہانت جھوٹی تچی پیشہ کھان ہوتی ہیں' میں نے ایک فخص کو فال پیشہ تھا' آپ کو معلوم ہے کہ کہانت جھوٹی تچی پیشہ کوئیاں ہوتی ہیں' میں نے ایک فخص کو وال ویا تھا بتائی تھی انفاقا '' وہی محض آج مجھے ملا اور اس نے میری کہانت کے عوض مجھے کو ریال ویا تھا جو میں نے آپ کو کھالیا یہ س کر والد بزرگوار نے طبق میں انگلیاں ڈال کر قے کر دی (جو پچھے کھایا تھا نکال ویا) احمد نے الزہد میں این سیرین کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت ابو بحر نظیم انتخاب کہا ہے کہ حضرت ابو بحر نظیم نا کہ (مشتبہ چیز کے کھانے پر) کھانے کیا دیا ہو۔

### حضرت ابو برصديق نضيا العنام ك خطبات:

ابن عساکر نے موی بن عقب لفت المن کا سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق لفت المن کا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق لفت المن کا ہے ایک مرتبہ یہ خطبہ دیا:۔

"تمام تعریفیں اللہ بی کے واسلے ہیں" میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدو مانگتا ہوں اور موت کے بعد اس سے مرم کا خواستگار ہوں' اے لوگو! میری اور تمھاری موت قریب آچکی ہے' (ہمیں اور تمھیں سب کو مرتا ہے)۔

میں اس بات کی گواہی رہتا ہوں کہ سوائے خدائے واحد کے کوئی عبادت کے لاکن نمیں ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے اور بیشک محمہ (ﷺ) اس کے بندے اور رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بشیر و نذیر اور روشن چراخ بناکر بھیجا ناکہ وہ زندہ لوگوں کو (عزاب اللی سے) ڈرائمیں اور کافروں پر اللہ کی جمت تمام کر دیں کیں جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نافروائی کی وہ کھلا گراہ ہے۔

لوگو! میں تم کو نفیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ نے تم کو (ہدایت کا) ہو
راستہ دکھایا ہے اس پر قائم رہو۔ کلمہ اظلامی کے بعد اسلامی ہدایات (احکام) کا غلاصہ یہ ہے
کہ اپنے امیر کے احکام سنو اور ان کی تغیل کرو' کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اپنے امیر کی امر
بالمحروف اور نبی عن المنکر میں اطاعت کی اس نے فلاح پائی (کامیاب ہوا) اور اس پر جو حق
تھا وہ اس نے اوا کر ویا' خود کو نفس کی پیروی سے بچاؤ' جو نفس کی پیروی' طع اور غصہ سے
محفوظ رہا وہ کامیاب ہوگیا (فلاح کو پہنچ گیا) بھی غرور نہ کرو' غور کرد کیا وہ مخص بھی تخرو غرور
کر سکتا ہے جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہو اور مٹی ہی میں طنے والا ہو' جس کو کیڑے (کرمال)
کمائیں گے' آج وہ زندہ ہے کل مردہ ہوگا۔ پس ہر روز بلکہ ہرگھڑی نیک عمل کرو' مظلوم کی
بد دعا سے بچ! اپنے نفوس کو مردہ شار کرو! مبر کرو' کہ مبر ہی الی چیز ہے جو نیک اعمال کرا تا
ہو دعا سے بچ! اپنے نفوس کو مردہ شار کرو! مبر کرو' کہ مبر ہی الی چیز ہے جو نیک اعمال کرا تا
ہو دیا جا بہیز کرد کہ پر ہیز ہی ایسی چیز ہے جو بہت نفع بخش ہے۔ عمل کرد کیونکہ عمل ہی قبول
کیا جاسکتا ہے۔ جو چیز حمیس اللہ کے عذاب کی طرف لیجائے اس سے بچو اور اس کام ک

کرنے میں عجلت کرو جس کے کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا وعدہ کیا ہے، خود سمجھو، دو سروں کو سمجھاؤ، ڈرو اور ڈراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ تم سے پہلے کے بوگ کن کن کاموں کے کرنے سے ہلاک ہوئے۔ اور کون سے کام کرنے کے باعث نجلت پائی۔

اس نے اپنی پاک کتاب (قرآن کریم) میں حال و حرام 'کروہ و پندیدہ چیزیں بیان کر دی ہیں۔ میں تم کو اور اپ نفس کو نصیحت کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ خداوند تعالی مددگار ہے اور اس کے سواکسی میں قوت نہیں ہے۔ تم جان لو کہ خداوند تعالی بغیر اعمال کے تم کو نہیں چھوڑے گا۔ (عمل کا بدلہ ضرور ملے گا) اللہ تعالیٰ کی عباوت کرو اور اپنے حصہ کی حفاظت کرو 'تم دین کی آرزو کرو' دین کو ہاتھ سے نہ چھوڑو' جمال تک ہو سکے نوافل پڑھو کہ تمحارے فرائنی (کی ادائیگی) میں جو کی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے' تم جب خالی ہاتھ ہوگے تو تم کو جزالے گئ

اے اللہ کے بندو! اپنے ان بھائیوں اور دوستوں کے بارے میں غور کرو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں' انھیں جو کچھ پیش آنا تھا وہ آچکا اور وہ اس پر قائم ہو چکے۔ (ان کو جو کچھ ملنا تھا مل گیا) موت کے بعد جو بدبختی یا سعادت مندی ملنی تھی اسے وہ حاصل کر چکے۔

خدا وند تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے' اس کے اور مخلوق کے درمیان نب (رشتہ) کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ محض اپنے کرم اور مهرانی سے مخلوق پر بخش کرتا ہے' جب تک مخلوق عباوت کی طرف جھک نہ جائے اللہ تعالی اس وقت تک اس پر سے برائی اور مصبت نہیں ہٹاتا۔ وہ بھلائی کس طرح بھلائی ہو سکتی ہے جس کا انجام دوزخ ہو اور وہ برائی برائی نہیں ہے جس کا انجام دوزخ ہو اور وہ برائی برائی نہیں ہے جس کا نتیجہ جنت ہو۔ بس میں تم سے یہی کمنا چاہتا ہوں' میں اللہ تعالیٰ سے تمارے اور اپنے مخفرت کا طالب ہوں اور تمارے نبی (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) پر درود و سلام بھیجتا ہوں' ان پر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔

بیمق اور حاکم نے عبد اللہ بن حکیم سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اضح المائة بنانے عام سامنے اس طرح خطبہ ارشاد فرمایا:۔

خطبه ويكرف

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور تمامتر ثناء اس کے لئے ہے جو اس کا اہل ہے۔
لوگو! میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور جو تعریف اس کے لائق ہے وہ تعریف
کیا کرو' لوگو! تم رغبت کو اہمیت کے ساتھ شامل کرو (رغبت کے ساتھ شاء اللی کی اہمیت سجھتے
ہوئے اس کی حمد کرو) کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت ذکریا علیہ السلام کے خاندان کی تعریف اس
طرح فرمائی ہے۔

ا نهم كا نو يسار عون في الخيرات ويد عوننا رغبا ورهبا و كا نوالنا خا شعن ( بيك يه لوگ نيك كاموں ميں عجلت كياكرتے تھے اور بم كو برے ذوق و شوق سے يادكرتے تھے اور ساتھ بي ساتھ خضوع و خثوع كرتے تھے۔)

اللہ کے بندو! اللہ تعالیٰ نے تمھارے نفوس اپنے حقوق کے عوض رہن اور گرو رکھ گئے ہیں اور اس پر تم سے وعدے لئے ہیں اور تم سے فانی اور قلیل دنیا کو کثیر اور باقی رہنے والی آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے' تمھارے پاس خدا کی جو کتاب ہے اس کا نور بھی شیں بجھے گا اور نہ اس کے بجائبات کم ہوں گے پس تم اس کے نور سے منور ہو جاؤ اور اس کتاب سے نصیحت حاصل کرو' اس دن کے لئے جس دن کوئی نور نہ ہوگا' اس کے نور کو ذخیرہ کر رکھو کیونکہ خداوند تعالیٰ نے تم کو اپنی عبادت ہی کے لئے پیدا کیا ہے اور تم پر دو معزز لکھنے والے کے رکراما" کا تین) مقرر فرما دیتے ہیں جو تمھارے کام سے واقف ہیں۔

فدا کے بندو! یہ بھی جانے کے قابل بات ہے کہ تمارا ہر قدم اس موت کی طرف برج ہے جس کا علم تم سے پوشیدہ ہے 'اگر تم سے ہو سکے تو اتا کرد کہ جس وقت تمارے پاس موت آئے تو تم اللہ کے کام میں مصروف ہو 'اور یہ بات سوائے فضل خداوندی کے تم کو میسر نہیں آسکی' یہ اللہ کی دین ہے کہ وہی عمل صالح کی توفیق عطا فرما آئے ' موت سے پہلے عمل صالح کی طرف بوھو آکہ برے کاموں سے محفوظ رہو ' بہت می قومیں الی گزری ہیں کہ جب ان کو موت آئی تو وہ خود کو غیر اللہ کے حوالے کر چکی تھیں (اللہ کی نافرمانی میں مصروف تھیں) اور اپنے نفوس کو فراموش کر چکی تھیں۔ میں تم کو متنبہ کرتا ہوں کہ تم ان کی مثل نہ ہو جانا 'عمل خیر میں جلدی کرو! دو ژو! دو ژو! موت تم سے بہت قریب ہے! اے مسلمانو! نجات تمارے بی لئے ہے۔

ابن ابی الدینا اور ابو تعیم نے یحی بن کیر کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق الفی الدینا اور ابو تعلیم نظرت ابو بکر صدیق الفی الدینا ہے کہ دوز خطبہ میں فرمایا '

"کمال ہیں وہ چکتے ہوئے چرے! جن کی جوانی اور شاب کو دیکھ کر لوگ جران و شدر رہ ماتے تھے؟ اور کمال ہیں وہ بادشاہ! جنھوں نے مدائن کو تعمیر کرایا اور اس کے قلعے بنوائے؟ اور کمال ہیں وہ لوگ جو جنگ کے موقعوں پر فتح حاصل کیا کرتے تھے؟ آج ان کے (وہی) قوی ضعیف اور کمزور پڑ گئے کیونکہ زمانے نے ان سے بیوفائی کی اس طرح کہ وہ قبروں کے اندھروں میں پہنچ گئے۔ پس (عمل خیر میں) جلدی کرو! جلدی کرو! نیکی کی طرف وو ژو! وو ژو! وو ژو!!

### حفرت ابو بكر صديق نضي الناع بكاك نصائح:

احمر نے کتاب الزہد میں سلمان کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک روز میں حضرت ابو بکر صدیق نفتی النہ بھی کھی فیصت فرمائیے!

صدیق نفتی النہ بھی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ مجھے کھی فیصت فرمائیے!

آپ نے فرمایا۔ "اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو! اچھی طرح یقین کرلو کہ وہ وقت قریب ہے جب ہر پوشیدہ بات ظاہر ہو جائے گا۔ اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز میں تمارا کتنا حصہ ہم نیشیدہ بات فاہر ہو جائے گا۔ اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز میں تمارا کتنا حصہ ہے، تم نے کیا کھایا اور کیا چھوڑا۔ یاد رکھو! جس نے پانچوں وقت کی نماز اواکی وہ صبح سے شام تک اللہ کی حصالہ کی اس ذمہ واری سے اللہ کی اس ذمہ واری سے عمد شکنی کی اللہ تعالی اس کو دوزخ میں اوندھے منہ ڈال دے گا"

آپ ہی کا بیہ ارشاد بھی ہے کہ '' صالحین دنیا سے کیے بعد دیگرے اٹھا لئے جائیں گے صرف وہ لوگ باتی رہ جائیں گے جو اس طرح بیار ہوں جسے جو اور تھجور کا چھلکا اور ان سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تعلق نہیں ہوگا''

#### حضرت ابو بكردفت الله عنه كي دعائين!-

سعید بن منصور ؓ نے اپنی سنن میں معاویہ بن قرہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حفرت ابو کم الفتی النگا ہے کہ ابو کم الفتی النگا ہے کہ ابی دعا میں فرمایا کرتے تھے وہ اور نیک عمل پر میرا خاتمہ فرما! میرے دنوں میں سب سے دالی میری آخری عمر بهتر ہو اور نیک عمل پر میرا خاتمہ فرما! میرے دنوں میں سب سے

بهتر دن وه جو گاجس دن مجھے تیرا دیدار میسر ہوگا'

الم احر الله عن حسن الفقي الله الله عن دباني بيان كيا ہے كه حفرت ابو بمرافق الله الله انی دعا میں فرمایا کرتے تھے:

اللي! ميں تجھ سے اس چيز كا سوال ہوں جس ميں انجام كار ميرے لئے خير ہو اللي تو مجھے ائی خوشنودی اور رضاعنایت فرما کہ وہ بھترین چیز ہے اور حیات تعیم کے بلند درجات مرحمت

ع فية روايت كوت بيل كه حفرت ابوبكر صديق لفت الله الله في فرمايا: "اے لوگو! خوف اللی سے تم میں سے جو روسکے وہ روئے کہ وہ ون آنیوالا ہے کہ تم رلائے جاؤ کے"

### آپ کے کلمات حکمت:۔

عزرہ کا قول ہے کہ حضرت ابو بمراضت المائی نے ارشاد فرمایا زعفران اور سونے کی ملی ہوئی سرخیوں نے عورتوں کو ہلاک کر دیا اسلم بن بیار نے حضرت ابو بملضت الملک کا یہ قول بیان کیا ہے کہ ملمان کو ہر کام کا بدلہ ملتا ہے یماں تک کہ ذرا سے رنج کا بھی جوتے کے تے ٹوٹنے تک کا بھی اس کو بدلد ملے گا اور مال کے گم ہو جانے اور پھر اس کی آشین سے مل جانے پر اس کاجو رہج ہوتا ہی اس کابدلہ بھی،

میون بن مران سے روایت ہے کہ ایک ون رائے میں ایک لمبے لمبے برول کا کوا مردہ حالت میں پڑا ملا آپ نے فرمایا خواہ کوئی جانور مارا جائے یا کوئی ورخت کاٹا جائے اس کا باعث اس کا اللہ کی تنبع سے رک جاتا ہو آ ہے۔

بخاری نے کتاب الادب میں اور عبداللہ بن احمہ نے زوائد الزحد میں صالحی کے حوالہ ے لکھا ہے کہ انھوں نے حضرت ابو بکر صدیق اضفالی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں جو محض اللہ کے لئے کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے۔ عبداللہ نے زوائد الزمد میں عبیدین عمیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک دفعہ لبید شاعر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مقرعہ ردھا لا کل شی ما خلا الله باطل (فدا کے سوا ہر چز باطل ہے یاد رکھو) آپ نے فرمایا تم نے سے کہا۔ پھر انھوں نے یہ دو سرا مصرعہ پڑھا و کل

نعیم لا محالته زائل (ہر نعمت ضرور زائل ہونے والی ہے) یہ س کر آپ نے فرمایا' تم نے جھوٹ کما' اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایس ایسی نعمیں ہیں جو زائل نہیں ہوتی ہیں۔ جب لبید چلے گئے تو آپ نے فرمایا بھی شاعر کلمہ حکمت بھی کہ دیا کرتا ہے۔

## حضرت ابو بكر صديق نضي الله اور خشيت الله! آپ كے وہ اقوال جو خشيت الله ير دلالت كرتے ہيں:-

ابو احمد عاکم نے معاذ بن جبل سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر اضحیٰ الیک باغ میں تشریف لے گئے وہاں آپ نے درخت کے سایہ میں ایک چھوٹی چڑیا دیکھی آپ نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا اے چڑیا تو بری خوش نصیب ہے کہ تو درختوں سے اپنی غذا عاصل کرتی ہے اور ان کے سایہ میں آرام کرتی ہے اور جمال جاہتی ہے اثرتی پھرتی ہے (اس پر کوئی حساب کتاب نمیں ہے) کاش ابو بکر بھی تجھ جسیا ہو آ۔ اس ساکر نے بیہ بی سے روایت کی ہے کہ جب کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ فرماتے اللی تجھے میری بابت میرے نفس (ذات) کا زیادہ علم ہے اور میں اپنے نفس کو ان (مداحین) سے زیادہ جانتا ہوں' اللی! مجھے ان تعریف کرنے والوں کے گمان کی طرح بنا وے (میرے بارے میں ان کا جیسا گمان ہے ایسا ہی بنا دے) اور میری ان خطاوی اور لغزشوں کو بخش دے جن کا ان لوگوں کو علم نمیں ہے' اور میرے بارے میں یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس کا مواخذہ مجھ سے نہ فرمانا!

اجر" نے زوائد الزہد میں ابی عران الجونی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق الفظائی اللہ اللہ الزہد میں ابی عران الجونی کے حوالہ سے بیان کیا ہے جہ سے خاایک بال ہو آ۔ احمد سے زوائد الزحد میں مجاہد سے روایت کی کہ جب حضرت ابن الزہیر نماز کے لئے کھڑے ہوتے سے تو خضوع و خشوع کے باعث لکڑی کی طرح (ساکت و جامد) ہو جاتے سے انبی کا یہ فرمانا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق (لفتی الملکی بی می مالت ہو جاتی تھی۔ امام احمد حسن الفتی الملکی بی مالت ہو جاتی تھی۔ امام احمد حسن الفتی الملکی بی سے بند کرتا ہوں کہ میں ایبا ورخت ہوتا جس کہ حضرت ابو بکر لفتی الملکی بی کا فرمایا خدا کی قشم میں یہ بند کرتا ہوں کہ میں ایبا ورخت ہوتا جس کو کھالیا جاتا اور (پیر) کاف دیا جاتا۔ قاوہ سے روایت کرتے ہی کہ حضرت ابو بکر لفتی الملکی بی نے فرمایا کاش میں سزہ کی طرح ہوتا کہ جمھے چوپائے چر جاتے۔ مضموں بن صب سے دوایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق لفتی الملکی بی خرزند کے انقال کا وقت قریب آیا تو فرزند صدیق لفتی الملکی بی نے بار بار مند کی طرف دیکھا انتقال کے بعد لوگوں نے حضرت صدیق لفتی الملکی بی سے اس بارے میں عرض کیا کہ آپ کے انقال کا وقت قریب آیا تو فرزند صدیق لفتی الملکی بی اس بارے میں عرض کیا کہ آپ کے انقال کے بعد لوگوں نے حضرت صدیق لفتی الملکی بی اس بارے میں عرض کیا کہ آپ کے انقال کے بعد لوگوں نے حضرت صدیق لفتی الملکی بیت اس بارے میں عرض کیا کہ آپ کے انقال کے بعد لوگوں نے حضرت صدیق لفتی الملکی بی اس بارے میں عرض کیا کہ آپ کے کا انقال کے بعد لوگوں نے حضرت صدیق لفتی الملکی بی اس بارے میں عرض کیا کہ آپ کے کہ کھرت کیا گھرت کی گھرت کیا گھرت کیا گھرت کی کھرت کیا گھرت کی کھرت کیا گھرت کیا گھرت کی کھرت کی کھرت کیا گھرت کی کھرت کیا گھرت کیا گھرت کی کھرت کی کھرت کیا گھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کیا گھرت کی کھرت کی کھرت کیا گھرت کی کھرت کیا گھرت کیا گھرت کی کھرت کیا گھرت کیا گھرت کی کھرت کی کھرت کیا گھرت کی کھرت کیا گھرت کی کھرت کی کھرت کے کھرت کیا گھرت کیا گھرت کی کھرت کیا گھرت کی کھرت کیا گھرت کی کھرت کیا گھرت کی کھرت کی کھرت کیا گھرت کی کھرت کیا گھرت کی کھرت کی کھرت کیا گھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کیا گھرت کی کھرت کیا گھرت کے کھرت کی کھرت

فرزند بار بار مندکی طرف و کھ رہے ہے۔ یہ س کر آپ نے مندکو اٹھوایا تو اس کے نیچے کے پانچ یا چھ دینار برآمہ ہوئے پس حضرت ابو بکر افتی اللہ کہ نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر افسوس کے ساتھ انا للہ وا نا الیہ را جعون ک پڑھا اور فرمایا کہ اے فلال (اے فرزند) جھے گمان بھی نہیں تھا کہ تمارا و شمن اس طرح تمارے ساتھ رہتا تھا۔ احد نے ثابت بنانی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ شعر پڑھا۔ لا تزال تنعی حبیبا " حنی تکونه وقدر جو الفتی الرجا ، یموت دونه کھے بھٹہ دوستوں کی موت کی فردیجاتی رہے گی آ اینکہ فود یہ فربن جائے گا (مر جائے گا) بیا اوقات انسان کو یہ آرزہ ہوتی ہے کہ وہ حصول مطلب سے پہلے ہی مرجائے۔

#### حفرت ابو بكرافت الديم كارعب و داب:-

ابن سعد نے ابن سیرین کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رسول اکرم مستری اللہ کے بعد کوئی افتحق بھی ذمانہ خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق نفتی اللہ بھی ذمانہ خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق نفتی اللہ بھی خضرت ابو بکر صدیق نفتی اللہ بھی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نفتی اللہ بھی اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نفتی اللہ بھی اس کے بارے میں قرآن حکیم کا کوئی صرح حکم موجود نہ ہو تا اور نہ حدیث سے ایسا کوئی حکم ماتا تو آپ اپنی رائے سے فیصلہ صادر فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ آگر میری میں درست ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو اور اگر میری رائے غلط ہے تو اس کو واللہ کی طرف سے سمجھو اور اگر میری رائے غلط ہے تو اس کو حوالت کا معانی ہوں۔

# حضرت ابو بكر صديق نضحة الملاع بكا أور خوابول كى تعبير حضرت عائشه نضعة الملاع بكا خواب اور اس كى تعبير!:-

سعید بن منعور' سعید بن میب کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہں "میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر میں تین جاند اڑے ہیں اس میں نے اپنا سے خواب والد محرم معزت ابو بر مدیق سے بیان کیا کہ آپ سب سے بمتر تعبیر دینے والے تھے اپ نے تعبیر فرمائی کہ تمحارا خواب سیا ہے تمحارے گھر میں مخلوق سے دنیا کے تین بمترین افراد وفن بول کے ، جب رسول اکرم مشتر علی کا وصل موا (اور جمره عائشه لفت الدين من آب وفن ہوئے) تو آپ نے معرت عائشہ لفت اللہ اے فرمایا کہ اے عائشہ لفت اللہ یہ تمارے ان تین چاندول میں سب سے بمترین چاند ہے۔ سعید بن منصور نے عمر بن شرجیل کے حوالہ ے یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ مستفری ایک عضرت ابو بر صدیق سے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کالی بریوں کے پیچھے جارہا ہوں پھر سفید بریوں کے پیچھے چلنے لگا اور کالی کمیاں او جمل ہوگئیں۔ حضرت ابو کم صدیق نفت اندہ کے عرض کیا۔ کہ یارسول اللہ مَنْ الْمُعْلِيدِ كَالَى بَكُوالَ عَنِي بِين اور سفيد بكريال عجمي مسلمان بين- جو ابني تعداد مين عرب ملمانوں سے اتنے برام جائیں مے کہ وہ ان میں نظر نہیں آئیں مے۔" تعبیر من کر حضور صلی مَنْ الله الله الله کم می تعبیر مجھے مبعدم فرشتے نے بھی دی ہے، محمد بن منعور بھی ابن ابی یعلی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مستن المنظم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے (خواب) دیکھا ہے کہ میں ایک کوئیں سے بانی تھینج رہا ہوں استے میں میرے پاس ساہ رنگ کی کچھ بریاں آئیں ان کے بعد کچھ اور آئیں جن کے سفید بالوں پر سرخی غالب تھی' حفرت ابو کرافت اللایک نے اس کی وہی تعبیر بیان کی جو ابھی اور ندکورہ ہو چکی ہے۔ ابن سعد محد بن سرین سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا اس امت میں نی اکرم متفظیم کے بعد حفرت ابوبر مدای نفت الله ایک سب سے بمتر خواب کی تعیر مانے والے تھے۔

ابن سعد ابن شماب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مستن کا ایک اس ایک مرتبہ خواب دیکھا اور وہ خواب معزت ابو بکر صدیق افتحالیا کا بنا نے مایا کہ میں دوڑ میں تم سے

وُهائی ہاتھ آگے فکل گیا ہوں (وُهائی سرِهیاں آگے بردھ گیا ہوں) حفرت ابو بملفظ النظام کے نوائل کے فرایا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو اپنی رحمت اور مغفرت میں وُھانپ لیں کے تو میں اس کے مرف وُھائی سال بعد تک زندہ رہوں گا۔

عبد الرزاق نے اپنی تھنیف میں ابی قابہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک فخص نے حضرت ابو بکر صدیق نفت الملائم ہوں کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خون کا پیشاب کر رہا ہوں۔ آپ نے بطور تعبیر فرمایا کہ تم اپنی بیوی سے ایام حیض میں بھی مباشرت کرتے رہے ہو اللہ تعالی سے توبہ کرو اور آئندہ ایبا نہ کرنا۔

#### حضرت ابو بكر صديق نضي الله عنه كابر محل فيصله!:

بہتی دلائل میں عبد اللہ بن بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص کو ایک سریہ (۱) میں امیر نظر بناکر روانہ کیا اس نظر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمرو بن العاص اور حضرت عمروشی اللہ عنہ کو ان کا بیہ عظم ان اللہ عنہ کو ان کا بیہ عظم دیا کہ کوئی فخص آگ نہ جلائے حضرت ابو بکر فضی اللہ عنہ کو ان کا بیہ عظم ناگوار گزرا اور وہ غصہ میں آگے بردھنا چاہتے شے کہ حضرت ابو بکر فضی انگر مقرر کر دیا اس لئے اور کہا کہ رسول اللہ مستر اللہ عشر کے طریق سے کہ حضرت ابو بکر فضی اللہ مقرر کر دیا اس لئے ان کو ماہر جنگ سمجھ کر ہی امیر لشکر مقرر کر دیا اس لئے ان کی بات مانوا بہتی نے ابی محشر کے طریق سے اس طرح (اس حدیث کو) بیان کیا ہے کہ حضور مشاور جنگ شمخص کو حاکم مقرر کر آ ہوں جو امور جنگ میں بیدار مغز اور ہوشیار ہو۔

#### حفرت ابو بكر نضي المايم كي فطانت و ذبات:

خلیفہ بن خیاط الم احمد بن خبل فی الله اور ابن عسار فی الله بن الاصم الفی الله بن الاصم الفی الله بن الاصم الله علیہ وسلم نے معزت ابو بکر صدیق الفی الله علیہ وسلم نے معزت ابو بکر صدیق الفی الله علیہ وسلم نے معزت ابو بکر صدیق الفی الله علیہ وریافت فرمایا کہ جن بوا موں یا تم ؟ آپ نے جواب دیا کہ برے تو آپ بی جی لیکن عمر میری ذیادہ ہے (یہ حدیث بہت زیادہ مرسل اور غریب ہے اگر اس کو صحیح مان لیا

جائے تو اس سے حضرت ابو بر صدیق اضطاع بھی کی فطانت و ذکاوت کا پھ چاتا ہے۔) یہ بھی مشہور ہے کہ حضور کے استفسار پر یہ جواب حضرت عباس اضطاع بھی آپ کو دیا تھا۔ یمی روایت سعید بن بریوع کے سلسلہ میں بھی آئی ہے اس کو طبرانی نے بیان کیا ہے ' الفاظ یہ میں کہ رسول اللہ مستفل کے سعید بن بریوع سے دریافت فرایا کہ ہم دونوں میں کون برا ہے؟ انصول نے کہا مجھ سے برے اور بہتر تو آپ ہی میں گر دنیا میں کہلے میں آیا ہوں۔

ابو قیم نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نفتی الدیکا ہے، سے دریافت کیا گیا کہ آپ اٹل بدر کے بدر (شرکاء بدر) کو عمدے کیوں نہیں عنایت فرماتے، آپ نے فرمایا کہ میں اٹل بدر کے درجات سے آگاہ ہوں میں انھیں دنیا میں پھنسانا نہیں چاہتا (اس کو ان کے لئے کردہ سجمتا ہوں)۔ احمد نے زہد میں اساعیل بن مجمد سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق لفتی الدیکا ہے، نے مال غنیمت بہ حصہ مساوی تمام لوگوں میں تقسیم فرمایا، حضرت عمر فضی الدیکا ہے، نے فرمایا کہ ان کے لئے دنیا فرمایا کہ آپ نے اٹل بدر کو بھی عام لوگوں کے مساوی کردیا، آپ نے فرمایا کہ ان کے لئے دنیا میں اتنا ہی کانی ہے ان کی فضیلت اور ان کا اجر تو آخرت میں بہت زیادہ ہے۔

#### حضرت ابو بكر صديق اختيالي عَبْهَ ك ويكر فصائل و كمالات:

طرانی نے موئی بن عقبہ سے روایت کی ہے کہ ان چار اشخاص کے علاوہ میں کمی ایسے

السلہ سے ناواتف ہوں جس نے خود اور ان کے بیوں نے رسول اکرم لفت الملکی کا عمد

مسعود پایا ہوا اور وہ چاریہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق لفت الملکی کے والد محرم ابو قعافہ ' حضرت

ابو بکر صدیق لفتی الملکی کہ آپ کے فرزند عبد الرحمٰن اور ان کے فرزند ابو عتیق جن کا نام محمد

ابو بکر صدیق لفتی الملکی کی جضوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا۔ ابن مندہ اور

ابن عساکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ مماجرین

میں سے سوائے حضرت ابو بکر لفتی اللہ عنما سے والد محرم کے اور کوئی ایسا نہیں جس نے اسلام

قبول کیا ہو' ابن سعد البرار نے حضرت انس کی زبانی لکھا ہے کہ رسول اللہ کے اصحاب لفت الملائج؟ (کرام) میں حضرت ابو بکر صدیق لفت اللائج؟ اسلیل بن عمرو بن بیضاد سب سے زیادہ عمر والے تھے (اصحاب رسول اللہ صَنّہ اللہ اللہ مِن ان سے زیادہ عمر کا کوئی اور نہیں تھا)۔

بیریق نے دلائل میں حضرت اساء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا سال فتح کمہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق افتحالاتیک کی بمشیرہ باہر انگلیں رائے میں ان بو کچھ اسپ سوار ملے ان میں سے کسی نے ان کے گلے سے جاندی کا ہار نکال لیا۔ جب رسول اللہ لفتحالاتیک مجد میں آکر تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق لفتحالاتیک میں جب رسول اللہ لفتحالاتیک میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جس نے میری بسن کا ہار لیا ہو جو دو دیدے۔ (اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر اپنی بسن کا ہار مانگا ہوں) گر کسی نے جواب نہیں دیا تو اس وقت آپ نے فرمایا نہیں آپ نے بھر دوبارہ بھی کسی نے جواب نہیں دیا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے بہن صبر کرو! اپنے ہار سے ہاتھ اٹھالو 'قتم ہے اللہ کی آج کل لوگوں میں امانت بہت کہ اے بہن صبر کرو! اپنے ہار سے ہاتھ اٹھالو 'قتم ہے اللہ کی آج کل لوگوں میں امانت بہت

میں نے حافظ ذہبی کی ایک تحرر دیمی ہے جس میں انھوں نے اپنے اپنے عمد کے وحید عصر حصرات کو اس طرح جمع کیا ہے۔

#### نمبرشار فن صاحب فن حفرت الويكر صديق لفع المناهبة علم الانساب -1 حفرت عمر فاروق الضحيالا عليه شجاعت و بصالت \_1 معرت عمان افعقادته عفت و حیا حفرت على افتيا الماجية قصاء -14 مضرت الى بن كعب العضائلة قرات فرائض مفرت زيد بن عابت افتي اللايد \_4 حضرت الوعبيده بن الجرال الفي اللاب أبائت تفيير حفرت ابن عباس الضيالية -1 معرت ابوذر غفاري لفت المامية صدق بياني \_9 معرت فلد بن وليدافي الدي شجاعت \_|+ حفرت حس بقرى لفت الله تذكير -# نقص معرت وجب بن مندلفت اللهابة \_11 حفرت ابن سيران افعی ادلائه تعبير \_19~ معرت نافع افتقادلاك قر آت -10 معرت المم الو صيف لفعي اللهبا فقه \_10 معرت الم ابن اللي المحق المعالمة مغازي -IY جناب مقائل رحمته الله عليه تكولل 14 جناب لكلبي رحمته الله عليه نضص القرآن -14 جناب غليل رحمته الله عليه علم عروض \_14 معزت فنيل بن عياض رحمته الله عليه عباوت \_ 10 جناب ميبوب وحمنته الله عليه نحو 11 معرت لهم مالك لفت اللهبة \_ 22 حضرت المام اوريس الشافعي الضحيا المنابج فقه الحديث \_17

| حفرت الوعبيد والفق الملائة           | عرابت لفظى                     | _rr   |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------|
| حفرت على بن مريى العقق الدارية       | اسباب وعلل                     | _ro   |
| حفرت يحلي بن معين لفتي المتابع       | اساء الرجال                    | _r1   |
| جناب ابو تمام لفتحالمين              | شاعرى                          | _1′_  |
| حفرت الم احمد بن صبل الفت الله       | سنت نبوى مُسْتَلِيَّةُ اللَّهِ | _٢٨   |
| حفرت امام اساعيل بخارى لفت الماتية   | نفز ص                          |       |
| معرت جنيد بغدادي الفت المداب         | تضوف                           | -1"+  |
| حفرت محر بن نفر المروزي لفت الملاكبة | اختلاف                         | -1"   |
| الجبائي                              | اعتزال                         |       |
| الم ابو الحن اشعرى الفعق الملابع     | كلام                           | -٣٣   |
| جناب محمد بن ذكريا الزاري            | طب                             | -1-1- |
| ابو معشر                             | نجخ                            | -50   |
| ابراهيم الكراني                      | تعبير                          | -۳4   |
| ויט אוב                              | خطابت                          | -٣4   |
| جناب الفرج المبهائي                  | كاضرات                         | -۳۸   |
| جناب ابو القاسمن طبري "              | عوالى وعاليات                  | _1~9  |
| جناب ابن خرم رحمته الله عليه         | ظوابر                          | _1~+  |
| ابو الحن ا ببكري                     | كذب                            | _^1   |
| جناب حربری رحمته الله علیه           | مقالمت                         | -64   |
| ابن منده                             | معتد الرجاع                    | -00   |
| جناب متنبى                           | شاعري                          | _~~   |
| ابراہیم موصلی                        | غنا .                          |       |
| الصولى                               | شطرنج                          | _r'Y  |
| الخليب بغدادي رحشه الله عليه         | مرعت قرآت                      | -64   |
| علی بن ہلال                          | خطاطي                          | _^^^  |
| عطا السليبي                          | خۈك                            | _1~9  |
|                                      |                                |       |

| قاضى فاضل | انثاء           | -0+ |
|-----------|-----------------|-----|
| الاسمعي   | غواور           | -01 |
| اشعب      | ど               | -01 |
| معر       | ئ               | -05 |
|           | فسافه ابن سيناً | -01 |

#### حواشي

ا۔ سریہ مسلمانوں کی کافروں سے جنگ جو اصحاب رسول اللہ پر مشمل ہو اور حضور مسلمانوں کی کافروں سے جنگ جو اصحاب رسول اللہ پر مشمل ہو اور حضور مسلمانوں کی خان میں اس میں شریک نہ ہوں اس حضرت ابو بکر صدیق الفی اللہ ہے۔ معمولات میں اگر ذکر کیا جاتا تو ربط پایا جاتا یماں ربط سے خالی ہے۔

#### حضرت عمر فاروق اضتفاع عنه بن الحطاب

آپ کانسب نامه:۔

حضرت عمر فاروق رضی الله کا نسب نامه یول ہے:۔ (حضرت) عمرافت اللائے؟ بن خطاب بن عبر العزی بن ریاح بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی۔

#### اسلام کس عمر میں قبول کیا:۔

امير المومنين ابو حفص القرشي العددي الفاروق (رضى الله عنه) ٢ه نبوت ميس مشرف به اسلام ہوئے اس وقت آپ کی عمر شریف۲۷ سال تھی۔ زہی اور نووی کا قول ہے کہ آپ عام الفيل (واقعه فيل) كے تيرہ سال بعد پيدا ہوئے۔(١) آپ اشراف و اكابر قرايش ميں سے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کے خاندان سے سفارت مخص اور مخصوص تھی لینی جب مجمی آپ کے مابین (قریش خاندان کے درمیان) یا کس اور ملک سے جنگ ہوتی تھی تو آپ ہی کے خاندان کے افراد صلے و صفائی کے لئے سفیر بناکر بھیج جاتے تھے یا اگر مجھی نفاخر نسب کے اظهار كى ضرورت بيش آتى تو آب بى كے بزرگ اس كام كے لئے روانہ كئے جاتے تھے' آپ اس وقت ایمان لائے جب چالیس مرد اور گیارہ خواتین اسلام قبول کر چکی تھیں۔ بعض علاء کا خیال ہے کہ انتالیس مرد اور میس عورتوں کے ایمان لانے کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جب آپ لے اسلام قبول فرمایا تو اس وقت ۳۵ مرد اور گیارہ عور تیں ایمان لاچکی تمین' آپ کی ذات گرای وہ ذات ہے کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہی کمہ میں اسلام کا عام طور پر چرچا ہوا اور مسلمانوں کو حد درجہ مرت ہوئی آپ کا شار بھی سابقین الاولين مي ہو آ ہے' آپ عشره ميشره ميں وافل بين (جن كو جنت كى خوشخرى دى منى) آپ كى ذات گرامی خلفائے راشدین میں شامل ہے اپ کو رسول اللہ الفت اللہ ایک کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ علماء وزباد صحابہ کرام نفت الملکائی میں شار کئے جاتے ہیں۔ آپ سے

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كى (٥٣٩) بانج سو التاليس احاديث مودى بي-

حضرت عمر نضی الله الله سے احادیث کی روایت کرنیوالے اصحاب:۔

آپ ہے احادیث کی روایت کرنیوالے حفرات عثمان الفتی الدائی ابن عفان 'علی الفتی الدائی ابن عفان 'علی الفتی الدائی ' ابن معود الفتی الدائی ' ابن عباس الفتی الدائی ' ابن زبیر الفتی الدائی ' عربی عبسہ ۔ آپ کے فرزند عبد الله ' ابن عباس الفتی الدائی ' ابن زبیر الفتی الدائی ' ابو بریرہ الفتی الدائی ' عمرو بن العاص ' ابوموی ' اشعری ' البراء بن الفتی الذائی ' ابو بریرہ الفتی الدائی ' عمرو بن العاص ' ابوموی ' اشعری ' البراء بن عازب ' ابوسعید الخدری رضی الله تعالی عنهم ہیں۔ ان حضرات کے علاوہ بعض اور صحابہ کرام مازب ' ابوسعید الخدری رضی الله تعالی عنهم ہیں۔ ان حضرات کے علاوہ بعض اور محابہ کرام (رضوان الله علیم اجمعین) ہیں۔ اب میں چند عوانات کے تحت آپ کے فضل و کمال کو بیان کرتم ہوں۔

#### حواشي

#### حضرت عمر فاروق الضحي الملاع بناك اسلام قبول

#### فرمانے کے سلسلہ میں چند احادیث نبوی نصی اللہ عن

تندی نے ابن عرف المن کے والہ سے لکھا ہے کہ رسول اکرم مستول کہ المن نے سے دعا فرمائی کہ اللہ عربن الحظاب یا ابوجس بن ہشام میں سے جس کو تو چاہے مسلمان بناکر اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ طبرانی نے اس صدیت کو ابن مسعود اور انس (افتی الدی کیا) سے روایت کیا ہے۔ حاکم نے ابن عباس افتی الدی کیا ہے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی "اللہ لعالمین! عمر بن الحظاب سے اسلام کو غلبہ عطا فرما! اس روایت میں کسی دوسرے محض کا نام (شامل) نہیں ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے اپنی اوسط میں ابو بکر صدیق دوسرے محض کا نام (شامل) نہیں ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے اپنی اوسط میں ابو بکر صدیق دوسرے محض کا بام (شامل) نہیں ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے اپنی اوسط میں ابو بکر صدیق دوسرے محض کا بام (شامل) نہیں ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے اپنی اوسط میں ابو بکر صدیق

احر" نے حفرت عمر اللہ اللہ علی اللہ وسلم سے تعرض کی غرض سے گھر سے چلا تو میں نے آپ کو مجد میں پایا کہ وہ مجھ سے پہلے ہی پہنچ گئے سے پس میں کسی قدر پیچھے تھر گیا آپ نے سورة الحاق ہی تلاوت شروع فرائی میں قرآن کے اس اثر سے جو قلب کو متاثر کر رہا تھا۔ جران تھا' میں نے اپنے دل میں کہا بخدا سے مخص مجھے شاعر معلوم ہو آ ہے (جو اس قدر دلنشین کلام پڑھ رہا ہے) قرایش بھی ایسا ہی کہتے ہیں' میرے دل میں خطرہ گزرا تھا کہ آپ اس آیت پر پہنچ ہے۔

انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تو منون الخ ي قول رسول كريم كا قول م ي كى شاعر كا كلام نسي م- تم ين سے تحوث بى لوگ ايماندار بيں - يہ آيت سنتے بى اسلام نے ميرے دل ميں گمركرليا اور جھ پر اس كى عقمت ظاہر ہوگئ-

#### حضرت عمر رضى الله عنه كاكلمه شهادت يرهنا:

ابن ابی شید نفت الله بی خوارد خوارد می الله الله بی این ابی شید نفت الله بی الله عمر رضی الله عند نه الله عند نے اپنی الله الله کا واقعه اس طرح بیان کیا کم میری بمشیره رات کے وقت درد زه میں

بہتلا ہو کیں تو میں گھر سے نکل کر کعبہ شریف کے پردوں کے بیچھے چلا گیا (ناکہ رات وہال گراردوں) استے میں وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جرکی طرف تشریف لائے جس پر صوف کی ایک موٹی چادر پڑی ہوئی تھی آپ نے وہاں کچھ نماز پڑھی اور پھر وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسا کلام سنا جو اس سے قبل میں نے کھی نہیں سنا تھا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس جانے کے بعد میں بھی پیچھے نکلا' آپ نے (آہٹ پاکر) فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا' میں عمر ہوں! آپ نے فرمایا کہ عمر میرا رات دن میں کمی وقت پیچھا نہیں چھوڑتے (ہر وقت میرے پیچھے گئے رہے ہو) اس قوت میں ڈرا کہ ایسا نہ ہو آپ میرے لئے بد دعا فرمائیں۔ پس مین نے فورا" کلمہ شمادت پڑھ لیا۔ (ا شہد ان لا الله الا الله وانک رسول الله) آپ نے فرمایا کہ اے عمرا اس کو ابھی پوشیدہ رکھو میں نے عرض کیا کہ مجھے اس ذات کی قتم جس نے آپ کو سچا نبی کار بھیجا ہے کہ جس طرح میں ایخ شرک کو ظاہر کرتا تھا اب اس طرح اسلام کا بھی اعلان کوں گا۔

#### حضرت انس نضي التي يكنه كي روايت:

ابن سعد و ابو یعلی و حاکم اور بہتی نے ولائل میں حضرت انس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) تموار جمائل کے ایک روز گھر سے نکلے ہی تھے کہ قبیلہ بنو زہرہ کا ایک فخص آپ کو طلا اور پوچھا اے عمر کمال کا قصد ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قتل کے اراوہ سے چلا ہوں' اس مخفص نے کما کہ اس قتل کے بعد تم بی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح نچ سکو کے (وہ اس قتل کا بدلہ لیس گے) اگر محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر دیا' اس کو جواب دیا کہ معلوم ہوتا ہے' تم نے بھی اپنے باپ واوا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ اس مخص نے کما کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ دلچیپ بلت بتاتا ہوں وہ میں چھوڑ دیا ہے۔ اس مخص نے کما کہ میں تم کو اس سے بھی زیادہ دلچیپ بلت بتاتا ہوں وہ اللہ عنہ وہیں سے بلیٹ بڑے اور اپنی بمن کے گھر بہنچ اس وقت جناب خباب بھی موجود شے لیکن وہ آپ کی آہٹ پاکر گھر میں کسی جگہ چھپ گئے۔ حضرت عمرفضی اللہ عنہ) کا گھر میں کسی جگہ چھپ گئے۔ حضرت عمرفضی اللہ عنہ)

آجانے یر خاموش ہو گئے تھے آپ نے گھر میں داخل ہوتے ہی دریافت کیا کہ تم لوگ کیا بڑھ رے تھے۔ آپ کی بمن اور بمنوئی نے کما کھے نمیں ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے کما مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دونوں بے دین ہوگئے ہو آپ کے بہنوئی نے کما کہ ہاں تمارے دین میں حق نام کو نہیں ہے! یہ سنتے ہی آپ نے غضبناک ہوکر بہنوئی کے زور سے طمانچہ مارا یہ دیکھ کر آپ کی بهن ان کو بچانے آئیں تو آپ نے بہن کو بھی ہاتھ سے برے و محلل دیا جس سے ان کے بھی چوٹ آئی اور منہ خون سے بھر گیا۔ آپ کی بمن نے غصہ ے کما کہ جب تمارا دین سچا نہیں تو میں گواہی دیتی ہوں کہ سوائے ایک معبود کے کوئی دوسرا خدا نبیں ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس وقت حفرت عمرافت المنات الم في المحمد ووكتاب ووجو تمارك باس ب اكد من بعي اس کو پڑھوں آپ کی بمن نے کما کہ تم نجس ہو اور اس مقدس کتاب کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا عتے ہیں۔ پہلے عسل کرد یا کم از کم وضو کراو' آپ نے (ان کے کہنے یر) وضو کیا اور وہ کتاب لے کر پڑھی' اس میں سورہ طلہ لکھی ہوئی تھی۔ آپ اس کو پڑھنے لگے اور جس وقت اس آيت يريني اننى انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلوة لذكري (بیشک میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں اور کوئی دوسرا میرے سوا معبود نسیس اس لئے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز بردھو)۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے گئے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی ملا دو! جس وقت حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے یہ کلمہ سنا تو آپ باہر نکل آئے اور کما کہ اے عمرافت المنائظ میں تم کو بشارت ریتا ہوں کہ جعرات کی شب میں ہارے آقا و مولا محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سے دعا مانگی تھی کہ اللی اسلام کو عمر (رضی اللہ عنہ) بن خطاب یا عمر بن بشام کے مسلمان ہونے سے غلبہ اور قوت عطا فرما سے اس كاار --

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے متصل ایک مکان میں تشریف فرما سے مصرت خباب رضی اللہ علیہ وسلم کی صفرت خباب رضی اللہ عنہ آپ کو ساتھ لئے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے ارادے سے روانہ ہوئے جس مکان میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما شے اس کے دروازے پر حضرت حزہ حضرت طحہ اور چند دو سرے صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین) بطور گرال بیٹے ہوئے شے حضرت حزہ رضی اللہ عنہ نے اضیں دکھے کر کہا عمرف علیہ ایم بین اگر اللہ تعالی کو ان کی خیریت منظور ہے تب تو یہ انھیں دکھے کر کہا عمرف علیہ ایم بین اگر اللہ تعالی کو ان کی خیریت منظور ہے تب تو یہ

میرے ہاتھ سے نے جائیں گے اور اگر ان کا ارادہ کچھ اور ہے تو پھر ان کا قتل کرنا بہت آسان ہو ہے۔ اس اثناء میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تمام طالت پر مشمل وہی نازل ہو چی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان سے باہر تشریف لاکر حضرت عمرافت اللہ اللہ دامن اور ان کی تلوار پکڑ لی اور فرمایا اے عمر کیا سے فساد تم اس وقت تک برپا کرتے رہو گے جب تک تم پر بھی وہ خواری اور ذات اللہ کی طرف سے مسلط نہ ہو جائے جیسی ولیدین مغیرہ کے لئے ہوئی۔ سے بینے ہی حضرت عمر (رضی اللہ عنه) نے کما شہد ان لا اله الا الله ور سوله۔

#### قبول اسلام كا اظهار:

البرار" طبراني نفت الله الله الله العيم"، بيهق ني بحواله اللم لكما ب كه جم س حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے (اپنے قبول اسلام کا واقعہ اس طرح) خود فرمایا کہ میں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین و شمن تھا۔ موسم گرما میں ایک روز میں مکہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا كه ايك مخص مجھے ملا اور مجھ سے كماكہ اے عمر برے تعجب كى بات ہے كہ تم خود كو بہت کچھ سیجھتے ہو اور تمحارے گر میں وہ کام ہو جائے کہ تم کو اس کی خبر ہی نہیں۔ میں نے کما کیا ہوا' اس مخص نے کہا ہو تا کیا' تماری بن مسلمان ہوگئی ہے! یہ سنتے ہی میں جمل تھا وہیں سے غصہ میں ملیث برا اور سیدھا بن کے مکان پر پہنچ کر دروازہ کھنگھٹایا' اندر سے بوچھا گیا کون ہے! میں نے کما عمر ہوں! اندر جو لوگ تھے تھبرا گئے اور مجھ سے خوف زدہ ہوئے وہ ایک کتب کو پڑھ رہے تھے جلدی میں اسے اٹھانا بھول گئے وہ کتب باہر ہی رکمی رہی میری بمن نے دروازہ کھولا اسے دیکھتے ہی میں نے کہا اے دسمن جال! تو بے ایمان ہوگئی (اپنے دین ے ہٹ گئی) یہ کر فصہ میں جو کھ میرے ہاتھ میں تھا وہ میں نے اس کے سر پر کھنے مارا۔ سرے خون بننے لگا' بس نے روکر جم سے کما عرابیں بے دین ہوگئی یا جو کچھ ہوگئی' جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہ میں نے کرلیا! یہ س کر میں اندر گیا اور تخت پر جاکر بیٹھ گیا وہاں میں نے ایک کتاب رکھی ہوئی دیکھی۔ میں نے بن سے کما یہ کیا ہے میرے پاس لاؤ' بن نے جواب دیا کہ تم اس کو چھونے کے اہل شیں کہ اس کو پاک لوگ بی ہاتھ میں لے سکتے ہیں میں نے امرار کیا۔ میرے امرار سے مجور ہوکر وہ کتاب لے کر میرے یاس آئی میں نے جیے

ى اس كو كھولاتو شروع ميں بسم الله الرحمن الرحيم لكما مواتھا الله تعالى كے علم کی ایب سے میں کانپ کیا۔ اور وہ مقدس کتاب (ایب کے باعث) میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ جب کچھ در کے بعد میرے اوسان بحل ہوئے تو میں نے پھر اسے اٹھاکر بردھا اس مرتبہ ميري نظراس آيت ير پنچي سبح لله ما في السموت والارض (جو کچه نين و آسان میں ہے سب اللہ کی پاک بیان کرتے ہیں)۔ میں پھر لرزہ براندام ہوگیا۔ تیسری بار جب میں نے اے راما اور جب میں اس آیت پر پہنیا آمنو بالله ورسوله (الله اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ) تو بیسانت میری زبان سے لکا۔ اشھد ان لا اله الا الله بیاس كر تمام لوگ جو گریں موجود سے میری طرف دوڑے اور سب نے زور سے تجیر کی اور جھے مبارک باد دی۔ پیر کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دعا فرما چکے تھے کہ الم العالمين اين رين كے ان دو دشمنول ابوجهل بن بشام يا عمر بن خطاب ميں سے جے تو جان اس کے ذریعہ اپنے دین کو غلبہ عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کی وادی کے مکان میں تشریف رکھتے تھے یہ لوگ مجھے وہاں لے گئے۔ میں نے وہاں بہنچ کر وروازہ کھنکایا' اندر سے بوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں عمر مول چونکہ تمام لوگ میری وشنی اور عداوت نے واقف تھے چنانچہ میرا نام س کر کسی نے وروازہ کھولنے کی جرات نہیں كى يمال تك كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا وروازه كهول دو- لوكول في وروازه کھول دیا اور دو افراد نے میرے بازو کھڑ لئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باس لے كئ ولي ن فرمايا المين چور و كر آب في ميرا دامن كرا اور جمع اني طرف كمينجا اور فرمایا عمر مسلمان ہو جاؤا اللی عمر کو ہدایت دے! میں نے فورا" کلمہ شمادت براحا اور مسلمانوں نے اس زور سے تیمبر کی کہ کہ کی گلیوں میں اس تیمبیر کی آواز مینجی! لوگ ڈر گئے اور مجھ ے مار پیٹ کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ جب میں باہر نکلا تو پچھ دھینگا مشتی ضرور ہوئی لیکن میں ضربات سے محفوظ رہا۔ یمال سے میں اپنے مامول ابوجمل بن بشام کے یاس پنجا' ابوجمل قرایش میں بااثر سمجما جا آ تھا اور اس کو بھی رئیس قرایش کی حیثیت حاصل متنی' میں نے اس ك دردازے ير دستك دى اس نے يوچما كون ہے؟ ميں نے كما كد ميس عمرافت الله اور میں نے تیرا دین چموڑ دیا ہے اس نے کما کہ عمر الیا مت کرنا اور پھر خوف کے باعث اندر ے دروازہ بند کرایا اور میں ای طرح باہر کمڑا رہا۔ میں لے اس سے کما کہ ان ہاتوں سے کیا فائده

#### حفرت عمرنضي الله عنه كا دو سرے روساء قرایش سے ملنا:۔

یماں سے میں قرایش کے ایک اور سردار اور بااثر فخص کے پاس پنچا اور اس سے بھی وہی گفتگو ہوئی جو ابوجمل سے ہوئی تھی اس نے بھی وہی جواب ریا جو میرے مامول نے دیا تھا اور اس نے بھی خوف سے اندر سے وروازہ بند کرلیا۔ میں نے کما کہ ان حرکتوں سے کیا حاصل! تم دوسرے مسلمانوں کو تو (دین کی تبدیلی کی وجہ سے) مارتے بیٹے ہو گر اب مجھ سے آنکھ بھی نمیں ملاتے میری بیا باتیں من کر ایک مخص نے کما کہ تم اپنا دین اور اپنا اسلام کیا اس طرح ظاہر کرنا چاہتے میں نے کما کہ ہاں اب ای طرح ہوگا! اس نے کما کہ وہ دیکھو اس پھر کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں ان میں ایک مخص ایا بھی ہے کہ اگر اس سے تم کچھ راز کی بات کدو تو وہ راز نہیں رہ سکے گی (فورا" اس کو طشت از بام کر دے گا)۔ اس سے جاکر اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرو ہر جگہ خر ہو جائے گی۔ خود کیول دروازے دروازے جاتے ہو چنانچہ میں وہاں پنچا اور اس سے اپنے اسلام قبول کرنے کا اظہار کیا اس نے کما کیا تم مسلمان ہو چکے۔ میں نے کما ہاں۔ یہ سنتے ہی اس نے زور سے کما کہ لوگو عمراف اللہ ہی خطاب مارے دین سے خارج ہوگیا۔ یہ سنتے ہی ادہر اوہر جو مشرکین موجود تھے مجھ پر ٹوٹ بڑے ادیر تک مارپیٹ ہوتی رہی اس شورو غل کی آواز س کر میرے ماموں نے بوچھا۔ یہ کیا شوروغل ہ انھوں نے کما کہ عمر مسلمان ہوگیا ہے۔ یہ س کر میرا ماموں (ابوجل) پھر پر چڑھا اور لوگوں سے کما کہ میں نے اپنے بھانچے کو پناہ دے دی ہے ' یہ سنتے ہی وہ لوگ جو مجھ سے الجھ رب تے جھے سے الگ ہوگئے گریہ امر جھ پر بوا شاق گزراکہ دوسرے مسلمانوں سے مار پیٹ کا سلسلہ جاری رہے اور میں کھڑا تماشہ دیکھوں چنانچہ میں ابوجمل کے پاس پھر پہنچا اور میں نے اس سے کما کہ مجھے تماری پاہ نہیں چاہیے اس کے بعد مار پیٹ کا سلمہ چاتا رہا یمال تک كه الله تعالى نے اسلام كو غلبہ عطا فرمايا (اور بير سلسلہ بند ہوكيا)۔

حفرت عمراضي الله عنه كالقب فاروق كس طرح ركها كيا:-

ابو قعيم (نے ولائل ميس) اور ابن عساكر نے حضرت ابن عباس سے روايت كى ہے كه

ایک روز میں نے حفرت عمر ، س اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کا لقب فاروق اضحالیا ہی کس طرح ہوا۔ آپ نے فربایا یہ حفرت حزہ رضی اللہ عنہ مجھ سے تمین روز قبل مشرف بہ اسلام ہو چکے تھے' میں انفاقا ممجد کی طرف جانکا تو میں نے ابوجہل کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (خاکم بدہ ، ) سب و شتم کرتا چلا آرہا ہے' اس بات کی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی وہ نہ اپنی کمان لے کر مجد کی طرف چلے اور قریش کے اس طقہ کے قریب جس میں ابوجہل نہید کہ ابوجہل کے بالقابل کمان کے سمارے کو شرک ہوگئے اور اس کو مسلمل دیکھنے گئے' ابوجہل نے اندازہ کرایا کہ آج حمزہ کے تیور خراب ہیں' اس نے حضرت محزہ کو مسلمل دیکھنے گئے' ابوجہل نے اندازہ کرایا کہ آج حمزہ کے تیور خراب ہیں' اس نے حضرت محزہ کو مسلمل دیکھنے گئے' ابوجہل نے ابو عمارہ آج تممیں کیا ہوگیا ہے' یہ سنتے ہی حضرت محزہ فورا" جج بچاؤ کرا دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں سے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فورا" جے بچاؤ کرا دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارتم بن ابی ارتم مخزدی کے یمال قرایش میں چلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارتم بن ابی ارتم مخزدی کے یمال تشریف رکھتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دہاں تشریف کے اور اسلام قبول کرایا۔ تشریف رکھتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دہاں تشریف کے اور اسلام قبول کرایا۔ اس واقعہ کے تیسرے دن میں باہر نکاہ تو راستے میں مجھے ایک مخزدی مخودی مخود ملا میں نے اس واقعہ کے تیسرے دن میں باہر نکاہ تو راستے میں مجھے ایک مخزدی مخودی مخود ملا میں نے اس واقعہ کے تیسرے دن میں باہر نکاہ تو راستے میں مجھے ایک مخزدی مخودی مخود ملا میں نے

اس واقعہ کے بیرے دن میں باہر نکا تو رائے میں بھے ایک مخروی محض طامیں نے اس سے کما کہ کیا تم نے اپنے دین کو ترک کر دیا اور مجہ صلی اللہ علیہ و سلم کا دین افتیار کرلیا، اس نے کما کہ اگر میں نے الیا کیا تو کیا تجب ہے جب کہ ایک ایسے محض نے یہ دین افتیار کرلیا ہے جس پر تم کو مجھ سے زیادہ حق ہے (بھے پر اتنا حق نہیں جتنا کہ تم کو ان پر ہے) میں نے کما کہ وہ کون ہے، اس نے کما کہ تمحاری بہن اور بہنوئی یہ من کر میں فورا" اپنی بمن کے گھر گیا، جب میں وروازے پر پہنچا تو پچھ پڑھنے کی جنبساہ یہ مجھے محسوس ہوئی میں سیدھا اندر چلا گیا اور ان سے کما یہ کیا ہے۔ سوال و جواب میں بات بوھ گئی اور میں نے بہنوئی کا سر پکڑ کیا اور کما کہ بیشک کر مارا اس کا سر پھٹ گیا اور خون بنے لگا۔ میری بمن نے میرا سر پکڑ لیا اور کما کہ بیشک تماری منشاء کے خلاف ہوا ہے! میں لے جب بہنوئی کے سر سے خون بہتے دیکھا تو مجھے شرمندگی لاحق ہوئی اور میں بیٹھ گیا اور کما کہ ذرا مجھے بھی یہ کتاب دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، شماری منشاء کے خلاف ہوا ہے! میں لے جب بہنوئی کے سر سے خون بہتے دیکھا تو جھے شماری منشاء کے خلاف ہوا ہے! میں نے جو دیکھا تو اولا" میری نظر بسم اللہ الرحمان بمن نے جو اب دیا کہ ایہ انہوں نے وہ کتاب کہ بیت کار حمان کیا تب الرحمان کیا تو الدرانا علیک القر آن لنشقے تا آیت له الا سماء الحسنی میرے ول

میں اس کلام کی بری عظمت پیدا ہوئی نے کہا کیا قریش ای کلام سے بھاگتے ہیں' اور میں اس دم مسلمان ہوگیا۔ پھر میں نے بوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال تشریف رکھتے ہیں ' میری بن نے کما کہ وہ ارقم کے مکان میں تشریف فرما ہیں میں یمال سے ای وقت وہاں پنچا اور دروازہ پر ہاتھ مارا لوگ جمع ہوگئے۔ حضرت حمزہ الضحالين نے لوگوں سے بوچھا کہ کیا بات ہے لوگوں نے کما کہ عمرافت النائجة میں۔ انھوں نے فرمایا اگر عمر میں تو دروازہ کھول دو اگر وہ نیک نمتی کے ساتھ آئے ہیں تو ہم ان کو خوش آمید کہتے ہیں' اگر ان کا ارادہ بد ہے تو بم انھیں قتل کے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاعت فرائي اور آپ باہر تشريف لے آئے اپ كے باہر تشريف لاتے ہى ميں نے كلمه شادت بڑھ لیا۔ اس گھر میں اس وقت جتنے مسلمان تھے انھوں نے (میرے اسلام قبول کرنے كى خوشى ميں) اس زور سے تكبير بلندكى كه اس كو تمام اہل كمه نے سا! ميں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے وریافت کیا! یارسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں سیں! ہم یقینا" حق پر ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ پھر یہ افغا اور پردہ کیوں ہے؟ چنانچہ اس کھر سے ہم تمام مسلمان دو صفیل بناکر نکلے ایک صف میں حضرت حمزہ الضحیاللم من سے اور ا کی صف میں میں تھا۔ اور ای طرح صفول کی شکل میں ہم معجد حرام میں واخل ہوئے۔ قریش نے مجھے اور حمزہ لفتی المنایک کو جب دو سرے مسلمانوں کے ساتھ دیکھا تو ان کو حد درجہ ملال ہوا۔ اس روز سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا خطاب مرحمت فرمایا کیونکہ اسلام ظاہر ہوگیا اور حق و باطل کے درمیان فرق پیدا ہوگیا'

ابن سعد ذکوان لفت الملک الله عنه کا نام فاروق کس نے دکھا آپ نے فرایا رسول عنها سے دریافت کیا حضرت عمر رضی الله عنه کا نام فاروق کس نے رکھا آپ نے فرایا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ' ابن ماجہ و حاکم حضرت ابن عباس لفت الملک الله علیه وسلم نے ' ابن ماجہ و حاکم حضرت ابن عباس لفت الملک الله علیه السلام نازل ہوئے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ایمان لائے تو حضرت جرئیل علیه السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد (صلی الله علیه وسلم) آسان والے حضرت عمر رضی الله عنه کے ایمان لائے مرمبار کہا و پیش کرتے ہیں۔

البرار اورحاکم نے ابن عباس الحقی اللہ کی صحت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عند ایمان لائے تو مشرکین نے کما کہ مسلمانوں نے ہم سے اپنا پورا پورا بورا بدلہ چکا لیا اور اللہ تعالی نے بھی یہ آیت یا ایھا النبی حسبک الله و من ا تبعک

من المومنین نازل فرمائی (یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین کے لئے اللہ کافی ہے)۔ بخاری میں عبداللہ الفی اللہ بن مسعود لضی اللہ عنہ اسلام لائے اس دن سے اسلام بھیٹہ عزت و سر بلندی ہی پاتا گیا۔

#### مسجد حرام میں مسلمانوں کا نماز پڑھنا:۔

ابن سعد اور طبرائی نے ابن مسعود لفتی الدی کی ہے روایت کی ہے کہ حضرت عمر لفتی الدی کی ہے کہ حضرت عمر لفتی الدی کی اسلام گویا اسلام کی فتح تھی ' آپ کی ہجرت ' نفرت تھی اور آپ کی امامت رحمت تھی۔ ہم میں یہ ہمت و طاقت نہیں تھی کہ ہم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ کیس لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرلیا تو آپ نے مشرکین سے اس قدر جدال وقال کیا کہ عاجز آگر انھوں نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا اور ہم بیت اللہ شریف میں (اطمینان سے) نماز برھنے گئے۔

ابن سعد اور حاکم نے حدیفہ لفتی المنظمی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جب سے حفرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تب سے اسلام کی حالت ایسی ہو گئی جیسا ایک اقبال مند مخص جس کا ہر قدم ترقی کی جانب ہو تا ہے اور جب سے آپ شہید ہوئے سے حالت ہوئی کہ اسلام کے عوج و ترقی میں کمی آتی گئی اور اس کا ہر قدم پیچھے کی طرف ہی پڑنے لگا۔

حفرت عمرنضی الدیم کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو تقویت:۔

طرانی حفرات ابن عبال کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ جس نے سب سے اول اپنا اسلام علی الاعلان ظاہر کیا وہ حفرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابن مسعود نفتی الدی بی نے صیب نفتی الدی بی ہوا نفتی الدی بی ہوا کہ جب حفرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تب اسلام ظاہر ہوا (ورنہ ہوگ اپنا اسلام لانا ظاہر نہیں کرتے تھے) اسلام کی طرف تھلم کھلا لوگوں کو بلایا جانے لگا اور ہم کعبہ کے گرد بیٹنے ' طواف کرنے ' مشرکین سے بدلہ لینے اور ان کا جواب دینے کے اور ہن کا جواب دینے کے

قابل ہو گئے۔

ابن سعد نے اسلم مولیٰ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماہ ذی الحجہ ٢ ميں بد عمر ٢٦ سال مشرف باسلام ہوئے۔

#### اجرت عمر فاروق الضي اللاعباء

#### 

ابن عمار آنے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوا ہم کسی الیے ایک مخص کو بھی نہیں بتلا سکتے جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت کے اراوے سے نکلے تو آپ نے اپنی تلوار جمائل کی اور اپنے شانے پر کمان لائکائی اور ہاتھ میں ترکش سے تیم نکال کرلے لیا پھر کعبتہ اللہ میں تشریف لائے وہاں پچھ اشراف قرایش بھی بیٹے تھے آپ نے ان کے سامنے ہی سات مرتبہ کعبہ کا طواف کیا مقام ابراہیم پر دو رکھیں پڑھیں اور پھر اشراف قرایش کے حلقہ کے پاس آکر ایک ایک مخص سے الگ الگ فرمایا کہ تمحاری صور تیں گڑیں ' تمحارا ناس ہو جائے! ہے کوئی تم میں جو اپنی ماں کو بے بوت' بیٹے کو بیتم اور بیوی کو بیوہ کرنے کا اراوہ رکھتا ہو! آئے اور جنگل میں جو اپنی ماں کو بے بوت' بیٹے کو بیتم اور بیوی کو بیوہ کرنے کا اراوہ رکھتا ہو! آئے اور جنگل کے اس طرف آگر مجھ سے مقابلہ کرے! گروہاں کس میں تاب تھی کہ وہ آپ کا بیجی کرتا۔

حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بجرت کرکے ہمارے پاس (مدینہ میں) مععب بن عمیر آئے کھر ابن کمتوم اور ان کے بعد عمر بن الحطاب رضی اللہ عنہ ہیں سواروں کے ساتھ تشریف لائے! ہم نے ان سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے انھوں نے فرمایا وہ پیچھے تشریف لائیں گے۔ چنانچہ آپ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنگ احد میں آپ نے ثابت قدی وکھائی تھی۔

#### فضيلت حفرت عمرنضي المامية يرمشمل احاديث

بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ نفتی الملکی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ اس میں ایک عورت جنت کے قصر کی جانب بیٹی ہوئی وضو کر رہی ہے، میں نے دریافت کیا یہ قصر کس کا ہے، فرشتوں نے کہا کہ یہ قصر (حضرت) عمرافتی الملکی کیا کہ نے خواب بیان فرما کر آپ نے (حضرت) عمر (رضی اللہ عنہ) سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ اے عمرافتی الملکی کیا ہے میں نے تصور کی قدم نہیں رکھا اور والی آگیا یہ من کر حضرت عمر الفتی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ سے غیرت کول! الفتی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ سے غیرت کول! بخور کیا گئی اور مسلم نے ابن عمرافتی الملکی کیا ہے دوایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم، میں اور آپ سے غیرت کول!

وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے دودھ پیا ہے ' دودھ کی تازگ اور خوشبو میرے ناخنوں تک سرایت کر گئی ہے پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمراض اللہ کو دے دیا ہے۔ صحابہ کرام اض اللہ نے دریافت فرمایا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) اس خواب کی تعبیر کیا ہوئی؟ آپ نے فرمایا علم! بخاری اور مسلم نے حضرت ابو سعید خدری اض اللہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ساکہ:۔

"میں نے خواب دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جارہا ہے انھوں نے جو تمین میں رکھی ہیں وہ بعض کے سینوں تک ہیں اور بعض کی اس سے پچھ زیادہ نیچی ہیں ' جنب عمراض میں بیش کئے گئے تو ان کی قیص زمین سے گھٹتی جارہی تھی"

معلبہ کرام الفتی الملک نے دریافت کیا "یارسول الله (صلی الله علیه وسلم) وہ قیض کیا تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا وین"

بخاری اور مسلم نے سعد بن ابی و قاص سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا "اے عمرافی اللہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا "اے عمرافی اللہ اللہ اس دات کی سم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے ، جس راستے سے تم گزرد کے اس راستے سے شیطان نہیں گزرے گا بلکہ وہ دوسرے راستے سے جائے گا۔

#### حفرت عمرنضی المت کے محدث یا صاحب المام ہیں:۔

بخاری نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث یعنی صاحب الهام گزرتے رہے ہیں اگر میری امت میں کوئی ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہیں۔ ترذی نے حضرت عمراضی اللہ اللہ سلی اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر ویا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمراضی اللہ اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر ویا ہے۔ ابن عمراضی اللہ کہتے ہیں لوگوں کے قول کے مطابق تھم نازل نہیں ہوا مگر قرآن شریف اکثر عمراضی اللہ کے قول کے مطابق میں اوا کی مطابق مان کہ اللہ عمراضی اللہ عمرانے کے قول کے مطابق میں اور ہوا ہے۔

ترندی اور ہاکم نے عقبہ بن عامری صحت کے ساتھ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہی ہوتے۔ اس حدیث کو طبرانی نے ابو سعید خدری اور عصمہ بن مالک سے روایت کیا ہے اور ابن عمراض تھا میں کہا ہے ساکر نے ابن عمراض تھا میں کہا ہے۔ ابن عمراض تھا میں کہا ہے۔

### جن وانس اور شیاطین حضرت عمراضی الله عنی سے بھا گتے ہیں:۔

ترزی نے حفرت عائشہ صدیقہ لفتی اللہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا کہ میں جن وانس اور شیاطین کو (حضرت) عمرلفتی اللہ علی ہوئے ویکھا ہوں۔ ابن ماجہ اور حاکم نے ابی بن کعب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ فخص جس سے فداوند عزوجل سب سے اول مصافحہ فرمائے گا اور ہاتھ مکر کر جنت میں داخل کریگا وہ عمرافتی اللہ بیں۔

ابن منیع فے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ہم تمام صحابہ رسول

#### حفرت جرئيل عليه السلام كاسلام حفرت مرفعي المعالم ي:-

طرانی نے ابن عباس نفت الملکی زبانی لکھا ہے کہ جرئیل نے دربار رسالت میں حاضر مورک کہا یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت عمرنفت الملکی ہو کہ این عسار کے بعد فرما و بیجئے کہ ان کا غضب عزیزہ بیند ہے اور ان کی رضا کے مطابق ہی تھم ہو تا ہے۔ ابن عسار نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرافت الملکی ہی سیطان خوف کے باعث بھاگتا ہے۔

طرائی نے اوسط میں ابو ہریرہ نفی اللہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ تعالیٰ اہل عرفہ پر بالمعوم اور عمرفت الملائج، پر بالخصوص مباہات فرما ہے۔ داس طرح کی ایک صدیث کمیر نے ابن عباس سے بیان کی ہے) طبرانی اور ویلمی نے فضل بن عباس لفت الملائج، سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد حق عمرفت الملائج، کے ساتھ رہے گا خواہ وہ کمیں ہوں۔

#### حضرت عمر الضيّ الله عنه كي خلافت ميس فروغ اسلام:

بخاری اور مسلم نے ابن عمرف الدی اور ابو ہررہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو ایک کنوئیں پر دیکھا جس پر ڈول پڑا ہوا تھا چنانچہ میں نے کنوئیں سے کئی ڈول کھنچ ' پھر بھرا ہوا ایک یا دو دول ابو بملفت الدی ہی نے کھنچ لیکن اس کام میں انھوں نے پچھ ضعف محسوس کیا (اللہ ان پر اپنا کرم فرمائے) پھر عمرف الدی اس کام میں انھوں نے کئی ڈول کھنچ اور اس طرح کھنچ کہ کسی دوال مرد کو میں نے اس طرح کھنچ کہ کسی دوال مرد کو میں نے اس طرح ڈول کھنچ نہیں دیکھا۔ پھر چاروں طرف سے بیاسے لوگ آئے اور خوب سراب ہوئے۔ امام نووی ترزیب میں لکھتے ہیں کہ علائے کرام اضی الدی ہی خیال اور خوب سراب ہوئے۔ امام نووی ترزیب میں لکھتے ہیں کہ علائے کرام اضی الدی ہی خوالت کی طرف میں اس مدیث کا اشارہ حضرت ابو بملفت الدی اللہ عنہ کے عمد خلافت میں بکٹرت فوصات ہوں گی اور اسمام بہت زیادہ پھیلے گا۔

طبرانی نے سدیہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جس وقت سے عمرافق الملام الائے ہیں تب سے جب بھی ان کو شیطان ملا اور آمنا سامنا ہوا تو اللے پاؤں بھاگا ہے طبرانی نے ابی بن کعب افتح الملام جرافت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ جھے سے جبرئیل کتے تھے کہ اسلام عمرافت الملام بی موت پر روئے گا۔ (اسلام کو ان کی موت سے بہت نقصان پنچ گا)۔

#### حفرت عمر نضي الله عنه سے محبت اور عداوت:

طبرانی نے اوسط میں ابو سعید خدری کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس محض نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اللہ جل شانہ ' نے اہل عرفہ پر عموا " اور حضرت عمران محبوث ہوئے ہیں۔ حضرت عمران تحقی المنام مبعوث ہوئے ہیں۔ محرت عمران کی ہے ' جتنے انبیاء ملیم السلام مبعوث ہوئے ہیں۔ ہر ایک کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے اگر میری امت کا کوئی محدث ہے تو وہ عمر

الفتی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم محدث کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان سے ملائکہ محمدث کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان سے ملائکہ محمدث کون ہوتا ہیں)۔

#### حواشي

ا۔ یہ احادیث شریقہ ان احادیث کے علاوہ ہیں جن میں حضرت ابو بر اور عمر رضی اللہ عنما کی فضیات بیان کی عملی ہے۔

# صحابہ کرام و سلف صالحین کے اقوال حضرت عمر فاروق نضحتا اللہ عَبَار کے بارے میں

#### حضرت ابو بكر صديق اور حضرت على نضي المنطبع عَبِها ك ارشادات:

حفرت ابو بكر مدان الفت الملكية فرات بير ك تمام روئ زمين پر مجھے عمر (رضى الله عنه) سے زیادہ كوئى عزیز نہیں ہے (ابن عساكر) حفرت ابو بكر صدیق لفت الله الله عنه كى فى مرض موت ميں وریافت كيا كه اگر جناب سے خداوند تعالی دریافت فرمائے كه تم فى (حفرت) عمر (رضى الله عنه) كو خلیفه كيول فت كيا تو آپ اس كاكيا جواب ديں گے؟ آپ فى فرمایا ميں عرض كرول گا كه ميں فى لوگول پر ان ميں سے سب سے بهتر محض كو ابنا خليفه مقرر كيا تھا۔ (ابن سعد)

حفرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم صالحین کا ذکر کرد تو حضرت عمر لفتی المنظامیّن کو کبھی فراموش نہ کرد کیونکہ کچھ بعید نہیں کہ ان کا قول الهام ہو اور فرشتے کی زبانی بیان کر رہے ہوں'

#### ا قوال سلف صالحين:

ابن سعد نے ابن عمر کی زبانی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر ہی سب سے زیادہ صاحب عقل و شعور اور بزرگ و برتر ثابت ہوئے مضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ترازو کے ایک پلہ میں اور تمام دنیا کا علم ایک پلہ میں رکھ کر وزن کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پلہ ہی بھاری رہے گا۔ کیونکہ علم کے دس حصوں میں سے نو جے علم آپ کو دیا گیا ہے (طبرانی اور حاکم)۔ حضرت حذیف لفتی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کی

مخض سے واقف نہیں جس نے جرات کے ساتھ خدا کی راہ میں ملامت سنی ہو-حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ (حضرت) عمر رضی اللہ عنه نمایت زود فنم تیز طبع اور معالمہ فنم تھے-

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ے پاس نہ ونیا آئی اور نہ انھوں نے اس کی خواہش اور آرزو فرمائی البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ونیا آئی گر انھوں نے اس کو وہ حکار دیا اور میں نے دنیا کو بالکل ہی اپنے پیٹ میں بھرلیا ہے (زبیر بن بکار نے نے مو قفیات میں بیان کیا)۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک روز حضرت عمر فاروق افتی اللہ کا کہ باس تشریف لائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت ایک کرا اور ھے ہوئے نے مصرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت ایک کرا اور ھے ہوئے نے مصرت علی افتی اللہ کا کہ اور اور ھے والی میں کہ والی کے بعد اس چادر اور ھے والی میں کہ والی سے نیادہ عزیز ہیں۔

حضرت ابو مسود لفت المنظمة فرات بي كد جب صالحين كا ذكر كيا جائے أو ان ميں حضرت عمر رضى اللہ عنه كا تذكره ضرور عى كرنا چاہيے كيونكد آپ جم سب سے زيادہ قرآن كريم اور اسلامى احكام كے جانے والے ہيں۔

(عالم و قتید میں)۔ و طبرانی اور حاکم'۔

حضرت ابن عباس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں وریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ سمرایا خیر تنے پھر ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے سلسلہ میں وریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال اس پرندے کی ہے جس کو و کھے کر دیکھنے والے کو یہ آرزو ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اس کو اپنے دامن میں لے لوں' پھر آپ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ 'کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے روامن میں لے لوں' پھر آپ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ 'کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے روامن میں اور مراوئی سے آپ بھربور سے اوران بی اور سے اوران بی موجود سے)۔ (طیوریات)

طرانی عمر بن ربید کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الحظاب رمنی اللہ تعالی عند نے کعب الاحبار سے دریافت کیا کہ تم نے کمی "مجھلے محفد میں میرا ذکر بھی پایا ہے انھوں نے کما کہ ہاں آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپقر نا من الحدید ہوں گے مضرت عمرافق الملکا بھا نے دریافت فرمایا کہ قرنا من الجدید سے کیا مطلب ہے انھوں نے کہا کہ عمرافق الملکا بھا کہ دریافت فرمایا کہ قرنا من الجدید سے کیا مطلب ہے انھوں نے کہا کہ

ایک ایسے مضبوط امیر جو کسی طامت کرنے والے کی طامت سے اللہ تعالیٰ کے راستہ سے نہیں ہیں ایک ایسے منبیل کے بات کی استہ سے نہیں گئے یا اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آپ نے پھر پوچھا کہ اور اس کے بعد کیا لکھا ہے انھوں نے کہا کہ آپ کے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کو آیک ظالم جماعت قتل (شہید) کردے گا۔ آپ نے فرمایا اور اس کے ساتھ اور کیا لکھا ہے انھوں نے کہا کہ اس کے بعد فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔

حضرت عبد الله ابن مسعودافی المنتاجی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ کی نفیات و بزرگ چار باتوں سے فاہر ہے اول اسران بدر کے سلسلہ میں قتل کا علم دیا گیا اور لولا کنب من الله سبق النخ نازل ہوئی (جس سے حضرت عمر رضی الله عنہ کی رائے کی تائید ہوئی)۔ دوم آپ نے ازواج مطرات کے پردے کے سلسلہ میں فرمایا اور اس پر حضرت زینب رضی الله تعالیٰ عنها نے فرمایا کہ اے عمر بن خطاب تم ہم پر اپنا حکم نافذ دیکھنا چاہتے ہو طلائکہ وحی تو ہمارے ہی گھر میں اترتی ہے۔ چنانچہ امهات المومنین کے پردے کے بارے میں آیات فا فا سالتمو ھن منا عا الخواب سوم حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے آپ کے متعلق وعا فرمائی کہ اللی عمرافی الدی الله عمرافی الله الله عمرافی الله علیہ عطا فرمائی کہ اللی عمرافی الله الله عمرافی الله کو غلبہ عطا فرمائی کہ اللی عمرافی الله الله عمرافی الله کو غلبہ عطا فرمائی کہ اللہ عمرافی الله کو غلبہ عطا فرمائی کہ ایک عدم خلافت کرنا۔ حضرت محمرافی الله کو عدم خلافت فرمائی کہ ایک عدم خلافت میں مقید رہے اور آپ کے بعد آزاد ہوکر ہر طرف میسل گئے۔

حضرت شیبان توری رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ جس محف نے یہ خیال کیا کہ حضرت علی الفت المستحق مستحق مصنعت المور معرب عراضی المور معرب المور معرب عراضی المور معرب المور معرب عراضی المور معرب المور معربی المور المور معربی المور

معزت شریک افتی الفتی الفتی الفتی ہیں کہ جس محض میں ایک ذراسی بھی نیکی ہے وہ مبھی میں ایک ذراسی بھی نیکی ہے وہ مبھی میں نیادہ مستحق میں میں کہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنما کے مقابلے میں زیادہ مستحق فلافت تھے۔

حضرت ابو اسلمد نفت النفائية فرات جي كه لوكوا تم كو معلوم ب كه حضرت ابو بكرو معفرت عمر رضى الله تعالى عنما كون ته و دونول حضرات اسلام ك لئ بمنزله مال باب ك

حفرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو فحض حفرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنما کو بھلائی کے ساتھ یاد نہ کرے تو میں ایسے محض سے بالکل بیزار اور الگ ہوں۔

# آراء حضرت عمر فاروق نضحیا الله عنه سے موافقات قرآنی! ان موافقات قرآنی سے صرف بیس مقامات کا ذکرہ۔

ابن مردویہ نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ رائے (کی اہم مسئلہ میں) دیتے تھے قرآن حکیم کا حکم اس کے مطابق نازل ہو آ تھا ابن عساکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں اکثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائیں موجود ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر بعض امور میں لوگوں کی رائے کچھ اور ہو کیں اور حضرت عمر رضی اللہ نعالی عنہ کی کچھ اور تو قرآن شریف حضرت عمر رضی اللہ نعالی عنہ کی کچھ اور تو قرآن شریف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ اور تو قرآن شریف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق نازل ہو تا تھا!

بخاری اور مسلم صفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے (مرفوعا") روایت کرتے ہیں کہ میرے رب نے میری رائے سے تین موقعوں پر اتفاق فرمایا اول اس وقت کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بہتی ہم مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناتے تو اس کے بعد ہی یہ آیت نازل ہوئیوا تخذ و امن مقام ابراہیم کو اپنی مصلمے () دوسرے میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کی خدمت میں ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں اور وہاں ازواج مطرات بھی ہوتی ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ ان کو پردہ کرنے کا حکم فرما دیتے تو اس گزارش کے بعد ہی آیت حجاب نازل ہوئی۔ تیسرے جب تمام ازواج مطرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو (نان و نفقہ کی تنگی کے سلمہ میں) غیرت دلانے پر یک زبان اور متحد ہوگئیں تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا " عسی ربه ان طلقکن ان یبدله ازوا جا خیرا منکن اس کے بعد وحی نازل ہوئی اور بالکل میں الفاظ باری تعالی نے ارشاہ خیرا منکن اس کے بعد وحی نازل ہوئی اور بالکل میں الفاظ باری تعالی نے ارشاہ فرمائے۔ (بالکل انبی الفاظ کے ساتھ وحی نازل ہوئی اور بالکل میں الفاظ باری تعالی نے ارشاہ فرمائے۔ (بالکل انبی الفاظ کے ساتھ وحی نازل ہوئی اور بالکل میں الفاظ باری تعالی نے ارشاہ فرمائے۔ (بالکل انبی الفاظ کے ساتھ وحی نازل ہوئی اور بالکل میں الفاظ کے ساتھ وحی نازل ہوئی۔

مسلم نے حفرت عمر رضی اللہ تعالی عند کی ذبانی بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا۔ "اللہ تعالی نے میری رائے کی موافقت تین مقالت پرکی پردے کے بارے میں۔ مقام ابراہیم پر نماذ کے بارے میں۔ امیران بدر کے قضیہ میں۔ اور اس حدیث سے ایک چوشے موقع کا بھی اظمار ہو تا ہے یعنی غیرت دلانے کے مسئلہ پر۔

الم نودی منتیب میں اس طرح لکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے چار جگہ اتفاق کیاگیا۔ اسران بدر۔ پردہ ازداج مطمرات مقام ابرائیم اور تحریم شراب وینانچہ اس سے پانچویں بات تحریم شراب کے سلسلہ میں پائی۔ اس سلسلہ میں حاکم نے سنن اور متدرک میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ اللی شراب کے بارے میں ہمارے لئے واضح بیان فرما دیجئے اس کے بعد شراب کے حرام ہونے بر آیت نازل ہوگئی۔

ابن ابی حاتم نے اپنی تفیر میں حضرت انس نفتی الدتی ہے اس طرح روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فداوند تعالیٰ نے بچھ سے چار باتوں میں موافقت فرمائی ہے ان میں ہے ایک بید کہ جب آیت لقد حلقہ الانسان من سلال قمن طین () نازل ہوئی تو اے س کر میری زبان سے بیسائنہ لکا فنبارک اللہ احسن الحالقین () اس کے بعد ہی بیہ آیت نازل ہوگئ اس حدیث سے مقام موافقت کا چھٹا مقام ظاہر ہوگیا۔ اس حدیث کے دو سرے طرق بھی حضرت ابن عباس سے مروی ہیں جن کو میں نے اپنی تغیر مند میں بیان کیا ہے پھر میرے مطالعہ سے کتاب فضائل مودی ہیں جن کو میں نے اپنی تغیر مند میں بیان کیا ہے پھر میرے مطالعہ سے کتاب فضائل مونی ہیں جن کو میں نے اپنی تغیر مند میں بیان کیا ہے پھر میرے مطالعہ سے کتاب فضائل عنہ فرمایا ہے کہ اس کے رب نے اس سے اکس جگہ موافقت فرمائی ہے انھوں نے ذکورہ بالا عنہ فرمایا ہے کہ اس کے رب نے اس سے اکس جگہ موافقت فرمائی ہے انھوں نے ذکورہ بالا

2- جب عبداللہ ابن ابی مرا تو اس کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ کے لئے بلا (اور خواستگار ہوئے کہ اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں) جب رسول آلرم صلی اللہ علیہ وسلم روائی کے لئے تیار ہوئے تو میں بھی کھڑا ہوا لیکن میرے ول میں یہ بات آئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یارسول اللہ یہ عبداللہ ابن ابی تو برا سخت و مثمن تھا ایک دن تو وہ اس طرح کمہ رہا تھا۔ بخدا ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ولا تصل علی احد منہم مات ابدا النے (اور جب ان میں سے کوئی مرے تو اس پر نماز نہ بڑھے)۔

۸۔ نزول آیت یسئلونگ عن الخمر والمیسرالخ (وہ آپ سے شراب کے بارے میں موال کرتے ہیں الخ)

۹۔ یا ایھا الذین ا منو لا تقربو الصلوۃ النح کانزول۔ میری رائے ہے کہ ذکورہ بالا دونوں آیتی بلکہ گذشتہ میں تیسری بات جو بیان ہوئی وہ ایک بی سلسلہ کی چزیں ہیں۔

۱۰ جس وقت رسول اكرم ملى الله عليه وسلم أيك قوم ك حق مين وعائ مغفرت فراك في قوم ك حق مين وعائ مغفرت فراك في قو من كي تو من كياسوا ء عليهم تب بحى آيت سوا ء عليهم استغفرت لهم النح تازل بوئي- (طراني نے اس كو ابن عباس لفت المنته كيا سے روايت كيا ہے)-

الد حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کے قضیہ نامرضیہ کے سلسلہ میں جب رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مشورہ فرمایا تو حفرت عمرفضضات کی عرض کیا کہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مشورہ فرمایا و حضرت عمرفضضات کیا آپ کے ارشاد فرمایا اللہ عنہ اللہ عنہ کا نکاح کس نے کیا تھا؟ حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عنیا آپ یہ خیال اللہ عنہ اس وقت حضرت عرض کیا کہ حضور مستم اللہ عنیا آپ یہ خیال موگا۔ بخدا یہ حضرت عائشہ کرتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ سے ان کے عیب کو چھپایا ہوگا۔ بخدا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنیا پر سب کھے بنتان سے سبحا نک ھنا بھتا ن عظیم اس اس طرح آپ نائل ہوگی۔

"ا- ابتدائے اسلام میں رمضان شریف کی رات میں بھی بیوی سے قربت منع تھی ا حمزت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں کھے عرض کیا۔ اس کے بعد (شب میں مجامعت کو جائز قرار دے ویا محیا) اور آیت نازل ہوئی احل لکم لیلته الصیام الرفث الغہ

۱۱- ابن عام نے بروایت عبر الرحلی بن ابی یعلی بیان کیا ہے کہ ایک یمودی حضرت عرفادوق رضی اللہ تعالی عدے طا اور آپ ہے کما کہ جرئیل فرشتہ جس کا ذکر تمادے فی اللہ علیہ وسلم) کرتے ہیں وہ مارا وحمن ہے یہ من کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرایا۔ من کا ن علولله وملا ئکته ورسله وجبریل ومیکا ل فا ن الله عدو للکا فرین' () پس بالکل انمی الفاظ میں آیت قرآنی نازل ہوئی اس مدیث کو ابن جریر

نے چند طریقوں سے بیان کیا ہے مگر موافقت سے زیادہ قریب میں ہے جو اوپر فدکور ہوا ہے۔ ۵۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فلا وربک لا یومنون الخ (آپ کے رب کی <sup>قتم</sup> وہ ایمان نہیں لائمیں عے) سے موافقت رائے کا واقعہ ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے ابوالا سور نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وو شخص لڑنے کے بعد انصاف کے لئے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت شریف میں حاضر ہوئے آپ نے ان کے قضیہ کا فیصلہ کر دیا کیکن جس فخص کے خلاف میہ فیصلہ ہوا تھا اس نے کما کہ چلو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے باس چلیں اور ان سے فیصلہ کرائیں۔ چنانچہ سے دونوں پنج اور جس فخص کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیملہ کیا تھا اس نے حضرت عمر رضی الله عنہ سے کما کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے تو جارا فیصلہ اس طرح فرمایا تھا لیکن یہ میرا ساتھی نہیں مانا اور اس نے کما کہ آؤ (حضرت) عمر لفتحالیں کے پاس فیصلہ کے لئے چلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذرا تھمرو میں آیا ہوں۔ آپ اندر سے مکوار نکال لائے اور اس مخص کو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلنے کو کما تھا قتل کر دیا' دو سرا فخص بھاگا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعہ کی اطلاع حضور کو بنچائی۔ آپ متر المالی نے فرمایا کہ مجھے تو عمرافت الملکی، سے یہ امید نہیں کہ وہ کی مومن کے قل پر اس طرح جرات کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت فلا و ربک لا یومنون نازل فرمائی اور اس مخص کا خون رائیگال گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خون ے بری رہے۔ (اس مدیث کو اور بھی طریقوں سے بیان کیا گیا ہے جن کو میں نے اپنی تفیر مند میں لکھاہے)

۱۱ - "گرمیں داخلہ کے لئے اجازت او" ہوا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک روز سو رہے تھے اور آپ کا ایک غلام بے وحراک (بغیر اجازت طلب کئے) اندر چلا آیا اس وقت آپ نے دعا فرمائی کہ اللی! بغیر اجازت لئے واضل ہونا حرام فرما وے۔ پس آیت استیذان رصول اذن) نازل ہوئی۔

ا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیہ فرمانا کہ یمود ایک جیران و سر گرداں قوم ہے اور آپ کے اس قول کے مطابق آیت کا نازل ہونا۔

۱۸۔ آیت ثل قصن الا ولین وثل قصد وہی الا خرین () کی شان نزول کا قصد وہی ہے جس کو ابن عساکر عند بروایت جابر بن عبد الله بیان کیا ہے۔

الله السيخ والشيخ افازنيا كا منوخ التلاوت مونا بهي آپ كي رائ عن موافقت ركمتا ب

۱۰ جنگ احد میں جب ابو سفیان نے کما افی القوم فلان تو حضرت عمر رضی الله تعلیٰ نے فرمایالا تجیبنه (اس کا جواب نه دو) اور رسول خدا صلی الله علیه وسلم نے آپ کے اس قول سے موافقت فرمائی اس واقعہ کو اجر ؓ نے اپی مند میں بیان کیا ہے اور کما ہے کہ اس کے ساتھ اس قصہ کو بھی ملا لینا چاہیے جے عثمان بن سعید الداری نے اپنی کتاب میں سالم بن عبداللہ سے روایت کیا ہے جو اس طرح ہے کہ ایک روز کعب احبار نے کما کہ آسان کا بادشاہ زمین کے بادشاہ پر افسوس کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه نے یہ من کر فرمایا کم راس بادشاہ پر افسوس نمیں کرتا جے۔ حضرت عمر دضی الله تعالیٰ عنه نے یہ من کر فرمایا گر اس بادشاہ پر افسوس نمیں کرتا جے۔ حضرت عمر دضی الله توریت میں کر کعب احبار ؓ خس نے اپنی نفس کو قابو میں رکھا۔ بیہ من کر کعب احبار ؓ نے کما واللہ توریت میں یہ الفاظ بیں 'یہ من کر حضرت عمر فرضی الله توریت میں یہ الفاظ بیں 'یہ من کر حضرت عمر فرضی الله توریت میں یہ الفاظ بیں 'یہ من کر حضرت عمر فرضی الله توریت میں یہ الفاظ بیں 'یہ من کر حضرت عمر فرضی الله توریت میں یہ الفاظ بیں 'یہ من کر حضرت عمر فرضی الله توریت میں یہ الفاظ بیں 'یہ من کر حضرت عمر فرضی الله توریت میں یہ الفاظ بیں 'یہ من کر حضرت عمر فرضی الله توریت میں یہ الفاظ بیں 'یہ من کر حضرت عمر فرضی الله توریت میں یہ الفاظ بیں 'یہ من کر حضرت عمر فرضی الله تا کیا۔

## حواشي

ا۔ آپ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیجئے۔

۱- ہم نے انسان کو گندھی ہوئی (فیبر کی ہوئی) مٹی سے پیدا کیا ہے۔

۱- ہم نے انسان کو گندھی ہوئی (فیبر کی ہوئی) مٹی سے پیدا کیا ہے۔

۱- ہی برکت والا ہے وہ جو تمام خالقوں میں سب سے بہتر اور برتر خالق ہے۔

۲- جو محض اللہ 'اس کے فرشتون اس کے رسولوں اور جرئیل و میکائیل (علیم السلام)

سے دسمن کرے تو کافروں سے اللہ اس دشمنی کا بدلہ لیس گے۔

۵- ان کا ایک برا گروہ اسکلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک برا گروہ چھلے لوگوں میں سے

### كرامات حفرت عمراضي اللاعبا

بیری اور ابو قیم نے ولا کل النبوت میں اور الکائی نے شرح السنہ میں ابن الاعرابی نے کرانات الاولیا میں اور الحقیب نے رواۃ مالک میں نافع سے بردایت ابن عمرافت المنافیۃ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساریہ نای ایک محض کو امیر الشکر بناکر ایک جنگ پر مامور کیا کچھ عرصہ بعد ایک روز آپ نے اثنائے خطبہ فرمایایا سارینه الجبل (اے سارید! بہاڑ کی طرف) یہ جملہ آپ نے تین مرتبہ دہرایا چند روز کے بعد اس الشکر کا فرستاوہ ایک ایلی ایلی ایلی ایلی کیا آب نے اس نے کما کہ اے امیر المومنین ایک ایلی ایلی آب نے اس سے جنگ کے حالات وریافت کے اس نے کما کہ اے امیر المومنین ہم کو فکست ہو چکی تھی کہ یکایک ہم نے تین باریہ آواذ سی کہ دات ساریہ بہاڑ کی طرف پینا ہو گئی گئی ہم نے فورا میں بہاڑ کی طرف رخ کیا ہور اللہ تعالی نے ہمارے دشمنوں کو فکست دیدی۔ ابن عمرافت المامی کہ جنگ کا رخ بدل گیا اور دوران آپ نے ہمارے دشمنوں کو فکست دیدی۔ ابن عمرافت المامی کیا درخ بدل گیا اور دوران آپ نے بارے دشمنوں کو فکست دیدی۔ ابن عمرافت عمر رضی اللہ عنہ ہے عرض کیا تھا کہ حارت میں اللہ عنہ ہے عرض کیا تھا کہ ساریہ تو نماوند (مجم) میں جیں اور آپ ان کو یماں پکار رہے جیں۔ (ابن حجر نے اللہ بیں اس کی اساد کو صحیح بتایا ہے)۔

ابن مردویہ نے میمون بن مران کے حوالہ سے لکھا ہے حفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہے کہ اچانک آپ نے خطبہ کے دوران فرمایا "اے ساریہ بہاڑی طرف ہٹ جس فخص نے بھیڑئے کی حفاظت کی اس نے ظلم کیا"۔ لوگ دوران خطبہ آپ کی یہ بات س کر ایک دو سرے کا منہ شکنے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس دفت انھوں نے جو کچھ کما ہے اس کا پہلا لگ جائے گا۔ چنانچہ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس دفت میرے دل میں یہ بات پیرا ہوئی کہ ہمارے بھائی کافروں کے ہاتھ سے فکست کھائے ہیں اور اس دفت دہ بہاڑی ، طرف سے گزر رہے ہیں آگر وہ یمال سے بلٹے تو ایک ایک مسلمان شہید ہو جائے گا اور اگر طرف نے گزر رہے ہیں آگر وہ یمال سے بلٹے تو ایک ایک مسلمان شہید ہو جائے گا اور اگر علی سلامتی ہے)۔ ایک ہو جائی گے۔ لاذا میری ذہان سے یہ الفاظ نکل گئے (کہ ای طرح ان کی سلامتی ہے)۔ ایک مینے کے بعد جب ایک قاصد فنج کی خوشخبری لے کر آیا تو اس نے کما

کہ ہم نے لشکر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه کی آواز سیٰ اور ہم بیاڑ کی طرف ہٹ گئے' اللہ تعالیٰ نے ہم کو فقح عطا فرما دی۔

ابو لعیم نے والا کل میں عمر ابن حارث سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے کہ آپ نے درمیان میں خطبہ ترک کرکے تین باریہ فرمیاں کہ " اے ساریہ بہاڑ کی طرف جا"۔ اور اس کے بعد پھر خطبہ شروع کر دیا۔ حاضرین میں سے بعض لوگوں نے کما کہ آپ کو جنون لاحق ہوگیا ہے۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف' حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قدرے ہے تکلف شے انھوں نے کما کہ آج آپ نے ایما کام کیا ہے کہ لوگ آپ پر زبان طعن دراز کر رہے ہیں' آپ تو خطبہ دے رہے شے کہ پکایک چھنے گئے یا سا ری قالہ جبل آپ نے فرمایا خدا کی شم میں یہ کئے پر مجبور ہوگیا تھا میں نے دیکھا کہ ملمان بہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں اور دشمن ان کو آگے اور چیچے سے گھرے ہوئے ہے یہ دکھے کہ دیکھا کہ دیکھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے کمدیا کہ " ساریہ بہاڑ کی طرف ہٹ جا۔" اس واقعہ کے بعد ساریہ کا خط کیکر آیک قاصد آیا' اس خط میں کھا تھا کہ جعہ کے دوز ہم دشمن سے لڑ رہے تھے اور قریب تھا کہ ہم خلک یا جائیں کہ عین نماز جعہ کے دوقت ہم نے کمی کی آواز رہے تھے اور قریب تھا کہ ہم خلک ہم خائے ہو جائیں کہ عین نماز جعہ کے دوقت ہم نے کمی کی آواز رہے کی ساریہ بہاڑ کی طرف ہٹ گئے اور ہم کو دشمنوں پر نئے حاصل ہوگئی اور انھیں ہم نے نہ تین کے ڈالا۔

عمر بن حارث کتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس روز آپ پر زبان طعن دراز کی تھی انھوں نے اس شادت پر بھی ہی کما کہ یہ سب کچھ تصنع اور بناوٹ ہے۔ (نعوذ باللہ)

## جمره كا كم جل كيا:

ابو القاسم بن بشران نے فوائد میں ابن عمر رمنی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رمنی اللہ تعالی عنہ نے ایک محض سے وریافت کیا کہ تممارا نام کیا ہے اس نے کما جمرہ (چنگاری) آپ نے دریافت فرمایا اور باپ کا نام اس نے کما شماب (شعلہ) آپ نے اس کے قبیلے کا نام دریافت کیا اس نے حرقہ (آگ) بتایا' آپ نے اس کا وطن دریافت کیا اس نے بتایا حرہ (گرمی)! آپ نے کما حرہ کما واقع ہے اس نے کما فطمی (شعلہ) میں ' یہ س کر آپ نے اہل و عیال کی جلد خبراو وہ تو جل مرے' وہ محض اپنے گھر گیا تو واقعی اس

کے گھر کو آگ لگ چکی تھی اور سب کے سب جل مرے تھے (مالک نے موطا میں بھی ای طرح روایت کی ہے)۔

## حفرت عمرنضی الله کا نامہ دریائے نیل کے نام:۔

ابو الشیخ کتاب العمت میں قیس ابن تجائے ہے موایت کرتے ہیں کہ جب عموو بن العاص المتحقیٰ الدی کا دارو درار درار کی خدم میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہماری کھیتی باثری کا دارو درار درار درارائے خیل کے بیٹر اس میں بائی نہیں بردھتا۔ حضرت عمرو بن العاص الفتیٰ الدی المتحقیٰ الدی کے بیٹر اس میں بائی نہیں بردھتا۔ حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ جب چاند کی گیارہ تاریخ آتی ہے تو ہم ایک کواری لڑی کا استحقیٰ بیٹر اس کے والدین کی رضا مندی ہے اسے اعلیٰ درجہ کے ذیورات اور کپڑے بہتن تحقیٰ درجہ بھی دریا میں بیٹن نہیں ہو دریائے خیل کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں (پس اس مرتبہ بھی دریا میں بیٹن نہیں اسلام تو ان تمام باطل باتوں اور واہموں کو مثانے آیا ہے بیٹر نہی نہیں ہوگئے بیٹر بالکل خشک ہوگیا بہت ہے لوگ ترک وطن پر چنائی منہ کو باخرت عمرو بن العاص نے تمام واقعہ سے حضرت عمروض اللہ تعالیٰ عنہ کو جائے کے دان کو جواب میں لکھا کہ تم نے مصروں کو بہت اچھا جواب ویا' اسلام ان تمام لغو باتوں کو مثانے آیا ہے' میں اس کو دریائے شل میں فو باتوں کو مثانے آیا ہے' میں اس کو دریائے شل میں ڈال دریا۔ کی معروں کو بہت اچھا جواب ویا' اسلام ان تمام لغو باتوں کو مثانے آیا ہے' میں اس کو خط کے ہمراہ ایک رقعہ مقوف کر رہا ہوں اس کو دریائے شل میں ڈال دریا۔

جب حضرت عمود بن العاص کے پاس وہ خط آیا تو آپ نے اس رقعہ کو پڑھا اس میں کھا تھا کہ:۔

بندہ اللی عمر امیر المومنین کی طرف سے دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تو خود بخود جاری ہو تا ہے تو میں اللہ واحد و ہو تا ہے تو مت جاری ہو' اور اگر تجھے اللہ تبارک و تعالی جاری فرما تا ہے تو میں اللہ واحد و قمار ہی سے استدعا کرتا ہوں کہ تجھے جاری کر دے۔ فقط حفرت عمرو بن العاص نے اس رقعہ کو صلیب ستارہ کے طلوع بھونے کے پہلے دریائے نیل میں ڈال دیا ، جب اہل مصر صبح کو خواب سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح جاری کر دیا ہے کہ معمول سے سولہ گز پانی زیادہ چڑھ گیا ہے اور اس دن سے اہل مصر کی یہ مزموم اور جاہلانہ رسم بھی ختم ہوگئی۔

## حفرت عمرنضي الله عنه جموث بات يجيان ليت تهاد

ابن عسار نے طارق بن شماب سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر نفت اللہ ہے ہی خدمت میں ایک محض حاضر ہوا اور آپ سے کوئی جھوٹی بات کی 'آپ نے اس سے فرمایا چپ رہ! اس نے چھر وہی بات وہرائی 'آپ نے چھر فرمایا چپ رہ ' تب اس محض نے کما کہ میں آپ سے جو بات کہتا ہوں وہ کی ہوتی ہے گر آپ نے مجھے جس بات پر چپ رہنے کا تھم دیا وہ فی الواقع جھوٹ تھی۔ امام حسن نفت الملائی الملائی اللہ تعالی عنہ جھوٹ کو پیچان لیا کرتے تھے اور یہ بات آپ کے لئے مخصوص تھی۔

بیعق نے دلائل میں ابوہر جمعی سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی کہ اللہ عراق نے آپ کے مقرر کردہ والی کو سنگسار کرکے ہلاک کر دیا ہے۔ اس خبر سے آپ کو سخت غصہ آیا اور آپ طیش کی حالت میں گھر سے باہر تشریف لائے نماذ پڑھی اور یہ دعا کی۔

"النی! اگر ان لوگوں نے مجھے دھوکا دیا ہے تو ان کو اپنے دہال میں گرفتار فرما اور ان پر قبیلہ بن شقیف کا ایک چھوکرا مسلط فرما دے جو ان پر ایک حکومت کرے جیسی عمد جاہلیت میں کی جاتی تھی اور النی نہ ان کے نیک (عمل) کو قبول فرما اور نہ عمل بد سے ورگزر فرما۔"
میرا خیال ہے کہ اس کمن ظالم حاکم ہے آپ کا مقصود حجاج بن بوسف ثقفی تھا۔ ابن میرا خیال ہے کہ وہ چھوکرا ابھی پیدا نہیں ہوا۔ (۱)

### سيرت حفرت عمر لضي اللهجاب

## حفرت عمرنضي الله بيت المال سے كيا ماصل كرتے تھ:

ابن سعد نے احنو بن قیس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے اسے میں ایک لونڈی گزری لوگوں نے کہا کہ یہ امیر المومنین کی باندی ہے یہ من کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین کی باندی نہیں ہے اور کیسی باندی یا کیسی کنیز! جب کہ امیر المومنین کے لئے بیت المال (اللہ کے مال) سے ان کو کنیز رکھنا طال بھی نہیں ہے ہم نے عرض کیا کہ پھر اللہ کے مال سے آپ کے لئے کیا عال ہے۔ حضرت نے جواب دیا کہ عمراض کیا کہ پھر اللہ کے لئے تو بس دو جو ڈی گرئے ایک جو ڑا موسم مرما کے لئے اور ایک موسم گرما کے لئے 'ج اور عمرہ کا خرچ 'میری اور میرے گھر کے لوگوں کی غذا جیسی کہ عام طور پر قرایش استعال کرتے ہیں (نہ فقیروں جیسی غذا اور نہ امیروں جیسی بلکہ متوسط درجہ کی) کہ میں بھی ایک معمولی مسلمان جیسی حیثیت رکھتا ہوں!

## حضرت عمراضي التراع كى جانب سے كور نرول كيلئے شرائط نامه:-

حزیمہ بن ثابت کتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی فخص کو والی مقرر فرماتے تو یہ شرائط رکھتے اور ان شرائط کو ضبط تحریر میں لے آتے تھے'کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہو اعلی درجہ کی غذا نہ کھائے۔ باریک (ریشی)کڑا نہیں پنے گا۔ اہل حاجات کے لئے اپنے دروازے کو بند نہیں کریگا۔ اگر ایسا کرے گا تو سزا کا مستحق ہوگا۔ (آپ والیوں کو بھی احکام کی خلاف ورزی پر سزا دیتے تھے)۔

### اولاد کا مشورہ قبول کرنے سے انکار!:۔

عرمہ بن خالد کتے ہیں کہ آپ کی صاجزادی حفصہ اور صاجزادے عبداللہ نے ایک روز

عرض کیا کہ اگر آپ عمرہ غذا کھائیں تو امور خلافت اور زیادہ مستعدی سے انجام دیں اور امر حق پر بھی اور زیادہ مستعدی سے انجام دیں اور امر حق پر بھی اور زیادہ قوی ہو جائیں' آپ نے فرمایا بچوں! اس مشورے کا شکرید! لیکن میں نے اپنے دونوں دوستوں' رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اختیالتا بھی کو ایک خاص دستور کا پابند دیکھا ہے اگر میں ان کی روش اور دستور کے مطابق عمل نہیں کروں گا تو ان کی منزل کستور کا پابند دیکھا ہے اگر میں ان کی روش اور دستور کے مطابق عمل نہیں کروں گا تو ان کی منزل کس طرح پاسکوں گا۔ لوگوں کا بیان ہے کہ قبط سالی میں جو ایک سال تک جاری رہی' ایک سال تک متواتر آپ نے کمی اور گوشت تاول نہیں فرمایا۔

ابن ابی ملیکہ کتے ہیں کہ عتبہ بن فرقد نے حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے (ای ذمانہ میں) اچھی غذا کھانے کو کما تو آپ نے جواب دیا کہ افسوس اس چند روزہ زندگی میں اچھی غذا کھانے اور اس سے متمتع ہونے کی کیا ضرورت ہے۔

حضرت حسن الفتی الدی کا فرائے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عند اپنے فرزند عاصم کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ گوشت کھا رہے ہیں' حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے کہا یہ کیا ہے؟ انھوں نے جواب ویا کہ گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا (پس گوشت کھارہا ہوں)۔ تب آپ نے فرمایا کہ تب تو تم ہر ایک چیز کھانے کے لئے چوری کرنے کو بھی تیار ہو جاؤ گے۔

اسلم الفتی الدین کی سے بیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آزہ مچھلی کھانے کو دل چاہتا ہے چنانچہ آپ کے غلام برفانے اونٹ دوڑایا اور ایک مچھلی خرید کرلایا۔ والہی میں اونٹ کو بھی نسلالیا' آپ نے فرمایا مچھلی ابھی رکھ دو میں پہلے اپنے اونٹ کو دیکھ لوں چنانچہ آپ اونٹ کے باس کے اور آپ نے اونٹ کے کان کے نیچے پہینہ بہتا ہوا دیکھ لیا' غلام سے فرمایا کہ تم اس کو دھونا بھول گئے۔ افسوس میں نے اپنی خواہش کے لئے غریب جانور کو تکلیف دی اس صورت میں بخدا میں اس مچھلی کو چکھ بھی نہیں سکا۔

### پونددار صوف كالباس:

قادہ کہتے ہیں کہ حفرت عمر رضی اللہ تعالی عند اکثر صوف کا لباس پہنتے تھے جس میں چڑے کا بیوند لگا ہوتا حالانکہ آپ خلیفہ (امیر المومنین) تھے۔ اور اس لباس میں درہ لئے ہوئے بازار تشریف لے جاتے اور اہل بازار کو اوب و منبیسہ فرائے تھے 'اگر آپ کے راستہ میں کہیں ترکش کی رسی یا چھوہارے کی محصلی پڑی ہوتی تو آپ اس کو اٹھا کر لوگوں کے تھروں میں پھینک

ریے تھے اکد وہ اس سے دوبارہ فائدہ اٹھائیں۔

حفرت انس اختیار الله فراتے ہیں کہ میں نے حفرت عمر اختیار الله کے کرتے میں شالے کے قریب چار ہوند کے دیکھے۔ ابو عثان الندی کتے ہیں کہ حفرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے قریب چار ہوند لگا مواتھا۔

# حفرت عمر نضي الله عنه سفر ميس براؤ كرتے تو نمايت سادگى سے:-

عبداللہ بن عینی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پترے پر کثرت گریہ سے دو سیاہ کیسریں پر ممنی تھیں

حضرت حسن نفظ الملكة المستركة المستركة المستركة الله تعالى عنه جب كمى كى عيادت كے مشرت الله تعالى عنه جب كمى كى عيادت كے لئے تشريف ليجاتے ہے تو اس كو گلاب كى چنكورليال (بديته") دے ديتے تھے۔ حضرت انس لافت الملكة بنا فرماتے ہيں كہ ميں ايك باغ ميں گيا تو ميں نے حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كى آواز من (ميرے ان كے درميان ديوار حاكل تھى) دہ كه رہے تھے كه عمر خطاب كا بيا اور امير الموسنين كا منصب! واہ كيا خوب! اے عمر الله سے ڈرتے رہو ورنه الله تم كو سخت عذاب دے گا۔

عبداللہ بن عامر کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے ایک تکا اٹھا کر کہا کہ کاش میں ہیدا نہ ہوا ہو آ۔ عبیداللہ کما کہ کاش میں اس تنکے کی طرح ہو آ' کاش میں پچھ نہ ہو آ' کاش میں پیدا نہ ہوا ہو آ۔ عبیداللہ بن عمر بن حفص کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹے پر پانی کی مشک لاوے جارہ سے اور کی مشک لاوے جارہ تھے ' لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا! آپ نے جواب دیا کہ میرے نفس میں غود پیدا ہو گیا تھا پس میں اس کو اس طرح ذلیل کر دیا ہوں۔

محد بن سرن کتے ہیں کہ حفزت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خربیت المال سے کچھ لینے آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان کو سختی سے منع کر دیا اور کما کیا آپ کی بے خواہش ہے کہ اللہ تعالی مجھے ان بادشاہوں کی فہرست میں شامل کرے جو خیانت کیا کرتے تھے' اس کے بعد اپنے ذاتی

مل سے دس درہم ان کو دیدیے۔

#### كار خلافت اور كاروبار تجارت:

المام نعلی کے بین کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عمد خلافت میں برابر تجارت کرتے رہے ، حضرت الس نفتی المنظم المنظم اللہ علی کہ عاصر میں قبط عام پڑا ، اس خنک سالی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تھی کا استعمال بالکل ترک کر دیا تھا اور اس کے بجائے روغن ذیتون استعمال کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں قراقر رہتی تھی ، ایک مرتبہ جب اس طرح کی قراقر آپ کے پیٹ میں ہوئی تو آپ نے حلق میں انگلیاں ڈال کرتے کر دی اور فرمایا کہ مصبت میں گرفار بیں اور ساری قوم بھوکی مصبت میں گرفار بیں اور ساری قوم بھوکی ہے۔

سفیان بن عینیہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند فرماتے سے کہ مجھے سب سے زیادہ وہ فخص پند ہے جو مجھے میرے نقائص سے آگاہ کرے۔ اسلم کا بیان ہے کہ میں نے بچشم خود دیکھا ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے گھوڑے کا کان پکڑے ہیں اور دو سرے ہاتھ سے اپنا کان پکڑے ہیں اور دو سرے ہاتھ سے اپنا کان پکڑے ہیں اور دو سرے ہاتھ سے اپنا کان پکڑے ہوئے گئے۔

ابن عمر نفط المنظم أله فرماتے ہیں کہ میں نے بیشہ یمی دیکھا کہ جب بھی آپ کو غصہ آیا اور کسی آپ کو غصہ آیا اور کسی آپ کو غصہ آیا ہوں کسی نے آپ کو خدا کا خوف یاد دلایا یا قران شریف کی کوئی آیت پڑھ دی اللہ تعالی کا ذکر کیا! پس آپ کا غصہ فورا "کا فور ہوگیا۔

حضرت بلال الفت الله تعالی عنه کے مخرت اسلم الفت الد تمانی عنه کے متحلق دریافت کیا کہ تم الله تعالی عنه کے متحلق دریافت کیا کہ تم نے حضرت عمر الفت الد تم ہے متحلق دریافت کیا کہ تم نے حضرت عمر الفت الد تم ہو جاتا ہے یہ س کر التحق آدی ہیں مگر جب ان کو غصر آجاتا ہے تو پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے یہ س کر حضرت بلال الفت الد تم ہو اگر کہ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو اس وقت تم کوئی آیت کیول نہیں پڑھ دیت تاکہ ان کا سارا غصر ختم ہو جائے۔

احوص بن علیم اپنو والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر الفت الذات بھی کہ ایک بار حضرت عمر الفت الذات بھی کے سامنے ایسا گوشت پیش کیا گیا جس میں مھی پڑا ہوا تھا' آپ نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا کہ ہر ایک سے علیحدہ جب سالن بن سکتا ہے تو پھر ملانے کی کیا ضرورت تھی۔

ابن سعد ؓ نے حضرت حسن افتی الله الله کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ جھے یہ آسان معلوم ہو آ ہے کہ میں ایک قوم کی اصلاح کردوں بمقابلہ اس کے کہ ایک امیر کو دو سرے امیر کی جگہ تبدیل کردوں۔

## سرایائے حفرت عمرفضی اللائم بھ

ابن سعد اور حاکم زرنف الملائم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عید کے دن میں مدید کے لوگوں کے ساتھ شمرسے باہر الکلاقو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدل جاتے ہوئے دیکھا آپ کا رنگ گندی تھا۔ خود پننے کی وجہ سے آپ کے سمر کے بال گر گئے تھے۔ آپ کا قد لمبا تھا آپ کا سر دو سرے لوگوں کے سموں سے اونچا معلوم ہو آتھا ایسا محسوس ہو آتھا کہ آپ کی جانور پر سوار ہیں۔

واقدی کہتے ہیں کہ جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندی ہتلاتے ہیں انھوں نے آپ کو قحط کے زمانے میں دیکھا ہوگا' روغن زینون کے استعال نے آپ کا رنگ گندمی کر دیا تھا۔

ابن سعد ؓ نے حضرت ابن عمرافت المن آب کی روایت سے آپ کا سرلیا یہ بیان کیا ہے کہ آپ کا رنگ سفید ماکل مید سرخی تھا۔ لمباقد تھا' سرکے بال جھڑے ہوئے تھے اور بردھاپے کے آثار نمایاں تھے۔

عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں میں اوٹی معلوم ہوتے تھے' سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ آپ تمام کام بائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔

ابن عساكر نے ابن رجاء العطاردی سے روایت كی ہے انھوں نے بتایا كہ حفرت عمر رضی اللہ تعالىٰ عند طویل قامت اور فرید اندام مخض تھے' آپ كے بال بہت زیادہ جھڑے ہوئے تھے رئگ گوڑا چُنا تھا جس میں سرخی جھلک مارتی تھی' گال اندر كو دھنے ہوئے تھے اور مونچھیں بہت لبی تھیں اور ان كے اطراف میں بھی سرخی تھی۔

ابن عساکر کی تاریخ میں موجود ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حنتمہ بنت ہشام بن مغیرہ یعنی ابوجمل کی بمن تنمیں (اس رشتہ سے ابوجہل آپ کا ماموں تھا)۔

### حواشي

ا اب تک الل عراق پر اے بہت سے ظالم نوجوان حکران گزر چکے ہیں۔

## خلافت فاروقي نفتي الماء

## تاریخ خلافت و فتوحات:**-**

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کی حیات ہی میں بماہ جماری آلاخر سااھ خلافت کے لئے نامزد ہو گئے تھے۔ زہری کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کا جس روز انتقال ہوا آپ اس روز منتخب ہو گئے تھے لیعنی بروز سہ شنبہ مدیق رضی اللہ تر سا جمری!

آپ کے دور خلافت میں بھیر فتوحات ہو کمیں چنانچہ سماھ میں دمشق صلح اور جنگ سے فتح ہوا اس کے بعد ممص بعلبک پر بذریعہ صلح قابض ہوئے اور اس سال بھرہ اور ایلہ فتح ہوئے ' اس سال آپ نے لوگوں کو جماعت کے ساتھ تراوئ پڑھائی۔

۵اھ میں ملک اردن جنگ سے فتح ہوا اور طبریہ بذریعہ ملح مسلمانوں کے قبضہ میں آیا' رموک و قادسیہ پر زبردست جنگیں ہوئیں۔ ابن جربر کتے ہیں کہ اس سال حضرت سعد نے کوفہ کا شہر بسایاب اس سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی جاگریں مقرر فرمائیں' دفاتر کھولے اور لوگوں کو عطیات بخشے۔

۱۹ میں ابواز اور مراین فتح ہوئے ، حضرت سعد نفتی اللا یک ابن وقاص) نے ابوان کسریٰ میں جعد کی نماز اداکی اور یہ پہلا جعد تھا جو عراق کی مملکت میں پڑھا کیا (یہ ماہ صفر تھا)۔

ای سال جلولا کا واقعہ پیش آیا یزوجرد بن کسریٰ نے فکست فاش اٹھائی اور رے کی طرف بھاگ گیا۔ ای سال کریت فتح ہوا اور وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ به نفس نفیس تشریف فی گئے۔ پھر بیت المقدس فتح ہوا اور آپ نے شہر جابیہ میں اپنا مشہور خطبہ دیا۔ ای سال تنسرین اور سروج جنگ سے اور حلب انطاکیہ اور منبی صلح و صفائی سے فتح ہوئے۔ ای سال قرقیسا مسلح سے مسلمانوں کے قبضہ میں آیا۔ ای سال ماہ ربیج الاول میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں معربہ سے سال ہجری کا اجرا ہوا۔

مسجد نبوى مُسَنَّفِي المِهِ اللهِ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ

کاھ میں آپ نے مجد نبوی (مَنْ اَنْ اَلَا اَلَٰ الْمَالِحَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے لئے آپ نے حضرت عباس اللّٰ کا نام ' عام الرادة '' رکھا گیا۔ طلب بارال کے لئے آپ نے حضرت عباس الفی است ساتھ نماز استا اوا فرائی۔ ابن سعد نے نیاز الاسلمی سے روایت کی ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عند نماز استا کے لئے باہر تشریف لے گئے تو اس وقت آپ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مقدس و مطمر او شھے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عون فرماتے ہیں مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدرت عباس منی اللہ تعالی عند کا باتھ پکڑا اور اس کو بلند کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے حضور عباس عرض کرتے ہیں کہ قبط اور خشک سالی کو ختم فرما دے اور ہم پر پچا کو وسیلہ بناکر تیرے حضور میں عرض کرتے ہیں کہ قبط اور خشک سالی کو ختم فرما دے اور ہم پر پاران رحمت نازل فرما! آپ یہ دعا مانگ کر ابھی واپس بھی نہیں چلے سے کہ بارش شروع ہوگئی اور بوگئی روز تک متواتر ہوتی رہی۔

مزيد فتوحات .

۸اھ میں جند نیسابور (نیشابور) صلح سے اور طوان جنگ سے مسلمانوں کے قبضہ میں آگئے۔
ای زمانے میں حلوان میں سخت طاعون پھیلا' جو تاریخ اسلام میں طاعون عموس کے نام سے ذکر کیا
جاتا ہے۔ ای سال ختم ہوگیا۔ اس سال سمساط' حران' نصیبین اور بعض جزائر جنگ سے فتح ہوئے
اور بعض مور خین کا خیال ہے کہ یہ تمام علاقے صلح کی صورت میں قبضے میں آئے موصل اور
اس کے اطراف کے علاقے جنگ ہے فتح ہوئ! ۱۹ھ میں تیساریہ بعد جنگ قبضہ میں آیا۔

\* اھ میں مصر جنگ کے بعد فتح ہوا' بعض مور خین کے خیال کے مطابق اسکندریہ کے علاوہ باتی تمام علاقے بذریعہ صلح حاصل ہوئے علی بن ریاح کہتے ہیں کہ تمام مغرب (ممالک غربی) جنگ سے حاصل ہوئے اور اسی سال ستر فتح ہوا۔ قیصر روم کا انقال ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر اور نجران سے یہود کو جلا وطن کیا خیبر اور وادی القریٰ کو تقتیم کر دیا۔

الاھ میں جنگ مظیم کے بعد اسکندریہ اور نماوند فتح ہوئے 'ان شہروں کے فتح ہونے کے بعد ملک عجم میں کوئی سرکش جماعت باتی نہیں ری۔ الاه میں آذر باتیجان بقول بعض جنگ سے اور بعض کے قول کے مطابق صلح سے حاصل ہوا۔ اس کے بعد دینور۔ ما سِذان اور جمدان جنگ سے فتح ہوئے۔ اس سال طرابلس الغرب، رے ' عسر اور قومس ممالک محرومہ میں واخل ہوگئے۔

۲۳ میں کران ' بحستان' کران فتح ہوئے اور بلاد جبل سے امبدال (امندان) اور اس کے اطراف کے علاقے فتح ہوئے اور اس سال کے آخر میں جج سے تشریف آوری کے بعد آپ کی شادت واقع ہوئی۔

آپ نے منیٰ سے واپس آتے ہوئے اپنی موت کی دعا مانگی مصیف۔

سعید بن مسب کتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منی سے الله واپس آتے ہوئے اپنے اونٹ کو رائے میں بھلایا اور اس کی پشت سے تکمید لگاکر آسان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اس کی پشت سے تکمید لگاکر آسان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اس طرح دعا ہاتگی! اللی میں بوڑھا ہوگیا ہوں میرے قوئی میں ضعف آگیا ہے۔ رغبتوں میں انتشار آگیا ہے اس سے پہلے کہ میں ناکارہ ہو جاؤں اور میری عقل میں فور پیدا ہو جائے تو جھے اپنے پاس طلب فرمالے! چنانچہ آکی وہ دعا قبول ہوئی اور ابھی ذوالحجہ ختم بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ آپ شہید کر دیے گئے۔ (عاکم)

# توریت میں آب دو تعالیٰ عَنه کی شمادت کی بشارت:۔

امام بخاری نے ابو صالح کے حوالہ سے کعب احبار کا یہ بیان لکھا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کما کہ میں نے توریت میں دیکھا ہے (پڑھا ہے) آپ نے فرمایا یہ کس طرح ممکن ہے کہ عرب میں وہنچ ہوئے میں شہید ہو جاؤں۔ (جب کہ میں اسلامی جنگوں میں حصہ نہیں لیتا)۔

اسلم کتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے دعاکی کد اللی! مجھے اپنی راہ میں شہید عجمے اور اپنے محبوب کے شرمیں مجھے موت و بیجئے۔ (بخاری)۔

## شادت سے قبل ایک خواب اور اس کی تعیرا:۔

معدان ابن ابی طلی کتے ہیں کہ حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ میں فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مرغ نے میرے دو ایک ٹھو تکیں ماری ہیں اس کی تجیر سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ میری موت کا زمانہ قریب آگیا ہے ' مجھ سے قوم کہتی ہے کہ میں خلافت کے لئے کسی دلیعہد کا تقرر کروں تو یاد رکھو کہ اللہ تعالی اپنے دین اور اس امر خلافت کو بھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ موت تو میرے ساتھ ہو دین خلافت کے ساتھ نہیں ہے ' میرے بعد خلیفہ کا انتخاب ان چھ افراد کے مشورے سے ہونا چاہیے جن سے رسول اکرم اصلی اللہ علیہ وسلم رضا مند رہتے ہوئے بن (ماکم)

#### اسباب شهادت:

زہری گئے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کاریہ تھا کہ وہ کمی نابالغ اوک کو مدینہ منورہ میں باہر سے داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایک بار عاکم کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبہ لفت النظائی اللہ نے کوفہ سے آپ کو کلھا کہ یماں ایک بہت ہی ہوشیار اور کاریگر لڑکا موجود ہے 'اس کو بہت سے ہمرہ کرتا ہو جود ہے 'اس کو بہت ہیں داخلہ کی اجازت دے دیں تو جی اس کو وہاں سے روانہ کر دوں ناکہ وہاں بہن کر اہل مدینہ کے کام آسکے! آپ نے اس کو مدینہ میں داخلہ کی اجازت دے دی اور لکھ دیاں بہن کر اہل مدینہ کے کام آسکے! آپ نے اس کو مدینہ میں داخلہ کی اجازت دے دی اور لکھ دیا کہ یماں بھیج دیا جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کوفہ میں اس پر سو درہم کا خراج (نیکس) عائد کر رکھا تقا۔ یماں مدینہ آگر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت مغیرہ نئیس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے تاکہ از اور غصہ سے تاکہ از ہوا ہوں ہو گئیں ہوا والیس نئیس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پھر بلایا اور فرمایا کہ تو کہتا تھا کہ آگیا۔ چند روز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پھر بلایا اور فرمایا کہ تو کہتا تھا کہ آگر آپ کمین علی میں آپ کے لئے الین پھی تیار کردوں گا جس کا لوگ بھٹ ذکر کیا کریں گئی ساتھ جواب دیا کہ میں آپ کے لئے الین پھی تیار کردوں گا جس کا لوگ بھٹ ذکر کیا کریں گئی جب وہ چاگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سے لڑکا بجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا جب وہ چاگی تو جو وہ چاگی تو جو وہ کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سے لڑکا بجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا

-4

## آپ کی شہادت:۔

یہ لڑکا ابو لولو نامی ایک دو دھارا مخبر (جس کا قبضہ بچ میں تھا) آستین میں چھپا کر معجد میں ایک گوشتہ میں چھپ کر بیٹے گیا' ابھی پو نہیں پھٹی تھی'۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند لوگول کو نماز کے لئے دگاتے ہوئے گشت کر رہے تھے جب معجد میں اس کے قریب سے گزرے تو اس نے آپ کے جم پر پے درپے تین دار کئے (ابن سعد)

عمرو بن میمون انصاری کہتے ہیں کہ ابو لولوہ مغیرہ کے غلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دو دھارے خنجر ہے شہید کیا آپ کے علاوہ بارہ اور افراد کو بھی زخمی کیا ان مجروحین میں چھ افراد کا انقال ہوگیا۔ اس حال میں جب کہ وہ لوگوں کو زخمی کر رہا تھا ایک عراقی نے اس پر کپڑا ڈال دیا (آکہ وہ الجھ جائے اور اس کو پکڑ لیا جائے) جب ابو لولوہ اس کپڑے میں الجھ گیا تو اس نے اسی وقت خود کشی کرئی۔

ابو رافع کہتے ہیں کہ ابولولوہ مغیرہ کا غلام پکیاں بنایا کرتا تھا اور حضرت مغیرہ اس سے چار درہم روزانہ وصول کیا کرتے تھے جس وقت وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طا تو اس نے شکایت کی کہ اے امیر الموسنین مغیرہ لفت الملکۃ کھے پر نیادتی کرتے ہیں آپ ان کو سنیسہ کر دیجے اس آپ نے جواب میں فرمایا کہ مجھے اپنے آقا کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا چاہیے "آپ کا خشاء تو تھا کہ آپ اس کے بارے میں حضرت مغیرہ لفت الملکۃ کہ سے سفارش کریں گے لیکن چونکہ آپ نقا کہ آپ ابو لولوہ کو آپ کا جواب ناگوار گزرا اور کہنے لگا امیر الموسنین آپ میرے سوا ہر آپ کا افساف کرتے ہیں! اس نے آپ کے قتل کا اراوہ کرلیا اور آپ نخجر پر دھار رکھی اور اس کو زہر میں بجھا کر آپ پاس رکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا بالکل مقابل آگھڑا ہوا اور فورا "ہی آپ کے شائے اور پہلو پر خنجر سے دو وار کے جس سے آپ بالکل مقابل آگھڑا ہوا اور فورا "ہی آپ کے شائے اور پہلو پر خنجر سے دو وار کے جس سے آپ بالکل مقابل آگھڑا ہوا اور فورا "ہی آپ کے شائے اور پہلو پر خنجر سے دو وار کے جس سے آپ بالکل مقابل آگھڑا ہوا اور فورا "ہی آپ کے شائے اور جملہ کیا اور تیرہ افراد کو زخمی کر دیا (جن سے بعد میں گر پڑے اس کے بعد اس نے اور نمازیوں پر حملہ کیا اور تیرہ افراد کو زخمی کر دیا (جن سے بعد میں کے چو حضرات وفات پاگئے) چونکہ آف بطوع ہوا چاہتا تھا اس لئے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے دو بہت ہی چھوٹی سورتوں کے ساتھ نماز پر حملی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے نے دو بہت ہی چھوٹی سورتوں کے ساتھ نماز پر حملی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے نے دو بہت ہی چھوٹی سورتوں کے ساتھ نماز پر حملی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے

مکان پر لائے اور آپ کو اولا" نبیذ پلائی لیکن وہ آپ کے ذخوں کے راتے باہر نکلی گئی' پھر آپ کو دودھ پلایا گیا وہ بھی ذخوں سے باہر نکل گیا۔ لوگوں نے آپ کی تسلی خاطر کے لئے کہا کہ آپ فکر نہ سیجئے (اگر دودھ اور نبیذ ذخموں سے نکل گیا تو کچھ ہرج نہیں) یہ من کر آپ نے فرمایا کہ اگر قتل میں کچھ ہرج بھی ہے تو بھی میں قتل ہو چکا۔

## حضرت عمر نضي الله على كانفاس باز مسين اور اقوال زرين :-

اوگ آپ کی تعریف کرنے لگے کہ آپ ایسے تھے اور ایسے تھے' آپ نے فرمایا واللہ میں چاہتا تھا کہ میں دنیا ہے جس وقت رخصت ہو رہا ہوں تو مجھ پر کسی کا قرض نہ ہو اور نہ میرا کسی پر خدا کا شکر ب که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی صحبت نے میرا ساتھ دیا اور مجھ کو محفوظ رکھا۔ یہ س کر حفرت عباس افت النام ؟ پھر آپ کی تعریف کرنے گے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس تمام دنیا کا سونا ہو تا جب بھی میں اس کو قیامت کی دہشت اور آنے والے حالات کے ڈر سے خداکی راہ میں فدا کر وہا پھر آپ نے حضرت عثمان مضرت علی مضرت علی و حضرت طلب حضرت زبیر معفرت عبد الرحمٰن بن عوف اور حضرت سعد (رضوان الله تعالی علیهم الجمعین) کی امتخاب خلیفه کے لئے شوری مقرر فرما دی کہ ان میں سے کی کو خلیفہ مقرر کریں۔ اور حضرت صبیب الفت الذي الك لوگوں کی امامت کا تھم دیا۔ مجلس شوریٰ کے تین اصحاب نے انتخاب سے دستبرواری دے دی۔ حفرت ابن عباس لفت الملائمة كابيان ہے كہ ابو لولوہ مجوى تھا اور عمرو بن ميمون كہتے ہيں كہ حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ الله کا شکر ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ ے نہیں ہوئی پھر آپ نے اپ فرزند عبداللہ سے فرمایا کہ بتاؤ ہم کتنے مقروض ہیں؟ انھوں نے حساب کرکے بتایا کہ تقریبا" چھیای ہزار روپیہ قرض ہے! آپ نے ارشاد فرمایا' یہ رقم جارے مال ے اداکر دینا اور اگر اس سے بورا قرض اوا نہ ہوسکے تو بنو عدی سے مانگنا اور اگر چھی بورا نہ ہو تو قریش سے لینا! پھر فرمایا جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ (رضی الله عنها) سے جاکر کہو کہ عمریہ اجازت جابتا ہے کہ وہ اپنے دونول دوستول کے پاس وفن ہو۔ عبداللہ ابن عمر حفرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها کے پاس محئے اور حضرت عمر رضی الله عنه کی خواہش کا اظهار کیا تو آپ نے فرمایا که یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے محفوظ رکھی تھی مگر آج میں اپنی ذات پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کو ترجیح دین موں معفرت عبداللہ فے آگر عرض کیا کہ ام الموسنین نے آپ کو اجازت دے دی

ہے یہ س کر آپ نے خدا کا شکر اوا کیا۔

اوگوں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین آپ کو وصیتیں کرنا ہیں کر دیجئے اور کسی کو خلافت کے لئے بھی منتخب فرما دیجئے۔ آپ نے ارشاد کیا کہ میں اس کام کے لئے سوائے ان چھ اشخاص کے جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی اور خوش رہ کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں کسی اور کو حقد ار نہیں سمجھتا ہوں ' پھر آپ نے ان چھ حضرات کے نام لئے اور فرمایا کہ مجلس شوری کے انتظام میں عبداللہ ابن عمرافت المنتی بھی باتھ بٹائمیں لیکن خلافت سے انتھیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ اگر سعدافت المنتی بی ابن وقاص منتخب ہو جائمیں۔ تو وہ اس کا استحقاق رکھتے ہیں وگرنہ ان چھ میں سے جس کو چاہیں انتخاب کرلیں۔ اور میں نے سعدافت المنتی کو کسی خیانت! کسی بخر ان چھ میں سے جس کو چاہیں انتخاب کرلیں۔ اور میں نے سعدافت المنتی کو کسی خیانت! کسی بخر کی بنا پر (ابارت سے) معزول نہیں کیا تھا۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں اپنے بعد منتخب ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ خدا سے ڈرتا رہے۔ اور تمام مماجرین لفت المنتی فرمائیں انسار لفت المنتی المنتی کی بہت کی وصیتیں فرمائیں انسار لفت المنتی المنتی کی بہت کی وصیتیں فرمائیں انسار لفت المن کہ بیا تر قرما وی سے سرو فرما وی۔

## حفرت عمراضي اللهائم كي تدفين -

جس وقت آپ کا جنازہ تیار ہوگیا تو لوگ آپ کا جنازہ لے کر چلے' حضرت عبداللہ بن عمر اللہ عن عمر اللہ عن اللہ وفن کی اللہ عن اللہ وفن کی اللہ عن اللہ عنها کے پاس پہنچ کر سلام عرض کیا اور کہا کہ وفن کی اجازت مرحمت فرما دی اور ہم نے آپ کو آپ کے دونوں دوستوں کے پاس سپرد خاک کر دیا۔

## ترفین کے بعد خلیفہ کا متخاب:۔

آپ کے دفن سے فارغ ہوکر لوگ خلیفہ کے انتخاب کے لئے جمع ہوئے ' حضرت عبد الرحمٰن بن عوف الفت الملکا ہوئے اللہ اولا '' مشورے کے لئے تین آدی منتخب کرلینا چاہیے۔ چانچہ حضرت زبیر نے اپنی طرف سے حضرت علی کو ' حضرت سعد بن وقاص نے حضرت عبد الرحمٰن کو اور حضرت طلحہ۔ نے حضرت حمان (رضی اللہ تعالی علیم الجمعین) کو منتخب کیا یہ تینوں الرحمٰن کو اور حضرت طلحہ۔ نے حضرت حمان (رضی اللہ تعالی علیم الجمعین) کو منتخب کیا یہ تینوں

حضرات باہم مثورہ کرنے کے لئے ایک طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے فرمایا کہ میں امر خلافت اپنے لئے پند شیں کرتا'تم میں بھی اگر کوئی خلافت کی ذمہ داری نے بری رہنا چاہتا ہو تو مجھے بتا دے ایہا ہی فخص خلیفہ کا انتخاب کرے گا' جو کوئی خلیفہ منتخب ہو اس كيلئے ضروري ہے كہ وہ امت محرصت في المالي من سب سے افضل ہو اور اصلاح امت كى خواہش ر کھتا ہو۔ حضرت عبد الرحمٰن کا بید فیصلہ س کر دونوں حضرات (حضرت علی اور حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ عنما) خاموش رہے ' کچر عبد الرحمٰن بن عوف نے ہی خود دریافت کیا اچھا اس انتخاب کا کام تم میرے سپرد کردو آکہ میں سب سے بمتر اور افضل فخص کا انتخاب کردوں۔ دونوں حضرات نے ان سے کما کہ ہمیں منظور ہے۔ تب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اک طرف لے كئ اور ان سے كما اے على الفت المنابية اب ملے اسلام لائے ميں اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے آپ قریبی عزیز ہیں اس لئے آپ خلافت کے زیادہ مستحق ہیں بس اگر میں آپ کو خلیف مقرر کردوں تو آپ قبول کرلیں اور آگر آپ پر کسی دوسرے کو خلیفہ مقرر کردوں تو آپ اس کی اطاعت كرير - حفرت على لفت المنائج، نے فرمایا مجھے تعلیم ہے۔ پھر آپ اى طرح حفرت عثمان لفت الله الله الله عرف لے گئے اور ان سے بھی انہی دو باتوں کا اقرار لیا ، جب حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ان دونول حفرات سے بیر عمدو پیان لے چکے تو آپ نے حفرت عثمان رضی الله تعالی عنه کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور آپ کے بعد حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے بھی آپ ہے بعیت کرلی۔

## انتخاب خلیفه میں بعض دو سری روایات:-

مند امام احد میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میں ابو عبیدہ بن جراح کی ذندگی میں انتقال کروں تو (حضرت) ابو عبیدہ فضی الدی بھی کو خلیفہ مقرر کیا جائے ' اور اللہ تعالیٰ جھے ہے اس بارے میں سوال کرے گا تو میں عرض کروں گا کہ ہر امت میں ایک امین ہو تا ہے لور میرے امین ابو عبیدہ فضی الدی بین اور اگر میری ذندگی میں ابوعبیدہ لفتی الدی بین اور اگر میری ذندگی میں ابوعبیدہ لفتی الدی بین کو خلیفہ مقرر کروں گا۔ اگر میرے رب نے ان کے بارے میں جمع ہے سوال کیا تو میں عرض کروں گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ہے کہ معاذف اللہ علیہ قیامت کے روز علاء کے گروہ میں محشور ہوں گے وسلم ہے نا ہے کہ معاذف اللہ علیہ قیامت کے روز علاء کے گروہ میں محشور ہوں گے

#### (مربه دونول حفرات آپ کی حیات ہی میں وفات پا چکے تھے۔

### حفرت عمراضي التعابي سے خلیفہ کے بارے میں استفسار :-

ام احراً اپنی مند میں ابو رافع کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے انقال کے وقت فلافت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی اصحاب میں ہے کسی کے بارے میں وثوق سے نہیں کمہ سکتا۔ البتہ اگر سالم نفت المنتی ہیں اور میں ان میں سے کسی کے ابو حدیقہ نفتی المنتی ہیں جراح بقید حیات ہوتے تو میں ان میں سے کسی کے متعلق کمہ سکتا تھا۔

## تاریخ شهادت و تدفین اور عمر شریف:

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٢٦ ذی الحجہ ٢٣ه بروز چمار شنبہ شهيد ہوئے اور يكشنبه كے دن غرہ مرم (چاند رات) كو دفن كئے گئے۔ (۱) شهادت كے وقت آپ كی عمر شريف ١٣٠ سال تھی۔ بعض كا قول ہے كہ چھيا شھ سال كی عمر بائی۔ بعض كہتے ہیں كہ آپ اكسھ سال كی عمر میں شهيد كئے گئے ' بعض نے آپ كی عمر ساٹھ سال لکھی ہے اور داقدی نے اس كو ترجيح دی ہے۔ بعض اقوال میں آپ كی عمر شریف كے بارے میں انسٹھ سال چون (٥٣) اور چیپن سال بھی آیا بعض اقوال میں آپ كی عمر شریف كے بارے میں انسٹھ سال چون (٥٣) اور چیپن سال بھی آیا ہے۔ (۱)

#### نماز جنازه:

حضرت عمر رضی الله تعالی عند کے جنازے کی نماز حضرت منیب رضی الله تعالی عند نے پر مائی۔

تندیب مزنی میں ذکور ہے کہ آپ کی مر ظافت پر یہ نقش کندہ تھا۔وکفی بالموت واعظا " (موت آدی کے لئے ایک کانی وعظ ہے)۔

### حواشي

ا۔ آپ کی شادت کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب آپ وصیتیں فرہا چکے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے پہلوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کی اجازت دیدی تو جنازہ اٹھایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوئے مبارک میں وفن کر دیا گیا سے مراحت کمیں نہیں ہے کہ آپ کی لغش مبارک چھ دن تک بغیر تدفین کے رکھی محتی لیعنی چار شغبہ سے کہ آپ کی لغش مبارک چھ دن تک بغیر تدفین کے رکھی محتی لیعنی چار شغبہ سے کہ آپ کی العش مبارک چھ دن تک بغیر تدفین کے رکھی محتی لیعنی چار شغبہ سے کہ شنبہ تک! (مترجم)

۲۔ گذشتہ اوراق میں آپ نے سال ولادت کے سلسلہ میں پڑھا ہے کہ آپ ۲ نبوت میں بعمر ۲۷ سال مشرف بہ اسلام ہوئے اس لئے ہجرت کے وقت آپ کی عمر ۱۳۳ سال ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت آپ ۲۵ سال کے تھے۔ آپ نے ۱۱ سال خلافت فرمائی۔ پھر۳۵ + ۲رار ۱۲ = ۲رار ۵۸ چھ ماہ سال آپ کی عمر شریف ہوئی۔ یعنی بوقت وصال عمر شریف تقریبا انسٹھ سال صحیح چھیا شھ یا آسٹھ سال کی روایات درست نہیں۔ (مشرجم)

### اوليات عمرنضي اللاعجب

عسرى كہتے ہيں كہ حفرت عمر رضى اللہ تعالىٰ عنه وہ پہلے فخص ہيں جن كو امير المومنين سے موسوم كيا كيا۔ (آپ كى اوليات ميں خاص طور پر قابل ذكر باتيں يہ ہيں):۔
ا۔ آپ بى وہ پہلے فخص ہيں جنھوں نے تاریخ و سال ججرى جارى كيا۔

٢- بيت المال قائم كيا\_

الله مضان من تراویج کی نماز باجماعت جاری فرمائی۔

٨٠- لوگوں كے حالات معلوم كرنے كے لئے راتوں كو آبادي كا كشت كيا۔

۵۔ جو کندمت کرنے والے لوگوں پر حد جاری فرمائی (سزائیں دیں)۔

۱- شراب پینے والے پر ای کوڑے لکوائے۔

-- متعہ کی حرمت کو عام کیا اور اے کئی فرد کے لئے بھی جائز نہ کیا۔

٨- جن لوندليول سے اوااد ہو جائے ان كى خريدو فروخت ممنوع قرار وے وى۔

اعم دیا۔
 اعم دیا۔

۱۰ دفاتر قائم کئے اور وزار تیں معین و مقرر فرمائیں۔

اا۔ سب سے زیادہ فتوحات حاصل کیں۔

١١- معرے . اللہ ك رائے مينہ منورہ غله پنچانے كا بندوبست فرمايا۔

١٣- صدقة كا مال اسلامي امور ميس خرچ كرنے سے روكا

۱۲۰ ترکہ اور ورثے کے مقررہ حصول کی تقیم کا نفاذ فرمایا۔

۱۵۔ محوروں پر ذکرہ وصول ک۔

11- حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اطال الله بقائک اور ایدک الله که کر دعا دی۔ یہ دو تمام ہاتیں ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کیا اور جب تک بقید حیات رہے ان کو سر انجام دیتے رہے۔ عسکری نے آپ کی اولیات کو سمیں تک بیان کیا ہے۔ عمر الم نوویؓ نے تمذیب میں مزید یہ امور بھی بیان کئے ہیں:۔

۲۰ آپ ہی نے سب سے پہلے ورہ ایجاد کیا۔ آپ کا درہ ایجاد ہونے کے بعد یہ بات مرب الشل بن گئی کہ عمرافی الدین ہی کا درہ تماری تکواروں سے زیادہ ہیت ناک ہے۔
 ۲۱۔ شہروں میں قاضی مقرر فرمائے۔

٢٢- كوفه ' بعره ' جزيره ' شام ' معراور موصل كے شر آباد كئے۔

# حضرت عمر نفخ اللہ کا ہے بارے میں چند مزید باتیں اور آپ کے فیصلے

## امیرالمومنین کے لقب کاکس طرح آغاز ہوا:۔

عسكري في اوائل مين لكها ب اور اى كو طبراني في كبير مين اور حاكم في ابن شاب کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ابوبکر بن سجان سے فرمایا کہ حضرت ابو بكر رضى الله عنه كے عمد خلافت ميں آپ كو خليفه رسول الله اور حفرت عمر رضى الله عنه کو خلیفہ خلیفہ رسول اللہ لکھا اور کہا جاتا تھا لیکن یہ بناؤ کہ خلیفہ ابو بمرافیت اللہ عَانِم کے عوض سب سے اول امیر المومنین کس نے فکھا؟ ابو بکر بن سلیمان بن انی حشمہ نے جواب دیا کہ مجھ ے شفانے جو ایک مماجرہ خاتون ہیں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنه اس ملرح تحریر فرمایا کرتے تھے۔ "خلیفہ رسول اللہ کی طرف سے" اور حضرت عمر رضی اللہ عنه اس طرح تحريه فرماتے تھے " خلیفہ خلیفہ رسول اللہ کی جانب سے"۔ ایک بات حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کے عامل (گورنر) کو تحریہ فرمایا کہ تم میرے یاس دو بمادر اور ہوشیار عراقیوں کو بھیج دو ٹاکہ ہم ان سے عراق اور اہل عراق کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر عیں! حاکم عراق نے آپ کے پاس لبید بن ربید اور عدی بن حاتم کو بھیج دیا جب س دونوں مدینہ منورہ کپنیج تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں بیٹیج یمال عمر و بن عاص سے ملاقات ہوئی انھوں نے آپ سے کما کہ ہم حاضر ہو گئے ہیں آپ ہمیں "امیر المومنین" کی خدمت میں باریاب کرا دیجئے۔ یہ من کر حضرت عمرافتی الملائجیکا و بن العاص نے کما واللہ قم نے ان کو بہت بی اچھا لقب دیا ہے کمہ کر آپ حفرت عمر رمنی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور كماكه "اللام عليكم يا امير المومنين" بيس كر حضرت عمر رضى الله تعالى عنه في فرماياتم كو میرا یہ لقب کمال سے معلوم ہوان اٹھول نے آپ کو بیہ تمام قصہ سنایا اور کما کہ واقعی ہم سب مومنین ہیں اور آپ جارے امیر ہیں اس کئے آپ امیر المومنین ہی ہوئے کی اس روز سے

خلافت کے تمام کاغذات میں میں لکھا جانے :گا۔

نووی تمذیب میں لکھتے ہیں کہ آپ کو اس نام (لقب) سے عدی بن حاتم اور لبید بن ربید نے اس وقت موسوم کیا جب وہ عراق سے بحیثیت سفیروں کے آئے تھے ' بعض کہتے ہیں کہ آپ کا یہ لقب مغیرہ لفتی التحقیق التحقیق التحقیق بن شعبہ نے رکھا تھا اور یہ بھی روایت ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ' نے لوگوں سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم موسنین ہو اور میں تحمارا امیر ہوں' پس ای روز سے آپ کا لقب امیر الموسنین پڑگیا ورنہ اس سے پہلے آپ کو خلیفہ خلیفہ رسول اللہ لکھا اور کما جاتا تھا چنانچہ اس لقب کے مقابل یہ پہلا لقب بوجہ طوالت کے متروک ہوگیا۔

ابن عساكر نے معاویہ بن قرہ كے حوالہ سے بیان كیا ہے كہ حضرت ابو بكر صدیق رضی اللہ اللہ تعالىٰ عنہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كے جاتے تھے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالىٰ عنہ كا زمانہ خلافت آیا، تو لوگوں نے آپ كو خلیفہ خلیفہ رسول اللہ كمنا شروع كیا اور يمی لكھنے كا ادادہ كیا تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا كہ یہ طویل لقب ہے، اس پر لوگوں نے كما كہ آپ ہمارے امير ہیں آپ نے فرمایا تم موضین ہو اور جس تمارا امير ہوں اس طرح لوگوں نے آپ كو امير الموضين لكھنا اور كمنا شروع كر ویا۔

# تاریخ اسلام کی تحریر و تدوین کاکام!:-

الم بخاری کے اپنی تاریخ میں مسب سے اس طرح روایت کی ہے کہ اول حفرت عمر لفت المام بخاری کے اول حفرت عمر لفت الفق المنظم بن خطاب نے اپنی خلافت کے ڈھائی سال کے بعد تاریخ اسلام لکھوانا شروع کی اور حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے یہ کام شروع کردیا۔ یہ تاریخ ۱اھ کے واقعات تک لکھی عمی۔

النی نے اپی طیوریات میں معیج الناو کے ساتھ ابن عمر کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت عمر ، رمنی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھوائے کا اراوہ کیا۔ پھر آپ لے اس سلسلہ میں استخارہ کرنے کے بعد مجھ سے ارشاد کیا کہ مجھ سے کما گیا ہے کہ تم سے قبل بھی لوگوں نے سیرت کی کتابیں حرتب کیں جن پر لوگ بری طرح ریجھ گئے اور انھوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ ویا (اس کے بعد آپ نے یہ اراوہ نڑک کر دیا)۔

# بیعت خلافت کے بعد سب سے بہلی دعائیہ تقریر:-

ابن سعد نے شداد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عدہ بیعت کے بعد منبر پر تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ نے کہی دعا کی کہ اللی! میں سخت ہوں تو مجھے نرم فرما دے' اللی! میں ضعیف ہوں تو مجھے قوی کردے' میں بخیل ہوں تو مجھے تنی بنا دے۔

### بیت المال سے قرض:-

ابن سعد اور سعید بن منصور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مجھے ضرورت ہوتی تھی تو میں بیت المال سے (قرض) لے لیا کرتا تھا اور جب میرے پاس آتا تھا تو میں اوا کر دیا کرتا تھا اور جب پھر مفلس ہو جاتا تھا تو پھر لوگوں کے سامنے ہی بیت المال سے لے لیتا تھا اور پھر اوا کردیا کرتا تھا۔

ابن سعد ابن عمرافق الملكة بن حرايت كرتے بي كه حضرت عمرافق الملكة بن خطاب كو احتياج اور ضرورت ہوتی تھی تو وہ داروغه بيت المال سے قرض لے ليا كرتے تھے اكثر ايسا ہوتا تھا كه داروغه بيت المال آپ پر قرض كی ادائيگی کے لئے تقاضا كرتا اور آپ غربت و سكدتی كے باعث ادا نہيں كر پاتے تھے تو داروغه آپ كو الزام ديا كرتا تھا اور آپ كچھ حيله كر ديتے تھے جب آپ كے پاس ہوتا تھا تب اداكر ديتے تھے۔

## بیت المال سے اجازت کے بعد شد لینا!:۔

ابن سعد ابن برائبن معرور سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے آپ کو کوئی تکلیف لاحق تھی بعض لوگوں نے کما کہ اس مرض کے وفعیہ کے لئے شدا اچھی چیز ہے۔ اس وقت بیت المال میں شد کا ایک کیا موجود تھا۔ آپ نے لوگوں سے کما کہ کیا تم مجھے اجازت ویتے ہو کہ میں اس میں سے کچھ شد لے لول اگر تم اجازت دو کے تو لول گا ورنہ تمحاری بغیر اجازت کے وہ مجھ پر حرام ہے چنانچہ لوگوں نے آپ اجازت دو گے تو لول گا ورنہ تمحاری بغیر اجازت کے وہ مجھ پر حرام ہے چنانچہ لوگوں نے آپ

#### کی ضرورت کا احماس کرتے ہوئے آپ کو اجازت دے دی۔

### خشيت اللي:\_

سالم بن عبداللہ کتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹ کے ذخم کو دھوتے جاتے تھے کہ میں درتا ہوں کہ کمیں دھوتے جاتے تھے کہ میں درتا ہوں کہ کمیں قیامت میں مجھ سے اس زخم کے بارے میں پرشش نہ ہو' حضرت ابن عمراف اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو کمی چیز سے روکنے یا منع کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو ان کے گھروں پر تشریف لے جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں جس چیز کی ممانعت کروں اور وہ پھر بھی کی جائے تو میں ایسے مجرموں کو دوگئی سزا دونگا

## خلق الله كي خبر گيري:-

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کا معمول تھا که راتوں کو مدینه منورہ کی آبادی میں گشت فرمایا کرتے تھے' ایک بار ایک عورت اپنا دروازہ بند کئے یہ فراقیہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ تطا ول هذا الليل تسری کوا کبه وارقنی ان لا ضجيع الا عبه یہ رات بڑھ گئی ہے اور ستارے چک رہے ہیں مجھے یہ بات دگارہی ہے کہ میرے ساتھ کھیلنے والا کوئی

#### نہیں۔

فوا لله الله تخشلی عواقبه لز حزح من هذا لسریر جوافبه فدای متم اگر الله کے عذاب کا خوف نہ ہوتا تواس کی چارپائی کی چولیں ہتی ہوتیں۔ ولکننی اخشی رقیبا "....موکلا بانفسنا لایفتر الدهرکاتبه لیکن میں اس تگہان اور موکل ہے ڈرتی ہوں اپنے نفس کے ساتھ جس کا کاتب کی وقت نہیں تھتا

مخا فہ رہی والحیا عیصدنی واکر م بعیلی ان تنال مراکبه جھے خوف خدا اور حیا منع کرتی ہے علاوہ ازیں میرا خاوند ایبا کریم ہے کہ اس کی سواری پر کوئی سوار نمیں ہو سکتا

نهيں ہو

سكتا

دو سرے زوز آپ نے فورا" ہی غزوات میں موجودعا ملین کو لکھا کہ کوئی مخف چار مینے سے زیادہ میدان جنگ میں نہ رہنے پائے (چار ماہ بعد اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی جائے)۔

### بادشاه اور خلیفه کا فرق:

ابن زازان سلمان سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے وریافت کیا کہ میں فلیفہ ہوں یا بادشاہ ہوں۔ سلمان افتحالی کے جواب دیا کہ آگر آپ مسلمانوں کا ایک درہم لے کر بچا خرچ کریں کے تو آپ بادشاہ ہوں گے ورنہ آپ فلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے نصیحت حاصل کی۔

سفیان ابن ابی العرصاء کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک روز فرمایا کہ واللہ جمعے نہیں معلوم کہ میں بادشاہ ہول یا خلیفہ ہوں۔ اگر میں بادشاہ ہوں تو یہ برا مشکل معالمہ ہو ' آپ نے فرمایا ہو ' آپ نے فرمایا ہوں کر ایک محض نے کما اے امیر المومنین! ان دونوں میں برا فرق ہے ' آپ نے فرمایا کیا فرق ہے؟ انھوں نے کما خلیفہ وہ ہے جو نہ کی سے پیجا پیبہ وصول کرے اور نہ ہی کی کو دے اور الحمد للہ کہ آپ میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں اور بادشاہ وہ ہے کہ لوگوں سے بجبر وصول کرے اور جس سے چاہے حاصل کرے اور جس کو چاہے دیدے ' آپ یہ س کر خاموش ہوگئے '

ابن مسعود الفت الله تعالی عنه گوڑے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه گھوڑے پر سوار ہوئے القاق سے سوار ہوتے وقت آپ کی ران کھل گئ الل نجران (یمودیوں) نے آپ کی ران پر ایک سیاہ داغ و کیھ کر کہا کہ ہماری کتابوں میں تحریر ہے کہ جس شخص کے بید نشان ہوگا وہ ہم کو ہمارے شروں سے نکال دے گا (چنانچہ آپ نے نجران کے یمودیوں کو جلا وطن کر ویا تھا)۔

سعد نفظ الله بن جاریہ کتے ہیں کہ کعب احبار ؓ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کما کہ میں نے انبیائے سابقین (علیم السلام) کی کتب میں پڑھا ہے کہ آپ جنم کے دروازے

پر کھڑے ہوکر لوگوں کو اس میں جانے ہے من فرمائیں کے اور جب آپ کا انقال ہو جانے گا تو پھر قیامت تک لوگ اس میں گرتے رہیں گے۔

ابو معاشر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند فرائے تھے کہ کاروبار ظافت اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس میں اتنی شدت نہ کی جائے جو سستی سے تعبیر ہو'

## عمال کو نصیحت:۔

ابن ابی شیدنشگاه این این این این شیدنشگاه این مصنف می هم بن عمیر سے دوایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اعمال کو لکھا کہ کوئی امیر جمیش یا امیر سریہ کمی فخص کو اس وقت تک کوڑوں کی سزا نہ دے جب تک اسلامی لشکر اپنی حدود میں نہ آجائے۔ ممکن ہے کہ معنوب فخص کو پھر شیطان برکا کر حلقہ کافرین میں داخل کر دے (کافروں میں شامل کردے) ابن ابی حاتم اپنی تفیر میں شعبی اختگاه اللی ابن ابی حاتم اپنی تفیر میں شعبی اختگاه اللی ابن ابی حاتم اپنی تفیر میں شعبی اختگاه اللی جو آپ کے پاس گیا تھا اس نے جھے اطلاع دین ہے کہ آپ کے پاس لیا تھا اس نے جھے اطلاع دی ہے کہ آپ کے پاس ایک ابیا درفت ہے جو کمی دو سمرے درفت سے پیدا نہیں ہو تک اس درفت کی صورت گدھے کے کانوں کے مشابہ ہے جس وقت اس کے پھول پھنتے ہیں تو اس درفت کی صورت گدھے کے کانوں کے مشابہ ہے جس وقت اس کے پھول پھنتے ہیں تو اس درفت کی صورت گدھے کے کانوں کے مشابہ ہے جس وقت اس کے پھول پھنتے ہیں تو جب دو سرخ ہوتا ہے تو سرخ یا تو ت نظر آتا ہے اور اس کا پھل جب پختی پر پنچتا ہے تو عمرہ وقا ہے تو سرخ یا تو ت نظر آتا ہے اور اس کا پھل جب پختی پر پنچتا ہے تو تا میں دانو میرے دیال سے یہ جنت کا ایک درخت ہے۔ اگر میرے قاصد نے جھوٹ نہیں کہا تو میرے دیال سے یہ جنت کا ایک درخت ہے۔ اگر میرے قاصد نے جھوٹ نہیں کہا تو میرے دیال سے یہ جنت کا ایک درخت ہے۔ آگر میرے قاصد نے جھوٹ نہیں کہا تو میرے دیال سے یہ جنت کا ایک درخت ہے۔ آگر میرے آپ نے قیصر روم کے اس خط کے جواب میں لکھا کہ ۔۔۔

" یہ خط عبداللہ عمر امیر المومنین کی طرف سے الیمر روم کے نام ہے تمارے قاصد نے کے کما وہ ورفت ممارے میال موجود ہے ہید وہی ورفت ہے کہ جس وقت حضرت بھیلی علی نبینا و علیہ السلام پیدا ہوئے تھ تو اللہ تبارک تعالی نے حضرت مریم علیما السلام کے واسط پیدا کیا تھا! تجھے لازم ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کا خوف کرے اور عیلی علیہ السلام کو معبود نہ

بنائے کیونکہ عینی علیہ السلام کی مثال خداوند تعالیٰ کے نزدیک ایس ہے جیسی آدم علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا تھا۔

### عمال کے اثاثوں سے آگاہی!:۔

ابن سعد ابن عمراضی الله تعالی عنه ابن عمراضی الله تعالی عنه علی که حفرت عمر رضی الله تعالی عنه ابنی عمال کو حکم دیا که وه اپن اپنی مال (اثاثه) کی ایک ایک فرست بناکر ان کو جھیج دیں انبی عمال میں حفرت سعداضی الله تعالی عنه نے جب انھوں نے اپنی الله عالی کی فہرست بناکر بھیجی تو حفرت عمر رضی الله تعالی عنه نے ان کے مال کے دو چھے کرکے ایک حصه ان کو چھوڑ دیا اور ایک حصہ بیت المال کے لئے لے لیا۔

شعبی کتے ہیں کہ حفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب کسی عامل کو کسی صوبہ پر مقرر فرماتے تو اس کے تمام مال (اٹاٹے) کی فرست لکھ لیا کرتے تھے۔ ،

## سيرت فاروقي:\_

ابن سعد نے ابوامات کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طویل مدت تک بیت المال سے کوئی چیز یا رقم نہیں لی یہاں تک کہ آپ افلاس میں مبتلا ہوگئے اس صورت حال پر پہنچ کر آپ نے صحابہ کرام افت المحالی ہیں سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ میں امور خلافت انجام وین کے باعث اپنے اور اپنے اہل و عیال کے آذوقہ کا پچھ بندوبست نہیں کر سکتا اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صبح و شام کا کھانا بیت المال سے لے لیا کریں چنانچہ حضرت عمر خلیفتہ الرسول اللہ نے اس کو مظور کرلیا۔

ابن عمر نفت الله المرات بین کہ ایک بار ج کے خرج میں سے سولھا اشرفیال (دینار) خرج ہوں کے سولھا اشرفیال (دینار) خرج ہوگئیں والد محترم نے فرمایا اے عبداللہ ہم نے بیت المال سے نصول خرچی کی ہے۔
عبد الرزاق نے اپنی تصنیف میں قادہ اور شعبی سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کما کہ میرا شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات بھر عباوت میں معروف رہتا ہے 'یہ من کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور رات بھر عباوت میں معروف رہتا ہے 'یہ من کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے

فرمایا تمحادا شوہر تحسین کے قابل ہے واہ واہ!! کعب بن سوار نے کما کہ اس نے آپ سے شوہر کی شکایت کی ہے محضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ کیسے کعب بن سوار نے کما کہ میرا خیال ہے وہ وظیفہ زوجیت اوا نہیں کرآ' اس پر آپ نے فرمایا کہ جب تم اس معالمہ کو سمجھ گئے ہو تو پھر اس قضیہ کو طے بھی کروو' پس کعب بن سوار نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین اللہ تعالی نے اس شوہر کے لئے چار بیویال طال فرمائی ہیں پس اس حساب سے چوتھا دن اور چوتھی رات عورت کے لئے مخصوص ہونا چاہئے۔

ابن جریح بیان کرتے ہیں کہ جھے ہے میرے ایک دوست نے بیان کیا کہ حفزت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول گت فرا رہے تھے کہ انھوں نے ساکہ ایک عورت بیہ اشعار پڑھ رہی ہے (سابقہ صفحہ پر ہم ان اشعار کو مع معانی ورج کر بچے ہیں)۔ یہ اشعار س کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت ہے دریافت کیا کہ بچے کیا ہوا تو یہ اشعار کیوں پڑھ رہی ہا اس نے کہا کہ میرا شوہر کی یا ہوا ہے اس کے اشتیاق ما قات میں یہ اشعار پڑھ رہی ہوں۔ آپ نے اس ہے کہا کہ قو نے اپنے نفس کو بدی کی طرف ما کل میں یہ اشعار پڑھ رہی ہوں۔ آپ نے اس ہے کہا کہ قو نے اپنے نفس کو بدی کی طرف ما کل قو نہیں کیا ہے' اس نے بحواب ویا معاذ اللہ (فداکی بناہ یہ کیے ہو سکتا ہے)۔ آپ نے اس کی طلبی کیا ہے قاصد روانہ کر دیا اور اس کے بعد اپنی صاحبزادی (ام المومنین) حضرت حفسہ رضی کی طلبی کیلئے قاصد روانہ کر دیا اور اس کے بعد اپنی صاحبزادی (ام المومنین) حضرت حفسہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کے پاس تشریف لے گئے اور فرایا کہ جھے ایک مشوہر کی ضرورت محسوس نمیں کرتا ہے بہ مشکل در پیش ہے تم اس کو کرتی۔ (ا) یہ من کر دوروں مشکل یہ ہے کہ یہ بتاؤ خورت کئے عرصہ تک شوہر کی ضرورت محسوس نمیں کرتا ہے بہ من کر دورای کہ فرور کے باتھ کے اشارہ سے بتایا کہ تین یا ذیادہ سے زیادہ چار ماہ! واپس آگر آپ اس پر آپ نے فرایا کہ فرادند تعالیٰ حق بات میں شرم نہیں کرتا تب بجائے ذبان سے کہنے دیادہ علی میں نہ روکا جائے۔ کے حضرت حفسہ نے ہائی کے اشارہ سے بتایا کہ تین یا ذیادہ سے زیادہ چار ماہ! واپس آگر آپ سے حضرت حفسہ نے ہائی کہ تین یا ذیادہ سے زیادہ علی میں نہ روکا جائے۔

حفرت جابرافت الله تعالی الله تعالی کرتے ہیں کہ میں نے حفرت عمر رضی الله تعالی عند سے اپنی بوبوں کی شکایت کرتے ہو میں فود اس سے اپنی بوبوں کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کی کیا شکایت کرتے ہو میں فود اس میں ہو ہو سے کما اس میں ہو ہو سے کما جاتا ہوں جھ سے کما جاتا ہوں جھ سے کما جاتا ہو کہ عمر فلاں قبیلے کی عوراتوں کی دیدہ بازی کے لئے گئے تھے۔ اس پر عبدالله بن مسعود لفت الله ہے کہ کما کہ امیر المومنین آپ جائے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی سازہ

کی بد مزاجی کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کی تھی اس پر آپ کو بارگاہ اللی سے جواب ملا تھا کہ عورتیں تمماری پہلی سے پیدا کی عمی ہیں اور تممارا لباس ہیں' ان سے نبھاؤ! جب تک ان میں کوئی دینی خرابی نہ دیکھو!

### فرزند کو سزا:۔

معرف الله تعالى الله على الله الله على الله تعالى عند في الله تعالى عند في الله تعالى عند في الله تعالى عند في الله الكم يا ابو الكم نام مت ركوك محم تو مرف الله بى كے لئے ہے اور ندكى رائے كا نام سكد ركما جلئ!

بہم نے شعب الایمان میں ضحاک سے روایت کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ واللہ مجھے یہ زیادہ محبوب تھا کہ میں کسی راستے پر درخت ہو آ اور کوئی اونٹ مجھے چباکر نگل جا آ پھر مینگنیاں کرکے اسے نکال پھینکا' مگر میں انسان نہ ہو آ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے ای کے مثل فرمایا' کاش میں پالتو دنبہ ہو آ اور مجھے کھلا پلا کر اتنا فریہ کیا جا آ کہ لوگ میرے دیکھنے کو آتے پھر مجھے ذرج کر ڈالا جا آ۔ پچھ لوگ میرا کوشت بھون کر کھاتے اور میرے گوشت کا قیمہ کرکے کھاتے مگر میں انسان نہ ہو آ۔

### محبت اہل بیت:۔

درگزر:-

خطیب نے رواق میں ابو سلمہ ابن عبد الرحلٰ اور سعید بن مسیب کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم اور حضرت عثان ابن عفان (رضی اللہ تعالی عنما) کے مابین کیا ہے کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم اور حضرت عثان ابن عفان (رضی اللہ تعالی عنما) کے مابین کسی مسلم کسی مسئلہ پر اس قدر نزاع ہوگیا کہ دیکھنے والے کی سمجھے کہ اب ان دونوں میں جمعی صلح نہیں ہوگی مگر جب دونوں حضرات ایک دو سرے سے رخصت ہوئے تو ایبا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔

#### حواشي

ا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کی زوجہ وفات پاچکی ہیں اس کئے بدرجہ مجبوری صاجزادی سے وریافت کیا

#### خطبہ اول میں آپ نے کیا فرمایا؟

ابن سعد ؓ نے حضرت حسن ؓ سے روایت کی ہے کہ سب سے پہلا خطبہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند فی وہ میں تھا۔

"ترد صلوة کے بعد معلوم ہو کہ میں تمحارے ساتھ بتاا ہوگیا ہوں اور تم میرے ساتھ بتاا ہوگیا ہوں اور تم میرے ساتھ بتاا ہوگئ ہو! میں اپنے دو دوستوں کے بعد خلیفہ مقرر ہوا ہوں 'جو لوگ ہارے پاس موجود ہیں وہ اپنے نفوس کے ساتھ ہم سے ملے ہوئے ہیں اور جو غائب ہیں ان پر ہم ان لوگوں کو مقرر کریں گئے جو اہل قوت اور صاحب، امانت ہوں گے 'جو محض نیکی کرے گا ہم اس کے ساتھ نیلی سے بیش آئمیں گے اور جو ہم سے بدی کرے گا ہم اس کو سزا دینگنے خداوند تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرائے "

#### دفاتر امور ملكي كا قيام اور اس سلسله ميس مشوره:

جیرین دورث کتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم آمرنی کے لئے دفاز قائم کرنے کے منصوبہ پر صحابہ کرام اضتفالیں ہے۔ مشور، کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے پاس جو کچھ جمع ہوا کرے اس کو سالانہ تقسیم کردیا کچئے 'آمدنی اور خرج نکھنے کے لئے دفاز کی چندال ضرورت نہیں ہے 'حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال اس قدر زیادہ ہے کہ اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو یہ معلوم ہونا دشوار ہے کہ وہ کے پہنچا اور کون اس سے محروم رہا۔ اس طرح بد نظمی پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ ولیدین بی مغیرہ نے کہا کہ اے امیر المومنین میں نے ملک شام کی سیر کی ہے اور وہال کے باشام بن مغیرہ نے کہا کہ اے امیر المومنین میں نے ملک شام کی سیر کی ہے اور وہال کے بادشاہوں کو دیکھا ہے انھوں نے نظام سلطنت کے لئے دفاز قائم کر رکھے ہیں۔ جس کے باعث شہروں کو خوب آباد کیا ہے۔

وید کا یہ مثورہ آپ کو پند آیا اور آپ نے ایبا ہی کیا۔ پس آپ نے عقبل الفتی النائی ہی ابو طالب مخرمہ بن نوفل اور جیرافتی النائی ہی مطعم کو جو قرایش کے نسب نائے کے ماہر ہے۔ طلب فرمایا اور ان سے کما کہ تم تمام لوگوں کے نام علیٰ قدر مراتب لکھ کر

لاؤ چنانچہ وہ اس طرح لکھ کر لائے کہ پہلے انہوں نے بنی ہاشم کو اکھا ان کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور افراد قوم کو لکھا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم ان کی قوم کے نام تحریر فرمائے آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے شروع کرد پھر جوان کے قریب ہیں ان کو لکھو ای طرح لکھتے جاؤ اور میرا نام سب سے آخر میں لکھو جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے۔

#### کوہ عرفہ کا آخری قیام:۔

ابن سعید نے جیربن مطعم کے حوالہ سے لکھا ہے ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرف بر کھڑے ہوئے تھے کہ ایک فخص اے خلیفہ!! کہہ کر چینے لگا' اس کی بیہ چیخ و بکار من کر کسی نے کہا کہ بیہ شخ زمانہ جالمیت کی طرح ایسا چیخ رہا ہے جس طرح وہ پرندوں کو الزایا کرتے تھے ' چنانچہ ایک دو سرے فخص نے اے خلیفہ ' اے خلیفہ پکارنے والے فخص سے کما کہ تجھے کیا ہوگیا ہے تو نے اپنی خواہشات کے لئے اللہ کو چھوڑ دیا ہے (بیہ مقام تو ذکر اللی کما کہ تجھے کیا ہوگیا ہے تو نے اپنی خواہشات کے لئے اللہ کو چھوڑ دیا ہے (بیہ مقام تو ذکر اللی کے لئے ہو اور تو خلیفہ ظیفہ پکار رہا ہے) چنانچہ اس دوز میں (جیربن معمولی محضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے چیچے ہی کھڑا تھا کہ اسے میں ایک نامعلوم جگہ سے ایک پھر آگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۔ کے سر پر نگا۔ اس کی ضرب سے نامعلوم جگہ سے ایک پھر آگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سمت سے پھر آیا تھا میں ادھر کو گیا تو آپ کے سر پر معمولی می خواش مجمی آگئی' پس جس سمت سے پھر آیا تھا میں ادھر کو گیا تو سامنے کے بہاڑ سے انسانی آواز آئی کہ رب کعبہ کی ہم! تم یقین کراو کہ اس سال کے بعد سامنے کے بہاڑ سے انسانی آواز آئی کہ رب کعبہ کی ہم! تم یقین کراو کہ اس سال کے بعد قیامت تک پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر جمعی کھڑے نہیں ہو سیس عے 'جب بھر تیں ہو سیس ہو سیس عین عیں ہو سیس عین جب بھیں ہو سیس عین جب بھر تا ہو سیس ہو سیس ہو سیس ہو کیں گئی۔ جب

میں نے غور کرکے دیکھا بو یہ کہنے والا وہی کل والا فخص تھا جو یا خلیفہ یا خلیفہ کل پکار رہا تھا' مجھے یہ پیش گوئی بہت شاق گزری۔

#### جنات کا آپ کی شان میں منقبت روسنا:۔

حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فی زندگی کا آخری فج ا مہا ت المومنین کے ساتھ اوا کیا اس کے بعد ہم سب والیس ہوئے اور مقام محسب سے گزرے تو میں نے ایک شخص کی آواز سنی جو اپنی سواری پر بیٹھا ہوا اس طرح کمہ رہا ہے کہ امیر المومنین عمراضی الملکی کہاں ہیں؟ جب اس کے ساتھ کے دو مرے فخص نے کما کہ امیر المومنین یہ موجود ہیں! پھر الیا معلوم ہوا کہ انھوں نے اپنے اور ان میں سے ایک نے یہ اشعار پڑھے۔

علیک السلام من امام وبارکت ید الله فی ذلک الا دیم الممزق اے امام آپ کے اوپر سلام ہو اور برکت دے اللہ تعالی اس چڑے کو جو پارہ پارہ ہوگا فمن یسمع او پرکب جناحی نعامته لیدرک ما قد مت بالا مس

يسبق

شرم غ جلد آپ کے درجہ پر نسیں پہنچ سکتا کہ وہ مسبوق ہو جائے بلکہ اعمال جلیلہ کے باعث آپ مسبوق رہیں گے

قضیت ا مورا ثم غا درت بعدها بوائق فی اکما مهالم تفتق آپ نے مصیبتوں اور ہلاکوں کو چھوڑ ویا ہے اس طرح کہ وہ بند کلیاں ہیں جو ابھی نہیں کھلی ہیں

پھر نہ ان اشعار کا رِحضے والا وہاں پر ملا اور نہ یہ پتا چلا کہ وہ کون تھا ہم نے آپس میں کما کہ یہ جن شے (جو حضرت امیر الموسنین اضفی الملکی کی منقبت میں اشعار پڑھ رہے تھے) جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حج سے واپس ہوئے تو مخبر کی ضربات سے شہید کر ویئے گئے۔

خلافت کے اہل افراد موجود نہیں ہیں:۔

عبد الرحمٰن بن ابزی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد کیا کہ امور خلافت کی انجام وہی کا ڈھنگ اہل بدر میں تھا لیکن آج ان میں سے کوئی باتی شیں ہے' ان کے بعد شرکاء غزوہ احد اس کے سزا وار ہو کتے تھے لیکن ان میں سے بھی کوئی بقید حیات نہیں! اب یہ جو فلال ابن فلال باتی ہیں (بعد میں اسلام قبول کرنے والے) یا وہ جو فتح کمہ کے روز آزاد کر دیے جانے والے لوگ اور ان کی اولاد یا وہ جن پر اسلام کا احمان ہے امور خلافت سر انجام دینے کے لاکق نہیں ہیں۔

آپ اپنے بیوں میں سے کسی کو بھی اپنا نائب نہیں بنانا چاہتے تھے:۔

اہام نعمی نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند سے کسی مخص نے کہا کہ آپ اللہ آپ اللہ آپ اللہ واللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں آپ نے اس مخص کو جواب دیا اللہ محمد غارت کرے (کہ تم مجھے الیا غلط مشورہ دے رہے ہو) جس مخص کو اپنی بیوی کو ڈھنگ سے طلاق دینے کا بھی سلقہ نہ ہو کیا میں ایسے مخص کو خلیفہ نامزد کردوں'

شدا بن انس کعب سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک (صالح) بادشاہ گزرا ہے ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کے فضائل بہت طبع جلتے تھے۔ چنانچہ جب بھی ہم اس کا ذکر کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آجاتے تھے اور جب بھی حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ یاد آجاتا تھا۔ اس کے زمانہ بادشاہت میں اللہ تعالیٰ کے آیک پنیبر موجود تھے ، ان کو آیک مرتبہ وحی آئی کہ تم اس بادشاہ سے کہ دو کہ اس کی زندگی کے صرف تین دن باقی ہیں آگر وہ کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے تو کرلے جس وقت اس بادشاہ نے یہ سا تو سجدہ میں گر کر نمایت خضوع و خشوع سے دعا کی کہ اللی مجھے اتی اس بادشاہ نے یہ سا تو سجدہ میں گر کر نمایت خضوع و خشوع سے دعا کی کہ اللی مجھے اتی مملت دیدے کہ میرا اوکا جوان ہو جائے اور تھے خوب معلوم ہے کہ میں نے کماں تک تیرے ادکام کی اطاعت کی ہے اور میں نے اپنی رعایا سے جمال تک مجھ سے ہو سکا ہے عدل و انسان سے کام لیا ہے اس کی اس استدعا کے بعد پنجیم عصر پر بھر وحی نازل ہوئی کہ اس بادشاہ انسان سے اس اس طرح سے اسدعا کی جو اور اس نے اپنی دعا میں جو پچھے کما ہے جمال سے جمال سے دیا میں جو پچھے کما ہے جمال سے جمال سے دیا میں جو پچھے کما ہے جا کہا ہے کہا ہے اس می اس استدعا کی ہور اس نے اپنی دعا میں جو پچھے کما ہے جمال ہے جمال ہے جمال ہے جمال ہوئی کہ اس بادشاہ سے جمال ہوئی کہ اس بادشاہ سے جمال ہو جمال ہو جمال ہے جمال ہو جمال ہو جمال ہو جمال ہو جمال ہو جمال ہے جمال ہو جمال

لنذا ہم اس کی عمر میں پندرہ برس کا اضافہ رتے ہیں تاکہ اس مت میں اس کا لڑکا جوان ہو جائے 'جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے کی ضربات لگیں اور آپ زخی ہوگئے تو کعب احبار نے یہ قصہ بیان کرکے کہا کہ اگر حضرت عمراض اللہ تعالیٰ ہے یہ سوال کریں تو خداوند تعالیٰ ان کی بھی عمر بردھا وے گا مضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی خبر مل گئی اس وقت آپ نے یہ وعا فرمائی اللی ! جھے عاجز کے بغیر اور بغیر رنج والم دینے دنیا ہے اٹھالے '

#### آپ کی موت پر جنوں کا نوحہ کرنا:۔

سلیمان بن بیاد کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر جنوں نے بھی نوحہ کیا جنانچہ حاکم' مالک بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ شہید ہوگئے تو یمن کے بہاڑوں کی طرف سے بے اشعار سائی دیئے گئے۔

لیبک علی الاسلام من کان باکیا فقد او شکواصر علی و ماندم العهد جوشخص اسلام پر رونے والا ہو وہ روئے کیونکہ رہ بیوش ہیں اور اب انکا زمانہ ختم ہوگیا وا و نبرت الدنیا وا و بر خیرها وقد ملها من کان یوقن بالوعد ویا بنا ہی الٹ گئی اور اس کا بہترین همخص چل بیا وہ همخص جو وعدوں پر یقین کئے بیٹھاتھا غمزدہ ہوگا۔

# حضرت عمر نضی الدیمانی کی تکفین و تدفین کے سلسلہ میں وصایا:۔

ابن ابی الدنیاً کی بن راشد بھری ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاجزادے کو وصیت فرمائی کہ میرے کفن میں بیجا فرچ نہ کرنا کیونکہ میں اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بمتر ہوں تو وہ اس (معمولی کفن) کو بدل دیگا اور اگر میں اس کے نزدیک بمتر نہیں ہوں تو یہ کفن بھی چھن جائے گا۔ پس اس میں تکلف کیوں کیا جائے۔ میری قبر لمبی چوڑی نہ کھدوانا کہ اگر میں خدا کے نزدیک بمتر ہوں تو وہ میری قبر کو حد نظر تک وسیع کر چوڑی نہ کھدوانا کہ اگر میں ضدا کے نزدیک بمتر ہوں تو وہ میری قبر کو حد نظر تک وسیع کر وے گا ورنہ خواہ کتنی ہی وسیع قبر ہو وہ اتنی تنگ کی جائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ چلے ،جو صفات مجھ میں نہیں ہیں ان صفات میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ چلے ،جو صفات مجھ میں نہیں ہیں ان صفات

ے مجھ کو مرنے کے بعد یاد نہ کیا جائے کیونکہ خداوند تعالیٰ مالم الغیب ہے وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ جب میرا جنازہ گھرے لیکر چلو تو چلئے میں جلدی کرنا کیونکہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھا ہوں تو جتنی جلد ممکن ہو مجھے اس کے پاس پنچا دو اور اگر میں برا ہوں تو ایک برے آدمی کا بوجھ دیر تک کیوں اٹھائے رہو' جلد اپنے کندھوں ہے آتا چھیکو!

#### انقال کے بعد بعض بزرگوں کا آپ کو خواب میں دیکھنا:۔

ابن عساکر نے ابن عباس الفی الدیم کا سے روایت کی ہے کہ میں نے حفرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه کے انتقال کے ایک سال کے بعد دعا کی میں خواب میں ان کا دیدار حاصل کروں یں ایک سال کے بعد میں نے حضرت کو خواب میں اس حال میں ویکھا کہ آپ کی پیشانی عرق آود بے میں نے عرض کیا کہ اے امیر الموشین (میرے مال باب آپ پر قربان) آپ کس حال میں میں' آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی حاب کتاب دے کر فارغ جوا ہوں' اگر اللہ تعالی رؤف الرحيم نه ہو آ تو ميري عزت برباد ہونے ميں كوئي كرباتي شيں تھي! زيد بن اسلم بيان كرتے میں کہ عبداللہ ابن عمراض المناع کی و بن العاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه کو خواب میں و یکھا' آپ نے وریافت کیا کہ آپ کس حال میں ہیں۔ حضرت عمرنضی الدی کا نے جواب ویا کہ مجھے تم سے جدا ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا انھوں نے کما کہ بارہ سال کے قریب ہوئے اپ نے فرمایا کہ بس میں (حساب کتاب سے) ابھی ابھی فارغ ہوا ہوں ابن سعد ؓ نے سالم بن عبداللہ ابن عمر فضی الله یک دوالہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے سا ہے کہ ایک انصاری نے اللہ تعالی ے وعا ماتلی کہ مجھے خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه کا دیدار ہو جائے وس سال کے بعد میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا، آپ کی پیشانی پینہ سے تر تھی۔ میں نے اس حال میں آپ کو دیکھ کر کما اے امیر المومنین آپ کا کیا حال ہے فرمایا کہ حماب کتاب سے ابھی فرصت ملی ہے آگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل عال نہ ہوتی تو میں بریاد ہو

عاکم نے شعبیؒ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ عا تکہ بنت زید ابن عمرو بن نفیل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر مرشیہ لکھا' چندا اشعار بیہ ہیں:۔

عين جودى بعبرة ونحيب

ولا تملى على الامام الصليب فجعتنى والمنون بالفارس المعلم يوم الهياج والتا نيب عصمة الدين والمعين على الدهر وغيث الملهوف والمكروب قل لاهل الضراء والبوس موتوا اذ سقتنا المنون كاس شعوب

# وہ صحابہ کرام رمون اللہ علی علیم الجمین جنہوں نے عہد فاروقی میں رحلت فرمائی

حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے عمد مسعود میں ان اکابرین صحابہ (رضی اللہ تعالی عشم) نے انتقال فرایا۔

(۱) حفرت عتب بن غروان- (۲) حفرت علا بن حفری- (۳) قیس ابن السکین-(٣) حضرت ابو تحافد- (حضرت صدیق اکبرافیت الدیمین کے والد) (۵) حضرت سعد بن عباده-(٢) حضرت سميل بن عمود (٤) حضرت ابن ام كلثوم-(٨) حضرت عياش بن ابوربيد-(٩) حضرت عبد الرحمٰن (برادر زبير بن عوام) (١٠) حضرت قيس بن الي معسعت (ب ان حفرات میں شامل ہیں جضوں نے قرآن پاک جمع کیا تھا) (۱۱) حضرت نو فل بن حارث بن عبد المعلب اور ان کے بھائی (۱۲) ابو سفیان۔ ام المومنین (۱۲۰) حضرت ماریہ تبھیہ رضی اللہ تعالی عنها -حضرت ابراجیم کی والده)- (۱۲۲) حضرت ابو عبیده بن الجراح (۱۵) حضرت معاذ بن جبل - (١٦) حفرت يزيد بن ابو سفيان- (١٤) حفرت شرجيل بن حسنه- (١٨) حفرت فضل بن عباس- (١٩) حضرت ابو جندل بن سل- (٢٠) حضرت ابو مالك الأشعري (٢١) حضرت صفوان عمل (۲۲) حفرت ابی بن كعب (۲۳) حضرت بلال (مؤذن رسول الله صفرات ) (۲۳) حفرت اسد بن حفير- (۲۵) حفرت بياء بن مالك (حفرت الس الضيف الملكبة ك بعالى ام المومنين (٢٦) حفرت زينب بنت جش- (٢٤) حفرت عياض بن عنم- (٢٨) حفرت ابو الهيشم بن نيمان- (٢٩) حضرت خالد بن وليد- (٣٠) حضرت جارود مردار قبيله عبد القيس- (٣١) حفرت نعمان بن مقرن- (٣٢) حفرت قاده بن نعمان- (٣٣) حفرت اقرع بن حابس- (۳۳) حفرت مودة بنت زمعته- (۳۵) حفرت عويم بن ماعده- (۳۱) حضرت غيلان ثقفي - (٣٤) حضرت ابو مجن ثقفي -

رضوان الله تعالی عنهم و خن اجمعین اور ان کے علاوہ بعض و گیر محابہ کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین۔

#### حواشي

ا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ وفات پاچکی ہیں اس لئے بدرجہ مجبوری صاحبزادی سے وریافت کیا

۲۔ حضرت عشرہ مبشرہ سے چند اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیم اس وقت موجود سے اس لئے نہ روایت ضعیف ہے۔

#### حفرت عثان ابن عفان نضي الله

#### حفرت عثمان نضي الله عنه كاسليله نسب!-

حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے' عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد مثم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن عالب قرشی اموی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمر تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ اور ابو یعلی آپ کی کنیت تھی۔

# آپ كاسال ولادت

آپ عام الفیل کے چھ برس بعد پیدا ہوئے' آپ ابتدائے اسلام ہی میں ایمان لے آگئے تھے' آپ ان حضرات میں سے ہیں جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ آپ نے اسلام کے لئے دوبار ہجرت کی۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری مینہ طیبہ کی جانب۔

#### آپ کی شادی:

آپ کی شادی قبل نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی صاجزادی حضرت رقیه سے ہوئی جن کا غزوہ بدر میں انقال ہوگیا' اور ان کی تیارداری کے باعث آپ غزوہ میں شرکت نمیں فرما سکے سے کیونکہ آپ سے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تھا کہ تم رقیہ کی تیارداری کرو گر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چونکہ آپ کو بدر کے مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا تھا اس لئے آپ کا شار اہل بدر میں کیا جاتا ہے۔ جس وقت مدینہ میں قاصد جنگ بدر کی فتح کی خوشخری لے کر داخل ہوا تھا اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جارہا تھا۔ حضرت رقیہ کی فتح کی خوشخری لے کر داخل ہوا تھا اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جارہا تھا۔ حضرت رقیہ

کے انقال کے بعد آپ کی شادی حضرت رقیہ کی دوسری بمن ام کلاؤم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی' ام کلاؤم کا انقال بھی مینہ منورہ میں ۹۰ ججری میں ہوا۔

سوائے حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کمی قفص کو یہ گخر حاصل نہیں ہے کہ کے بعد دیگرے کمی نبی کی دو بیٹیاں عقد میں آئی ہوں اس مناسبت سے حضرت کا لقب ذوالنورین تھا۔ آپ بھی سابق اولین اول مہاجرین اور عشرہ میشرہ میں شار ہوتے ہیں آپ کا شار ان چھ ہستیوں میں بھی کیا جاتا تھا جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شریف شار ان چھ ہستیوں میں بھی کیا جاتا تھا جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلبہ ابن تک خوش رہے۔ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنھوں نے قرآن شریف جمع کیا بلکہ کلبہ ابن عباد نصف اللہ عنہ اور عبای عباد نصف اللہ عنہ اور عبای عباد نصف اللہ عنہ اور عبای طیفہ مامون کے کسی نے قرآن شریف کو جمع نہیں کیا۔

# نيابت رسول أكرم عليه السلام:

ابن سعد کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم غزوہ ذات الرقاع و غطفان میں تشریف لے گئے تو حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی مدینہ طعیبہ میں اپنا خلیفہ بناگئے تھے۔

حضرت عثمان رضی الله تعالی عند نے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے ایک سو چھیالیس احادیث روایت کی بین مضرت زید بن خالد جمنی - ابن زبیر - سائب بن یزد - انس بن مالک - زید بن ثابت اسلم بن اکوع - ابو امامہ بابل - ابن عباس - ابن عمر - عبدالله بن مغف - ابو تاوہ اور ابو بریرہ (رضوان الله تعالی علیم اجمعین) اور بعض دو سرے صحاب لفتی الملک ان احادیث کی روایت کی ہے -

ابن سعد نے عبد الرحمٰن بن عاطب سے روایت کی ہے کہ میں نے سوائے حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عند کے اصحاب رسول میں سے اور کسی شخص کے بارے میں نہیں ساکہ وہ ان کی طرح صحت و عمدگی کے ساتھ احادیث کو بیان کرتا ہو۔ آپ پر احادیث کی ہیت کا بہت اثر ہوتا تھا۔

محمد بن سرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناسک ج کے سب عد زیادہ جانے والے تھے اور آپ کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ واقف تھے۔

بیمتی نے اپنی سنن میں عبداللہ بن عمر ابن ابان جعنی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ مجھ سے میرے ماموں حسین جعنی نے کہا کہ تحصی معلوم ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کا لقب (نام) ذوالنورین کیوں تھا میں نے کہا میں نہیں جانتا انھوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے لے کر اب تک حضرت عثان کے سواکسی مخض کے نکاح میں کسی نبی کی دو لاکیاں نہیں آئیں اسی واسطے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں۔

ابو تعیم عفرت حسن لفتی المن کی دو لڑکیاں کی کے نکاح میں نہیں آئیں۔ خیمہ فضائل واسطے ہوا کہ آپ کے سواکسی نبی کی دو لڑکیاں کی کے نکاح میں نہیں آئیں۔ خیمہ فضائل السحابہ میں اور ابن عساکر کہتے ہیں کہ کسی فخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسی ہستی ہے جو طا اعلیٰ میں ذوالنورین کے لقب سے مشہور ہے اور ان کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صاحبرادیاں دی ہیں۔

سل بن سعد کہتے ہیں کہ آپ کو ذوالنورین اس لئے کما جاتا ہے کہ جب آپ جنت کے ایک محل سے دو سرے محل میں منتقل ہونگے تو دوبار آپ پر بجلی نور ہوگی۔

#### آپ کی کنیت:۔

عمد جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمر تھی اور عمد اسلام میں جب حضرت رقیہ (ہنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کے بطن سے آپ کے یمال عبد اللہ پیدا ہوئے تو آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہوگئی۔

#### رسول الشرصة المالية الماسة عن قرابت!:-

آپ کی والدہ کا نام اردی بنت کریز بن ربید بن حبیب بن عبد سمس تھا اور آپ کی نانی کا نام ام حکیم الیسفاء بنت عبد المطلب بن ہاشم تھا آپ کی نانی اور رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ بن عبد المطلب توام پیدا ہوئے تھے' اس رشتہ سے حضرت عثمان کی والدہ ماجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوئی زاد بمن تھیں۔

#### قبول اسلام:-

ابن احال کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابو بمر صدیق 'حضرت علی اور حضرت زیر بن حارث (رضوان الله تعالی علیهم الجمعین) کے بعد اسلام قبول کیا۔

#### آپ کا سرایا:۔

ابن عساکر (چند طرق) ہے آپ کا سرایا اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیانے قد کے خوبرہ مخص نے 'رنگ میں سغیدی کے ساتھ ساتھ سرخی شامل تھی چرے پر چیچک کے واغ تھے۔ واڑھی بہت کھنی تھی' جسم کی ہڈیاں چوڑی تھیں' شانے کافی تھیے ہوئے تھے۔ پڑلیاں بھری ہوئی تھیں' ہاتھ لمبے تھے جن پر بال کافی تھے۔ سر کے بال گھنگھریا لے تھے۔ وانت بہت خوبصورت تھے اور سونے کے آر سے بندھے ہو۔ کھے۔ کینیٹیوں کے بال کانوں تک آتے تھے زرو رنگ کا خشاب کرتے تھے۔

ابن عساکر عبیداللہ بن خزم الحازنی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ سے زیادہ خوبرو عورتوں اور مردول میں کی اور کو شیں پایا۔ مویٰ بن علمہ لفتھا لیکھ کہتے ہیں کہ حضرت عتان رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ حسین تھے۔

ابن عماکر حضرت اسامہ بن زیدنظ کا الذیج بن کرتے ہین کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بادیہ گوشت کا دے کر حضرت عثان رضی اللہ عنہ ک پاس بھیجا جب میں آپ کے گھر میں گیا تو حضرت رقیہ بھی بیٹی ہوئی تھیں میں بھی حضرت رقیہ بھی بیٹی ہوئی تھیں میں بھی حضرت رقیہ کی طرف و کھتا تھا اور بھی حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت و کھتا تھا۔ جب میں آپ کے گھر سے والیں آکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وریافت فربایا' اسامہ! تم عثان الظی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت میاں بودی و کھے ہیں' میں نے عرض کیا بی رسول اللہ متنا کی تھی ہیں ہیں۔ خوبصورت میاں بیوی و کھے ہیں' میں نے عرض کیا یا رسول اللہ متنا کی تھی ہیں ہیں۔

#### قبول السلام پر شدائد مصائب:-

ابن سعد نے مجر بن ابراہیم کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے پی حکم بن ابی العاص نے آپ کو پکڑ کر ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا تم نے آبائی ذہب ترک کرکے ایک نیا ندہب اختیار کرلیا ہے۔ جب تک تم اس نئے ذہب کو نہیں چھوڑو کے میں تحمیں آزاد نہیں کروں گا (ای طرح بند رکھوں گا) یہ من کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ' پچا! خدا کی قتم میں ذہب اسلام بھی نہیں من کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ' پچا! خدا کی قتم میں ذہب اسلام بھی نہیں جور ور ک اور اس دولت سے بھی دستبروار نہیں ہوں گا۔ اس طرح علم بن ابی العاص نے جب آپ کو اسلام پر مشکم اور مستقل بایا تو مجبور ہوکر آپ کو قید و بند سے آزاد کر دیا۔

#### اجرت اول ير دعائے رسول:

ابو یعلی نے حفرت انس افتحالی کہ کہ حوالہ سے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت عمان (رضی اللہ تعالی عنه) ہی نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی اس پر حفرت مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وعا فرمائی کہ "اللہ تعالی ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ ہو اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عمان افتحالی ہی وہ محض ہیں جھوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے لئے ہجرت کی ہے۔

ابن عدی نے خضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاجزادی ام کلثوم کا حضرت عثمان نفتی اللایک کے ساتھ نکاح کرکے ان
سے فرایا تھا کہ تممارے شوہر' تممارے واوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تممارے والد مجمہ
(مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم) سے شکل و صورت میں بہت ہی مشابہ ہیں۔

ابن عدى اور ابن عساكر في ابن عمر سے روايت كى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فيرمايا كه بم اور عثان الفتائلة الله الله عليه السلام سے بهت مشابه بين-

#### فضائل حفرت عثمان لضياليع

#### حضرت عثمان نضي الله عنه ك خصائل ميس احاديث نبوى:-

امام بخاری اور مسلم نے حضرت عافیہ رضی اللہ تعالی عنما کی ذبانی لکھا ہے کہ حضرت عافیہ رضی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس مبارک کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب آتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس مبارک کو تھیک کر لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اس سے کس طرح شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔

المام بخاری نے ابو عبد الرجن سلمی کے دوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (ایام ابتلا میں) گھر میں محصور ہو جانے کے بعد محاصرہ کرنے والوں سے فرمایا کہ اللہ کی فتم دے کر تم سب سے خصوصا محابہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ بات بوچھتا ہوں کہ تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی جیش عمرہ کے لئے سامان فراہم کرے وہ جنتی ہے تو میں نے سامان جنگ فراہم کیا تھا! تم کو رسول اللہ کا یہ فرمان یاد ہوگا کہ جو محض ہر رومہ (مسلمانوں کے لئے) خرید دے گا وہ جنتی ہوگا چنانچہ میں نے مدینہ منورہ کے اس کو نشیں کو یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا، آپ کی ہر بات کی صحابہ لفت المحقی المحقی

ترفدی نے عبد الرحن بن قباب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیش عرق کی تیاری کے لئے صحابہ کرام نفتی الملکائیں کو ترغیب دے رہے بتھ میں بھی وہاں موجود تھا۔ حضرت عثان نفتی الملکائی ابن عفان نے عرض کیا یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں سو اونٹ مع پالان اور سامان اپنے ذمہ لیتا ہوں' (اللہ کے لئے سو اونٹ مع سازو سامان پیش کرتا ہوں)۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر ترغیب دی۔ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ! میں دو سو اونٹ اور سازو سامان اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ کرام کو ترغیب دی تو آپ نے فرمایا' یارسول اللہ منبر سے نیچ اتر آئے اور فرمایا کہ عثمان کے جرم و گناہ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وسلم منبر سے نیچ اتر آئے اور فرمایا کہ عثمان کے جرم و گناہ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔

امام ترندی عبد الرحن بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت جیش عمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا تو حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہزار دینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ حضور مشر اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ حضور مشر اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ حضور مشر اللہ علیہ علیہ عثان الفتی اللہ اللہ علیہ کا کوئی عمل ان کو ضرر نہیں پنچائے گا۔ اور فرماتے جائے کہ آج کے بعد عثان الفتی اللہ اللہ علیہ کا کوئی عمل ان کو ضرر نہیں پنچائے گا۔ (آپ نے وہ مرتبہ فرمایا)۔

الم ترذی معرت انس رضی الله عنه به روایت کرتے ہیں که جب بیعت الرضوان موئی تو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کی جانب سے مکه معطمه میں ایکی بن کر گئے تھے۔ یمال لوگوں نے رسول الله سے بیعت رضوان کی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا چو نکه عثمان الفتی الله الله اور اس کے رسول کے کام کے لئے الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا چو نکه عثمان الفتی الله الله اور اس کے رسول کے کام کے لئے بوئے ہیں۔ الندا میں خود ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یہ ارشاد فراکر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دو سرے ہاتھ پر مارا' اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عثمان کا دست مبارک تمام لوگوں کے ہاتھوں اور جانوں سے کس قدر افضل و برتر ہے۔

ترمذی ؓ نے حفرت ابن عمر الضخیال کا بھی ہے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علی وسلم نے فتوں کی بابت ارشاد فرمایا اور حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنه کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ ایک فتنہ میں سے بھی مظلوم شہید ہو گئے۔

ترفدی عائم اور ابن ماجہ نے مرہ بن کعب سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں برپا ہونے والے ایک فتنے کا ذکر فرما رہے تھے کہ استے میں ایک صاحب سر پر کپڑا اوڑھے ہوئے تشریف لائے 'آپھی آگا ہے فرمایا یہ فخص اس روز ہدایت پر ہوگا۔ میں نے کھڑے ہوکر دیکھا کہ کون صاحب ہیں تو دیکھا کہ عثان لائے آئی آئی ہیں۔ میں نے ان کی طرف متوجہ ہوکر عرض کیا! کیا یہ ہدایت پر ہوں گے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بال میں!!

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان! خداوند تعالی تحمیں ایک قبیص (خلافت) عنایت فرمائے گا۔ جب منافق اس کو اتارنے کی کوشش کرین تو تم اس کو مت اتارنا یماں تک کہ تم مجھ سے آملو! اس بناء پر آپ نے جس روز آپ محصور ہوئے تھے یہ فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمد لیا تھا چنانچہ اس پر میں قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔

حاکم ؒ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو مربہ جنت فریدی ہے' ایک مرتبہ تو ہر رومہ فرید کر اس کی کھدائی کراکے (یہودی سے فرید کر اس کی کھدائی کرائی تاکہ مسلمانوں کو زیادہ پانی مل سکے)۔ دو سری مرتبہ جیش عموہ کو سازد سلمان فراہم کر دے۔

ابن عسار ؓ نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ میرے صحابہ میں مجھ سے مشابہ عثان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہیں۔ طبرانی نے عصمہ بن مالک سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاجزادی ام کاثوم (زوجہ حضرت عثمان الفت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے محابہ کرام الفت عثمان اللہ علیہ وسلم نے محابہ کرام الفت اللہ علیہ سے فرایا کہ عثمان الفتی الملہ اللہ عثمان الفتی الملہ اللہ عثمان الفتی الملہ اللہ علیہ وسلم نے نکاح کسی سے کروو' اگر میری تیمری بیٹی (ناکھ اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذرایعہ سے کے نقے۔

ابن عسار ؓ نے حضرت علی رضی اللہ عند سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سا ہے کہ آپ حضرت عثمان الفتی اللہ اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سا ہے کہ آپ حضرت عثمان الفتی اللہ اللہ علیہ وسلم کا یہ او تیں تو میں کے بعد ویکرے ان سب کا نکاح تم سے کر دیتا۔ (یمال تک کہ کوئی بھی باتی نہ رہتی)۔

ابن عساكر في زيد بن ثابت الفت المتنافظ على المائة كى ہے كه ميں في سائر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا كه ميرے پاس سے جب عثان الفت المن الله كررے تو ايك فرشته ميرے پاس بيشا موا تقا اس في كما بيد شميد بين ان كو قوم شميد كر دے كى جھے ان سے شرم آتى ہے۔

ابو یعلی نے حضرت ابن عمرافت الله کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے (حضرت) عمان الفت الله علیہ وسلم کے اس طرح شرم کرتے ہیں جیسے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

ابن عساکر نے امام حسن لفتی اللہ بھی ہے روایت کی ہے کہ کمی مخص نے حفرت حسن لفتی اللہ بھی ہے ہوایا ہے اور ایک می میں دریافت کیا تو آپ نے جوابا ہے اللہ عند کی حیا کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے جوابا ہو اللہ کہ (آپ کی حیا کا کیا پوچھے ہو) اگر آپ بھی نمانے کا قصد کرتے تو گھر میں کواڑ بند کرکے بھی کپڑے اتارنے میں اس قدر شرم فرماتے تھے کہ اپنی پیٹے سیدھی نہیں کرتے تھے۔

#### خلافت حفرت عثمان نضي الله

#### حفرت عثمان نضي اللهم الله عند

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے تین دن بعد آپ ہے بیعت کی گئے۔ کتے ہیں کہ اس عرصہ میں لوگ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف سے مشورے کرتے رہے اور آپ کے پاس آتے جاتے رہے 'جو صائب الرائے فخص تخلیہ میں حضرت عبد الرحمٰن لفت الملکی ہیں عوف سے مشورہ کرآ وہ کی رائے رہا کہ ظافت حضرت عثمان الفت آلمکی ہی کو مانا چاہیے (ظیفہ حضرت عثمان ہی کو ہونا چاہیے) آخر کار حضرت عبد الرحمٰن لفت الملکی ہیں عوف بیعت لینے کے حضرت عثمان الفتی الملکی ہی عوف بیعت لینے کے لئے بیٹھے اور حمدو ثنا کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگ حضرت عثمان الفتی الملکی ہی بیعت کے سیعت کے مواکمی اور کی بیعت بر راضی نہیں ہیں۔ (ابن عساکر")

ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے حمد صلاۃ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ ' سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے علی اضح المنائی ہیں نے تمام لوگوں کی رائے معلوم کرلی ہے ' سب کی رائے حضرت عثمان اضح المنائی کے لئے ہے ' اب آپ اپ لئے کوئی کاروائی نہ کیجے! آپ نے یہ کہ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دست مبارک پکڑ کر کما کہ میں آپ سے سنت اللہ ' سنت رسول اللہ اور ہر دو خلفاء لفت المنائی کی سنت پر بیعت کما کہ میں آپ سے سنت اللہ ' سنت رسول اللہ اور ہر دو خلفاء لفت المنائی کی سنت پر بیعت کی اور پھر تمام مماجرین و انصار نے آپ سے بیعت کی اور پھر تمام مماجرین و انصار نے آپ سے بیعت کی اور پھر تمام مماجرین و انصار نے آپ سے بیعت کی۔

مند الم احد من الى واكل سے اس طرح روایت بيان كى گئى ہے كہ ميں نے عبد الرحمٰن الفت الله من عوف سے دريافت كيا كہ تم نے معرت عثان الفت الله من عوف سے بيعت كيوں

کی۔ اور حضرت علی نفت الملکائی کو کیول چھوڑ دیا' ان سے بیعت کیول نمیں کی۔ تو آپ نے جواب دیا کہ اس میں میرا کچھ قصور نمیں! میں نے تو اولا" حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے کما کہ میں آپ سے کتاب اللہ' سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم' اور سنت ابو بحر' عمر رضی اللہ تعالی عنما' پر بیعت کرتا ہوں تو انھوں نے فرمایا کہ مجھ میں اس کی استطاعت نمیں ہے۔ پھر میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کبی باتیں کمیں تو انھوں نے جواب دیا بہت اچھا (یعنی ان کو قبول کرلیا)۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عبد الرحلٰ بن عوف کتے ہیں کہ میں نے تخلیہ میں حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہا کہ اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیگئے آپ نے فرمایا کہ علی نفتی المنگاہا ہے ' پھر میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ای طرح تخلیہ میں کہا کہ اگر میں آپ ہے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے تو انھوں نے کہا عثمان نفتی المنگاہا ہے! میں نے ای طرح زیر نفتی المنگاہ کہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے علی طبح المنگاہ کہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے علی الفتی المنگاہ کہ اگر میں آپ سے بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے انھوں نے کہا علی نفتی المنگاہ کہ اگر میں نے حضرت سعد نفتی المنگاہ کہ کو بلایا اور کہا میرا اور آپ کا ارادہ تو ضافت کرنے کا ہم نمیں لیکن "آپ مجھے کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیں تا اصحاب اور اعیان ویے جس نے مشورہ کیا تو انھوں نے فرمایا حضرت عثمان سے! اس کے بعد میں نے تمام اصحاب اور اعیان سے مشورہ کیا تو اکثریت کی رائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف پائی۔

ابن سعد اور حاکم نے حضرت ابن مسعود الفت الملکی سے روایت کی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند سے بیعت کی گئی تو عبداللہ الفت اللہ اللہ استعود الفتی اللہ اللہ اللہ عند سے بیعت کی گئی تو عبداللہ الفتی اللہ اللہ اللہ معدودہ امیر دیگر تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ ہم آپ کی پیروی اور حکم کی بجا آوری میں کے متم کی کو آپی شیس کریں گے۔

#### آپ کے دور خلافت کے اہم واقعات:۔

آپ کی خلافت کے پہلے سال ۱۲۴ھ میں ملک رے فتح ہوا۔ اس سال ناک سے خون بنے کا عام مرض کیمیل گیا خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تکبیر اس طرح پھوٹی کہ اس

کی شدت کے باعث آپ کو حج کا ارادہ ملتوی کرنا پڑا یہاں تک کہ آپ نے وصیتیں بھی فرادیں۔

יוז ש:-

اس سال ملک روم کا ایک وسیع رقبہ فتح کرلیا گیا۔ اس سال حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ الفت الملک ہوکہ کی گور نری سے معزول کرکے ان کی جگہ سعد الفت الملک کی بین و قاص کو بھیج ویا۔

در کاء میں حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد کو بھی کوفہ کی گور نری کے معزول کرکے ان کی جگہ ایک صحابی ولید بن عقبہ بن ابی محیط کو (جو آپ کی مال کی طرف سے بھائی تھے) مقرر کر دیا۔ یہ آپ پر اقربا نوازی کے الزامات عائد ہونے کی ابتدا تھی' کہتے ہیں کہ یہ ولید مے نوش تھا' ایک روز صبح کی نماز نشہ کی حالت میں پڑھائی اور چار ر کعتیں پڑھ کر سلام پھیرا اور پھر مقتدیوں سے کما کہ اگر کمو تو نماز اور پڑھا دول۔

۲۷ھ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیچھ مکانات خرید کر مسجد حرام کو مزید وسیع بنایا اسی سال شہر سابور فنتح ہوا۔

کاھ میں امیر معاویہ نے جہاز کے ذریعہ لشکر لیجاکر قبرص پر جملہ کیا' اس لشکر میں (مشہور صحابی) حضرت عبادہ بن صامت اپنی بیوی امت حرام بنت ملحان انصاریہ کے ساتھ موجود تھ' آپ کی بیوی بار بروار جانور سے گر گئیں اور اسی صدمہ سے ان کا انتقال ہوگیا اور ان کو وہیں (قبرص میں) وفن کر دیا۔ اس لشکر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ اس لشکر میں عبادہ نفتی انتقال بیوی بھی ہوگی اور اس کی قبر قبرص ہی میں گوئی فرمائی تھی کہ اس لشکر میں عبادہ نفتی انتقال بیوی بھی ہوگی اور اس کی قبر قبرص ہی میں سینے گی۔ (چنانچہ پیشکوئی بوری ہوئی) اس سال جرجان اور دارالجبر ود فتح ہوئے۔ اس سال حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن العاص کو مصر کی گور نری سے معزول کرکے ان کی حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن العاص کو مصر کی گور نری سے معزول کرکے ان کی گو فتح کرکے تمام مملکت کو ممالک محروسہ میں شامل کرلیا۔ اس جنگ میں اس قدر مال غنیمت کو فتح کرکے تمام مملکت کو ممالک محروسہ میں شامل کرلیا۔ اس جنگ میں اس قدر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا کہ ہر سپاہی کو ایک آیک ہزار دینار اور بقول بعض تین تین تین ہزار دینار طے۔ اس عظیم فتح کے بعد اس سال ملک اندلس (اسپین ہیانیے) بھی فتح ہوگیا۔

# اس کشکر کشی کی در خواست حضرت عمر نفت کارین کا نامی نے مسترد کر دی تھی:۔

امیر معاویہ نے حفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی بار یہ درخواست کی تھی کہ قبر می پر دریائی راستے سے لیکر کئی کی اجازت دی جائے' لیکن آپ بیشہ انکار کر دیا کرتے سے۔ جب امیر معاویہ نفتی الملکھ بھی کا اصرار حد سے برحا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر و بن عاص سے دریافت کیا کہ تم دریا اور بادبائی جمازوں کی مفصل کیفیت لکھ کر جھے کو انہوں نے تحقیق کے بعد لکھا کہ میں نے اس سواری کو دیکھا یہ جماز ایک برئی مخلوق ہے جس پر چھوٹی مخلوق سوار ہوتی ہے اس سواری کے نصر جانے پر سواروں کے دل پھنے کلتے ہیں اور اس کی رفتار پر عقل و فنم تک خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں خوبیاں کم ہیں اور خرابیاں زیادہ ہیں اس پر سوار ہونے والوں کی حیثیت کیڑے کردل سے زیادہ نمیں ہے اگر اور خرابیاں زیادہ ہیں اس پر سوار ہونے والوں کی حیثیت کیڑے کردل سے زیادہ نمیں ہے اگر لیہ سواری ٹیرخی ہو جاتے ہیں بصورت دیگر کردان و ترسان ساحل تک پہنچ جاتے ہیں حضرت عمر و بن العامی کے اس معروضہ کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فربایا تھا کہ خدا کی قتم میں مسلمانوں کو ایس سواری پر سوار کراکے انھیں مصائب میں جنال نمیں کروں گا۔

ابن جریر (طبری) کتے ہیں کہ امیر معلویہ لفت المنظم نے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کے زمانے میں بحری راستہ سے قبرص پر حملہ کرکے اس کو فتح کرلیا اور جزیہ لینے کی شرط منظور کرلی۔

٢٩ھ ميں اصطخر - قباء اور ان كے علاوہ بعض دير ممالك بھي فتح ہوئے-

اسی سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عند نے مجد نبوی کی توسیع کی اور اس میں منبت کاری کی گئی۔ ستون پھڑ کے لگوائے' اس کی چھت میں ساگون کی لکڑیاں ڈالی گئیں اور اس کا طول بردھا کر آیک سو ساٹھ گز اور عرض ڈیڑھ سو گز کر دیا۔

- ٣٥ه ميں جور اور خراسان اور نيٹا پور ملم كے ذريعہ فتح ہوئے۔ اى طرح ايران كے وگير شرطوس سرخس۔ مرو اور بين بھى ملم سے فتح ہوئے، جب اس قدر فتوحات ہوئيں اور بيثار مال غتيمت چاروں طرف سے دار الخلافت ميں آنے لگا تو حضرت عثان غنى رضى الله

تعالی عنہ کو فزانہ کے قیام کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مال دولت کی اس قدر بہتات تھی کہ آپ نے دل کھول کر لوگوں کو روزیخ تقتیم کئے یہاں تک کہ ایک ایک فخص کے جھے میں ایک ایک لاکھ بدرے (توڑے) آئے ہر بدرے میں چار چار ہزار اوقیہ تھے۔ (ایک اوقیہ میں چالیس درہم ہوتے ہیں)۔

# حفرت عماضي الله عنه كي شهادت!:

آپ ١٩٥٥ هي شهيد كر ديے گئے۔ ذہرى كہتے ہيں كہ حضرت عثمان غنى رضى الله تعالىٰ عنہ دوش اس محم عنہ نے بارہ سال ظافت كى شروع كے چھ سال ہيں لوگوں كے ساتھ آپ كى روش اس محم كى تقى كہ كى كوكى شكايت پيدا نہيں ہوكى بلكہ وہ ان برسوں ہيں حضرت عمر رضى الله تعالىٰ عنہ كى عنى كہ يہى ذيادہ قريش ہيں مقبول اور محبوب تھے كيونكہ حضرت عمر رضى الله تعالىٰ عنہ كا مزاج ہيں قدرے تحق تھى اور حضرت عثمان رضى الله عنہ ماں مختى كا وجود بھى نہ تھا۔ اور حضرت عثمان رضى الله عنہ ماں تحقى كا وجود بھى نہ تھا۔ اور حضرت عثمان رضى الله تعالىٰ عنہ خلافت پر فائز ہوتے ہى ان كے حال پر مهرانياں كرنے گئے۔ ان كے ساتھ زى كا بر آؤ كيا۔ اور ان كو سزا دينے ہيں عبلت ہے كام نہيں ليا۔ ليكن چھ سال بعد آپ نے اپنے رشتہ داروں كو گور زى كے عمدے دينے اور اپن آقریا كے ساتھ بہت ذيادہ سال ہيں تو حالت بيہ ہوگئى كہ افريقہ كے گور نر مروان كو مملكت كا نمس معاف كر ديا۔ اور اپن مل سل ميں بيہ توجيہ كى كہ ہيں رشتہ داروں كو بيت المال كى دولت سے مال مال كر ديا اور اس سلسلہ ہيں بيہ توجيہ كى كہ ہيں خدا وند تعالىٰ كے علم كے بمو جب صلہ رحى ہے كام ليتا ہوں اگر چہ حضرت ابو بكر اور حضرت غدا وندا تند تعالىٰ كن مانے ايا نہيں كيا حالانكہ وہ ايسا كريكة تھے كے اس سے لوگوں ہيں شورش غدا وند تعالىٰ عنما نے ايسا نہيں كيا حالانكہ وہ ايسا كريكة تھے كے۔ اس سے لوگوں ہيں شورش پيدا ہوگئ۔ (ابن سعد)

#### شورش کے اسباب:۔

ابن عسارؓ نے زہریؓ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ میں نے سعید بن مسیب سے بوچھا کہ آپ بتائیں کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کی شاوت کیوں واقع ہوئی' لوگوں کی روش کیا تھی اور آپ کا عوام کے ساتھ کیا رویہ تھا اور صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟
انھوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم شہید کئے گئے اور جنھوں نے آپ کو قتل کیا وہ ظالم تھے اور جنھوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا وہ معذور و مجبور تھے۔ یہ سن کر میں نے ان سے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ انھوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو بعض صحابہ لفت الدیمائی کو ناگوار جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو بعض صحابہ لفت الدیمائی کو ناگوار گزرا تھا کیونکہ آپ این اور رشتہ واروں سے محبت کرتے تھے۔

آپ نے بارہ سال ظافت کی' ان بارہ سال میں پہلے چھ سال میں آپ نے کسی اموی کو حاکم و والی نہیں بنایا بلکہ صحابہ ہی حاکم رہے اور آپ نے کسی کو معزول نہیں کیا اور ہمیشہ ان کی تالیف قلوب کرتے رہے۔ چھ برس کے بعد آپ نے اپنے چچاکی اولاد کو والی بنانا شروع كيا اور صحابه بر ان كو ترجيح و يكر گور نر بنايا حالا كله به وقت تقرر آپ ان كو الله سے ذرتے رہنے کی برابر تاکید کیا کرتے تھے۔ آپ نے عبداللہ ابن سرح کو مصر کا والی مقرر کیا' ابھی ان کے تقرر کو دو سال ہی گزرے تھے کہ مصربوں کو ان سے شکایات پیدا ہو گئیں اور انھوں نے بارگاہ خلافت سے داد ری جابی۔ ان سے قبل حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبدالله ابن مسعود' حفرت ابوذر اور حضرت عمار بن ما سرے شکایات پیدا ہوگئی تھیں کیونکہ بنو بزیل اور بنو زہرہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے خلاف اور بنو غفار اور ان کے حلیفوں نے حضرت ابوذر کے خلاف اور بنو مخزوم نے حضرت عمار بن یا سر کے خلاف آپ سے شکایت کی تھیں اور یہ تمام قبیلے حفرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بدخن ہو چکے تھے' اب اہل مصر نے ابن ابی سرح کی آگر شکایتیں کیں یہ شکایات من کر حفرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن انی سرح کو ایک تهدید نامه لکھ کر روانه کیا (ماکه وه اپنی روش درست کرلیس) لیکن اس نے اس تدید نامہ کی کھھ پرواہ نہیں کی اور جن باتوں سے حضرت عثمان الفحق الملائج نے منع فرمایا تھا جان بوجھ کر وہ انہی باتوں پر عامل ہونے لگا یماں تک کہ مصر کے جو لوگ آپ کے پاس اس کی شکایتی لے کر آئے تھے اس نے ان کو قل کرادیا۔ اس سے حالت خراب ہوگئی اور مصرے سات سو افراد دارالخلافہ میں آئے اور مسجد میں نمازوں کے اوقات میں دو سرے صحابہ کرام نفتی النہ ایک ابن ابی سرح کی شکایتی بیان کیں چنانچہ حضرت طور بن عبداللہ نے حضرت عثمان رضى الله تعالى عنه سے اس معالمه میں سخت كلامي كي- اوهر حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها نے آپ كو كملا بھيجا كه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے اصحاب آپ سے اپے فخص کی معزول کے لئے کہتے ہیں جس پر قتل کا الزام ہے، گر آپ کھے پرواہ نہیں کرتے اور آپ اس کے معزول کرنے سے گریز کر رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ ایے فخص کو قراز واقعی سزا دیں، تھوڑی دیر ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، تشریف لے آئے آپ نے بھی کما کہ آپ سے یہ لوگ قتل ناحق کے عوض ایک عامل کی معزولی چاہتے ہیں آپ اس معالمہ میں انساف کو کیوں کام میں نہیں لاتے اور دو سرا آدی کیوں مقرر نہیں فرما دیے، یہ من کر آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے لئے عامل اور والی خود ہی مقرر کرلیں ہیں عبداللہ بن ابی سرح کو معزول کرے اس کا تقرر کہیں اور کردوں گا، چنانچہ مصری وفد نے کما کہ آپ محمد ابن ابوبکر افتحالی کہ نہ اور عبداللہ ابن ابی سرح کی معزولی کا فرمان جاری کر دیا چکھ دو سرے صحابہ لفتحالی ہیں تقری اور عبداللہ ابن ابی سرح کی معزولی کا فرمان جاری کر دیا چکھ دو سرے صحابہ کو اس کے عالمت کا جائزہ لیں چنانچہ یہ لوگ آیک قافلہ کی صورت میں یہاں سے مصر کور وہاں کے عالمت کا جائزہ لیں چنانچہ یہ لوگ آیک قافلہ کی صورت میں یہاں سے مصر کورانہ ہوئے۔

#### حبثی سوار کے یاس سے ایک خط بر آمد ہوا:۔

ابھی یہ قافلہ مدینہ منورہ سے تین منزل ہی نکلا تھا کہ ان کو ایک حبثی غلام سانڈنی سوار نظر آیا جو بری تیزی سے اس قافلہ کے پاس سے گزرا۔ اس کی تیز رفاری اور اس کے رنگ دھنگ سے یہ معلوم ہو آ تھا کہ یا تو یہ کسی کا قاصد ہے یا کوئی مفرور مخص ہے۔ اس شبہ کی بنا پر اس قافلہ والوں نے اس کو پکڑلیا اور وریافت کیا کہ تو کون ہے؟ تچھ کو کسی کی تلاش ہی بنا پر اس قافلہ والوں نے اس کو پکڑلیا اور وریافت کیا کہ تو کون ہے؟ تچھ کو کسی کی تلاش ہی یا تو کسیں سے بھاگا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو امیر المومنین کا غلام ہوں' پھر کنے لگا کہ میں مروان کا غلام ہوں۔ بعض لوگوں نے اس کو بہون لیا اور بتایا کہ یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہی اور بتایا کہ یہ تو چھا کہ تھیں کہاں بھیجا ہے اس نے کہا کہ مجھے عامل مصر کے پاس ایک خط دے کر بھیجا گیا ہے' آپ نے وریافت کیا کہ اس نے کہا کہ مجھے عامل مصر کے پاس ایک خط دے کر بھیجا گیا ہے' آپ نے وریافت کیا کہ وہ خط تیرے پاس ہے اس نے کہا نہیں آخر کار اس کی خلاقی لی گئی۔ لیکن اس کے پاس سے کوئی خط نہیں نکلا ہو اس کے پاس ایک خشکہ مشکیزہ بھی تھا جب اسے دیکھا تو اس کے پاس ایک خشک مشکیزہ بھی تھا جب اسے دیکھا تو اس کے اندر کوئی چیز اچھلتی ہوئی گئی اسے اوندھاکیا گیا کہ نکل پڑے جب اس طرح بھی پچھ نہیں نکلا تو

اس متكيرة كو چير ديا كيا اور اس سے ايك خط برآمد ہوا۔ يه خط امير المومنين كى جانب سے عبداللہ ابن سرح والى مصر كے نام تعلد محمد بن ابو بملفت الله يكن سے تمام ساتھوں كو جمع كرك اس خط كى مر تو ثرى اور اس كو بردھانا شروع كرديا اس ميں تحرير كيا تھا كه:

"جس وقت تممارے پاس محمر ابن ابو بكر افتح الملكة بنا اور فلال فلال اشخاص پنجيں تو تم كى نہ كى حيلہ سے ان كو قتل كر دينا اور مرسلہ فرمان كو كالعدم قرار دينا۔ اور حسب دستور اپنا كام كرتے رہو۔ اور جو لوگ تممارى شكايتيں لے كر يمال ميرے پاس آئے ہے ان كو قيد كرلينا اور تم ابنى حكمت عملى ير قائم رہو"

اس خط کو بڑھ کر یہ لوگ جران و ششدررہ گئے اور ای مقام سے مینہ شریف کو والیس ہو جانے کا ارادہ کرلیا' اس خط پر تمام حاضرین کی مہریں لگا دیں اور وہ خط ایک فخض کی تحویل میں وے دیا۔ اور بہ سب لوگ یمال سے مدینہ کو واپس بلٹ بڑے مدینہ منورہ واپس آكر هفرت المله- حفرت زبير- حفرت على- حفرت سعد (رضوان الله تعالي عليهم الجمعين) اور دیر محاب کرام کی موجودگی میں مر زدہ خط نکالا گیا کھول کر سب کو برحوایا۔ اور اس عبشی کا بورا قصہ بیان کیا۔ اس پر سب لوگ سخت برافرونتہ ہوئے۔ حفرت ابن مسعود الفی الماع بھا معرت ابوذر غفاری ۔ اور حفرت عمار بن الفتح الديم الله الله الله عنولي ك واقعات نے اس غيظ و غضب میں اور اضافہ کردیا۔ تمام محابہ کرام نفتی اللہ عند میں بھرے ہوئے این این گھروں کو والی ہوگئے اس خط کے واقعہ سے لوگ بہت بھڑک چکے تھے اور انھوں نے حفرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا محاصرہ کرلیا اور محمد ابن ابوبکر اینے قبیلہ بی متم کے ساتھ حضرت عثان رضی الله تعالی عنه ير چره آئے- حضرت عمار افتحال من اور چند دو سرے اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ جو سب كے سب بدرى تھے و مفرت عثان رضى الله تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے ان کے ساتھ وہ خط علام اور وہ او نثنی بھی تھی جس کو كرا گيا تھا۔ آپ كے ياس پہنچ كر حضرت على رضى اللہ تعالى عنہ نے فرمايا كيا يہ غلام آپ كا كى ہے؟ آپ نے جواب ديا ہال ميرى ہے۔ چر خط دكھا كر فرمايا كيا آپ نے يہ خط لكھا ہے حضرت عثان رضی الله تعالی عند نے فرمایا نہیں ' خداکی فتم میں نے بید نامہ تحریر نہیں کیا نہ میں نے اس کے لکھنے کا تھم دیا اور نہ اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم ہے اس پر حفرت

علی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که اس خط پر جو مرہے کیا وہ آپ کی ہے؟ حضرت عثان رضی الله عنه نے فرمایا کہ بال به میری بی مرب اس پر حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که برے تعجب کی بات ہے کہ غلام آپ کا ہے او نشنی آپ کی ہے اور خط پر مربھی آپ کی ہے اور اس پر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم! آپ نے پھر قتم کھائی کہ واللہ نہ اس خط کو میں نے لکھا نہ کی سے لکھوایا نہ میں نے بیہ خط اس غلام کو دے کر اسے مقر کی طرف روانہ کیا' اس کے بعد کچھ لوگوں نے (تحریر پر غور برکے) بیجانا کہ یہ تحریر مروان کی ہے۔ چونکہ مروان آپ ہی کے پاس مقیم تھا اس لئے لوگوں کو اب کچھ شبہ حضرت عثان رضی الله تعالی عنه ير بھي ہونے لگا۔ لوگول نے مطالبہ كيا كه آپ مروان كو ہمارے حوالے كرديس گر آپ نے انکار فرما دیا' آپ کے اس انکار پر صحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین) کو سخت غصہ آیا۔ اور ای غصہ کی حالت میں آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے ' کچھ لوگ اب بھی یں کہ رہے تھے کہ حفرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ جھوٹی فتم نمیں کھا کتے تھے بعض نے کما لیکن وہ اس وقت تک شک سے بری بھی شیں ہو کتے جب تک وہ مروان کو ہمارے حوالے نہ کردیں اور ہم اس سے تختیق نہ کرلیں اور بیا نہ معلوم ہو جائے کہ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كو قل كرنے كا تھم كيول ويا كيا تھا۔ أكر بيا بات پايد جوت كو پہنچ كئى كم یہ خط انھوں نے ہی لکھا ہے تو ہم ان کو معزول کر دیں گے اور اگر سے معلوم ہوا کہ یہ نامہ مروان نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لکھا تھا تو ہم مروان کو اس کی سزا ویں گے۔ معالمہ اس حد تک پہنچ جانے پر اور سے رخ اختیار کرنے کے بعد بھی محاصرہ ختم نہیں ہوا۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بیہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر مروان کو ان لوگوں کے سپرد کر دیا گیا تو وہ غیظ میں اس کو قتل کر دیں گے'

### محاصره میں سختی پیدا کر دی گئی:۔

لوگوں نے محاصرہ اور سخت کر دیا۔ یمال تک کہ آپ پر پانی بھی بند کر دیا گیا بندش آب سے پریشان ہوکر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کھڑی سے جھانک کر کما لوگو! کیا تم میں علی نفتی الدی ہے کہ فرمایا کیا تم میں سعد نفتی الدی ہی موجود ہیں؟ لوگوں نے کما نہیں' آپ نے پھر فرمایا کیا تم میں سعد نفتی الدی ہی موجود ہیں لوگوں نے جواب دیا نہیں' یہ س کر آپ خاموش ہوگئے۔ پھر پچھ دیر بعد فرمایا کوئی

مخص علی نفتی اللہ ہے جاکر کہدے کہ وہ ہم کو پانی فراہم کر دیں 'یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی اور آپ نے پانی سے بھرے ہوئے تین مشکیرے حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دیئے لیکن یہ پانی ان تک سخت جدوجمد کے بعد پہنچا اور اس کے باعث بنی ہاشم اور بنی امیہ کے چند لوگ زخمی بھی ہوگئے۔ اس بات سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہوگیا کہ لوگ حضرت عثمان نفتی اللہ کا کے قبل کے در پے ہیں!

حضرت علی کرم اللہ وجہ ' نے فرایا کہ حضرت عثان افت المنابہ کو قبل کرنا کسی طرح بھی ہے کہ وہ مردان کو ہمارے حوالہ کردیں۔ حضرت عثان افت المنابہ کو قبل کرنا کسی طرح بھی ورست نہیں ہے ' پس آپ نے اپنے صاجزادوں حضرت حسن افت المنابہ کا اور حضرت حسین افت المنابہ کہ اور حضرت حسین اللہ تعالی عنہ کے وروازے پر دو تعالی کا ایک علی ایک علی ایک علی کے دروازے پر پرے دار کی طرح چوکس اور ہوشیار کھڑے رہو کسی بلوائی کو اندر نہ جانے دینا۔ اس طرح حضرت طلح افت اللہ علیہ اللہ علیہ ورکھ اللہ علیہ ورکھ ایک مالے دو اس کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ وسلم نے اپنے بیٹوں کو تھم دیا کہ جاؤ اور لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے سے روکو اور مروان کو باہر نہ لانے دو' یہ سب برابر ان کی حفاظت کرتے رہے۔

محمد بن ابو بكر نضي الله عنه كا اندر بهنجنا اور أيك بلوائي كا حضرت عثمان نضي الله عنها كوشهيد كردينا:-

یہ دیکھ کر کہ دروازے پر ایبا ہمرہ ہے کہ اندر پنچنا مشکل ہے محمہ بن ابوبکر نے تیر چلانا شروع کر دیے' یہ حضرت عثمان الفتحالیٰ بھی ہے تھے لیکن ایک تیر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جالگا جو دروازہ کے ہمرے پر موجود تھے اور آپ زخی ہوگئے ایک تیر مروان کے بھی لگا جو حضرت عثمان کے گھر میں موجود تھا۔ محمہ بن ملح افتحالیٰ بھی زخی ہوئ نیز حضرت علی افتحالیٰ کا غلام بھی ایک تیر سے زخی ہوا' اس طرح جب یہ لوگ

زخى ہوئے تو محمد بن ابو بكر الضيالية كو خوف لاحق ہوا كه حسن الضيالية عليه حسين الضيالية اور دو سرے لوگوں کو زخمی د مکھ کر کہیں بن ہاشم نہ مگڑ جائیں اور ایک نئ مصیبت نہ پیدا ہو جائے پس انھول نے وو آومیول کے ہاتھ پکڑے اور ان سے کماکہ اگر اس وقت بنو ہاشم آگے اور انھوں نے امام حسن لضحی الملائی کو زخمی دمکھ لیا تو وہ عثمان لضحی الملائی کو بھول جائیں گے اور النے ہم سے الجھ برس کے اور ہمارا منصوبہ برباد ہو جائے گا۔ پس چیکے سے سمال سے چلے چلو اور ہم دو سرے گھر میں پہنچ کر (حضرت) عثان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے گھر میں کود پڑیں اور انھیں قتل کردیں' اس طرح باہر کے لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوگ۔ یہ مشورہ کرکے محمد بن ابو بکر الفتحاليكية اين دو ساتھوں كے ساتھ ايك انساري كے مكان سے موكر حفرت عثان لفتحاليكية کے گھر میں پہنچ گئے۔ اور کی کو بھی خبر نہ ہوئی کیونکہ گھر میں جو دو سرے لوگ موجود تھے وہ سب چھت ر تھے نیچ صرف حضرت عثمان اضتقام ایک المید کے موجود تھے۔ محمد بن (رضی الله تعالی عنه) کو قابو میں کرتا ہوں جب میں ان پر قابو کرلوں تو تم ایک دم حملہ کرکے قل کر دینا سے منصوبہ بناکر محمد بن ابو بکر مکبارگی اندر پہنچ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی کیرلی۔ اس وقت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نے ان سے کما کہ اگر تیرے باب تخفی یہ حرکت کرتے و مکھ لیتے تو کیا کہتے! یہ س کر محمد بن ابو بکرنے ان کی واڑھی چھوڑ دی۔ لیکن اس عرصے میں وہ دونوں مخض پہنچ چکے تھے۔ وہ دونوں آپ کی طرف جھپٹے اور آن كى آن ميں آپ كو قل كر ذالا اور جس رائے ہے يہ لوگ آئے تھے اى رائے ہے والبس 2 91

حضرت عثمان نضي الله على شادت ير حضرت على نضي الله على الم الله على الله عل

جب حفرت عثان الفتی الملکی بی حملہ ہوا اور لوگ آپ کو شہید کر رہے تھے تو آپ کی ذوجہ محترمہ نے بہت کچھ شور کیا لیکن اوھر اوھر اس قدر شور برپا تھا کہ آپ کی چیخ و پکار کوئی نہ من سکا۔ آپ کی شادت کے بعد وہ بالا خانے پر پہنچیں اور بلند آواز سے کہا' اوگو! امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا' لوگوں نے جب اندر آکر دیکھا تو حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ

خون میں آغشتہ سے اور دم توڑ کے سے۔ آپ کی شادت کی اطلاع فورا" دھزت علی افتحالیٰ اور دو سرے سحابہ لفتحالیٰ اور اللہ مینہ کو ملی تو ان سب کے ہوش اڑ گئے۔ سب سے پہلے دھزت علی لفتحالیٰ اللہ آپ کے کھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ دھزت عان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جال بحق ہو کی ہو کی ہو ہی ہیں آپ نے کھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ دھزت عان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جال بحق ہو کی ہیں آپ نے ان للہ وا نا الیہ را جعون پڑھا اور اپنے فرزندوں سے فرمایا کہ جب تم دروازے پر موجود شے تو امیر الموسنین کس طرح قتل کر دیئے گئے۔ غصہ سے آپ نے ایک طمانی دھزت حسین لفتحالیٰ کہ کے اور ایک گھونے دھزت حسین لفتحالیٰ کہ کے سینے پر مارا اور طمانی دھزت حسین لفتحالیٰ کہ اور عبداللہ ابن الزبیرلفتحالیٰ کو بھی برا بھلا کہا۔ آپ سخت غصہ اور اشتعال کی حالت میں اپنے دولت کدہ پر والیں آگئے۔

# حضرت على نفت الله عنه سے بعت كيلتے لوگوں كا بجوم :-

جیے ہی حضرت علی اللہ تعالی عنہ مکان واپس تشریف لائے لوگ آنا شروع ہو گئے اور
کینے لگے ہاتھ برھائے ہم آپ ہے بیعت کرتے ہیں کیونکہ اس وقت کسی خلیفہ کا ہونا بہت
ضروری ہے، یہ من کر آپ نے فرمایا کہ خلیفہ کا انتخاب صرف اٹل بدر کر سکتے ہیں، جس سے
اہل بدر راضی ہیں وہ خلیفہ ہو سکتا ہے، تھوڑی ہی ور میں تمام اٹل بدر جمع ہوگئے اور کما کہ
ہم آپ سے زیادہ کسی کو بھی مستحق خلاف نہیں سمجھتے، آپ ہاتھ پڑھائے ماکہ ہم بیعت کریں،
چنانچہ اسی وقت سب نے آپ سے بیعت کریل۔

# حادثہ قتل کی تفتیش اور قاتل کی تلاش:۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قبل ہوتے ہی موان اور اس کے بیٹے فرار ہو چکے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فورا " حضرت عثمان الفتی اللہ اللہ محترمہ کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے قبل کیا ہے، انھوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو تو نہیں جانتی جو اندر واخل ہوئے تھے، بال ان کے ساتھ مجمہ بن ابو بکر لفتی اللہ اللہ عنہ کی داڑھی بھی پکڑی تھی، حضرت الفتی اللہ اللہ تھے اور محمہ بن ابو بکر لفتی اللہ اللہ اللہ اللہ منین کی داڑھی بھی پکڑی تھی، حضرت

علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فورا " محمد ابن ابو بملفظ المتحقیۃ کو بلایا اور قبل کے بارے میں دریافت کیا۔ محمد بن ابو بملفظ المتحقۃ کیا کہ وہ سے کہتی ہیں میں ضرور اندر داخل ہوا تھا اور میں نے ان کے قبل کا اراوہ بھی کیا تھا لیکن جب انھوں نے میرے والد کا ذکر چھیڑ دیا تو میں ان کو چھوڑ کر ہٹ گیا' میں اس فعل پر ناوم ہوں اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں! خدا کی قتم میں نے نہ ان کو قبل کیا اور نہ ان کو پکڑا۔ محمد بن ابو بملفظ المتحقۃ کیا کہ ان دونوں افراد کو گھر میں لانے رضی اللہ تعالی عنہ کی ذوجہ محرّمہ نے بھی کی لیکن سے کہا کہ ان دونوں افراد کو گھر میں لانے والے میں شخصے

ابن عساکر (زوجہ حفرت عنان) حفرت صفیہ کے غلام کنانہ سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت عنان الفی اللہ اللہ کو کسی مصری نے شہید کیا تھا جس کی نیلی آئکھیں تھیں اور جس کا نام حماد قلد

#### حفرت عثمان نضي المناع به اور حفرت مغيره بن شعبه نضي الله بناف.

الم احر نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے دوایت کی ہے کہ جب حضرت امیر المومنین عثمان غنی رمنی اللہ عنہ محصور ہوگے تو میں حضرت عثمان الفتح المنکھ بھا کے پاس گیا اور ان سے میں نے عرض کیا آپ امیر المومنین ہیں اور آپ پر یہ افاہ پڑی ہے میں آپ کے سامنے تمین باتیں پیش کرنا ہوں اور ان میں ہے کی ایک کو جے آپ چاہیں قبول کرلیں اول یہ آپ باہر نکل کر اثریتے بفضل ایزدی آپ کے معلونیں بکڑت ہیں اور آپ حق پر ہیں اور وہ لوگ باطل پین ہیں۔ دو سرے یہ کہ آپ کی دو سرے راست سے باہر نکل کر اپنی او ٹمنی پر سوار ہو جائے۔ پر ہیں۔ دو سرے یہ کہ آپ کی دو سرے راست سے باہر نکل کر اپنی او ٹمنی پر سوار ہو جائے۔ پر ہیں۔ دو سرا راستہ ہم آپ کو ہتا دیں گے اور دہاں خو نریزی پند نہیں کریگئے۔ سویم یہ کہ آپ یمال لوگ آپ سے ملک شام کا ارادہ سیجنے وہاں امیر معلویہ لفت المنظی اللہ کے اور دہاں خو نریزی پند نہیں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ خو نریزی کراؤں۔ کہ مظمہ جانا مجھے اس لئے پند نہیں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ خو نریزی کراؤں۔ کہ مظمہ جانا مجھے اس لئے پند نہیں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی خود سا ہے کہ جو قرایش حرم کمہ میں خو نریزی اور ظلم و ستم کا علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی خود سا ہے کہ جو قرایش حرم کمہ میں خو نریزی اور ظلم و ستم کا عمیں جب کے اس پر آدھی دنیا کے باشندوں کا عذاب بوگا اب رہا ملک شام جانا تو یہ اس لئے موجوب بے گا اس پر آدھی دنیا کے باشندوں کا عذاب بوگا اب رہا ملک شام جانا تو یہ اس لئے بیشندوں کا عذاب بوگا اب رہا ملک شام جانا تو یہ اس لئے دور سے کے گا اس پر آدھی دنیا کے باشندوں کا عذاب بوگا اب رہا ملک شام جانا تو یہ اس لئے دور سے کے گا اس پر آدھی دنیا کے باشندوں کا عذاب بوگا اب رہا ملک شام جانا تو یہ اس لئے دور سے کا اس پر آدھی دنیا کے باشندوں کا عذاب بوگا اب رہا ملک شام جانا تو یہ اس لئے باس کے دور سے کا اس پر آدھی دنیا کے باشندوں کا عذاب بوگا اب رہا ملک شام جانا تو یہ اس لئے باس کو تو بی کا دور کیا کے باشندوں کی حدور کیا کے باشندوں کا عذاب بوگا کی بربا ملک شام جانا تو یہ بور تو تو کی کی دور کی کے دور تو کی کی دور کی دور کی کے باس کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی

نامکن ہے کہ میں اپنے مقام ہجرت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسائیگی کو ترک نہیں کر سکتا۔

#### حفرت عثمان دفعت الله الله ك وس خصاكل:-

ابن عساكر نے ابن ثور الفهى كے حوالہ سے بيان كيا ہے كہ هي حضرت عثان رضى الله تعالى عنہ كے پاس اس وقت كيا جب كہ آپ محصور شے اس وقت آپ نے بچھ سے فرمايا كہ ميرى وس خصلتيں الله تعالى كے پاس محفوظ ہيں (۱) هيں اسلام قبول كرنے والا چوتھا مخص ہوں (۲) رسول خدا صلى الله عليہ وسلم نے كيے بعد ويكرے ابنى وو صاجزاوبوں كو ميرے عقد هيں ويا (۳) هيں بھى لمولعب ميں مشغول نہيں هيں ويا (۳) هيں بھى لمولعب ميں مشغول نہيں ہوا (۵) هيں نے بھى كى برائى اور بدى كى تمنا نہيں كى (۱) رسول خدا صلى الله عليه وسلم سے بعت كرنے كے بعد ميں نے بھى اپنا سيدها ہاتھ ابنى شرم گاہ كو نہيں لگايا (٤) اسلام لانے كے بعد ميں نے بھى اپنا سيدها ہاتھ ابنى شرم گاہ كو نہيں لگايا (٤) اسلام لانے كے بعد ميں نے جر جعہ كو الله كيلئے ايك غلام آزاد كيا اگر اس وقت ممكن نہ ہوا تو بعد ميں آزاد كيا اگر اس وقت ممكن نہ ہوا تو بعد ميں آزاد كيا (٨) زمانہ جالميت يا عمد اسلام ميں بھى چورى نہيں كى (١٠) رسول خدا صلى الله عليہ وسلم كے زمانہ كے مطابق ميں نے اسلام ميں بھى چورى نہيں كى (١٠) رسول خدا صلى الله عليہ وسلم كے زمانہ كے مطابق ميں نے قرآن شريف كو جمع كيا۔

#### تاريخ شهادت حضرت عثمان ذوالنورين نضي المعاملة -

۱۸ ھ ماہ ذی الحجہ کے ایام تشریق میں آپ کی شمادت واقع ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ ۱۸ ذی الحجہ ۱۸ ھ ماہ ذی الحجہ کا آپ کے شمادت پائی اور شنبہ کی شب کو ماہین مغرب و عشاء آپ کو دش کو کب کے مقام پر جنت البقیع میں وفن کیا گیا۔ سب سے پہلے بیقع میں آپ ہی وفن ہوئے۔ بعض کا قول ہے کہ آپ بروز چمار شنبہ اور بقول بعض ووشنبہ چوہیں ذی الحجہ شہید کئے گئے۔

شادت کے وقت آپ کی عمر شریف:-

شاوت کے وقت آپ کی عمر کیا تھی اس سلسلہ میں بہت زیادہ اختلاف ہے بعض کتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر بیاس ۸۲ سال تھی ' بعض آکیاس ۸۱ سال بھاتے ہیں بعض چورای اور بعض چھیاس سال کھتے ہیں۔ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ اس وقت آپ کی عمر اس سال تھی۔ تھی۔ اس طرح بعض نواس ۸۹ سال اور بعض نوے ۹۰ سال کھتے ہیں (علامہ سیوطیؒ نے خود تاریخ ولادت ۲ عام الفیل تحریر کی ہے اس حساب سے ۳۵ ھ کو آپ کی عمر شریف بیاس سال موتی بوتی ہے۔ یعنی بعثی بین بعث نبوی کے وقت آپ کی عمر ۱۳۳ سال تھی اس میں کی زندگی کے ۱۳ سال جمع کھیے۔ سینالیس سال ہوئی اور ۳۵ ھ سنہ شہادت ہے یعنی منی زندگی ۵۳ سال = ۲۷ + ۴۷ سال مشرجم)

#### آپ کی نماز جنازہ:۔

حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جنازے کی نماز حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ' نے پر حفائی اور آپ ہی نے ان کو دفن کیا کہ آپ نے ان کو ان باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ ابن عساکر اور ابن عدی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فروعا " بیان کیا ہے کہ جب تک حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ ذندہ رہے خدا کی تلوار میان میں رہی اور آپ کی شادت کے بعد پھر وہ اس طرح میان سے نکلی کہ قیامت تک بہنہ رہے گی (مسلمانوں کے باہمی جدال وقال کی طرف اشارہ ہے) علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اس روایت میں عمرو بن قائد منفرد ہے اس لئے روایت قائل اعتبار نہیں ہے)۔

ابن عساكر بزید بن صبیب ہے روایت كرتے ہیں كہ مجھے یہ خبر پنجی ہے (لوگوں نے مجھے سے بیان كیا ہے) كہ جن لوگوں نے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ پر چڑھائی كی تھی ان میں سب سے اكثر ديوانے ہوگئے ہے۔ حضرت صديف المن اللہ قرائے ہیں گہ اسلام میں سب سے پہل فتنہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ كی شمادت ہے اور سب سے آخری فتنہ خروج وجال كا ہو گا۔ اور بخداكوئی محض حضرت عثان نوع الله تا كی شمادت پر ایک ذرہ برابر بھی خوش ہو گا تو اگر اس نے دجال كا زمانہ پایا تو وہ اس پر ضرور ایمان لائے گا اور اگر اس كو دجال كا زمانہ بند ملا تو وہ این عساكر)

حفرت ابن عباس الفت المنظمية فرماتے بي كه أكر حفرت عثان رضى الله تعالى عنه ك خون كا مطالبه نه كيا جاتا تو آسان سے پھررتے۔ (ابن عساكر)۔

## حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تاثرات:۔

ابن عساکر حفرت حسن الفت الملکان سے روایت کرتے ہیں کہ جب حفرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عند شہید کئے گئے تو حفرت علی کرم اللہ وجہ مدینہ شریف میں موجود نہیں تھے۔ جب آپ کو اس واقعہ ہائلہ کی خبر پنچی تو آپ نے فرمایا خداوند! نہ میں اس واقعہ پر راضی ہوں اور نہ میں نے اس میں کس طرح کی مدد کی۔

قیں بن عباد کتے ہیں کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں نے ناکہ آپ فرہا رہے ہے کہ اللیٰ! تو خواب واقف ہے کہ ہیں حضرت عثمان الفت المناہ ہو کہ خوں سے بالکل بری ہوں بلکہ آپ جس روز شہید ہوئے تو (اس صدمہ سے) میرے حواس مختل ہو گئے ہے تھے، جب لوگ میرے پاس بیعت کے لئے آئے تو میں نے اس وقت بیعت لینا برا سمجھا اور میں نے ان سے کما کہ واللہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس قوم سے بیعت لول جس نے حضرت عثمان کو قتل کرویااور پھر اس صورت میں تو اور بھی شرم کا مقام ہے کہ عظین غنی رضی اللہ عنہ بھی وفن بھی نہیں ہوئے ہیں اور میں بیعت لول ، یہ س کر لوگ والیں چلے گئے لیکن وہ پھر آئے اور بھی ضی نہیں ہوئے ہیں اور میں بیعت لول ، یہ س کر لوگ والیں چلے گئے لیکن وہ پھر آئے اور بھی ہے کہ بیعت کا سوال کیا تو میں نے پھر کما اللیٰ! میں اس افقاد سے ذرآ ہوں جو حضرت عثمان الفتی المناہ بھر برای ہے۔ آخر کار جب میرا دل قابو میں آیا تو میں نے لوگوں سے بیعت کے لی گر جب انھوں نے بھے امیر المومنین کمر پارا تو ان کے اس خطاب لوگوں سے بیعت کے لی گر جب انھوں نے بھے امیر المومنین کمر پارا تو ان کے اس خطاب سے میرے دل پر چوٹ گئی اور میں نے دعا کی اللیٰ! بھی عثمان الفت المنافی اللہ کے نام اللہ کے عثمان رضی اللہ عنہ ، مجھ سے راضی ہو جا کیں۔

ابن عسار نے ابو ظدہ حنی سے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو سے فراتے خود سنا ہے کہ بنو امیہ کا یہ خیال ہے کہ میں نے عمان الفظام اللہ کا اللہ علی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی سازش میں کی الوہیت کی فتم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ میں نے انھیں قتل کرایا اور نہ قتل کی سازش میں تعلون کیا بلکہ میں نے تو قتل سے ہر طرح باذ رکھنے کی کوشش کی لیکن لوگوں نے میرا کمنا نہ میرا کمنا نہ

#### مختلف اصحاب کے تاثرات :۔

سمرہ کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرکے لوگوں نے اسلام کے مضبوط قلعہ میں ایبا رخنہ ڈال دیا جو قیامت تک بند نہیں ہوگا' ظافت مدینہ والوں کا حق تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرکے انہوں نے خلافت کا اس طرح خاتمہ کیا کہ پھر بھی مدینہ والوں کو خلافت نصیب نہیں ہوگی۔ (چنانچہ ایہا ہی ہوا)۔

محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کی شاوت کے بعد فرشتوں نے اسلامی جنگوں میں مسلمانوں کی مدد کرنا ترک کردی۔ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کی شادت سے پہلے تک مسلمانوں میں رویت ہلال کے سلسلہ میں جمعی اختلاف نمیں ہوا اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی شادت کے بعد آسان پر(مشرق و مخرب میں) شفق پھیلنے گئی۔

عبد الرزاق نے اپنی تھنیف میں حمید بن ہلال کی ذبانی تحریر کیا ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گر کا محاصرہ کرنے والوں کے مجمع میں عبد اللہ ابن سلام آئے اور کہا کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا قبل تو بری بات ہے تمھارے دلوں میں اس کا خیال تک نہ آنے پائے بخدا جو کوئی آپ کو شہید کرے گا وہ کوڑھی ہو جائے گا' بخدا شمشیر اللی اب تک نیام میں ہے آگر تم نے حضرت عثان لفتی الملکۃ بھا کہ دویا تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی شمشیر بے نیام کر دے گا اور مسلمانوں کے مابین بھیشہ کے لئے خونریزی کا سلسلہ جاری و ساری ہو جائے گا۔ یاد رکھو کہ ایک نی مسلمانوں کے مابین بھیشہ کے لئے خونریزی کا سلسلہ جاری و ساری ہو جائے گا۔ یاد رکھو کہ ایک نی کے قبل کے بدلہ ۳۵ ہزار آدمی قبل کے جائے ہیں' اس کے بعد بھی باہمی انقاق و اتحاد بمشکل ہی ہو تا ہے۔

ابن عساکر عبد الرحلٰ بن مهدی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان کے اندر دو خصلتیں ایک تقین کے اندر دو خصلتیں ایک تقین کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نفت الفقی کے جمع تقیس سے ایک تو شادت کا وقت تک اپنے نفس پر صابر رہنا دوم ایک مصحف پر تمام مسلمانوں کو جمع کرنا۔

حاكم في شبعي سے روايت كى ہے كہ كعب بن مالك نے حضرت عثمان رضى اللہ تعالى عنه كى شمادت پر جو مرهيد لكھا تھا اس سے بهتر كوئى دو سرا مرهيد اب تك سننے ميں نہيں آيا' اس مرهيد كے بعض اشعاريد ہيں ہيں۔

فكف يديه ثمه اغلق بابه وايقن ان الله ليس بغافل آپ نے اپنے ہاتھ اور اپنا وروازہ بند كرليا معنى كرليا كه بيك الله تعالى غافل نيس به وقال لاهل الدل لا تقتلو هم عفالم المعن كل امر الم يقاتل انهوں نے اپنے ساتھوں سے كماكم تم مقالمہ مت كو جو فحض مقالمہ نيس كريكا وہ الله تعالى كى پناه ميں رب كا

فکیف رایت الله حب علیهم العدادة والبغضاء بعد النواصل و کیف رایت الله عدادت کو بعد بغض وعدادت کو گراے دیکھے والے تو الله تعالی نے ان میں آپ کی شادت کے بعد بغض وعدادت کو دال دیا

وکیفرایت آلخیوادبر بعدہ عن الناس الربار الریاح الجوافل اور پھر تو نے دیکھا کہ بھلائی اس طرح ان لوگوں سے نکل گئی جیے لوگوں پر سے آند میاں گزر جائیں

#### حضرت عثمان نضي الله عنه كي سيرت وكردار:-

عبد الله تعالى عند رات كو الله عند رات كو الله تعالى عند رات كو الله تعالى عند رات كو الله كر خود اى وضو كا سلمان فراجم كر لية تنظ كوكوں نے عرض كيا كه آپ كى غلام كو بيدار كرليا كي فود اى وضو كا سلمان فراجم كر ديا كرئے تو آپ نے فرمايا ميں يہ مناسب نميں سجھتا كيونكه رات كو تو وہ بھى آرم كرتے ہوتے ہيں۔

#### حضرت عثمان نضي الله عبد كي ممرو-

ابن عساكرٌ نے عمر بن على الفت الله ابن عفان كى زبانى لكما ہے كه والد محرم

(حفرت عثمن نفق الملكة) كى الكوشى پريد لقش مرتم تعاقب المنت با لذى خلق فسوى

ابو تعیم نے ولائل میں ابن عمرافت الملکھ ہے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک جعد کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عند خطبہ فرما رہے تھے کہ جسم جاہ غفاری نے آپ کے وست مبارک سے آپ کا عصا چین لیا اور گھٹنے پر رکھ کر دو گلڑے کر دیا۔ ایک سال بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ دہ آگلہ (کینس) کے مرض میں جتال ہوگیا۔

#### حواشي

۔ جنت البقیع کے قبرستا میں جن مواضع کی زمین شامل ہے ان میں ایک موضع حش کو کب بھی قلا۔

#### اوليات وايجادات حفرت عثمان دضيا الملاع بكا

عسری نے اپنی کتاب اواکل میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اوگوں کے لئے جاگیریں مقرر فرائیں۔ آپ نے جانوروں کے لئے چاگاہیں قائم کیں 'آپ بی نے حکم دیا کہ تجمیر میں آواز نچی رکھیں۔ (اذان کی طرح آواز بلند نہ ہو) مسجدوں میں نجو رات جلانے کو رواج دیا جس میں زعفران کی آمیزش ہوتی تھی۔ جمعہ کے دن اذان اول دینے کا حکم صاور فرایا۔ متوذنوں کی شخواہیں مقرر فرائیں۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ بعت لینے کے بعد جب آپ خطبہ دینے کیئے کھڑے ہوئے تو آپ سے تقریر نہ ہوسکی۔ بس اتنا فرایا 'لوگو! اول مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونا بہت مشکل ہوتا ہے' آج کے دن کے بعد بہت سے دن آئیں گے آگر میں زندہ رہا تو انشاء اللہ تممارے سامنے ضرور خطبہ دوں گا۔ ہمارے خاندان میں لوگ خطیب نہیں ہوئے ہیں۔ میں جیسا کچھ ہوں تممارے سامنے آجائے گا۔

آپ ہی نے سب سے اول لوگوں کو خود زکوۃ نکالنے کا تھم دیا۔ سب سے پہلے آپ ہی وہ فرد ہیں جو اپنی والدہ کی حیات میں خلیفہ منتخب ہوئے'

آپ ہی نے سب سے اول پولیس اور اس کے عمدے دار مقرر فرمائے۔ آپ ہی نے سب سے اول معجد میں اللہ تعالی عنہ سب سے اول معجد میں اپنے لئے ایک مقصورہ تغیر کرایا ماکہ حضرت عمراضی اللہ اللہ میں خبر سے زخی معوجت پیش نہ آئے (کہ حضرت عمراضی اللہ اللہ اللہ میں خبر سے زخی کیا گیا تھا)۔

سب سے پہلے آپ ہی ظافت پر اختلاف پیدا ہوا اور بعض کو بعض نے برا سمجھا ورنہ آپ سے پہلے مرف فقی مسائل میں اختلاف ہو آ تھا۔ اور وہ بھی اس طرح کہ ایک ووسرے کو برا نہ سمجھا جا آ تھا۔ (اس روایت کو صرف عسکری نے بیان کیا ہے)۔

آپ کے بعض اولیات اور بھی ہیں (جو مور خین نے ذکر نہیں گئے) مثلاً آپ ہی نے سب سے پہلے مع اہل و عیال کے راہ خدا میں ججرت فرمائی۔ آپ ہی نے تمام مسلمانوں کو سب سے اول ایک ہی قرات قرآن پر جمع فرمایا۔

ابن عسار " علیم بن عباد ابن حنیف سے روایت کرتے ہیں کہ اولا" آپ ہی کے

زمانے میں غنیمت کے مال و متاع کی اتنی کثرت ہوئی کہ لوگ فکر معاش سے بے فکر ہوکر کور اڑانے اور غلیل چلانے میں مصروف رہنے گئے چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو اس کام سے روکنے کے لئے بنی لیث کے ایک مخص کا اپنی خلافت کے آٹھویں سال تقرر فرمایا جس نے کبوروں کو پر قینچ کر دیا اور غلیلوں کو توڑ ڈالا۔

# حضرت عثمان غنی نضی النظامی کے عمد میں انقال فرمانے والے مشاہیر

حفرت عثان الفت المنتاجية ابن عفان كے عمد خلافت ميں ان مشاہير اسلام نے انقال كياسراقد الفت المناج بن مالك بن جعثم - جبار الفت المناج بن صخر - حاتم ابن الفت المناج بن ابل المعت المناج بن صامت المناج بن فرائد الماء المناج بن حذاف ذيد بن خارجه - لبيد شاعر - حفرت حض الفت المناج بن نوفل - عبد الله المنظ بن عرو بن الجموع معد بن العباس - معيقب بن ابى المحمد الدوس - ابولياب بن عبد المنذر - لهيم بن مسعود الله شجى -

ان حفرات کے علاوہ اور بہت نے صحابہ کرام نفتی المنظامی اور تابعین کا انقال بھی آپ کے عمد خلافت میں ہوا (رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین) خطبہ شاعر اور ابو ذویب شاعر بذلی کا بھی آپ کے عمد خلافت میں انقال ہوا۔

حواشي

ا۔ مشہورے کہ انھوں نے مرنے کے بعد مفتلو کی تھی۔

# حضرت على مرتضى رم الله وجد ابن ابو طالب

#### آپ کا سلسله نسب و کنیت:۔

آپ كا سلسله نب اس طرح ہے على ابن ابي طالب المعروف به عبد مناف بن عبد المعلب معروف به مغيره بن قصلي المعلب معروف به شيد بن باشم المعروف به عمر بن عبد مناف المعروف به ذيد بن كالب بن مره بن لوى بن غالب بن فربن مالك بن نفرين كنانه '

آپ کی کنیت ابو الحن تھی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت ابو تراب فرائی تھی' آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا اور آپ ہی پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنھون نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور رشتہ موافات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ (اس کے علاوہ بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براور عم ذاو تے)۔ آپ عالم ربانی' مشہور شجاع' بے بدل ذاہد اور زبردست خطیب تھے' آپ ان لوگوں میں سے تھے جنھوں نے قرآن شریف جمع کرکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا' آپ بنی ہاشم میں سب سے پہلے خلید ہیں۔ آپ اسلام میں قدیم ہیں بلکہ ابن عباس' حضرت انس' زید بن ارقم اور سلمان فارس ررضوان اللہ تعالیٰ علیم ا جمعین) اور بہت سے صحابہ کرام نفتی اللہ اس پر متعق ہیں کہ فارس ررضوان اللہ تعالیٰ علیم ا جمعین) اور بہت سے صحابہ کرام نفتی اللہ اس پر متعق ہیں کہ فارس ررضوان اللہ تعالیٰ علیم ا جمعین) اور بہت سے صحابہ کرام نفتی اللہ اس پر متعق ہیں کہ فارس ررضوان اللہ تعالیٰ علیم ا جمعین) اور بہت سے صحابہ کرام نفتی اللہ اس پر متعق ہیں کہ فارس کی اس پر اجماع بھی ہے۔

بویعلی خود حضرت علی رمنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول آکرم ملی اللہ علیہ وسلم دو شنبہ کے روز مبعوث ہوئے اور دوسرے دن سہ شنبہ کو میں مسلمان ہوا 'جس وقت آپ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر شریف دس سال بھی بلکہ بقول بعض نو سال اور بعض آٹھ سال اور پچھ اس سے بھی کم ہتاتے ہیں۔ حسن بن زید کہتے ہیں کہ آپ نے صغر سی میں بھی بھی بت پرسی نہیں کی۔ (ابن سعد)

جس روز رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ نے تھم دیا کہ تم میرے بعد چند روز تک مکہ معظمہ میں مزید قیام کرنا اور جو امانتیں اور وصیتیں لوگوں کی ہمارے پاس ہیں۔ ان کے مالکوں لور صاحبوں کو پنچا دینا۔ چنانچہ آپ نے اس تھم کی پوری بوری تعیل کی۔

آپ تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے' غزوہ تبوک میں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے' غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا خلیفہ بناکر مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا تھا' تمام غزوات اور دو سری جنگوں میں آپ سے بمادرانہ کارنامے اور دلاورانہ کمالات مشہور ہیں۔

سعید بن میب کتے ہیں کہ جنگ احد میں آپ کے سولہ زخم آئے تھے۔ بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ جنگ خیبر میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم مرحمت فرایا تھا۔ اور یہ پیشکوئی فرمائی تھی کہ خیبر آپ ہی کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ آپ کی شجاعت کے کارنامے اور قوت بازو کے شاندار فتائج مشہور و معروف ہیں آپ کے جم فریہ سے 'خود کے استعال کی وجہ سے آپ کے سر کے بال اڑے ہوئے تھے۔ آپ میانہ قد ماکل بہ پستی قوی تھے۔ آپ کا پیٹ تامب اعضا کے اعتبار سے کمی قدر بھاری تھا۔ آپ کی رایش مبارک دراز تھی' موندھوں کے درمیان کا گوشت بھرا ہوا تھا۔ پیٹ سے نیچ کا جم بھاری مارک دراز تھی' موندھوں کے درمیان کا گوشت بھرا ہوا تھا۔ پیٹ سے نیچ کا جم بھاری تھا۔ رنگ گندمی تھا۔ تمام جم پر لمبے لمبے بال تھے۔

ابن الحاق نے مغازی میں' ابن عساکر نے ابی رافع سے روایت کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجد ' نے جنگ خیبر میں قلعہ کا دروازہ اکھاڑ کر بہت دیر تک اپنے ہاتھوں پر رکھا اور اس نے ڈھال کا کام لیا جس وقت قلعہ فتح ہوگیا تو اس دروازے کو آپ نے پھینک دیا' جنگ سے فراغت کے بعد ہم اس افراد نے مل کر اسے ہلانا چاہا لیکن وہ نہیں ملا۔

بخاری نے اوب میں سل بن سعد سے روایت کی ہے کہ حفرت علی کرم اللہ وجہ 'کو اپنا نام (کنیت) ابو تراب بہت پند تھی اور جب کوئی آپ کو اس نام سے پکار آ تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ اور آپ کی اس مسرت کا سبب سے تھا کہ سے کنیت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عنایت ہوئی تھی اس کنیت کے رکھنے کا موجب سے ہوا کہ آپ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنما سے کسی بات پر ناراض ہوکر معجد میں آکر لیٹ گئے تھے اور آپ کے بدن پر پکھ مٹی لگ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلانے بہ نفس نفیس معجد میں بدن پر پکھ مٹی لگ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلانے بہ نفس نفیس معجد میں بدن پر پکھ مٹی لگ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلانے بہ نفس نفیس معجد میں

#### احادیث نبوی به سلسله فضیلت حضرت علی نضی انتهابه

امام احر ؓ فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه کی فضیلت میں وارد ہیں کسی اور صحابی کی فضیلت میں وارو نہیں ہوئی ہیں۔ (حاکم)

بخاری اور مسلم میں حضرت سعد ابن و قاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جب آپ کو مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا (اور دیگر مجاہدین کے ساتھ نہیں لیا) تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہاں بچوں اور عورتوں پر اپنا خلیفہ بناکر چھوڑے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابا "ارشاد فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہوکہ میں شمیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں جس طرح موئ علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے بس فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ (اس حدیث کو احمر ' بزار" اور دیگر صحابہ کرام نے روایت کیا ہے)۔

بخاری اور مسلم نے سل بن سعد سے روایت کی ہے کہ جنگ خیبر کے زمانے میں ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل پرچم اسلامی اس محض کے حوالہ کروں گا جس کے ہاتھ سے انشاء اللہ خیبر فتح ہو جائے گا۔ وہ محف اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے راضی ہے۔ 'رات کو لوگ بہت دیر تک اس بات پر غورو خوض کرتے رہے کہ دیکھتے کل صبح کس کو علم عنایت ہو صبح ہوئی تو ہم محف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہر ایک کے دل میں ہی خواہش موجزن تھی کہ شاید یہ فخر مجھے حاصل ہو جائے۔ جب تمام صحابہ کرام الفتی المنظم بھی ہوگئے تو مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی افتی المنظم بھی؟ صحابہ کرام الفتی المنظم بھی اس کے دوس کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی الفتی المنظم بھی؟ صحابہ کرام الفتی المنظم کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی الفتی المنظم بھی؟ صحابہ کرام الفتی المنظم کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی الفتی المنظم بھی؟ صحابہ کرام الفتی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی الفتی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اللہ علیہ کی خواہ کے عرض کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی الفتی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیہ وسلم کیا کہ وہ وہ کے دو اسلم نے فرمایا کہ علیہ وسلم کیا کہ وہ اسلم کے دوسلم کیا کہ وہ وہ کیا کہ وہ وہ کے دوسلم کی وہ دوسلم کے دوسلم کی وہ کے دوسلم کی وہ کے دوسلم کیا کہ وہ وہ کے دوسلم کی وہ کی دوسلم کی دوسلم کی وہ کی دوسلم کی وہ کی دوسلم کیا کہ وہ کی دوسلم کی دوسلم

آشوب چیم میں جتا ہیں اس وجہ سے حاضر خدمت نہیں ہوئے ہیں ' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا نمیں فورا" بالو۔ جس وفت آپ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن (شریف) لگا دیا جس سے آپ کی آنکھیں فورا" اچھی ہو گئیں ' (اور پھر آزیست دکھنے نہیں آئیں) اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم لفکر آپ ہی کو مرحمت فرمایا اور ہم سب غورو خوض کرتے ہی رہ گئے۔ (طبرانی نے اس حدیث کو متعدد صحابہ نفتی اللہ علیہ سب غورو خوض کرتے ہی رہ گئے۔ (طبرانی نے اس حدیث کو متعدد صحابہ نفتی اللہ علیہ سے روایت کیا ہے)۔

صحیح مسلم میں سعد بن وقاص سے روایت ہے کہ جس وقت یہ آیت (مبالمہ) نازل ہوئی فدع ا بنا ء نا وا بنا ء کم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معزت علی نفت المنائجة اللہ علیہ وسلم نے معزت علی نفت المنائجة اور حسین نفت المنائجة المن

ترفدی یے ابو سریحہ اور زید بن ارقم نفتی انتہ کے دوایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں صاحب (مولا) ہوں علی نفتی انتہ بھی اس کے صاحب (مولا) ہیں۔ (اس صدیث کو احمد اور طبرانی نے بھی لکھا ہے) بعض راوبوں کا کمنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللی جو محض علی نفتی انتہ بھی اس سے محبت رکھ اور جو علی نفتی انتہ بھی اس سے محبت رکھ اور جو علی نفتی انتہ بھی اس سے محبت رکھ اور جو علی نفتی انتہ بھی اس سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھے۔

احمر نے ابو الففیل سے روایت کی ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک وسیع مقام پر لوگوں کو جمع کرکے فرمایا کہ میں تم سے فتم وے کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوم غدیر خم کے موقع پر میری نسبت کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اس مجمع سے تمیں آدی کھڑے ہوئے اور انھوں نے کما کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ''میں جس کا مولا ہوں علی نفتی الملکا ہے بھی اس کے مولا ہیں' اللی! علی نفتی الملکا ہے جو محبت رکھے اس سے تو بھی محبت فرما اور جو علی نفتی الملکا ہے بھی اس سے تو بھی محبت فرما اور جو علی نفتی الملکا ہے۔

حفرت علی نوعی الله عنه سے محبت کا حکم:۔

ترفری اور حاکم نے بریدہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم فی اللہ ملیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے چار آدمیوں سے محبت رکھنے کا عظم دیا ہے اور مجھے یہ مجمی خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالی بھی ان سے محبت رکھنا ہے۔ لوگوں نے کما یارسول اللہ جمیں ان کے نام بنا دیجے 'آپ نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک علی نفت المقاب بیں۔ باتی تین حضرات کے نام بنا جاتا ہے کہ وہ تین حضرات یہ بیں ہے حضرت ابوذر' حضرت مقداد اور حضرت سلمان فارسی (رضی اللہ تعالی عنم)

ترزی ۔ نسائی اور ابن ماجد نفتی الملکا کہ عنی بن خبارہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ہے کہ "علی نفتی الناکہ کی سے میں اور میں علی نفتی الناکہ کی سے میوں"

ترفری نے ابن عمرافت المنافظ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام افتح المنافظ کا اللہ علیہ وسلم نے محابہ کرام افتح المنافظ کا اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کما یارسول اللہ آپ بچشم کریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کما یارسول اللہ آپ نے تمام صحابہ کے ورمیان رشتہ مواضات قائم فرمایا (ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا) مگر میں بول بی رہ گیا (آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ونیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔

#### مومن اور منافق کی پیچان:-

مسلم نے حضرت علی افتحالات کی دبانی لکھا ہے کہ آپ نے فرایا "مجھے اس ذات کی فتم جس نے وانہ اگایا اور جان پیدا کی کہ مجھے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ مومن تم ہے محبت رکھے گا اور منافق بغض رکھے گا۔ ترذی نے ابو سعید سے روایت کی ہے کہ ہم منافق کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض سے پہچان لیا کرتے تھے ' طبرانی اور البرار خضرت جابرین عبداللہ سے اور ترذی و حاکم حضرت علی افتحالات کی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ "میں علم کا شہر ہوں اور علی افتحالات کی اس مدیث کو موضوع کما فتح المقری اس کا دروازہ ہیں ''۔ (یہ حدیث حسن ہے اور جنموں نے اس حدیث کو موضوع کما ہے افعوں نے غلطی کی ہے)۔

ماکم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی جانب (قاضی بناکر) بھیجنا چاہا تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ میں تو ابھی الحرر بوان ہوں انتجرہ کار جو معاملات طے کرنا نہیں جانتا۔ اور آپ مجھے یمن جھیجے ہیں یہ س کر آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور پھر فرمایا " اللی! اس کے قلب کو روش فرمادے۔ اس کی زبان کو تاثیر عطا فرما دے متم ہے اس خدا کی جس کے علم سے بیجوں سے ورخت پیدا ہوتے نبان کہ اس وعا کے بعد سے پھر کمھے کمی مقدمہ کے تصفیہ میں کوئی وغد نم اور ترود پیدا نہیں ہوا بغیر شک و شیہ کے میں نے ہر مقدمہ میں درست فیصلہ دیا۔

### اقوال صحابه كرام:-

ابن سعد حضرت علی رضی الله عند نے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اس کا کیا سب ہے کہ آپ زیادہ اطادیث روایت کرتے ہیں! میں نے ان کو جواب دیا کہ اس کا سب یہ کہ جب بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دریافت کرتا تھا تو آپ مجھے خوب اچھی طرح سمجھایا کرتے تھے اور جب میں چپ رہتا تھا (خود کچھ نیس پوچھتا تھا) تو آپ خود ہی ہتاایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ لفتی الدین ہیں سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ علی لفتی الدین ہی سب سے زیادہ بمتر فیملہ کرنے والے (قاضی) ہیں۔

ابن سعد حضرت ابن عباس الفتی المنات کیا تھ مواہت کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عند سے کسی مسلم کو دریافت کیا تو ہمیشہ درست جواب ان سے پایا۔

سعید ابن مسب سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی مشکل قضیہ آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو عنہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے (تعوذ پڑھا کرتے تھے) کہ کمیں قضیہ غلط طے نہ ہو جائے۔ سعید بن مسب یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام الشخصالیٰ بھی سوائے حضرت علی نفت اللہ علیہ کے اور کوئی یہ کہنے والا نمیں تھا کہ جو کچھ پوچھنا لفت اللہ علیہ والا نمیں تھا کہ جو کچھ پوچھنا

ہو جھے سے پوچھ لو!

ابن عسار حضرت ابن عباس نفت الملكة كلي حواله سے بيان كرتے جي كه مينه منوره ميں فصل تضايا (مقدمات كے فيصل كرنے) اور علم فرائض ميں على نفت الملكة كا ابن ابى طالب سے زيادہ علم ركھنے والا كوكى اور نہيں تھا۔

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما سے مردی ہے کہ جب ان کے سامنے حفرت علی نظامی کے سامنے حفرت علی نظامی کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ علم سنت کا جانے والا کوئی اور نہیں ہے۔

مروق کتے ہیں کہ امحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اب حفرت علی اللہ علیہ وسلم کا علم اب حفرت علی محدود رہ حضرت عبر عضرت عبر عمر استعود اور عبداللہ بن عمر (رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین) تک محدود رہ عمل ہے۔

عبدالله بن عياش بن ابى ربيد كابيان ہے كه حضرت على رضى الله تعالى عنه من علم كى قوت ارادے كى پختلى مضبوطى اور استقلال موجود تعا فاندان بحر ميں آپ كى بمادرى مشور تھى آپ پہلے اسلام لائے آپ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے داماد تھے احكام فقہ و سنت ميں ماہر تھے جنگى شجاعت اور مال و دولت كى بخش ميں سب سے متاز تھے۔

جابرافظ الله على وسلم نے فرمایا کہ مسول الله صلی الله علی وسلم نے فرمایا کہ تمام الله علی وسلم نے فرمایا کہ تمام اوگ مختلف ور دنت سے ہیں۔

طرانی اور ابن ماتم حفرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جس جگہ قرآن شریف میں یا ایھا الذین ا منو ہے وہاں سجھنا چاہیے کہ حضرت علی افتی اللہ ان کے امیرو شریف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند مقامت پر صحابہ کرام افتی اللہ ان کی عرب علی افتی اللہ ان کا ذکر ہر جگہ ذیر کے ساتھ ہے۔

ابن عساكر حضرت ابن عباس سے روایت كرتے ہیں كہ قرآن شريف میں جو كچھ حضرت على رضى اللہ تعالى عند كى شان ميں نازل ہوا وہ كى كى شان ميں نازل نہيں ہوا۔ ابن عساكر نے حضرت ابن عباس ہى سے اس كو بھى روایت كيا ہے كہ آپ كى شان ميں تين سو آیات نازل ہوئى ہیں۔

البرار ؓ نے سعد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفرت علی رضی اللہ عند سے فرمایا کہ اس معجد میں سوائے میرے اور تممارے کی کے لئے جنبی ہونا

حلال ہونا ہے۔ (جنبی ہونے کی صورت میں اس مسجد میں واخل ہونا میرے اور تہارے سوا کسی کے لئے حلال نسیں ہے)

طبرانی' ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها سے مردی ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کی حالت میں ہوتے تھے تو سوائے حضرت علی کرم اللہ وجہ 'کے کسی کی مجال نہیں تھی کہ آپ سے گفتگو کرسکے۔

طبرانی نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:۔

"دففرت علی افتحالیّ آن کا طرف و یکهنا بھی ایک قتم کی عباوت ہے۔" (اس مدیث کے اساد صحیح ہیں)۔ طبرانی نے اپنی اوسط میں حضرت ابن عباس افتحالیّ آن کے دوایت کی ہے کہ حضرت علی افتحالیٰ آندگا آن میں الیکی اٹھارہ صفات ہیں جو اور کسی محالی افتحالیٰ آندگا آن میں نہیں ہیں۔ ابو مریرہ افتحالیٰ آندگا آندگا آندگا آندگا آن کہ حضرت عمر ابو یعلم افتحالیٰ آندگا آند

ابو یعلی حفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان دن سے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے میری آنکھوں میں لعاب دہن مبارک لگایا تھا اور مجھے علم مرحمت فرمایا تھا نہ میری آنکھیں دکھنے آئیں اور نہ میرے سرمیں درد ہوا۔

بو یعلی اور البرار نے سعد نفتی الن کی ابن وقاص سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی نفتی الن کی کو اذیت دی اس نے خود مجھے اندیت دی۔

طرائی نے حضرت ام سلمہ نفری اللہ کے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی نفری اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علی نفری اللہ علیہ اللہ تعالی کو محبوب رکھا اس نے مجھ نے گویا اللہ تعالی کو محبوب رکھا۔ اور جس نے علی نفری اللہ تعالی کو محبوب رکھا۔ اور جس نے علی نفری اللہ تعالی کو محبوب رکھا۔ اور جس نے علی نفری اللہ تعالی کو محبوب رکھا۔ اور جس نے علی نفری اللہ تعالی کو محبوب رکھا۔ اور جس نے علی نفری اللہ تعالی کو محبوب رکھا۔ اور جس نے علی نفری اللہ تعالی کو محبوب رکھا۔ اور جس نے علی نفری اللہ تعالی کو محبوب رکھا۔ اور جس نے علی نفری اللہ تعالی کو محبوب رکھا۔ اور جس نے علی نفری اللہ تعالی کو محبوب کے اللہ تعالی کو محبوب رکھا کے اللہ تعالی کو محبوب کے اللہ تعالی کو محبوب کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کو محبوب کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی

سے وشنی رکھی اس نے کویا اللہ سے وشنی رکھی۔

احمد ام سلمدنف الله الله عليه واليت كرتے بين كه مين نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو فرماتے ساكہ جس نے على الله عليه وسلم كو فرماتے ساكہ جس نے على الله عليه الله الله الله الله عليه الله عليه وسلم

احر اور حاکم ابوسعید نفت المنظم الله عندری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن شریف کی آویل پر اس طرح جھڑتے ہو جس طرح میں تنزیل قرآنی پر کفار سے جھڑتا تھا۔

البرار" عائم اور ابویعلی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تمماری مثال حضرت عیلی علیہ الله مبینی ہے کہ یمودیوں نے ان سے یمال تک بغض و عداوت کی کہ ان کی (معصومہ) مال پر بہتان لگایا اور نصاری نے ان سے محبت کی تو اتنی کی جس کے وہ لائق نہ سے یاد رکھو دو چیزیں انسان کو تباہ و بریاد کر دیتی ہیں ۔ ایک تو اتنی محبت کہ وہ محبوب میں وہ باتیں سمجھنے گے جو حقیقت میں اس میں موجود نہ ہو دو سرے اس قدر شدید بغض و عداوت کہ برا کستے تہمت لگانے سے بھی نہ چوکے۔

طبرانی نے اوسط اور صغیر میں ام سلمدافت المنتی ہے روایت کی ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد خود سنا ہے کہ علی افتی المنتی ہی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی افتی المنتی ہی کہ علی افتی المنتی ہی کہ علی افتی المنتی ہی کہ ساتھ ہے۔ یہ دونوں مجھ سے جدا ہونے کے بعد مجھ سے کوثر پر پھر مل جائیں گے۔

احر اور حاکم نے بسند صحیح عمار الفت الملاقی بن یاسر سے روایت کی ہے کہ نی آکرم صل اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی الفتی الملاقی ہیں اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی الفتی اللہ اللہ علیہ وو مخص سب سے زیادہ شق ہیں ایک تو آل شمود جضوں نے صالح پنیمبر کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھیں ' دو سرے وہ مخض جو تمارے سریر آلموار مارے گا اور تماری داڑھی خون میں تربتر ہو جائی گی۔

حاکم نے ابو سعید حزری کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ چند لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ شکایت پیش کی تو آپ نے فورا" ایک خطبہ فرمایا اور کما کہ لوگوں علی افتحاد المحکم کی شکایت ہرگز نہ کرنا۔ وہ خداوند تعالیٰ کے راستے میں اور اس کے معاملات میں بہت ہی سخت گیر ہیں۔

#### فلافت حفرت على نضي الله

سوائے حفرت طلحہ نضی الدی ہیں اور حفرت زبیر نضی الدی سب نے بیعت کرلی:۔

حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہاوت کے دو سرے روز تمام صحابہ کرام اضتقادی اللہ عنہ کے حضرت طرفت اللہ تعالیٰ عنہ کے حوا مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوا مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سے بیعت کی، حضرت طرفت اللہ اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے ہمراہ لے کر ملہ کرمہ ہوتے ہوئے بھرہ پنچ اور یہاں بہنچ کر حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عنہ کو مد خبر ملی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ بھی عنہ کے خون کا مطالبہ کیا جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ بھی عنہ کو اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ بھی عنہ کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ بھی عنہ کو اللہ تعالیٰ کا حضرت طور تعلیٰ منہ کو یہ خبر ملی تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کا حضرت علی اللہ تعالیٰ بھا ہوا اور یہاں حضرت علی اللہ عنہ کو یہ اللہ عنہ ہو گئے۔ ان کے علاوہ طرفین کے تیرہ جزار مسلمان کام آگئے۔ یہ واقعہ جمادی آلاخر ۲۳ھ میں بیش آیا۔ بھرہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پندرہ روز قیام یہ واقعہ جمادی آلاخر ۲۳ھ میں بیش آیا۔ بھرہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پندرہ روز قیام کیا اور کو کو فہ تشریف لے گئے۔

#### جنگ صفین:۔

آپ کے کوفہ پننچ کے بعد آپ پر امیر معاویہ نفت المن کے خروج کردیا ان کے ساتھ شای الشکر تھا کوفہ سے حفرت علی نفت المن کا بھی بردھے اور مفین کے مقام پر ماہ صفر سے میں خوب معرکہ آیائی ہوئی اور لڑائی کا یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا آخر کار حفرت عمر و بن العاص کے غورو فکر کرنے کے بعد شامیوں نے قران شریف نیزوں پر بلند کر دیے 'لوگوں نے اس صورت میں لڑائی سے ہاتھ اٹھالیا (جنگ موقوف کردی)۔ طرفین سے صلح کے لئے ایک ایک فیص بطور تھم مقرر ہوا۔ حفرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص اور حضرت ایک ایک ایک ہوئی بن العاص اور حضرت

علی نفت الملاق کی جانب سے ابو مولی اشعری تھم مقرر ہوئے دونوں حضرات نے ایک معالم ہ تحریر کیا کہ آئندہ سال مقام ارزح میں جمع ہو کر اصلاح امت کے بارے میں گفتگو کی جائے گی اس معالم ہے کہ بعد طرفین کے لوگ اپنے اپنے مقام کو واپس ہوگئے۔ امیر معادید نفت الملاق کی اس معالم کو اور حضرت علی نفتی الملاق کی اوف واپس چلے گئے۔ شام کو اور حضرت علی نفتی الملاق کی اوف واپس چلے گئے۔

#### خوارج كاظهور:

جب آپ کوفہ واپس آگئے تو اک جماعت (خوارج) آپ کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہوگئ اور انھوں نے خلافت حضرت علی نفتی انگلہ کیا اور موضع بحرورا میں انھوں نے اپنا لشکر بنالیا اور حضرت علی نفتی انگلہ کیا اور موضع بحرورا میں انھوں نے اپنا لشکر بنالیا اور حضرت علی نفتی انگلہ کیا گئے ان کی سرکوئی مصرت علی نفتی انگلہ کیا ہوئی۔ آرائی کا ارادہ کیا۔ حضرت علی نفتی انگلہ کیا ہوئی۔ لڑائی کے لئے حضرت ابن عباس کی سرکردگی میں لشکر روافہ کیا۔ طرفین میں جنگ ہوئی۔ لڑائی کے بعد کچھ لوگ تو حضرت علی نفتی انگلہ کی شامل ہوگئے اور کچھ اپنے عقیدے پر جے بعد کچھ لوگ تو حضرت علی نفتی انگلہ کے اور وہاں پہنچ کر انھوں نے لوٹ مار اور ڈاکہ ذئی شروع کردی آخر کار حضرت علی رضی اللہ عنہ ضروان پنچ اور ان سب کو یہ تیخ کر ڈالا اور اس موقع پر ذوا لئدیہ بھی مارا گیا خوارج سے یہ جنگ ۱۳۸ھ میں ہوئی۔

# ازرح میں اجتماع اور حکم کا فیصلہ:۔

اس سال (۱۳۸ه) سابقہ معاہدہ کے بمو جب سعد ابن ابی وقاص ' ابو موی اشعری اور وگر صحابہ کرام مقام ازرح بین جمع ہوئے ' عمرو بن العاص اپنی چرب زبانی ' اور زور بیان سے ابوموی اشعری پر چھا گئے اور ابو موی اشعری نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے معزول کر دیا اور حضرت عمرو بن العاص نے حضرت معاویہ افتی المنتی ہو گاؤت پر فائز کرے ان سے خلافت پر بیعت کرلی ' اس فیصلے سے لوگوں میں سخت اختلاف پیدا ہوگیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سے لوگوں نے بدستور خلافت پر قائم رکھا۔ (آپ ہی کو خلیفہ کسلیم کیا) اور بہت سے لوگ آپ سے کٹ گئے ' حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کے کشرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کے

بعد بعض اوقات اپنی انگلیاں چانے لگتے اور کتے میں نے نامناسب کام کیا مجھے معاویہ لفت اللہ کا کا کا عامت کرلینا چاہیے تھی۔

## خوارج کی سازش قتل:۔

گروہ خوارج کے بیہ تین افراد لین عبد الرحلٰ بن ملجم المراوی۔ برک بن عبداللہ التمیں اور عمرو بن بکیر التمیں کمہ کرمہ میں جمع ہوئے اور آپس میں بیہ عمد کیا کہ جم تین افراد ان تین افراد لین خورت علی نفتی المراح ابن ابی طالب معاویہ ابن ابوسفیان اور عمرو بن العاص کو قل کرکے اصل قضیہ بی پاک کر دیں (کہ اننی لوگوں کی وجہ سے یہ خلفشار بربا ہوا ہے) ٹاکہ مسلمانوں کو ان جمگوں اور آئے دن کے قضیوں سے نجات حاصل ہو جائے 'چنانچہ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور عمرو بن بکیر نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو برک نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور عمرو بن بکیر نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو قل کرنے پر عمد کیا کہ ان تینوں کو ایک بی رات بن بکیر رف عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو قل کرنے پر عمد کیا کہ ان تینوں کو ایک بی رات شروں کو روانہ ہوگئے جمال جمال ان کو اپنے اپنے نامزد کردہ محض کو قل کرنا تھا۔ ان میں شہروں کو روانہ ہوگئے جمال جمال ان کو اپنے اپنے نامزد کردہ محض کو قل کرنا تھا۔ ان میں سب سے پہلے ابن ملجم کوفہ میں پہنچا۔ اس نے وہاں پہنچ کر دو سرے خوارج سے رابطہ قائم کرکے اپنا ادادہ ان پر ظاہر کیا کہ وہ کا رمضان میں ھرحد کی شب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرویا۔

#### حضرت علی رم الله وجه کی شهادت:-

ا رمضان المبارک ۲۰ ھ کو حفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی الصبح بیدار ہوکر اللہ صلی اللہ علی صفح بیدار ہوکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ہے کہ آپ کی امت نے میرے ساتھ کج روی افتیار کی ہے اور اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ہے کہ آپ کی امت نے میرے ساتھ کج روی افتیار کی ہے اور اس نے سخت نزاع برپا کر ویا ہے' آپ نے اس کے جواب میں مجھ سے فرمایا کہ تم اللہ سے دعا کرو چنانچہ میں نے بارگاہ رب العزت میں اس طرح دعا کی کہ اللی! مجھے تو ان لوگوں سے بمتر لوگوں میں پنچا دے اور میرے بجائے ان لوگوں کا ایسے مخص سے واسطہ ڈال جو مجھ سے بد تر

ہو۔" ابھی آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ اتنے میں ابن نباح موذن نے آکر آواز وی الصلوة الصلوة! چنانچه حفرت على رضى الله تعالى عنه نماز يراهاني كالحرام على راست من آب لوگوں کو نماز کے لئے آواز وے وے کر جگاتے جاتے تھی کہ اتنے میں ابن ملم سے سامنا ہوا اور اس نے اجائک آپ پر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ وار اتنا شدید تھا کہ آپ کی پیشانی کنیٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جاکر ٹھمری اتنی دریمیں چاروں طرف سے لوگ دوڑ رے اور قاتل کو عزاما۔

بیه زخم بهت کاری تھا پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع و ہفتہ تک بقید حیات رے گر اتوار کی شب میں آپ کی روح بارگاہ قدس میں پرواز کر گئی۔ حضرت حسن الفتحالات اللہ حضرت حسین اضتیالیا یک اور عبدالله بن جعفراضتیالیک ان آب کو عسل دیا امام حسن رضی اللہ عنہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور وارا الامارت کوفہ میں رات کے وقت آپ کو وفن کر دیا ابن ملم کے جے گرفار کیا جاچکا تھا جم کے عکرے کرے ایک ٹوکرے میں رکھ کر آگ لگا دی اور وہ جل کر خاکشر ہوگیا۔

مندرجه بالا واقعات ابن سعد نے (طبقات) میں لکھے ہیں اور میں نے ان کو مختمرا" بیان کیا ہے۔ کیونکہ اس کتاب میں تفصیلی واقعات لکھنے کی مخبائش نہیں تھی و مرے یہ کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرای ہے کہ جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو خاموش رہو خواہ ان سے قتل ہی کیوں نہ سرزد ہو جائے۔ (اس لئے یمال کسی فتم کی تقید یا تبعرہ نہیں کیا کیا ہے)۔

سدی کا بیان ہے کہ ابن ملم ایک خارجیہ عورت پر عاشق ہوگیا تھا اس کا نام قطام تھا' اس نے اپنا مر تین ہزار ورہم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قل رکھا تھا۔

شاعر فرزوق تمیں نے ان اشعار میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نفتی الناہ

كمهر قطاممن فصيح واعجم جیہاکے قطام کا... کہ عجیب تھا وضرب على بالحسام المصمص

مشيربرال سے مفرت على افتحالا الله كاتل ولاقتل الاقتل ابن ملجم

حضرت علی نفت الدیم بندی شمادت ہے گراں قدر مهراور گونسام ہو سکیا ہے اور نہ ابن مجم کے قتل ہے

فلمارمهر اساقد ذوسماحة اییامهر کسی جوانمرد نے نہیں سناہو گا ثلثة الاف وعبدوقينة

لعني تين بزار در جم'ايك غلام اور

فلافهو اعلى من على وان غلا

#### برد ھرقتل ہوسکتاہے

#### حضرت على نضي الله عنه كامزار:

ابوبکر بن عیاش کے بیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی قبر شریف کو اس لئے ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ کمیں بربخت خاری اس کی بھی بی حرمتی نہ کریں۔ شریک کتے ہیں کہ آپ کے فرزند امام حن نفتی الملکائی ہے ۔ آپ کے جمد مبارک کو دارالاماریۃ کوفہ سے مدینہ منورہ سنقل کر دیا تھا۔ مبرد نے محد بن حبیب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک قبر سے دو سری قبر میں نتقل ہونے والی پہلی نعش حضرت علی نفتی الملکئی کی تھی۔ ابن عساکر سعید بن عبد العزیز سے دوایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کو اللہ وجہہ شہید ہوگئے تو آپ کے جمد مبارک کو مدینہ منورہ لیجانے گئے آکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوئے اقدی میں دفن کریں۔ نعش ایک اونٹ پر رکھی ہوئی تھی رات کا وقت تھا وہ اونٹ راستہ میں کی طرف کو کھاگیا اور اس کا پیتہ نمیں چلا اس واسطے اہل عراق کہتے ہیں کہ آپ بادلوں میں تشریف فرما کی نعش کو اس سرزمین بنو طے میں مل گیا اور آپ کی نعش کو اس سرزمین میں دفن کر دیا گیا۔

## حضرت على نضي الله عنها كي عمر شريف:-

حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عمر میں اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں شمادت کے وقت (۱۵ رمضان المبارک ۴۰ ھ) آپ کی عمر ۱۳ سال تھی بعض چونسٹھ ۱۳ ہتاتے ہیں' کچھ ۱۵ سال اور کچھ ۱۵ سال اور بعض ۸۵ سال کہتے ہیں۔ جب آپ کی شمادت واقع ہوئی تو اس وقت آپ کی باندیوں کے تعداد انیس تھی۔

# حضرت علی نضحی النظام کی واقعات آپ کے فیصلے اور اقوال بطور اختصار

سعد بن منصور کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس فدا کا شکر ہے کہ جس نے یہ توفیق بخشی کہ جمارے مخالفین ہم سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں' معاویہ لفظی المنکا ہوئی نے ہم سے دریافت کرایا کہ خنثی مشکل کی میراث کا کیا تھم ہے؟ میں نے لکھ بھیجا کہ اس کی پیشاب گاہ کی ہیت سے میراث کا تھم جاری ہوگا (یعنی اگر اس کی پیشاب کی جگہ مردوں سے مشاہد ہے تو وہ مردوں میں اور اگر عورتوں سے مشاہد ہے تو عورتوں میں محسوب کیا جائے گا)۔ ہشیم نے مغیرہ سے بھی اس طرح روایت کی ہے۔

خلافت حضرت ابوبكر و حضرت عمر نضي الله على اور حضرت على نضي الله على المرابع على نضي الله على المرابع المرابع

ابن عساکر نے حضرت حسن نفتی الملائے کے حوالہ سے لکھا ہے جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرہ تشریف لائے تو ابن الکواع نفتی الملائے کہ بعض اور قیس بن عبادہ نفتی الملائے کہ موکر آپ سے یہ دریافت کیا کہ آپ ہمیں یہ بتلائے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم غلیفہ ہوگئ یہ بات کہاں تک تج ہے کیونکہ آپ سے زیادہ اس معالمہ میں صحیح بات اور کون کہ سکتا ہے آپ نے فرمایا یہ علط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھرسے کوئی وعدہ فرمایا تھا جب میں نے آپ کی نبوت کی سب سے پہلے تقدیق کی تو اب آپ پر جھوٹ کیوں تراشوں 'اگر میں نے آپ کی نبوت کی سب سے پہلے تقدیق کی تو اب آپ پر جھوٹ کیوں تراشوں 'اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس قتم کا کوئی وعدہ کیا ہوتا تو میں حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ عنہ وسلم کے منبر پر کیوں کھڑا ہونے دیتا۔ میں ان دونوں کو قتل کر ڈالٹا خواہ میرا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ میں ان دونوں کو قتل کر ڈالٹا خواہ میرا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو د فعتا" نہ کس نے قتل کیا اور نہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو د فعتا" نہ کسی نے قتل کیا اور نہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو د فعتا" نہ کسی نے قتل کیا اور نہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو د فعتا" نہ کسی نے قتل کیا اور نہ

آپ نے ایکایک انقال فرمایا بلکہ آپ چند روز مرض البوت میں مبتل رہے اور جب آپ کی یاری نے شدت افتیار کی اور موذن نے آپ کو نماز (پڑھانے) کے لئے حسب معمول بلایا تو پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق افتی اللہ ایک کو نماز بردھانے کا تھم دیا اور آپ نے بموجب تھم کے نماز پڑھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہرہ فرمایا اس عرصہ میں ایک بار جب آپ كى ازواج مطمرات ميں سے ايك نے حضرت ابو بكر رضى الله عنه كے لئے آپ كو اس اراوه ے باز رکھنا چاہا تو آپ کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں ہو! جاؤ ابو بکر ہی کو کمو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ہم نے اپنے معاملات میں (دربارہ خلافت) غور کیا اور پھر اسی فنحص کو اپنی دنیا کے واسطے بھی اختیار کرلیا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین (امامت) کے لئے منتخب فرمایا بھا کیونکہ نماز دین کی اصل ہے اور حضور دین اور دنیا دونوں کے قائم رکھنے والے تھے۔ لندا ہم سب نے حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرلی اور سچی بات بھی میں ہے کہ آپ ہی اس کے اہل بھی تھے۔ ای واسطے آپ کی خلافت میں کسی نے اختلاف نمیں کیا اور نہ کسی نے کسی کو نقصان پنچانے کا ارادہ کیا ورنہ کسی نے آپ کی خلافت سے سر گردانی کی میں نے بھی ای بنا پر آپ کا حق اوا کیا اور آپ کی اطاعت کی۔ میں نے آپ کے لشکر میں شریک ہوکر کافروں سے جنگ کی مال غنیمت اور بیت المال سے آپ نے جو دے دیا وہ بخوشی قبول کرلیا اور جمال کمیں آپ نے مجھے جنگ کیلئے بھیجا میں گیا اور دل کھول کر اڑا یمال تک کہ ان کے علم سے شرعی سزائیں بھی دیں (صد جاری کی) اور جب آپ کا وصال ہوگیا تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بناگئے اور وہ خلیفہ اول کے بمترین جانشین اور سنت نبوی مشر المنظام پر عمل پیرا ہوئی تو ہم نے ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کی- حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے پر بھی کسی شخص نے مطلق اختلاف نہیں کیا اور نہ کوئی کی کی نقصان رسانی کے دریے ہوا اور یقینی طور پر کوئی فرد بھی حفرت عمراف تا المایج کی کی خلافت سے بیزار نمیں ہوا۔ پہلے کی طرح حضرت عمراضی اللائے؟ کے بھی میں نے حقوق اوا کے اور ان کی ممل طور پر اطاعت کی۔ جو کچھ مجھے انھوں نے دیا میں نے لے لیا۔ انھوں نے مجھے جنگوں میں بھیجا جمال میں نے دشمنوں سے مقابلے کئے اور آپ کے عمد میں بھی اپنے کو ژول ے جرموں کو سزا دی۔

#### 

جب حمزت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كالبحى وقت انقال قريب آيا تو اس وقت مي نے اپنے ول میں غور کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت اسلام لانے میں انی سبقت اینے اعمال اور انی بعض ریر فضیاتوں کی جانب غور کیا تو مجھے خیال ضرور پیدا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب میری خلافت میں اعتراض نہیں کریں گے لیکن شاید حعرت عمراض الملائية كو يد خوف وامن كير بواكه وه كيس ايا خليفه نامزد نه كردي جس ك اعمال کا خود حفرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبر میں جواب دینا پڑے۔ اس خیال کے پیش نظر انھوں نے اپنی اولاد کو بھی نظر انداز کر دیا اور خلافت کے لئے نامزد نہیں فرمایا۔ اگر حفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کسی کو خلیفہ بناتے تو لازی طور پر اپنے بیٹے کو خلیفہ بناتے کیکن انھوں نے ایبا نہیں کیا بلکہ خلیفہ کے انتخاب کا مسلہ چھ قریشیوں کے سرو کر دیا جن میں ایک میں بھی تھا۔ جب ان جھ ارکان نے انتخاب خلیفہ کے لئے مجلس طلب کی تو مجھے خیال آیا کہ اب خلافت کا بار میرے کندهول بر رکھ ویا جائے گا اور یہ مجلس میرے برابر کسی دو سرے کو حیثیت سیں دے گا۔ اور مجھے ہی خلیفہ منتخب کر گی۔ اس کے بعد عبد الرحمٰن اضتحالیا کہ بن عوف ہم نے سب سے وعدہ لیا کہ اللہ تعالی ہم میں سے جس کو خلیفہ مقرر کر دے ہم سب اس کی اطاعت كريس كے اور اس كے احكام كو برضا ورغبت بجلائيں گے۔ اس كے بعد عبد الرحمٰن لفت الملائية بن عوف نے حضرت عثان رضى الله تعالى عنه کے ہاتھ ير خود بيعت كى اس وقت میں نے سوچا کہ میری اطاعت میری بیت پر غالب آئی اور مجھ سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ (اصل میں) دوسرے کی بیعت کے لئے تھا۔ بسر حال میں نے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کرلی اور خلفائے سابقین کی طرح ان کی اطاعت و فرمان پذیری کی اور حضرت عثان الضَّيَّالِينَامَةِ كَا حقوق اوا كَعَ ان كى قيادت من جنگيس ارس ان كے عطيات كو قبول كيا اور شرعی سزائیں بھی دیں۔ پھر جھے حضرت عثان کی شادت کے بعد خیال ہوا کہ وہ دونوں خلیفہ جن سے میں نے لفظ بالعلوۃ کے ساتھ بیعت کی تھی انقال فرما کیے اور جن کے لیے مجھ سے وعد لیا گیا تھا وہ بھی اب رخصت ہو گئے اس میہ سوچ کر میں نے بیعت لینا شروع کردی چنانجہ مجھ سے اہل حرمین شریفین (مکہ اور مدینہ) کے باشندول نے اور ان دو شہول (بقرہ اور کوفہ) کے باشندوں نے بیعت کرلی اب خلافت کے لئے میرے مقابلہ میں وہ مخص کھڑا ہوا ہے جو قرابت علم اور سبقت اسلام میں میرے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں ہر طرح اس مخص کے مقابلہ میں خلافت کا زیادہ مستحق ہوں۔

#### توكل على الله:\_

ابو تعیم نے جعفر بن محمد فضا اللہ تعالی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مقدمہ فیملہ کے لئے آیا آپ اس کی ساعت کے لئے آیک دیوار کے نیچ بیٹھ گئے ایک محف نے عرض کیا کہ جناب والا یہ دیوار گراہی چاہتی ہے۔ (آپ یمال سے اٹھ جائے) آپ نے فرمایا تم اپنا کام کرو میری حفاظت کرنے والا میرا فدا ہے چنانچہ آپ نے مقدمہ نا اور فیصلہ ناکر جب آپ وہاں سے اٹھ گئے تو دیوار گریزی۔

جعفر بن محمر اپن والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ میں نے خطبہ میں آپ کو فرماتے سا ہے کہ "اے اللہ ہم کو ولی میں صلاحیت عطا فرمائی تھی۔" ازراہ کرم بھے ان ہدایت یاب ظفائے راشدین کو عطا فرمائی تھی۔" ازراہ کرم بھے ان ہدایت یاب ظفائے راشدین کے نام بتادیں' یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ آبدیدہ ہوگئے اور فرمایا میرے دوست ابو برافی اللہ علیہ و عمرافی اللہ کا میں سے ہر ایک امام ہوگئے اور فرمایا میں نے درسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ دونوں قریش کے مقتدیٰ ہمتے۔ جس محض نے ان کی بیروی کی وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت میں داخل ہوگیا۔'

عبدالرذاق نے جرا لمدری کی زبانی لکھا ہے کہ جھے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز فربایا کہ اگر کوئی شخص تمھیں علم دے کہ جھے پر لعنت جھیجو تو تم کیا کو گے، میں نے عرض کیا کیا ایسا بھی ہوئا۔ پھر میں نے عرض کیا کیا ایسا بھی ہوئا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے آپ نے فربایا کہ تم لعنت بھیجو (لیمنی اس کام پر لعنت بھیجو) اور مجھ سے جدا نہ ہونا، چند ہی سال اس بات کو گزرے تھے کہ محمد بن یوسف (براور تجاج بن یوسف ثقفی) نے جو یمن کا حاکم تھا عکم دیا کہ (حضرت) علی افتی انتہا ہے پر لعنت بھیجی جائے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ امیر یمن عکم دیتا ہے کہ ہم حضرت علی افتی انتہا ہے پا لیا ہے۔ اس پر احاکم میمن پر) لعنت بھیجی کہ خدا اس پر لعنت کرے، میری اس بات لعنت کریں ان بات

کو ایک فخص کے سوا کوئی اور نہ سمجھ سکا (کہ میں نے اصل میں حاکم یمن پر لعنت بھیجنے کو کما ہے)۔

### حضرت على نضي الله عنه كي بد دعا كا اثر!:

طبرانی اور ابو تعیم نے زاذان کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ایک مخص نے آپ کی اس بات کو جھٹاایا تو آپ نے فرمایا اگر تو جھوٹا ہے تو میں تیرے لئے بدوعا کروں' اس نے کما ضرور بد وعا کیجئے! چنانچہ آپ نے ای وقت اس کے لئے بدوعا کی ابھی وہ مخص اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ تھا کہ اندھا ہوگیا'۔

## حفرت علی نفتی اللہ عند کے فقلے:۔

زرین جیش کہتے ہیں کہ دو محنص صبح کے وقت کھانا کھانے کے لئے بیٹھے تھے ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھیں اور دو سرے کے پاس بین روٹیاں تھیں' استے میں ادھر سے ایک محفص گزرا اس نے سلام علیک کما انھوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ کھانے پر بھالیا اور مینوں نے وہ تمام آٹھ روٹیاں کھالیں اس تیرے مخص نے جاتے وقت آٹھ درہم ان دونوں کو دیتے اور کما کہ میں کہ کہ میں نے تمھارے ساتھ کھانا کھایا ہے یہ اس کی قیمت ہے۔ تم دونوں اس کو آپس میں تقییم کرلیا' ان دونوں میں اس رقم کی تقییم پر جھڑا ہوگیا۔ پانچ دوٹیوں والے نے کما کہ میں پانچ درہم لوں گا اور تین درہم تمھارے ہیں کہ تمھاری صرف تین روٹیاں تھیں لیکن تین روٹیوں والے نے کما کہ میں دوٹیوں والے نے کما کہ میں دوٹیوں والے نے کما کہ میں معالمہ نہیں ہے رقم نصف نصف تقییم کرنا ہوگی ہو دوٹوں میں والے نے کما کہ میں معامر ہوئے آپ نے مقدمہ خگر تین روٹی والے سے کما کہ تمھارا ساتھی جو کچھ کمہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اس کو تیوں کرنو کیونکہ اس کی دوٹیاں زیادہ تھیں اور تم اپنے حصہ کے تین درہم لے لو' یہ س کر تین روٹیوں والے نے کما کہ میں اس غیر منصفانہ فیصلہ پر راضی نہیں ہوں۔ حضرت علی تعون دوسرے علی تین دوٹیوں والے نے کما کہ میں اس غیر منصفانہ فیصلہ پر راضی نہیں ہوں۔ حضرت علی دوسرے علی نوٹیاں نیادہ تھیں اور تم اپنے حصہ کے تین درہم لے لو' یہ س کر ویٹیوں والے نے کما کہ میں اس غیر منصفانہ فیصلہ پر راضی نہیں ہوں۔ حضرت علی دوسرے علی فیصلہ ہوا نیصلہ کونا اللہ یہ کیا فیصلہ ہوا

آپ مجھے سمجھا دیجے۔ پس حفرت علی نے فرمایا کہ آٹھ روٹیوں کے چوہیں کارے تم تین آومیوں نے کھائے اور کس نے زیادہ اس لئے آٹھ روٹیوں نے کھائے اور کس نے زیادہ اس لئے اپنی روٹیوں کے برابر جھے کرلو پس تمھاری تین روٹیوں کے نو کلروں میں سے تم نے آٹھ کلڑے کھائے اور تمہارا صرف ایک کلڑا باقی بچا اور تمہارے ساتھی کی پانچ روٹیوں کے ۱۵ کلڑے ہوئے جس میں سے اس نے بھی منجملہ ان چوہیں کلڑوں سے صرف آٹھ کلڑے کھائے اور اس کے سات کلڑے باقی نیچے۔ اس طرح معمان نے تمھاری روٹیوں سے صرف ایک کلڑے ایک کلڑا اور تمھارے ساتھی کی روٹیوں سے سات کلڑے کھائے اس لئے تم کو ایک کلڑے کے عوض سات درہم ملنا چاہئیں۔ کے عوض ایک درہم لمنا چاہئیں۔ کے عوض سات درہم ملنا چاہئیں۔ تفصیل سننے کے بعد اس جھڑنے والے محض نے آپ کے فیصلے کو قبول کرلیا۔

ابن ابی شینہ نے بحوالہ عطا لکھا ہے کہ حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص پر دو شخصول نے چوری کی گواہی دی آپ نے تفتیش حال فرمائی اور فرمایا کہ میں جھوٹے گواہوں کو سخت سزا دول گا اور جب بھی میرے پاس جھوٹے گواہ آئے ہیں میں نے ان کو سخت سزاکیں دی ہیں پھر آپ نے ان دونوں گواہوں کو شمادت کے لئے طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ پہلے ہی فرار ہو بچکے ہیں 'پس آپ نے ملزم کو بری کر دیا۔

عندالرزاق نے مصنف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ
کی خدمت میں ایک فخص اپنے ایک ساتھی کے ساتھ حاضر ہوا اور کما کہ یہ فخص کتا ہے کہ
خواب میں نے تیری ماں کے ساتھ زنا کیا ہے آپ نے فیصلہ کیا کہ جاؤ اس فخص کو دھوپ
میں کھڑا کرد (جس نے خواب میں زنا کیا ہے) اور اس کے سائے کے کوڑے مارد (مطلب یہ
کہ یہ فخص مستو جب مزا نہیں ہے)۔

# حفرت على الضيّ الله الله كي مرو-

ابن عساكر نے بحوالہ جعفر بن محمد لكھا ہے كہ حضرت على رضى الله تعالى عنه كى انگشترى عائدى كى تقى الله على الله على الله تقرير تھا ليكن عمر بن عثان الفتح الله الله تقلى كہتے ہيں كہ آپ كى مركى عبارت الملك لله تقى۔

# حضرت على كرم الله وجهه كے اقوال!:\_

رائن کہتے ہیں کہ کوفہ میں قیام کے زمانے میں دشمندان عرب میں سے ایک مخص نے آپ کے پاس آکر کما کہ اے امیر الموسنین! بخدا آپ نے تو سند خلافت پر مشمکن ہوکر اسے زینت بخشی اور آپ نے ورجہ خلافت کو بلند کیا لیکن خلافت نے آپ کو بلند و بالا نہیں کیا۔ ورحقیقت یہ خلافت آپ ہی جیسی مخصیت کی مختاج تھی۔

رائن مجمع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال میں جھاڑو دیتے (تمام مل مسلمانوں میں تقیم فرما دیتے) پھر نماز پڑھتے آکہ بیت المال اس بات کی عمواری دے کہ آپ نے وہاں مسلمانوں سے بچاکر مال کو جمع نہیں کیا۔

## عربی زبان کی قواعد:۔

ابو القاسم ز جاجی امالیہ میں چند راویوں کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ ابی الاسود نے اپنے والد سے بیان کیا ہے کہ میں ایک روز حضرت امیر الموشین علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو گردن جھکائے کچھ سوچتے ہوئی دیکھا یہ و کچھ کر میں نے کہا اے امیر الموشین آپ کیا سوچ رہ ہیں اور کس فکر میں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے سا ہے کہ تمھارے شہر میں لغات کے اندر تغیر و تبدل کیا جارہا ہے! اس لئے میں نے ارادہ کیا ہے کہ عربی زبان کے کچھ اصول و قواعد منضبط و مرتب کردوں ناکہ ذبان کی حیثیت برقرار رہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم پر بڑا احسان ہوگا اور آپ کے بعد وہ اصول ہمیشت میں نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم پر بڑا احسان ہوگا اور آپ کے بعد وہ اصول ہمیشت قائم و باتی رہیں گے' اس واقعہ ے تین روز کے بعد میں پھر حاضر خدمت ہوا تب آپ نے قائم و باتی رہیں گے' اس واقعہ ے تین روز کے بعد میں پھر حاضر خدمت ہوا تب آپ نے ایک کاغذ نکال کر میرے سامنے ڈال دیا۔ اس میں تسمیہ کے بعد کھا تھا کہ:۔

"وکلام کی تین قسمیں ہیں "اسم" نعل" حرف اسم وہ ہے جو اپنے مسی کی نشاندہی کرے" فعل وہ ہے جو اس کی حرکت کو ظاہر کرے اور حرف وہ ہے جو اسم و فعل تو نہ ہو لیکن ظہور معنی میں مدد دے"

پر فرمایا تم اپنی معلومات کے ذریعہ اس میں اضافہ کر سکتے ہو' اس کے بعد فرمایا کہ اے

ابی الاسود! ہر چیز کی تین حالتیں ہوتی ہیں 'ظاہری' باطنی (پوشیدہ) اور درمیانی (ہونہ ظاہر ہو اور نہ پوشیدہ) اس تیسری حالت پر علاء نے تفصیل سے بہت کچھ لکھا ہے ' آپ سے یہ تفصیل من کر میں گھر واپس آیا اور میں نے حروف کی اقسام سے حروف نصب (نامبہ) ان ان است لعل کا ن لکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ طاخط فرماکر آپ نے فرمایا! تم نے حدوف نامبہ میں لکھن کو ان میں شار نہیں حدوف نامبہ میں شامل ہے۔

کیا' ارشاد ہوا کہ اس کا اضافہ کرو' کئن بھی حروف نامبہ میں شامل ہے۔

ابن عساکر نے ربیعہ بن ناجد کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگو! تم شہد کی کھیوں کی طرح بن جاؤ آگرچہ دو سرے پرندے ان شہد کی کھیوں کو حقیر جانتے ہیں لیکن آگر ان کو معلوم ہو جائے کہ انتے پیٹ میں بردی برکت والی چیز پہناں کر دی ہے تو وہ ان کو ہرگز حقیرنہ جانتے! اس لئے اے لوگوں اپنی زبان اور جم میں اشحاد پیدا کرد اور اعمال و قلوب میں مفادقت روانہ رکھو کیونکہ قیامت میں انسان کو اس چیز کا بدلہ طے گا جو اس نے کیا ہے اور قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ محشور ہوگا جس سے اس کو دنیا میں محبت نے کیا ہے اور قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ محشور ہوگا جس سے اس کو دنیا میں محبت شی۔

# عمل صالح كي ترغيب:-

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ کام کرو جو بارگاہ اللی میں قبول ہو اور عمل صالح بخیر تقویٰ قابل قبول نہیں اور عمل صالح بخیر تقویٰ قابل قبول نہیں ہے اور حقیقت بھی میں ہے کہ جس عمل میں خلوص نہ ہو وہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے۔

## صاحبان علم کی حالت:۔

یکیٰ بن جعدہ کا بیان ہے کہ حفرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا' اے حاملین قرآن! قرآن پر عمل بھی کرو اس لئے کہ عالم دہی مخص ہے جو علم پر عمل بھی کرئے اور اپنے عمل کو علم کے مطابق بنائے' وہ وقت قریب ہے کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو علم تو حاصل کریں گے۔ لیکن ان کا علم ان کے حلقوم کے پنچے نہیں اترے گا اور ان کا باطن ان کے ظاہر کے مخالف ہوگا' ان کا عمل ان کے علم سے بالکل متضاد ہوگا۔ وہ حلقہ باندھ کر بمیٹیس کے اور ایک دو سرے پر فخر و مباہات کریں گے اور نوبت یمال تک پنچ گی کہ ایک مخص اپنے پاس بیٹھنے والے پر محض اس کے برابر بیٹھنے پر غصہ ہوگا اور کے گاکہ وہ اس کے برابر سے اٹھ کر دو سری جگہ بیٹھے۔ ان لوگوں کے اعمال ان کی مجلسوں سے خدا تک نمیں پنچ گے۔ آپ نے فرمایا کہ امر خیر پر توفیق (اگر حاصل ہو جائے تو) بمترین رہبر ہے' خوش اخلاقی بمترین دوست ہے۔ عقل و شعور بمترین ساتھی ہیں۔ ادب بمترین میراث ہے۔ اندوہ و غم اصل میں تکبر سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔

### قدر کی تعریف:

مارث کیتے ہیں کہ ایک مخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم قدر کی وضاحت کے بارے میں استدعاکی کا آپ نے جواب میں فرمایا قدر وہ تاریک راستہ ہے جس پر چلنا ممکن نہیں' اس کے دوبارہ دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا سئلہ قدر بہت گرا سمندر ہے اس میں غوطہ نہ لگاؤ۔ (اس میں نہ گھو) کیونکہ تم مسئلہ قدر کا وجدان نہیں کر سکو گے 'اس نے ایک بار پھر اس بات کو دو ہرایا! تو آپ نے فرمایا مسئلہ قدر ایک سر اللی ہے جو تم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے اس کی تفتیش مت کرو۔ گر اس محض نے پھر اس کی وضاحت پر اصرار کیا تو آب نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ خالق ارض و سانے تم کو اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا یا تماری مرضی کے مطابق؟ اس فخص نے کما کہ جس طرح اس نے جایا اس طرح اس نے پیدا كيا اس پر آب نے فرمايا تو پھر جس طرح وہ جاہے گائم كو استعال بھى كريگا۔ (يى قدر ہے)۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رنج و مصیبت بھی ایک مقام پر پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں اور جب کسی پر مصیبت پرتی ہے تو وہ اپنی انتماتک ضرور پہنچ کر رہتی ہے للذا عاقل کو چاہئے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو اس کے دفعیہ کی کوشش نہ کرے یمال تک کہ اس کی مت گزر جائے ورنہ اختام مت سے پہلے وقعیہ کی تدابیر اپنے ساتھ اور مصبتیں لیکر آتی ہیں۔ ایک مخص نے آپ سے وریافت کیا کہ سخاوت کے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بغیر طلب کے کچھ دینا سخاوت ہے اور مانگنے والے کو دینا بخشش اور دادودہش ہے۔ ایک ایبا مخص آپ کی خدمت میں آیا جو پہلے مجھی کسی دودراز مقام پر آپ کی مذمت

میں کچھ کہ چکا تھا' اب اس نے آتے ہی آپ کی تعربیف بہت مبالغہ کے ساتھ کرنا شروع کی' آپ نے اس سے فرمایا میں ایسا تو نہیں ہوں جیسی تم تعربیف کر رہے ہو' ہاں جو کچھ میرے متعلق تمارے دل میں ہے میں اس سے زیادہ (برا) ہوں۔

#### معصیت کی سزا:۔

آپ نے فرمایا کہ معصیت کی سزا ہے ہے کہ عبادت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے' معیشت میں شکی اور لذت وخط میں کمی آجاتی ہے' حلال کی خواہش اس محض میں پیدا ہوتی ہے جو حرام کی کمائی چھوڑ دینے کی کمل اور بھرپور کوشش کرتا ہے۔

علی بن ربیہ ہے ہیں کہ ایک مخص آپ کے پاس آیا اس وقت آپ غصہ کی حالت میں بیٹھے تھے' اس نے آپ سے کما کہ اللہ تعالی آپ کی اس حالت کو برقرار رکھے آپ نے جواب میں اس سے کما کہ تیرے سینے بر (یعنی تیری سے آرزد پوری نہیں ہوگی)۔

### حضرت على نضي الله عنه كي شاعري!-

شعی کتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنما دونوں حضرات شاعر سے 'حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شعر و شاعری کرتے سے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں ل حضرات سے زیادہ ایجھے اشعار کما کرتے سے۔ (تینوں حضرات سے زیادہ ایجھے شاعر بھی کئے ہیں ایکھ اللہ بھی نے آپ کے یہ اشعار پیش کئے ہیں اذا ا استملت علی الیا س القلوب وضا قالما بھا لصدر الرجیب بعب راوں کو مایوی گھرلیتی ہے اور کشادہ سینہ اس کی وجہ سے تک ہوجاتا ہے وا و طنت المکار ہوجاتا ہے وا رست فی الماکنها الکروب اور مصبتیں (سینے کو) وطن بناکر مطمئن ہوجاتی ہیں اور ان (سینوں میں) تکلیفیں لنگر انداز ہوجاتی ہیں اور ان (سینوں میں) تکلیفیں لنگر انداز ہوجاتی ہیں اور ان (سینوں میں) تکلیفیں لنگر انداز ہوجاتی ہیں اور ان استخدیب اور اس تکلیف کے دور ہوئے کی صورت نظر نہیں آتی وانشمند اپنی تدبیر سے بچھ بھی وفعہ نہ کر سکا۔ اتاک علی قنو طمنگ غوث یمن بھاللطیف المستجیب

اس نا امیدی کے وقت تمارے پاس ایک فریاد رس آنا ہے جس کے واسطے سے وعا قبول کرنے والا احسان کرتا ہے

وكلحا دثاتاذا تناهت فمومول بعفرجا لقريب

جب حوادث زمانہ انتما کو پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد کشادگی جلد آجاتی ہے۔

شعی ہے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایسا مخص بیضا تھاجس کی صحبت وہم نشینی آپ کی طبع

بر کرال تھی' اس وقت آپ نے یہ اشعار کے

ولا تصحب خاه الجبروا يا كواياه فكممن جاهل ردى حكيما حين

جاہلوں کی صحبت مت اختیار کر ان سے نیج بہت سے جاہلوں نے اس دانشمند کو تباہ کر دیا جس نے ان سے دوستی کی ہے۔ دوستی کی

يقاس المرءبا المرءازا ما هوماشاه ولشيءمن التيسيءمقائيس اشباه

دو آدی جب ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو ایک دو سرے پر قیاس کیا جاتا ہے کہ چیزیں ایک دو سرے کے لئے مقیاس اور مشابہ ہوتی ہیں

قياس النعربا النعل ذا ما هوما زاه واللقلب على القلب دليل حين يلقاء

اور جو آ دو سرے جوتے ہے بب ہی انداز کیا جاتا ہے جب مقابل کیا جائے جب دو ول طحے ہیں تو ایک دو سرے سے راہ ہوتی ہے

مبرد کتے ہیں کہ حفرت علی رضی اللہ عند کی تلوار پریہ اشعار کندہ تھے۔
للنا س حرص علی الدنیا بنبذیر وصفو ھا لک ممزوج بنکدیر
اوگ دنیا کے بہت ہی زیادہ حریص ہیں عالانکہ اس کی صفا تیرے لئے کدورت سے آمیختہ ہے
کہ من تلح علیہا لا نسا عدہ وعا جزنا ل دنیا ہ بتقصیر
بہت ہے اس کیلئے مصر ہیں اور دنیا ان کو نئیں ملتی اور بہت ہے عاجز کو تاہی کے باوجود دنیا کو حاصل

لکنهمرزقوها با المقادیر بکدیدرزق تقدیری سے حاصل ہوتاہے لمدرزقوها بعقل حین ما رزقوا جب رزق ما بعقل سے نیس مات م

لوکا نمن قوۃ اوعن مغالبہ طار البزاۃ بارزاق العصافیر
اگر ونیاغلبہ اور قوت بازوے ملتی ہوتی۔ توجرہ باز چڑیوں کی روزی لے اڑتے پڑیاں محروم رہیں
عزہ بن صبیب الزیات نے کما کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اشعار بھی کے نظے
ولا تفش سرک الا الیک فا نلکل نصیح نصیحا "
اپنا راز سوائے اپنی ذات کے کسی پر فاہرنہ کر کہ ہرایک نیک خواہ کیلئے نیک خواہ موجود ہے
فا نہی رایت غواۃ الرجال لا یدعون ادیما صحیحا
اور میں نے بہت سے گراہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی کھال کو بھی صبحے نہیں چھوڑتے (رعیب جوئی
کرتے ہیں)

#### وصایائے وم واپسیں:۔

عقبہ بن ابی صہاکتے ہیں کہ جب ابن ملم نے آپ پر تلوار کاوار کیا یعنی جب آپ زخمی ہوگئے تو حضرت حسن الفتی المنتی ہوئے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا "بیٹے!
میری ان چار باتول کے ساتھ چار باتیں یاد رکھنا! حضرت حسن الفتی المنتی ہی نے کماوہ کیا ہیں فرمائیے ،
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اول سے کہ سب سے بڑی تو نگری عقل کی توانائی ہے ،
حماقت سے زیادہ کوئی مفسل اور تندسی نہیں غور و تکبر سب سے سخت وحشت ہے اور سب سے عظیم خاتی کرم ہے۔ امام حسن الفتی المنتی ہی فرما و بحی اللہ عنی مرا و بحی کے فرم کیا کہ دو سری چار باتیں بھی فرما و بحی آپ نے فرمایا "احتی کی محبت سے بچو کیونکہ وہ تم کو نفع پنچانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن پنچ جاتا ہے ضرر ،
جموٹے سے پر ہیز کرو کیونکہ وہ بعید کو قریب اور قریب کو بعید کر دیتا ہے۔ بخیل سے اعراض کرو کیونکہ وہ تمحیں تھوڑی ی بخرے بارے کونکہ وہ تمحیں تھوڑی کی بخرے براے کرونکہ وہ تمحیں تھوڑی کی بخرے براے فروخت کرؤالے گا۔

ابن عسائر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کابیہ واقعہ بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک یہوری آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ ہمارا رب کب سے ہے 'یہ سکر آپ کا چرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ وہ الیمی ذات نہیں کہ '' کبھی نہیں تھا اور پھر ہو گیا ''۔ وہ بھیشہ سے ہے اور 'پچگوں اور پیچوں ہے۔ نہ اس کی ابتدا ہے اور نہ اس کی انتہا ہے 'تمام نمایتیں اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں و ہرانتہاء کی انتہا ہے یہ من کروہ یہودی اسی وقت مسلمان ہوگیا۔ دراج نے قاضی شریح کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ سفین میں شرکت کے لئے تیار ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپ کی ذرہ کھو گئی ہے جب جنگ ختم ہو گئی اور آپ کوفہ واپس تشریف لائے تو ایک یہودی کے پاس آپ نے اپنی ذرہ کو دیکھا آپ نے اس سے فرمایا کہ ذرہ تو میری ہے 'نہ میں نے اس کو فروخت کیا ہے اور نہ بہہ کیا ہے پھر یہ تیرے پاس کیے آگئی' اس نے کہا کہ یہ میری ذرہ ہے اور میرے قبضہ میں ہے' آپ نے فرمایا کہ میں قاضی کے یہاں دعویٰ اس نے کہا کہ یہ قاضی کے یہاں دعویٰ کر آ ہوں چنانچہ آپ قاضی شریح کے پاس آئے اور ان کے برابر بیٹھ گئے اور قاضی شریح سے کہا کہ آب فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالی نے یہود کو حقیر سے مجاہے تو تم بھی ان کو حقیر سمجھو'۔

قاضی شریح نے کہا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے' آپ نے فرمایا 'نیہ ذرہ میری ہے اور نہ میں نے
اس کو فروخت کیا اور نہ جبہ کیا۔'' پھر قاضی شریح نے بہودی سے پوچھا کہ اس دعویٰ کے بارے می
تمارا کیا جواب ہے۔ بیودی نے کہا کہ ذرہ میری ہے اور میرے قبضہ میں ہے' قاضی شریح نے کہا کہ
امیرالمومنین آپ کا کوئی گواہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہیں آیک میراغلام قبر اور میرا فرزند حسن
امیرالمومنین آپ کا کوئی گواہ ہیں' کہ ذرہ میری ملکیت ہی قاضی شری فضی المن ہے کہا کہ بیٹے کی
گواہی باپ کے واسطے (مقدمہ میں) ناورست ہے۔ حضرت علی فضی المن ہے۔ فرمایا کہ اہل جنت کی
گواہی باپ کے واسطے (مقدمہ میں) ناورست ہے۔ حضرت علی فضی المن اللہ ہے فرمایا کہ اہل جنت کی
گواہی نادرست و ناجائز ہے؟ حالا نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حس اور حسین
(رضی اللہ تعالیٰ عنما) اہل جنت کے سردار ہیں بات یہاں تک ہی پہنی تھی کہ اس یہودی نے با آواز
بین امیرالمومنین (صاحب اختیار) ہیں اور پھر قاضی نے آپ سے اس طرح جرح کی جس طرح عام
بلند کہا کہ اے امیرالمومنین (صاحب اختیار) ہیں اور پھر قاضی نے آپ سے اسی طرح جرح کی جس طرح عام
ہوں۔ اشھد ان لا اللہ الا اللہ واشھد ان محمد رسول اللہ

# حضرت على نضي الله عنه اور تفسير قرآن

تفیر قرآن میں آپ کا کلام بہت ہم نے اپنی تفیر المسند میں اسانید کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے ابن سعد نے حضرت علی رضی اللہ عند کی زبانی لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ

بخدا جتنی آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں ان سب کا مجھے علم ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں اور کمال اور کس طرح نازل ہوئیں' اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے مجھے قلب سلیم عقل و شعور اور زبان گویا عطا فرمائی ہے۔

ابن سعد وغیرہ نے ابی طفیل کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ قرآن شریف کے باے میں جھ سے بوچھو! میں ہر آیت کی بابت جاتا ہوں کہ وہ رات کو نازل ہوئی یادن میں میدان پر اتری یا پہاڑ پر ۔ ابن ابی داؤد نے محمہ بن سیرین لفت المنطقۃ اللہ اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت لفت اللہ عنہ کی بیعت کرنے میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کچھ آئل ہے؟ تو آپ نے فرمایا نمیں گرمیں نے اس بات کی قتم کھائی ہے کہ جب تک میں قرآن پاک کو اس کی تنزیل کے مطابق جمع نمیں کراوں گا اس وقت تک سوائے نماز پنج گانہ کے میں اپنی چادر نمیں اڑھوں گا (یعنی اور کسی کام کے لئے مستعدی نمیں کروں گا۔) چنانچہ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو جمع کیا۔ مشیر کروں گا۔) چنانچہ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو جمع کیا۔ مجمد بن سیرین کہتے ہیں کہ آگر آپ کا جمع کردہ (باعتبار تنزیل) قرآن پاک ہم کو مل معلومات عاصل ہو حاتمی '

#### حواشي

ا۔ حضرت عائشہ صدیقہ لفتی الملائظ کی طرف اشارہ ہے' اس کی صراحت پہلے گزر کی ہے (مترجم) حضرت علی نضی اللہ اللہ کے بدیع و حکمت ماب اقوال

آپ نے فرمایا زیادہ ہو شیاری دراصل بر گمانی ہے (ابن حبان)۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب ، عدادت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے ۔ ہاتھ جم سے بہت قریب ہے لیکن گل سر جانے پر کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر اس کو داغنا پڑتا ہے (ابوقیم) ۔ ہماری بیہ پانچ ہاتیں یاد رکھو:۔ (۱) کوئی مخص گناہ کے سوا کسی چیز سے خوفزدہ نہ ہو (۲) صرف اللہ تعالیٰ ہی سے امیدیں اور آرزو کی وابستہ رکھو (۳) کسی چیز کے سکھنے میں شرم نہ کرد (۳) عالم کو کسی مسللہ کی دریافت کرنے پر (جب کہ وہ اس سے کما حقہ واقف نہ ہو) یہ کہنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس مسللہ سے واقف نہ ہو) یہ کہنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس مسللہ سے واقف نہ ہو جاتا ہے گویا جب سر اور آگیا تو جم کی طاقت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ (سنن ابن منصور)۔

کال قید وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور لوگوں کو گناہ کرنے کی ڈھیل نہ دے نیز ان کو عذاب اللی سے محفوظ بنانے کا اطمینان نہ دلائے۔ لوگوں کو قرآن حکیم پڑھنے کی طرف مائل کر دے۔ یاد رکھو جس عبادت کی عبادت گزار کو خود خبر نہ ہو اس میں خبر بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ علم نہیں جس کو اچھی طرح سمجھا نہ گیا ہے بڑھنا نہیں کملا آ۔

جب مجھ سے پچھ دریافت کیا جاتا ہے تو میں کی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں اس مسلہ سے ناواتف ہوں پھر اس وقت میرے دل کو شھنڈک پہنچی ہے اور میرا سے جواب مجھے خود بھر مرغوب اور پند ہے۔ (ابن عساکر)

جو مخص لوگوں میں انصاف کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ جو وہ اپنے لئے پند کر آ ہے وہی دو سروں کے لئے بھی پند کرے (ابن عساکر)۔

آپ نے فرمایا کہ یہ سات باتیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں (شیطانی حرکات ہیں) (۱) بت زیادہ غصہ (۲) زیادہ پیاس (۳) جلد جلد جمای کا آنا (۲) قے آنا (۵) تکسیر بھوٹنا (۱) بول و براز (۷) یاد اللی میں نیٹر کا غلبہ

انار کے دانے کو اس کی جھلی کے ساتھ کھانا چاہیے جو دانوں پر کپٹی ہوتی ہے۔ یہ مقوی معدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ عالم کے سامنے تیرا پڑھنا اور عالم کا تیرے سامنے پڑھنا برابر ہے (حاکم)۔ لوگ ایک ایبا زمانہ بھی دیکھیں گے کہ مومن فخص کو غلام سے بھی زیادہ ذلیل سمجھا جائے گا۔ (سعید بن منصور)۔ آپ کی وفات پر ابو الا سود الد کلی نے یہ مرفیہ لکھا تھا:۔ (اردو ترجمہ)

ا۔ اے آنکھ خبردار تجھ پر افسوس ہے کہ تو میرا ساتھ نہیں دیتی اور حضرت امیر المومنین پر کیوں نہیں روتی۔

۲۔ ان پر ام کلثوم بھی روتی ہیں اور آنسو بماتی ہیں ' انھوں نے یقین کو پالیا ہے۔

س- خوارج جہاں کہیں بھی ہوں ان سے کمدو کہ جارے حاسدوں کی آتکھیں بھی بھی بھی اللہ اللہ میں جو گئی۔

سے کیا تہیں رمنمان السارک ہی کے مینے میں ہم کو غم دینا تھا ایسے مخص کی جدائی ہے جو سرایا خیر تھا۔

۵۔ تم نے ایک ایسے فخص کو قتل کر دیا جو تیز او نٹنی پر سوار ہو یا تھا۔ اور ایسے فخص کو غرق کر دیا جو کشتی پر سوار ہو یا تھا۔

۲- جو جوتی پہنتا تھا اور جو مثانی اور مبین کا ورد رکھتا تھا۔

ے۔ تمام مناقب واوصاف اس میں موجود تھے۔ اور رسول الله مستن الله اس ذات سے عبت فرماتے تھے۔

٨- ابل قريش جمال كميں مول ياد ركھيں كه وہ دين و نب ميں سب سے بمتر تھے۔

۹۔ حسین نفتی النکائیک کے والد محترم کا چرہ جب بھی سامنے آجاتا ہے تو میں رکھتا ہوں کہ بدر کامل نکل آیا۔

۱۰ ہم ان کی شادت سے پہلے سجھتے تھے کہ ہم اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کو دیکھ رہے ہیں۔

ا۔ آنجناب حق قائم رکھنے میں کو آہی نہیں گرتے تھے اور دوست دسٹمن کے ساتھ کیساں عدل کرتے تھے

۱۱- وہ علم کو چھپانے والے نہیں تھے اور نہ وہ غرور و تکبر لے کر پیدا ہوئے تھے۔ ۱۱- علی مرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھ سے کھوکر لوگ ایسے ہوگئے جیسے شہر سنین میں شتر مرغ مارا مارا کھرتا ہو'

١١٠ معاديد بن سنح كو برا مت كموكه ظفا كا بقيد (ان كي ذات سے) اب بھي ہم ميں

-4 39.90

## عمد مرتضوی نضختان اللاع به میں وفات پانے والے مشاہیر دین و ملت

آپ کے زمانہ خلافت میں ان مشاہیر نے وفات پائی یا وہ قبل ہوئے (۱) حفرت حذیفہ بن الیمان افتح المنائج (۲) حفرت زبیر بن العوام افتح المنائج (۳) حفرت طور افتح المنائج (۳) حفرت زبیر بن العوام افتح المنائج (۳) حفرت بند ابن ابی بالد (۵) حفرت اولیں قرنی افتح المنائج (۸) حفرت جناب بن الارث (۹) حفرت مجار ابی بالد (۵) حضرت اولیں قرنی افتح المنائج (۸) حضرت منا الارث (۹) حضرت مجار بن یامر (۱۹) حضرت سل بن صنیف (۱۱) حضرت منیم الداری (۱۳) حضرت خوات بن جمیر (۱۳) حضرت شرجیل بن السمط (۱۳) حضرت ابومیسرہ البدری (۱۵) حضرت صفوان بن عسال (۱۳) حضرت عمرو بن عنبه (رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین) (۱۵) بشام بن حکیم (۱۸) حضرت ابو رافع افتح المنائج (۱۵) بالم محمد مصطفل صلی الله علیہ وسلم اور ان حضرات کے علاوہ کچھ اور وگوں نے بھی وفات پائی۔

# حفرت امام حسن نفت الله على مرتضى نفت الله على مرتضى نفت الله عنه

حضرت حسن الضخيّ المنتاجيّة بن على الفيخيّ المنتاجيّة بن ابو طالب ابو محر عبط و ريحان رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حديث كے مطابق آخرى خليفه مسلى الله عليه وسلم كى حديث كے مطابق آخرى خليفه ميں-

یں۔ ابن سعد نے عمران بن سلیمان کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حسن اور حسین (رضی اللہ تعالی عنما) دونوں نام اہل جنت کے ہیں' یہ نام عمد جاہلیت میں بھی نہیں رکھے گئے۔

#### حفرت حسن نوسيان عنه كي ولادت:-

حضرت حسن رضی اللہ تعالی عند کی ولادت نصف ماہ رمضان المبارک سوھ میں ہوئی' آپ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہت سی اصادیث روایت کی ہیں اور آپ کے حوالہ ے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها اور بت سے حضرات تابعین مثلاً" آپ کے صاحبزادگان اور ابو الوائل (رضی اللہ تعالی عنهم) وغیرہ نے اور ابو الوائل (رضی اللہ تعالی عنهم) وغیرہ نے اصادیث بیان کی ہیں۔

حضرت حسن رضی اللہ تعالی عند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہہ سے۔ آپ کا نام نامی حسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے رکھا تھا' آپ کی والدت کے ساقیں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا اور آپ کے سر کے بال اتارے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ آپ کے اترے ہوئے بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کی جائے۔ اس سال کساء میں پانچویں مخصیت ہیں۔

## حفرت حسن افتحالاعباء کے فضائل:۔

عسری کہتے ہیں کہ جابلیت میں سے نام نہیں بایا جاتا۔ مفض کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دس اور حسین نام پوشیدہ رکھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے دونوں نام اپنے نواسوں کے لئے تجویز فرمائے! بخاری نے حضرت انس نفتی الملکی کی زبانی لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہہ تھے 'سوائے امام حسن لفتی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملی تھی بخاری اور لفتی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملی تھی بخاری اور مسلم نے برافتی اللہ علیہ وسلم کو اس مسلم نے برافتی اللہ علیہ وسلم کو اس مسلم نے برافتی اللہ علیہ وسلم کو اس ہیں مہارک پر اٹھائے فرما رہے ہیں کہ اللی میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما ،

## حضور مَنْ أَعَالَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

امام بخاری نے حضرت ابو بکر صدیق نفتی الدی کی حوالہ سے لکھا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر اس طرح رونق افروز پایا کہ آپ کے پہلو میں حضرت حسن نفتی اللہ بیٹے ہوئے تھے کبھی تو حضور والا لوگوں کی طرف دیکھتے تھے اور بھی حضرت حسن نفتی اللہ بیٹا ہیں کے فرات کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعہ

ملمانوں کے دوگروہوں کے مابین صلح کرائے گا۔

امام بخاری نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن نفت الملکی اللہ عند وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن نفت الملکی اللہ علیہ وسلم نے اور حاکم نے ابو سعید نفت الملکی مذری سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن نفت الملکی اور حسین نفت الملکی نوجوانان جنت کے مردار ہیں '

ترذی نے اسامہ بن زید کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفرات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنما کو اپنی گودوں ہیں اٹھایا ہوا تھا' آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے یعنی میری بیٹی کے فرزند ہیں' اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی تو اپنا محبوب بنالے۔ ترذی ہی ہی نے حفرت انس انسی اللہ علیہ وسلم سے انسی اللہ علیہ وسلم سے دیاوہ محبت کس سے ہے کہ کی محفی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وریافت کیا کہ حضور کو اپنے الل بیت میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے آپ نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین (رضی اللہ تعالیٰ عنما) سے۔ حاکم نے ابن عباس انسی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن انسی عباس انسی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن انسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صاحزادے تمحادی سواری کتنی اچھی ہے یہ س کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے'

ابن سعد نفتی اللہ علیہ خیاری کے مقابلے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بہت مشابہہ سے اور علیہ وسلم ہے بہم لوگوں کے مقابلے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بہت مشابہہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے سے میں نے بچشم خود دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے سے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کی گردن یا پیٹے پر آکر بیٹے جاتے سے اور جب تک وہ خود نہیں اترتے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں اتارتے سے میں نے یہ بھی مشاہرہ کیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت رکوع میں جیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ علیہ کے باہائے مبارک کے اندر سے ہوکر دو سری طرف نکل گئے۔

ابن سعد نے ابن عبد الرحمٰن سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک باہر نکالتے اور حسن رضی اللہ عنہ زبان مبارک کی سرخی کو دیکھ کر بہت ہنتے اور خش ہوا کرتے تھے۔ حاکم ؓ نے زہیر بن ارقم کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک روز حضرت حسن خوش ہوا کرتے تھے۔ حاکم ؓ نے زہیر بن ارقم کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک روز حضرت حسن

رضی الله عنه خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے قبیلہ ازد شنوہ کا ایک مخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اللہ علیہ وسلم امام حسن لفت کہا کہ میں اس بات کی شادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن لفت اللہ اللہ کو گود میں لئے ہوئے فرما رہے تھے، مجھ سے محبت کرنے والے کو چاہئے کہ ان سے بھی محبت کرے اور جو لوگ یمال موجود ہیں وہ میری سے بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نمیں ہیں۔ اس مخص نے کما کہ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت منظور نہ ہوتی تو میں سے بات زبان پر نہ لا آ۔

#### الم حسن نضي الله الله كمناقب:-

امام حسن رضی اللہ عنہ کے مناقب و نضائل بے شار ہیں۔ آپ برے برد بار' حلیم الطبع' عزت و شان والے' پر و قار صاحب جاہ وحثم تھے۔ آپ فتنہ و فساد اور خول ریزی کو ناپند فرماتے تھے' آپ سخاوت میں بے بدل تھے' بسا او قات ایک ایک فخص کو ایک ایک لاکھ درہم عطا فرما دیتے تھے' آپ نے بہت می شادیاں کیں۔۔

عاکم نے عبد اللہ بن عبید بن عمر سے روایت کی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر سواری کے پہیں جج اوا فرمائے جس کی صورت سے ہوتی تھی کہ اعلیٰ قشم کے اونٹ آپ کے ساتھ ہوتے تھے لیکن آپ ان پر سوار نہیں ہوتے اور پاپیادہ راستہ طے فرماتے۔ ابن سعد یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ کی شیریں کلامی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کسی سے تھلم فرماتے تو جی چاہتا کہ بس آپ اس طرح سلسلہ کلام جاری رکھیں اور خاموش نہ ہوں میں نے قرمات قسن آپ کی زبان سے بھی کوئی فخش بات نہیں سنی سوائے اس ایک بار کے کہ حضرت حسن اور خاص بن عثمان الفت اللہ بن عثمان الفت اللہ بن کہ ایک خش جملہ میں سے سلسلے میں پچھ تازعہ تھا آپ نے ان سے تھفیہ کے سلسلہ میں کوئی بات کسی جے انھوں نے منظور نہیں کیا تو آپ نے فرمایا تماری ناک خاک آلود ہو۔ ''بس بی ایک فخش جملہ میں نے آپ کی زبان سے سالہ ناک خاک آلود ہو۔ ''بس بی ایک فخش جملہ میں نے آپ کی زبان سے سالہ ناک خاک آلود ہو۔ ''بس بی ایک فخش جملہ میں نے آپ کی زبان سے سالہ

ابن سعد' عمر بن اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ مروان جب حاکم تھا تو وہ منبر پر علی الاعلان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب و شم کرتا تھا۔ الم حسن رضی اللہ تعالی (کمال مخل کے ساتھ) اس کی ان گتا خیوں کو سنا کرتے تھے اور خاموش رہا کرتے تھے۔ ایک ون مروان نے ایک فخص کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کملا کر بھیجا کہ علی پر' علی مروان نے ایک فخص کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کملا کر بھیجا کہ علی پر' علی

پ' علی پر اور بچھ پر' تچھ پر' اور تمحاری مثال تو بس فچر جیسی ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ تمحارا باپ کون تھا تو جواب دیتا ہے میری مال گھوڑی تھی۔ مروان کے فرستادہ کی باتیں من کر امام حسن نفتی انتظام کی باتیں سن کر امام حسن نفتی انتظام کی بیاتیں باتیں کہ جاؤ مروان سے کمدینا کہ تمحاری سے باتیں بخدا مجھے یاد رہیں گی حالانکہ تم کو بھین تھا کہ میں تمحاری گالیوں کے بدلہ تم کو بھی گالیاں دول کا لیکن میں صبر کرتا ہوں قیامت آندوالی ہے آگر تم سے ہو تو اللہ جزائے خبر دے گا اور اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ جزائے خبر دے گا اور اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تو اللہ تعالی کا انتقام اور اس کی گرفت بڑی سخت ہے۔

ابن سعد زریق بن سوار سے روایت کرتے ہیں کہ مروان اور حفرت حسن رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان عظامی ہو رہی تھی کہ اس نے آپ کے سامنے ہی گالیاں دینی شروع کر ویں اور حضرت حسن نفتی المنائج ہا خاموش رہے اس اثناء میں مروان نے اپنے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کی حضرت حسن نفتی المنائج ہا نے اس سے فرایا افسوس تجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ سیدھا ہاتھ ہاتھ دھونے کے لئے اور بایاں بول و براز کے مقالت کے لئے ہے۔ (تجھے بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا چا ہے تھی) یہ س کر مروان خاموش ہوگیا۔

ابن سعد نے اشعث بن سوار سے اور اس نے ایک اور فض سے روایت کی ہے کہ ایک فض سے روایت کی ہے کہ ایک فض آپ کے پاس آگر بیٹے ہو ایک فض آپ نے فرمایا کہ تم ایسے وقت میرے پاس آگر بیٹے ہو جب کہ میرے اٹھنے کا وقت ہے آگر تم اجازت دو تو میں چلا جاؤں۔ ابن سعد علی ابن زید بن جدعان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نفی الله کا الله کی راہ جدعان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن نفی الله کا والله کی راہ میں فرج کردیا اور تین بار نصف نصف مال راہ اللی میں دیریا یمان تک کہ ایک جو آ بخش دیا اور ایک رکھ لیا۔

ابن سعد نے علی بن الحن نفتی الملکانی سے روایت کی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عور توں کو طلاق دے دی) اور جو تعالیٰ عنہ عور توں کو طلاق دے دی) اور جو عورت آپ کے نکاح میں آجاتی وہ آپ سے جدائی ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ آپ پر فریفتہ ہو جاتی۔ اس طرح آپ نے نوے شادیاں کیں۔ جعفر بن محمد کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام حسن نفتی الملکانی نکاح کرتے اور طلاق دیدیتے آپ کی اس روش سے ہمیں خوف پیدا ہوگیا کہ اب قبائل میں دشمنی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ ابن سعد نے جعفر بن محمد کے حوالہ سے اور انھوں نے اپنی میں دشمنی ہمیشہ نامی رہے گی۔ ابن سعد نے جعفر بن محمد کے حوالہ سے اور انھوں نے اپنی میں دفتی رہنی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اے کوفہ والو! حسن کے ساتھ اپنی بیٹی کی شاوی مت کرو وہ طلاق دینے کے عادی ہیں۔

یہ من کر ایک ہدانی نے کما ''فداکی قتم ان سے اپنی بیٹیاں ضرور بیا ہیگے جس کو وہ پند کریں رکھیں اور جو نا پند ہو اس کو طلاق دے دیں' ابن سعد نے عبد اللہ بن حسین سے روایت کی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بہت نکاح کیا کرتے تھے وہ اپنی نئی بیاہتا کو چند دن رکھتے اور پھر طلاق دیدیے اس کے باوجود یہ عالم تھا کہ آپ جس عورت سے شادی کر لیتے وہ دل و جان سے آپ پر فریفتہ ہو جاتی تھی۔

# آپ کے مخل کا اعتراف مروان نے بھی کیا!:۔

ابن عسار "ف جوری یہ بن اساء کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں مروان فے جب گریہ وزاری کی تو امام حسین نفتی الملائے ہوئے اس سے کہا کہ اب تو روتا ہے اور آپ کی زندگی میں تو نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور کیا کچھ نہیں کہا یہ سن کر مروان نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے میں ایبا اس مختص کے ساتھ کرتا تھا جو اس بہاڑ (بہاڑ کی طرف اشارہ کرکے) ہے بھی زیادہ حلیم و بردبار تھا۔

#### توكل على الله:-

ابن عسائر نے مبرد کے حوالہ سے لکھا ہے کہ کمی مخص نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کما کہ ابوذر کہتے ہیں کہ میں مفلسی کو تو گری سے اور بیاری کو تندرسی سے بہتر سجھتا ہوں یہ من کر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابوذر پر رخم فرمائے میں تو کہتا ہوں کہ میں خود کو بالکل اللہ تعالیٰ پر چھوڑ تا ہوں میں کمی الیمی بات کی تمنا ہی نہیں کرتا جو اس حالت کے فراف ہو جو خداوند تعالیٰ میرے لئے افتیار کرتا ہو' یہ حالت راضی برضائے اللی کو کمل طور پر فلام کرتی ہے (یعنی آپ کی حالت راضی برضائے اللی کو کمل طور پر فلام کرتی ہے (یعنی آپ کی حالت راضی برضا اللی کے میں مطابق تھی۔

#### خلاف اور خلافت سے دستبرداری:-

حفرت حسن رضى الله تعالى عنه النه والد ماجد حفرت على رضى الله تعالى عنه كى

شہاوت کے بعد چھ ماہ تک ظافت کے منصب پر فائز رہے (آپ سے صرف اہالیان کوفہ نے بعیت کی تھی) اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کو بعیت کی تھی) اس کے بعد امیر معاویہ ذیل شرائط آپس میں طے ہوئیں کہ فی الوقت امیر معاویہ ظیفہ بنائے جاتے ہیں لیکن ان کے انقال کے بعد امام حس نفت المسلمین ہوں گے۔ مدینہ' عراق اور حجاز کے باشندوں سے مزید کوئی تیکس نمیں لیا جائے گا بلکہ صرف وہی تیکس وصول کیا جائے گا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لیا جارہا ہے' حضرت حس رضی اللہ عنہ کے ذمہ جو قرض ہے اس کی تمام تر اوائیگی امیر معاویہ کریں گے ان شرائط کو امیر معاویہ لفت تعلیٰ کو امیر معاویہ لفت گئی تھی ہوگئی۔ اور مرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوگیا کہ آپ مشرق المرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوگیا کہ آپ مشرق المرسول اللہ علیہ وسلم کا یہ معجرہ ظاہر ہوگیا کہ آپ مشرق المرسول اللہ علیہ وسلم کا یہ معجرہ کردی' بلقینی نے ظافت سے اس طرح و متبردار ہونے علی مصلح کے ساتھ ظافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی' بلقینی نے ظافت سے اس طرح و متبردار ہونا جائز ہے تو وظائف کا شرک کردیا بھی بھینا" جائز ہے تو وظائف کا شرک کردیا بھی بھینا" جائز ہے۔

الم حسن نفیخی الدیکہ کا در کیے الاول اس مے میں اور بقول بعض ماہ رکیے الثانی اس مے میں فلافت سے وستبردار ہوئے کچھ کا خیال ہے کہ آپ ماہ جمادی الاول اس مے میں فلافت سے دستبردار ہوئے۔

حفرت اہام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احباب آپ کو "اے عار المومنین" کہ کر پکارا کرتے تھے' اس پر آپ فرہاتے تھے کہ عارنار ہے بہتر ہے' ایک فخص نے آپ کو یہ کہ کر پکارا "اے مسلمانوں کے ذلیل کرانے والے السلام علیم" اس پر آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کو ذلیل کرانے والا نہیں ہوں البتہ میں نے یہ پند نہیں کیا کہ میں ملک کے لئے جدال وقال کراؤں'

## روبارہ طلب خلافت کے سلسلہ میں افواہیں:۔

ظافت سے وستبردار ہونے کے کچھ عرصہ بعد حفرت امام حسن رضی اللہ عنہ کوفہ سے مدینہ چلے گئے ار پھر وہیں قیام پذیر ہوگئے۔ حاکم نے جبیس بن نفیر کی زبانی لکھا ہے کہ میں

نے الم حسن نفتی الکتابی سے ایک روز عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پھر خلافت کے خواست کار ہیں۔ یہ من کر آپ نے ارشاد فرمایا جس وقت عربوں کے سر میرے ہاتھ میں شھ (عرب میری بیعت کر چکے تھے) اس زمانے میں جس سے چاہتا میں ان کو لاؤا رہتا اور جس سے چاہتا میں ان کو لاؤا رہتا اور جس سے چاہتا میں کر اوریتا لیکن اس وقت میں نے صرف اللہ کی رضا مندی کے حصول کے لئے ظافت سے دستبرواری دے دی اور امت محمدی میں میں کھوں کو مفت نہیں بنے دیا۔ یس جس خلافت سے میں محف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے حصول کیلئے وستبروار ہوگیا ہوں اب اس کو خلافت سے میں محف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے حصول کیلئے وستبروار ہوگیا ہوں اب اس کو میں باشندگان تجاز کی خوشنودی کے لئے کیا دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا یہ کس طرح مناسب ہوگا۔

#### آپ کو زہروے دیا گیا:۔

آپ کی بوی جعرہ بنت اشعث بن قیس کو مدینہ شریف میں بزید نے خفیہ طور پر بیا بیام بھیجا کہ اگر (امام) حسن نفت الفقی الفقی بھی کو زہر دیدو تو میں تم سے نکاح کرلوں گا اس فریب میں آگر بد نصیب جعدہ نے آپ کو زہر دے دیا جس کے اثر سے آپ شہید ہوگئے۔ جعدہ نے بزید کو لکھا کہ اپنا وعدہ بچرا کرے جس کا جواب بزید نے یہ دیا کہ جب جھے کو میں حسن نفت الفقی الفی الفقی الفق

#### تاریخ و سال شهادت:

آپ کی شادت ' زهر خورانی ہے ۵ ربیج الاول ۵۰ ہجری کو واقع ہوئی بعض کے نزدیک 
ہے حادثہ ۲۹ھ اور بعض کے نزدیک ۵۱ ھ میں پیش آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت 
کوش کی کہ امام حسن رضی اللہ عنہ زہر دینے والے کی نشاندہی کردیں۔ لیکن آپ نے نام 
ہتانے کے بجائے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سخت انقام لینے والا ہے 'کوئی شخص محض میری گمان کی 
ہنا پر کیول قتل ہو' (میں نے کسی پر گمان کیا اور اصل میں قاتل وہ نہ ہوا تو)۔

شہادت کے سلسلہ میں خواب:

ابن سعد نے عمران بن عبداللہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ اہام حسن لفت الملائ ہو نے خواب دیکھا کہ ان کی دونوں آ تھوں کے درمیان قل ھو اللہ احد لکھا ہوا ہے 'جس وقت آپ یہ خواب بیان کیا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے لیکن جب سعید بن مسب منے یہ خواب سا تو انھوں نے کہا کہ اگر آپ کا یہ خواب سا ہے تو آپ کی حیات کے چند روز باتی رہ گئے ہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس خواب کے دیکھنے کے بعد آپ صرف چند روز بقید حیات رہے اور آپ زہر دے کر ہلاک کر دیے گئے۔

جبعتی اور ابن عساکر نے ہشام کے والد کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت نگ وست تھ ' حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو ہر سال ایک لاکھ ورہم سالانہ بطور وظیفہ کرتے تھے وہ انھوں نے روک لیا اور آپ کو بہت نگی پیش آئی' آپ نے امیر معاویہ لفت اللہ اللہ بطور وظیفہ کرتے تھے وہ انھوں نے روک لیا اور آپ کو بہت نگی پیش آئی' آپ نے امیر معاویہ لفت اللہ اللہ اللہ بی رقعہ لکھنا علم دوات طلب کیا لیکن آپ پھر پھر پھر سمجھ کر رہ گئے (خط نہیں لکھا) ای روز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فرمایا اے فرمایا اس خواب میں کیا رحضور صلی اللہ علیہ وسلم) اچھا ہوں لیکن نگ وست ہوں۔ (شکدسی کی شکایت کی) ہے س کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم) اچھا ہوں لیکن نگ وست غرض سے دوات منگائی تھی کہ تم ایک مخلوق سے اس سلسلہ میں پچھ کمو۔ (مخلوق سے مانگو) حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) ارادہ تو بھی تھا' اب آپ بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم) ارادہ تو بھی تھا' اب آپ بی خواب نے کہ میں کیا کوول! حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) ارادہ تو بھی تھا' اب آپ بی فرمایے کہ میں کیا کوول! حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) ارادہ تو بھی تھا' اب آپ بی فرمایے کہ میں کیا کوول! حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) ارادہ تو بھی تھا' اب آپ بی فرمایے کہ میں کیا کوول! حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) ارادہ تو بھی تھا' اب آپ بی فرمایے کہ میں کیا کوول! حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) ارادہ تو بھی تھا' اب آپ بی فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو۔ '

اللهم اقذف في قلبي رجاء كوقطع رجال عمن سواك حتى لا ارجوا احد غيرك اللهم وما ضعفت عنه قوتي وما قصر عنه عملي ولم تنته اليه رغبتي ولم تبلغه مسئا لتي ولم يجر على لساني مما اعطيت احد من الاولين والا آخرين من اليقين فخصني به يا

رب العالمين

ترجمہ:۔ النی! میرے دل میں اپنی آرزو پیدا کردے اور دوسروں سے میری تمناکمیں اس طرح ختم کردے کہ میں کسی سے پھر تیرے سوا امید وابست نہ رکھوں! النی! میری قوتوں کو کمزور نہ بنا میرے نیک اعمال کو کو تاہ نہ کر' مجھ سے اعراض نہ فرما' تو اپنے فضل و کرم سے

مجھے تو كل و توفيق كى اليى قوت عطا فرماكہ ميں كمى مخلوق كے پاس ابنى حاجت نہ لے جاؤ "تو اللہ ميں كمى مخلوق كى پاس ابنى حاجت نہ لے جاؤ "تو اللہ ميں ميرے مسائل كو حل فرما اور مجھے وہ سب كھھ دے دے دے دو اب تك چھھك يا آنے والے شخص كو نسيں ديا۔ اے رب العالمين مجھے ليفين كى دولت سے مالا مال فرما دے! (آمين)

امام حسن نفتی المناب فرماتے ہیں کہ خداکی قتم میں نے یہ وعا ایک ہفتہ تک نمیں پڑھی ہوگی کہ امیر معاویہ نفتی اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرتے ہوئے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو اپنے یاد کرنے والوں کو بھی فراموش نمیں فرمانا اور اپنے مانگنے والوں کو محروم و ناامید نمیں فرمانا۔ جس دن یہ رقم آئی اس روز رات کو میں نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دریافت فرما رہ ہیں کہ حسن نفتی اللہ علیہ ہو! میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا ہوں اور اس کے بعد میں نے تمام واقعہ عرض کیا ایس نے ساعت فرما کر ارشاد کیا کہ اے میرے بیٹے! اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہونا اور مخلوق سے التجانہ کرنے کا منتجہ میں ہوتا ہو۔

طیوریات میں علیم بن عیسیٰ قاری کوفی کے حوالہ سے بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت اللہ حن اللہ عنہ نے فرمایا یہ بیراہٹ کیسی؟ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جارہ ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جارہ ہیں اور دو دونوں تو آپ کے بابا جان ہیں' نیز آپ اپنی والدہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنما اور حضرت فاظمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنما' نیز آپ ماموں حضرت قاسم اور طاہر کے پاس جارہ ہیں' اور اپنے چچا حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنما کے پاس جارہ ہیں۔ یہ من کر آپ نے فرمایا کہ اے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنما کے پاس جارہ ہیں۔ یہ من کر آپ نے فرمایا کہ اے بھائی حسین دیکھ اللہ عنما کے پاس جارہ ہیں۔ یہ من کر آپ نے فرمایا کہ اے بھائی حسین دیکھ رہا ہوں جس نیں گیا تھا اور میں ایس محلوث کو دیکھ رہا ہوں جس نے پہلے بھی نہیں گیا تھا اور میں ایس محلوث کو دیکھ رہا ہوں جس نے پہلے بھی نہیں گیا تھا اور میں ایس محلوث کو دیکھ رہا ہوں جے میں نے پہلے بھی نہیں گیا تھا اور میں ایس محلوث کو دیکھ رہا ہوں جے میں نے پہلے بھی نہیں گیا تھا اور میں ایس محلوث کو دیکھ رہا ہوں جے میں نے پہلے بھی نہیں گیا تھا ور میں ایس محلوث کیا تھا۔

ابن عبدالبر چند راویوں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عند نے اپنی وفات کے وقت حضرت لهام حسین افتح اللہ اللہ علی اللہ علی رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت پر ابو بکر و عمر (رضی اللہ تعالی عنما) فائز ہوئے پھر مجلس شوریٰ میں یقین تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ 'کو خلافت طے گی لیکن شوریٰ کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی

اللہ تعالیٰ عنہ ظیفہ ہوئے پھر تلواریں نکل آئیں اور ہم نے خلافت کو چھوڑ دیا اور اب مجھے دکھائی وے رہا ہے کہ بخدا قوت و خلافت اب جارے خاندان میں نہیں رے گی اور مجھے یقین ہے کہ بوقوف کوئی تم کو خلیفہ بنائیں گے لیکن پھر وہی تم کو کوفہ سے شریدر کریں گے۔

میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے خواہش کی تھی کہ وہ مجھے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں وفن ہونے کی اجازت دیدیں چنانچہ انھوں نے مجھے اجازت دے وی ہے لیکن میری وفات کے بعد تم پھر دوبارہ وہاں وفن کرنے کی اجازت حاصل کر لینا میرا خیال ہے کہ دوبارہ اجازت حاصل کرنے پر پچھ لوگ مزاحم ہوں گے ان کی مخالفت کی موجودگی میں تم ذیادہ اصرار نہ کرنا۔

چنانچہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انقال ہوگیا تو امام حیین رضی اللہ تعالی عنہ فی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما سے اجازت چاہی آپ نے فرمایا اجازت ہے لیکن مروان (حاکم مدینہ) حاکل ہوا جس پر المام حیین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے ہتھیار سنبھال لئے گر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درمیان میں صلح کرادی اور آخرکار امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمت الزمرہ رضی اللہ تعالی عنما کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔

حواشی الله علامه سیوطی تزوج کیرة (مترجم)

تارخالخلفاء

حصہ

امراء المسلمين

بی امیه و بنی عباس

بني امنيه

#### حفرت امير معاويه نضياله عنه ابن ابوسفيان

سلىلەنىپ:

امير معاوي رضى الله تعالى عنه كا سلسله نب يه ب! معاوي بن ابي سفيان سخر بن حرب بن اميه بن عبد مناف بن قصى الاموى-

ابو عبد الرحمٰن (امير معاديه) اور آپ كے والد فنح كمه كے دن ايمان لائے اور جنگ (غزوه) حنين ميں شريك ہوئے۔ اسلام لانے سے قبل آپ مؤلفتہ القلوب ميں شال سے ليكن بعد ميں كي اور سے مسلمان ہوگئے (پختگی كے ساتھ ايمان قبول كيا)

#### کتابت وحی کی خدمت:۔

آپ دربار رسالت کے کاتبوں میں سے تھے۔(۱) آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سو تریسٹھ (۱۲۱۳) احادیث مروی ہیں 'آپ سے بہت سے صحابہ کرام مثلا" ابن عباس الفت اللہ اللہ ابن عمر۔ ابن ذہیر۔ ابو الدروا۔ جریرالجبلی۔ نعمان بن بشیر (رضی اللہ تعالی عنم) اور چند تا جی حضرات مثلا" ابن المسیب 'حید بن عبد الرحمٰن و غیر ہم (رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین) نے احادیث روایت کی ہیں۔ آپ فتم و تدبر 'علم و دانائی اور مخل میں بردے مشہور تھے۔ آپ کی فضیلت میں بہت سے احادیث وارد ہیں (لیکن ان میں سے پایہ فبوت کو بہتے والی بہت کم ہیں) امام ترخی نے ایک حدیث حس عبد الرحمٰن ابن ابی عمر کے حوالہ سے بیان کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا ہے کہ اللی! تو معاویہ کو حساب بیان کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا ہے کہ اللی! تو معاویہ کو حساب بیان کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا ہے کہ اللی! تو معاویہ کو حساب بیان کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا ہے کہ اللی! تو معاویہ کو حساب بیان کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا ہے کہ اللی! تو معاویہ کو حساب بیان کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا ہے کہ اللی! تو معاویہ کو حساب بیان کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا ہے کہ اللی! تو معاویہ کو حساب بیان کی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا ہے کہ اللی اور اس کو عذاب سے محفوظ رکھ۔

ابن ابی شبہ مصنف میں اور طبرانی مجم کبیر میں عبد الملک بن عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ خود حضرت معاوید الفظی الملک ہے کہا کہ مجھے ظافت طنے کی اس روز سے امید ہوگئی تھی جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ معاوید! جب تم بادشاہ ہو جاؤ تو

مخلوق سے اچھی طرح پیش آنا۔

#### حضرت امير معاويه كاسرايا:\_

حضرت امير معاويه رضى الله تعالى عنه دراز قد خوبرو اور وجيهه مخض سے حضرت على رضى الله تعالى عنه آپ كو د كھ كر فرمايا كرتے ہے كہ يہ عرب كے «اكسرى» ہيں۔ حضرت على رضى الله تعالى عنه آپ كو د كھ آپ نے فرمايا كه معاويه كو برا نه كه وجب يه تممارے اندر سے الله جائيں گے تو تم د كھو گے كه بہت سے مرتن سے جدا كئے جائيں گے (جدال وقال ہوگا)۔ مقربی كتے ہيں كه لوگوں پر جيرت ہے كہ وہ كسرىٰ (شاہ فارس) اور ہر كل (شاہ روم) كا تو ذكر كرتے ہيں گم معاويد نفت الملائجة كو بعول جاتے ہيں۔

## حضرت امير معاويه كالخل:

آپ کا تخل ضرب المثل تھا چنانچہ ابن ابی الدنیا اور ابو کربن ابی عاصم نے آپ کے علم پر ایک کتاب تک کصی ہے' ابن عون کتے ہیں کہ ایک فخص نے آپ سے کما کہ معاویہ تم سیدھے ہو جاؤ ورنہ ہم خود تحمیں سیدھا کر دیں گے آپ نے فرمایا تم جھے کس چیز سے سیدھا کرو گے اس نے کما' ایڈییں مار مار کرا آپ نے فرمایا اچھا تو اس وقت میں سیدھا ہو جاؤں گا۔ قبیصہ بن جابرافی المنظم کی جی میں کہ میں حضرت امیر معاوید فی المنظم کی صحت میں بہت رہا ہوں۔ میں نے آپ سے زیادہ علیم' عقبل اور ذی فئم کمی اور فخص کو نہیں پایا' آپ جابلوں سے دیر آمیز تھے اور برے با تدبیر تھے۔

#### جنگ میں شرکت اور امارت! ــ

جب حفرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه في شام كى جانب كشكر روانه فرمايا تو معرت معاويه بهى اپنج بحائى يزيد ابن ابوسفيان كے ہمراہ لمك شام چلے گئے تھے اور وہيں مقيم رہے جب يزيد ابن ابو سفيان كا انتقال ہوگيا تو حفرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه في ان

کی جگہ ان کو دمشق کا تھم بنا دیا۔ حضرت عمر اور حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنما نے بھی اللہ تعالی عنما نے بھی اپنے اپنے دیا۔ آخر کار بھد حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنه آپ اپنے زمانہ فلافت میں ماک امیر بنا دیا گیا۔ جمال آپ ہیں ۲۰ سال تک بحیثیت گورنر حاکم رے اور پھر ہیں سال تک بحیثیت فلیفہ حکمرال رہے۔

کعب احبار کا بیان ہے کہ امیر معاویہ کے پاس جتنی دولت موجود رہی اتنی کمی مسلمان کی ملیت میں نہیں رہی۔ ذہبی کہتے ہیں کہ کعب احبار کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا (پھر ان کی ملیت میں نہیں دہت ہوگی) لیکن کعب بن احبار کا یہ کہنا بالکل درست ہے اس لئے کہ امیر معاوید اختیا انتقابہ کی زندگی کے آخری ہیں سالہ دور خلافت میں مملکت شام میں کمی گور نر یا حکم نے کہیں بھی سر نہیں اٹھایا۔ اس کے برعکس آپ کے بعد بہت سی بعاد تیں اور مخالفتیں ہوئیں اور بعد کے حاکموں اور سربراہوں کے قبنے سے بہت سے ملک (ان بعادتوں کے نتیج میں) نکل گئے۔

#### حضرت امير معاويه كي خلافت:-

جیما کہ اس سے قبل بیان کیا جاچکا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر خروج کیا (جنگ صفین واقع ہوئی) اور خود کو خلیفہ کے لقب سے طقب کیا اس طرح انھوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خروج کیا جس کے باعث امام حسن نفتی اللہ تعالیٰ عنہ پر خروج کیا جس کے باعث امام حسن نفتی اللہ تعالیٰ باس ماہ و گئے۔ چنانچہ امیر معاویہ نفتی اللہ باس ماہ و ماہ ربیع الا خریا جملوی الاول میں تخت خلافت پر متمکن ہوئے اور چونکہ اس سال کوئی اور خلافت کا دعویدار نہیں تھا اور صرف آپ کی خلافت پر امت کا اجماع ہوا اس لئے اس سال کا نام سال کا عام سال جماعت رکھا گیا۔

## مروان حاكم مدينة.

ا اس میں امیر معاوید نفت الملکی کی اس مروان بن علم کو گور نر مقرر کر دیا۔ ۱۳۳ ھ میں رغ جو بحستان سے متعلق تھا اور صوبہ برقہ کا شر ودان اور ملک سوڈان کا شر کوری فتح ہوئے اس سال آپ نے اپنے بھائی زیادہ ابن ابو مذیاں کہ خلیقہ نامزد کیا اور بہ سب سے پہلا واقعہ نیابت خلافت کی نامزدگی خلافت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ظمور میں آیا (خلافت کی نامزدگی بذراید انتخاب نمیں ہوئی بلکہ انھوں نے اپنے حکم سے اپنے بھائی کو خلیفہ نامزد کیا)۔

مرا اس لحاظ ہے بہت اہم ہے کہ امیر معاوید نضخ المام میں بلے مخص ہیں آیا۔ یہ ولیعدی پر اہل شام ہے بیعت کی اس اعتبار ہے آپ اسلام میں پہلے مخص ہیں جضوں نے ولیعدی پر اہل شام ہے بیعت کی اس اعتبار ہے آپ اسلام میں پہلے مخص ہیں جضوں نے ابی حیات میں اپنے بیٹے کے لئے مسلمانوں ہے بیعت کی اور شام ہے فارغ ہوکر آپ نے حاکم مینہ مروان کو تکھا کہ وہ اہل مینہ ہے بھی بزید کی بیعت لیں چنانچہ ایک خطبہ میں مروان نے کہا کہ مجھے خلیفہ کی طرف ہے تھم ملا ہے کہ میں ان کے بیٹے بزید کے لئے آپ لوگوں نے کہا کہ مجھے خلیفہ کی طرف ہے تھم ملا ہے کہ میں ان کے بیٹے بزید کے لئے آپ لوگوں ہے حضرت ابو کمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے جفرت ابو کمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر بیعت لوں سے من کر حضرت عبر الرحمٰن ابن ابو کمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فورا " بواب دیا کہ نہیں نہیں سے سنت حضرت ابو کمر حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنما) نہیں ہے بلکہ بواب دیا کہ نہیں نہیں سے بید بید کے کہ حضرت ابو کمر صدیق افضی اللہ بیت کے لئے بیعت نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق نفشی المنتی کی سنت پر بیعت لوں۔ اس لئے کہ حضرت ابو کمر صدیق نفشی المنتی کے لئے بیعت نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق نفشی المنتی کے لئے بیعت نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق نفشی المنتی کے لئے بیعت نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق نفشی المنتی کے لئے بیعت نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق نفشی المنتی کے لئے بیعت نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق نفشی المنتی کے لئے بیعت نہیں کی۔

#### امير معاوية نضي الله على كالح اوريزيد كى بعت:

الا ججری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جج اوا کیا اور اپنے بیٹے بزید کے لئے متام لوگوں سے بیعت لی۔ انھوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند کو باا کر کما کہ اے ابن عمراضی اللہ عنہ ہوگا اس روز ججے چین بنیں آئے گا۔ اور اب تم معالمہ ظافت میں رخنہ اندازی کر رہے ہو۔' یہ بن کر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کرتے ہوئے حمدو نعت کے بعد کما کہ اے امیر! آپ سے پہلے ظلفاء کررے ہیں۔ اور ان کے بھی فرزند تھے۔ اور ان کے لڑکوں سے آپ کا لڑکا (بزید) بمتر نہیں کرے مر نہیں کیا۔ بلکہ انھوں نے کمر انھوں نے کبھی بھی اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو و لیعمد مقرر نہیں کیا۔ بلکہ انھوں نے اس انتخاب کو عام مسلمانوں پر چھوڑ ویا پس آج بھی اگر وہ کسی شخص کی غلافت پر اجماع کرلیں تو میں بھی اس کو قبول کرلوں گا (میں بھی انھیں عام ق المسلمین میں سے ایک فرد ہوں)

آپ ججھے اس بات سے ڈراتے ہیں کہ میں مسلمانوں میں رختہ اندازی کرنے والا ہوں حالانکہ یہ امر واقعہ نہیں ہے یہ تقریر کرکے آپ وہاں ہے اٹھ کر چلے آئے 'پھر حضرت امیر معاویہ لفتی اللہ بھتا ہے ۔ فرزند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جب وہ تشریف لائے تو اس ہے بھی وہی کچھ کما جو ابھی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کما تھا۔ حضرت ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات بھے ہے کاٹ کر کما کہ کیا آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انتخاب خلیفہ کے معالمہ میں ہم نے آپ کو اپنا وکیل بنالیا ہے 'خدا کی قتم ہم نے آپ کو اپنا وکیل بنالیا ہے 'خدا کی قتم ہم نے آپ کو اپنا وکیل بنالیا ہے 'خدا کی قتم ہم نے آپ کو اپنا وکیل بنالیا ہے 'خدا کی قتم ہم نے آپ کو اپنا وکیل بنالیا ہے 'خدا کی قتم ہم نے آپ کو اپنا وکیل بنالیا ہے خدا کی قتم ہم نے آپ کو اپنا وکیل بنالیا ہے 'خدا کی قتم ہم نے آپ کو اپنا وکیل ہنالی جو بھے میں جاہتا ہوں اس میں تو میری مدد فرہا۔ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اللی جو بچھ میں چاہتا ہوں اس میں تو میری مدد فرہا۔ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اللی جو بچھ میں چاہتا ہوں اس میں تو میری مدد فرہا۔ پھر رویہ افتیار کرو کمیں تم اہل شام اس بات کو نہ پہنچا دیا۔ کیونکہ میں ڈر تا ہوں کہ کمیں وہ سبقت کرکے آپ سے بیعت نہ کرلیں۔(۲) آپ پچھ صبر کریں آ کہ میں رات تک ان کو سبقت کرکے آپ سے بیعت نہ کرلیں۔(۲) آپ پچھ صبر کریں آ کہ میں رات تک ان کو سبقت کرے آپ سے بیعت نہ کرلیں۔(۲) آپ پھھ صبر کریں آ کہ میں رات تک ان کو کرزنا۔

اس کے بعد امیر معاویہ نفت المین کی طرح ہو جو ایک بل سے نکل کر جھٹ دو سرے بل کہ اے ابن زبیر تم ایک شاطر لومڑی کی طرح ہو جو ایک بل سے نکل کر جھٹ دو سرے بل میں جا تھی ہے 'تم نے ہی ابن عمر نفتی المین آئی ہے گاؤی ہی کانوں ہی کچھ پھونک میں جا تھی ہے 'تم نے ہی ابن عمر نفتی المین آئی ہی بعت پر تیار کر رکھا ہے حضرت ابن دیا ہے اور کسی دو سرے مخص کی بیعت پر تیار کر رکھا ہے حضرت ابن زبیر نے یہ من کر فرمایا کہ اگر آپ کا دل خلافت سے بھر گیا ہے یا آپ اپنی خلافت سے بیزار بیں تو پھر اس تخت خلافت کو ترک کیوں نہیں کر دیتے آگہ ہم آپ کے بیٹے ہی سے بیعت کرلیں ' ذرا آپ ہی سوچے کہ اگر اس کی بھی بیعت کرلیں تو پھر ہم کس کی سنیں اور کس کی منیں اور کس کی کہا ہے بات مانیں کیونکہ آن واحد ہیں یا ایک وقت میں دو بادشاہوں سے تو بیعت ہو نہیں عتی۔ سے بات مانیں کیونکہ آن واحد ہیں یا ایک وقت میں دو بادشاہوں سے تو بیعت ہو نہیں آگئے۔

ان حفرات کے چلے جانے کے بعد حفرت امیر معاویہ افتحالی کا منبر پر تشریف لاکے اور حمدو نعت کے بعد کما کہ میں نے کرو لوگوں کی باتوں کو سنا ہے ان کی باتوں سے ظاہر ہے کہ وہ (ابن ابو بملافت المنظم کی این عمرافت المنظم کی بعث مجھی کہ وہ (ابن ابو بملافت المنظم کی این عمرافت المنظم کی بعث مجھی

نہیں کریں گے طال نکہ نیوں بزید کی بیعت کر چکے ہیں اس کی اطاعت قبول کرلی ہے یہ من کر الل شام نے کہا کہ خدا کی قتم وہ لوگ جب تک ہمارے سامنے بزید کی بیعت نہیں کریگئے ہم اس بات کو نہیں ہانیں گے اور اگر انھوں نے ہمارے سامنے ایبا نہیں کیا تو پھر ہم ان تینوں کے سر اڑا دیگئے! یہ من کر امیر معاویہ نے کہا کہ واہ واہ قریش کی شان ہیں ایسی گتافانہ باتیں! آج کے بعد میں آئندہ تماری زبان سے الیمی باتیں نہ سنوں ' یہ کہ کر آپ منبر سے از آج کے بعد میں آئندہ تماری زبان سے الیمی باتیں نہ سنوں ' یہ کہ کر آپ منبر سے از آج کے بعد اوگوں میں یہ مشہور ہوگیا کہ ابن عمر افت اللہ ابن ابو بم افت اللہ بات سے برابر اور ابن زبیر افتحالیٰ اللہ کہ ایمن عمر ان بات سے برابر انکار کرتے رہے ج سے فراغت کے بعد امیر معاویہ افتحالیٰ کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن المنکدر کتے ہیں کہ جب بزید کی بیعت کی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن المنکدر کتے ہیں کہ جب بزید کی بیعت کی گئ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن المنکدر کتے ہیں کہ جب بزید کی بیعت کی گئ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن المنکدر کتے ہیں کہ جب بزید کی بیعت کی گئ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن المنکدر کتے ہیں کہ جب بزید کی بیعت کی گئی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن المنکدر کتے ہیں کہ جب بزید کی بیعت کی گئی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن المنکدر کتے ہیں کہ جب بزید کی بیعت کی گئی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرایا کہ یہ مخص آگر اچھا ثابت ہوا تو ہم اس سے موافقت کریں کے ورنہ اس مصیبت

#### اميرمعاويه كي والده كاعجيب وغريب واقعه:-

اور بلا ہر صابر رہیں گے۔

خرائلی نے ہواتف میں حمید بن وہب کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ فاکہ ابن مغیرہ قریثی کے حبالہ نکاح میں ایک عورت ہند بنت عتبہ بن رہیدہ ختی فاکہ نے اٹھنے بیٹھنے کے لئے ایک نشست بنوا رکھی تھی اس نشت گاہ میں آنے جانے کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اتفاقا" ایک روز فاکہ اور اس کی بیوی ہند اس نشت گاہ میں بیٹے ہوئے تھے کی ضرورت سے کچھ دیر کے بعد فاکہ اٹھ کر باہر چلا گیا اور ہند اکیلی رہ گئی اچانک اس وقت ایک مخص آیا اور بیشک میں راضل ہوا لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہاں تنا ایک عورت بیٹی ہے تو وہ فورا" پلٹ پڑا اس کے پلٹے وقت فاکہ باہر سے واپس آگیا اور اس نے مرد کو باہر نگلتے دیکھ لمیا چنانچہ فاکہ ہند کے پاس آیا اور عصے سے اس کو ٹھوکریں مار کر پوچھا کہ تیرے پاس یہ کون مرد تنا بھا۔ ہند نے کہا کہ میں نے کی کو بھی نہیں دیکھا بال تمارے کئے سے خیال ہو آ اور اپ ہند نے کہا کہ میں نے کی کو بھی نہیں دیکھا بال تمارے کئے سے خیال ہو آ اور اپ ہن جا کہ نورا" واپس ہوگیا۔ فاکہ نے کہا کہ تو میرے گھر سے نکل جا اور اپ ماں باپ کے پاس چلی گئی لیکن لوگ بی سے باس چلی گئی لیکن لوگ بی باس چلی جلی اس باپ کے پاس چلی گئی لیکن لوگوں میں اس بات کا خوب چرچا ہوا' ہند کے باپ نے ایک روز اس سے کہا کہ لوگ گئے ہر

طرف مطعون کرتے ہیں تو مجھے تج بات ہنادے اگر تیرا خاوند سیا ہے تو میں اس کو کسی محفص کے ذریعہ قتل کرادوں گا تاکہ لوگ اس طعنہ زنی سے باز آجائیں اور اگر وہ جھوٹا ہے تو چلو سے معالمہ یمن کے کسی کائن کے پاس پیش کریں ہے سن کر ہندنے اپنی پاک وامنی پر اس طرح قتمیں کھانا شروع کردیں جیسا کہ عمد جاہیت میں دستور تھا جب عتبہ (والد ہند) کو یقین ہوگیا کہ بند سی کمہ رہی ہے تو اس نے فاکہ کو مجبور کیا کہ چونکہ تم نے میری بیٹی پر زناکی شمت لگائی ہے اس لئے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو ساتھ لیکر یمن کے کسی کابن کے پاس چلو' چنانچہ فاکہ بنو مخروم کو اور عتبہ عبد مناف کو لیکر یمن کی جانب روانہ ہوئے ' ہند کے ساتھ اس کی کئی سیلیاں بھی موجود تھیں۔ جب قافلہ نیمن کے قریب پنچا تو ہند کے چرے کا رنگ بدل گیا ہے حال دکھ کر اس کے باپ نے کہا کہ تیرے اس تغیر رنگ سے صاف ظاہر ہے کہ تو گنگار - بندنے کا یہ بات نیں ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ مجھے ایک ایے مخص کے پاس لے جارہے ہیں جس کی بات مجھی صحیح ہوتی ہی اور مجھی غلط اگر اس نے بااوجہ مجھے پر تہمتِ لگا دی تو پھر میں تمام عرب میں منہ و کھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ عتبہ نے کما کہ میں تیرا معالمہ کابن کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اس کا امتحان لوں گا' چنانچہ کابن کی صداقت کا امتحان لینے کے لئے اس نے اپنے گھوڑے کے کان میں جانوروں کی وہ بولی بولی جس سے گھوڑا گرماگیا اس وقت عتبے نے اس کے ذکر کے سوراخ میں گیہوں کا ایک واند رکھ کر اوپر چنڑے کی ٹی باندھ دی کھریہ قافلہ کائن کے پاس پنچا اس نے ان کو خوش آمرید کما اور ان کی تواضع کے لئے اوٹ ذیج کیا۔ وستر خوان پر عتبہ نے اپنے میزبان کائن سے کما کہ ہم آپ کے پاس ایک کام سے آئے ہیں لیکن اس سے پہلے بغرض امتحان ہم نے ایک کام کیا ہے وہ بنا دیجئے پھر اپنا کام آپ کو بنائیں گے ' نجوی نے کما ''نرکل میں گیموں کا وانہ '' عتبہ نے کما کہ اس کی وضاحت کیجئے تب کائن نے کما کہ تم نے گھوڑے کے ذکر نے سواخ میں گیسوں کا وانہ رکھا ہے ' عتبے نے کہا کہ آپ نے بالکل ورست کما۔ اب اصل معاملہ ان عورتوں کا ہے ك آپ اس معالم ميں غور كيجے وہ ايك عورت كے پاس آيا اور اس كے شانے پر ہاتھ ركھ كر كما كھڑى ہو جا پھر اى طرح دوسرى اور تيسرى عورت كے پاس آيا يمال تك كه بندكى باری آئی۔ کائن نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر کما تو پاک صاف ہے تو نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا ہے اور تو ایک باوشاہ کو جنے گی جس کا نام معاویہ ہوگا' یہ س کر ہند کے خاوند فاکہ نے ہند کا ہاتھ پکڑ لیا مرہند نے اس کا ہاتھ جھنک دیا اور کما کہ مجھ سے دور ہو میں قتم کھار کمتی

ہوں کہ کابن کی یہ بات آگر کچ ہے کہ میری قسمت میں بادشاہ کی ماں بننا ہے تو وہ تیرے صلب سے نہیں ہوگا۔ الحاصل (فاکہ کو چھوڑ کر) ہند نے ابوسفیان سے شادی کرلی اور ان سے امیر معاوید نفتی ادائی بیدا ہوئے۔

# امير معاديه نضي الكاعباك كي وفات! ...

حفرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بماہ رجب ۱۰ھ میں وفات پائی۔ ومثق میں باب جابیہ اور باب صغیر کے درمیان آپ کو وفن کیا گیا۔ حضرت معاویہ افتی التفایی نے سر سال کی عمر بائی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے موہائے تراشیدہ اور ناخن مبارک آپ کے پاس (بطور تیمرک و یادگار) موجود سے آپ نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ میری آئیھوں اور منھ پر رکھ دیئے جائیں اور پھر مجھے میرے اور میرے ارحم الرحمین کے درمیان چھوڑ دینا (دفن کر دینا) چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا گیا۔

#### حواشي

ا حفرت علامی سیوطی کے الفاظ یہ ہیں وکا ن احد الکتا ب الرسول الله منظم طور پر آپ کو کاتب وحی کما جاتا ہے علامہ الم سیوطیؒ نے اس امرکی کوئی صراحت نہیں فرمائی ہے صرف "احد الکتاب" تحریر فرمایا ہے اس کا میں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں یا محردوں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے اینوں یا محردوں میں سے تھے جو رسول اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے ان خطوط و فرامین کو تحریر کیا کرتے تھے جو حسب ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم ارسال فرمایا کرتے تھے۔ (مشمی)

٢- حفرت مصنف علامہ كے الفاظ يہ بيں: فانى الحاف ان يسبقو نى بنفسك الح اس جملہ ہے ايك مفهوم يہ بھى نكاتا ہے كہ مجھے ڈر ہے كہ اہل شام تم بر سبقت نہ كر بيٹيس (تمهارے ساتھ لرنا شروع نہ كرديں) -

#### حفرت امیر معاویہ نوی اللہ کے کھ مزید حالات

## حضرت امير معاوية نضي الكلام غليفه نهيل بلكه بادشاه تها.

ابن ابی شبہ نے مصنف میں سعید بن جمان سے روایت کی ہے کہ میں نے سفینہ سے کما کہ بنو امیہ کھتے ہیں کہ فلافت ہمارے خاندان میں ہے! تو سفینہ نے جواب ویا کہ بنو زرقا جھوٹ کہتے ہیں وہ فلیفہ نہیں بلکہ بادشاہ ہیں اور سب سے پہلے بادشاہ معاوید نفتی الملکی ہوئے ہیں۔

بیعتی و ابن عساکر نے ابرائیم بن سویدا ارمنی کے دوالہ سے لکھا ہے کہ میں نے امام طنبل افتحالی کی ایک کے خواب دیا کہ حضرت ابو بکر' حضرت عمر' حضرت عثان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین' میں نے بوچھا اور امیر معاویہ اللہ تعالی رضی عنہ آپ نے جواب دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں حضرت امیر معاویہ الفتہ تعالی بے زیادہ مستحق ظائت اور کوئی نہیں تھا۔

سلفی طوریات میں عبداللہ کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محرّم اہام احمہ بن حنبل سے امیر معاویہ نفتی اللہ تاہ ہوں دمزت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ 'کے دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی اور انھوں نے آپ میں عیوب تلاش کئے اور جب کوئی عیب نظر نہیں آیا تو پھر وہ اس شخص کے مداحوں کے میں عیوب تلاش کئے اور جب کوئی عیب نظر نہیں آیا تو پھر وہ اس شخص کے داحوں کے زمرے میں داخل ہوگئے جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جنگ کی رایعنی حضرت امیر معاویہ نظامی اور ان لوگوں نے اپنے اس ممدوح کو بہت ہی ہو شیار اور حیلہ کر پایا۔

ابن عساکر نے عبد الملک بن عمیر کی زبانی تحریر کیا ہے کہ جاریہ بن قدامہ سعدی امیر معاویہ کے پاس آیا اور امیر معاویہ نفتی المنائج کے اس سے دریافت کیا تم کون ہو؟ اس نے کما کہ میں جاریہ بن قدامہ سعدی ہوں۔ اس پر امیر معاویہ نفتی المنائج کی فرمایا تم اور کیا بننا چاہتے ہو تم تو شد کی کھی کی طرح ہو؟ جاریہ نے کما اب زیادہ نہ فرمایے آپ نے جھے شد کی کھی بنا دیا جس کا ڈیک بوا زمریلا ہوتا ہے لیکن اس کا تھوک بست ہی میٹھا اور لذیذ ہوتا کی کھی بنا دیا جس کا ڈیک بوا زمریلا ہوتا ہے لیکن اس کا تھوک بست ہی میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے اور امیہ تو

امنہ (کنیز) کی تفغیر ہے۔ (معرت معاوید الفق اللہ اللہ نے برے مخل اور مبر سے یہ بات س

فضل بن سوید کا بیان ہے کہ ایک دن جارب بن قدامہ سعدی سے امیر معاویہ لفت الدلایہ نے فرمایا کہ تم علی نفت المنائج بن ابی طالب کی طرفداری کرتے چرتے ہو اور اس طرح آگ کے شعلے بھڑکا رہے ہو' یاد رکھو اس سے الی آگ بھڑکے گی کہ عرب کے گاؤں جل جائیں مے اور ہر طرف خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اس پر جاربے نے جواب دیا اے معاویہ نفت الله اب آپ حفرت على نفت الله بي الهي جموري، ان كا على يه كر جب سے بم نے ان سے محبت شروع کی ہے وہ ہم پر مجھی غصہ نہیں ہوئے اور جب سے وہ ہم کو نصیحت کرنے لگے ہیں ہم نے ان کو دھوکا نہیں دیا ہے۔ امیر معاویہ لضحیاً منابکہ نے یہ س کر فرمایا اے جاربیا! افسوس تو اپنے گھر والوں پر اتنا بھاری تھا کہ انھوں نے تیرا نام جاربیہ (لونڈی) رکھا۔ بیہ س کر جاربی نے کما کہ آپ بھی اپنے گھر والوں پر اٹنے بھاری تھے کہ انھوں نے تیرا نام معاویہ (بھونکنے والا) رکھا ہے یہ س کر امیر معاویہ نے فرمایا کیا تجھے تیری مال نے جنا ہے؟ جاریہ نے کہا کہ انھوں نے مجھ جیسا بماور جری فرزند جنا ہے اور اس کا جُوت یہ ہے کہ اب سے پہلے ہم تم سے جنگ صفین میں شمشیر برال لئے ہوئے روبرد ہو چکے ہیں۔ تم کو ہماری تلوار کی بازہیں یاد ہوں گی! امیر معاویہ نے کما کہ جاریہ کیا تم ہم کو دھمکارہ ہو؟ جاریہ نے کما کہ نہ تم مم کو برور شمشیر جنگ میں زیر کیا اور نہ مم پر فنح پائی صرف سے کہ معاہدہ کے مطابق ملک تمارے سرو کر ویا گیا۔ اگر تم ان سے عمد کرو کے تو ہم بھی تمارے وفادار رہیں گے اور تم خلف وعدہ کرو کے تو ہم بھی برعمدی اور خلافت ورزی کریں گے۔ مارے ساتھ مارے ست سے مدو گار ہیں۔ ایسے مدو گار جن کی زرمیں نمایت مضبوط اور جن کی باہیں لوہے سے زیادہ سخت اور پائدار ہیں آگر تم نے بدعمدی سے ہماری طرف ہاتھ برمعایا تو پھر ہم بھی عذر کریں گے اور بغاوت کرکے تم کو مزا چکھا دیں گے' امیر معاویہ نے یہ س کر کہا کہ خدا تم جیسوں کو غارت کرے۔

ابو طفیل عامر بن وا ثله صحابی رضی الله عنه فرماتے ہیں که میں ایک دن امیر معاویہ کے پاس گیا تو انھوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم بھی قاتلان عثمان نفتی الدی بھی شامل تھے میں نے کہا نہیں لیکن میں ان کی شہادت کے وقت موجود تھا گر میں نے ان کی مدد نہیں کی امیر معاویہ نے کہا کہ تم کو ان کی مدد سے کس نے روک دیا تھا میں نے کہا ان کی مدد مہاجرین و

انصار میں سے کسی نے بھی نہیں کی۔ امیر معاویہ نے کما کہ ان لوگوں پر ان کی مدد کا حق واجب تھا اس پر میں نے کما کہ امیر المومنین آپ کو ان کی مدد سے کس نے روک ویا تھا۔ مالانکہ آپ کے ساتھ تو تمام اہالیان شام بھی تھے؟ اس پر انھوں نے کما کہ میں نے ان کے خون کا مطالبہ کرکے ان کی مدد کی تو ہے! یہ س کر میں ہنس پڑا اور میں نے کما کہ آپ کی اور حضرت عمان نفت الملکی آپ کی مثال تو ایس ہے جیسے شاعر کہتا ہے کہ

لا العینکبعدا لموت تندوینی وفی حیا تی ما زود تنی زا دا موت ک بعد تو مجھ انہیں کہ تو میرانو حد کرے اور زندگی میں میرانو شدجو تھے پرواجب تھاوہ بھی تونے نہیں ویا

#### اوليات امير معاوية دوي الله عنه .-

جعی کتے ہیں کہ اول وہ فحض جس نے بیٹھ کر خطبہ دیا۔ آپ ہی ہیں کیونکہ آپ

بہت کیم سخیم ہوگئے ہیں سے (کھڑے ہوکر خطبہ پڑھنا دشوار تھا) اور آپ کا پیٹ بھی بہت برابھ

گیا تھا۔ زہری کتے ہیں کہ امیر معاویہ ہی وہ پہلے فخض ہیں جضوں نے عید کی نماز میں نماز سے

قبل خطبہ ویا۔ (عبد الرزاق نے اپنی تصنیف میں اس کو بیان کیا ہے)۔ سعید بن مسبب کتے

ہیں کہ عید میں اذان ویٹا بھی آپ ہی کی ایجاد ہے (ابن ابی شیبہ) نیز کتے ہیں کہ جس فخص

نے تجبیر کے الفاظ کم کئے وہ امیر معاویہ ہی ہیں۔ عسکری اوائل میں کہتے ہیں کہ اسلام میں

قاصد و پیامبر سب سے پہلے آپ ہی نے مقرر کئے اور اپنی خدمت کے لئے خواجہ سرار رکھنے

والے سب سے اول آپ ہی ہیں۔ سب سے اول رعیت آپ ہی سے ناراض ہوئی۔ (اس

سب سے پہلے آپ ہی کو اس طرح سے سلام کیا گیا "السلام علیک یا امیر المومنین ورحمته الله و برکا تو الصلوة پرحمک الله

وفتری کاموں کے لئے آپ نے ہی سب سے اول مرایجاد کی اور مربرداری کی خدمت پر عبد اللہ بن اوس غسانی کو مامور کیا' اس مرپر لکل عمل ثوا ب کندہ تھا (یعنی ہر کام کے لئے ثواب ہے) مرکا یہ طریقہ خلفائے بنی عباس میں بھی آخر تک رائج رہا۔ اس مرکے رائج کرنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت امیر معاوید نفت الملکا ہے کہ مخص کو ایک لاکھ درہم دینے کے لئے حکم لکھا گر اس مخص نے حکم نامہ کو راستہ میں کھول کر ایک لاکھ کے بجائے دو لاکھ بنالئے۔ جب امیر معاویہ کے سامنے حساب کتاب پیش ہوا تو انھوں نے دو لاکھ درہم تحریر کرنے اور ادا کرنے کا حکم دینے سے انکار کیا اور پھر اسی روز سے مر لگانے کا طریقہ جاری کر دیا گیا۔

جائع معجد میں اول آپ ہی نے مقصورہ (چھوٹا سا جمرہ) بنوایا اور آپ ہی نے اولا"
غلاف کعبہ آثار کر دو سرا جڑھانے کا عکم دیا ورنہ اس سے قبل ایک غلاف پر دو سرا غلاف (تمہ
بہ تمہ) چڑھا دیئے جاتے تھے۔ زبیر بن بکارنے المو نقیات میں زمری کے برادر زادہ کی زبانی لکھا
ہے کہ میں نے چچا زمری سے دریافت کیا کہ بیعت لیتے وقت قتم لینے کا طریقہ سب سے پہلے
کس نے جاری کیا تو انھوں نے کہا امیر معاویہ نفی الملک بن موان نے بیعت لیتے وقت یوی پر
بیعت لیتے وقت قتم کا طریقہ جاری کیا اور عبد الملک بن مروان نے بیعت لیتے وقت یوی پر
طلاق اور غلام آزاد ہو جانے پر بھی قتم لینا شروع کردی۔ (لینی آگر میں خلف بیعت کروں تو

عسکری نے اپنی کتاب واکل میں سلیمان بن عبداللہ کی زبانی لکھا ہے کہ امیر معاویہ انتظامی جب ملہ کی مبجد میں آئے ( مدینہ کی مبجد میں) تو وہاں ابن عمر۔ ابن عباس۔ اور عبد الرحمٰن ابن ابو بکر (رضی اللہ تعالی عنم) تشریف رکھتے تھے۔ حضرت معاویہ اضی اللہ تعالی عنم) تشریف رکھتے تھے۔ حضرت معاویہ اضی اللہ تعالی عنمی المور کے باس آگر بیٹھے تو حضرت ابن عباس اضی المد اللہ عنی کے براور رکھی کر حضرت امیر معاویہ نے اضی اللہ عنی کر حضرت عباس اضی کی را ور اس کے براور زاو سے زیادہ مستحق خلافت میں ہوں! یہ س کر حضرت عباس اضی اللہ علیہ وہ کی وجہ کیا تقدم اسلام کی وجہ سے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے ساتھ ویے کی وجہ سے ' یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت رکھنے کے باعث؟ حضرت معاویہ اضی اللہ علیہ وسلم سے قرابت رکھنے کے باعث؟ حضرت معاویہ اضی اللہ علیہ وسلم سے قرابت رکھنے کے باعث؟ حضرت معاویہ اضی اللہ علیہ وسلم سے قرابت رکھنے کے باعث؟ حضرت معاویہ اضی اللہ علیہ وسلم سے خطرت ابن عباس اضی اللہ اس صورت میں تو ابن ابو بمراضی اللہ ان نیادہ مستحق جیں۔ امیر معاویہ اضی اللہ عنہ اس کے والد محرم کو تو ایک کافر نے شہید کیا۔ اس پر حضرت ابن عباس اضی اللہ اس سے دالہ محرم کو تو ایک کافر نے شہید کیا۔ اس پر حضرت ابن عباس اضی اللہ باللہ ہو گئی اس توجیہہ سے تو تعماری ہی دلیل باطل ہو گئی اس پر حضرت ابن عباس اضی اللہ عنہ ان کے والد محرم کو تو ایک کافر نے شہید کیا۔ اس پر حضرت ابن عباس اضی اللہ ہو گئی اور ان کو خود مسلمانوں وہ اس طرح کہ تحمارے برادر عم ذاو پر تو خود مسلمانوں نے پڑھائی کی اور ان کو خود مسلمانوں

نے شہید کیا۔

ا مير المومنين نبا كلا مى امير المومنين كاكلام م تك پنچا الى يوم التغا بن والخصام دية بي قيامت اور انساف كون تك كى

الا ابلغ معا ویهبن حرب یادر به معادیه بن حرب فا نا صا برون و منظر و کم بم مرکزتے بین اور تم کومهلت

ابن ابی الدنیااور ابن عساکرنے جد بن تحیم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ میں امیر معاویہ لاختیا اللہ الدنیا اور ابن عساکرنے جد بن تحیم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ میں امیر معاویہ لاختیا اللہ اللہ ابن ابو سفیان کے پاس گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ آپ تخت خلافت پر مشمکن تھے میں نے دیکھا کہ ان کی گردن میں رسی پڑی ہے اور ایک بچہ اس کو تھینچ رہا ہے یہ دیکھ کرمیں نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ آپ کیا کررہے ہیں انھوں نے کہا کہ اے مردک چپ! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ کے بچہ بویعنی جو صاحب اولاد ہو اس کو چاہئے کہ خود بھی (نچے کے ساتھ) بچہ بن جائے ہے۔ رابن عساکر نے اس کو غریب بتایا ہے)

ابن ابی شید مصنف میں شعبہ ہے ہیاں کرتے ہیں کہ امیر معاویہ نضخیا ہے ہی کہ کیاں قریش کا ایک نوجوان آیا اور ان کو مغلظات سنانے لگا۔ امیر معاویہ نضخیا النائج بھنے اس سے کہا کہ اے جینیج! ان باتوں سے باز آجاؤ کہ بادشاہ کا غصہ بچوں کے غصہ کی طرح اور ان کی پکڑ شیر کی پکڑ ہے (جو پکڑ کر کھالیتا

-(4

شعبی کتے ہیں کہ جھے سے زیاد نے بیان کیا کہ میں نے ایک فخص کو خراج کی وصولی کے لئے مقرر کیا جب اس سے حساب لیا گیا تو اس کا غبن ثابت ہوا وہ میرے خوف سے امیر معاویہ لفتی المنظامی کہ اس فخص کا فرار ہو جانا میرے لئے رسوائی کا موجب ہے اور اس فخص نے بھاگ کر جھ سے گتائی کی ہے اس پر امیر معاویہ لفتی المنظامی کی ہے اس پر امیر معاویہ لفتی المنظامی کی ہم ایک ہی فخص پر معاویہ لفتی المنظامی نے جھے جواب میں لکھا کہ ہم دونوں کو یہ مناسب نہیں کہ ہم ایک ہی فخص پر سیامت کریں اور نہ یہ مناسب ہوگا کہ دونوں نرمی سے کام لیس کہ اس طرح لوگ نڈر اور بیباک ہو جائیں گے اور گناہوں میں جتال ہو جائیں گے اور اگر مختی سے کام لیس کے تو لوگ مہلکات میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس صورت میں مناسب یہ ہے کہ اگر تم کمی کے ساتھ سختی اور درشتی سے پیش آؤ تو جھے چاہیے کہ میں اس کے ساتھ نرمی کا بر آؤ کروں۔

شعبی کا بیان ہے کہ میں نے امیر معاویہ نفت الکتابیکا ہے۔ سا ہے کہ جس قوم میں جھوٹ اور تفرقہ پڑگیا وہاں باطل پرست ' اہل حق پر غالب آگئے۔ گر ہماری ملت کا یہ حال نہیں ہے۔

#### امير معاوية نضي الله عنه كى داد ود مش -

طیوریات میں سلیمان مخزدی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امیر معلوب لفت المنتی کیا اور جب تمام لوگ جمع ہوگئے تو آپ نے کہا کہ مجھے کسی عربی شاعر کے ایسے تین اشعار مسلسل کوئی سنائے جس میں ہر شعر کا مطلب اسی شعر میں پورا ہو جاتا ہو' لوگوں نے یہ سنا اور فاموش رہے استے میں ابو حبیب عبد اللہ ابن ذبیر آگے۔ امیر معلویہ نے کہا کہ اے ابو حبیب میں تین اشعار سننا چاہتا ہوں لیکن وہ اللہ ابن ذبیر الفتی المنتی ہے کہا کہ میں آپ کو سناؤں گا لیکن میں تین اشعار کے عوض تین لاکھ در ہم لوں گا امیر معلویہ لفتی المنتی ہے کہا منظور ہے پڑھو' عبد اللہ ابن ذبیر عوض تین لاکھ در ہم لوں گا امیر معلویہ لفتی المنتی ہے کہا منظور ہے پڑھو' عبد اللہ ابن ذبیر عوض تین لاکھ در ہم لوں گا امیر معلویہ لفتی المنتی ہے کہا منظور ہے پڑھو' عبد اللہ ابن ذبیر فتی اللہ ابن ذبیر عوض تین لاکھ در ہم لوں گا امیر معلویہ لفتی المنتی المنتی ہے کہا منظور ہے پڑھو' عبد اللہ ابن ذبیر فتی اللہ ابن خیر علی گا امیر معلویہ لفتی المنتی المنتی ہی کہ منظور ہے پڑھو' عبد اللہ ابن ذبیر فتی اللہ کی میں انتی کہا کہ عبد اللہ ابن ذبیر علی گا امیر معلویہ لفتی المنتی ہے کہا منظور ہے پڑھو' عبد اللہ ابن ذبیر فتی اللہ کی کہا کہ عبد اللہ ابن خیر عبد کرتا ہے کہا کہ عبد اللہ ابن خیر عبد کرتا ہے کہا کہ عبد اللہ ابن خیر اللہ ابن خیر عبد اللہ ابن خیر عبد اللہ ابن خیر ابن کا استیار معلوبہ لیکن کے ابن معلوبہ کی ابن کی ابن کی کی کی کہ کرتا ہے کہا کہ کی کہ کی کی کرتا ہے کہ کی کرتا ہے کہ کہ کرتا ہے کہ کا کہ کرتا ہے کہا کہ کی کرتا ہے کہا کہ کرتا ہو کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہو کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہے کہ کرتا ہو کرتا ہی کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہ

امیر معاوید اضتاط عبد نے فرمایا کے ہے اب دوسرا شعر پردھو، ابو صبیب نے پھریہ شعر

ولم ارني في الخطوب اشد وقعا واصعب من معنا دات الرجال میں نے حوادث و صعوبات زمانہ میں لوگوں کی دشنی کے سوا اور پچھ نہیں دیکھا

امیر معاوید افتحالاتی کا نے کما تے ہے اور تیرا شعر روضے کو کمل ابو صب نے یہ تیرا

شعر پڑھا۔

وذفت مرارة الاشياء عطرا فما طعم امرمن السوال میں نے ہر چیز کی تلخی کو چکھا ہے گر سوال کرنے کی تلخی سے زیادہ کسی چیز میں تلخی نسیں ہے آپ نے فرمایا بالکل سی ہے ' پھر آپ نے حسب وعدہ تین لاکھ درہم ابو حبیب کو

م جمت کر دیئے۔

بخاری نسائی اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفییر میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں مروان امیر معاوید لفت الله الله مرف سے میند منورہ پر حاکم تھا تو اس نے ایک بار خطبہ میں کما کہ امیر المو منین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانے میں بالکل حق پر ہیں کیونکہ سمی حضرت ابو بكر صديق اور حضرت عمر رضى الله تعالى عنماكى سنت ہے يد من كر حضرت عبد الرحمٰن بن ابو بملفت الملكة في فرايا نبين نبين بلكه بيه مرقل اور كسرى كى سنت ب كيونكه حعرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنها نے خدا کی فتم نہ اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنا ولی عمد نامزد کیا نہ اپنے خاندان سے کسی کو خلیفہ بنایا امیر معاویہ تو ایبا محض شفقت پدری کے باعث کر رہے ہیں یہ س کر مروان نے کما کہ تو وہی مخص ہے جس کے لئے قرآن شريف ميں نازل ہوا ہے كہ " تم اپنے والدين كو اف تك نه كمو" كيونكه تم بى نے اینے والدین کا مقابلہ کیا تھا جب ہی ہے تھم نازل ہوا۔ ' سے س کر عبد الرحلٰ بن ابو بمر لفت الله عليه وسلم ن تيرك بلي الله الله عليه وسلم في تيرك بلي پر لعنت کی ہے۔ جب سے روائداد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنما تک پنجی تو انھوں نے فرمایا مروان جھوٹا ہے' یہ آیت تم اپنے والدین کو اف تک نہ کھو۔" فلال مخص کے بارے میں نازل ہوئی تھی البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ پر ضرور لعنت بھیجی ہے اور مروان اس وقت صلب پدر میں تھا اس مروان اس لعنت سے ضرور بسرہ یاب ہوا۔

ابن شیبہ نے مصنف میں مروہ کی زبانی لکھا ہے کہ امیر معاوید افتح الدی ہو اس تجربہ

#### کے بعد بی طم و بردباری پیدا ہوتی ہے'۔

#### عقلائے عرب

ابن عساکر نے شعبی سے روایت کی ہے کہ عرب میں یہ چار مخص ہوشیار اور تجربہ کار پیدا ہوئے ہیں۔ معاوید نفت الفتی المنتائی ہے۔ عروجن العاص نفتی المنتائی ہوئی العاص مشکلات زیاد۔ حضرت امیر معاوید نفتی المنتائی مظم و بردباری اور دانش میں 'حضرت عمروین العاص مشکلات کے حل کرنے میں 'حضرت مغیرہ بن شعبہ اوسان بجا رکھنے میں۔ اور زیاد ہر جھوٹی بردی بات میں۔ یہ بھی روایت ہے کہ قاضی بھی چار گزرے ہیں۔ حضرت عمر۔ حضرت علی۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت زید بن ثابت رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین۔

## ارباب فضل و منرو

قبیصہ بن جابرنظ اللہ ہے۔ کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا ہوں میں نے آپ سے زیادہ قرآن شریف اور فقہ کا عالم کی دو سرے کو نہیں دیکھا اور حضرت طحدنظ اللہ بیٹھا ہوں ان سے اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی اٹھا بیٹھا ہوں ان سے برھ کر بغیر سوال کے رہنے والا کی کو نہیں پایا۔ اور حضرت عمر و بن العاص کی ہم نشینی کا لظف بھی اٹھایا ہے ' ان سے زیادہ مخلص دوست اور ہم حلبیس کی کو نہیں پایا ' حضرت مخیرہ بن شعبہ کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے کا اتقاق ہوا ہے ان کا حال یہ ہے کہ اگر کی شہر کے مخیرہ بن شعبہ کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے کا اتقاق ہوا ہے ان کا حال یہ ہے کہ اگر کی شہر کے آٹھ دروازے ہوں اور ہم دروازے سے بغیر کمرہ فریب کے نکلنا دشوار ہو تو یہ آٹھواں دروازدل سے بردی آسائی سے نکل سکتے ہیں۔

## بيت المال يرعدم اختيار اور اختيار كلي:

ابن عساكر نے حميد بن بلال كے حوالہ سے لكھا ہے كہ حضرت عقبل الفتح المكام، ابن ابن عالب حضرت على الله تعالى عند كے باس ايك روز آئے اور كما كم آج كل ميں بت

ننگ وست ہوں مجھے کچھ ویجئے حضرت علی نفتی الملکہ بنا نے فرمایا ٹھریئے جب میں اور لوگوں کو روں گا تو آپ کو بھی روں گا حفرت عقیل نفتی النائی کے بہت امرار کیا تو آپ نے ایک محض سے کما کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بازار میں لے جاؤ اور ان سے کمو کہ بیہ وو کانوں کے تفل توڑ کر ان میں سے مال نکال لیں اور جو پکھ ضرورت ہو لے لیں بیہ من کر حضرت عقیل نے كماك آپ مجھے چورى ميں مكروانا چاہے ہيں 'آپ نے جواب ويا توكيا تم مجھے چور بنانا چاہے ہو کہ مسلمانوں کے بیت المال سے مال نکال کر محمیں دے دوں (اور ان سے اجازت نہ لوں) یہ س کر حضرت عقیل نے کما تو پھر میں معاویہ کے پاس جاتا ہوں' حضرت علی الفتحالاتا؟ بَا نے فرمایا کہ آپ کو اختیار ہے بس حفرت عقبل امیر معاوید اختیار کیا ہے پاس آئے اور ان سے كچھ روپي طلب كيا انھوں نے ان كو بيت المال سے ايك لاكھ درجم ديدي اور ان سے كماكم تم منبر پر چڑھ کر اس بات کا اعلان کرو کہ علی نفتی الدی تھ کے کیا دیا اور میں نے کیا دیا؟ حفرت عقیل منبر پر تشریف لے گئے اور حمدو نعت کے بعد لوگوں سے اس طرح خطاب کیا کہ اے لوگو! میں مخیں ایک بات بتایا ہوں سنو! میں نے اولا" حضرت علی اضتقال کا ایک الیی چیز طلب کی جو ان کے دین کو نقصان پنچانے والی تھی انھوں نے اپنے دین کو عزیز رکھا اور (وہ چیز مجھے نمیں دی) پھر میں نے وہی چیز امیر معاویہ نضی الملائیک سے مائلی انھول نے اپنے وین پر مجھے مقدم سمجھا اور وہ چیز مجھے عطا کر دی (بعنی بیت المال سے روپیے دے ویا جب کہ حضرت علی افتحال الله الله نے منع کر دیا)۔

حفرت عقیل نوشیا الله اور امیر معاویه نوشی الله میں نوک جھو نک:۔

ابن عسائر ؓ نے جعفر بن محمد کے والد سے روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت عقیل الفتی المنائی ہے کہ ایک روز حضرت عقیل الفتی المنائی ہی ایک و دکھ کر کہا کہ لوگوا یہ عقیل ہیں جن کے بچا ابو لہب تھا! آپ نے یہ سن کر فرمایا 'جی ہاں! یہ امیر معاویہ ہیں جن کی چوپھی ''حمالتہ الحطب'' تھیں ایعنی ابو لہب کی یہوی۔

ابن عساکر نے اوزائ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حزیم افتی الملک بن فائک حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے ان کی پنڈلیاں بہت خوبصورت تھیں اتفاق سے اس وقت یہ پائیے چے

چڑھائے ہوئے بتھ حفرت معاویہ نے ان کو دیکھ کر کما کہ اے کاش یہ پنڈلیاں کی عورت کی ہوتیں ' حزیم نے کما کہ یا امیر الموسنین کھر تو وہ آپ کی بیوی ہوتی۔

# حضرت امیر معاویہ نضحی الکا عَبَه کے زمانے میں مندرجہ ذبل اصحاب فضل و کمال نے انتقال کیا

امیر معاوید افتحال کا المومنین حفرت حفد افتحال کا المومنین حفرت صفید افتحال کیا۔ صفوان بن امید ام المومنین حفرت عفد افتحال کا المومنین حفرت صفید افتحال کا المومنین حفرت مود و حفرت عائد صفیات الله المومنین حفرت مود و حفرت عائد صفیات الله تعالی عنن عرب کا مشہور شاع لید۔ عثان بن طلم حجبہ۔ حضرت عمرو بن العاص۔ عبدالله بن سلام الجبر۔ مجمد بن مسلم حضرت ابو موی اشعری۔ حضرت زید بن البحل الفتحال کا المومنین المومنی الله تعالی عند۔ حضرت ابو قاده المومنی الله تعالی عند۔ حضرت ابو المومنی الله تعالی عند۔ حضرت ابو المومنی الله تعالی عند۔ حضرت وابو المومنی الله تعالی عند۔ حضرت وابو المومنی الله تعالی عند۔ حضرت وابو المومنی الله تعالی عند۔ حضرت ابو المومنی المومنی الله تعالی عند۔ حضرت ابو المومنی ا

ان حضرات کے علاوہ چند اور مشاہیر نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں انقال کیا (رمنی اللہ تعالی عنهم)۔

#### ابو فالديزيد ابن معاوير نضي اللهاب

#### یزید کانس:

یزید بن معاویہ بن الی سفیان بن حرب بن امید۔ یزید کی کنیت ابو خالد تھی۔ یزید کا ھ یا ۲۶ ھ میں پیدا ہوا۔ یہ اپنے باپ کی طرح بہت ہی کیم سخیم تھا۔ اور تمام جسم پر بال بکٹرت تھ' یزید کی مال کا نام میسون بنت سجدل کلبی تھا۔

#### عبد الملك كي أيك وضاحت:-

عبد الملک بن موان نے خالد بن بزید اور بزید کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ امیر معاویہ الفت الملک بن موان نے خالد بن بزید اور بزید کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ امیر معاویہ لفت الملک بن برید کو اپنی زندگی میں و لیعبد مقرر کیا تھا اس وجہ سے لوگ ان سے ناخوش تھے ، حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ دو شخصیتوں نے مسلمانوں میں فساد کا بنج بویا ان میں سے ایک عمرو بن العاص ہیں جنھوں نے جنگ صفین میں امیر معاویہ کی جانب سے نیزوں پر قرآن شریف بلند کرائے۔ ابن قرآ کا بیان ہے کہ عمرو بن عاص ہی وہ شخص ہیں بخصوں نے خوارج کو حکم (ثالث) مقرر کیا تھا۔ جس کا و بال قیامت تک ان کی گردن پر رہ گا۔ دو سری فننہ آئیز شخصیت مغیرہ بن شعبہ کی ہے جو امیر معاویہ لفت الملکۃ کی طرف سے کوفہ کے دو سری فننہ آئیز شخصیت مغیرہ بن شعبہ کی ہے جو امیر معاویہ لفت آئیلگہ کی طرف سے کوفہ اس وقت تم میرا کتوب پڑھو خود کو اس وقت تم میرا کتوب پڑھو خود کو اس وقت معزول سمجھو مغیرہ نے اس حکم کو نہیں مانا اور چند روز کے بعد خود معاویہ لفت کیا کہ میں اس بنتی تاخیر ہوئی۔ امیر کے باس بنتی۔ معاویہ نے اس معروف تھا جس کے باعث التمال حکم میں اتنی تاخیر ہوئی۔ امیر معاویہ نے بوریا تھا یہ س کر امیر معاویہ نے دریافت کی بعت لے رہا تھا یہ س کر امیر معاویہ نے دریافت کی بعت لے رہا تھا یہ س کر امیر معاویہ نے دریافت کی بعت کے رہا تھا یہ س کر امیر معاویہ نے دریافت کی بعت کے رہا تھا یہ س کر امیر معاویہ نے دریافت کیا تو پھر تم نے اس کام کی حکیل کر دی۔ مغیرہ نے کہا ہاں! میں اس کام کو پورا کر چکا حضرت کیا تو پھر تم نے اس کام کی حکیل کر دی۔ مغیرہ نے کہا ہاں! میں اس کام کو پورا کر چکا حضرت

معاویہ نے مغیرہ سے کما تم جاؤ اور حسب سابق اپنے فرائض اوا کرتے رہو۔ جب مغیرہ ابن شعبہ امیر معاویہ کے پاس سے واپس ہوئے تو ان کے ملنے والوں نے بوچھا "کیسی گزری" مغیرہ نے جواب ویا کہ میں معاویہ کو الی ولدل میں پھنا آیا ہوں کہ اب قیامت تک ان کا پاؤں اس سے نہیں نکل سکے گا۔

حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ اس دن سے باپ کی زندگی میں بیٹا بطور و لیعمد مقرر ہونے نگا ورنہ اگر ایبا نہ کیا ہو تا تو قیامت تک مسلمانوں میں انتخاب بذریعہ شوری ہوتا۔ ابن سیرین کتے ہیں کہ عمرو بن حزم نے حضرت امیر معاویہ کو کملا بھیجا کہ ہیں آپ کو خوف اللی یاو ولا تا ہوں' غور کیجئے کہ آپ امت مجریہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس مخص کو خلیفہ بنائے جاتے ہیں' امیر معاویہ نفت المائے ہیں اس کے جواب میں کملا بھیجا کہ تم نے مجھے نفیحت کی ہوات ہیں امیر معاویہ نفتی اس کا شکریہ چونکہ اس وقت امت مجریہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اپنی رائے کا اظہار کیا ہے' اس کا شکریہ چونکہ اس وقت امت مجریہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں لڑکے ہی لڑک موجود ہیں (اور کوئی بزرگ نہیں ہے) اور سب لڑکوں میں میرا لڑکا سب سے بمتر ہے اور خلافت کا زیادہ مستحق ہے لنذا میں اس کو اپنا و لیعمد بنا رہا ہوں۔

## یزید کی ولیعمدی کے سلسلہ میں امیر معاویہ نضی الکم ان عا:۔

عطیہ بن قیس کہتے ہیں کہ ایک روز خطبہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح دعا مائی کہ اللی! میں اگر برزیہ کو اس کی لیافت اور ہوشمندی کے باعث و لیعمد بنا رہا ہوں تو میری اس کام میں مدد فرما اور میں محض شفقت پدری کے باعث اگر ایبا کر رہا ہوں اور وہ خلافت کے قابل نہیں ہے تو اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے اس کو موت دے دے میت کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انقالی کے بعد (۱) اہل شام نے بزید سے بیعت کی میاں سے فارغ ہوکر اس نے اہل مدینہ سے بیعت کے لئے کملا بھیجا اہالیان مدینہ سے حضرت اس معنی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن زبیرنظی المنائج بھی نے بزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور اس مین رضی اللہ عنہ کی اور نہ اپنی بیعت کے فواندگار ہوئے گر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معالمہ ان سے جدا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معالمہ ان سے جدا تھا۔ حضرت امام حسین الفی المین کوفہ حضرت امیر معاویہ لفتی المنائج کی کو اہالیان کوفہ حضرت امیر معاویہ لفتی المنائج کی کا معالمہ ان سے جدا تھا۔ حضرت امام حسین لفتی المنائج کی کو اہالیان کوفہ حضرت امام حسین رضی اللہ معاویہ لفتی المنائج کی کے نائے ہی سے بلا رہے شے اور ان سے بیعت کے لئے تیار شے لیکن معاویہ لفتی المنائج کی زمانے ہی سے بلا رہے شے اور ان سے بیعت کے لئے تیار شے لیکن معاویہ لفتی المنائج کی زمانے ہی سے بلا رہے شے اور ان سے بیعت کے لئے تیار شے لیکن معاویہ لفتی المنائج کی زمانے ہی سے بلا رہے شے اور ان سے بیعت کے لئے تیار شے لیکن کے تیار شے لیکن کے تیار شے لیکن کے تیار شے لیکن کو المیان کو کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کے تیار شے لیکن کے تیار کے لئے لیکن کے تیار کے لئے لیکن کے کیا کہ کا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی

آپ بیشہ انکار فرما دیا کرتے سے گر جب بزید کی بیعت ہونے گی تو اول تو آپ نے اپنی موجودہ حالت پر رہنے کا ارادہ کیا (کوفہ والوں کے نقاضے کے پیش نظر پھر کوفہ (عراق) جانے کا ارادہ کرلیا۔'

## حضرت امام حسین کو اہل الرائے حضرات کے مشورے:۔

حضرت ابن ذیر رضی الله عند اور حضرت ابن عمر الفتی الدیمی الله علی الله عباس الفتی الدیمی الله الله عباس الفتی الدیمی الله الله عباس الله الله الله عباس الله الله الله عباس الله الله الله علیه و سلم کو دنیا در آخرت کی تائید کی اند کی تائید کی الله تعالی کے مخار بنایا تھا۔ گر آپ نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی الله علیه و سلم کے جگر گوشہ ہیں اس لئے آپ بھی دنیا پر آخرت کو ترجیح دی رسول الله علیه الله علیه و سلم کے جگر گوشہ ہیں اس لئے آپ بھی دنیا پر آخرت کو ترجیح آخرت کو افقیار کیجئے۔ حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه نے آپ لوگوں کا بیم مشورہ قبول نمیں کیا اور آخر کار حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه نے آپ کو چیشم گریاں الوواع کما۔ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه الله عنه الله عنه الله تعالی عنه الله عنه الله تعالی عنه اور آپ بھائی حضرت علی حضرت علی درضی الله تعالی عنه اور آپ بھائی حضرت علی حضرت علی درضی الله تعالی عنه اور آپ بھائی حضرت حسن الله تعالی عنه اور آپ بھائی حضرت علی درضی الله تعالی عنه اور آپ بھائی حضرت حسن الله تعالی عنه اور آپ بھائی حضرت حسن الفتی الله کوفہ کی دغا بازی اور اپ وفائی سے بخونی آگاہ تھی۔

## حفرت ابن عباس نضي الله عبد كي بيشيكوني :-

الفت الملكة في الموسلة الموسلة المسلمة المسلم

(عبدالله ابن نبرر طنز)

# الم حسين نضي الله الله كالم عراق كو روائلي:-

اہل عراق کے طلب و تقاضے اور کھوبات کے بموجب حضرت حسین افت اللہ ہے ، الحجہ ۱۰ ھ اپنے اہل بیت کے ساتھ جس میں مرد عور تیں اور یکے شال تھے ، کمہ معظمہ سے عراق کی طرف روانہ ہوگئے ، آپ کی روائی کی خبر من کر بزید نے اپنے والی عراق عبید اللہ بن زیاد کو لکھا کہ حسین افت اللہ کہ ایک سعد بن ابی و قاص کی سرکردگی میں آپ کی طرف روانہ کر دیا ، اہل کوفہ اپنی قدیم علوت کے مطابق آپ کو اس طرح جیسا کہ انھوں حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنما کے ساتھ کیا تھا ، آپ کو اس طرح جیسا کہ انھوں حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنما کے ساتھ کیا تھا ، آپ کو بے یارومدگار چھوڑ کر چل ویے۔ جب آپ پر ہر طرف سے الشکر مخالف کا ویاؤ برحا تو آپ نے عمر بن سعد کے سامنے تین باتیں پیش کیس ، اول صلح ، دوم واپنی ، سوم کا ویاؤ برحا تو آپ نے عمر بن سعد کے سامنے تین باتیں پیش کیس ، اول صلح ، دوم واپنی ، سوم یزید سے طاقات ، لیکن عمر بن سعد نے ان تینوں ، باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں مائی اور آپ کا سر مبارک ایک طشت میں رکھ کر ابن ذیاد ( الل عراق ) کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد ، یزید اور اہام حسین افت اندیکا انگل ان تینوں پر اللہ کی لعنت ، کے قاتل ، ان تینوں پر اللہ کی لعنت ، کے قاتل ، ان تینوں پر اللہ کی لعنت ، کے قاتل ، ان تینوں پر اللہ کی لعنت ، کے قاتل ، ان تینوں پر اللہ کی لعنت ، کے قاتل ، ان تینوں پر اللہ کی لعنت ، کے قاتل ، ان تینوں پر اللہ کی لعنت ، کے قاتل ، ان تینوں پر اللہ کی لعنت ، ک

شادت حسين لفي الله المائية ك بعد -

المام حسین اضحالت کی کو کروا کے مقام پر شمید کیا گیا آپ کی شہادت کا واقعہ بہت طویل اور دلگداز ہے جس کو لکھنے اور خنے کی دل میں طاقت نہیں ہے۔ ان للّه وا نا الیه را جعون المام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف ۱۱ الل بیت (گھر کے لوگ) شہید ہوئے آپ کی شہادت کے ہگامہ کے بعد سات دن تک اندھرا رہا۔ دیواروں پر دھوب کا رنگ در پڑگیا تھا اور بہت سے سارے بھی ٹوٹے آپ کی شہادت ۱۰ محرم ۱۱ ہجری کو واقع ہوئی۔ آپ کی شہادت کے دن سورج کہن میں آگیا تھا مسلسل چھ ماہ تک آسان کے کنارے مرخ رب بعد میں رفتہ رفتہ وہ سرخی جاتی رہی البتہ افتی کی سرخی جس کو شفق کما جاتا ہے آج تک موجود ہیں سرخی شہادت حسین انتظامی کہنے ہیں کہ موجود نہیں تھی۔ بعض لوگ یہ بھی کہنے موجود ہی شہادت حسین انتظامی کی سادت حسین انتظامی کی سادت حسین انتظامی کی سادت حسین انتظامی کی سادت میں اللہ تا ہو اس کے موجود تھا وہ یہ سادت حسین انتظامی کی اللہ تا ہو اللہ تا ہو اللہ کی سادت آگ کی کئی سرخ بن گیا تو اس کا گوشت آگ کی سب فاکسر بن گیا تو اس کا گوشت آگ کی طرح سرخ بن گیا تو اس کا گوشت آگ کی طرح سرخ بن گیا اور جب اس کو لکایا تو وہ کڑوا ہوگیا۔ ایک مختص نے حضرت حسین طرح سرخ بن گیا اور جب اس کو لکایا تو وہ کڑوا ہوگیا۔ ایک مختص نے حضرت حسین طرح سرخ بن گیا اور جب اس کو لکایا تو وہ کڑوا ہوگیا۔ ایک مختص نے حضرت حسین طرح سرخ بن گیا اور جب اس کو لکایا تو وہ کڑوا ہوگیا۔ ایک مختص نے حضرت حسین طرح سرخ بن گیا اور دہ اندھا ہوگیا۔

#### قصر امارت كوفه:\_

ثعالبی عبد الملک بن عمیر اللیثی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کوفہ کے دارالاہارت میں دیکھا کہ حضرت امام حسین لفتی الملک بن مبارک عبید اللہ بن زیادہ کے سامنے ایک ڈھال پر رکھا ہوا تھا پھر اس قصر امارت میں پچھ دنوں کے بعد عبید اللہ بن زیاد کا سر مختار ابن عبید کا سر مصعب ابن ذہیر کے ابن عبید کے سامنے رکھا ہوا دیکھا اور پچھ عرصہ بعد مختار ابن عبید کا سر مصعب ابن ذہیر کے سامنے اس دکھا ہوا دیکھا اور پچھ مدت کے بعد مصعب ابن زہیر کا کٹا ہوا سر عبد الملک کے سامنے رکھا ہوا بیا 'جب میں نے یہ قصہ عبد الملک کو سایا تو انھوں نے اس دارالامارت کو مسابھ کر چھوڑ دیا۔

دن الله حدث مللی سے روایت کی ہے کہ میں حضرت ام سلنی کے پاس منی تو میں نے اب کو روتا ہوا پایا میں نے اس رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول

الله صلی الله علیه وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ کاسر مبارک اور ریش مبارک غبار آلود تھی میں نے عرص کیا کہ یارسول الله صلی الله علیه وسلم میں سے آپ کو کس حال میں دیکھ رہی ہوں' آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی ابھی حسین لفتی اللہ بھی ہوتے دیکھا ہے!

بہتی نے حضرت ابن عباس نفتی الملکی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے دوپر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں کیا میں نے دیکھا کہ آپ غبار آلود تشریف لئے جارہ ہیں اور آپ کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے جس میں خون بھرا ہے میں نے عرض کیا یارسول اللہ میں اللہ علیہ آپ پر قربان یہ کیا ہے؟ آپ نے میں نے عرض کیا یارسول اللہ میں اللہ علیہ آپ پر قربان یہ کیا ہے؟ آپ نے فرایا کہ حسین نفتی الملکی اور اس کے ہمراہیوں کا خون ہے جو آج میں دن بھر جمع کرآ رہا ہوں۔ ' لوگوں نے جب اس خواب کے دن کا حساب لگایا تو وہ الم حسین کی شمادت کا دن تھا۔

## حفرت حسين نوعي الله عنه كي شهادت ير جنات بهي روئي.

ابو تعیم نے دلائل میں حضرت ام سلمہ کی زبانی لکھا ہے کہ میں نے شاوت حسین لفت المنظم کی زبانی لکھا ہے۔ ثعلب نے المل میں ابی جناب کلبی لفت المنظم المنظم کے حوالہ سے لکھا ہے کہ میں نے کربلا میں جاکر ایک معزز عرب سے وریافت کیا کہ کیا تم نے جنات کو گریہ وزاری کرتے سا ہے اس نے کہا کہ تم جس سے چاہو بوچھ لو اور ان کی گریہ وزاری ہر ایک نے سی ہے میں نے کہا جو کچھ تم نے سا ہے وہ مجھے بھی بتاؤ اس مخض نے جواب دیا کہ میں نے جنات کی زبانی یہ اشعار سے ہیں۔

مسح الرسول جبينه فله بريق في الخلود

جس کی پیثانی پر رسول اللہ نے وست مبارک پھیرا ہے ان کے رضاروں پر بہت چک تھی ابوا ہ من علیا قریش وجدہ خیر الجدود

ان کے والدین قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھے اور ان کے جد تمام اجداد سے بمتر تھے

جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو کچکے تو ابن زیاد نے ان تمام شدا کے سروں کو بزید کے پاس دارا السلطنت میں بھیج دیا۔ بزید پہلے تو ان سرہائے بریدہ کو دکھ کر بہت خوش ہوا گر جب عامتہ المسلمین اس کے اس فعل پر اس سے ناراض ہوئے اور ملامت کی تو اس کو بھی افسوس ہوا اور اپنے فعل پر ندامت ہوئی۔ کچ تو یہ

ے کہ عامتہ المسلمین کا بربیر کے اس فعل پر ناراضگی کا اظہار بالکل بجا تھا۔ ابویعلی نے اپنی مند میں (بسند ضعیف) ابو عبیدہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ میری امت بھیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی یہاں تک کہ بنی امیہ میں بزید نای ایک محض ہوگا وہ اس عدل میں رخنہ اندازی کردے گا۔

الرویانی نے اپنی مند میں ابو الدروا کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ انھوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ ارشاد سنا ہے کہ میری سنت کو تبدیل کرنے والا بنی امیہ کا ایک مخف بزید نامی ہوگا۔

## یزید کو امیرالمومنین کہنے پر دروں کی سزا:۔

نوفل بن ابو الفرات كتے ہيں كہ ميں ايك روز حضرت عمر بن عبدالعزيز (اموى) كے پاس بيٹھا ہوا تھا يزيد كا كچھ ذكر آگيا ايك فخص نے يزيد كا امير المومنين يزيد بن معاويہ كمكر نام ليا۔ عمر بن عبد العزيز نے اس فخص سے كما كہ تو اسے امير المومنين كمتا ہے بھر آپ نے تحكم ديا كہ يزيد كو امير المومنين كئے والے اس فخص كو ۲۰ كوڑے لگائے جائيں۔

# مدینه پر حمله اور قتل و غارت:-

۱۳ ه میں یزید کو خبر ملی کہ اہل مینہ اس پر خروج کی تیاری کر رہے ہیں اور انھوں نے اس کی بیعت توڑ دی ہے ہیہ من کر اس نے ایک بڑا بھاری لشکر اہل مینہ کی طرف روانہ کیا۔ (۲) اور مینہ والوں سے اعلان جنگ کر دیا۔ یماں لوٹ مار کرنے کے بعد یمی لشکر مکہ معظمہ حضرت ابن زبیرنفی الملکی پر لشکر کشی کے لئے بھیجا گیا اور واقعہ حمہ باب طیبہ پر واقع ہوا۔ واقعہ حمہ جانتے ہو کیا ہے اس کی کیفیت حسن مرہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب مدینہ پر لشکر کشی ہوئی تو مدینہ کا کوئی محض ایسا نہیں تھا جو اس لشکر سے پناہ میں رہا ہو۔ جب مدینہ پر لشکر کشی ہوئی تو مدینہ کا کوئی محض ایسا نہیں تھا جو اس لشکر سے پناہ میں رہا ہو۔ ہزار ہا اسحابہ ان لشکریوں کے ہاتھوں شہید ہوئے مدینہ شریف کو خوب خوب لوٹا گیا ' ہزاروں باکہ وا نا کیا کہ وا نا کیا ہوگی والے کہ کہ اس کی گئی ( ان کے ساتھ مدینہ النبی میں زنا بالجر کیا گیا) ان للہ وا نا البیہ را حجون!

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مخص اہل مدینہ کو ڈرائے گا الله تعالی اس کو ڈرائے گا اور اس مخص کے اوپر الله' اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی الله مسلم) اہل مدینہ نے بزید سے خلے بیعت یوں کیا کہ بزید گناہوں اور فواحش میں بری طرح مجسس گیا تھا۔ واقدی عبدالله بن خنطہ الغیبل سے روایت کرتے ہیں کہ والله بزید پر حملہ کی ہم نے اس وقت تیاری کی جب ہم کو یقین ہوگیا کہ اب ہم پر آسان سے بھروں کی بارش ہوگی کے اس وقت تیاری کی جب ہم کو یقین ہوگیا کہ اب ہم پر آسان سے بھروں کی بارش ہوگی کے ان ہوتی کہ فتل کہ لوگ اپنی ماں ' بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے۔ شرابیں پی جارہی تھیں اور لوگوں نے نماز ترک کر دی تھی۔

# مكه ير چرهائي اور كعبه الله كى ب حرمتى !:-

زہی کہتے ہیں کہ جب بزید نے اہل مینہ کے ساتھ سے معالمہ کیا (کہ ان کے گھر بار اور عزت و ناموس کو لوٹا) اور شراب و دیگر منکرات کا تو وہ پہلے ہی سے عادی تھا اس صورت حال ے کمہ کے تمام لوگ پر افروختہ ہوگئے اور چارول طرف سے اس کے ظاف آوازیں بلند ہونے لگیں' اور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ (مینہ طیب کی بے حرمتی اور بریادی ان سے برداشت شیں ہوئی) اوھر اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر بھی تھوڑی رکھی تھی چنانچہ مینہ کی غارت كرى كے بعد اس نے اپنا لشكر ابن زبير سے جنگ كرنے كے لئے كم جھيج ديا راستہ ميں (مدينہ اور مکہ کے راستہ میں) لشکر کا ب سالار مرکیا بزید نے فورا" دوسرا ب سالار نامزد کر دیا۔ جب یہ اشکر بزیدی مکه معظمه میں واخل ہوا تو اس نے حضرت عبدالله بن زبیرفضی الملائم کا محاصرہ کرلیا۔ جمال تک بن بڑا حضرت ابن زبیرافت النظائی نے بھی اس لشکر کا مقابلہ کیا چونکہ آپ محصور تھے اس لئے آپ پر منجنی سے پھر برسائے گئے ان پھروں کے شراروں سے کعبہ شریف کا برده جل گیا کعبه کی چھت اور اس دنبه کا سینگ جو فدید حضرت اساعیل علیه السلام میں جنت سے بھیجا گیا تھا اور وہ کعب کی چھت میں آویزاں تھا سب کچھ جل گیا۔(٣) (ای آتش زرگی کے باعث اس کو واقعہ حمد کہتے ہیں) واقعہ حمد صفر ۱۳ ھ میں بیش آیا اور ماہ رہج الاول ۱۲ ھ کی آخری تاریخوں میں ملک الموت نے بزید کو آدبوجا اور دنیا اس کے وجود سے یاک ہوگئے۔ یمال مکہ مظمہ میں بزیدی اشکر حضرت عبداللہ ابن زبیرافت اللہ ابن مریکار تھا کہ عین کارزار میں یہ خبر حضرت ابن زبیرافت اللہ ایک کو مینی اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر

نے ایکار کر کما کہ اے شامیو! تمحارا گمراہ کرنے والا مرکیا۔ یہ خبر جب شای لشکر میں عام جوئی تو تمام لشکر بھاگ کھڑا ہوا اور اس نے سخت ذلت اٹھائی لوگوں نے لفکر کا تعاقب کیا اور جو مجھ کر سكتے تھے وہ كما۔

# حفرت عبرالله ابن زبرنضي المنابة

یزید کے مرنے اور لکر کے فرار ہو جانے کے بعد ابن زیرافت الملک نے لوگوں سے انی خلافت پر بیت کی اور ای دن سے خلیفہ کے نام سے موسوم ہوئے اوھر شامیوں نے معاویہ بن بزید سے بیعت کرلی لیکن معاویہ بن بزید بن معاویہ کا زمانہ ظافت بہت ہی مختفر ہے جس کی تفصیل پر ہم آئندہ پیش کریگئے۔ بزید شاعر بھی تھا اس کے چند اشعار بطور نمونہ پیش ہیں (مترجم بخوف طوالت صرف ایک شعر پیش کر رہا ہے)۔ بزیر کتا ہے:۔

ابهذا السهم فاكتخا وامر النوم فامتنعا

این عساکر عبداللہ بن عمرے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے لوگوں سے کما کہ تم نے حفرت ابو بمر صديق رضى الله تعالى عنه كا نام نامى تميك ركها مخرت عمر فاروق رضى الله تعالى عند لوہے کے سینک کی طرح سخت سے ان کا لقب (فاروق) بھی ٹھیک رکھا، حضرت عثان نصح الملائج، ابن عفان ذوالنورين مظلوم شهير ہوئے اور بارگاہ ابزدی سے دو گنا حصہ رحمت بایا ' معاویہ اور ان کا بیا ارض مقدس کے بادشاہ ہوئے اور پھر سفاح سلام منصور ، جابر ، ممدی ، امین ' (امیر الغضب) کل کے کل کعب بن لوی کی اولاد سے ہوئے اور ان کی مثل نہیں ملے گ- زہبی کتے ہیں کہ یہ روایت ابن عمر کی زبانی کئی طریقوں سے بیان کی گئی ہے الیکن کسی نے بھی یہ بیان نہیں کیا کہ میں نے خود ابن عمرافت النام یہ ہے یہ واقعہ سا ہے۔ (الکہ سب نے روایت دو سرے سے کی ہے)

واقعی نے حضرت ابو جعفر باقر کی زبانی بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے بزید بن معاویہ نے خانه کعبہ ریر رکیثی (ریباج) غلاف چڑھایا۔

یزید کے عمد میں رحلت کرنے والے مشاہیر یزید کے دور حکومت میں حضرت اہام حسین اور ان کے رفقاء ' واہل بیت (رضوان اللہ تعالی ملیم اجمعین) اور واقعہ حرہ میں شہید ہونے والے حضرات صحابہ (رضی اللہ تعالی عنم اجمعین) کے سوا ان حضرات نے رحلت فرمائی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنما مصرت خالد بن عرفط جرم الاسلمی۔ جابر بن عتیک۔ بریدہ بن الحصیب مسلمہ بن مخلد مقمہ بن مخلد مسلمہ بن مخلد مقملہ بن تحدر الاسلمی۔ جابر بن عتیک۔ بریدہ بن الحصیب مسلمہ بن مخلد مقتمہ بن مخلد مسروق بن مخرمہ لفتی المائے ہے۔ ( رضوان اللہ تعالی عنم اجمعین)۔ واقعہ حرہ (۳) میں شمادت پانے والے قریشیوں اور انسار کی تعداد ۱۳۱۰ (تین سو ساٹھ) افراد ہے۔

#### معاویہ بن بزیر

ابو عبدالرحل معاویہ بن بزید بن معاویہ ابن ابوسفیان جس کو بعض لوگ ابو بزید اور بعض ابو لیالی بھی کہتے ہیں۔ معاویہ بن بزید رہیج الاول ۱۲۲ بجری میں اپنے باپ بزید کے مرنے پر تخت پر بیٹھا دیا گیا اور تخت پر بیٹھا دیا گیا اور تخت پر بیٹھا دیا گیا اور اس بیاری میں معاویہ بن بزید کا انقال ہوگیا' اس نے کسی طرف فوج کشی کی اور نہ امور سلطنت میں کوئی ابهم کارنامہ انجام دیا اور نہ اس نے کسی روز امامت کی فرائفن انجام دیا۔ اس کی مرت عکومت (خلافت) کل چالیس ۴۰۰ روز ہے۔ بعض مورضین کہتے ہیں کہ دو ماہ اور بھول بعض تین ماہ حکومت کی۔ انقال کے وقت اس کی عمر اکیس سال تھی بعض نے ہیں سال بھی بعض ہوں سال بھی بعض ہے۔

جب اس پر نزع کی حالت طاری ہوئی تو لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کسی کو خلیفہ نامزد کردیں۔ معاویہ نے جواب ویا کہ جب میں نے ظافت کا مزہ نہیں چکھا تو پھر میں اس کی النجی کیوں چکھوں (لیمنی کسی کو نامزد کرنے کا وبال کیوں لوں۔)

# جواشي

ا۔ ۱۰ ہجری۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہ رجب ۲۰ میں انتقال کیا۔ ۲۔ مینہ منورہ کو لوٹنے والا ب سالار حمین بن نمیرہ تھا۔ مینہ کو لوٹ کر اور ایک ایک گھری بے حرمتی کرنے کے بعد جب بے کمہ کی جانب روانہ ہوا تو راستہ میں مرگیا۔ س- يزيد ك ان نلإك اعمال ك بعد بهى لوگ كتے بين كه اس كى شان بين گتافى نه كرو يا للعجب (مترجم)

سے مصنف علامہ نے واقعہ حرہ سے مدینہ منورہ کی تاخت و تاراج اور کعبتہ اللہ پر فوج کثی وونوں واقعات مراد لئے ہیں۔

#### حفرت عبدالله بن زبيرنضي المنابع

آپ کاسلسله نسب:-

آپ کا نب نامہ اس طرح ہے ، عبداللہ ابن زبیرافت الملک بن عوام افتح الملک المن خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی اسدی ، آپ کی کنیت ابو بکر و ابو خبیب ہے۔ آپ خود صحابی بین اور صحابی زاوہ بین ، آپ کے والد ماجد زبیرافت الملک بین عوام عشرہ میشرہ بین سے بین ، آپ کی والدہ ماجدہ اسا بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شمیں۔ آپ کی جدہ محترمہ حضرت مفید الفتار اللہ علیہ وسلم کی چھوپھی تھیں۔

#### ولارت:-

آپ ہجری نبوی کے ہیں ماہ بعد لینی دوسری ہجری میں پیدا ہوئے بعض کے نزدیک آپ کی ولادت ا ہجری میں ہوئی۔ ہجرت کے بعد آپ ہی پہلے نومولود ہیں' آپ کی پیدائش پر متمام مسلمانوں میں خوشی کی لر دوڑ گئ' کیونکہ یہودیوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر ویا ہے اور اب مدینہ میں ان کے یمال اولاد نہیں ہوگ' آپ کے پیدا ہونے کے بعد حضرت زبیرافتی اللہ کا اند ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدی میں ہونے کے بعد حضرت زبیرافتی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجبور چبا کر آپ کو چٹائی (یہ کتنی عظیم میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجبور چبا کر آپ کو چٹائی (یہ کتنی عظیم معاوت تھی جو آپ کے حصہ میں آئی) اور آپ کا نام عبداللہ رکھا اور آپ کے ناما ابوبکر مدین افتیکی معدان اللہ کی کنیت بھی حضور نے ابوبکر تبویز فرمائی۔

# حفرت عبدالله کے فضائل:۔

آپ کشت سے روزے رکھتے تھے اور نمازوں میں قرات طویل کیا کرتے تھے۔ صلہ رحمی بت زیادہ کرتے تھے، بت شجیع و دلاور تھے' آپ نے اپنی راتوں کو اس طرح تقیم کیا

تھا کہ ایک دن تمام رات صبح تک نمازیں اوا فرماتے اور دو مرے دن تمام رات رکوع کی صالت میں رہنے اور ایک پوری رات سجدے میں گزارتے۔ (راتوں کی بیہ تقسیم آپ کا معمول تھا۔ آپ سے تینتیس احلایث مروی ہیں۔ اور آپ سے ان احلویث کی روایت کرنے والے آپ کے بھائی عودہ' ابن الی ملیک' عباس بن سمیل' ثابت النبانی' عطا اور عبیدہ السلمانی (رضی اللہ تعالی عندم) ہیں۔ ان حضرات کے علاوہ بھی چند اور حضرات ہیں۔

#### آپ سے بیعت کرنیوالے :۔

آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنھوں نے برید کی بیعت سے انکار کر ،یا تھا اور مکہ معظمہ چلے آئے تھے آپ نے نہ خود کی سے بیعت کی اور نہ دوسروں سے اپنی بیعت طلب کی بیعت سے انکار پر برید بن معاویہ آپ سے سخت ناراض ہوگیا تھالہ جب برید کا انتقال ہوگیا تو آپ نے لوگوں سے اپنے لئے بیعت لی۔ اہل حجاز' اہل یمن' اہل عراق اور اہل خراسان نے آپ سے بیعت کرلی (اہل شام نے نہیں کی)

### توسيع حرم:

آپ نے کعبہ شریف کی مخارت کی تجدید کی اور حفرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر
دو دردازے قائم کئے۔ اپنی محترمہ خالہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنما
کے فرمانے پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ میں مزید چھ گز
زمین شامل کی جائے آپ نے حبہ شالی میں حرج اسود کے پاس سے عظیم کعبہ میں چھ گز اور
شامل کر دی۔ شامیوں اور مصربوں نے بزید کے مرنے کے بعد معاویہ ابن بزید کو اپنا خلیفہ تسلیم
کرلیا تھا لیکن معاویہ کے مرنے کے بعد انھوں نے بھی عبداللہ ابن زبررفتی الدی تھا۔ اطاعت
کرلیا تھا لیکن معاویہ کے مرنے کے بعد انھوں نے بھی عبداللہ ابن زبررفتی الدی تھا۔

مروان کی شرا نگیزی:۔

اسی عرصہ میں مروان نے خفیہ سازشوں کے ذریعے معروشام پر اپنا اقتدار قائم کرلیا اور ۱۵ ہجری میں اپنے بیٹے عبد الملک کو اپنا جانشین و ولیعمد نامزد کرکے اس سال مرگیا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ مروان کو خلیفہ کمنا درست نہیں ہے کیونکہ وہ باغی تھا اور اس بنے عبداللہ لفت الملک کو اپنا ولی ابن زبیرلفت الملک بی جاعث اس کا کمی کو اپنا ولی عبد مقرر کرنا بھی درست نہیں (اس طرح عبد الملک کی ولیعمدی بھی باطل قرار پاتی ہے)۔ ہال عبداللہ بن زبیر کی شمادت کے بعد عبد الملک کی خلافت یا حکومت درست ہو علی ہے۔

# عبدالله بن زبيرنضي الماعبة كي شهادت!:

عبداللہ ابن زبیر امیر المومنین کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں قیام پذیر تھے کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج ثقفی کو چالیس ہزار فوج دے کر حکم دیا کہ مکہ پر حملہ کیا جائے حجاج نے مکہ کا محاصرہ کرلیا۔ یہ محاصرہ متواتر ایک ماہ تک جاری رہا حجاج مجنیق کے ذریعہ مکہ پر سنگباری کرتا رہا۔ ابن زبیر کے معاونین اس طویل محاصرہ سے گھبرا گئے اور بہت پوشیدہ طریقے سنگباری کرتا رہا۔ ابن زبیر فضی الدول ۳۳ میں بوز شنبہ عبداللہ ابن زبیر فضی الدیک ہوگئے کہ کرلیا گیا اور انھیں بھائی دے وی گئی 'بعض کے نزدیک حضرت عبداللہ ابن زبیر فضی الدیک ہوتہ میں واقع ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شمادت کے بعد عبداللہ نے مکہ پر بھی قبضہ کرلیا اور اپنی خلافت و حکومت کا اعلان کر دیا۔

ابن عساکر' بن محمد بن زید بن عبدالله بن عمرافت المحقی کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ حجاج نے منجنیق کے ذریعے جب عبدالله بن زبیر پر شکباری شروع کی تو اس وقت میں کوہ ابوقیس پر تھا میں نے بہاڑ ہے دیکھا کہ گدھے کے برابر ایک شعلہ چکر لگا آ ہوا ابن زبیرافت الملائج بھا کے ساتھیوں پر آگر گرا جس سے تقریبا" ۵۰ افراد جل کر فاکستر ہوگئے۔

حفرت عبداللہ بن زبیرافت اللہ اللہ علی درجہ کے شموار مشہور تھے ۔ آپ کی شجاعت کے بہت سے واقعات عوام میں مشہور ہیں۔

رسول الله مَنْ الله مِنْ ا

المبویعلی اپی مند میں ابن زبر اضحافی ان کا ہوا حول کے ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھنے لگوائے۔ انکھنوں سے نکلا ہوا خون مجھے دے کر فرایا کہ تم اس کو کسی ایس جگہ بھینک دو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے چنانچہ میں وہ خون باہر لے گیا اور باہر جاکر وہ خون میں نے کسیں چھپانے کے بجائے خود پی لیا اور پھر والیس آگیا۔ حضور نے دریافت فرمایا خون کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو ایسی جگہ چھپا دیا ہے جے کوئی نہیں دکھ سکتا کہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم نے اس سے پی لیا۔ میں نے عرض کیا جی موجہ سے لوگ تمارا دیدبہ مانیں کے اور لوگوں پر تم کو علیہ اور برتری حاصل رہے گی۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابن زبیرافتی الدی آئی میں طاقت اور قوت اس کی وجہ سے نقی۔ اور قوت اس کی وجہ سے نقی۔ اور قوت اس کی وجہ سے نقی۔

نوف البکالی کتے ہیں کہ جھے قرآن پاک میں صاف تکھا نظر آتا ہے کہ ابن زبیر فارس الحلفاء (خلفاء میں شموار) ہیں

# عبدالله نضي الله عنه ابن زبيرنضي الله عنه كى عبادت و شجاعت:

عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ ابن زبیر سے بہتر کمی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا' آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور منجنیق سے بھر آپ کے کپڑوں کے پاس آگر گرتے لیکن آپ اوھر متوجہ نہیں ہوتے اور برابر نماز میں مشغول رہتے۔

مجاہد کا بیان ہے کہ ابن زیر عبارت کا بہت شوق رکھتے تھے اگر آپ کے بجائے کوئی وو سرا فخص ہو تا تو ناگ انی حوادث سے عاجز آجا تا (لیکن آپ مطلق نہ گجراتے) ایک مرتبہ بیت اللہ میں بانی بھر گیا، آپ کو چو نکہ ارکان جج ادا کرنے تھے لاذا آپ نے تیر کر طواف کعبہ کیا۔ عثان بن طور نفظ اللہ تا کہ عبداللہ ابن زبیر نفتی الملکی تھی باتوں میں بے مثال تھی شجاعت عبادت اور فصاحت و بلاغت 'آپ استے بلند آواز تھے کہ جب آپ خطبہ دیتے تو آپ کی آواز بھاڑوں سے انگراتی تھی۔ ابن عساکر نے عودہ کے خوالہ سے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نفتی الملکی کی تعریف میں عرب کے مشہور شاعر فابغه جعدی نے یہ اشعار کھے ہیں۔ ابن زبیر نفتی الملکی کی تعریف میں عرب کے مشہور شاعر فابغه جعدی نے یہ اشعار کھے ہیں۔ حکیت لنالصدیق لما ولیت ناوعشمان الفاروق فار تا حمعدم حکیت لنالصدیق لما ولیت ناوعشمان الفاروق فار تا حمعدم

#### فاروق افيت المنابئة كعدل وانصاف كو

وسوست بین الناس فی الحق فستولی فعاد صباحالک اللون اسحم تمام او اول کو حق میں برابر کردیا اور حق روش ہوگیا خت تیرگ کے بعد جو گیو کے سیاه کی تیرگ کے اتند متی

ہشام بن عودہ اور حبیب سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن ذیر(فیکا الفائیۃ علی پہلے فخص ہیں جنموں نے دیاج کا غلاف کعبہ پر چھایا ورنہ اس سے قبل غلاف کعبہ پلاس اور چڑے کا چھایا جا آتھا۔
عمرہ بن قیس کہتے ہیں کہ ابن ذیر(فیک الفیکیۃ کے پاس سوغلام تھے اور وہ ہر غلام سے اس کی (بادری) ذبان میں انتقاد کیا کرتے تھے (اتی زبانوں سے والف تھے) جب آپ کو کوئی فخص دنیاوی معاملات میں معروف اکمے لیتا تو وہ بھی سمجھتا کہ یہ فخص ذرا دیر کے لئے بھی دنیا سے الگ تحلک نہیں ہوگا اور اگر کوئی آپ کو دنی اسور میں منہک پاتا تو وہ یہ خیال کرتا کہ یہ فخص کبمی دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہوگا۔ ہشام اس عود بیان کرتے ہیں کہ میرے کچا (عبداللہ ابن زبیرافی الفیکیۃ بنای کھین میں ہر وقت سیف سیف ہی زبان سے اوا کرتے رہے تھے جب ان کے والد (حضرت ذبیر) نے ان کا یہ تکیہ کلام سا تو اپنی قیافہ شنای دبان سے اراکہ تم کو ہرتوں تک اس (کوار) سے سابقہ بڑے گا۔

ابو عبیدہ روائت کرتے ہیں کہ ایک روز عبداللہ بن ذبیر الاسدی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس آئے اور کما کہ یا امیر الموسنین میرے اور آپ کے درمیان فلال تعلق کی بنا پر رشتہ داری ہے' آپ نے فرمایا ہے درست ہے' لیکن اگر تم خور کرو تو تمام انسانون کے درمیان ہے رشتہ موجود ہے کہ وہ ایک بی مل باپ سے ہیں' یہ من کر عبداللہ بن زبیر الاسدی نے کما کہ میرا خرچ ختم ہوگیا ہے' آپ نے فرمایا کہ میں نے تمارے نفقہ کا ذمہ نہیں لیا ہے بس مناسب کی ہے کہ تم اپنے الل و عیال میں واپس چلے میں نے انحوں نے کما کہ یا امیر المومنین میری او نثنی بحوک سے اور سردی سے مرر ربی ہے آپ نے فرمایا کہ اسے کی چراگاہ اور مرغزار میں چرنے کے لئے چھوڑ دو اور اس پر نمدہ ڈال دو (اگ سردی سے مخفوظ رہے) یہ من کر انھوں نے کما کہ اے امیر المومنین میں تو آپ سے پچھ دجہ معاش عاصل کرنے کے لئے آیا تھا رائے اور علاج دریافت کرنے کیلئے نہیں آیا تھا۔ لعت ہو اس او نٹنی پر جس نے جھے آپ تک پنچایا ہے' آپ نے ذریایا اور اس کے موار پر بھی لعت ہو (جو سائل بن کر آیا ہے) ہے من کر آپا ہے) ہے من کر آپا ہے) ہے من کر اسے کے چند نامناسب اشعار آپ کی بابت کے۔

عبدالله بن زبیر کے دربار میں سرمائے بریدہ پیش ہوئے:۔

عبدالرزاق نے اپی مصنف میں زہری سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بھی سمی و شمن کا سرپیرہ بیش نہیں کیا گیا البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک محض کا سرپریرہ بیش کیا گیا تھا۔ لیکن آپ نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا تھا، گر حضرت عبداللہ ابن زبیرافت المنتقاری کا دربار میں سمائے بریرہ بیش کے گئے۔

#### مدعی نبوت سے مقابلہ و مقاتلہ:۔

آپ کے زمانہ میں مختار ا کلذاب مری نبوت نے خروج کیا ہی حضرت عبداللہ بن ذبیر الفتی المنظم کے نام ملحون کو قبل الفتی المنظم کے اس بر کا ھ میں فتح بائی اور آپ نے اس ملحون کو قبل کر دیا۔

# حفرت عبداللہ ابن زبیرنضی اللہ کے عمد میں وفات یانے والے مشاہیر

آپ کے زمانہ خلافت میں اسید بن ظمیر' عبداللہ بن عمرہ بن العامن' نعمان بن بیر' سلیمان بن مرد جابر بن سمرہ' حضرت زید بن ارقم' حضرت عدی بن حاقم' حضرت ابن عباس لفت المناکا بن ضالہ الجمنی' اور ابو اللسود الدکلی (رضی اللہ تعالی عنم الجمعین) نے چند وو مرول لوگوں نے وفات پائی۔

# عبد الملك بن مروان

# عبدالملک كاسلىلەنسى:

عبد الملک کا سلسلہ نسب یہ ہے۔ عبد الملک ابن مردان ابن تھم بن ابی العاص بن امیہ بن عبدالشمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب عبد الملک کی کنیت ابو الولید ہے۔ عبدالملک کا ھ میں پیدا ہوا اور اپنے باپ مردان کی زندگی ہی میں جب کہ عبداللہ ابن زبیرافتی الملک ہی فلفت (۱) کو صحیح نمیں باتا گیا ہے۔ اوالا " جبو فلیفہ تھ ولیعہ مقرد ہوا' اسی وجہ ہے اس کی خلافت (۱) کو صحیح نمیں باتا گیا ہے۔ اوالا " جبو استبداد کے ذریعہ مقر و شام پر قابض ہوا۔ پھر عراق بھی اس کے بقنہ میں آگیا لیکن عراق پر ستبداد کے ذریعہ مقر و شام پر قابض ہوا۔ پھر عراق بھی اس کے بقنہ میں ہوسکا۔ حضرت عبداللہ ابن نبیرافتی الملک ہی شادت ابن زبیرافتی الملک ہی طور پر مقرف نمیں ہوسکا۔ حضرت عبداللہ ابن غریف الملک ہی سال اس کے سہ سالار خبر نے کعبہ کو مندم کرائے اس کی از سر نو نقیر کرائی اور آج وہ اسی صورت میں موجود ہے۔ (۲) تجاج ہی کے اشارہ پر ایک مخص نے علی ابن عمرافتی الملک ہی زہر میں بجمے ہوئی حربہ ہوارہ کیا جس کے باعث وہ بہار ہو گئے اور اسی بہاری میں ان کا انقال ہوگیا۔

# صحابه رسول الشهر من المله من المله من المله من المله من الله من الله من الله من المله من المله ا

۸۲ ھ میں سنان کا قلعہ جو حصیہ کے اطراف میں واقع تھا فتح کیا۔ اس سال مغرب میں آرمینیہ و صحاجہ کی جنگ ہوئی۔

٨٣ ه ميس حجاج نے شرواسط كى بنياد ركھي-

٨٥ ه مي حصيم فتح ہوا اور مغرب كى واوياں مسلمانوں كے قبضہ ميں آگئيں۔

٨٥ ه ميس عبد العزيز ابن ابو حاتم نے شرار ويل اور بروعه بائے۔

۸۶ ھ میں قلعہ بولق اور قلعہ اخرم فنح ہوئے اور اس سال اخرم میں طاعون کھیلا جو طاعون فضیا ہو طاعون فنہ ہوئے کہ اس کی ابتدا عورتوں سے ہوئی تھی۔ اور اس سال شوال کے مینے میں عبد الملک بن مروان کا انقال ہوگیا' اس نے کا بیٹے چھوڑئے۔

# سيرت عبد الملك.ـــ

احمد بن عبداللہ عبل کہتے ہیں کہ عبدالملک گندہ دہن تھا ( اس کے منہ ہے ہو آئی تھی) یہ ماں کے بیت ہیں صرف چھ ماہ رہا ( چھٹے مینے پیدا ہوگیا تھا) ابن سعد کا بیان ہے کہ منصب خلافت پر فائز ہونے ہے پہلے بہت علبہ و زاہر تھا اور مدینہ منورہ کے عبادت گزار لوگوں میں اس کا شار ہو تا تھا سمی عنائی کا بیان ہے کہ عبد الملک اکثر و بیشتر حضرت ام درد اصحابیہ میں اس کا شار ہو تا تھا سمی عنائی کا بیان ہے کہ عبد الملک اکثر و بیشتر حضرت ام درد اصحابیہ کے پاس بیشا اٹھا کر آ تھا۔ (۳) ایک دن ام دردا نے فرمایا کہ اے امیر المسلمین میں نے سا ہے

کہ تم عبادت گزار ہونے کے بعد شراب خوار بن گئے ہو' اس نے جواب دیا کہ شراب خوار ہونے کے ساتھ ساتھ خوانخوار بھی ہوگیا ہوں۔

حضرت نافع الفت الملك بن مروان جيسا چست وانشمند و عبد الملك بن مروان جيسا چست وانشمند و تقيد عالم اور قرآن و حديث كا جائے والا نوجوان نميں ديكھا۔ ابو زناد كتے جي كه قبيصه بن ذويب عوده بن زبير سعيد بن مسيب اور عبد الملك بن مروان مينہ كے فقيہ تقے۔ ابن عمر الفت الملك بن مروان نے باپ پيدا كيا۔

# عبد الملك كے علم كے بارے ميں ابن عمر كى رائے:۔

عبادہ بن نی کا بیان ہے کہ کمی مخف نے عبد اللہ ابن عمر سے وریافت کیا کہ آپ قریش کے مشہور عالم ہیں لیکن آپ کے بعد ہم کس سے مسائل دریافت کریں تو ابن عمر افتی المنتی المنتی المنتی المنتی المنتی ہے جواب میں کما کہ مروان کا بیٹا فقیہ ہے اس سے وریافت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ کے غلام محیم کا بیان ہے کہ عبدالملک اپنی جوائی کے زمانہ میں ایک دن حضرت ابو ہریرہ لفتی المنتی ہیں ایک دن حضرت ابو ہریرہ لفتی المنتی ہیں سے طنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن یہ نوجوان مملکت عربیہ کا مالک ہوگا۔

# عبدالملك كافضل و كمال:

عبیدہ بن ریاح غسانی کا بیان ہے کہ ام درواء (محابید لفتی الملک نے عبد الملک سے کما کہ میں نے تو پہلی نظر میں یقین کرلیا تھا کہ تم بادشاہ بنو گے۔ عبدالملک نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے یقین ہوگیا تھا؟ ام درواء نے جواب دیا کہ تم سے بھتر بات کرنے والا اور بات کا شنے والا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ (اس سے مجھے یہ یقین ہوگیا تھا)۔

شعبی کتے ہیں کہ میں جس فخص کا بھی ہم صحبت رہا وہ میرے علم و فضل کا معرف ہوگیا لیکن عبد الملک کے علم و فضل کا خود مجھے اعتراف کرنا پڑا کیونکہ میں نے جب بھی اس کے سامنے کوئی حدیث بیان کی تو اس نے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ اضافی کلمات کی طرف مجھے متوجہ کیا اور میں نے جب بھی کسی مضمون کا کوئی شعر اس کے سامنے پڑھا تو عبد الملک نے اس موضوع کے کئی کئی اشعار فورا" میرے سامنے پڑھ دیئے۔ ذہبی کہتے ہیں کہ عبد الملک بن

مروان نے حضرت علی ' حضرت ابو بریرہ ' حضرت ابو سعید ' حضرت ام سلمہ ' حضرت بریرہ ' حضرت ابن عمر اور امیر معلوب رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین سے حدیث کی ساعت کی اور عبد الملک سے عروہ ' خالد بن معدان ' رجا بن حیوة آذہری ' یونس بن میسرہ ' ربید بن بزید ' اساعیل بن عبید اللہ ' جریربن علی (رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین) اور چند دو سرے حضرات نے روایت کی ہے۔

کر بن مزنی کا بیان ہے کہ یوسف نامی ایک یمودی ' مسلمان ہوگیا اور قرآن پاک کی الات کو اس کا بیر شوق پیدا ہوا ایک روز وہ مروان کے مکان کے قریب سے گزر رہا تھا اس نے وہاں بلند آواز سے یہ کما کہ اس مکان کے مالک سے امت مجمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) بہت زیادہ تکالیف اٹھائے گی۔ اِس کی یہ بات س کر میں نے کما کہ کب تک ان کو یہ تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی ' اس نے جواب ویا جب تک فراساں سے کالے جمنڈے والے نہیں آئیں گے۔ یہ مخض عبد الملک کا دوست تھا ایک روز اس نے عبد الملک کے شانے پر ہاتھ مار کر کما کہ اے عبد الملک باوشاہ بننے کے بعد امت مجمدی کے ساتھ خوف خدا سے کام کرنا۔ عبدالملک نے اس کے جواب میں کما کہ میں ایسے کام مرکز نہیں کر سکتا جو شریعت کے ظاف ہوں۔ نے اس کے جواب میں کما کہ میں ایسے کام مرکز نہیں کر سکتا جو شریعت کے ظاف ہوں۔ میں اللہ سے ڈر تا رہوں گا۔

# یزید کے فعل سے بیزاری:۔

کتے ہیں کہ جب برید ابن معاویہ نے کمہ معظم کی براگئر کئی کی تو عبدالملک بن مروان نے کما کہ میں خدا سے پناہ مانگا ہوں کہ یہ محض حرم محرّم پر افکر کئی کر رہا ہے۔ عبدالملک کے دوست بوسف نے یہ من کر کما کہ (پناہ بخدا کہنے میں) جلدی مت کرد تمارا افکر کعبہ پر چڑھائی کرنے میں اس سے بھی تیز ہوگا۔

کی غسانی کتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ مدینہ میں داخل ہوا تو میں مجد نبوی میں جاکر عبد عبدالملک کے برابر بیٹے گیا اس پر عبدالملک نے جھے سے دریافت کیا کہ کیا تم بھی اس لفکر میں شامل ہو' میں نے کہا کہ بال عبدالملک نے کہا کہ بد بخت تجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تو ایسے فض کے مقالج کے لئے آرہا ہے جو مدینہ میں مسلمانوں میں پیدا ہونے والا سب سے پہلا فرزند ہے یہ وہ فرزند ہے اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری اور ذات النطاقین کا فرزند ہے یہ وہ

مخص ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چبائی ہوئی تھجور چٹائی (کھائی) ہے۔
اور جب بھی میں دن کے وقت ان کے پاس پنچا تو ان کو روزہ دار پایا۔ اور جب رات کے
وقت ان کے پاس بھی گیا تو انھیں تہر کی نماز میں مصروف پایا' یاد رکھو کہ جو مخص ان کے
قتل کی کوششیں کرے گا اللہ تعالی اس کو جنم کی آگ میں ڈالے گا۔ (اگر روئے زمین کے
تمام باشندے مل کر انھیں قتل کریگئے تو اللہ تعالی ان تمام کو دوزخ میں ڈال دے گا)۔

خود عبرالملک نے خلیفہ بننے کے بعد حجاج کو کمہ پر چڑھائی اور لشکر کشی کا تھم دیا۔ اور حجاج کے انتخاص کی تھی کہ ججاج کے انتخاص کی خود عبدالملک نے اتنی تعریف کی تھی) جہاج کے انتخاص کی خود عبدالملک نے دیا کہ معرب عبدالملک کو شہید کر دیا۔ حضرت عبدالملک کو حاصل ہوگئ تو قرآن شریف کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ "تیرا آخری زمانہ ہے" تیرا عمد ختم ہو چکا ہے۔

امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یحیی بن سعد سے سنا ہے کہ ظہر اور عمر کے درمیان عبد الملک بن مردان اور دو اور نوجوان مجد میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ سعید بن میب سے کی نے دریافت کیا کہ جس طرح یہ تینوں حضرات نماز پڑھا کرتے ہیں اگر ہم بھی اس طرح نماز پڑھیں تو کیا ہرج ہے! انھوں نے فرمایا کہ عبادت زیادہ نماز پڑھنے اور اکثر روزہ رکھنے ہی کا نام نہیں۔ بلکہ عبادت نام ہے ذات اللی کے متعلق غود فکر کرنے اور محفوظ رہے کا۔

#### عبدالملك كے اوليات:-

مععب بن عبراللہ کہتے ہیں کہ پہلا وہ فخض جس کا نام اسعدی دور میں عبدالملک رکھا گیا وہ بی ابن مروان ہے۔ یحیی بن کیر کہتے ہیں کہ میں نے اہام مالک ہے سا ہے کہ آپ فرماتے تھے سب سے پہلے عبدالملک ہی نے دینار پر آیات اللی نقش کرائیں۔ مععب کتے ہیں کہ عبدالملک نے دیناروں پر ایک طرف قل ہو اللہ احد نقش کرایا۔ اس دینار کے بیں کہ عبدالملک نے دیناروں پر ایک طرف قل ہو اللہ احد نقش کرایا۔ اس دینار کے کنارے سنرے اور دائرے پر دارالفرب (کلمال) کا نام اور دائرے کے باہر محمد رسول اللہ ارسلہ اللہ بالدی و دین الحق لکھا ہو تا تھا

عسرى اوائل مي لكھتے ہيں كه عبد الملك بن مروان اپنے مراسلوں كى پيشانى پر "قل

ھو اللّه احد" اور رسول الله عليه وسلم كا ذكر اور تاريخ تحرى كوايا كرتا تھا۔ عبداللك نے جو وينار اپنى مملكت ميں رائج كر ركھے تھے وہ عيسائی سلطنت كے دينار تھے۔ ايك بار شاہ روم نے عبد الملك كو لكھا كہ سركاری خطوط كی پيٹائی پر آپ اپنى چیزیں ـ كرائيں گے بیں۔ (آیات قرآنی مراد ہے) اس كو ترك كر دینجئے ورنہ ہم بھی ديناروں پر ایسی چیزیں ـ كرائيں گے بس سے آپ كے ول كو تكليف پنچ گی۔ كيونكه آپ كے اس فعل سے ہماری ول آزاری ہوتی ہے۔ عبدالملک نے اس معاطے میں خالد بن برزید سے مشورہ كیا۔ خالد نے كما كه آپ عيسائی نكسال كے دينار اپنی مملكت میں آنا بند كر دینجئے۔ اور خود اپنے دینار دار العرب میں وطوائے 'اور اس پر الله اس كے رسول صلى الله عليه وسلم كا ذكر مسكوك كرائے' وہ آگر آپ كے خطوط كی پیشانی پر ذكر اللي كو ناگوار محسوس كرتے ہیں تو كرنے دینجئے آپ ان كی ناگواری كا اثر قبول نہ تیجئے اور اس كو بدستور باقی رکھئے۔ چنانچہ عبد الملک نے اس پر عمل كيا اور ۵۵ ھیں خود اپنے دینار وطوائے۔

# عبدالملک کے زمانے میں کیا کھ ہوا:۔

عسری کہتے ہیں کہ سب سے پہلا بخیل ظیفہ عبد الملک بن موان تھا۔ اس کے بخل کے باعث اس کو "رشح الحجار" (پھروں کا دینے والا) اور اس کی کنیت ابو الذبان مشہور ہوگئی تھی۔ عبد الملک ہی وہ پہلا ظیفہ ہے جس کے عمد میں عذر ہوا۔ عبدالملک ہی نے اپنے سامنے عوام کا بولنا (کلام کرنا) ممنوع قرار دیا۔ اس کے زمانے میں لوگوں کو امر بالمعروف سے روکا گیا۔ اس سلسلہ میں عسکری کلبی سے روایت کرتے ہیں کہ مروان بن تھم نے عبدالملک کے بعد عمرو بن معید بن عاص کو ولیعد بنایا تھا گر عبدالملک نے تخت نشین ہونے کے بعد عمرو بن سعید کو قتل کرا دیا (ناکہ اس کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہو سکے) بیہ قتل اسلام میں پہلی غداری محسوس کی جاتی ہے" اس قتل کے سلسلہ میں ایک شاعر کہنا ہے۔

یا قوم لا تغلبو اعربه ایکم فلقد جربتم الغدر من ابناء مروانا اے قوم کے لوگو! اپنی رائے پر مت چلو کیونکہ تم نے مروان کے بیوں کی غداری کا تجربہ کرلا۔

يدعون غدرا بعهد الله كيسانا

امسوا وقد قتلو عمر وما رشدوا

کہ وہ عمرو کی طرف چلے اور اس کو قتل کر ڈالا اور اس طرح اللہ کے عمد سے غداری کی۔۔۔۔
ابن جری اپنے دالد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن نہرافتی اللی ہے۔
شہادت کے بعد ۵۵ ھ میں عبد الملک نے مدینہ منورہ میں ایک تقریر کی حمد صلوۃ کے بعد کما لوگو! میں ظیفہ ضعیف (حضرت عین) نہیں ہوں اور نہ میں ظیفہ معلوبہ افتی الملی ہے۔
ست ہوں۔ نہ بزید کیطرح کرور رائے رکھتا ہوں۔ اچھی طرح من او میرے چیش رو ظیفہ اپنے اپنے اللہ عالی میں گرر کے لیکن میرے پاس ان تمام بحاریوں کا علاج یہ شمشیر براں ہے۔
تمیں چاہیے کہ تم میری المراد کے لئے آپ نیزے سیدھے کر لو مہاجرین ہم کو اعمال صالح پر مجبور کرتے ہیں لیکن یہ خود ماضی کی طرح اعمال صالح پر عال نہیں ہیں۔ تممیں معلوم ہونا پر مجبور کرتے ہیں لیکن یہ خود ماضی کی طرح اعمال صالح پر عال نہیں ہیں۔ تممیں معلوم ہونا تمادے درمیان توار ہی فیصلہ کرے گی۔ اے عمرو بن معد یاد رکھو قرابت اور رشتہ داری اور چیز ہے اور حکومت اور عمدیداری دو سری چیز تم ذرا سر اٹھا کر میری توار دیکھو کہ یہ کیا صالح کرنا برداشت نہیں کر سکلہ اگر اس وقت کوئی جمیحہ خوف خدا بھی یاد دلائے گا تب بھی میں کرنا برداشت نہیں کر سکلہ اگر اس وقت کوئی جمیحہ خوف خدا بھی یاد دلائے گا تب بھی میں اس کی گردن اثرائے سے درائے نہیں کوں گا ہی سے کہ کہ دون خدا بھی یاد دلائے گا تب بھی میں اس کی گردن اثرائے سے درائے نہیں کوں گا۔ یہ کمکہ دوہ منبر سے اتر آیا (اس روایت کا دادی

عسری کہتے ہیں کہ عبدالملک ہی وہ پہلا امیر ہی جس نے وفتری زبان فاری سے بدل کر عربی رائج کی اور وہی پہلا ہخص ہے جس نے منبر پر بیٹھ کر (خطابت میں) ہاتھ اٹھائے میں کہتا ہوں کہ عبدالملک کی اولیات دس ہیں اور ان دس میں پانچ مذموم ہیں اور پانچ محمود و احسن بیا ہے۔

ابن ابی شیبہ مصنف میں محمد ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ وہ امیر جس نے عید الفطر اور عید الفخیٰ کی نماز کے لئے ازان دلوائی مروان ہی کی اولاد میں سے ہے خواہ وہ عبدالملک ہو یا مروان کا کوئی اور بیٹا۔ عبدالرزاق بن جریح کتے ہیں کہ جھے سے متعدد اشخاص نے یہ روایت کی ہے کہ اولا" جس مخص نے کعبہ شریف پر دیباج کا غلاف چڑھایا وہ عبدالملک ہے۔ فقما میں سے جس جس کو یہ خبر پنچی اس نے یمی کما کہ واقعی کعبتہ اللہ کے لئے یمی کیڑا موزوں اور مناسب تھا۔

یوسف بن ما بشون کتے ہیں کہ عبدالملک جب اجرائے احکام کے لئے بیٹمتا تو اس کے

مر پر تلواروں کا سالیہ کیا جاتا تھا۔ اسمعی کتے ہیں کہ عبدالملک سے کمی مخص نے دریافت کیا کہ اے امیرالمومنین آپ پر بو ڈھلا اس قدر جلد کیوں آگیا؟ عبدالملک نے جواب دیا کہ اس لئے قبل از وقت آگیا کہ میں ہر جعد کو اپنی تمام عقل لوگوں پر خرچ کر دیتا ہوں محمد بن حرب الزاری کا بیان ہے کہ عبد الملک سے کمی مخص نے دریافت کیا کہ آدمیوں میں سب سے بہتر کونیا آدمی ہے؟۔ اس نے جواب دیا کہ جو بلند مرتبہ ہو کر تواضع اور انکسار افتیار کردے۔ اور بحالت قدرت (خرچ) نبد کو اپنائے اور بجالت قدرت (خرچ)

ابن عائشہ رضی اللہ تعالی عنما (حضرت عبداللہ لفت اللہ ابن ذبیرلفت اللہ ابن عائشہ رضی اللہ تعالی عنما (حضرت عبداللہ لفتی اللہ ابن ذبیرلفتی اللہ ابنہ ہو آپ کے بھانج تھے) کہتے ہیں کہ عبدالملک کے پاس جب کوئی مخص کسی شریا قریہ سے آتا تو وہ آئ وہ آئ والے سے کہنا کہ دیکھو مجھے چار باتوں سے معاف رکھنا اور ان چار کے علاوہ جو کچھ کمنا ہو وہ کہنا وال یہ کہ جھوٹ نہ بولنا کہ میرے یہاں جھوٹے کی قدر نہیں ہے۔ دو سرے میں جو کچھ بوچھوں محض اس بات کا جواب دینا کیونکہ میری توجہ اس طرف ہوگی تیسرے میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا کیونکہ اپنی حالت میں خود بھی خوب جانتا ہوں۔ چو تھے مجھے میری رعیت پر بر انگیخته نہ کرنا کیونکہ ان کو میرے عمال کے بجائے میری عمایات کی ضرورت زیادہ ہے

# وصایاتے وم بازیسیں:-

ہائی کتے ہیں کہ جب عبرالملک کو اپنے مرنے کا یقین ہوگیا تو اس نے کما کہ واللہ جب سے میں پیدا ہوا تھا اس روز ہے میری خواہش تھی کہ میں مزدوریا حمال ہو آ' اس کے بعد اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اللہ ہے ڈرو اور اختلاف ہے بچو۔ اور کما کہ تم ام بریرہ بن جانا اور اور کی میں ہیشہ سرگری دکھانا' اس موقع پر احرار بنجانا اور جب امرد بالمعروف کرد تو اسطرح کرنا کہ تم ضرب المثل بنجاؤ' کیونکہ وقت ہے پہلے اڑائی موت کو ضیں بلاتی (جنگ وعوت موت ضیں ہی اور اس کا اجر بھی' تلخی میں میٹھے ہو جاؤ اور مختی میں اور امر بالمعروف بغور یادگار باتی رہ جا آ ہے اور اس کا اجر بھی' تلخی میں میٹھے ہو جاؤ اور مختی میں نرم بنجاؤ اور ان اشعار کے مصدات بن جاؤ جو شاعر ابن عبدالاعلیٰ نے کے ہیں۔

بالكسرز و منق و بطش باليد توخت كرنت والع إتق سه مجى فالكسر والنوهين للمبتدد

ان القلاح اذا اجتمعن فرامها بب بت سے تیرائٹے کرلئے جائیں تو پر عزت فلم تکسروان ھی بددت ان کا توڑنا ممکن نمیں ہے اور وہ جمحر جائیں تو ان کے توڑنے میں کی خاص زور کی ضرورت نمیر

اور اے ولید (و لیعمد سلطنت) حکومت کے معالمات میں (امور ظافت میں) خدا ہے ڈر کر کام کرنا اور حجاج کا بہت خیال رکھنا اور اس کی بھیشہ توقیر و تعظیم کرنا کیونکہ اس نے تجھ کو خلافت تک پہنچایا ہے' اے ولید حجاج تیرا بازو اور تیری تلوار ہے اس کے بارے میں کسی کی شکایت نہ سنا۔ یاد رکھ تجھ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے اور اس کو تیری ضرورت بہت کم ہے۔ جب میں مر جاؤں تولوگوں ہے اپنی بیعت لینا اگر کوئی تیری بیعت سے انکار کرے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وصیتیں کیں جب عبد الملک پر نزع کی حالت طاری ہوئی تو ولید رونے لگا اور یہ شعریر حل

کم عائدہ رجلا و لیس یعودہ الا لیعلم هل یرا ہ یموت بت ے بیار پری کرنے والے آتے ہیں لیکن مرنبوالے کو لوٹا نیں کتے آکہ معلوم ہو کہ مرکز کیا گزری

ولید کو رو آ دیکھ کر عبدالملک نے کہا کہ لڑکیوں کی طرح رونے سے کیا حاصل! جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے بیروں کے بل کھڑے ہو جانا (اپنی طاقت اور قوت سے کام لینا) اور جرات سے کام لینا' جا شیر جیسا لباس پین اور اپنی تلوار کندھے پر رکھ لے جو مخص سرکٹی کرے اس کا سر اڑا دے اور جو خاموشی اختیار کرے اس سے مت الجھ (اس کو چھوڑ دے) وہ اپنی بیاری سے خود مرجائے گا۔

میں (جلال الدین سیوطیؒ) کتا ہوں کہ عبدالملک اور تجاج (ظلم و ستم میں) دونوں برابر بیں کیونکہ عبد الملک ہی نے تجاج جیسے ظالم کو مسلمانوں اور صحابہ کرام اضحیٰ الملک ہی نے تجاج جیسے ظالم کو مسلمانوں اور صحابہ کرام اضحیٰ الملک ہی کے قبل کرنے ' ان کے ذکیل کیا۔ اور حجاج کمبغنت نے عام مسلمانوں اور صحابہ کرام اضحیٰ الملک ہیں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ و خوار کرنے ' گالیاں دینے اور قید میں ڈالنے کے سلسلہ میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ اور بیشار صحابہ اضحیٰ الملک ہیں ڈالنے کے سلسلہ میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا۔ انس رضی الله تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی اضحیٰ الملک ہی مشکیس کوائیں اور ان کو بہت زیادہ انس رضی الله تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی اضحیٰ الملک ہیں مشکیس کوائیں اور ان کو بہت زیادہ ذلیل و رسوا کیا۔ یقیناً" الله تعالیٰ اس کو عذاب سے معاف نہیں فرمائے گا۔

عبدالملك كي شاعري:\_

ودانت في الدنيا يوقع البواتر اور میری تمام عمر کا زار میں گزری كلمحمضي في المزمنات الغوابر -زمانہ سابق میں ایک لمدے ماند گزرگنی ولملهفى لذلت عيش لواضر کاش میں لذتوں میں اور عیش میں نہ رہتا منالدهر حتى زارضينكالمقابر میں قبروں کی تنگ آغوش میں زمانے کے ہاتھوں پہنچ جا آ۔

عبدالملک کو بھی شعرو شاعری سے شوق تھا' اس کے چند اشعاریہ ہیں۔ بعمرى لقدعمر تفى الدهربرهته ا بني عمر كي فتم كه مين ونيامين بهت جي ليا ناصحفي لذى قدكان ممايسرني بس جو چیز مجھے اچھی معلوم ہوئی وہ فياليتنى لمامن فى لملكساعته افسوس میں نے ایک گھری بھی فروتی نہیں کی وكنت كذى طمرين عاش يبلغة كاش ميں درويش و فقير كي طرح زندگي بسر كر ما

#### عبدالملك كااستقلال اور حوصله! .\_

ابن عساكر ابني تاريخ ميں بحوالہ ابرائيم بن عدى تحرير كرتے ہيں كه ميں نے عبدالملك بن مروان کو دیکھا ایک بار اس کو ایک رات میں جار مشکلیں پیش آئیں گروہ ذرا بھی نہ گھرایا اور اس کے چرہ پر شکن بھی نہیں ردی وہ چار مشکلیں سے تھیں۔ عبداللہ بن زیاد اور حجاز میں حبیش بن دلجہ کا قتل۔ بادشاہ روم سے کشیدگی اور دمشق کی جانب عمرو بن سعید کا خروج۔ اصمعی کا قول ہے کہ ان چار لوگوں نے نیک کاموں اور بیبودہ باتوں میں کبھی کو تاہی نهیں کی- وہ چار یہ بی شعبی- عبدالملك بن مروان- حجاج بن يوسف- اور ابن القريد

# شعبی کی خطابت و زکاوت:۔

علفی اپنی طیوریات میں بیان کرتے ہیں کہ ایک روز عبدالملک باہر لکا تو ایک عورت اس کو کھڑی ہوئی ملی اس نے عبدالملک کو دمکھ کر کہا کہ اے امیرالمومنین عبدالملک نے کہا کیا ے؟ اس نے کما کہ میرے بھائی کا انقال ہوگیا ہے اور اس نے چھ سو ویٹار ترکہ میں چھوڑے ہیں۔ میرے رشتہ وار اس کی میراث سے صرف ایک وینار دے رہے ہیں اور کتے ہیں کہ تیرا حق بس اتنا ہی بنتا ہے۔ عبدالملک کی سمجھ میں یہ معالمہ نہیں آیا۔ اس نے عورت کو شعبی کے پاس بھیج دیا۔ امام شعبی نے مسلم من کر کما کہ تجھے ٹھیک ہی دے رہے ہیں اس لئے متونی نے بیس بی جیوری ہیں بس دو تمائی یعنی چار سو دینار تو ان کے ہوئے اور اس کی مال کا چھٹا حصہ ہے اس کو سو دینار پنچ 'اور بیوی کو آٹھوال حصہ ملا یعنی چھٹر (۵۵) دینار 'اور بارہ بھائی ہیں ان کو چو ہیں دینار یعنی فی کس ۲ دینار دیئے گئے اس طرح ۱۳۰۰ + ۱۰۰۰ + ۵۵ + ۲۲ = ۵۹۹ اب ایک دینار بچا وہی تیرے حصے میں آیا۔

ابن الی شید مصنف میں خالد بن محمد قرشی سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالملک بن مروان کا قول ہے کہ اگر کوئی محض حظ نفسانی کے لئے باندی خریدے تو بربری باندی خریدے اور اگر اولاد پیدا کرنا چاہتا ہے تو فاری کنیز اور اگر خدمت چاہتا ہے تو رومی کنیز خریدے۔

# عبدالملك كابذل وانعام:

ابو عبیدہ کتے ہیں کہ جس وقت عبدالمنک کے سامنے اخل شاعر نے یہ شعر پڑھا:۔ شمس العداوۃ حنی یستفادلهم واعظم الناس اخلاما اذاقدروا ایک عداوت کا آفآب ہے حق کہ اس سے فائدہ اٹھایا گیا اور جب اس کو قدرت حاصل ہوگئ تو وہ سے زیاوہ طیم بن گیا۔

یہ شعر من کر عبدالملک نے اپنے غلام ہے کہا کہ افط کا ہاتھ پکڑ کر اس کو خزانے میں لیجا اور جتنا مال اس سے اٹھ سکے اس کو دیرے' یہ حکم دے کر کہا کہ ہر قوم کا ایک شاعر ہو تا ہے اور بنی امیہ کا شاعر افطل ہے۔ اصمعی کی روایت ہے کہ ایک روز افطل عبدالملک کے پاس آیا۔ عبدالملک نے کہا کہ آج شراب کی پکھ تعریف بیان کرو۔ افطل نے کہا کہ اس کی ابتداء (فشہ کی) لذت ہے اور انتما درد اور خمار اور درمیانی حالت ایس ہوتی ہے کہ اس کو جس بیان نہیں کر سکتا۔ عبدالملک نے کہا کہ آخر پکھ تو کھو' افطل نے جواب دیا کہ امیر المومنین اس وقت آپ کا تمام ملک میرے جوتے کے شلے ہے بھی زیادہ حقیر و ذلیل مجھے معلوم ہوتا ہے' پھراس نے دو اشعار پڑھے۔

خوالی کہتے ہیں کہ عبد الملک کما کرتا تھا کہ میں ماہ رمضان میں پیدا ہوا' رمضان ہی میں مل مال کا دودھ چھوٹا۔ رمضان ہی میں نے قرآن ختم کیا۔ رمضان ہی میں بالغ ہوا۔ رمضان کے مینے ہی میں و لیعد سلطنت بنا اور رمضان ہی میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور اب مجھے خوف ہے کہ میں رمضان ہی میں وفات پاؤں گا۔ جب رمضان کا ممینہ ختم ہوگیا تو عبدالملک مطمئن ہوگیا قو عبدالملک مطمئن ہوگیا گر چند دن بعد ہی ماہ شوال میں اس کا انتقال ہوگیا۔

# عبدالملك كے عهد ميں ان لوگوں كا انتقال ہوا:۔

#### حواشي

ا۔ خلافت سے مراد حکومت ہے' اس کی صراحت اس سے قبل ہو چکی ہے۔ ۲۔ علامہ سیوطیؒ نے بیہ صراحت زمانہ کے لحاظ سے کی ہے۔ ۳۔ بیہ تمام عالمانہ خوبیاں اس کے مے نوشی اور رندی سے پہلے کی ہیں (مترجم)

# وليدبن عبدالملك

وليد بن عبدالملك بن مروان كى كنيت ابو العباس تقى-

شعبی کتے ہیں کہ چو تکہ ولید کو اس کے باپ عبدالملک نے بوے تازو تعم سے بالا تھا
اس لئے وہ ان بڑھ رہ گیا۔ روح بن زنباغ کتے ہیں کہ میں ایک روز عبدالملک کے باس گیا
میں نے اس کو غمکیں پایا تو میں نے کہا کہ آپ اس قدر غمگین کیوں ہیں۔ عبدالمالک نے کہا
کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنا و لیعد کس کو بناؤل میری سجھ میں پچھ نہیں آتا میں نے کہا
کہ ولیعد کو کیا ہوا؟ عبدالملک نے کہا کہ اس کو تو علم نحو بھی نہیں آتا۔ ہماری یہ گفتگو و لید
بھی من رہا تھا اس نے اس وقت علائے نحو کو جمع کیا اور ان سے درس لینا شروع کر دیا۔ چھ ماہ
تک وہ درس لینا رہا گر اس پر بھی وہ جیسا جائل تھا ویسا ہی جائل رہا۔ اس وقت عبدالملک نے
کہا کہ یہ بچارہ معزور سے رہے رہے ہی نہیں سکتا)۔

ابو الزناد كتے بيں كہ وليد كرت ہے اعراب كى غلطياں كيا كرنا تھا۔ اس نے ايک مرتبہ معجد نبوى ميں (بروقت خطاب) اس طرح كما ا هل المدينة (لام الل مفتوح ہونا چاہيے تھا) ابو عرمہ المضبيعي كتے بيں كہ ايك بار وليد نے برسرمنبر اس طرح خطاب كيا۔ يا لينها كا نت القاضيه (اس ميں اعراب كى بہت ى غلطياں بيں) حضرت عمر بن عبدالعزيز لفي المان بن عبدالملك منبر سے قريب بى بيٹے تھى، چنانچہ عليمان بن عبدالملك منبر سے قريب بى بيٹے تھى، چنانچہ عليمان بن عبدالملك منبر سے قريب بى بيٹے تھى، چنانچہ عليمان بن عبدالملك سے نہ رہا گيا اور اس نے طنزا" با آواز بلند كما۔ ماثناء الله خوب تقرير كرتے بيں۔ ايک طرف تو اس كى جمالت كا بي عالم تھا اور دوسرى طرف بي صورت تھى كہ وہ انتمائى ظالم عمراں تھا۔

### تعریف خود به زبان خود -

ابن ابی حاتم نے اپنی تفیر میں ابراہیم بن ذرعہ سے روایت کی ہے کہ ولید نے مجھ (ابراہیم بن ذرعہ) سے کہا کہ تم مجھے کیا خیال کرتے ہو۔ میں نے جواب ویا کہ امیر المومنین آپ ہی بتائے کہ آپ افضل ہیں یا واؤد علیہ السلام (اللہ کے نزدیک) ولید نے جواب ویا کہ اللہ تعالیٰ نے واؤد علیہ السلام کی ذات گرای میں نبوت اور خلافت وونوں کو جمع کر ویا تھا پھر ان

کی بابت اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا داؤد انا جعلنک خلیفۃ ۔
اور انھوں نے جہاد بھی فرمایا تھا۔ میں نے اپنی ظافت کے دور میں بہت می فتوحات حاصل
کیں۔ اس کے علاوہ میں نے بیٹیم لڑکوں کے فیٹنے کرائے' ان کے لئے استادوں کا انتظام کیا'
میں اپابجوں اور معزوروں کے لئے فدمتگار فراہم کرتا ہوں' نابیناؤں کے لئے ان کی تمام
ضروریات کا بندوبست کرتا ہوں' مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے از سر نو تقمیر کرایا اور
اس کو سعت دی۔ فقیہوں۔ ضعفوں اور فقیروں کے روزینے مقرر کر دیتے اس طرح کہ اب
ان پر سوال کرنا حرام ہوگیا علاوہ ازیں تمام امور کے سر انجام دینے کے لئے قواعد و ضوابط مقرر کر دیئے۔

ابن ابی علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ولید پر اپنی رحمت نازل فرمائے 'اب ولید جیسے بادشاہ کماں پیدا ہوتے ہیں جس نے ہندوستان (صوبہ سندھ) فتح کیا اور اندلس کو ممالک محروسہ میں واضل کیا۔ مبحد دمشق کی نتمیر کرائی اور بیت المقدس کی مبحد کے فقراء کو ذر سرخ (اشرفیاں) ویا کرتا تھا۔

#### وليدكي وليعهدي اور كارناه:

عبدالملک بن مردان نے ولید کو اپنی زندگی میں شوال ۸۱ ھ میں اپنا و لیعمد نامزد کیا۔ ۸۷ ھ میں ولید نے دمشق کی جامع مجد کی بنیاد رکھی اور اس سال مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع اور تقمیر کے احکام جاری کئے۔ اس سال بیقند۔ بخارا' سردانیہ' مطمورہ' تقمیم' بحیرة القرسان فتح کئے۔ اس سال حاکم مدینہ (عمر بن عبدالعزیزافت اللہ اللہ کا بحیثیت میر حجاج دو سرے حاجیوں کے ساتھ فریضہ حج ادا کیا اور چونکہ سموا الفول نے یوم نح میں وقوف کیا جس کا تمام عمران کو افسوس رہا۔

۸۸ ھ میں ولید نے جرثومہ اور طوانہ فتح کیا۔

۸۹ ہے میں جزیرہ منورقہ (۱) اور میورقہ فتح کئے علاوہ ازیں طوانہ بھی اسی سال فتح ہوا۔ ۹ ہے میں نسف'کش' شوان' مدائن' اور آذربائیجان کے بعض ساحلی قلع فتح کئے۔ ۹۲ ہے میں ملک اسپین (اندلس)'(۲) باسرہ' شہرار مائیل (شہرارویل)' قتربون قبضے میں ۹۳ ه مين شر ديبل وغيره كيرخ ، برهم و باجه ، بيضاء ، خوارزم ، سمر قند اور مغد فتح

-2-57

۹۴ ھ میں کابل' نرعانہ شیوش (سوس) اور سندہ ہ وغیرہ فخ ہوئے۔ ۹۵ ھ میں شہر موقان اور مدینہ الباب ممالک فحروسہ میں داخل ہوئے۔ ۹۶ ھ میں لوس وغیرہ فتح ہوئے اور اسی سال نصف جمادی الا آخر میں اکیاون سال کی عمر میں ولید نے انقال کیا۔

علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ ولید کے دور میں فوحات کا سلسلہ (سلسلہ جماد) برابر جاری رہا اور اس کے زمانے میں ولی ہی عظیم فوحات ہو کمیں جیسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عمد میں ہوئی تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ولید کو قبر میں اتارا تو وہ اپ کفن کے اندر زمین پر بار باریاؤں مار رہا تھا۔

ولید کے قولوں میں نے ایک مشہور قول سے بھی ہے کہ اگر اللہ تعالی آل لوط کا ذکر قرآن پاک میں نہ فرقاتا تو مجھے سے گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی مخض لواطت جسے فعل کا بھی مرتکب ہو سکتا ہے۔

### ولید کے دور میں ان مشاہیر کا انتقال ہوا:۔

ولید کے دور سلطنت میں انقال فرمانے والے مشاہیر میں یہ نوگ ہیں۔ عتب میں عبد السلمی مقدام بن معدی کرب۔ عبد بن بشر المازیؒ۔ عبداللہ بن ابی اونی۔ ابو العالیہ۔ جابر بن زید۔ حضرت انس بن مالک نفت الملکۃ بنہ۔ سلؒ ابن سعد۔ مسائب ابن یزید۔ سائب ابن ظاء۔ جناب خبیب بن عبداللہ بن زبیر نفت الملکۃ بنہ۔ ہلال ابن ابی الدردالفت الملکۃ بنہ۔ جناب سعید بن المسیب نفت الملکۃ بنہ۔ ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن نفت الملکۃ بنہ۔ ابو بکر بن عبد الرحمٰن۔ حضرت سعید بن جیر نفت الملکۃ بنہ الرحمٰن۔ حضرت سعید بن جیر نفت الملکۃ بنہ ان کو حجاج نے قتل کرایا (اللہ کی حجاج پر لعنت ہو)۔ اور بعض دیگر حضرات!

حواشي

ا۔ جزیرہ منورقہ اور مورقہ لکا دیب و مالدیپ سے مراد ہے۔

۲۔ ویبل کے شرکیرخ سے پت چاتا ہے کہ اس سے مراد شہر کراچی ہے۔ کراچی مکن ہے کہ ای کیرخ کی بدلی ہوئی شکل ہو۔

#### سليمان بن عبدالملك

ابو ابوب سلیمان بن عبدالملک، بنی امیہ کے بسترین باوشاہوں میں سے تھا۔ اس کے باپ عبدالملک نے بعد جمادی عبدالملک نے بعد جمادی آلاخر ۹۹ میں تخت سلطنت مر بیٹھا۔

سلیمان نے اپ والد عبد الملک اور عبد الرحلٰ بن ببیرہ سے حدیث روایت کی اور سلیمان کے فرزند عبدالواحد اور الزہری نے اس سے روایت کی ہے۔

#### سلیمان کے اوصاف:

سلیمان نمایت فصح البیان تھا۔ اس نے عدل کو ہر طرف پھیلایا' اس کو جہاد کا بہت شوق تھا۔ اس کی ولادت ۲۰ھ میں ہوئی تھی۔ اس کے اوصاف فضائل میں صرف ہی ایک بات کانی ہے کہ اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز لفتی التھا جھی با کمال محض کو اپنا وزیر نامزد کیا جو بھیہ اس کو خیر کی طرف رغبت ولاتے اور نیکی کی طرف مائل کرتے تھے۔ سلیمان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تجاج جیے شتی اور ظالم کے تمام عاملوں کو یک قلم برطرف کر ویا۔ ریاد عراق کے قید خانوں میں (تجاج کے تھم سے) جو لوگ مقید تھے سب کو آزاد کر ویا۔ سلطین بنو امیہ آخیر سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ان کو اول وقت میں نماز پڑھنے پر مائل کیا۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلیمان پر رحم فرمائے کہ اس نے عبدالعزیز کے ظافت کا آغاز اول وقت میں نماز کی اوائیگی سے کیا' اور اس کا خاتمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ مقرر کرنے پر ہوا۔'' (یعنی آغاز بھی نیک اور انجام بھی مبارک ہوا)۔ سلیمان بن عبدالملک نغمہ و مرود سے نفرت کرتا تھا۔ بہت بڑا بھڑو (بہت زیادہ کھانے ملیک بار آیک مجلس میں ستر انار' آیک بھنا ہوا برغالہ' جھے مرغ اور شخص کا آیک کوکہ وال) تھا آیک بار آیک مجلس میں ستر انار' آیک بھنا ہوا برغالہ' جھے مرغ اور شخص کا آیک کوکہ

کھاگیا (ہو کسی طرح بھی ایک فخص کی خوارک نہیں ہے)۔ یکی غسانی کہتے ہیں کہ ایک روز سلمان بن عبدالملک نے آئینہ میں اپنی صورت ویکھی تو رعنائی اور خوردئی پر متحیر ہوا اور کہنے لگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور حفرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه صديق سے اور حفرت عمر رضى الله تعالى عنه فاروق سے مفرت عثان رضى الله تعالى عنه باحيا سے اور حفرت معاويه لفت الله الله على و بردبار سے الله يزيد مبر كرنے والا اور عبدالملك ايك سياى بصيرت ركھنے والا سے وليد بردا جابر تھا ليكن ميں ايك نوجوان رعنا بادشاہ ہوں۔ اس بات كو ايك ممينہ بھى نہيں گزرا تھا كه سليمان كا انقال ہوگيا۔ سليمان نے بروز جمعہ ١٠ صفر ٩٩ ھ ميں وفات بائی۔

# سليمان بن عبدالملك كي فتوحات!:\_

سلیمان کے زمانے میں جرجان۔ قلعہ حدید۔ مروا۔ شفا۔ طبرستان اور شر سفالیہ فتح ہوئے اور مندرجہ ذیل مشاہیر کا اس کے زمانہ میں انقال ہوا قیس بن ابی حازم۔ محمود بن ولید۔ حسن بن حسین نفت اندہ بن علی نفت اندہ بنا ابی طالب کریب مولا۔ حضرت ابن عباس نفتی اندہ بنا میں السود عباس نفتی اندہ بنا ہوں کے میرالرحمٰن بن الاسود عباب نعمی علیہ الرحمتہ۔ اور بعض ویگر حضرات۔

# سلیمان کی وفات:۔

عبدالرجمان بن حمان کنانی فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبدالملک میدان جنگ ہیں وابق کے مقام پر فوت ہوا اس پر جب مرض الموت کا غلبہ ہوا تو اس نے رجاء بن حیوۃ ہوریافت کیا کہ میرے بعد تخت پر کس کو بیٹھنا چاہئے۔ کیا ہیں اپنے بیٹے کو نامزد کردوں رجاء نے کما کہ آپ کا بیٹا تو یمال موجود نہیں جس کی بیعت کی جاسکے 'سلیمان نے کما تو پھر دو سرے بیٹے کو و لیعمد مقرر کردوں رجاء نے کما کہ وہ بہت کم من ہے! سلیمان نے کما کہ پھر تممارے نزدیک کون مناسب اور بہتر ہے؟ رجاء نے کما کہ عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ اور کوئی فخض اس کے لئے مناسب اور موزوں نہیں ہے۔ آپ انھیں ظیفہ نامزد کردیں' یہ من کر سلیمان نے کما کہ جمعے خوف ہے کہ میرے بھائی ان کی ظافت پر راضی نہیں ہوں گے۔ رجاء نے کما اس کی ترکیب یہ ہے کہ آپ عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبدالملک کو و لیعمد نامزد کردیں' آپ یہ وصیت نامہ لکھ کر اس پر مر کر دیجئے کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد یزید بن عبدالملک اس وصیت آپ یہ وصیت نامہ لکھ کر اس پر مر کر دیجئے کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد یزید بن عبدالملک و ولیعمد باور کو بلاکر حکم دیجئے کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد یزید بن عبدالملک و ولیعمد عام اس وصیت تامہ لکھ کو اس کو بلاکر حکم دیجئے کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد یزید بن عبدالملک و ولیعمد بوگا۔ پھر آپ لوگوں کو بلاکر حکم دیجئے کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد یزید بن عبدالملک و ولیعمد بوگا۔ پھر آپ لوگوں کو بلاکر حکم دیجئے کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد یزید من عبدالملک

نامد میں موجود ہے۔ سلیمان نے رجاء کی اس رائے کو پند کیا اور قلم دوات منگا کر وصیت نامہ لکھ کر رجاء کے حوالہ کر وہا اور کما کہ باہر جاکر فورا" لوگوں سے بیعت کے لو۔ رجاء نے باہر جار لوگوں کو جمع کیا اور کما لوگو! جس محض کا نام اس میں درج ہے میں امیر المومنین کے حکم ہے اس مخص کی بیعت تم سے لیتا ہوں لوگوں نے کما کہ اس محض کا نام کیا ہے رجاء نے کما کہ وصیت نامہ پر مر تکی ہوئی ہے اس مخص کا نام خلیفہ کے انقال کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کما کہ پھر تو ہم بیت نہیں کرتے، رجاء نے ملمان سے جاکر صورت طال بیان ک۔ سلمان نے رجاء سے کماکہ تم کوتوال اور ساہوں کو ساتھ لیجاؤ اور زبردسی ان سے بعت لو اگر کوئی انکار کرے تو اس کی گردن اڑادو چنانچہ سے ترکیب کارگر ہوئی اور اس طرح بیت لی گئے۔ رجاء کہتے ہیں کہ میں جس وقت بیعت لیکر واپس آرہا تھا تو راست میں مجھے ہشام بن عبدالملك مل كيا اور كن لك رجاء امير المومنين نے ميرے لئے کھ كما ب يا نسي، مجھ ور ہے کہ کمیں مجھے محروم نہ کر دیا ہو! مجھے بتا دو اگر واقعی میں محروم کر دیا گیا ہوں تو پھر میں اپنا کچھ انتظام کوں۔ میں نے کما مجھے کیا معلوم! جو میں مھیں کچھ بتلاؤں امیر المومنین نے تو اس کام کو بہت ہی بوشیدہ رکھا ہے۔ ' پھر رائے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز مل گئے اور انھول نے جھے سے کما رجاء مجھے سلیمان سے اندیشہ ہے اور میں اس بات سے ڈر آ ہول کہ کمیں اس نے مجھے خلیفہ نامزد نہ کر دیا ہو کیونکہ مجھ میں اس کام کی الجیت اور صلاحیت نہیں ہے المذا اس سلسلہ میں اگر تم کو کچھ معلوم ہو تو مجھے بتلا دو کہ میں کچھ تدبیر کردل اور کی نہ کسی طرح اس بلا کو سرے ثال دول میں نے ان کو بھی میں جواب دیا کہ مجھے اس سلسلہ میں کچھ نبیں معلوم اور اس طرح میں نے ان کو بھی ٹال دیا۔

سلیمان کے انتقال کے بعد حسب وصیت عمر بن عبد العزیز کا خلیفہ ہونا:۔

جب سلیمان کا انقال ہوگیا اور وصیت نامہ کھولا گیا تو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام بطور ولی عبد سلطنت (ظافت) درج تھا' یہ دیکھ کر عبدالملک کے دوسرے بیٹوں کو سخت قلق ہوا اور ان کے منھ اتر گئے لیکن جب آگے بزید بن عبدالملک کی و لیعد کے بارے میں لکھا ہوا پایا تو قدرے اطمینان ہوا اور پھر سب نے بالاتفاق خلافت ان کے سپرد کردی۔ لیکن عمر

بن عبد العزرز جران و ششدرره ره كئ بيني بوئ تھ اٹھنے كى سكت بھى باقى نىيں ربى۔ يمال تک کہ لوگوں نے ان کے بازہ پکڑ کر ان کو منبر پر چڑھایا عمر بن عبدالعزیز دیر تک منبر پر فاموش بیٹے رہ ' رجاء نے لوگوں کو مخاطب کرکے کما کہ تم لوگ کھڑے کس لئے ہو آگے برے کر بعت کول نمیں کرتے ہے من کر لوگ آگے برھے اور رجاء نے آپ کو ہاتھ چکڑ کر آگے کر ویا بیت کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور حمد شاکے بعد فرمایا لوگوں میں اس امر کو شروع كرنيوالا نسي بول بلكه ختم كرنے والا بول عيل كى چيز كا ايجاد كرنے والا نسيل بول بلكه این پیشہ ور حضرات کی پیروی اور افتدار کرنے والا ہوں۔ اگر دوسرے شر اور ممالک کے لوگ میری بیعت تمحاری طرح کرلیں تو میں تمحارا خلیفہ ہوں اور آگر انھوں نے انکار کر دیا تو پھر میں خلیفہ نہیں ہوں۔ صرف اس قدر تقریر کرکے آپ نیجے از آئے ' اتنی وریمی واردف اصطبل گھوڑا لیکر آیا' آپ نے اس سے فرمایا یہ کیا ہے اس نے کما یہ خاص خلیفہ کی سواری کا گھوڑا ہے آپ نے فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے میرا ہی گھوڑا لایا جائے چنانچہ آپ کا گھوڑا لایا گیا اور اس پر آپ سوار ہوئے اور اپنے مکان تشریف لے گئے وہاں پہنچ کر آپ نے قلم اور دوات طلب کیا اور این ہاتھ ے اطراف و جوانب کے عالمین (گورزول) کے نام فرمان لکھے رجاء کہتے ہیں کہ جب آپ فرامین لکھ رہے تھے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ کمیں ان میں این کزوری کا اظہار نہ کردیں لیکن جب میں نے ان فرامین کو دیکھا تو ان سے قوت اور سطوت كا اظهار مويا تعاـ

کما جاتا ہے کہ ایک مرتبہ موان بن عبدالملک اور سلیمان بن عبدالملک کے مابین فلافت کے معالمہ میں کچھ تلخی ہوگئی اور بات بردھ گئے۔ سلیمان نے مروان کو گالی دے دی (ابن الخناء) کمدیا۔ مروان نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دینا چاہا اور اس نے پچھ کہنے کے لئے منھ کھولا ہی تھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس کے منھ پر ہاتھ رکھدیا اور کما خبردار وہ تحمارا بردا بھائی ہے دو سرے وہ فلیفہ وقت ہے اور عمر میں تم سے بردا ہے۔ کوئی بات زبان سے نہ نکالنا۔ مروان فاموش ہوگیا گر عبدالعزیز سے کما کہ واللہ اس سے بمتر تھا کہ تم جھے قتل کر دیتے۔ آش غضب سے میرے تن بدن میں آگ گی ہے اور لحہ بہ لحمہ زیادہ ہوتی جارہی ہے (اور تم جھے جواب سیس دینے دیتے ہیں کہ غم و غصہ سے اس رات مروان بن عبدالملک کا انقال ہوگیا۔

علامہ ابن ابی الدنیا زیاد بن عثان کے حوالہ سے کتے ہیں کہ "جب سلیمان کا بیٹا ابوب

#### حواشي

ا۔ محمد بن قاسم " فاتح سندھ و قنیبه بن مسلم بابلی فاتح مش (چین و ترکتان) اور موی بن نصیر فاتح اندلس سلیمان کے عمد بی میں معزول اور قتل کئے گئے۔

# حفزت عمربن عبدالعزيز رحمته الله تعالى عليه

حفرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان(۱)۔ آپ کی کنیت ابو حفص تھی۔ آپ خلیفہ صالح کررے ہیں' آپ کا شار خلفائے راشدین میں پانچویں خلیفہ کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ اس اسلہ میں حضرت شخیان تورکیؒ اس طرح وضاحت کرتے ہیں کہ خلفائے راشدین پانچ ہیں یعنی حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عثان ذوالنورین' حضرت علی مرتضی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین (ابو داؤد نے اس قول کو بیان کیا ہے)۔

# آپ كامولدو تاريخ ولادت:

حفرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ طوان کے مقام پر جو مصر کے مضافات میں ہے الا ھ یا ۱۲ ھ میں پیدا ہوئے اس زمانے میں آپ کے والد عبدالعزیز (بن مروان) مصر کے حاکم سے سے۔ آپ کی والدہ محرّمہ ام عاصم بنت عاصم بن عمر الفتی الذائے ہیں خطاب تھیں لینی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی۔ بجبین میں آپ کے منھ پر گھوڑے نے لات ماردی تھی جس سے چرے پر چوٹ کا نشان پڑ گیا تھا۔ چوٹ گئے پر آپ کے والد آپ کے چرے سے خون صاف کرتے جاتے تھے کہ تم بنو امیہ کے شجاع ترین فرد ہو اور یقینا "خوش کرتے جاتے تھے کہ تم بنو امیہ کے شجاع ترین فرد ہو اور یقینا "خوش نفیب اور سعاوت مند ہو۔ (ابن عساکر)

# حضرت عمر بن عبد العزيز کے سلسلہ ميں بيشكوئياں:-

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میری اولاد میں ایک مخص ایبا پیدا ہوگا جس کے چرے پر واغ ہوگا وہ تمام روئے زمین کو عدل سے بھر دیگا (ترفدی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے)۔ اور آپ کا یہ فرمانا بالکل صحیح ہوا۔ (حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تمام روئے زمین کو عدل سے معمور کر دیا) نیز آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں اپنے داغدار بیٹے کا ذمانہ پاتا۔ جو دنیا کو عدل سے معمور کردے گا جس طرح اب دنیا ظلم سے بھری پڑی ہے۔ ذمانہ پاتا۔ جو دنیا کو عدل سے معمور کردے گا جس طرح اب دنیا ظلم سے بھری پڑی ہے۔ (ابن سعد)

حضرت ابن عمراضی الملکی فراتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں یہ گفتگو کیا کرتے ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بلیا جان کی اوالد سے آپ ہی کی مائند ایک فلیفہ پیدا نہ ہو جائے۔ بلال بن عبداللہ بن عمراضی الملکی ہی چرے پر بھی ایک داغ تھا لوگ ان کو ویکھ کریے خیال کرتے ہے کہ شاید کی حضرت عمراضی الملکی ہی کے ارشاد کا مصداق ہوں یہاں تک کہ اللہ تعالی نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو دنیا میں بھیج دیا (اور وہ پیشنگوئی پوری ہوگئی)۔

# حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جن حضرات سے احادیث کی روایت کی:۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے والد مضرت انس نفت المناه بن مالک نفت المناه بن عبدالله ابن جعفر نفتی المناه بن ابی طالب ابن قارض بوسف بن عبدالله بن سلام نفتی المناه بن عبدالله بن سلام نفتی المناه بن عبدالله بن سلام نفتی المناه بن عبدالله بن سعد نفتی المناه بن مسب نفتی المناه بن عبد ابی بر بن عبدالرض ابن ابو بملفتی المناه بن عمر اور بهت سے صحابہ کرام و تابعین اور علماء سے عبدالرض ابن ابو بملفتی المناه بن عربی دوایت کرنے والوں میں زمری - محمد بن کندر - یکی بن سعید انصاری - مسلمہ بن عبدالملک - رجاء بن حیات اور چند دیگر حضرات ہیں -

جمع قرآن کے وقت آپ کا بچپن تھا' آپ کے والد عبدالعزیز نے آپ کو تخصیل علم کے لئے مدینہ منورہ میں عبیداللہ بن عبداللہ کے پاس بھیج دیا اور ایک عرصہ تک آب ان سے استفادہ کرتے رہے۔ جب آپ کے والد کا انقال ہوگیا تو عبدالملک نے آپ کو اپنے پاس دمشق بلالیا اور اپنی بیٹی فاطمہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ آپ خلافت پر مشمکن ہونے سے پہلے ہی نمایت صالح شے کر نازو تعم سے زیادہ لگاؤ تھا چنانچہ آپ پر عیب جوئی کرنے والے بھشہ یہ عیب نگایا کرتے شے کہ عمر بن عبدالعزیز کی چال نمایت مغرورانہ ہے اور اس سے تکبر ٹیکتا

حضرت عمر بن عبد العزيز كاوالي مدينه مقرر مونا:-

عبدالملک کے بعد جب ولید ظیفہ ہوا تو اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کر دیا اور آپ نے یہ خدمت ۸۹ ھے سے ۹۳ ھ تک انجام وی پھر آپ کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا۔ بعد معزول آپ پھر شام واپس تشریف لے گئے۔

جب ولید نے یہ چاہا کہ اپ بھائی سلیمان کو و لیھدی ہے معزول کرکے اپ بیٹے کو و لیھد مقرر کر دے تو اس کے اس فیصلہ ہے بہت ہے امرا اور عمادین نے طوعا" و کرہا" (ولید کے فوف ہے) قبول کرلیا گر عمر بن عبدالعزیز نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس کی بیعت سے نلح نہیں کر سکتا کہ ایک وفعہ میں بیعت کر چکا ہوں' (اب تمارے بیٹے کے لئے بیعت نہیں کروں گا) اس پر ولید نے ناراض ہوکر آپ کو قید میں ڈال دیا جماں آپ تین سال تک رہے۔ تین سال کے بعد کی کی سفارش پر آپ کو قید سے رہا کر دیا گیا لیکن آپ پھر بھی اپ اس نام دیا گیا لیکن آپ کھر بھی اس دفا پرتی اور آپ کے اس اس اس کے اس دیا درکھا اور (اس کا بدلہ اس طرح چکایا) کہ اپ بعد اس نے آپ ہی کو اپنا و لیعد نام دو فرمایا۔

# حضرت عمربن عبدالعزیز کے مکارم اور بزرگیاں:۔

زید بن اسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے عمر بن عبدالعزیز کے کسی ایسے فخص کے پیچے نماز نہیں پڑھی جو بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہد نماز پڑھا تا ہو (حضرت عمر بن عبد العزیز مثل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز اوا فرماتے ہے)۔ آپ جب مدینہ کے ماکم تھے تو آپ ہی وہاں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رکوع اور سجود میں توقف کرتے تھے لیکن قیام اور قیود میں دیر نہیں لگاتے تھے (بیہتی)

محر بن علی بن حسین الفتی الدین ہے کی مخص نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے دریافت کیا تو آب نے فرمایا کہ وہ بنو امیہ کے نجیب ہیں اور قیامت میں وہ امت واحدہ کی طرح الخمیں گے۔ میمون بن مران کہتے ہیں کہ بہت سے علائے کرام حضرت عمر بن عبد العزیز کے ساتھ اس طرح رہا کرتے تھے جیسے شاگرد ہوں۔ ابو قیم نے ریاح بن عبیدہ سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن عبد العزیز نماز کے لئے مکان سے باہر تشریف لئے جارہے تھے

اور ایک بوڑھا فخص آپ کے ہاتھ کا سارا لئے ہوئے آپ کے ساتھ چل رہا تھا' یہ دیکھ کر آپ نے اپ نماز سے فارغ ہوئے آپ نماز سے فارغ ہوئے آپ نماز سے فارغ ہوئے آپ نے اپ نماز سے فارغ ہوئے تو بیں نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ کون فخص تھا جو آپ کے ہاتھ پر سارا دے کر چل رہا تھا' یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اے ریاح! کیا تم نے ان کو دیکھا تھا بیں نے کہا جی ہاں میں نے ان کو دیکھا تھا' آپ نے فرمایا تم بوے خوش نصیب ہو وہ میرے بھائی حضرت خصر علیہ السلام سے جو محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے طلات دریافت کرنے اور جمجھ عدل و انسان پر گامزن ہونے کی تلقین کرنے تشریف فرما ہوئے تھے۔

ابو باشم کہتے ہیں کہ ایک فخص حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آپ ہے اس نے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ جناب رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں آپ کی دائمیں جانب حضرت ابو بکر صدیق اور بائمیں طرف حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنما بیٹے ہیں اور آپ (یعنی عمر بن عبدالعزیز) حضور صلی اللہ علی وسلم کے سامنے بیٹے ہیں اسے میں دو فخص جگڑتے ہوئے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ جس وقت تم ظیفہ بنو تو تم ان دو مخصول (حضرت صدیق و فاروق اعظم) کے نقش قدم پر چلنا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتم کھاکر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا ہی عمل کرتے ہیں' جب راوی نے اپنے اس خطاب پر قتم کھائی (اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یقین ہوگیا کہ جو کچھ کھا گیا ہے کذب یا تملق پر بنی نہیں ہے) تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یقین ہوگیا کہ جو کچھ کھا گیا ہے کذب یا تملق پر بنی نہیں ہے) تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ذارہ قطار روئے لگے۔

### حفرت عمر بن عبد العزرز کے دور خلافت:

جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا جاچکا ہے کہ سلیمان نے آپ کی ظافت کی بیعت اپنی زندگی ہی میں ماہ صفر ۹۹ میں لے لی تھی (جس کی تفصیل گزر چکی ہے) آپ کی مدت ظافت بھی حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ظافت کی طرح کل دو سال پانچ ماہ ہے۔ اس قلیل مدت میں آپ نے زمین کو عدل و انصاف سے معمور کرویا جس قدر ظالم مناصب پر فائز تھے ان کو یک قلم برطرف کر دیا' صرف یمی نہیں بلکہ بہت سی اصلاحات کیں اور احکام حنہ جاری کے۔ آپ بیہ پڑھ چکے ہیں کہ بیعت ظافت کے جب سلیمان کا سربمہر وصیت نامہ کھولا گیا اور

اس میں آپ کا نام بطور و لیعد ظافت نکا او آپ جران و ششدررہ گئے اور آپ نے فرمایا کہ واللہ میں نے اس امر کے لئے اللہ تعالی سے مجھی خوانتگاری نمیں کی تھی۔ جب داروغہ اصطبل شاہی سواری کا گھوڑا آپ کے لئے لیکر حاضر ہوا تو آپ نے اس پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے لئے وہی کافی انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے لئے وہی میرا فچر (میرا بعله) لے آؤ۔ میرے لئے وہی کافی

کم بن عمرے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزرز کے پاس اصطبل کے گراں آئے اور ان سے شاہی اصطبل کے گھوڑوں کے دانے گھاس کا خرچ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان گھوڑوں کو شام کے مختلف شہول میں جمیع وو آگہ وہاں سے فروخت کر دیئے جائیں اور ان کی فروخت کی رقم بیت المال میں جمع کر دی جائے میرے لئے سے شہا فچر ہی کافی ہے۔

#### منصب خلافت ير تاسف:-

عربن ذرکتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز سلیمان کو ، فن کرکے واپس ہوئے تو آپ نے اس کے غلام نے آپ سے کما کہ آپ آج اس قدر رنجیدہ اور عملین کیوں ہیں' آپ نے اس سے فرمایا کہ آج اس دنیا ہیں کوئی رنجیدہ اور گلر مند ہو سکتا ہے تو وہ ہیں ہوں' ہیں چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ کوئی حقدار مجھ سے اپنا حق طلب کرے ہیں اس کا حق اس کو پہنچا دوں۔ عمر بن مماجر سے روایت ہے کہ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز لوگوں ہیں کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمدہ شا اور نعت نبی کے بعد کما کہ اے لوگو! اللہ کی کتاب(قرآن) کے بعد کوئی کتاب اور مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا! تمحیس معلوم ہونا چاہیے کہ میں لوگوں پر احکام فرض کرنے والا نہیں کوئی نبی نہیں آئے گا! تمحیس معلوم ہونا چاہیے کہ میں لوگوں پر احکام فرض کرنے والا نہیں کوئی نبی سے کی سے بہتر اور افضل ہوں' ہاں میرا کوئی شخص امام خالم سے کس سے کسی سے بہتر اور افضل ہوں' ہاں میرا بوجھ تم سے زیادہ ہے' آگر کوئی شخص امام خالم سے فرار افتیار کرے تو وہ شخص خالم نہیں ہوجہ تم سے زیادہ ہے' آگر کوئی شخص امام خالم سے فرار افتیار کرے تو وہ شخص خالم نہیں ہوں اس کے کہ خالق کی طاعت نہیں ہے۔ اس کے کہ خالق کی طاعت میں عبداللہ کے غام ایک کمقوب ارسال کیا اس کے کہ خالق کی طاعت نہیں ہے۔

جس میں ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کے طریقہ صدقات کے بارے میں دریافت کیا قلد انھوں نے سوال کے مطابق جواب ارسال کر دیا اور اس میں یہ بھی تحریر کیا کہ اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ وہی عمل اور برآؤ کیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند فرماتے سے تو آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند سے زیادہ اجر کے مستحق ہوں گے۔

حضرت حماد الضخاط المنائجة بيان كرتے بين كه جب عمر بن عبد العزيز خليفه مقرر ہوئے تو وه روئ روئ و ده روئ روئ و ده روئ روئ كى وجہ دريافت كرنے پر فرمايا كه اے حماوا مجھے اس منصب خلافت سے برا خوف معلوم ہو تا ہے و سے كى كتنى محبت ہے؟ معلوم ہو تا ہے كے ميں نے آپ سے كما كه آپ كے دل ميں روپ چيے كى كتنى محبت ہے؟ آپ نے جواب ويا بالكل نميں تو ميں نے كما كه پھر دُرنے كى كيا وجہ ہے الله تعالى آپ كى استعانت فرمائے گا۔

مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ آپ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے تمام بی مروان کو جع کیا اور کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (باغ) فدک تھا اور آپ اس کی آمدنی سے بی ہاشم کی بیو، وں کے نکاہ ثانی میں سے بی ہاشم کی بیو، وں کے نکاہ ثانی میں اس آمدنی کو خرچ فرمایا کرتے اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما نے وہ باغ (فدک) آپ سے مانگا تو آپ نے دینے سے انکار فرما دیا ۔ آپ کے بعد حضرت ابو بمر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کے عمد خلافت میں بھی کی طریقہ جاری رہا لیکن مروان نے ابنی ملکت میں لے لیا۔ اور اب وہ مجھے ترکہ میں ملا ہے۔ اب میں سوچا ہوں کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کو دینے سے انکار کر دیا اس کو اپنے قبضہ میں رکھنے کا حق مجھے کس طرح پہنچ سکتا ہے اس لیے میں تم کو اس بات پر اس کو اپنے قبضہ میں اس کو بالکل ای صالت میں (غیر مورثی) چھوڑ تا ہوں جس طرح رسول اگرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ (یہ مال متروکہ قائل وراثت نہیں ہوگا)۔

# اعزا اور اہل بیت کے مال کی ضبطی:۔

ایث کا بیان ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو اول آپ نے اپنے رشتہ داروں اور گھر کے لوگوں کے مال کی جانچ پڑتال کی اور ان کے پاس جو کچھ مال و متاع تھا ان

ے لے لیا اور اس کو مال ظلم قرار دیا۔ اساء بن عبید روایت کرتے ہیں کہ عتبہ بن سعید ابن العاص عمرافی الدیم بن عبدالعزیز کے پاس آئے اور ان سے شکایت کی کہ اے امیر المومنین آپ سے پہلے جو خلفائے نبی امیہ گزرے ہیں وہ ہم کو مال و متاع سے نواز کرتے تھے۔ (عطیات مرحمت فرماتے تھے)۔ اور آپ نے ان کا سلسلہ بند کردیا۔ ہم بھی صاحب عیال ہیں میرے پاس زینیں ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہیں اس کی آمذی سے اتنا لے لیا کول جو میرے بال وعیال کے اخراجات کو کائی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم جو کچھ اپنی محنت و مشقت میرے اہل وعیال کے اخراجات کو کائی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم جو کچھ اپنی محنت و مشقت سے پیدا کرو وہ تمارا ہے ، پھر آپ نے فرمایا کہ اے عتبہ! تم موت کو زیادہ یاد کیا کرد آگ اگر محسن ہو تو اس میں وسعت پیدا ہو اور اگر تم کو وسعت اور فراخی میسرے تو تم کو شکی محسن ہو ،

## بیوی کا تمام زیور بیت المال میں داخل کر دیا:۔

فرات بن مائب کتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی فاطمہ بنت عبدالملک کے بیاں ایک بیش بما اور بے مثل گوہر تھا جو ان کو ان کے والد عبدالملک نے دیا تھا ایک روز عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے کما کہ تم اپنا تمام زیور (مع اس گوہر کے) یا تو بیت المال میں دیو یا مجھے ناپند کو ناکہ میں تممیں خود سے جدا کردوں (طلاق دیدوں) کیونکہ مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں اور تم اور تمارا زیور ایک گھر میں (ایک جگہ پر) ہوں۔ آپ کی زوجہ محرمہ نے کما کہ آپ میں اور تم اور تمارا زیور ایک گھر میں داخل کر دیجئ میں زیور کے مقابل میں واخل کر دیجئ میں دیور کے مقابل میں آپ کو ترجیح دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ نے ان کا تمام زیور لے کر بیت المال میں وظل کر دیا۔ جب آپ کا انتقال ہوگیا اور (حسب وصیت) بزیر بن عبدالملک تخت پر بیشا تو اس نے آپ کی زوجہ محرمہ (اپنی بمن فاطمہ) سے کما کہ آگر تم چاہو تو میں تمارا تمام زیور بیت المال سے واپس لیکر تم کو دیدوں' گر آپ نے انکار کر دیا اور کما کہ جو چیز میں اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے اپنی شوہر کی زندگی میں دے چی ہوں تو اب ان کے انتقال کے بعد واپس نمیں لوں گی۔

شهرول کی تعمیرو-

کتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بعض گورنروں نے لکھا کہ ہمارے کچھ شمر وران اور خراب ہوگئے ہیں ' عمارتیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم مالیانہ سے کچھ لے لیں اور ان کی تغیر کرادیں۔ آپ نے ان کو جواب میں لکھا کہ جب تم میرا یہ خط پڑھو اسی وقت سے ان ختہ اور خراب شہوں کے قلعہ عدل سے تغیر کردو اور ان کے دائے ظلم سے پاک و صاف کردو ہی ان کی مرمت ہے۔ واسلام۔'

## حفرت عمر بن عبد العزيز كاكردار :-

ابراہیم سکونی کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے کے مجھے جس دن سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ ہوت ہوت کہ جھوٹ میں بولا۔

قیس بن جبیر کتے ہیں کہ بنی امیہ میں عمر بن عبدالعزیز کی مثال ایی ہے جیسے فاندان فرعون میں ایک مرد مومن کی۔ میمون بن مران کتے ہیں کہ جس طرح فداوند تعالیٰ نے ایک نبی کے لئے دوسرے نبی سے عمد لیا۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کے لئے فداوند تعالیٰ نے لوگوں سے عمد لیا ہے۔ وہب بن منبہ کتے ہیں کہ اگر اس امت میں کوئی مہدی ہے تو وہ عمر بن عبدالعویز ہیں۔

محد بن فضالہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک جزیرے میں کمی راہب کے پاس حالا تکہ وہ راہب نے آپ کی طرف ویکھا اور وہ آپ کے پاس حالا تکہ وہ راہب کی کے پاس نہیں آتا تھا۔ اس نے کما آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہ خبر نہیں اس نے کما کہ میں مرف اس لئے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کے والد کا یہ حق مجھے اوا کرنا تھا۔ آپ ایک امام عاول کے فرزند ہیں اور بم نے ان کو ائمہ عدل میں اس طرح چاہا ہے جس طرح ملائے حرام میں رجب کے مینے کا مقام ہے۔ ابن بن سوید نے اس قول کی تغییر اس طرح کی ہے کہ تین ماہ متواتر شرحوام کے مضرت ابو بکرو عمرہ عثان (رضی اللہ تعالی عنهم) ہیں اور رجب جو اشر الحرام میں اکیلا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ (تین متواتر شرحوام ذی الحجہ اور محرم ہیں)۔

حن قصاب کتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور خلافت میں بھیریوں

کو بریوں کے ساتھ چرتے ہوئے دیکھا ہے' اس وقت مجھے سخت تعجب ہوا اور میں نے کما سجان اللہ کہ بھیڑیا بریوں میں اور پھر بریاں نقصان سے محفوظ رہیں۔ یہ سن کر گلہ بان نے کما کہ جب سراصلاح پر ہوتا ہے تو پھر تمام جم مجھے رہتا ہے' بدن کو پچھے نقصان نہیں پہنچا۔

ای قبیل کی ایک روایت مالک بن دینار سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مقرر ہوا معظم کے دوایت ماری جوا خلیفہ مقرر ہوئے تو چرواہے نمایت تعجب سے کئے لگے کہ لوگوں پر کون مخص خلیفہ مقرر ہوا کہ بھیڑتے ماری کربوں سے تعارض نہیں کرتے۔

مویٰ بن اعین کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ظافت کے زمانہ میں کہان میں بریاں چرایا کرتا تھا' سب بریاں اور بھیڑے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور بھیڑیا بریوں کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا اچانک ایک روز ایک بھیڑیا بری کو اٹھا کر لے گیا۔ میں نے کما کہ معلوم ہوتا ہے کہ آج وہ مرد صالح دنیا ہے رخصت ہوگیا۔ چنانچہ جب میں نے شخقیق کی تو واقعی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ای روز انقال ہوا تھا۔

ولید بن مسلم کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ روایت پینی ہے کہ خراسان میں ایک محض نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مخص اس سے کہ رہا ہے کہ جب بنو امیہ میں نشان والا (داغدار) طلبفہ ہو تو تم فورا" وہاں جاکر اس کی بیعت کرلینا اس لئے کہ وہ ایک الم عادل ہوگا۔ چنانچہ وہ بنو امیہ کے ہر ظلفہ کا طلبہ وریافت کرتا رہا آخر جب عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر رونتی افروز ہوئے تو اس نے بیعت کے لئے افروز ہوئے تو اس سے بیعت کے لئے کہ رہا ہے اس پر وہ محفی فورا" خراسان سے روانہ ہوگیا اور اس نے ومشق میں آگر آپ کے بیعت کرلی۔

صبیب بن ہند الاسلمی کا بیان ہے کہ مجھ سے سعید بن مسیب نے ایک دن کما کہ ظفاء
تین ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ
عنم۔ یہ س کر میں نے کما کہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کو تو ہم جانے
ہیں مگر عمر بن عبدالعزیز سے واقف نہیں یہ کون ہیں؟ انھوں نے جواب دیا کہ اگر تم ان کی
فلافت تک زندہ رہے تو تم کو معلوم ہوجائے گا کہ وہ کون ہیں اور اگر تم مرکئے تو وہ بعد میں
ہوں گے (علامہ سیوطیؒ اس قول پر اعتراض فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قول سعید بن
مسیب کا نہیں ہو سکا۔ کہ ان کا انقال حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ظافت سے قبل ہی ہوچکا

ابن عوف کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے ابن میرین سے طلا (ایک قتم کی شراب) کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا کہ امام مہدی لیعنی عمر بن عبدالعزیز اس کے استعال سے منع فرمایا کرتے تنے (اس لئے اس کا چینا درست نہیں ہے)۔

حسن کہتے ہیں کہ اگر کوئی مہدی ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں ورنہ سوائے عیلی ابن مریم (علیما السلام) کے کوئی مہدی نہیں ہے۔ مالک وبن دینار کا ارشاد ہے کہ اب کوئی زاہد نہیں ہے' زاہد تو عمر بن عبد العزیز سے کہ ان کے پاس دنیا آئی اور انھوں نے اس کو ترک کردیا۔ یونس بن ابی شبیب کہتے ہیں کہ جی نے عمر بن عبدالعزیز کو ان کے خلیفہ ہونے سے پہلے دیکھا تھا تو ان کے موثابے کی وجہ سے ان کا نیفہ ان کے پیٹ کی شکن میں گھا ہوا تھا (وہ کافی موٹے سے) لیکن جب خلافت کے بعد دیکھا تو ان کی بے عالت تھی کہ ہر پہلی اور ان کی ہر ہڑی بغیر ہاتھ لگائے ہی گئی جاعتی تھی۔ (کلفی دیلے ہوگئے سے)۔

عمر بن عبدالعزیز کے صاجزادے عبدالعزیز کا بیان ہے کہ مجھ سے ابو جعفر منصور نے دریافت کیا کہ تمحارے والد کی آمنی کتنی تھی تو میں نے جواب دیا کہ خلافت سے پہلے ان کی آمنی چالیس ہزار دینار تھی۔ منصور نے پھر پوچھا کہ انقال کے وقت کیا آمنی تھی؟ تو میں نے کہا کہ صرف چار سو دینار اور اگر آپ کچھ دن اور زندہ رہتے تو اس سے بھی کم آمنی رہ جاتی۔

مسلمہ بن عبدالملک کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی علالت کے زمانے میں جب میں ان کی عیاوت کے لئے ان کی خدمت میں گیا تو ان کے جسم پرایک بہت ہی میلا کر تا تھا یہ حالت و کیے کر میں نے ان کی بیوی سے کہا کہ آپ یہ کرتا وھو کیوں نہیں ویتیں؟ انھوں نے جواب ویا کہ ان کے پاس صرف میں ایک کرتا ہے (اگر میں اس کو وهوؤں تو پھر یہ بہنیں کیا؟)۔

خواجہ سرا ابوامیہ حضرت عمر بن عبداالعزیز کے غلام کا بیان ہے کہ مجھے ایک روز اپنے آقا کی حرم محترم نے مسور کی وال کھانے کو دی تو میں نے شکایت کی کہ مجھے سے روزیہ مسور کی وال نسیں کھائی جاتی تو انھوں نے جواب ویا کہ جیٹے تمھارے آقا امیر المومنین کی خوارک بس سے مسور کی وال ہے۔ ابو امیہ ہی ہے یہ روایت مروی ہے کہ ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز حمام میں تشریف نے گئے تو وہاں ہے اس طرح باہر آئے کہ بیٹ کے نچلے جھے کو دونوں ہاتھوں سے چھپائے تھے (اتے کیڑے موجود نہیں تھے کہ نم کیڑے آثار کر خشک کیڑے

بین لیت)۔ ابو امیہ کا بیان ہے کہ امیر المومنین نے انقال سے کھے پہلے مجھے ایک وینار دیا اور کما اس کو لیجاؤ اور گاؤں کے لوگوں سے میری قبر کی زمین اس دینار سے خرید لو اور اگر انکار کریں تو والیں آجانا چنانچہ میں لوگوں کے پاس گیا اور زمین خریدنا چاہی تو لوگوں نے کہا کہ واللہ اگر ہم کو تمارے لوٹ جانے کا اندیشہ نہیں ہو تا تو ہم یہ دینار قبول نہیں کرتے۔ (مجبورا "ہم یہ دینار قبول کرتے ہیں کہ ورنہ تمام زمین تو امیر المومنین ہی کی ہے)۔

عون بن معمر کا بیان ہے کہ ایک روز آپ اپنی بیوی سے فرمانے گئے کہ فاطمہ! اگر تممارے پاس ایک درہم ہو تو تو دے دو آج اگور کھانے کو جی چاہتا ہے انھوں نے کما میرے پاس درہم کمان ہے؟ کیا امیر المومنین ہوکر ایک درہم کی حیثیت بھی نمیں رکھتے کہ اس سے انگور خرید لیں 'حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ انگور نہ کھانا اس سے کمیں زیادہ آسان ہے کہ کل میں جنم کی زنجیریں پہنول!

## حضرت عمر بن عبد العزيز كا تقوىٰ!:

آپ کی زوجہ محترمہ فاطمہ کہتی ہیں کہ جس روز ہے آپ ظائت پر فائز ہوئے اور جب تک آپ نے انقال فرمایا آپ کی روز جبنی نہیں ہوئے (آپ نے مباشرت نہیں کی) اور نہ آپ کو احتلام کی وجہ سے نماتے دیکھا۔ سل بن صدقہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مقرر بوئے تو آپ کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوئی تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ نے اپنی باندیوں کو افتیار دے دیا ہے اور ان سے کمدیا ہے کہ میرے اوپر ظافت کا بوجھ آپڑا ہے جس کی وجہ سے میں تم سے بے پروا ہوگیا ہوں للذا تم میں سے جو آزاو ہونا چاہے وہ آزاد ہونا سے رہنا چاہے۔ وہ رہے لیکن اس شرط سے رہے کہ جھے اس سے جا سے اس سے رہنا جا کہ بین میں اس شرط سے رہے کہ جھے اس سے بار کار نہ ہوگا، آپ کا بیہ فرمان من کر تما باندیاں اور کنزیں رونے گئیں۔

آپ کی حرم محترم فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو سجدے میں سر کو رکھ دیتے اور برابر روتے رہتے اور جب نیند کا غلبہ ہوتا تو جا نماز ہی پر سو جاتے پھر جب آئھ کھلتی تو پھر اس طرح سجدہ ریزی اور گریہ وزاری کرتے یماں تک کہ صبح ہو جاتی۔

ولید بن ابی سائب کا بیان ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے لیکن عمر بن عبدالعزیز کو سب سے زیادہ اللہ سے ورنے والا پایا۔ سعید بن سوید کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز

امیرالمومنین نماز جعد پڑھانے آتے اس طل میں کہ آپ کی قیص میں آگے پیچھے پوند گلے ہوت تھے آپ کی بید مالت دکھے کر ایک مجھس نے کہا اے امیر امیر المومنین! الله تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا ہے آپ نیا لباس بنوا لیجئے 'یہ سن کر آپ کچھ دیر تک سر جھکائے رہے پھر سر اٹھا کر ارشاد کیا کہ تو گری اور الداری کے وقت میانہ روی اور قوت و قدرت کے وقت معاف کر دینا اس سے کمیں زیادہ بمتر و افضل ہے۔

میون بن مران کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ اگر میں پچاس سال تک بھی تمحارا خلیفہ رہوں تب بھی میں انصاف کے جملہ مراتب ہم کو نہیں سکھا سکتا اور میں تمحارے ول سے دنیا وی لالج اور حرص کو نکال دینا چاہتا ہوں لیکن ور آ ہوں کہ طمع کے ساتھ تمحارے ول بھی سینے سے نکل پڑیں گے۔ میری آرزو ہے کہ تم برائیوں کو سینے ول سے براسمجھو آکہ عدل و انصاف سے دلوں کو تسکین عاصل ہو۔

ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے کما کہ عمر بن عبدالعزیز تو مہدی ہیں افھوں نے جواب دیا کہ فقط مہدی ہی نہیں بلکہ عادل کامل بھی ہیں۔ عمر بن اسد کتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس بہت سا مال لے کر آتے لیکن آپ واپس فرما دیے آپ عام لوگوں سے لوگ آپ کے بان بہت سا مال لے کر آتے لیکن آپ واپس فرما دیے آپ عام لوگوں سے بناز تھے۔ جو بریہ کا قول ہے کہ ایک روز میں فاطمہ افتی الدی بنت علی افتی الدی بن ابی طالب کے پاس می تو انھوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بہت تعریف کی اور جھے ہے کہا کہ اگر آئ وہ زندہ ہوتے تو پھر ہمیں کی شخص کی احتیاج نہ ہوتی (ہماری تمام ضروریات ان سے لوری ہوتیں)۔

عطا ابن ابی ریاح فرماتے ہیں کہ آپ کی حرم محرم فاطمہ بنت عبدالملک نے جھ سے فرماید کہ جب حفرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت تفویض کی گئی تو آپ گھر میں آئے اور مصلے پر جیٹے کر گریہ وزاری کرنے لگے اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنیووں سے تر ہوگئی۔ میں نے عرض کیا امیر المومنین آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا اے فاطمہ! میری گردن میں مسلمانوں کی عکمداشت اور ان کی فلاح و بہود کا کل بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ میں بھوک' نیگئ فقیروں' مریضوں' مظلوم قیدیوں' مسافروں ضعفوں' بچوں اور عیالداروں غرض دنیا کے تمام مصبت زدوں۔ کی خبر گیری کے بارے میں غور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کمیں ان میں سے مصبت زدوں۔ میں اللہ تعالی مجھ سے باز پرس فرمائے اور مجھ سے جواب نہ بن پڑے تو پھر کیا ہوگا میں اس فرم میں رو رہا ہوں۔

اوزائی فرماتے ہیں کہ ایک روز اعیان و معززین بنو امیہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس ان کے گھر میں بیٹھے تھے آپ نے ان سے فرایا کہ کیا تم یہ پند کرتے ہو کہ میں تم میں سے ہر ایک کو ایک ایک فوج کا سردار مقرر کردوں ان میں سے ایک محض نے یہ س کر کما کہ آپ ہم سے وہ بات کہ رہے ہیں جو آپ کر نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے اس فرش کو جس پر بیٹھے ہو نہیں دیکھتے لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ فرش ضرور خراب ہوگا (ایک دن برباد ہو جائے گا) لیکن اس کی نلپائیداری اور بے ثباتی کے باوجود میں نہیں چاہتا کہ تم اس کو اپنے پیروں سے (روندکر) فراب کو پھر میں یہ کس طرح گوارا کر سکتا ہوں کہ تم کو اپنے دین اور مسلمانوں کے معاملت اور مفاوات کا مالک بنادوں۔ میں تحمیں بتاتا ہوں کہ تمماری حالت بہت ہی ابتر ہے' تم پر افسوس ہے افسوس! یہ س کر افھوں نے کما کہ کیا جمیں آپ کا قرابت دار ہوئے کے باعث حق نہیں پنچا۔ آپ نے فرمایا کہ میری نظر میں اس معاملہ میں تم اور ایک اورا کی مملمان برابر ہیں خواہ کتنا ہی دور دراز پر ہو۔ یاد رکھو بچھ پر یہ بات بہت ہی شاق اور ایک ادنی مسلمان برابر ہیں خواہ کتنا ہی دور دراز پر ہو۔ یاد رکھو بچھ پر یہ بات بہت ہی شاق اور ایک بہت ہی ناگوار ہے کہ کی مسلمان کو بچھ سے اداو نہ طے' (میری اداد سے کوئی مسلمان محروم رہے۔)

حمید کہتے ہیں کہ حس نے ایک بار میری معرفت عمر بن عبدالعزیز کو ایک خط بھیجا جس میں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی بہت می ضروریات لکھی تھیں۔ میں نے وہ خط آپ کی خدمت میں چیش کیا تو آپ نے عطا اور بخشش کا حکم جاری فرما دیا (حکم جاری فرمایا کہ حسن کو ان کی ضروریات بورا کرنے کے لئے بہت کچھ دیا جائے)۔

ازرائی کے بیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا معمول تھا کہ جب کی شخص کو سزا دیتے تو تین دن تک اس کو قید میں (نظر بند) رکھتے محض اس اندیشہ ہے کہ اس کی سزا کا تھم کہیں بحالت غیظ و غضب تو نہیں دیا ہے۔ (یہ آپ کو پیند نہیں تھا کہ غصہ میں کی کو سزا کا تھم دے دیا جائے) جو بریہ بن اساء نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا میں نے جب ایک خواہش کو پورا کیا تو اس سے بڑھ کر دو سری خواہش پیدا ہوگئی اور جب اس کی بھی شکیل کر دی تو اس سے بھی بلند تر ایک اور خواہش پیدا ہوگئی یعنی جنت کی خواہش۔

حفرت عمر بن عبد العزيز کے اخراجات و اثاثة:-

عمرو بن مهاجر کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بومیہ خرچ وو درہم تھا۔ بوسف بن یعقوب کا بل کتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رات میں ایک ٹوپا (فروہ) پہنتے تھے اور آپ کے گھر میں ایک تپائی پر مٹی کا ایک ویا بنا ہوا تھا اس سے روشنی ہوتی تھی۔ عطا الخراسانی کتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام کو تھم دیا کہ ان کے قسل کے لئے پانی کرم کر لائے۔ غلام شاہی باورچی خانہ کے چولھے سے پانی گرم کر لایا' جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ پانی بیت المال کی کٹریوں سے گرم ہوا ہے) تو آپ نے غلام کو ایک ورہم دیا کہ اس کی کٹری لاکر شاہی باورچی خانے میں ڈال دے (آپ نے یہ گوارا نمیں کیا کہ ذاتی کام میں بیت المال سے کوئی چیز خرج کی جائے)۔

عمرو بن مهاجر کتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب تک مسلمانوں کے کاموں (امور ضافت) ہیں مشغول ہوتے تھے اس وقت تک سرکاری شمع روش رہتی تھی جب امور المسلمین سے فارغ ہو جاتے تھے تو اس کو بجھا دیتے اور گھر کا چراغ روشن کر دیا جاتا تھا۔ تکم کتے ہیں کہ بنو امیہ کے سابق فلفاء کے پاس تین سو وربان اور تین سو سپای ذاتی حفاظت کے لئے رہتے تھے۔ جب حفرت عمر بن عبدالعزیز فلیفہ ہوئے تو آپ نے دربانوں سے اور سپایوں سے کہا کہ مجھے تمھاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس قضا و قدر کے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے تمھاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس تضا و قدر کے دربان اور ذگر ہمان موجود ہیں اس کے باوجود آگر تم میں سے کوئی میرے پاس رہنا چاہے تو اس کو دس دینار شخواہ سلم گی اور اگر کوئی نہ رہنا چاہے یا یہ شخواہ منظور نہ ہو تو وہ اپئے گھر چا جائے۔

عمرو مماجر کتے ہیں کہ ایک بار سیب کھانے کو آپ کا دل چاہا آپ کے رشتہ داروں بیس سے ایک فخص نے ہدیہ کے طور پر آپ کو سیب بھیج دیا آپ نے اس سیب کی بہت تعریف کی کہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہے اور رنگ بھی خوب ہے پھر آپ نے غلام سے کما کہ جس فخص نے مجھے سیب بھیجا ہے اس سے میرا شکریہ اور سلام کمنا اور کمنا کہ آپ کا ہدیہ بست اچھا ہے اور سیب واپس کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین یہ ہدیہ بھیجے والا بست اچھا ہے اور سیب واپس کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین یہ ہدیہ بھیجے والا تو آپ کا براور عم ذاو ہے اور وہ آپ کے اہل بیت سے ہے نیز یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے یہ س کر آپ نے فرمایا تم پر حیف ہے! ہدیہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے لئے ہدیہ تھا۔ یہ تو ہمارے لئے رشوت ہے۔

ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ حفرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور ظافت میں ایک

فخص کے سواجس نے حضرت امیر معاوید نفتی التھ کا کہ جس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز نے کے درے نہیں لگوائے۔ امام اوزای فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے اہل و عیال کے خرچ میں کمی کی تو انھوں نے آپ سے تنگی کی شکایت کی' آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس قدر ملل نہیں ہے کہ میں تم کو اس سے زیادہ دے سکوں' اب رہا بیت المال نو اس پر تمارا اتنا ہی حق ہے دو مرے مسلمانوں کا (بیت المال سے اس رقم کے علاوہ تم کو کچھ نہیں دے سکتا)۔ ابو بکر کتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے عالمین علاوہ تم کو کچھ نہیں دے سکتا)۔ ابو بکر کتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے عالمین (گورنروں) کو جو فرمان لکھے وہ حجاج کے فرایمن کے بالکل برعکس تھے۔

### حواشي

ا۔ آپ عبد الملک بن مروان کے برادر زادہ اور داماد تھے۔ عبدالملک کی بیٹی فاطمہ آپ کی زوجہ تھیں اور ولید اور سلیمان کی بہنوئی تھے

### رعیت کے اصلاح حال کی تدابیر:۔

یحی غانی کتے ہیں کہ جب حفرت عمر بن عبدالعزیز نے موصل (شام کا شر) کا حاکم مقرر فرمایا تو میں نے وہاں جاکر دیکھا کہ وہاں چوری اور نقب زنی کی وادا تیں بکثرت ہوتی ہیں میں نے اس کی روئیداد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھ کر روانہ گی اور آپ سے دریافت کیا کہ میں ان چوریوں کے مقدمات میں لوگوں کی تہمت پر انحمار کرکے اور اپنے خیال کے مطابق سزا دوں یا شمادت کے حصول کے بعد فیصلہ کروں' اس قتم کے مقدمات اس سے پہلے کے خلفاء کے دور میں مفقور تھے۔ آپ نے جوابا" تحریر فرمایا کہ شمادت پر فیصلے کو اگر حق و عدل نے ان کی اصلاح نہ کی مفدون تو فداوند تعالیٰ بھی ان کی اصلاح نہ میں فرمائے گا۔ یکی کتے ہیں کہ میں نے آپ کے تکم کے بوجب شمادوں پر مقدمات کے فیصلے کئے تو جب موصل سے میرا تباولہ ہوا اس وقت شہر موصل بوجب شمادوں پر مقدمات کے فیصلے کئے تو جب موصل سے میرا تباولہ ہوا اس وقت شہر موصل دو سرے شہوں کے مقابلے میں زیادہ اصلاح پذیر ہوگیا۔ اور چوری کی ایس واردا تیں بہت ہی شاذ

رجاء بن حيوة كتے بيں كہ ميں حضرت عمر بن عبدالعزيز كے پاس ايك رات رك كيا۔ رات ميں چراغ بچھ كيا' آپ كے ايك طرف آپ كا خدمتگار سو رہا تھا ميں نے كما كہ اس كو اٹھا ديجے آپ نے فرمايا نہيں' ميں نے كما اگر آپ اے نہيں اٹھاتے تو مجھے اجازت ديجے كہ ميں اٹھ كر اس كو دوبارہ) جلا دول۔ آپ نے فرمايا كہ بيہ مروت ہے بعيد ہے كہ اپنے مهمان ہے خدمت لی جائے' يہ كمكر حضرت عمر خود اٹھے' تيل كی بوتل اٹھائی اور چراغ ميں تيل ڈال كر اس كو دوبارہ جلایا جائے' يہ كمكر حضرت عمر خود اٹھے' تيل كی بوتل اٹھائی اور چراغ ميں اٹھا جب بھی عمر بن عبدالعزيز تھا اور اب جب لوث كر آئے اور مجھ سے فرمايا كہ جب ميں اٹھا جب بھی عمر بن عبدالعزيز تھا اور اب جب لوث كر آيا ہوں جب بھی عمر بن عبدالعزيز ہوں (چراغ جلانے سے ميرے نام اور ميری ذات ميں كوئی بشہ نہيں لگ كيا)۔

آپ کے منٹی تعیم کا بیان ہے کہ ادکام و فرامین کے جاری کرتے وقت حضرت عمر بن عبد العزیر مجھے ہمیشہ منع فرمایا کرتے تھے کہ میں ان فرامین و ادکام میں ان کی شان و شوکت اور عظمت کا اظہار بالکل نہ کروں۔

محول کا بیان ہے کہ اگر میں اس بات پر قتم کھاؤں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نمایت زاہد ، پاکباز اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تنے تو میری بیہ قتم بالکل تچی ہوگ۔ سعید بن ابی عوب کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز موت کا ذکر کرتے تو لرزہ براندام ہو جاتے تھے۔

# پر ہیز گاری ور خوف اللی کی تلقین :۔

عطا کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا معمول اور دستور تھا کہ تمام رات فقما کو اپنے پاس بٹھاتے اور ان کے ساتھ موت اور قیامت کا ذکر ہو آلہ ان باتوں پر آپ اس قدر روتے کہ بیہ معلوم ہو آکہ گویا آپ کے سامنے جنازہ رکھا ہے۔

عبید الله بن الغیرار سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک بار شام میں مئی کے منبر پر چڑھ کر خطبہ میں فرایا ''اے لوگو! اپنے باطن کی اصلاح کو ظاہر کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی' آخرت کے لئے کماو۔ ونیا خود کمالو گے۔ یاد رکھو حضرت آدم سے لیکر تممارے مال باب تک سب کے سب نذر اجل ہو چکے ہیں' اللہ تعالی ہم کو صلاحیت اور سلامتی کی توفیق عطا فرائے۔ والسلام ''۔

دمیب بن الورد کہتے ہیں کہ ایک روز بی مروان آپ کے دردازے پر جمع ہوئے اور انھوں

نے آپ کے فرزند عبدالملک ہے کہا کہ ہماری جانب ہے اپنے والد ماجد ہے کہو کہ بی امیہ کے جتنے فلفاء گزرے ہیں سب کے سب ہم کو پچھ نہ پچھ (گزر بسر کے لئے) دیا کرتے ہے لیکن آپ نے وہ سلملہ بالکل بند کر دیا ہے۔ عبدالملک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک یہ پیغام پہنچایا آپ نے وہ سلملہ بالکل بند کر دیا ہے۔ عبدالملک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک یہ پیغام اللی کے خلاف نے فرمایا کہ ان ہے کہ وہ سے کہ وہ سے کہ اگر میں احکام اللی کے خلاف محمارے کوں گا تو حشر میں مجھ پر سخت اور درد ناک عذاب ہوگا (یعنی میں احکام اللی کے خلاف تمحارے ساتھ کچھ نئیں کر سکتا)۔

اوزائی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اپنے اسلاف کے سچے لوگوں کی بیروی کرد اور ان کے خلاف عمل نہ کرد کیونکہ وہ تم سے زیادہ جاننے والے اور تم سے بہتر تھے۔ جریر (شاعر) ایک دن بہت ویر تک حضرت عمر کی خدمت میں رہے لیکن وہ ان کی طرف ملتفت نہ ہوئے تو جریر ایک پرچہ پر یہ چند اشعار لکھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دوست عون بن عبدالللہ کو دیکر واپس چلے آئے۔ بن عبدالللہ کو دیکر واپس چلے آئے۔

هذا زمانک انی قد مضی زمنی یہ آپ کا داند ہے میرا داند تو ختم ہو چکا ہے انی لدی الباب کا لمصفود فی قر

یا ایها القاری المرخی عمام تا این المرخی عمام تا این تاری الله خلیفتنا ان کنت لا قیه

آگر ہمارے ظیفہ سے ملنا ہو تو یہ پیام پنجا دیا کہ میں تممارے وروازہ پر ایا ہول جسے قیدی جوریہ بن اساء کہتی ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کے پاس جلال ابن ابی بردہ آئے اور آپ کو خلیفہ ہونے پر مبار کبلو پیش کی اور کما کہ خلافت کو شرافت

کی ضرورت تھی آپ نے اس کو شرافت مخشدی اور اس کو زینت در کار تھی وہ زینت آپ

نے اس کو عطاکر دی' آپ مالک بن اسا کے ان اشعار کے مصداق ہیں۔

ان تمسیه این مثلک اینا؟ كونك تھ جيساكوئي دوسراكال ٢٠ كان للدر حسن وجهك زينا لیکن تو نے خور گو ہر کو زینت تجشی ہے اپنے حسن

و تزيدين اطيب طيبا" تو نے تو خوشبو کی خوشبو کو بھی برما رہا ہے واذالدر زان حسن وجوه اگر چہ حسن کی زینت کو ہر سے ہوتی ہے

## قابل تعریف بیٹا بھی ولیعمد ہونے کے لائق نہ تھا:۔

جعونہ کتے ہیں کہ جب آپ کی زندگی میں آپ کے صاجزادے عبد الملک کا انتقال ہوگیا تو آپ ان کی تعریف فرمانے لگے (کہ وہ ایبا تھا اور ایبا تھا) مسلمہ نے کہا کہ اے امیر المومنين أكر عبدالملك زندہ ہوتے توكيا ان كو اپنے بعد خليف نامزد كر ديت آپ نے فرمايا مركز سیں! مسلمہ نے کما کہ اس کی وجہ جب کہ آپ ان کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ مرحوم میری ہی نظروں میں قابل تعریف تھا یا دو سرے لوگ بھی اس کو قابل تعریف سجھتے ہیں اس لئے کہ بیٹا باپ کی نظروں میں تو قابل تعریف ہو تا ہی ہے (اس لئے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں)۔

غسان کتے ہیں کہ ایک مخص نے حفرت عمر بن عبدالعزیزے کما کہ آپ جھے کچھ نصیحت فرہائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزرز نے فرمایا میں تم کو بس میں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سے ڈرو اور اپنے اوپر سے مختی کو ڈور کیا کرد' اللہ تعالی بھی تمھاری مختی کو دور کر دے گا اورتم کو فراغت حاصل ہو جائے گی۔

ابو عمر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس حضرت اسامہ بن زید کی صاجرادی تشریف لائمی تو آپ نے ان کا استقبال کیا اور ان کی بت عزت و تکریم کی این مند ر ان کو بھاکر خود ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد وہ جس ضرورت سے تشریف لائی

تھیں ان کی اس ضرورت کو پورا کیا۔ جہاج بن عنبہ کا بیان ہے کہ مروان کے خاندان کے چند افراد کیجا ہوکر کنے گئے کہ اگر ہم کو عمر بن عبدالعزیز تک باریابی کا موقع طبائے تو ہم ان کو مزاح کے ذریعہ اپنی جانب ماکل کریگئے۔ چنانچہ یہ لوگ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے باس پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے کوئی مزاحیہ جملہ کما حضرت اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ است میں ایک دو سرے شخص نے ایک پر نداق بات کمدی دونوں کی باتیں سن کر حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ اچھا آپ لوگ یمال مزاح کی خاطر آئے ہیں آپ کو معلوم نہیں کہ بن عبد العزیز نے فرمایا کہ اچھا آپ لوگ یمال مزاح کی خاطر آئے ہیں آپ کو معلوم نہیں کہ نداق کی بدولت آپس میں کینہ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ لوگ مجھ سے نداق کی بدولت آپس میں کینہ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ لوگ مجھ سے نمان و حدیث کی باتیں کریں اور اس کے مطالب پر غور کریں۔ اور پھر اس سے پورا پورا فرائیں۔

ایاس بن معاویہ بن قرۃ کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی مثال ایک بہت ہو شیار دستکار کی ہے جس کے پاس آلات نہ ہول اور وہ بغیر اوزارہی کے نمایت عمرہ کام کرے اور اپنی کاریگری دکھائے۔ عمر و بن حفص کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم کی مسلمان سے کوئی بات سنو تو جب تک اس میں خیر کا ایک شمہ بھی موجود ہو تم اس بات کو شریر محمول نہ کرنا

## حضرت عمر بن عبد العزيز كالتحل اور نيك مشوره:

یکی غسانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزین نے سلیمان بن عبدالملک کو ایک خارجی کے قتل سے روکا اور یہ مشورہ دیا کہ جب تک یہ محض اپنے افعال شنیعہ سے توبہ نہ کرلے اور اس کو قید میں رکھو' سلیمان نے خارجی سے کہا کہو اب کیا کہتے ہو اس نے جواب میں کہا کہ اے فاتق ابن فاتق کیا پوچھتا ہے پوچھا! سلیمان نے حضرت عمر کی طرف دکھ کر کہا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں' اب تو آپ نے اس کی گفتگو من لی (کہ یہ گالیاں دے رہا ہے) خارجی نے کھر کی کہا کہ اے فاتق ابن فاتق کیا پوچھتا ہے؟ یہ من کر گلیاں دے رہا ہے) خارجی نے کہا کہ اس کا فیصلہ میں نے آپ بی کی رائے پر مخصر و آپ خاموش ہوگے! سلیمان نے کہا کہ اس کا فیصلہ میں نے آپ بی کی رائے پر مخصر و موقوف رکھا ہے فرمائے اس کے ساتھ کیا سلوک کوں' تب عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ جس موقوف رکھا ہے فرمائے اس کے ساتھ کیا سلوک کوں' تب عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ جس طرح اس کو گائی دے لیجے' سلیمان نے کہا کہ جس طرح اس کو گائی دے لیجے' سلیمان نے کہا کہ

میں یہ شلیم نہیں کرتا اور اس کے قتل کا علم دیدیا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز وہال سے نظلے تو راست میں آپ کو خالد شحنہ مل گیا اس نے آپ سے کما کہ جب آپ نے خلیفہ کو یہ رائے دی کہ آپ بھی اس کی گلل کے بدلہ اس کو گلل دے کر کیجئے تو مجھے تو یہ خطرہ لاحق ہوگیا تھا كه كسيل ظيفه سليمان آب ك قتل كا مجه حكم نه وبيض حضرت عمر بن عبد العزيز فرمايا أكر ظيف تم كو ميرے قل كا حكم وے ويتا توكيا تم مجھے قل كر ديت اس نے كما والله ميں آپ کو فورا" قل کر ڈاللہ جب سلمان بن عبدالملک کے بعد آپ ظیفہ ہوئے تو حسب معمول خلد کو نوال بھی اپنی جگہ پر آکر دربار میں کھڑا ہوا' آپ نے فرمایا اے خالد اپنی تلوار يمال ركھ دو' اس سے تكوار ليكر آپ نے اس كو معزول كر ديا اور پھر بارگاہ اللي ميں اس طرح عرض کی کہ اللی خالد کو میں نے محض تیری خوشنودی کے لئے معزول کیا ہے ( اس کے ہاتھ ے میں نے تلوار رکھوادی ہے) اب تو بھی مجھی اس کے ہاتھ میں تلوار نہ دینا۔ اس کے بعد اصحاب شرطہ (بولیس) یر نظر ڈالی اور عمرو بن مهاجر انصاری کو بلا کر ان سے کما کہ اے عمرو خداکی فتم تم جانے ہو کہ میرے اور تمارے درمیان سوائے اسلام کے اور کوئی قرابت سی ہے چونکہ میں نے سنا ہے کہ تم قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتے ہو اور میں نے بچشم خود تم کو ایس جگہ نماز بڑھتے دیکھا ہے جمال کی کے نماز بڑھنے کا گمان بھی نمیں ہو سکتا اور یہ بھی ر یکھا ہے کہ تم نماز خضوع و خشوع کے ساتھ بڑھتے ہو نیزتم انصاری ہو لنذا یہ تلوار اٹھاؤ میں آج سے تم کو کونوال شہرمقرر کرتا ہوں۔

شعیب کا بیان ہے کہ عبدالملک بن عبدالعزیز (آپ کے صافبزادے) آپ کے پاس تشریف لائے اور دریافت کیا کہ اے امیرالموشین آپ اپنے رب کے ماننے والے ہیں اگر کل قیامت میں اس نے آپ سے سوال کیا کہ تم نے لوگوں کو بدعتوں میں جاتا پایا لیکن اس کے منانے اور احیائے سنت کی کوشش کیوں نہیں کی تو ابا جان اس کا کیا جواب دیں گے۔ آپ اپنی رخمیس نازل اپنے فرزند کے اس سوال سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی تم پر اپنی رخمیس نازل فرمائے اور جزائے فیر دے بیٹا! اصل بات یہ ہے کہ قوم کے رگ دیے میں بدعت سراعت کر گئی ہے 'اور لوگ غلاف سنت عمل کرنے پر شلے ہوئے ہیں تو اب ایسی صورت میں اگر میں ان سے بدعات ترک کرانے پر مکابرہ کرلوں تو بڑی خونریزی کا اندیشہ ہے اور خدا کی قتم میں ایک چلو خون اپنے لئے بمانے پر تیار نہیں ہوں (کہ میری وجہ سے خونریزی ہو) اور نہ خدا ایک چک کی ایک چلو خون اپنے لئے بمانے پر تیار نہیں ہوں (کہ میری وجہ سے خونریزی ہو) اور نہ خدا کرے کہ تموارے باپ پر کوئی ایبا دن زندگی میں آئے کہ اس کی خواہش بدعات کی نے کئی

اور احیاء سنت نہ ہو (میری تو یہ بوری خواہش ہے لیکن خونریزی سے ڈر ما ہوں)۔

### حضرت عمر بن عبد العزيز کے اقوال:

معم کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے فرایا کہ جو محض لڑائی جھڑے 'طمع اور غصہ ہے الگ رہا اس کو فلاح حاصل ہوگئی۔ ارطاۃ بن منذر کہتے ہیں کہ کی محض نے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے کہا کہ اے امیر المو منین آپ اپنی تفاظت کے لئے کوئی محافظ رکھ لیس اور اپنے کھانے پینے میں احتیاط برتیں تو مناسب ہوگا۔ آپ نے یہ من کر کہا کہ اگر میں سوائے قیامت کے کی اور چیز ہے ڈر آ تو اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح امن و المان ہے نہ رکھتا عدی بن فضل ہے مروی ہے کہ میں نے ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خطبہ میں یہ ارشاو فرماتے مناکہ اگر کسی اے لوگو! اللہ ہے ڈرو! اور رزق کی تلاش میں مارے مارے نہ پھرو کہ تم میں ہے اگر کسی مخص کا رزق بہاڑ کی پوٹی پر رکھا ہے یا زمین کی تہہ میں موجود ہے وہ اس کو یقینا" ملے گا! ازہر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اور آپ کی تمیم میں بیوند گئے تھے۔

عبداللہ بن العلاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ آپ جمعہ کے خطبہ اولی میں ان سات جملوں کی تحرار فرمایا کرتے تھے۔

الحمد لله نحمد ه ونستعینه ونستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا وسیات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا ها دی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده روسولله من یطع الله ورسوله فقد رشد و من بعص الله وسوله فقد غوی ثمه یوصی بتقوی الله ٥

ترجمہ:۔ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد ملکتے ہیں اور اس سے ماتھ ملکتے ہیں اور اس سے مغفرت کے طالب ہیں اور ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کے ساتھ بناہ مانگتے ہیں اور اپنی بدا تالیوں سے جس کو اللہ ہدایت یاب فرما دے اس کو کوئی گراہ نہیں کر

سکنا اور جس کو وہ گراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی ساجی نہیں ہے اور اس کا کوئی ساجی نہیں ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مجمہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹک اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت یافتہ ہوا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرانی کی وہ گمراہ (بے راہ) ہوگیا۔ میں پھر تم کو تھیجت کرتا ہوں کہ لوگو! اللہ سے ڈرو!!

اور حمد ثانیہ کے آخری جلے یہ ہوتے تھا۔

یا عبا دی الذین اسر فوا علی نفسهم لا تقنطو من رحمته الله طاحب بن ظیفه برجی سے مروی ہے کہ ایک بار میں آپ کے خطبہ میں شریک ہوا جب کہ آپ منعب ظافت پر فائز تھ' آپ نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ "جو طریقہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام الفی الله تقالی علیم اجمعین) نے جاری فرمایا وہ عین دین ہے۔ ہم کو اس طریقہ پر چانا چاہئے اور جو طریقہ اس کے خلاف ہو اس کو فرمایا وہ عین دین ہے۔ ہم کو اس طریقہ پر چانا چاہئے اور جو طریقہ اس کے خلاف ہو اس کو شرک کر دینا چاہے۔ (حلیہ میں ابو قیم سے فدکور ہے)۔

ابن عسار نے ابراہیم بن ملیت کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ عید کے روز لوگ آپ کے پاس آتے ہے اور سلام کرتے (عید کے مبار کباد اس طرح پیش کرتے) اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے (روزوں اور قربانی کو) قبول فرمائے آپ بڑاب میں انہی الفاظ کو دہرا دیا کرتے اور کچھ نہ فرماتے۔ میں کتا ہوں کہ عید سال نو اور ماہ نو کے لئے اس سے بمتر تہنیت یا مبار کباد نہیں ہو گئی۔ جعونہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عمرو بن قیس سکونی کو صائفہ کا عاکم مقرر فرمایا تو ہوقت روائی ان سے بطور نصیحت فرمایا کہ عمرو! وہاں کے لوگوں کی بات سننا' برمعاشوں سے پرہیز کرنا۔ اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرنا ایبا نہ ہو کہ تم جائے ہی ان کا قبل شروع کردو اور پھر آخر میں ان سے ڈرنے لگو' بلکہ تم پہلے ہی دن کہ تم جائے ہی ان کا قبل شروع کردو اور پھر آخر میں ان سے ڈرنے لگو' بلکہ تم پہلے ہی دن سے میانہ روی کو اختیار کرنا آبکہ وہ تممارے مرتبہ سے آگاہ ہوں اور تمماری بات غور سے سنیں۔

عدل و انصاف کے ذریعہ اصلاح کی ہدایت:۔

سائب بن مجر کہتے ہیں کہ جراح بن عبداللہ نے آپ کو اہل خراسان کی صورت حال ہے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ بہت مجڑے ہوئے ہیں ان کی اصلاح تلوار اور دروں کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ امیر الموشین مجھے اپنے خیال سے آگاہ فرہائیں (کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کوں) آپ نے ان کو جواب میں لکھا کہ بتم نے یہ غلط لکھا کہ اہل خراسان تلوار کے بغیر درست نہیں ہو سکتے۔ عدل اور حق یہ چزیں الی ہیں کہ ان کی بدولت وہ خود بخود درست ہو جائیں گے لہذا تم ان میں حق و انصاف عام کرد اور حق رسانی کی اشاعت کرد۔ والسلام!

امیہ بن زید قرقی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب کوئی فرمان یا مراسلہ مجھ کے تکھواتے ہے تو پہلے آپ یہ دعا فرماتے ہے النی! میں اپنی زبان کے شرسے پناہ مانگنا ہوں اسلے بن جبیر کتے ہیں کہ اکثر ایبا ہو آ کہ کسی بات پر حضرت عمر بن عبدالعزیز مجھ پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہے آیک ون میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے آیک کتاب میں دیکھا ہے کہ نوجوان بادشاہ کے غصہ سے ڈرنا چاہیے اور جب ان کا غصہ فرو ہو جائے تو ان کے پاس آکر نری سے معافی مانگنا چاہئے آپ نے فرمایا اے صالح میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم اس مقولہ کی پابندی نہ کرنا اور اس پر عائل نہ ہونا۔

عبد الحكيم بن محمد مخزوى كتے ہيں كہ ايك دن جرير بن خطفى حضرت عمر بن عبد العزيز كي باس آيا اور اس نے آپ سے يحمد بات كرنا جابى ليكن آپ نے منع فرما ديا۔ اس نے كما كہ بيں آپ سے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كا يكھ ذكر كرنا جابتا تھا۔ آپ نے فرمايا كه بيات به توكمو! اس نے كما۔

جعل الخلاف أبالا مير العادل فرايا اس نے اب فلاف ايك امير عاول كے ہاتھ ميں

ان الذي انبعث النبي محمدا وه ذات جس في محمد المناهجة كو ونيا من معوث ومدى ب

من جور ها واقام ميل المائل اور لوگوں ميں حق و انساف كو پھيلايا والنفس مغرمة بحب العاجل اس لئے كه نش مجت عاجل پر فريغة ہے۔

رد المظالم حقها يبقينها جم نے يتيا" مظالم كوردكرويا انى لارجونيك خيراعا جلا بينك مجھ آپ ے طد فركى اميد ہے

آپ نے یہ اشعار س کر اس سے فرمایا کہ قرآن مجید میں تممارا حق ذکور نہیں ہے (پھر بھے سے کس حق کے طالب ہو) جو میں بیت المال سے تم کو وہ حق دول' اس نے عرض

کیا کہ نمیں امیر المومنین میرا حق قرآن مجید میں موجود ہے۔ میں مسافر ہوں اور مسافر کا حق اس میں موجود ہے، میں مرجود ہے، یہ سن کر آپ نے اس کو جیب خاص سے پچاس دینار عطا کر دیے۔

طیوریات میں واقعہ ندکور ہے کہ جریرین عثان الری اپنے باپ کے ساتھ حفزت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے ' آپ نے ان سے ان کے فرزند کی تعلیم و تربیت کے بارے میں وریافت فرمایا اور پھر خود ہی فرمایا کہ تم اس کو فقہ اکبر کی تعلیم دو انھوں نے دریافت کیا کہ فقہ اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قناعت اور مسلمانوں کو تکلیف نہ پنچانا فقہ اکبر ہے'

ابن ابی حاتم اپنی تغیر میں محمد بن کعب القرضی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزرز نے مجھے بلا کر فرمایا کہ عدل کی تعریف کرد' میں نے عرض کیا کہ ماشاء اللہ' سجان اللہ آپ نے بہت بڑی اور عظیم چیز کی تعریف دریافت کی ہے' بہر حال' عدل یہ ہے کہ چھوٹوں سے باپ کی طرح' بروں سے بیٹے کی طرح اور برابر والوں سے بھائی کی طرح سلوک کیا جائے نیز یہ کہ عورتوں سے حسن سلوک روار رکھا جائے۔ لوگوں سے جرائم پر ان کو صحت اور جسمانی طاقت کے مطابق سزا دی جائے اور اپنے غصہ کی وجہ سے کسی کو نہ ستایا جائے' ان امور سے شجاوز کرنا ڈالم ہے۔

## آپ کی دعا کا اثر:۔

اہام زہبی کہتے ہیں کہ آپ کے زمانہ خلافت میں غیال نامی محض نے قدر کی عقیدہ سے انکار کیا یعنی کما کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے آپ نے اس کو توبہ کی ٹاکید فرمائی اس نے کما کہ اگر میں گمراہ ہو تا تو آپ کی ہے ہدایت مناسب تھی۔ اس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللی اگر غیلان سچا ہے تو خر درنہ اس کو غیب سے یہ سزا دیجئے کہ اس کے ہاتھ پیر کڑا کر اس کو سولی پر لاکایا جائے۔' آپ نے یہ دعا کرکے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے آزاد ہوکر اپنے ان عقائد باطلہ کی خوب اشاعت کی گر جس وقت ہشام بن عبدالملک تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے خیلان کو گرفتار کرالیا اور (اس کی عقائد باطلہ کی سزا میں) اس کے چاروں ہاتھ پیر کڑا کر سولی پر چڑھا دیا۔

حفرت على الضحى الله عنه برسب و شتم موقوف:

خلفائے بنو امیہ کا وستور تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں حصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شم کرتے تھے آپ نے خلافت پر مشمکن ہوتے ہی سختی سے اس کی ممانعت کردی اور اپنی عمال کو لکھا کہ ممالک محروسہ میں کہیں بھی ایبا نہ ہونے پائے اور جو خلاف شان الفاظ کے جائے یہ الفاظ پرھے جائمیں۔

ان الله يامر بالعلل والا حسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى و يعظكم لعلكم تتقون O

چنانچہ اس وقت سے کے کر آج تک خطبات کے آفر میں کی کلمات راھے جاتے

-U!

قالی کا بیان ہے کہ بروایت چندان تک بیہ مپنچی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز شعر بھی کما کرتے تھے۔ مشمس بریلوی صرف دو شعر مع ترجمہ نقل کرتا ہے۔

وعن انقیاد للهوی نفس کی اجاع اور پروی ہے شب کی اجاع اور پروی ہے شبب المغارق و الجلا تو برهائے میں بھی تیرے سریر خیر خواہ موجود ہے

ان الغواد عن الصبا بینک اپنول کو باز رکھ بچن سے فلعمر ربک ان فی رب العالمین کی فتم اگر تو نصیحت قبول کرے

### ایک وضاحت:۔

ثعالبی لطائف میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب عثان رضی اللہ تعالیٰ عثان رضی اللہ تعالیٰ عثما و حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ موان بن الحکم اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سمول پر بال نہ تھے اس کا سبب یہ تھا کہ یہ سب حضرات خود کثرت سے بہنا کرتے تھے بعد کے خلفاء امر المسلمین چونکہ سر پر خود نہیں رکھتے تھے اس لئے ان کے بال نہیں گرے خود لگانے کے باعث سر کے بال اڑ جاتے تھے۔

زبربن بکار کتے ہیں کہ ایک شاعرنے فاطمہ بن عبدالملک بن مردان زوجہ عمر بن عبدالعور کی تعریف میں یہ شعر کما تھا۔ عبدالعور کی تعریف میں یہ شعر کما تھا۔ منت الخلیفه والخلیفه حدها اخت الخلائف و خلیفه زوجها لین فاطمہ! خلیفہ کی بین خلیفہ کی پوتی کیند خلفا کی بمن اور خلیفہ کی بیوی تھی۔ زبیر کتے ہیں کہ اس نے بالکل کچ کما کہ آج تک فاطمہ بنت عبدالملک کے سواکوئی عورت سوائے آپ کی بیوی کے الیم شیں گزری جس پر سے شعر صادق آتا ہو کہ فاطمہ عبدالملک کی بیٹی خلیفہ مروان کی بیتی سلیمان ولید کرنید اور بشام کی بہن اور خلیفہ عمر بن عبدالزیز کی بیوی تھیں۔

## حضرت عمر بن عبد العزيز كي بياري اور وفات!:

کتے ہیں کہ کسی مخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے عرض کیا کہ آگر آپ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوتے تھے (دارالخلاف و وہاں ہوتا) اور آپ کا وہاں انقال ہوتا تو آپ کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں جو چوتھی جگہ خالی ہے وہاں دفن کیا جاتا' آپ نے فرمایا کہ خدا کی فتم اگر سوائے عذاب دوزخ کے خداوند عالم تمام عذاب دے ویا تو جھے منظور تھا بشرطیکہ جناب باری تعالی جھے یہ بتا ریتا کہ تو اس جگہ دفن ہونے کا اہل ہے یا نہیں!

ولید بن بشام کا بیان ہے کہ آپ سے کی فخص نے مرض کی حالت میں عرض کیا کہ آپ علاج کیول نہیں کرتے تو آپ نے جواب ریا کہ جس وقت مجھے زہر ریا گیا تھا اور اس وقت مجھ سے کماجا آ کہ تم اپنے کا کئی لو چھو لو یا فلال خوشبو سونگھ لو تو تم شفایاب ہو جاؤ گئو (یہ سب سے آسان علاج ہو کتے تھے) تب بھی میں ایسا نہیں کرآ (کیونکہ اگر میں مرگیا تو زہر خورانی کی وجہ سے شادت کا درجہ حاصل کروں گا)۔

عبید بن حمان کتے ہیں کہ جب آپ کا وقت آخر آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے اکیلا چھوڈ دو اور سب یماں سے چلے جاؤ چنانچہ سب لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے مرف مسلمہ اور فاطمہ دردازہ پر بیٹھ گئیں۔ انھوں نے آپ کو یہ فرماتے ساکہ مرحبا! ان چروں سے آپ نہ انسان ہیں نہ جنات' پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تلک الدار الا خیرة النح اس کے بعد آواز آنا بند ہوگئ۔ چنانچہ یہ دونوں خواتین اندر گئیں تو دیکھا کہ آپ کی روح پرواز کر چکی ہے'

ان لله وانا اليه را جعون-

## حفزت حس بفری کا ایک اہم ارشاد:۔

ہشام کا بیان ہے کہ جب آپ کے انقال کی خبر حفرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کو پنجی تو آپ نے فرمایا دنیا کا سب سے بھترین آدمی رفصت ہوگیا" فلد ربعی کہتے ہیں کہ مجھے تو اس رات یوں معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پر زمین و آسان عالیس دن تک روئیں مے (آپ کاغم کریں مے)۔

یوسف بن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم حصرت عمر بن عبدالعزیز کو وفن کرنے کے بعد قبر ی منی برابر کر رہے تھے تو نضا ہے ایک کاغذ آکر گراجس میں یہ تحریر تعل

> بسم الله الرحمٰن الرحيم ٥ ا ما ن من الله لعمر بن عبدالعزيز من النار! (الله كى طرف سے عمر بن عبدالعزيز كو آتش جنم سے المان م

حفرت قاده لفت الملائمة ارشاد فرماتے ہیں کہ حفرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے ولی عمد (بزید بن عبدالملک) کو ایک خط اس مضمون کا لکما:۔

بسم الله الرحمن الرحيم

عبداللہ عمر کی جانب سے بزید بن عبدالملک کے نام! اسلام علیم میں اس خداوند قدوس کی تعریف کرتا ہوں کہ سوائے اس کے اور کوئی معبود نہیں ہے ' میں تم کو بید خط اپنے کرب و اضطراب کے عالم میں لکھ رہا ہوں ( مجھ پر نزع کا عالم طاری ہے) میں جانتا ہوں کہ مجھ سے دنیا اور آخرت کا مالک خلافت کے بارے میں سوال کریگا اور نامکن ہے کہ میرا کوئی کام اس ے پوشیدہ رہا ہو' پس اگر وہ مجھ سے راضی ہوگیا تو میں نے فلاح حاصل کرلیا اور ذلت و رسوائی سے فی گیا اور اگر مجھ پر اس کا عماب ہوا تو پھر میں کمیں کا بھی نہیں رہا اور میں جاہ و برباد ہو جاؤں گا۔' میں خداوند تبارک و تعالی سے استدعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے رحمت کالمہ کے باعث عذاب دوزخ سے بچا لے اور مجھ سے خوش ہوکر اور مجھ پر احمان عظیم فرماکر مجھے جنت

اے یزید! تم خدا سے ڈرنا اپنے اوپر مقدم کرلو' اور رعیت کی پروا کرو۔ تم اچھی طرح جان لو کہ میرے بعد تم بہت کم روز دنیا میں رہو گے۔ والسلام (ابو تعیم نے اس کو طیہ میں بیان کیا ہے)

# حضرت عمر نضي الله عبد العزيز كامقام وفات و سال وفات:

حفرت عمر بن عبدالعزیز نے ۲۰ یا ۲۵ رجب المرجب ۱۰۱ بجری میں بمقام دیر سمعان مضافات محص میں انقال فرمایا انقال کے وقت آپ کی عمر ترانوے ۹۳ سال چھ ماہ تھی آپ کو بنو امیہ نے اس وجہ سے زہر دلوادیا تھا کہ آپ نے ان سے وہ تمام مال چھین لیا تھا جو انھوں نے فصب کیا تھا بختی کے ساتھ یہ تمام لیکر ضبط کرلیا تھا۔ چو نکہ دو سرے خلفاء بنو امیہ کی طرح آپ اپنی حفاظت سیس کرتے تھے۔ اس لئے بنو امیہ کو زہر خورانی میں آسانی ہوگئی کی طرح آپ اپنی حفاظت سیس کرتے تھے۔ اس لئے بنو امیہ کو زہر خورانی میں آسانی ہوگئی

## قاتل کے ساتھ آپ کا سلوک :۔

مجاہد کتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے علالت کے زمانے میں مجھے بلا کر دریافت
کیا کہ میری علالت کے بارے میں نوگوں کا کیا خیال ہے۔ میں نے کما کہ عوام میں یہ مشہور
ہے کہ آپ پر سحر کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خیال غلط ہے، مجھے زہر دیا گیا ہے اور جس
وقت دیا ہے اور جس نے دیا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے اس غلام کو بلایا جس
نے آپ کو زہر دیا تھا اور اس سے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے تجھے کس نے اس امر پر آبادہ کیا
کہ مجھے زہر پلا دیا۔ اس نے کما کہ اس کام کے عوض مجھے ہزار دینار دیئے گئے ہیں۔ اور مجھ
سے یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ مجھے آزاد کر دیا جائے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ وہ دینار لاؤ۔ چنانچہ
وہ جاکر دینار لے آیا۔ آپ نے وہ تمام دینار اس سے لیکر بیت المال میں داخل کر دیئے اور
اس سے فرمایا کہ تو یمال سے فورا" اس طرح بھاگ جا کہ کوئی پھر تجھے یمال نہ دیکھے (پھر یمال

آپ کے عمد خلافت میں ان مشاہر کا انقل ہوا'



## يزيد بن عبدالملك بن مروان

### سلىلەنىپ:

ابو خالد بزید بن عبدالملک بن مروان بن جمم اموی دمشقی اے مد میں پیدا ہوا اور اپن بھائی سلیمان بن عبدالملک کی وصیت کے بمو جب (جو تحریر میں آگئی تھی) حضرت عمر بن عبدالعزرد کے بعد تخت بر بیشا۔

عبدالرحن بن زیر بن اسم فرماتے ہیں کہ جب بزیر بن عبدالملک تخت پر بیٹھا تو اس نے کما کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے طور طریقے پر عمل کروں گا اور ان کی سیرت کی پیروی کروں گا' کچھ عرصہ تک وہ اس پر کار بند رہا لیکن جب چالیس شیوخ (معمر لوگ) اس کے پاس ایک وفد کی صورت میں آئے اور اس کے سامنے اس بات کی گواہی دی کہ ظفاء حساب و عذاب ہے مشینی ہیں وہ جو چاہیں کریں۔(۱)

ابن ما جُون کتے ہیں کہ جب حضرت عمرف المحقی الملک ہوگیا و برید بن عبدالعزیز کا انقال ہوگیا تو برید بن عبدالعزیز خداوند تعالیٰ کے جتنے محتاج سے ان سے دیادہ میں محتاج ہوں۔ اور وہ ان کے نقش قدم پر چالیس روز تک تو چاتا رہا گر اس راہ راست سے روگرواں ہوگیا۔

سلیم بشیر کا بیان ہے کہ بریر بن عبدالملک کو حضرت عمر بن عبدالعزیر نے سے وصیت نامد کھا تھا۔

#### اسلام عليكم

جیسا میں ہوں خود ہی جانتا ہوں! تم امت مجر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا' اے بزید تو دنیا ایسے مخص کے واسطے چھوڑنے والا ہے جو تری تعریف نہیں کریگا اور ایسے مخص کے سرد کرنے والا ہے جو تیرا کوئی عزر نہیں سے گا۔

والسلام

### یزید بن مهلب کا خروج:۔

۱۰۲ ھ میں بزید بن مہلب نے بزید بن عبدالملک پر فوج کٹی کی مسلمہ بن عبدالملک بن مروان کو اس کے مقابلہ کے لئے بھیجا گیا اور بزید بن مہلب کو مسلمہ بن عبدالملک نے شکست دیدی اور کریلا کے قریب مقام عقیر پر اس کو قبل کر دیا گیا۔ کلبی کہتے ہیں کہ عوام میں زبان زد تھا کہ بنو امیہ نے کریلا میں دین کو اور عقیر میں کرم و بخشش کو ذرج کر ڈالا۔

شعبان ۱۰۵ ه من زید بن عبدالملک کا انتقال ہوگیا۔

اس کے زمانے میں ان علماء و نضلانے انتقال کیا۔

ضحاک بن مزاحم- عدی بن ارطاة- ابوالمتوکل ناجی- عطاء بن بیار مجابد- یجی بن و ثاب مقری- خالد بن معدان- شعبی عالم عراق- عبدالرحلن بن حسان نفت المنظم ثابت- ابو قلاب الجری- ابو برده بن ابوموی اشعری وغیر ہم (رحم الله تعالی علیم الجمعین)

### حواشي

ا۔ خداوند تعالیٰ ان ابن الوقت استیوں کے حماب و کتاب میں نری نہ فرمائے کہ ان کے ہاتھوں ملت اسلامیہ پر بدی تابی آئی

## مشام بن عبدالملك

ابو الوليد ہشام بن عبدالملك ٥٠ ه كے كھ بعد پيدا ہوا (ليني بيد يزيد سے چھوٹا تھا) اپنے بھائى يزيد بن عبدالملك كے وليعد كى حيثيت سے ١٠٥ ه ميں تخت ظافت پر مشمكن ہوا۔

## ایک عجیب و غریب خوب اور اس کی تعبیرا:۔

مععب زبیری کا بیان ہے کہ عبدالملک بن مروان نے خواب میں دیکھا کہ ایک محراب میں اس نے چار بار پیشاب کیا' سعد "بن مسیب سے اس عجیب و غریب خواب کو بیان کا۔ اور تعبیر دریافت کی انھوں نے کہا کہ آپ کے چار بیٹے بادشاہ ہوں گے (چنانچہ میں ہوا کہ واید' سلمان' یزید اور ہشام کے بعد دیگرے بادشاہ ہوئے) اس سلسلہ میں ہشام آخری بادشاہ ہے۔

# ہشام کی سیرت:۔

ہشام بہت ہی عقلند اور ذی شعور ظیفہ تھا جب تک چالیس افراد اس امرکی شہادت نہیں دیدیے تھے کہ مال حق ہے لیا گیا ہے اور اس مال سے تمام مستحقین کے حقوق اوا کر دیئے گئے ہیں تب تک وہ اس مال کو سرکاری فزانے میں (جس کو اس وقت تک بیت المال ہی کہا جاتا تھا) واخل نہیں کرتا تھا۔ اصمعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مخص سے ہشام کو یہ کہتے ناکہ اس بات میں کیا حرج ہے کہ تم اپنے خلیفہ کی بات س لو۔ اس طرح ایک بار ایک مخص پر غصہ ہوا تو اس سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں (تیری اس حرکت پر) تیرے کو ڑے ماروں (گر خوف اللی سے مجبور ہوں)۔

کبل بن محمد کا بیان ہے کہ میں نے خلفائے بنو امیہ میں ہشام سے زیادہ کی اور کو ظلم و خونریزی سے کراہت کرنے والا نہیں پایا' ہشام کا قول ہے کہ دنیاوی خواہشات میں سے کوئی ایل خواہش نہیں جو مجھے میسر نہیں لیکن ایک ایسا بھائی مجھے نہیں مل سکا کہ میرے اور اس کے درمیان تحفظ کا پردہ (جو حائل ہو تا ہے) حائل نہ ہو تا' (مابین خود غرضی نہ ہوتی)۔

المثنافعیؓ کہتے ہیں کہ جب موضع رصافہ (مضافات تفسرین) میں ہشام نے ایوان شاہی

تغیر کرایا تو اس نے چاہا کہ وہاں آیک دن کم از کم اس طرح بسر کرے جس میں کمی طرح کا غم اس کے پاس نہ ہو (فکر سے آزادرہ کر ایک دن بسر کرے) چنانچہ جب وہ قیام کے لئے وہاں بہنچا تو ابھی دوپسر بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ سرحدوں سے ایک تشویشناک خبر پہنچ گئی۔(۱) بس اس نے کما کہ افسوس ایک دن بھی فکرو تشویش سے خالی نہیں۔

مور فین کا خیال ہے کہ یہ شعر ہشام کا ہے اس کے علاوہ اس کا کلام محفوظ نہیں رہا۔

ا ذا انت لم تعص الهوى قادك الهوى الى بعض ما فيه عليك المقال جب كه تو ابن خوابش تحم كو لوگول ك طمن كا نشاند منرور بنائيل-

## ہشام کی وفات اور اس کی فتوحات!:۔

ہشام بن عبدالملک ماہ رئیج الا آخر ۱۲۵ ھ میں وفات پاگیا۔ اس کی حکومت کے ساتویں سال (2 جلوس) قیصصریتہ الروم جنگ و جدال سے فتح ہوا اور آٹھویں سال حنجرہ مشہور شجاع اور بمادر بطال کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ حکومت کے بارھویں سال خرشنہ پر قبضہ ہوا۔ خرشنہ ملید کے قریب ایک شمر تھا۔

بشام کے عمد میں ان مشاہیر علماء نضلا کا انقال ہوا:۔

#### علاوہ اور بہت سے مشاہیر و علماء رحم الله تعالی علیم الجمعین۔

## عمد ہشام کے اہم واقعات:۔

ابن عساکر ابن ابی غیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہشام بن عبدالملک نے یہ اراوہ کیا کہ مجھے (ابن ابی غیلہ) مصر کے مالیانہ کی وصولی پر مقرر کرے گر میں نے انکار کردیا۔ میرے انکار پر ہشام اس قدر غصہ ہوا کہ اس کا چرہ تمتمانے لگا اور چونکہ وہ ڈھیرا (احول) تھا مجھے اپنی ڈھیری آنکھوں سے گھورنے لگا۔ اور مجھ سے یہ کما کہ تجھے یہ عمدہ طوعا" و کرہا" قبول ہی کرنا پڑے گا' اس کا غصہ اور ضد دکھے کر میں خاموش ہوگیا۔ لیکن جب اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تو میں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین اگر اجازت ہو تو پچھ عرض کروں' ہشام نے کما کمو کیا گئے ہو' تو میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ' نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ (۲) 'دہم نے آسان' زمین اور پہاڑوں کو اپنی امانت سونینا چاہی گر انھوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔'' جب ان کے انکار پر اللہ تعالی نے اظمار ناراضگی نمیں فرمایا تو پھر میرے انکار پر اللہ تعالی نے اظمار ناراضگی نمیں فرمایا تو پھر میرے انکار پر آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں یہ سن کر وہ ہنس دیا اور مجھے معانی وے وی گئی۔

خالد بن صفوان کتے ہیں کہ آیک دن ہیں بشام بن عبدالملک کے یماں مہمان ہوا' باتوں باتوں میں بشام نے ججھے ہے کہا کہ کوئی قصہ خاؤ۔ ہیں نے کہا ''ایک بادشاہ ایوان خورنق (نعمان بن منذر کا تعمیر کرایا ہوا محل جو عراق ہیں ہے) کی طرف میر کے لئے نکل گیا' یہ بادشاہ عظیم شان و شوکت کا مالک تھا جب اس کی نظر قصر خورنق پر پڑی تو اس نے آپ ساتھیوں کے کہا کہ ایک بادشاہ کی پھر کسنے لگا کہ اچھا یہ ہاؤ کہ جس قدر مال و متاع میرے پاس ہے کی اور بادشاہ کے پاس ہوا ہے آیک تجربہ کار گرم و مرد زمانہ دیکھیے ہوئے پیر مرد بھی ان ندیموں میں موجود تھا اس نے کہا کہ آگر اجازت ہو تو ہیں اس موال کا جواب دوں۔ بادشاہ نے کہا تم ہی ہاؤ! اس پیر مرد نے کہا کہ بتائے کہ آپ کے پاس بوال کا جواب دوں۔ بادشاہ نے کہا تم ہی ہاؤ! اس پیر مرد نے کہا کہ ہتائے کہ آپ کے پاس بور میراث یہ پنچ گا یا نہیں۔ بادشاہ نے کہا ہور میراث یہ پنچ گا یا نہیں۔ بادشاہ نے کہا ہا تھیوں باقیں درست ہیں' مال میں کی ہوگ۔ مجھے بطور میراث یہ پنچ گا یا نہیں۔ بادشاہ نے کہا ہہا ہے کہا ہو میراث یہ پنچ گا یا نہیں۔ بادشاہ نے کہا ہے تیوں باقیں درست ہیں' مال میں کی ہوگ۔ مجھے بطور میراث یہ پنچ گا یا نہیں۔ بادشاہ میں میراث میرے میراث یہ بینچ گا یا نہیں۔ بی میراث میرے میراث کو پنچ گا ہے میں کر پیر مرد نے کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ آیک ایکی چیز میراث میرے میراث کو پنچ گا ہے میں کر پیر مرد نے کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ آیک ایکی چیز

پر غرور کر رہے ہو جو کم ہونیوالی ہے' اس کا زیادہ حصہ آپ کے پاس ہے اور دو سرے کو منتقل ہونے والا ہے علادہ ازیں جو کچھ آپ نے خرچ کر دیا ہے اس کا بھی حساب ہونے والا ہے۔ بادشاہ یہ چیرت انگیز جواب س کر کر زہ براندام ہوگیا اور کنے لگا کہ میں کمال جاؤل اور مجھے اپنا مقصود کمال سے حاصل ہوگا۔ پیر مرد نے کما کہ اگر آپ بادشای کرنا چاہتے ہیں تو اپنے فاہر و باطن کو اللہ کی اطاعت و فرمانہرواری سے آراستہ کریں اور اگر سے نہ ہوسکے تو تاج و تخت کو چھوڑ کر ولتی پوش ہو جائیں اور رب کی عبادت میں ہمہ تن مصوف ہو جائیں' بادشاہ نے کما کہ ای عبادت میں ہمہ تن مصوف ہو جائیں' بادشاہ نے کما کہ ایچھا آج رات میں اس مسلہ پر غور کروں گا اور میج کو جو پچھ رائے ہوگی وہ ہاؤں گا چنانچہ وہ سرے روز میج ہوئی تو اس نے کما کہ میں تخت و تاج چھوڑ کر محرا انور دی اور بیابال گردی کو افتیار کرتا ہوں۔ بلک تا ہوں۔ بلک آگر کی بننا قبول کرتا ہوں' ہاں اگر تم میرے ساتھ رہو تو اچھا ہے' چنانچہ سے دونوں جنگل کی طرف نکل گئے اور بہاڑ کو انھوں نے اپنا میرے ساتھ رہو تو اچھا ہے' چنانچہ سے دونوں جنگل کی طرف نکل گئے اور بہاڑ کو انھوں نے اپنا میں ساتھ رہو تو اچھا ہے' چنانچہ سے دونوں جنگل کی طرف نکل گئے اور بہاڑ کو انھوں نے اپنا میں بنالیا اور بھر تادم والیس وہیں رہے' عدی بن زید نے اس مضمون کو ان اشعار (۱۳) میں میں بنالیا اور بھر تادم والیس وہیں رہے' عدی بن زید نے اس مضمون کو ان اشعار (۱۳) میں اور کیا ہے۔

ا سما الثامت المعير بالدهر التعامل المعرور؟ ام لديك العمد الوثيق من الايام المغرور

خالد بن صفوان کی زبانی ہے قصہ س کر ہشام رویا اور اتنا رویا کہ اس کی داؤھی آنسوؤل ے سرو میں اور امور سلطنت اور سلطنت کا تمام سازو سلان اپنے دونوں بھائیوں کے سرو کرکے خود گوشہ نشین ہوگیا اور مدتوں محل سے برآمد نہیں ہوا۔ بید دیکھ کر خدم وحثم نے خالد بن صفوان سے کہا آپ نے امیر المومنین کو بید کیا کر دیا کہ انھوں نے اپنے اوپر راحت و آرام کو حرام کرلیا ہے۔ خالد بن صفوان نے جواب دیا کہ میں اس سلسلہ میں معذور ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک عمد کر رکھا ہے کہ جب میں کی باوشاہ کے پاس جیشوں گا تو اس کو خدا سے ضرور ڈراؤں گا۔ چنانچہ میں نے ابنا بیر عمد بوراکیا ہے۔

### حواشي

۲۔ انا عرضنا الا ماننه النح کی طرف اثارہ ہے۔ ۳۔ اگر لفظی ترجمہ کیا جاتا تو اس طرح ہوتا کہ پرندے کے خوں آلود پر اس کے پاس پنچ۔ اتی قریش قبدم میں نے بامحادہ زبان کے لحاظ سے "تثویشناک خبر" ترجمہ کیا ہے۔ س۔ آریخ الحلفاء میں یہ کل تیرہ اشعار ہیں جن میں دنیا کی بے ثباتی کا نقبہ کھینچا گیا ہے۔ میں نے بطور نمونہ دو اشعار پیش کر دیتے ہیں۔ (مترجم)

### وليد بن يزيد بن عبد الملك

ابو العباس ولید بن بزید بن عبدالملک (فائق و فاجر) ۹۰ ه میں پیدا ہوا۔ جب اس کے باپ بزید کا انقال ہوا تو وہ اس کو ولی عمد نامزو نہیں کر سکا کیونکہ سے بہت ہی کمن تھا (بزید بن عبدالملک کا انقال ۱۹۵ ه میں ہوا اس اعتبار ہے اس وفت ولید بن بزید کی عمر صرف پندرہ سال تھی) لاذا اس نے اپنے بھائی ہشام کو و لیعمد نامزد کر ویا اور ہشام کے بعد اس کو ولی عمد مقرر کیا لاذا صب وصیت ہشام کے انقال پر ماہ رزیج آلاخر ۱۳۵ ه میں تخت سلطنت پر متمکن ہوا۔(۱) ہے بہت ہی بدکار 'شرابی اور حد سے زیادہ ممنوعات شرعیہ میں جتما رہتا تھا۔ اس نے جج کا ارادہ محض اس لئے کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کر شراب پئے اراد الحج بیشرب فوق ظهر الکعبه) چونکہ لوگ اس کے فتی و فجور سے تھی آگئے تھے اس پر بشروج کرکے جماوی آلاخر ۱۳۹ ہ میں قتل کر ڈالا۔

جس وقت اس کا محاصرہ کیا گیا تو اس نے نوگوں سے مخاطب ہوکر کہا کہ ''نوگو! کیا ہیں نے تمھارے عطیات ہیں اضافے نہیں گئے' اور کیا ان مختیوں کو ختم نہیں کیا جن ہیں تم گرفار تھے' ہیں غریبوں کی خبر گیری نہیں گی؟ پھر آخر سے ظلم و ستم مجھ پر کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب ہیں کہا کہ ٹھیک ہے تو نے سب پچھ کیا' ہم اپنے ذاتی مقصد کے لئے قتل نہیں کر رہے ہیں۔ ہو فیق ہے۔ تو نے ان چیزوں نہیں کر رہے ہیں۔ ہم تجھے اس لئے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ تو بادہ نوش ہے۔ تو نے ان چیزوں کو طال کر لیا ہے جو اللہ تعالی نے حرام فرمائی ہیں' تو نے محرمات سے نکاح کرائے اور خداوند تعالیٰ کے احکام کی توہین گی۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر برید ناقص کے سامنے پیش کیا اس نے اس سر کو ایک نیزے پر بلند کرایا۔ اس وقت اس کے بھائی ناقص کے سامنے پیش کیا اس نے اس سر کو ایک نیزے پر بلند کرایا۔ اس وقت اس کے بھائی سلیمان بن برید نے سر کو د کھے کر کہا کہ ہیں گواہی دیتا ہوں' سے شخص اول درجہ کا شرابی' خت سلیمان بن برید نے سرک و د کھے کر کہا کہ ہیں گواہی دیتا ہوں' سے شخص اول درجہ کا شرابی' خت نے دلید بن برید کے طالت اور اس کا کھے کلام جمع کیا تھا وہ تمام کا تمام فیق و فجور اور کھرو نے دلید بن برید کے طالت اور اس کا کھے کلام جمع کیا تھا وہ تمام کا تمام فیق و فجور اور کھرو نے دلید بن برید کے طالت اور اس کا کچھ کلام جمع کیا تھا وہ تمام کا تمام فیق و فجور اور کھرو کیا کہ کھرو یا گور کا ہے صور یا جموری اور فیرہ تھا۔

ذہبی فرماتے ہیں کہ ولید کا بھر اور زندقہ تو صحیح ثابت نہیں ہو آ (سجان اللہ کیا فیملہ ہے) البتہ وہ مے نوشی اور لونڈے بازی (لواطت) میں مشہور تھا۔ اس وجہ سے لوگوں نے اس پر خروج کرکے اس کو قتل کر دیا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ممدی عبای کے سامنے کسی

نے انتائے گفتگو میں واید بن بزید کو زندیق کمہ دیا تو ممدی بگر کیا۔ اور کما کہ چپ رہ ' یہ نسیں ہو سکا کہ خداوند تعالی خلانت مقدسہ کو کسی زندیق کے سرد کردے۔(۲)

مروان بن ابو حفد کا بیان ہے کہ ولید نہایت حیین اور بت اچھا شاعر تھا۔ ابو الزباد کستے ہیں کہ زہری بیشہ ہشام کے روبرو ولید کی عیب جوئی اور اس پر کلتہ چینی کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ولید کو ولیعد نامزد نہ کیجئے بلکہ اس کا خلع بیعت کر دیا چاہیے گر ہشام اس کا خلع نہ کر سکا۔ اچھا ہوا کہ زہری کا انقال ولیعد کی تخت نشنی سے پہلے بی ہوگیا ورنہ اپنے الیے دشمن کے ساتھ خدا جانے ولید کیے کیے ظلم کرتا۔

منحاک بن عثان کہتے ہیں کہ جب ہشام نے ولید کے ظع کرنے (ولیعد) کے منعب سے معزول کرنے) اور اپنے بیٹے کو ولیعمد بنانے کا ارادہ کیا تو ولید نے یہ اشعار لکھ کر ہشام کے پاس بھیجے دیئے۔

کفرت یدا من منعهم لو شکرتها جزاک الرحمان با الفضل والمن تو نفر کرتا تو الله این فضل سے تجے اس کی جزا دیا اللہ این فضل سے تجے اس کی جزا دیا

را ئیتک تبنی جا هدا نی قطیعنی ولو کنت ذا خرم لهد مت ما تبنی میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میری بنائی چز میں دیکھ رہا جاتا ہے آگر تو صاحب فرم ہو آتو میری بنائی چز کو فراب نہ کرنا چاہتا

اراک علی الباقین تجنی ضغین قفیا و یحهم ان مت من شرما تجنی

میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کینہ اور بنض کے باعث ایساکر رہا ہے پس افسوس ہے' ان لوگون پر جو اس شرکے باعث مرجائیں گے۔

حماد ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز ولید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ دو مجم آئے اور انھوں نے آگر کما کہ ہم نے آپ کا ذائجہ تیار کیا ہے۔ اس سے معلوم ہو آ ہے کہ آپ صرف سات سال اور زندہ رہیں گے یہ س کر میں نے اپنے ول میں کما کہ آگر ولیعمد دھوکے میں رہے تو زیادہ اچھا ہے میں نے کما کہ یہ دونوں نجوی غلط کہتے ہیں میں جو ان سے زیادہ علم نجوم جاتا ہوں میں نے بھی آپ کا ذائچہ دیکھا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ ابھی چالیس سال اور زندہ رہیں گے یہ س کر ولید نے کما کہ نہ جھے ان نجومیوں کی خبر سے کھے رہے

ہوا اور نہ تمارے کہنے پر کچھ خوشی ہوئی۔ واللہ میں اس محض کی طرح مال جمع کرنا نہیں چاہتا ہو ہیں اس مال کو چاہتا ہو ہیں اس مال کو اس کو سے خبر ہو کہ میں کل مرجاؤں گا میں اس مال کو اس کی طرح خرچ کرنا چاہتا ہوں۔

مند الم احمد فضی المنظمی میں یہ ایک حدیث موجود ہے کہ اس امت میں ولید نامی ایک فخص ہوگا جو اس امت میں ابن فضل الله فخص ہوگا۔ کتاب مسالک میں ابن فضل الله کہتے ہیں ولید بن بزید۔ جبار۔ حاسد بے راہ رو۔ کلؤب ۔ جھوٹے وعدے کرنے والا۔ اپنے زمانہ کا فرعون۔ ونیا بھر کا عیب وار۔ قیامت میں اپنی قوم (متبعین) کے ساتھ جنم میں جانے والا۔ قرآن شریف کو نیزے سے چھیدنے والا۔ فائن و فاجر تھلہ

علوی کتے ہیں کہ ابن میادہ نے ولید بن یزید کے سامنے جب اپنا یہ شعر پڑھا۔
فضلتم قریشا غیرال محمد متر المسلم وغیر بنی مروان ا هل الفضائل '
ترجمہ یہ تم نے فضیلت دی قریش کو علاوہ آل محمد متر المسلم اور بنی مروان کے اہل
فضائل کے۔

ولید اس شعر کو س کر بولا تم نے آل محمصت المنظام کو ہم پر مقدم کر دیا (پہلے ان کا ذکر کیا پھر ہمارا) تو ابن میادہ نے کما کہ میں ای کو جائز سجمتا ہوں (آل محمصت المنظام آل مردان) پر مقدم ہیں۔

### حواشي

ا۔ سلاطین بنو امیہ اور بنی عباس کو میں نے اس وجہ سے خلیفہ تحریر شیں کیا ہے کہ سے خود اس لفظ کو توہیں ہے۔ اب آپ ذرا ولید ہی کی شان ملاحظہ فرمائیں'کیا میں اس کو خلیفہ لکھتا۔ ہاں اکثر ارباب فکرو قلم با نئمہ ان سلاطین کو خلیفہ ہی کہتے ہیں۔

۱۔ افسوس کیا خلافت مقدمہ ای کو کتے ہیں پھر ملوکیت کس چیز کا نام ہے۔ اس خلافت کے بارے میں کیا پچھ نہیں کما گیا پچھ تو آب پڑھ چکے 'خصوصا" واقعہ حمد اور مدید منورہ کا آخت و آراح ہونا' پھر ولید کے ناپاک اعمال۔ شاید اس وقت اس کو زہبی اور ممدی زندیق کہتے ہیں جب وہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کر شراب پی لیتا۔ خود ممدی عبای کی حکومت کو خلافت کمنا بالکل بیجا اور آریخ خلافت پر ایک ظلم ہے' ناظرین وقار کین اسلاف پرتی سے ہٹ کر ان

اوراق کا مطالعہ فرہائیں تو ہم کس منہ سے ان جابر بادشاہ ہوں کی حکومت کو پاکیزہ اور مقدس لفظ خلافت کے ساتھ بیان کریں۔ بنو امیہ کی داستان ملو کیت تو قریب ختم ہے اب ذرا دور عباسہ اور ان کی ملوکیت کے کارنامے ملاحظہ فرہائے گا۔ (مش)

## يزيد ناقص ابو خالد بن وليد

يزيد ناقص ابو خالد بن وليد بن عبدالملك

### ابو خالد يزيد كالقب:

ابو خالد بزید کو بزید ناقع اس وجہ سے کہتے تھے کہ اس نے افکریوں کی تخواہ میں کی کر دی تھی اس لئے اس کا لقب ناقع (گھٹانے) پڑ گیا۔ یہ اپنے پچپا (بزید بن عبدالملک) کے بیٹے دلید کو قتل کرکے خود تخت خلافت پر جیھا۔ ابو خالد بزید کی ماں کا نام شاہفرند بنت فیروز ابن یرد جرد تھا (بزدجرد کی بوتی ہوئی)۔ فیروز کی ماں شرویہ ابن کسرئی کی بیٹی تھی 'شیرویہ کی ماں بادشاہ ترکستان (خاقان ترکستان) کی بیٹی تھی۔ اور فیروز کی نانی قیصر روم کی بیٹی تھی چنانچہ ماں بادشاہ ترکستان (خاقان ترکستان) کی بیٹی تھی۔ اور فیروز کی نانی قیصر روم کی بیٹی تھی چنانچہ اس نسب پر بزید اس طرح افر کرتا ہے۔

انا ابن کسری وابی مروان و قیصر جدی و جدی خاقان می کری کا نوامہ اور مروان کا بیا ہوں میرا ناتا قیصر روم اور خاقان ترکتان ہے۔

## بعت سے پہلے خطبہ اور تخت نشینی:

اس نبت سے معالی کتے ہیں کہ بزیر ناقص داد هیال اور نانیال دونوں طرف سے شاہرادہ تھا۔

ولید کے قل کے بعد برید نے یہ خطبہ پڑھا ( اپن حکومت اور بادشاہت کا اعلان کیا) "
حمد و ثناء صلوۃ کے بعد لوگو! میں مغرور اور متبکر ہوکر نہیں آیا ہوں' نہ مجھے دنیا کی حرص اور ملک کی رغبت ہے' اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں سخت گنگار اور اپنی نفس پر ظلم کرنے والا ہوں گا' میں نے خلافت کا قصد اور ارادہ خداوند تعالیٰ اور اس کے دین سے ڈر کر کیا ہے۔ لوگو! میں تم کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ دیکھ کر بلاتا ہوں کہ ہدایت کے نشان پرانے پڑ گئے اور اہل تقویٰ کی روشنیاں بچھ گئیں' جب حرام کو طال کرنےوالے اور بدعت کی حمایت کرنے والے دنیا میں پیدا ہوگئے تو پھر مجھے جب حرام کو طال کرنےوالے اور بدعت کی حمایت کرنے والے دنیا میں پیدا ہوگئے تو پھر مجھے

تمارے حال پر رحم آیا کہ میں تم کو دل کے فساد اور نفس کے اندھروں سے نکالوں! میں چاہتا ہوں کہ تم کو مراط متنقیم کی طرف لاؤں۔ میں نے اس امر میں خدادند تعالیٰ سے استخارہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو لوگ میری آواز پر لبیک کمیں ان کو اور ان کے شہروں کو فتنہ فساد اور بلاؤں سے محفوظ رکھ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمالی اور مجھے اس حکومت (خلافت) سے مر بلند فرمایا۔ لوگو! یاد رکمو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کمی دو سرے میں کمی طرح کی قوت اور غلبہ نہیں ہے "

اوگو! میں تمارا ظیفہ اس کئے مقرر کیا گیا ہوں کہ میں تماری اینوں اور پقروں کو بریادوریکار ہونے سے بچاؤں ( تمارے شہوں کو بریاد اور ویران نہ ہونے دوں) پس جب تک میں سرحدیں درست نہ کرلوں گا اور رخنہ اندازیوں کو ختم نہ کردوں گا اس دفت تک شمر سے مالیانہ کی رقم وصول نہیں کروں گا۔ تمارے شمر کی درستی اور آبادانی کے بعد جو رقم بچ گی وہ تمارے برابر کے شہر کی آبادانی اور خوشحائی پر صرف کی جائے گی آگہ تم سب عمرانی لحاظ سے برابر ہو جاؤ اور کسی کو کسی پر اس اغتبار سے برتری اور فضیلت جنانے کا موقع نہ رہے۔ ساتھ بی ساتھ اس طرح تماری معاشی صالت بھی بلند ہو جائی گی اور تم سب برابر کے شہری کملائے حاسکو گے '

اگر تم نے میری بیعت کرلی تو میں اپنے ندکورہ منصوبوں ' آرزووں اور ارمانوں کی شخیل کے لئے تمارا ہوں اور اگر تم میرے ان منصوبوں پر خوش نہیں ہو تو میں زبردی تم سے بیعت نہیں لینا چاہتا۔ اس صورت میں تم کو اگر مجھ سے کوئی بہتر اور افضل مخض لے جس سے تم بیعت کرنا چاہتے ہو تو مجھے بھی بتاؤ ناکہ میں تم سے پہلے اس کے ہاتھ پر بیعت کرلوں اور اس کا فرماں یڈیر بن جاؤں۔

اب آخر میں تممارے اور اپنے لئے میں بارگاہ رب العزت میں مغفرت کی وعاکراً

بنو اميہ سے خطاب -

عثمان ابن الى العاتك كيت بي كه يزيد ناقص وه پلا حكرال (خليف) ب جو عيدين مي بتصيار لگاكر نكلا' عيد الفطر اور عيد الاضخىٰ كے دن قلعہ كے دروازے سے عيد گاہ تك راستہ كے

وونوں طرف ہتھیار بند سوار کھڑے ہوتے تھے۔ ابن عثان کیٹی سے مروی ہے کہ بزید ناقع نے بنو امیہ سے اس طرح خطاب فرلمایا۔

"لوگو! تم غناء سے پر بیز کرد کیونکہ غنا لیمن گانا بجانا دیا کو کم کر دیتا ہے اور نفسانی خواہشات میں بیجان پیدا ہوتا ہے اور بیہ مروت کو زائل کرتا ہے، سے نوشی کی طرف راغب کرتا ہے، بیر مستول اور نشہ بازوں کے کام کراتا ہے۔ اگر تم گانے بجانے میں معروف رہو گے تو زنا کے مرور مرتکب ہوگے کیونکہ غنازنا کا پیش خیمہ ہے۔"

## عقیده قدریه کی عام دعوت:-

ابن عبد الحكم كتے بيں كه ميں نے حفرت الم شافع رحمتہ اللہ عليہ سے سا ہے كه جب يزيد ناقص تخت نشين ہوا تو اس نے لوگوں كو عقيدہ قدريه كى طرف دعوت دى اور لوگوں كو اس عقيدے پر دائخ و معتم كر ديا۔ يزيد ناقص زيادہ عرصہ حكومت نميں كرنے پايا۔ بلكه پہلے سال حكومت (ظلافت) بى بي ي ك ذى المجه كو اس كا انقال ہوگيا۔(۱) اس كى كل مدت فلافت تقريباً جه ماہ ہے۔ انقال كے وقت اس كى عمر پنيتيں سال اور بقول بعض چمياليس سال تقى۔(۲) كہتے بيں كه اس كى موت مرض طاعون ميں ہوئى۔

ابراهيم بن وليد بن عبد الملك!

ابراہیم کی نامزدگی پر اختلاف رائے

ابو اسحاق ابراہیم بن ولید بن عبدالملک اپنے بھائی یزید ناقص کے مرنے کے بعد تخت خلافت پر متمکن ہوا' اس کے ولیعد مقرر ہونے پر اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کو ولیعد نامزد کیا گیا تھا اور بعض کہتے ہیں نامزد نہیں کیا گیا۔

بردین سنان کہتے ہیں کہ میں اس صالت میں بزید ناقص کے پاس پنچا کہ اس پر نزع کا عالم طاری تھا میں پنچا ہی تطعن بھی آگئے اور بزید ناقص سے کما کہ آپ سے سمجھیں کہ میں آپ کے والد کا المبلی ہوں میں آپ کو ضدا کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کہ آپ نے

اپ بھائی ابراہیم کو و لیعد کیوں مقرر کر ویا؟ یہ س کر بزید ناقص کو غصہ آگیا اور کہا کہ اب تو میں ابراہیم کو و لیعد بنا چکا ہوں' پھر کہا کہ اے ابو العلماء آپ بی بتائیں کہ میں کے و لیعد کروں۔ قلعن نے کہا کہ میں آپ ہے عرض کرتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پھر آپ اس امر میں کسی دو سرے فخص ہے مشورہ نہ فرائیں۔ قلعن اثنا بی کہنے پائے تھے کہ بزید ناقص انقال ہوگیا۔ بے ہوش ہوگیا اس وقت میں یہ سمجھا کہ خلفہ کا قلعن بھی وہیں بیٹھ گے اور انھوں نے بزید کی طرف ہے ایک زبانی حوالہ پر جنی تحریر و لیعد کے متعلق لکھ لی اور پچھ لوگوں کو بلا کر اس پر شہاد تیں بھی لے لیں مگر واللہ اصل حقیقت اس کے خلاف ہے لیمن ظیفہ بڑید نے کسی کو و لیعد بامزد نہیں کیا۔

#### ابراہیم کا انجام :۔

ابراہیم صرف دو ماہ دس دن (ستر دن) تخت سلطنت پر متمکن رہا کہ اس پر مروان بن محمد نے خروج کر دیا اور لوگوں سے اپنی بیعت لے لی' ابراہیم پریٹان حال ہوکر دہاں سے بھاگ گیا پھر پچھ دن کے بعد آکر نلح بیعت کرلیا اور سلطنت کے تمام کاروبار اور معاملات مروان بن محمد کے سیرد کر دیتے اور بطیب خاطر خود بھی مروان سے بیعت کرلی۔

ابراہیم اس قضیہ کے بعد ۱۳۲ تک زندہ رہا اور سفاح عبای کی دعوت سلطنت میں بنو امیہ کا ساتھ دیا اور اس سلسلہ میں قتل کر دیا گیا۔

ابن عسائر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے امام زہری سے صدیث شریف کی ساعت کی اور اپنے بچپا ہشام سے صدیث کی روایت کی اور خود ابراہیم سے اس کے بیٹے یعقوب نے صدیث کی روایت کی۔ ابراہیم کی ماں ام ولد تھی اور وہ ماں کی نسبت سے مروان الحمار کا بھائی تھا۔ اس نے نلع بیعت وو شنبہ ۱۲ صفر ۱۳۷ ھے کو کیا تھا

مرائی کتے ہیں کہ ابراہیم کا تضیہ بھی ایک عجیب قضیہ ہے بعض اس کو خلیفہ تشلیم کرتے ہیں اور بعض تشلیم نہیں کرتے کیونکہ وہ و لیعمد نامزد نہیں کیا گیا تھا اس لئے بعض اس کو بجائے خلیفہ کے بادشاہ تشلیم کرتے ہیں اور بنہ بادشاہ ایک شاعر نے اس شعر میں کچھ اس قتم کا اشارہ کیا ہے۔
بادشاہ ایک شاعر نے اس شعر میں کچھ اس قتم کا اشارہ کیا ہے۔
تبایع ابرا ہیم فی کل جمعة الا ان ا مرا انت والیه ضائع

ہم ہر جعد میں ابراہیم سے بیعت کرتے ہیں گر جس کو تم امیر بنا رہے وہ ضائع ہونیوالا ہے۔ ابراہیم کی مر (انگوشی) پر کندہ تھا۔ یثق با للّها

#### حواشي

۔ جماری الاخر ۱۲۱ ھ میں ولید بن بزید بن عبدالملک کو قتل کر دیا گیا اور ای ماہ میں بزید ناقص تخت پر بیٹھا اور تخت نشنی کے پانچ ماہ کچھ دن بعد اس کا انتقال ہوگیا۔

۱۹۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں "وکان عمرہ خمسا و ثلثین و قیل سنا وار بعین سنته!

# مروان الحمار (بني اميه كا آخرى بادشاه)

# نسب نامه اور عرف کی وجه:

مروان بن محمد بن مروان بن الحکم ابو الملک کنیت المعروف به جعدی جعدی عرف کی وجه یه تهی که وه جعد بن درېم کا شاگرد تها - اس کو حمار بهی کهتے ہیں اس کی دو وجه ہیں ایک یه که خارجیوں کے مقابله میں اس کی دو گهوڑے کا نمده (زین) کبهی خشک نہیں ہوا (ہمیشه ان سے برسرپیکار رہا) جنگ کی صعوبات کو ہنسی خوشی برداشت کرتا رہا چونکه عربی میں یه مثل مشہور ہے "فلاں اصبر من حمارفی الحروب" که فلال مخص جگوں میں گدھ ہے ہی زیادہ صابر اصبر من حمارفی الحروب" که فلال مخص جگوں میں دستور تھا کہ ہر سو سال پر اصبر من حمارفی الحروب" که فلال مخص جگوں میں دستور تھا کہ ہر سو سال پر ہونے والے باوٹاہ کو جمار کھتے تھے اور چونکہ موان پر بنو امیہ کی سلانت کو سو سال کے قریب ہونے والے باوٹاہ کو جمار کھتے تھے اور چونکہ موان پر بنو امیہ کی سلانت کو سو سال کے قریب ہونے والے باوٹاہ کو جمار کھتے تھے اور چونکہ موان پر بنو امیہ کی سلانت کو سو سال کے قریب ہونے والے باوٹاہ کو جمار کھتے تھے اور چونکہ موان پر بنو امیہ کی سلانت کو سو سال کے قریب ہوئے تھے اس لئے عرب نے اس کا عرف عمار رکھا۔

مردان بن محمد جزیرہ میں ۱۷ھ میں پیدا ہوا۔ اس کا بلپ جزیرہ کا والی یا امیر تھا۔ مردان الحمار کی ماں ام ولد تھی۔ خلافت پر متمکن ہونے سے پہلے یہ والی کے عمدوں پر فائزرہ چکا تھا۔ ۵۰ ھ میں اس نے قونیہ فتح کیا۔ مردان الحمار شمسواری میں بڑی ممارت رکھتا تھا۔ اس طرح مردائی مصائب اور شدائد برداشت کرنے اور فعم و ذکا میں مشہور تھا۔

جب ولید قمل ہوا تو نیہ آرمینیہ میں تھا اس کو آرمینیہ بی میں ولید کے قمل کی خبر ملی چنانچہ مسلمانوں کا جو طبقہ اس سے راضی تھا ان سے اس نے اپنی بیعت لے لی۔ پھر پھر عرصہ بعد بزید ناقص کی موت کی اطلاع پنجی تو اس نے مسلمانوں کو اپنانے کے لئے بے درلیغ روپیہ خرج کر ڈالا اور ابراہیم پر لفکر کشی کرکے اس کو جزیمت دی اور اپنی بیعت پر اس کو مجبور کر دیا چنانچہ وسط صفر کا مد میں تخت نشین ہوا اور فورا " اپنے لئے حکومت و ظافت کو معظم بنالیا

#### (ماکه کوئی دو مرا دعویدار پیدا نه مو)-

# یزید ناقص کو مرنے کے بعد بھی نہ بخشا:۔

حومت طح ہی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یزید ناقع کی قبر کو کھدوا کر اس کی نعش ہی کو سولی پر کو نعش نظوالی اور اس جرم میں کہ اس نے ولید کو قتل کرایا تھا اس کی نعش ہی کو سولی پر چڑھا کر (آتش انقام بجائی) برلہ لیا کین اس واقعہ کے بعد سے اس کو تخت حکومت پر آیک کنظ کے لئے چین و آرام میسر نہیں آیا۔ اس پر چاروں طرف سے وشمنوں نے بلغار کر دی تھی۔ ۱۳۳ ھ تک یہ اس طرح جنگوں میں الجھا رہا۔ ابھی ان وشمنوں سے نبٹا ہی تھا کہ بنو عباس نے خروج کر ریا اور سفاح (پہلا عباس باوشاہ) کے بچا عبداللہ بن علی نے اس پر چڑھائی کر دی موسل کے قریب مروان اور سفاح کے لئکر میں مقابلہ ہوا۔ آخر عبداللہ کو فکست اشاتا پڑی۔ اس فتح کے بعد مروان شام کی طرف واپس ہوا تو عبداللہ نے اس کا پھر تعاقب شروع کر دیا موان اب مقابلہ نہ کر سکا اور معر کیطرف بھاگا لیکن وہاں عبداللہ کے بھائی صالح سے قصبہ ہو صیر کے قریب مقابلہ ہوا اور آخر کار ذی الحجہ ۱۳۳۲ ھ میں مروان کو اس جنگ میں قتل کر دیا گیا۔

مروان الحمار كے عمد ميں ان مشاہير علماء نے انقال كيات

سدى الكبير- مالك بن وينار الزابد- عاصم بن النجور المقرى- يزيد بن ابي حبيب شمعيه بن نصاح المقرى- يزيد بن البياب اليوب يختياني ابو نصاح المقرى المدينه- ابو ابوب يختياني ابو الزناد- حمام ابن منبه- واصل بن عطا المعترن- وغير بم

# عبرت ناك انجام:

صولی محمد ابن صالح سے روایت کرتے ہیں کہ جب مردان الحمار قتل ہوا تو اس کا سرکاٹ کر عبداللہ بن علی کے سامنے چیش کیا گیا، عبداللہ نے تکم دیا کہ اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے۔ چنانچہ اس کو ایک جگہ رکھ دیا گیا، کچھ دیر کے بعد ایک بلی آئی اور اس نے اس کی

زبان نکال کر کھالی۔ عبداللہ بن علی نے یہ دیکھ کر کما کہ یہ زمانہ کے بصائر اور عباب واقعات میں سب سے زیادہ عبرتاک واقعہ ہے (کہ اس طرح بلی نے زبان نکالی اور چباکر کھا گئی) اور ہمارے کئے تو یمی ایک عبرت ناک واقعہ کافی ہے۔ حصہ سوم

امراء المسلمين

المعروف

بہ خلفائے بنی عباس

سفاح سے لیکر ۔۔۔۔۔۔المستعم باللہ تک

# سفاح بنی عباس کا پہلا امیریا خلیفہ

#### نسب و ولادت:-

عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس افتحی الملک بن ہاشم۔ ابو العباس کنیت تھی۔ سفاح بن عباس کا سب سے پہلا حکمران تھا یہ ۱۰۸ھ میں اور بقول بعض ۱۰۸ھ میں آخریہ کی مقام پر جو بلقاء کا مضافاتی مقام ہے پیدا ہوا اور اس سے کوفہ میں بیعت کی گئی اس کی ماں کا نام رائطته الحارفیہ تھا۔ سفاح نے اپنے بھائی ابراہیم بن محمد سے صدیث کی ساعت کی اور اس سے حدیث کی روایت کرنے والے صرف (اس کے پچپا) عیلی بن علی ساعت کی اور اس سے حدیث کی روایت کرنے والے صرف (اس کے پچپا) عیلی بن علی بیں۔ اس کا دو سرا بھائی منصور تھا جو عمر میں اس سے بردا تھا۔

حفرت الم احر نے اپنی مند میں حفرت الم ابو سعید فدری سے روایت کی ہے ان رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم قال یخرج رجل من اهل بیتی عند انقطاع من الزمان - ظهور من الفتن یقال له سفاح فیکون اعطاه المال حیثناه ( جنب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ہے کچھ وقت گزر جانے کے بعد جب فتوں کا زمانہ ہوگا تو میرے اہل بیت میں ایک مخص سفاح نای پیدا ہوگا جو مضیال بحر بحر کر لوگوں کو مال عطا کرے گا۔ عبید الله عیشی کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد کما کرتے ہے کہ جب فلافت بی عباس افتی الملکی کی تو اس زمانے کے بردگ اور مشائخ کما کرتے ہے کہ داللہ آل عباس سے بردھ کر دوئے ذشن پر نہ کوئی قاری قرآن ہے اور نہ ان کرتے ہے کہ داللہ آل عباس سے بردھ کر دوئے ذشن پر نہ کوئی قاری قرآن ہے اور نہ ان کرتے ہے کہ واللہ آل عباس سے بردھ کر دوئے ذشن پر نہ کوئی قاری قرآن ہے اور نہ ان کرتے ہے کہ واللہ آل عباس سے بردھ کر دوئے ذشن پر نہ کوئی قاری قرآن ہے اور نہ ان

بی عباس کی حکومت کی پیش گوئی:۔

ابن جریر طبری کتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ عم محرم محرم حصرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ "فلافت آپ کی اولاد ہیں فتقال ہوگی جب ہی سے حضرت عباس نفت اللہ ہی اولاد فلافت کی امیدوار چلی آرہی تھی رشید بن کریب سے مروی ہے کہ ابو ہاشم عبداللہ بن محمد بن حفیہ نے جب شام پر افکر کشی کی تو محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نفت الملک ہی ہے ملاقات ہوئی تو انتائے گفتگو ہی فرمایا کہ اسے براور عم ذاد مجھے ایک فاص بات معلوم ہے اور وہ ہیں تحمیں بتلانا چاہتا ہوں تم کسی پر اسے ظاہر نہ کرنا۔ وہ بات یہ ہو کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ فلافت آخر آپ لوگوں ہیں فتقال ہوگی۔ یہ س کر محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ بات آپ نے مجھ سے تو کہ دی لیکن میرے سوا بن علی بن عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ بات آپ نے مجھ سے تو کہ دی لیکن میرے سوا کسی اور پر فلام شہ کریں۔

رائن کتے ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ امام محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نظام اللہ ہوں کہ میں مواقع پر بیہ بات ہم سے کئی کہ دہم کو امید ہے کہ لوگ ہمیں بلانے آئیں گے اور ہمارے انصار مشرق سے ہماری مدد کو پنچیں گے اور اس طرح کہ ان کے کھوڑے مغرب تک ہماری مدد کو پنچیں گے۔ " یہ بات پہلی بار تو بزید بن معاویہ نظامی ہی کہ موت کے وقت ' دو سری مرتبہ اس صدی کے آغاز میں اور تیمری بار افریقہ میں انتشار اور پر نظمی پیدا ہوئے کے وقت کی۔

#### وعوت عباسيه كاتفاز:-

جب افرایقہ میں بزید بن ابو مسلم کو شہید کر دیا گیا اور بربوں کو بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی تو امام محمد (بن علی بن عبداللہ) نے ایک فخص کو خراسان کی طرف روانہ کیا اور اس کو مامور کیا کہ وہ آل محمد کی بیعت کی طرف لوگوں کو رجوع کرے اور انھوں نے خلافت کے لئے کسی فخص کا نام خاص طور پر نہیں لیا۔ اس کے بعد اس مقصد کے لئے ابو مسلم خراسانی کو روانہ کیا اور ان کو ایک خط بھی اس سلسلہ میں دیا۔ لوگ بھی بیعت کے لئے تیار ہو چلے تھے کہ اچانک امام محمد کا انقال ہوگیا۔ لوگ تو بیعت کے لئے تیار ہو بی چکے تھے للذا انھوں نے امام محمد کا انقال ہوگیا۔ لوگ تو بیعت کی ہے جب سے خبر مروان کو پینی تو اس نے ابراہیم کو قتل امام محمد کے فرزند ابراہیم کو تیں

کرا دیا' ابراہیم کے قتل کے بعد لوگوں نے ان کے بھائی سفاح سے رجوع کیا اور لوگ بیعت کے لئے جوق درجوق سفاح کے پاس پہنچنے گئے اور آخرکار ۳ ربیج الاول ۱۳۲ھ کو کوفہ میں ان سے عام بیعت کی گئی۔

#### سفاح كا بهلا خطبه:

سفاح نے جعد کے دن المت کی اور اینے خطبہ میں کما:۔

" " تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لئے ہیں جس نے اسلام کو دنیا میں منتخب فرمایا اور اس کو کرامت ' شرافت اور بزرگی بخشی اور ہم کو اس دین (کی خدمت) کے لئے منتخب فرمایا۔ اس کی تائید ہمارے شامل حال ہے ' اس نے اس کام کا ہمیں اہل بنایا ہے اور قلعہ قرار دیا ہے اور استحکام عطا فرما کر مکردہات کو ہاہر نکال مجھیئنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ "

پھر قرآن پاک کی بعض آیات تلاوت کرکے اپنی رشتہ داریوں اور قرابتوں کا اس طرح تذکرہ کیا۔

"رسول الله صلی الله علیه وسلم کے وصال کے بعد الله تعالیٰ نے امور اسلام کا اجراء صحابہ کرام اضحیٰ الله تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کے بمو جب اسلامی امور کو انجام دیتے رہے ' یمال تک کہ وہ زمانہ آگیا کہ بنو حرب اور مروان پیدا ہوئے اور انھول نے اپ لوگوں پر بیشار ظلم و ستم کے اور مظالم ڈھانے پر کمر بست ہوگئے تو اس وقت الله تعالیٰ نے ہمارے ذریعہ ان ظالموں سے انقام لیا اور ہمارا حق ان سے ہم کو دلایا ناکہ ہم ان ستم رسیدہ لوگوں کی مدد کریں جو ظلم کے باعث نامال ہوگئے تھے۔ الله تعالیٰ نے جس چیز کو ہمارے ظائمان کے ساتھ شروع کیا تھا وہ ہم کو دوبارہ عطا فرما دی۔ اور اس کو ہمارے ظائم نے جس چیز کو ہمارے ظائم ان سیم کر دیا۔ ہم کو اور ہمارے اہل خاندان کو کمی طرح کی توفیق نہیں گر وہی پچھ توفیق ہے جو الله تعالیٰ عطا فرما دے۔

اے کوفہ والو! تم ہماری محبت کے ایوان اور ہماری محبت کی منزل پر ہو' اب اس سے نہ بھر جانا اور ظالموں سے بدلہ لیتے وقت ہم سے علیحدہ نہ رہنا کیونکہ ہمارے ساتھیوں میں تم سب سے زیادہ سعید اور ہم پر سب سے زیادہ کرم والے ہو میں نے تمارے عطیات میں سو فیصد کا اضافہ کر دیا ہے اب تم بالکل مستعد ہو جاؤ میں سفاح ہوں جو تممارے لئے نیکیوں کا

مباح كرتے والا ہے

جب عیلی بن علی نے تمیم سے نکل کر کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو ان کے ساتھ چودہ بہت ہی دلیر اور باہمت افراد تھے جو ان کے حامیوں کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہوگئے۔ جب سفاح سے بیعت ہونے کی خبر مروان کو پنچی تو وہ بھی مقابلہ کے لئے نکلا اور جیسا کہ اس سے قبل ندکور ہو چکا ہے اس کو شکست ہوئی اور آخر کار قبل کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی بنو امیہ کے بیشار لوگ اور لا تعداد فوجی مارے گے۔ مروان کی اس فکست کے بعد سفاح اقصائے مغرب تک بوری طرح قابض ہوگیا۔

# سفاح کے عہد میں کئی ملک قبضے سے نکل گئے:۔

زہی کہتے ہیں کہ سفاح کے دور میں چونکہ مسلمانوں میں تفرقہ پڑ گیا تھا اور ہر طرف شورد شربرہا ہوگیا تھا اس لئے سفاح کے قبضے سے طاہرہ و هنبہ سے لیکر سوڈان اور اندلس کے تمام علاقے نکل گئے ان عظیم علاقوں کے علاوہ اور بہت سے شربھی سفاح ہاتھ سے کھو جیٹھا۔

#### سفاح كا انتقال:

اہ ذی الحجہ ۱۳۲۱ ہ میں چیک میں مبتلا ہوکر سفاح کا انتقال ہوگیا' سفاح نے اپنے بھائی ابو جعفر (منصور) کو اپنا و لیعمد نامزد کیا تھا۔ سفاح نے ۱۳۳ میں اپنا دارا الخلافہ کوفہ سے انبار منعقل کر دیا تھا۔

#### سفاح کے اقوال:۔

سفاح کا قول ہے کہ جب قوت بردہ جاتی ہے تو حرص گھٹ جاتی ہے 'کوئی نیکی ایسی اسی جو ضائع ہو جائے۔ دنیا میں کینے لوگ وہ ہیں جو بخل کو احتیاط اور خمل کو ذات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر حلم و بردباری مفدہ اور ذات ہیں تو پھر عفود درگزر گویا عاجزی ہے مبر بہت اچھی چیز ہے لیکن ای وقت تک جب تک کہ امن میں خلل واقع نہ ہو اور بادشاہ کو ست نہ

کردے۔ سخادت اور بخشش اتنی ہی پندیدہ ہے ' جتنی گنجائش اور وسعت ہو۔

#### سفاح كاكردار:

صول کا بیان ہے کہ سفاح لوگوں میں نمایت ہی سخت تھا لیکن وعدہ کا ایبا دھنی تھا کہ جب وہ کسی سے وعدہ کر لیتا تھا تو جب تک اس کو پورا نہ کر لیتا اپنی جگہ ہے نمیں لمتا تھا۔ چنانچہ ایک بار عبداللہ بن حسن نفتی اسلامی نے کما کہ میں نے ایک لاکھ ورہم کا صرف نام ہی سا ہے آنکھوں سے بھی نمیں دکھے' سفاح نے ای وقت ایک لاکھ ورہم مگوا کر ان کے سامنے رکھے اور پھر تھم دیا کہ یہ ان کے گھر پہنچا دیے جائیں۔ سفاح کی انگو تھی پر یہ نقش تھا۔ رکھے اور پھر تھم دیا کہ یہ ان کے گھر پہنچا دیے جائیں۔ سفاح کی انگو تھی پر یہ نقش تھا۔ الله و به یومن سفاح کے اشعار نظرے نمیں گزرے۔

سعید بن مسلم بابلی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن حسن نفتی الملاقات کو آئے اس وقت سفاح کی مجلس میں بنی ہاشم اور دو برے معززین موجود تھے اور اس وقت سفاح کے ہاتھ میں قرآن شریف تھا۔ عبداللہ بن حسن نے کہا کہ اے امیر المومنین فداوند تعالیٰ نے قرآن باک میں ہارا جو حق مقرر کیا ہے وہ ہم کو عطا کر دیجئے۔ سفاح نے جواب ویا کہ آپ کے جدامجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں مجھ سے لاکھ ورجہ بہتر و برتر تھے اور ان جیسا عاول فلیفہ بھی کم گزرا ہے انھوں نے آپ کے داوا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنما کو جو آپ سے ہزار درجہ بہتر و برتر تھے بہت ہی قلیل رقم گزارے کے لئے دی تھی اس لئے مجھ پر بھی واجب ہے کہ میں بھی آپ کو اتنا ہی دوں بقنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپ صاجزادوں کو عنایت فرمایا تھا۔ پس آگر میں اتنا ہی دوں تو انصاف ہے اور زیادہ کے آپ مستحق نسیں! عبداللہ بن حسن نہ اللہ تعالیٰ کا یہ فوری جواب من کر خاموش ہوگئے اور حاضرین مجلس سفاح کی اس حاضر جوابی پر جیران رہ گئے۔

#### سفاح کے دور میں ترکوں کا اقترار:۔

مور خین کہتے ہیں عمد دولت عبای میں اسلام میں افتراق پیدا ہو گیا۔ دفتر سے عربوں کے نام رفتہ رفتہ کٹ گئے اور ان کی جگہ ترکوں نے لے لی اور پھر انھوں نے یہ عروج حاصل کیا کہ دیلم پر ترکوں کا قبضہ ہوگیا اور پھر ان کی ایک عظیم سلطنت قائم ہوگئ۔ ممالک محروسہ بست سے حصوں میں بٹ گئے اور ہر جگہ کا ان میں سے حاکم مقرر ہوگیا لوگوں میں بے راہ روی پیدا ہوگئی۔ ہر طرف فتنہ و فساد پھیل گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ سفاح بہت جلد خونریزی پر آمادہ ہو جاتا تھا اس کے عاملوں نے بھی مشرق و مغرب میں اس کی اتباع میں یمی صالت کر رکھی تھی جدھر دیکھو قتل و غارت کا بازار گرم تھا گر اس کے باوجود سخاوت میں بہت آگے تھا (بہت زیاوہ مخی تھا)۔

### سفاح کے عہد میں وفات پانیوالے مشاہیر -

اس کے دور سلطنت میں ان علماء و مشاہیر نے انقال کیا:۔

زید بن اسلم- عبدالله ابن ابی بحرین حزم- ربیدلفت المنظمی الرائے فقیہ مدینہ عبدالملک بن عمیر- یجی ابن ابی اسحاق الحضری- عبدالحمید کاتب جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بوسیر میں مروان کے ساتھ قل کر دیا گیا۔ منصور بن المعتمر اور ہام بن منبہ و غیر ہم۔

# المنور ابو جعفر عبدالله

نسب.-

المنصور ابو جعفر عبدالقد بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس نفت المنظم منصور کی والدہ کا نام سلامتہ تھا یہ بربری ام ولد تھی (یعنی آزاد کردہ کنیز) منصور ۹۵ ھ میں پیدا ہوا۔ اس وقت اس کے واوا یعنی علی بن محمد بقید حیات تھے کیکن منصور نے ان سے کوئی روایت بیان نہیں کی ہے بلکہ اپنے والد محمد بن علی اور عطا بن سیار سے اکثر روایتیں بیان کی ہیں اور منصور سے اس کے فرزند مهدی نے روایت کی ہے۔

بطور وليعهد نامزد مونا:\_

منصور کے بھائی سفاح نے زندگی میں ہی اس کو و لیعد نامزد کر دیا تھا اور لوگول نے اس پر بیعت بھی کرلی تھی۔ منصور بنو عباس کا بطل عظیم تھا۔ بیئت شجاعت ' جزم و رائے ' سطوت و جبرو ت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ دولت جمع کرنے کا حریص ' لهو و لعب سے متنظر نہایت عظمند علم و ادب اور فقہ پر کائل عبور رکھتا تھا۔ اس نے لاکھوں بند گان خدا کو قتل کرکے اپنی حکومت مضبوط و معتمام کی تھی۔ حضرت اہام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کے ظلم و ستم سے نجلت نہیں ملی اور اس نے ان کو منصب قضاء قبول نہ کرنے پر درے لگائے اور قید کر دیا۔ جمال کچھ مدت بعد حضرت اہام اعظم کا انقال ہوگیا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ چونکہ حضرت اہام اعظم کا انقال ہوگیا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ چونکہ حضرت اہام اعظم کا انقال ہوگیا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ چونکہ حضرت اہام اعظم کا دیال ہوگیا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ چونکہ حضرت اہام اعظم نے منصور کے خلاف اس پر خروج کا فتویٰ دیا تھا اس لئے اس نے آپ کو زہر دلوا کر شہید کرا دیا تھا۔

#### منصور کی سیرت:۔

منصور بہت ہی قصیح و بلیغ اور تیز زبان (شعلہ بیان) مقرر تھا ایبا معلوم ہو تا تھا گویا وہ امارت و حکومت ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ خرچ کے معالمہ میں بہت ہی مخاط تھا۔ اس قدر کہ اس کو بخیل سمجی جاتا تھا اور اس باعث اس کا لقب ابوالدوائیق (دمزیوں کا بہب) پڑ گیا تھا کیونکہ یہ اپنے عالموں سے ایک ایک چھدام اور دمزی دمزی کا حساب لیتا تھا۔ بعض بوگوں کا خیال ہے کہ اس نے دمزی کی قیمت کا ایک سکہ رائے کیا تھا اس کے باعث اس کو ابوالدوائیق کہنے گئے۔

خطیب(۱) بغدادی نے ضحاک سے بحوالہ ابن عباس نفتی الملکائی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "ہم میں سفاح ہوگا ہم میں منصور اور ممدی ہوگا۔ " ذہبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکرو منقطع ہے! خطیب اور ابن عساکر نے ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انصوں نے کہا ہم میں سفاح " منصور اور ممدی ہوگا (ذہبی کہتے ہیں کہ اس کے رواۃ صالح ہیں)۔

ابن عسار نے بروایت متعلد ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا ہے کہ جاری امت میں قائم ' منصور' سفاح اور

مهدی پیدا ہوں گے القائم کے بعد عکومت میں ذرا سابھی خون نہیں بھے گا۔ المنصور کی رائے کبھی تبدیل نہیں ہوگی (رائے کا پختہ ہوگا)' سفاح خون بمائے گا اور دولت لٹائے گا۔ (خوب اخرج کریگا)۔ لیکن المهدی اپنے دور خلافت میں ملک کو عدل و انصاف سے(۲) اس طرح بھر دے گا جس طرح اس کے عمد حکومت سے پہلے پورا ملک ظلم و جفاکاری سے مملو اور معمور تقال

امیر المسلمین منصور کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حرم شریف مین موجود ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں تشریف فرماہیں 'کعبہ شریف کا دروازہ کھلا ہے ایک منادی نے ندادی کہ عبداللہ کماں ہے ' یہ ندا عکر میرا بھائی ابو العباس سفاح کھڑا ہوا اور آگے بڑھا یماں تک کہ ایک درجہ طے کرکے اندر پنچا تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جس پر ایک ساہ پرچم بندھا تھا اس پرچم کا طول بقدر چار گزر ہوگا اس سے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جس پر ایک ساہ پرچم بندھا تھا اس پرچم کا طول بقدر چار مالت گزر ہوگا اس سے بعد بھر آواز آئی کہ عبداللہ کماں ہے۔ میں اوپر گیا وہاں حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق 'حضرت عمر فاروق اور حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے وعدہ لیا اور امت کے دائل عنم اجمعین تشریف فرما تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے وعدہ لیا اور امت کے واسطے وصیت فرمائی اور میرے سر پر ایک ۲۲ پیچ کا عمامہ باندھا اور پھر فرمایا اے ابو الحلفاء اس کو قیامت تک کے لئے لیجا۔ (۳) (ابو الحلفاء سے اشارہ اس طرف سے کہ تیمری اولا میں بہت خلفا لیمن موں عے کہ تیمری اولا میں بہت خلفا لیمن موں عے کہ تیمری اولا میں بہت خلفا لیمن ملوک ہوں عے ک

# منصور کی تخت نشینی:

منصور کا اللہ کے شروع میں تخت سلطنت پر متمکن ہوا اس نے اقدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے بانی سلطنت و مملکت اور حای و بانی ریاست عباسہ ابو مسلم خراسانی کو جس نے دعوت عباسیہ میں بری سعی کی تھی قتل کرا دیا۔ ۱۳۸۸ھ میں عبدالر سمان بن معاویہ بن ہشام بن عبدالملک بن مروان اموی اندلس پر قابض ہوگیا اور وہاں اموری سلطنت قائم کر دی جو اس کی نسل میں چار سو برس شک جاری و ساری رہی۔ عبدالر مان اموی ذیردست صاحب علم اور عدل بین بری خاتون (ام ولد) تھی ای نسبت سے لوگ بقول ابو عمدل پرور بادشاہ تھا اس کی ماں ایک بریری خاتون (ام ولد) تھی ای نسبت سے لوگ بقول ابو المنطفر ایدوردی کما کرتے تھے کہ دنیائے اسلام بری بیٹوں میں تقسیم ہوگئی ایک منصور اور

دو سرا عبد الرحن بن معاويه!

۱۳۰۰ ہے جس منصور نے شر بغداد کی بنیاد ڈائی۔ ۱۳۸ ہے جس دیو ندسے نامی فرقہ پیدا ہوا وہ ناخ کا قائل تھا، منصور نے بہت جلد اس کا قلع قبع کر دیا، ای سال منصور نے طبرستان فتح کیا۔ زبری کستے ہیں کہ ۱۳۲۰ ہے جس علمائے عصر نے تدوین صدیث و تقییر اور فقہ کی طرف خصوصی توجہ فرائی چنانچہ حضرت ابن جرح نے کمہ مظلمہ جس احادیث کی بعض کابیں مرتب کیں۔ مدینہ طبیبہ میں حضرت امام الک افتحالیٰ المنظم ہے اپنی موطا تر تیب دی حضرت امام اور ائی السلامی اللہ المنظم المن اللہ عربہ الفتحالیٰ اور حملا بن مسلمہ الفتحالیٰ کا بھرہ میں حضرت ابن ابی عروبہ الفتحالیٰ اور حملا بن مسلمہ الفتحالیٰ کا بھرہ میں حضرت امام اور حضرت سفیان ٹوری نے کوفہ جس ان موضوعات پر مصوعات پر مسب سے پہلی تصنیف متحدد کا ہیں تابعی تابعی اور اجتماد پر تصانیف تیار کی۔ حضرت امام اعظم ابو حفیفہ، نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فقہ اور اجتماد پر تصانیف تیار کیں اس کے بعد مختلف موضوعات پر تصانیف و آبیف کا ساسلہ جاری ہوگیا۔ مختلف علمائے کرام محض اپنی یادداشت اور حافظ کی مدو سے درس دیا کرتے تھے یا بعض لوگوں کے علمائے کرام محض اپنی یادداشت اور حافظ کی مدو سے درس دیا کرتے تھے یا بعض لوگوں کے بیاس مختلف ناکمل اور غیر مرتب نسخ بعض کابوں کے تھے اس کی مدد سے درس دیا کرتے تھے یا بعض لوگوں کے بیاس مختلف ناکمل اور غیر مرتب نسخ بعض کابوں کے تھے اس کی مدد سے درس دیا کرتے تھے ابلہ سے آبی سائی پیدا ہوگئی۔

معمور میں محمد اور ابراہیم فرزندان عبداللہ بن حسن ابن علی ابن ابی طالب نے منعور پر خروج کیا۔ منصور نے دونوں بھائیوں کو شکست دی اور قتل کرا دیا۔ اور ان کے ساتھ ہی بہت سے اہل بیت (ساوات) شہید کر دیئے گئے۔ ان لللّه وان الیه را جعون⊙ سے پہلا عظیم تازیہ تھا جو عباسیوں اور علویوں کے ماہین ہوا۔ اس معرکہ سے قبل ان کے درمیان کوئی افتال نمیں تھا۔

منصور نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان علماء کو بھی سخت اذبیتی پہنچائیں جنھوں نے مجمہ اور ابراہیم کی دعوت (خروج) میں کمی طرح سے بھی تعاون کیا تھا یا ان کے ساتھ خروج کیا تھا یا ان کے خروج پر جواز کا فتویٰ دیا تھا چنانچہ ان میں سے بعض کو قتل کر دیا اور کسی کے درے مارے گئے انہی علمائے کرام میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور امام عبدالحمید بن جعقر اور ابن عجلان جمی تھے 'ان حضرات نے منصور پر خروج کو جائز قرار دیا تھا اور جواز کے فتوے دے تھے 'ان حضرات میں امام مالک بن انس افتی ادری جمی تھے اگرچہ تھے اگرچہ

انہوں نے بعد میں کہا کہ ہماری گردنوں میں منور کی بعیت کا طقہ پڑا ہوا ہے لیکن منصور نے اس جواب کو کافی نہیں سمجھا اور ان حضرات سے کہا کہ تم نے بطنیب خاطر بیعت نہیں کی ہے بلکہ تم نے اس سلسلہ میں کرو فریب سے کام لیا ہے اور دباؤ سے بیعت کی ہے اس لئے تم کو بھی المان نہیں مل کتی۔

#### منصور کی فتوحات:۔

۱۳۷ ھ میں منصور نے بیر ملہ کیا۔ ۱۳۷ ھ میں اس نے اپنے بچیا عینی بن موی کو دور کو دیعدی سے معزول کرکے اپنے بیٹے مہدی کو ویعد نامزد کیا طلائکہ عینی بن موی کو دور سفاح نے منصور کی سفاح نے منصور کی تھا۔ یہ وہی عینی بن موی ہیں جنصوں نے منصور کی جانب سے محمد اور ابراہیم کا مقابلہ کرکے ان کو زیر کیا تھا اور اب اس بچارے کو اس کا یہ صلہ ویا گیا۔

۱۳۸ ھ میں تمام ممالک پر منصور کا بیضہ اور اس کا اقدار مشخکم ہو گیا اور اس کی ہیبت تمام لوگوں میں بیشے گئی اور اب کوئی ملک سوائے اندلس کے ایبا نہیں تھا جو منصور کے بیضہ میں نہ ہو اور اندلس بھی یوں قبضہ میں نہ آسکا کہ وہاں عبدالرحمٰن بن معاویہ اموی مروانی نے سلطنت قائم کرلی تھی اور اس نے اپنے لئے امیر المومنین کا لقب اختیار نہیں کیا بلکہ خود کو صرف امیر کملوایا اور اس طرح اس کے بیٹوں نے خود کو بھی امیر المومنین نہیں کملوایا۔

استاد سیس کی سرکوبی کے لئے تین ہزار کا لشکر روانہ کیا دونوں لشکروں کا مقابلہ فارس ان فرج نے اس کی قیادت میں خراسان کے اکثر حصوں پر قبضہ کیا اور منصور کے لئے ایک عظیم خطرہ پیدا ہوگیا اور منصور کو فرد کرنے اور منصور اس بغاوت سے بہت پریشان تھا۔ چنانچہ اس بغاوت کو فرد کرنے اور استاد سیس کی سرکوبی کے لئے تین ہزار کا لشکر روانہ کیا دونوں لشکروں کا مقابلہ فارس اور راجل ساد سیس کی سرکوبی کے لئے تین ہزار کا لشکر روانہ کیا دونوں لشکروں کا مقابلہ فارس اور راجل کے مابیں ہوا۔ منصور کی فوج کا سپہ سالار اجٹم مروزی بڑی بمادری سے لڑا لیکن مارا گیا۔ اس کے مابی ہوانے سے تمام لشکر بدحواس ہوگیا اور بھاگ پڑا جب اس کشکست کی خبر منصور کو پنجی تو اس نے ایک زبردست لشکر کثیر التعداد سپایوں پر مشمل حازم بن حزیمہ کی سرکردگی میں روانہ کیا۔ تمام میدان سپایوں سے بٹ گیا' ایک وسیع میدان میں دونوں لشکروں میں مقابلہ میں روانہ کیا۔ تمام میدان سپایوں سے بٹ گیا' ایک وسیع میدان میں دونوں لشکروں میں مقابلہ میں روانہ کیا۔ تمام میدان سپایوں سے بٹ گیا' ایک وسیع میدان میں دونوں لشکروں میں مقابلہ میں روانہ کیا۔ تمام میدان سپایوں سے بٹ گیا' ایک وسیع میدان میں دونوں لشکروں میں مقابلہ میں روانہ کیا۔ تمام میدان سپایوں سے بٹ گیا' ایک وسیع میدان میں دونوں لشکروں میں مقابلہ میں روانہ کیا۔ تمام میدان سپایوں سے بٹ گیا' ایک وسیع میدان میں دونوں لشکروں میں مقابلہ میں دونوں سپر میران سپایوں سے بٹ گیا' ایک وسیع میدان میں دونوں سپر میران سپر میں مقابلہ میں دونوں سپر میران سپر میں میران سپر میران سپر میں میں میں سپر میں میران سپر میں میں سپر میران سپر میران سپر میران سپر میں میران سپر میران میں میران سپر میران

شردع ہوا اور دونوں طرف سے فتح کی جان تور کر کوش کی گئی، اس جنگ میں ایبا زبردست رن بڑا کہ ستر بزار سپاہی طرفین سے کام آئے لیکن آخر کار استاد سیس کو فلست ہوئی اور اس نے بھاگ کر ایک میاڑ پر بناہ لی۔

# چودہ ہزار ساہی قتل کر دیئے:۔

صاذم نے اس کے لفکر کا تعاقب کیا اور چودہ بزار سپاہیوں کو گرفتار کرلیا اور سب کو متن خوار سب کو متن بزار استاد سیس ایک عرصہ تک بہاڑ پر محصور رہا آخر کار محاصرہ سے تک آکر تمیں بزار کا جو انجام ہوا ہوگا کے لفکر کے ساتھ خود کو منصور کے حوالے کر دیا(۳) (اور اس تمیں بزار کا جو انجام ہوا ہوگا دہ فاہر ہے کہ سب متہ تیخ کر دیئے گئے ہوں گے۔)

الا ھ بی شر رصافہ (بغداد کے قریب) بہت ہی مضبوطی کے ساتھ بنایا گیا۔

۱۵۳ ھ میں منصور نے اپنی رعیت کے لئے یہ احکام جاری کئے کہ وہ بانس اور ریثوں سے بنی ہوئی کمبی ٹوبیاں (قلانس اللوال) جو حبثی اوڑھتے تھے اوڑھیں۔ ابو دلالہ شاعر نے طنزیہ اشعار کے۔(م)

۱۵۸ ہیں منصور کا ایک اور کارنامہ ظہور میں آیا کہ اس نے والی مدینہ کو تھم دیا کہ حضرت سفیان توری نفتی اور عباد بن کیر کو قید میں ڈال دو اس نے تھم کی تعمیل کی ( اور ان بزرگان امت کو قید خانہ میں ڈال دیا گیا)۔ لوگوں کو قلر دامن گیر ہوئی کہ وہ کمیں ان دونوں کو قتل نہ کردے' ای اثنا میں جج کا زمانہ آگیا اور بھم ایزدی منصور مکہ معظمہ میں بحالت صحت و تندرتی نہ بہنچ سکا بلکہ مریض ہوکر پہنچا اور وہیں مرگیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے شرے ان دونوں بزرگوں اور دو سرے ہزاروں افراد کو بھالیا۔

# منصور کی وفات:۔

منصور نے ماہ ذی الحجہ ۱۵۸ ہ میں مقام بطن میں انقال کیا اور اس کو نسر میمون اور کوہ حجون کے درمیان دفن کر دیا گیا۔ سم الخاسر نے اس کی موت پر یہ شعر کھے۔ (۵) ابن عسائر کہتے کہ جب امیر ابو جعفر منصور حکومت سے پہلے طلب علم میں اکثر سفر کی

حالت میں رہتا تھا' ایسے ہی ایک سفر میں یہ ایک منزل پر پنچا' وہاں کے چوکیدار نے کما کہ جب بہت ہم دو درہم اوا نہیں کرو گے یہاں نہیں شر سکتے۔ منصور نے کما کہ ججے معاف کرو میں بنی ہاشم ہوں' اس نے کما دو درہم کی اوائیگی پہلے کرو پھر ٹھرو۔ منصور نے کما کہ جھ سے نہ لے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچا حضرت عباس افتحیٰ الملکی کی اوالہ ہوں گر چوکیدار نہ مانا۔ منصور نے کما کہ اچھا قرآن کا قاری ہی سمجھ کر چھوڑے دے چوکیدار پھر بھی نہ مانا اور دو درہم کے لئے اصرار کیا۔ منصور نے کما کہ میں نقیہ اور عالم ہوں گر چوکیدار اپنے مطالبہ سے باز نہ آیا آخر کار منصور عاجز آگیا اور اس نے دو درہم نکال کر حوالے کر دیئے۔ بسب یہ وہاں سے واپس ہوا تو اس نے مال جمع کرنے کی دل میں ٹھان کی اور اس میں اس حد بسر میں گیا کہ اس کا لقب ابو الدوائین(۱) بڑاگیا۔

ربیج بن یونس کہتے ہیں کہ مضور کا قول ہے ' ظلفاء بس چار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت عمر فاروق' حضرت عثان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ عنهم اور بادشاہ بھی چار ہیں معاوید نفتی اللہ عنہ اس فرماتے ہیں کہ بین معاوید نفتی اللہ عنہ اس فرماتے ہیں کہ ایک روز جمھ سے مضور نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افصل کون فخص ہے؟ میں نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنما' منصور نے کہا تم کی کہتے ہو میری بھی یمی رائے ہے کہ یمی افضل ترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ عنما' منصور نے کہا تم کی کہتے ہو میری بھی یمی رائے ہے کہ یمی افضل ترین ہیں۔ اساعیل خیری کہتے ہیں کہ عرفہ کے روز منصور نے منبر پر چڑھ کر سے خطبہ دیا۔

اے لوگو! گو میں اللہ کی طرف سے روئے زمین کا بادشاہ ہوں' ماکہ میں اس کی تعریف اور اس کی ہدایت سے رعیت پردری کروں' اس نے مجھے اپنے خزانے کا امانت دار اور محافظ اس لئے بنایا ہے کہ میں اس کے مال کو خداوند تعالیٰ کے ارادے اور اس کے حکم کے مطابق تقسیم کروں' مجھے خداوند تعالیٰ نے اس خزانے کا قفل بنایا ہے' جب اللہ تعالیٰ اس کو کھولے گا تقسیم کروں' مجھے خداوند تعالیٰ نے اس خزانے کا قفل بنایا ہے' جب اللہ تعالیٰ اس کو کھولے گا تقسیم کروں تم کو عطیات دیئے جائیں گے) اور جب تک وہ بند رکھنا چاہے گا وہ قفل بند رہے گا۔

لوگو محمیں چاہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاؤ اور آج کے اس مبارک اور شریف دن من تم اس خداوند بزرگ و برتر ہے جس نے اپ فضل و کرم ہے اس مبارک دن میں اپنی کتاب میں الیوم اکملت لکم دینکم و ا تممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا ○ فرایا۔ وعاکوکہ وہ مجھے راہ صواب دکھائے اور ٹیک راہ

چلنے کے لئے میری پشت پنائی فرمائے' تم پر احمان و نری کرنے کی توفیق دے اور تم پر عطا و بخش کے لئے میرے دل کے دروازے و افرما دے ٹاکہ میں عدل و افساف کے ساتھ تممارے وظائف و مناصب اور تنخواہیں تم کو تقتیم کر سکول کیونکہ وہ سننے والا اور (دعاؤل کا) تجول کرنے والا ہے۔

صولی کہتے ہیں کہ اس خطبہ کا محرک یہ امر ہوا تھا کہ لوگ اس کو بخیل کہتے تھے چنانچہ اس نے اس خطبہ کے آخر میں یہ بھی کما تھا کہ ''لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین مال خرچ نہ کرنے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ خدا کا تھم نہیں ہے''

اصمی کا قول ہے کہ منصور ایک روز خطبہ کے لئے مبر پر آیا اور اس نے اس طرح خطبہ شروع کیا الحمد للّه احمدہ وا ستعینہ وا و من به ا و تو کل و علیه وا شهد ان لا اله الا اللّه وحدہ لا شریک له آبی وہ ہیم تک کئے پایا تھا کہ ایک شخص نے اٹھ کر کما یا امیر الموسنین ذرا یہ بھی ذکر کر ویجئے کہ آپ کون ہیں؟ منصور نے خطبہ کا سلسلہ وہیں ختم کر ویا اور اس شخص ہے کما کہ مرحبا شاباش تو نے بہت برا ذکر چینر ویا اور ایک برا خوف یاد دلایا! ہیں اللہ سے پناہ مائکا ہوں اس بلت کے کہنے ہے کہ ان ہے کما ویا اور ایک برا خوف یاد دلایا! ہیں اللہ سے پناہ مائکا ہوں اس بلت کے کہنے ہے کہ ان ہے کما وعظ و نصیحت ہمارے ہی گھر سے شروع ہوئی ہے اور ہم ہی سے نگل ہے ' اے مخترض! تیرا یہ سوال تیری خلوص نیت پر بنی نہیں بلکہ یہ تیری خودنمائی پر بنی ہے پہلے تم ختیاں برداشت سوال تیری خلوص نیت پر بنی نہیں بلکہ یہ تیری خودنمائی پر بنی ہے پہلے تم ختیاں برداشت سوال تیری خلوص نیت پر بنی نہیں بلکہ یہ تیری خودنمائی پر بنی ہے پہلے تم ختیاں برداشت سوال تیری خلوص نیت نے رائ اوگو! ہیں اس مخترض سے چٹم پوٹی کرتا ہوں اور تم ہی اس پر گرفت نہ کرنا ہوں اور اس سے اور اس چھوڑا تھا اور کما وا شہد ا ن محمد ا عبدہ اس نے خطبہ پھر دہیں سے شروع کر دیا جمل چھوڑا تھا اور کما وا شہد ا ن محمد ا عبدہ ورسولہ یہ معلوم ہوا کہ اس کی تقریر ایک کاغذ پر تکھی ہوئی ہے اور درمیان میں ایک جملہ معرضہ آگیا تھا اور لمی!

# منصور کی اپنے بیٹے مہدی کو نصائح:۔

منصور نے اپنے بیٹے ممدی سے کما کہ اے ابو عبداللہ (ممدی کی کنیت) کوئی خلیفہ بغیر تقوی کے امور خلافت انجام دینے کی سے صلاحیت نہیں رکھتا اور کوئی بادشاہ رعیت کی

فرمانبرداری کے بغیر بادشاہت قائم نہیں رکھ سکتا' اور کوئی رعایا عدل کے بغیر اطاعت نہیں کر کئی 'میں سکتے' سب ہے بہتر وہ محض ہے جو قدرت کے باوجود معاف کر دے اور سب سے زیادہ بیو قوف وہ ہے جو ظلم کرے' اے بیٹے! کمی امر میں غود فکر کے بغیر پکا ارادہ نہیں کرنا چاہئے اس لئے کہ غور و فکر انسان کے لئے بہنزلہ آئینہ کے ہے جس میں اپنا حسن و فیح معلوم ہو آ ہے' بھیٹہ نعمت کا شکر ادا کرتے رہنا اور قدرت کے وقت معاف کر وینا۔ یاد رکھو آلیف قلب میں اطلت پر مائل کرتی ہے' فتیابی کے بعد بھیٹہ تواضع اور رحمدلی اختیار کرنا۔

#### عفو در گزر:-

مبارک بن فضالہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز منصور کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ اس نے ایک مجرم کو قتل کرنے کا تھم دیا اس موقع پر میں نے کما یا امیر المومنین میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے سا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن فداوند تعالی کی طرف سے ایک مناوی نداویگا کہ فداوند تعالی کے ذمہ جن لوگوں کا اجر ہو وہ کھڑے ہو جائمیں' اس وقت کوئی کھڑا نہیں ہوگا سوائے اس فخص کے جس نے کسی کو معاف کیا ہو! یہ من کر منصور نے کہا اس فخص کو چھوڑ دو'

اصمعی کتے ہیں کہ منصور نے ایک مجرم کو سزا کا تھم سانے کے لئے طلب کیا وہ مخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا! اے امیر المومنین! انتقام عدل ہے اور معانی فضل ہے' ہم فداوند تعالیٰ سے امیر المومنین کیلئے وعا کرتے ہیں کہ مجیب الدعوات امیر المومنین کو کسی اوئی سے اوئی مصیت میں بھی گرفتار نہ کرے امیر المومنین کو دن دونی اور رات چوگئی ترقی حاصل ہو' یہ سن کر منصور نے اس مخص کو بھی معاف کر ویا۔ اصمعی سے یہ روایت بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ ملک شام میں منصور نے ایک بدوی سے کہا کہ مقام شکر ہے فداوند تعالیٰ نے تم پر سے طاعون محض اس لئے دور کر ویا کہ تم ہمارے زیر حکومت ہو (ہماری برکت سے طاعون کی وہا تم سے دور ہوگئی) بدوی نے فورا" جواب دیا کہ طاعون اور تمحاری حکومت دونوں کی وہا تم بر مسلط نہیں دونوں ہی برابر ہیں۔ واقعی فداوند تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے دونوں کو اکٹھا ہم بر مسلط نہیں

محمد بن منصور بغدادی کتے ہیں کہ ایک دن منصور کے پاس عابدوں کا ایک گروہ آیا اور

منصور کو نصیحت کی کہ خداوند تعالی نے تم کو دنیا کی تمام نعتیں عطاکی ہیں تو پھھ اپنی آسائش کے لئے زمین کا ایک عمرا بھی خرید لو' اور اس رات کو بھی یاد کرلیا کرو کہ جس رات کو پہلی بار قبر میں سود کے اور اس دن کو بھی یاد کرلو جس کے بعد تمہارے لئے پھر رات نہیں آئے گا۔ بید نصائح من کر منصور نے کہا کہ ان لوگوں کو پھھ مال دے دیا جائے اور پھر خاموش ہوگیا ان ذاہدوں میں سے ایک نے کہا کہ منصور اگر ہم کو خواہش ہوتی تو ہم تم کو نصیحت کی جرات نہیں کرتے'

عبدالسلام بن حرب کے بین کہ ایک روز منصور نے عرق و بن عبید کو بلایا جب وہ آئے تو منصور نے ان کو کچھ روپیہ ویٹا چاپا لیکن انھوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر ویا۔ منصور نے کما کہ واللہ یہ مال تو آپ کو قبول کرتا ہوگا۔ عمر و بن عبید نے جواب ویا کہ خدا کی فتم میں اس کو قبول نہیں کروں گا'اس وقت مہدی (و ایعد سلطنت بھی موجود تھا) مہدی نے کما امیر المومنین کما امیر المومنین نے فتم کھائی ہے آپ مال قبول کرلیجے' عمر و بن عبید نے کما کہ امیر المومنین کے لئے قتم کا کفارہ میری بہ نبیت اوا کرنا ذیاوہ آسان ہے۔ منصور نے کما کہ اچھا پھر آپ کو کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے۔ انھوں نے فربلیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب تک میں خود کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے۔ انھوں نے فربلیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب تک میں خود کہ کھا گئے یہ کہور نہ کیا جائے! منصور نے کما کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ممدی کو و لیعد کر دیا لینے پر مجبور نہ کیا جائے! منصور بے کما کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ممدی کو و لیعد کر دیا ہوتے ہے آپ نے جواب ویا کہ منصور جب تکمیں موت آئے گی تو ان باتوں کے سوچنے کا موقع نہیں طے گا بلکہ تم دو مری باتوں میں مشغول ہوگے۔

# منصور کی عدل دوستی:۔

عبدالله بن صالح کتے ہیں کہ منصور نے سوار ابن عبدالله قاضی بھرہ کو لکھا کہ اس زمین کے قضیہ پر غور کیا جائے جو فلال داروغہ اصطبل(۸) اور تاجر کے مابین باعث نزاع بنا ہوا ہے' تم کو چاہیے کہ تم اس مقدمہ کا فیصلہ داروغہ اصطبل کے حق میں کرو۔ سوار بن عبدالله نے جواب میں لکھا کہ میرے سامنے جو گواہ گزرے ہیں ان کی گواہی بمو جب تاجر کا حق ثابت ہوتا ہوتا کہ میرے سامنے جو گواہ گزرے ہیں ان کی گواہی بموں اس پر منصور ثابت ہوتا ہوتا اس پر منصور نے لکھ کر جیجا کہ داللہ تم کو داروغہ اصطبل کے حق میں فیصلہ دینا ہوگا اس کے جواب میں نے لکھ کر جیجا کہ داللہ تم کو داروغہ اصطبل کے حق میں فیصلہ دینا ہوگا اس کے جواب میں

قاضی سوار نے لکھ بھیجا کہ واللہ میں سوداگر کے حق میں فیصلہ کروں گا۔ جب یہ آخری جواب منصور کے واب منصور کے دیا منصور کے دیا منصور کے دیا منصور کے باس پنچا تو منصور نے کما "فداکی قتم میں نے تمام زمین کو عدل سے معمور کر دیا کہ میرا قاضی مجھ سے عدل و انصاف میں مخالفت کرتا ہے۔

روایت ہے کی مخص نے منصور سے قاضی سوار کی شکایت کی منصور نے انھیں طلب کیا یہ دونوں بیٹے ہوئے تھے کہ منصور کو چھنک آئی واضی سوار نے چھنک کے جواب میں یہ منصور نے قاضی سوار سے کہا کہ آپ نے میری چھنک کے جواب میں کہ اللہ (شمیتہ) نہیں کہا اس پر منصور نے قاضی سوار نے کہا کہ آپ نے میری چھنک کے جواب میں یہ مکم اللہ کیوں نہیں کہا اس پر قاضی سوار نے کہا کہ آپ نے چھینک کے بعد الحمد للہ کیوں نہیں کہا منصور نے کہا میں نے اپنے دل میں الحمد للہ کہ لیا تھا اس پر قاضی سوار نے کہا کہ میں نے بھی تشمیت دل میں کہ لی تھی (یر ممک اللہ و لمیں کہ لیا تھا) یہ سوار نے کہا کہ میں نے بھی تشمیت دل میں کہ لی تھی (یر ممک اللہ و لمیں کہ لیا تھا) یہ سن کر منصور نے کہا کہ آپ اپنی خدمت پر واپس چلے جائیں جب آپ نے میرے ساتھ رعایت نہیں برتی تو پھر آپ اور کمی کے ساتھ کیا رعایت کریں گے۔

#### انصاف پیندی کا ایک اور واقعه: ـ

مخیر مدنی کہتے ہیں کہ منصور جب مینہ طیبہ میں حاضر ہوا تو اس وقت وہاں کے قاضی علمہ بن عمران علمی سخے میں قاضی صاحب کا کاتب تھا۔ چند شتر بانوں نے کسی معالمہ میں منصور پر نالش کر دی تھی۔ قاضی صاحب نے مجھے طلب کیا اور فرمایا کہ منصور کے نام طلبی کا فرمان کسے جاری کردو ناکہ ان کی موجودگی میں انصاف کیا جائے، میں منصور کے نام طلبی کا فرمان کسے ہوئے جھجکا تو قاضی صاحب نے ناکیدا "کما۔ آثر کار میں نے ضابطہ کے مطابق وہ فرمان جاری کر دیا اور اس پر قاضی صاحب کی مر لگا دی، قاضی مجمد بن عمران نے مجھے سے فرمایا کہ طلبی کا ریا ور اس پر قاضی صاحب کی مر لگا دی، قاضی مجمد بن عمران نے مجھے سے فرمایا کہ طلبی کا ریج علیہ کیا تھا ہوں جاتھ اور قضیہ کی اطلاع دی جب رہجے فلیفہ کے پاس گیا۔ واپس آیا تو اس نے حاضرین کو خطاب کرکے کما کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں قاضی کی عدالت میں طلب کیا گیا ہوں میرے ساتھ وہاں کوئی شخص نہ جائے چنانچہ قاضی صاحب کی طلبی عدالت میں طلب کیا گیا ہوں میرے ساتھ وہاں کوئی شخص نہ جائے چنانچہ قاضی صاحب کی طلبی کہ میں اشا، یہاں تک ہوا کہ منصور کی چادر ڈھلک کر گر پڑی تو خود ہی منصور نے ہو کہ نہی نہیں اشا، یہاں تک ہوا کہ منصور کی چادر ڈھلک کر گر پڑی تو خود ہی منصور نے کہ کئی بھی نہیں اشا، یہاں تک ہوا کہ منصور کی چادر ڈھلک کر گر پڑی تو خود ہی منصور نے کوئی بھی نہیں اشا، یہاں تک ہوا کہ منصور کی چادر ڈھلک کر گر پڑی تو خود ہی منصور نے کہ کئی بھی نہیں اشا، یہاں تک ہوا کہ منصور کی چادر ڈھلک کر گر پڑی تو خود ہی منصور نے

اٹھائی۔ آخر کار مقدمہ کی ساعت ہوئی اور قاضی صاحب نے منصور کے خلاف مقدمہ کا فیصلہ کیا۔ جب مقدمہ سے کہا کہ خداوند تعالیٰ کیا۔ جب مقدمہ سے فراغت حاصل ہوئی تو منصور نے قاضی صاحب سے کہا کہ خداوند تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے میں تمماری اس انصاف پندی اور عدل دو تی سے خوش ہو کر تم کو دس ہزار دینار بطور عطیہ دیتا ہوں۔

### شاعر كا انعام:

محر بن حفق العجلي كيتے بين كه ابو دلامه شاعر كے يمال لؤكا پيدا ہوا تو اس نے منصور كو يہ خبر پننچائى اور اس نے منصور كى مرح ميں بيد اشعار پڑھے:۔ لو كان يبقعد فوق الشمس من كرم قوم لقيل اقعد وايام ال عباس

اگر كوئى محض اپنى بزرگى كے باعث آفاب پر بيٹه سكتا ہے تو اے آل عباس وہ قوم تم ہى ہو!
ثم ارتقوا فى شعاع الشمس كلكم الى السماء فانتم اكرم الناس
يہ اشعار پڑھ كر ابودلامہ نے ايك تھلى نكال كر منعور كے سامنے چيش كردى منعور
نے كما كہ يہ كيا ہے 'ابو دلامہ نے كما كہ جو كچھ انعام آپ جھے ديتا چاہتے ہيں جھے اس بيں
ديد بيجے منعور نے تھم ديا كہ اس تھلى كو درہموں سے بھر ديا جائے 'چنانچہ اس بيں دو ہزار

# منصور کاعلم دین سے شغف:۔

محمد بن سلام جمی کہتے ہیں کہ کی محض نے منصور سے دریافت کیا کہ آپ کی کوئی آرزو باقی رہ گئی ہے؟ منصور نے کہا کہ صرف یہ آرزو باقی ہے کہ میں ایک چبوترے پر بیشا ہوں اور میرے چاروں طرف اصحاب حدیث بیٹے ہوں (جن سے احادیث نبوی عشل میں ایک سنول) اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں۔ دو سرے روز جب وزرا' مملکت اور اراکین سلطنت اس کے چاروں طرف کاغذات (سرکاری) لیکر مع قلم دوات حاضر ہوئے تو اس مخفی نے کہا کہ لیجئے آپ کی وہ تمنا بھی پوری ہوگئی۔ منصور نے جواب دیا کہ یہ اصحاب حدیث

نہیں ہیں' ان لوگوں کے کیڑے تو پرانے بھٹے ہوں گے۔ وہ نگے پاؤں اور ان کے سرکے بال برھے ہوئے ہوں اور ان کا کام صرف احادیث کا برھے ہوئے ہوں اور ان کا کام صرف احادیث کا نقل کرنا ہو تا ہے۔

عبدالصد بن علی سے روایت ہے کہ میں نے منصور سے کہا کہ آپ نے سزا دینے پر الی کمر باندھی رکھی ہے گویا معافی کا نام ہی آپ نے نہیں سایہ سن کر منصور نے جواب دیا کہ کہ آل مروان کا خون اب تک نہیں سوکھا ہے اور آل ابی طالب کی گلواریں ابھی تک میان میں نہیں گئی ہیں (مراونیوں اور علویوں نے دل سے اطاعت قبول نہیں کی ہے) ہم ابھی اسسی قوم ہیں جن کے دلوں میں خلفاء کی ہیبت ابھی تک قائم نہیں ہوئی ہے اس لئے لفظ عفو کا بھول جانا اور عقوبت کا استعال کرنا ضروری ہے۔

یونس بن حبیب کتے ہیں کہ زیاد بن عبداللہ حارثی نے منصور کو آیک کمتوب لکھا اور اس میں عطیات اور وظائف میں اضافہ کی استدعا کی۔ انھوں نے یہ درخواست بہت قصیح و بلیغ طرز میں تحریر کی تھی' منصور نے ان کی درخواست کے جواب میں لکھا کہ جب کسی محفی میں تو گری اور بلاغت دونوں چزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور امیر الموسنین کو تمھاری طرف سے میں اندیشہ ہے (کہ تم فصیح و بلیغ ہو اگر تمھارے وظائف میں اضافہ کر دیا گیا تو تم میں غرور و تکبر ہو جائے گا) پس تم اس بلاغت پر ہی اکتفا کرو۔

محمد بن سلام کتے ہیں کہ ایک دن منصور کو پیوند دار کرتا پنے دیکھا تو لونڈی نے طنزا" کما کہ بے خلیفہ ہیں جن کا کرتا بھی بے پیوند نہیں! منصور نے کما کہ تجھ پر افسوس کیا تو نے ابن جرمہ کا بید شعر نہیں سنا۔

قد بدریک الشرف الفنی ور داؤہ خلق و حبیب قمیصه مرقوع وی جوان شرف بزرگ کو پینچ سکتا ہے جس کی چادر پھٹی ہوئی ہے اور جس کی قیم کے جیب میں پیوٹد لگا ہو۔

### منصور کے بخل کی مثال:۔

عسری اوائل میں تحریر کرتے ہیں کہ منصور بی عباس میں ایا ہی بخیل اور لئیم تھا جیسے عبدالملک بی امید میں! کسی فخص نے منصور کی قیص کو جب پوند لگا ہوا دیکھا تو اس نے کہا

کہ خداکی قدرت ہے کہ اس نے منصور کو باوجود باوشاہت و سلطنت کے فقر میں بتلا کر دیا ہے مسلم الحادی نے اس مضمون کو ایک گانے میں اداکیا' یہ گانا منصور نے بھی من لیا اور اس پر اتنا مرور ہواکہ قریب تھاکہ وہ اپنی سواری کے گھوڑے ہے گر پڑے اور اس گوئے کو نصف در ہم انعام میں دیا۔ اس انعام کو دکھے کر مغنی مسلم الحادی نے کما کہ میں نے ایک بار ہشام کے سامنے گانا گایا تھا تو انھوں نے خوش ہوکر مجھے دس بزار در ہم انعام میں دیے تھے۔ منصور نے کما کہ ہشام نے وہ رقم تم کو بیت المال سے نہیں دی ہوگی بلکہ جیب خاص سے دی ہوگئی' اگر تجھے اے حریص! اب بھی اسے بی انعام کی ضرورت ہے تو کی مخص کو مقرر کر دے وہ ہشام سے اب بھی وصول کرلیگا۔(۹) گر ان مغنیوں نے آتے جاتے اس کا اتنا پیچھا لیا دے وہ ہشام لے کر ہی گئے۔

عنکری نے اوائل میں لکھا ہے کہ ہرمہ بہت ہی برا شرابی تھا ایک بار وہ منصور کے پاس آیا اور اس نے یہ اشعار پڑھے :۔ ترجمہ :۔ آپ جس مخص کو امان دیتے ہیں اس کی ماں بہت ہی زیادہ مصون و مامون ہو جاتی ہے اور جس مخص کو ہلاک کرتے ہیں اس کی مال عمر بھر روتی پھرتی ہے۔

یہ اشعار س کر منصور بہت زیادہ مخطوظ ہوا اور کہا کہ اے ابن ہرمہ کیا مطلب ہے؟

اس نے کہا کہ آپ عالل مینہ کو لکھ دیجئے کہ جب وہ مجھے نشہ کی حالت میں دیکھے تو مجھ پر حد
جاری نہ کرے! منصور نے کہا کہ میں حدود اللی میں کس طرح مداخلت کر سکتا ہوں' ابن ہرمہ
نے کہا کہ پھر ایسا حیلہ تجویز کر دیجئے کہ میں حد سے محفوظ رہوں۔ منصور نے عامل مدینہ کو
لکھ دیا کہ جب کوئی مخص ابن ہرمہ کو حالت سکر میں پکڑ کر لائے تو اس لانے والے کے سو
درے اور ابن ہرمہ کے ای درے لگائے جائیں۔ اس محم کے بعد صورت یہ ہوئی کہ اگر
عامل مدینہ خود بھی ابن ہرمہ کو نشہ کی حالت میں دیکھتا تو یہ کہتا ہوا اس کے پاس سے گزر جاتا
کہ کون ای درے لگوانے کے لئے سو درے کھائے۔ (اس طرح ابن ہرمہ سزا سے نے گیا)
کہتے ہیں کہ منصور نے ذکورہ اشعار من کر ابن ہرمہ کو ہزار درہم بھی انعام میں دیئے تھے اور
کہا تھا کہ اے ابن ہرمہ اس رقم کو احتیاط سے خرج کرنا میرے پاس تحصیں دینے کے لئے اور
رقم نہیں ہے۔ ہرمہ نے کہا کہ جب یہ رقم ختم ہو جائے گی تو میں کوئی اور ترکیب نکالوں گا۔

منصور کی شاعری:۔

منصور ابو جعفر عبداللہ نے بہت کم اشعار کے بین یمال ہم اس کے صرف دو شعر نقل کرتے ہیں۔

ولا تمهل الاعداء يوما بقدرة و با درهم ان يملكو مثلها غدا جب تجه كو وشنول بر قدرت عاصل مواتو كر وهمل مت وك ايانه موكه وه تجه بركل قابو بالير!

#### منصور کے سامنے اظہار حقیقت:

عبدالرحمٰن بن زیاد بن العم افریق کہتے ہیں کہ میں اور منصور ظافت سے پہلے ایک ہی جگہ تخصیل علم کرتے تھے' ایک روز منصور مجھے اپنی قیام گاہ میں لے گیا مجھے کھانا کھاایا لیکن کھانے میں گوشت موجود نہیں تھا' فادمہ سے منصور نے پوچھا کچھ میٹھا بھی ہے اس نے کہا نہیں' منصور نے کما کچھ کھجوریں ہوں تو وہی لے آ' فادمہ نے اس سے بھی انکار کیا ہیہ من کر منصور لیٹ گیا اور یہ آیت پڑھی عسی ربکم ان پھلک عدوکم الخ

#### (بت ممكن م كه تمحارا رب تمحارك ومثن كو بلاكروك)

جب منصور تخت نشین ہوا تو میں اس کے پاس گیا۔ اس نے جمھ سے دریافت کیا کہ بنو امیہ کے مقابلہ میں ہماری بادشاہت اور حکومت کیسی ہے؟ میں نے کما کہ جتنا ظلم اب ہو رہا ہے اتنا ظلم ان کے زمانے میں نہیں ہوا۔ منصور نے یہ من کر کما کہ جمھے اچھے اعوان و انصار نہیں طے۔ میں نے کما کہ حضرت عمرافی المحالی ہی عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بادشاہ تو بازار کی طرح ہے جس جن کی نکاس زیادہ ہوتی ہے وہ چیز بازار میں زیادہ آتی ہے اگر بادشاہ عابد و زاہد ہے تو اس کو ایسے ہی لوگ طحے ہیں اور اگر فاس و فاجر ہے تو ایسے ہی لوگ طحے ہیں اور اگر فاس و فاجر ہے تو ایسے ہی فحض بادشاہ عابد و زاہد ہے تو ایسے ہی لوگ طحے ہیں اور اگر فاس و فاجر ہے تو ایسے ہی فحض

ملیں سے۔

#### اقوال منصور 🗓

منصور کا قول ہے کہ بادشان ان تین باتوں کے علاوہ اور تمام باتیں برداشت کرلیتا ہے

(۱) افغائے راز (۲) حرم میں دست اندازی (۳) ملک میں بعاوت کھیلانا۔ صولی منصور کا قول بیان کرتے ہیں کہ جب وغن تیری طرف ہاتھ بردھائے تو اگر تچھ میں طاقت ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ ڈال اور اگر یہ طاقت نہیں تو گھر چوم لے! (قوت سے زیر کرلینا ورنہ اطاعت کرنا ہی بہتر ہے)۔ صولی نے ایعقوب بن جعفر سے منصور کی ذکاوت و دانشمندی کے بارے میں یہ روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ منصور مدینہ منورہ میں آیا تو رزیع سے کہا کہ جھے ایک ایبا مخص فراہم کر دے جو جھے تمام مشہور مقابات کی سر کرائے چنانچہ آیک ایبا مخص پیش کر دیا گیا۔ اس نے منصور کو تمام مشہور مقابات کی سر کرائے چنانچہ آیک ایبا مخص پیش کر دیا گیا۔ اس نے منصور کو تمام مشہور مقابات کے بارے میں بتالیا اور سر کرائے لیکن جب تک منصور نہیں پوچھتا تھا وہ خود نہیں بتا آتھا جب وہ منصور کو سر کرائے رخصت ہونے لگا تو منطوبہ کیا' رزیع نے اس رقم کا چلے وقت منصور نے ایک ہزار درہم ویے جانے کا حکم دیا اس مخص نے رزیع سے اس رقم کا چلے وقت مطالبہ کیا' رزیع نے کہا کہ امیر المومنین بھو کو حکم دیدیں اور میں وہ رقم انعای رقم کے سلملہ میں ان کو یاد دلا دو۔ باکہ امیر الممومنین بھو کو حکم دیدیں اور میں وہ تم کہ کہ دیدوں یہ مخص رزیع کے باس سے بلٹ کر منصور کے باس گیا تو گفتگو کا موقع نہیں ملا جب منصور رخصت ہونے لگا تو اس مخص نے از خود کہا یا امیر المومنین یہ مکان عائکہ کا ہے جب منصور رخصت ہونے لگا تو اس مخص نے از خود کہا یا امیر المومنین یہ مکان عائکہ کا ہے جب منصور رخصت ہونے لگا تو اس مخص نے از خود کہا یا امیر المومنین یہ مکان عائکہ کا ہے جب منصور رخصت ہونے لگا تو اس مخص نے از خود کہا یا امیر المومنین یہ مکان عائکہ کا ہے دیں اعرائی میں اعراض شاعر نے کہا ہے۔

ترجمہ: میں تجھے ریکھتا ہوں کہ جو تو کہنا ہے وہی کر آ ہے لیکن کچھ لوگ ایے ہیں جو کتے ہیں وہ کرتے ہیں جائے اس کو ہزار کتے ہیں وہ کرتے ہیں جائے اس کو ہزار

ورائم ديدے-

صولی اسحاق موصلی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ منصور اپنے ندیموں کے ساتھ پنے بلانے اور گانے بجانے میں نہیں بیٹھتا تھا بلکہ بچ میں ایک پردہ حاکل ہو آ تھا' منصور اور ندیموں کے درمیان تقریبا " ہیں گز کا فاصلہ ہو آ تھا کہتے ہیں ندیموں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والا اور دوری کو ختم کرنے والے پہلا امیر مہدی عبای ہے۔

صولی نے یعقوب بن جعفر سے روایت کی ہے کہ پیامہ کے حاکم تخم بن عباس سے عبداللہ بن عباس حاکم بخرین کی موجودگی میں ایک روز منصور نے دریافت کیا کہ تحمیں اپنے نام کے معنی بھی معلوم ہیں اور معنی کے ساتھ یہ بھی بٹاؤ کہ اس کا ماخذ کیا ہے؟ اس نے کما جھے نہیں معلوم! منصور نے کما کہ نام تو تمحارا ہا شمیوں جیسا ہے اور معلوم تم کو خاک نہیں 'خدا کی فتم تم نرے جابل ہو۔ تثم نے کما کہ امیر المومنین آپ بی فرما دیجئے۔ منصور نے کما کہ امیر المومنین آپ بی فرما دیجئے۔ منصور نے کما کہ قثم اس شخص کو کتے ہیں جو کھانا کھانے کے بعد پچھ سخاوت کرے اور خود بخود طلب کے لوگوں کو عطمات دے۔

کتے ہیں کہ ایک بار کھیوں نے منصور کو بہت پریثان کیا پیٹان ہوکر منصور نے مقاتل بن سلیمان کو بلا کر دریافت کیا کہ خداوند تعالیٰ نے کھیوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مقاتل نے جواب دیا کہ اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ ظالموں کو ذلیل کریں۔

#### اوليات منصور:

محمد بن علی خراسانی کا بیان ہے کہ سب سے پہلے نجومیوں کو منصور ہی نے اپنا مقرب بنایا اور نجوم کے ادکام پر عمل کیا سب سے پہلے سریانی اور عجمی (فاری) زبان سے عربی زبان میں منصور ہی کے تکم سے کتابیں ترجمہ کی گئیں جیسے کلیلہ دمنہ(۱۰) اور اقلیدی۔ سب سے پہلے منصور ہی نے غیر عرب کو اہل عرب پر حاکم مقرر کیا اور ایک مرت بعد نوبت یماں تک بہتی کہ عرب نزاد امیروں کا تقرر ہی ختم ہوگیا بینی ان کی امارت اور قیادت ختم ہوگئ منصور ہی پہلا مخص ہے جس کے زمانہ میں عباسیوں اور علویوں میں اختلافات رونما ہوئے ورنہ اس سے قبل وہ ایک جان اور دو قالب سے (باہم شیر و شکر سے)۔

منصور کی علمی فضیلت اور منصور سے مروی احادیث:۔

صولی کہتے ہیں کہ مضور لوگوں ہیں سب سے زیادہ علم حدیث کا جانے والا تھا اس طرح وہ علم الانساب ہیں بھی ممارت کللہ رکھتا تھا اور ان دونوں علوم کی طلب ہیں اس کی کوششیں مشہور تھیں۔ ابن عساکر تاریخ و دمفق میں لکھتے ہیں کہ منصور بھی اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے دست مبارک ہیں انگوشی پنا کرتے تھے۔ اس طرح صولی کا بیان ہے کہ منصور بھی اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو کوئی اس میں سوا ہوا اس نے نجات پائی اور جو سوار نہیں ہوا وہ ہلاک بوا۔ صولی ہی ہیں دوایت ہے کہ اس حدیث کے روایوں میں سے ایک راوی منصور بھی ہیں ہوا۔ صولی ہی کی یہ روایت ہے کہ اس حدیث کے روایوں میں سے ایک راوی منصور بھی ہیں کہ ''درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے کسی کو امیر بناکر اس کا وظیفہ مقرر کر دیا تو آگر اس نے اپنے وظیفہ (یعنی شخواہ) سے زیادہ لیا تو اس نے خیات کی۔

کی ابن حمزہ حضری کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ جب مجھ کو ممدی ابن منصور نے قضا کا عمدہ سپرد کیا تو مجھ سے کہا کہ تم احکام (کے نفاذ) میں تشدہ نہ کرنا کہ میں نے والد منصور سے یہ حدیث نی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ اللہ جل طلالہ 'کا ارشاد ہے کہ '' مجھے اپنے عزت و جلال کی فتم میں ظالم سے دنیا اور آخرت دونوں میں انتقام لوں گا اور اس سے بھی انتقام لوں گا جس نے مظلوم کو دیکھا اور استطاعت رکھنے کے بلوجود اس کی مدد نہ کی (صولی)۔

صولی نے محمد بن عباس بن فرت کے واسطے سے یہ حدیث بھی بیان کی ہے جس کے راویوں میں ایک راوی منصور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا ہے کہ "

کہ قیامت کے دن تمام سبب اور نسب میرے سبب اور نسب کے علاوہ منقطع ہو جائیں گے"
صولی ابن اسحاق کے واسطے سے منصور سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سا ہے کہ مینے کے محاق (لیمنی ۱۵ ۲۲ تاریخ اور ۲۲٬۲۸۴ ۲۹ تاریخ) میں سفر نہیں کرنا چاہیے اس طرح جب ماہ برج عقرب میں ہو جب بھی سفر نہیں کرنا چاہیے۔(۱۱)

منصور کے عہد میں ان مشاہیرنے انتقال کیا:۔

(عبدالله ابن مقنع سبل ابن ابی صالح علاء بن عبدالرحن خالد ابن بزید المصری الفقید واؤد بن ابی مند ابو حاذم سلم بن دینار الاعرج عطا بن ابی مسلم الخراسانی بونس بن عبید سلیمان الاحول موسی بن عقبه صاحب الغفاری عمو بن عبید المعتری یجی بن سعید الانصاری الکلبی ابن اسحق جعفر بن مجمد الصادق اعمش شبل بن عباده مقرئ کمد مجمد بن عبدالرحن ابن ابی لیل ابن جریح حضرت امام ابو حنفیه بن عبلان المدنی الفقید محمد بن عبدالرحن ابن ابی لیل ابن جریح حضرت امام ابو حنفید لفتی المحل الاحول بن شرمته المصبی عاصم الاحول بن شرمته المصبی مقاتل بن حبال مقاتل بن حبال مقاتل بن عبال ابن شرمته الطاع مخره ابن حبیب الزیات المام اوزای الشعب الطاع مخره ابن حبیب الزیات المام اوزای الشعب الطاع مخره ابن حبیب الزیات المام اوزای

ان حضرات کے علاوہ اور دو سرے لوگ (رضی اللہ تعالی عشم و رقم اللہ تعالی علیم)

#### حواشي

ا۔ غریب مترجم بوا مجبور اور بے بس ہے کہ ایک طرف علامہ سیوطی اصادیث منبط تحریر میں لاتے چلے جارہ۔ ہیں اور ان ظالموں ' سفاکوں ' عدل دشمنوں ' شراب خواروں ' عیش و نشاط کے متوالوں اور سلطنت ایہ کو طوکیت سے بدلنے والوں کے عمد کو عمد ظافت کہتے ہیں پھر ان کے سیاہ کارنامے گنواتے ہیں۔ ول گوارا نہیں کرتا اور قلم تحریر کرنے سے رکتا ہے کہ ان سلاطین اور طوک کو خلیفہ جیسے پاکیزہ اور مقدس لفظ سے ذکر کیا جائے ' میرے قار کین خواہ پھی کھی ہی کمیں میں تو ان کو خلیفہ جمہ کر اس مقدس لفظ کی توہین نہیں کروں گا۔ آپ یقین کھی کہ کہ یہ بھی شعبت کا ایک شاخسانہ ہے کہ ان بدا کھالوں اور بدکرداروں کو خلیفہ سے موسوم کراکر خود ہماری زبان سے خلفائے راشدین کے حضور میں بے ادابی کرائی ہے نعوذ با لله من شرور ا نفسنا د سیا ت ا عما لنا ۔

۲- تاریخ تدو کین صدیث طاحظہ فراکیں محض ان سلاطین کو خوش کرنے کے لئے واضعین صدیث نے وضع صدیث کے کارخانے کھول رکھے تھے!

سو۔ قارین کرام! خدارا غور فرمائے کہ اس خواب کے بعد اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نفیحت و صیت پر سفاح اور منصور نے کیا کیا' لاکھوں مسلمانوں کا خون بمایا۔ حضرت امام اعظم رمنی اللہ تعالی عنہ کو قید میں ڈال دیا اور اس پر بس نہ کی بلکہ آپ کو زہر

دلوا دیا جس سے آپ جال بی ہوگئے' تاریخ الحلفاء میں تو ان کے طلات بہت ہی اختصار سے لکھے گئے ہیں دو سری تاریخیں شلا " تاریخ اسلام از شرر ' تاریخ اکبر شاہ خال نجیب آبادی ' تاریخ اسلام ر کیس احمد جعفری ' تاریخ السلام از شاہ معین الدین تاریخ الامت از اسلم جراج بوری طاحظہ کیجئے اور ان کے سیاہ کارنامے پڑھئے۔ یہ محمل احتکام سلطنت کے لئے روباہ بازیاں تھیں اور بی '

۳- علامہ سیوطیؒ نے ان مظالم کی تفصیل نہیں بتائی صرف اشارۃ اتنا ہی کما ہے۔ دو سری آریخوں میں ان مظالم کی تفصیل موجود ہے۔ آریخ الحلفاء میں اس تفصیل کی مخبائش نہیں تھی (مترجم)

سے اشعار کا ترجمہ:۔ ہم تو امیر سے ترقی کی امید رکھتے تھے سو امام نے ٹوپیوں کو ترقی دی سے اشعار کا ترجمہ:۔ ہم تو امیر سے ترقی کی امید رکھتے تھے سو امام نے ٹوپیوں کو ترق دی سے دی سے دی سے اس کو کہ استعار کا ترجمہ:۔ تجاج واپس آگئے اور ابن مجھ کو قبر میں چھوڑ آئے گویا اس کو کھم میں رہن رکھ دیا۔ لوگ آئے منامک حج اوا کئے اور ان کا امام پھر کی سلوں کے ینچے حالت احرام میں ویا برا ہے '

١- روايت قائل تبول نيس ہے۔

2- آج میں نے تمعارے لئے تمارا دین مکس کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تم میر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمارے لئے اسلام کو دین بیند فرمایا۔

۸۔ القائد معنی گھوڑوں کو پھرانے والا تکہبانی کرنیوالا۔ ''داروغہ اصطبل'' اس کے لئے زیادہ مناسب ہے چنانچہ ہیں میں نے داروغہ اصطبل ہی ترجمہ کیا ہے۔

۹۔ اس میں طنز بہنال ہے کہ جا اور ہشام کی قبر سے وصول کرلے! یا کسی مخص کو اس وصولیاتی کے لئے مقرر کر دے۔

ا۔ کلیہ دمنہ سنکرت زبان کی مشہور کتاب تھی اور رائے دانہ الشلیم کے عمد میں لکھی گئی۔ سنکرت سے اس کا ترجمہ منصور کے میر گئی۔ سنکرت سے اس کا ترجمہ منصور کے میر منشی عبداللہ ابن مقنع المشہور بہ ابن مقنع نے سب سے پہلے عربی زبان میں کیا۔

اا۔ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاہ اور مقولہ ہے جس کو علامہ نے ان احادیث میں شامل کر دیا ہے جو مضور تک متعدد واسطوں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے پہنچی ہیں۔

#### المهدى ابو عبدالله محد بن منصور

مدی ابو عبراللہ محر بن منصور ۱۲۱ه میں ایدج(۱) کے مقام پر پیدا ہوا بعض مور نیبن نے اس کا سال پیدائش ۱۳۱۱ ہے بھی بنایا ہے۔ مہدی ام مویٰ بنت منصور الحمیر یہ کے بطن سے پیدا ہو۔ مہدی بہت ہی تنی اور رعایا کا محبوب باوشاہ تھا۔ مہدی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پاکیزہ صحیح الاعتقاد مسلمان تھا۔ مہدی نے ذندیقیوں کی اس طرح بخ کنی کی کہ صفحہ ہتی سے نابود کر دیا اور ای طرح طحموں کو ملیامیٹ کر دیا۔ مہدی ہی پہلا محفی ہے جس نے ذندیقوں اور طحدوں کے رد میں کابیں تھنیف کرائیں۔

مهدی نے حدیث کی ساعت اپنے والد (منصور) اور حضرت مبارک بن فضالہ ہے کی اور اس سے بیخی بن حمزہ 'جعفر بن سلیمان الفہجی' محمد بن عبداللہ الر قاشی۔ ابو سفیان سعید بن بیخی الحمیری نے حدیث کی روایت کی ہے' ذہبی کہتے ہیں کہ مهدی کی روایت میں کسی مختص نے جرح و تعدیل نہیں کی راس کی روایت کو شلیم کیا ہے)۔

ابن عدی نے عثان سے مرفوعا" بیان کیا ہے کہ بی عباس میں ممدی وہ تنا فخض ہے جو فاندان بی ہاشم کے غلام محمد بن ولید سے روایت کرتاہے جو واضعان صدیث میں سے تھا؟

ابو واؤد اور ترفری کے حوالہ سے امام زہبی نے لکھا ہے کہ ممدی نے ابن مسعود کے حوالے سے یہ صدی کا نام میرے نام پر اور ان کے باپ کا نام میرے پدر بردگوار کے نام پر ہوگا (یہ صدیث مرفوع ہے اور اس کے تمام راویوں کے نام بھی معلوم نہ ہوسکے۔)

### مهدى كا تقرر اور بهلا خطبه:-

مدی جب جوان ہوا تو منصور نے اس کو طبرستان کا تھم مقرر کر ویا۔ جمال اس نے متعدد علوم حاصل کئے اور اوب پر عبور حاصل کیا اور علماء کی صحبت سے بحربور استفادہ کیا ای زمانہ میں منصور نے اس کو ولیعمد حکومت نامزد کر دیا۔ اور منصور کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ منصور کے انتقال کی خبر اس کو بغداد میں ملی تھی چنانچہ سے خبر سی نے اس نے لوگوں سے خطاب کیا اور کمائے۔

"اے لوگو! امیر الموسین بھی خدا کا ایک بندہ ہوتا ہے۔ جب تم اس کو کارتے ہو وہ جواب رہتا ہے اور جب اس کو کوئی تھم دیا جاتا ہے تو وہ اس کو بجا لاتا ہے"!

ابھی مدی اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ اس کی آواز بھرا گئی۔ اور آ تھوں میں آنو آگئے اس نے اس طرح ڈیڈبائی ہوئی آ تکھوں اور بھرائی ہوئی آواز میں کمات

"حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوستوں کے فراق(۲) میں روئے تھے اور مجھ پر دوہرا بوجھ پرا ہوجھ پرا ہوجھ پرا ہوجھ پرا ہوجھ پرا ہے" ایک باپ کا صدمہ کھر خلافت کا بوجھ! اس خلافت کے بارے میں اللہ تعالی مجھ سے احتساب فرمائے گا۔ میں اس سے اس خلافت کے معاملات میں مدد کا طالب ہوں۔

لوگو! فلاہر و باطن میں کیساں تم امیر کی اطاعت کرنا' ہم تمھارے ساتھ بھلائی کرینگئے' تمھارا بھی یہ فریضہ ہے کہ اپنے اچھے انجام کو پیش نظر رکھو اور انساف کرانے کے لئے اطاعت و فرمانبرداری ہے کام لو۔ لینی جو فخص تمھارے اندر دولت اور انساف کو پھیلانا چاہے اس کی محافظت کرو اور جو تم پر سختی اور گرانی لائے تم اس کے دفع کرنے میں کوشش کرد میں ہیشہ تم پر سلامتی کو نافذ کرتا رہونگا اور جس قدر مجھ میں طاقت ہے حتی المقدور میں اپنی عمر کا حصہ تم کو عقوبت سے بچانے اور تم پر احسان کرنے میں صرف کروں گا"

#### حصول خلافت کے بعد:۔

نظویہ کا بیان ہے کہ ۱۵۸ ھ میں جب مدی خزانوں کا مالک بن گیا (اقتدار حاصل ہونے کے بعد) تو اس نے مظالم کو دور کرنے اور ان کی ردک تھام میں ان کو خرچ کیا۔ اپنے گھر والوں اور دوستوں پر ان کو بیدر یغ صرف کیا۔

سب سے پہلے بزرگوں میں مدی کی تخت نشینی کی مبار کباد اور اس کے باپ کی وفات پر تعزیت کرنیوالا ابو ولامہ شاعر تھا (جس نے ایک ہی نظم میں تمریک و تہنیت اور تعزیت دونوں کا حق اوا کیا)۔(۳)

ولی عهد کی نامزدگ:-

۱۵۹ ھ میں مدی نے مویٰ ہادی کو اپنا نائب نامزد کیا اور ہارون الرشید کو اس کا و لیعد نامزد کیا اور اس پر لوگوں سے بیعت لی۔

۱۹۰ مع میں مبدی نے ہندوستان کے مشہور شرباربد(۳) پر بزور شمشیر قبضہ کیا۔ اس سال مبدی نے جج بیت اللہ ادا کیا۔ مبدی نے خانہ کعبہ پر مزید غلاف ڈالنے کی ممانعت کر دی کیونکہ بوجھ بہت زیادہ ہوگیا تھا اور ڈر تھا کہ کعبہ کی عمارت منہدم نہ ہو جائے بس ان پردول کو باتی رکھنے کی اجازت دی جو مبدی نے مقرر کئے تھے۔ مبدی کے لئے اس سال مکہ میں برف منگائی گئی۔ ذہمی کہتے ہیں کہ مبدی کے علاوہ اس سے قبل کی اور خلیفہ کے لئے برف مبیا نہیں کی حمی

ااا ھ میں مہدی نے کم دیا کہ مکہ معظمہ کی سڑک سرائے اور حوض بنائے جائیں۔ اور جامع مجدول میں مقصورے تغیر کرنے کی ممانعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک میں منبر جیسے بلند و عریض ہوتے تنے اسے ہی بنوانے کا حکم دیا۔ (بوے منبرک مطابق چھوٹا کروا دیا۔ منبروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبرکے مطابق چھوٹا کروا دیا۔ ساا ھ میں اور اس کے بعد کے سالول میں روم کے اکثر علاقے فتح ہوگئے۔

# ڈاک کا انظام:۔

۱۲۱ ھ میں مدی اپ بنوائے ہوئے شرعیابلد میں منتقل ہوگیا اور اس کو اپنا دارا لسطنت مقرر کیا اور مہدی کے عظم ہے ای سال ہے دارالسلطنت سے مدینہ منورہ کہ معظمہ اور مین کو اونٹول اور فچرول کے ذریعے ڈاک لانے لیجانے کا انتظام قائم کیا۔ علامہ زہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مہدی ہی نے عراق سے حجاز تک ڈاک کا سلمہ قائم کیا۔ اس سال سے مہدی نے زندیقیوں کا قلع قمع شروع کیا' جس کو جمال پایا قتل کر دیا۔

۱۱۷ ھیں مجد حرام کی قرسیع کا حکم دیا اور اس میں مزید رقبہ شامل کر دیا۔
۱۲۹ ھیں مہدی کا انقال ہوگیا (موت کے اسباب مختلف بتائے جاتے ہیں) بعض کہتے ہیں کہ ایک شکار کے بیچھے گھوڑا ڈال دیا تھا' شکار ایک مکان میں گھس گیا گھوڑا بھی تعاقب کرتا ہوا اس میں جاگھیا اور مہدی کی پیٹھ اس گھر کے دروازہ سے زخمی ہوگئی اور اس وقت اس کے ہوا اس میں جاگھیا اور مہدی کی پیٹھ اس گھر کے دروازہ سے زخمی ہوگئی اور اس وقت اس کے

صدمہ سے مرگیا۔ اس روز محرم کی ۲۲ تاریخ تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کو زہر دیا عمیا تھا۔ سلم الخاسر نے اس کی موت پر ایک عظیم مرفیہ لکھا۔

وباكية على المهدى عبرى كان بها و ما جنت جنونا

صولی کتے ہیں کہ جب مهدی نے اپنے فرزند موی کو و لیعمد نامزد کیا تو مردان بن حفصہ نے تہیں کیا ہوں میں۔ نے تہنیت پیش کی بعض دو سرے شعرا نے بھی مبارک بادیں پیش کیں۔

صولی کہتے ہیں کہ ایک ون ایک عورت مہدی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار میری حاجت روا سیجئے یہ س کر ممدی نے کما کہ میں نے آج تک (یہ حوالہ) کمی کی زبان سے نہیں سالہ بس اس کی حاجت بیری کر دو' اور اس کو مزید دس ہزار درہم عطا فرمائے۔'

#### مهدي کي انصاف پيندي:۔

قریش الختلی کتے ہیں کہ صالح بن عبدالقدوس البعری زندقہ کے الزام میں گرفتار ہوکر ممدی کے سامنے لایا گیا' ممدی نے چاہا کہ اس کو قتل کر دے صالح نے کہا کہ میں اللہ سے اپنے اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں' اور یہ اشعار پڑھے۔

ما يبلغ الاعداء من جا هل ما يبلغ الجا هل من نفسه وشمن افي جمالت سے باز نبيں آتے اور جاتل اپنے نفس (عادت) سے باز نبيں آتے والہ اپنے نفس (عادت) سے باز نبيں آتے والہ الشيخ لا يترك ا خلا قه حتى يوا رى فى ثرى رمسه بوڑھا ابنى عادتوں كو ترك نبيں كر سكتا جب تك كه اس كو قبر ميں نہ چھيا ويا جائے

اس کی توبہ اور یہ اشعار س کر ممدی نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن جب وہ جانے لگا تو اس نے صالح بن عبدالقدوس سے کما کہ تو نے ابھی یہ معرمہ پڑھا ہے۔وا لشیخ لا یترک اخلاقه (برھاپ میں کوئی شخص اپنی عادتوں کو ترک نمیں کر سکتا) اس نے کما لا یترک اخلاقه (برھاپ میں کوئی شخص اپنی عادتوں کو ترک نمیں کر سکتا) اس نے کما کی بھر تو اس سے کس طرح مشٹیٰ ہو سکتا ہے 'یہ کمکر اس کے قتل کا تھم دے دیا۔

زہیر کتے ہیں کہ مدی کے پاس دس محدثین پر مشمل ایک جماعت آئی ان میں خرج بن فضالہ اور غیاث بن ابراہیم بھی تھے۔ مہدی کو کور بازی کا بہت شوق تھا' مہدی کے سامنے جب غیاف بن ابراہیم آئے تو مدی نے ان سے کما کہ کوئی صدیف سائے انھوں نے کما کہ فلاں شخص نے حضرت ابر جریرہ ہے موفعا " روایت کی ہے کہ تیر اندازی اور گھوڑ سواری کے علاوہ اور کی چیز میں مسابقت جائز نہیں ہے! غیاف نے ممدی کے کبوتر بازی کے شوق کو طحوظ رکھتے ہوئے اس میں یہ اور اصافہ کر دیا "پرندوں میں بھی مسابقت جائز ہے" ممدی نے یہ س کر دس بڑار در جم ان کو عطیہ دیا۔ جب غیاف بن ابراہیم واپس جانے گئے تو (نکایک ممدی کو خیال آیا کہ صدیث میں پرندوں کی مسابقت نہیں ہے غیاف نے محض میری خوشنودی کے لئے حدیث میں یہ من گھڑت کی ہے) اس نے غیاف سے کما کہ میں شمادت دیتا ہوں کہ تم بہت برے جھوٹے جو اور تم نے یہ عطیہ جھوٹ بول کر حاصل کیا ہے" اس کے بعد ممدی نے تھم ریا کہ تم کم کردی گھڑی گئی)۔

ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت شریک مہدی کے پاس آئے' مہدی نے ان سے کہا کہ ان تین باتوں میں سے ایک بات تم کو ضررر قبول کرنا ہوگی' عمدہ قضا قبول کیجئے' میرے لڑکوں کی ا آلیقی قبول کیجئے میرے ساتھ کھانا کھائے۔ شریک نے پچھ دیر غور کرنے کے بعد کہ کھانا کھانا سب سے زیادہ آسان ہے' مہدی کے ساتھ کھانا قبول کرلیا۔ مہدی نے دستر خوان پر انواع و اقسام کے کھانے اور بھنی چیزیں چنوائیں جب دونوں کھانا کھا چکے تو شاہی باور چی نے کہا کہ اب آپ کے لئے خیر نہیں (آپ مہدی کے پھندے میں پھنس گئے) چنانچہ ایبا ہی ہوا کہا کہ اب آپ کے لئے خیر نہیں (آپ مہدی کے پھندے میں کھنس گئے) چنانچہ ایبا ہی ہوا کہا کہ انھوں نے فرزنداں مہدی کو تعلیم بھی دی اور منصب قضا بھی قبول کرلیا۔

امام بغوی نے جعدیات میں حمران الاصنمانی سے روایت بیان کی ہے کہ ایک روز میں قاضی شریک کے پاس بیٹا ہوا تھا اسے میں شاہزارہ آیا اور کئی لگا کر بیٹے گیا' اس نے شریک سے ایک حدیث دریافت کی لیکن شریک نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اس نے دوبارہ دریافت کیا شریک پھر بھی متوجہ نہیں ہوئے شاہزارہ نے ناگواری کے ساتھ کما کہ آپ امیر المومنین کی اولاد کے ساتھ حقارت سے بیش آتے ہیں اور ان کی تذریل کرتے ہیں۔ شریک نے جواب دیا کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ اہل علم کی نظر میں شاہزادوں کی بہ نبست علم کی قدر زیادہ ہے۔ یہ من کر شاہزادہ دوزانو ہوکر بیٹے گیا اور پھر حدیث دریافت کی' شریک نے کما کہ بل ظلب علم کا یمی صبح طریقہ ہے!

صول نے مدی کے یہ اشعار تحرر کے میں (یوں مدی نے بہت سے اشعار کے میں! مایکف الناس عنا وما یمل الناس منا یہ لوگ ہم سے باز نہیں رہتے اور نہ ہم سے ملول فاطر ہوتے ہیں
انما هممتهم ان ینبشوا ما قد ذفنا
وہ تو اس بات کا بھی ادادہ
لوسکنا باطن الا رض فلکا نوا حیث کنا
اگر ہم ذیر ذین بھی سکوت افتیار کرلیں تو جم طرح سے ہم ہیں
وهم ان کا شفونا فی الهوی یوما محبا

تو یہ ازروئے مجت و شفقت زیر زمین ہی مارے رفیق بنجائیں گے

صولی محمر بن حمارہ سے روایت کرتے ہیں کہ مہدی اپنی ایک کنیز سے بہت تعلق خاطر رکھتا تھا لیکن مہدی کی اس محبت و جاہت کے باوجود وہ کنیز مہدی سے پکی بکی رہتی تھی اور مہدی کو اس نے خود پر قابو نہیں پانے دیا۔ مہدی نے ایک شخص سے کہا کہ تو اپنے طور پر معلوم کر کہ اس کا دل کس پر ماکل ہے (جو وہ میری طرف النفات نہیں کرتی) کنیز سے جب اس محض نے حقیقت حال دریافت کی تو کنیز نے کہا کہ اظہار حقیقت اگر کرول گی تو مہدی سے مجھے نقصان پنچ گا (مجھے قتل کر دے گا یا قید میں ڈال دیگا) اس کنیز کی محبت میں مہدی نے بہت ہی موثر اور دل گداز اشعار کے ہیں۔

# مهدى كاكردار اور عيش يبندى:-

مهدی نے اپ ایک مقرب خاص عمر بن برایع کے لئے ان جذبات کا اظهار کیا ہے۔
رب تمم لی نعیمی بالی حفص ندیمی
الی میری نعتوں کو پورا فرما دے میرے ندیم ابو حفص کے طفیل میں
انما لذت عیشی فی غنا و گرمیم
میرے عیش ولذت کا اظہار غنا اور کرم پر مخصر ہے۔
وجوا ر عطرات وسماع و نعیم
اور عطر میں ہی ہوئی کنیروں میں نغمات اور لذائذ دنیا میں

مهدی کی شاعری پر علامہ سیوطی کا تبعرہ:۔

میری نظر میں مدی نے اپنے باپ منصور اور اپنے دونوں بھائیوں سے بہتر شعر کے ہیں اس کے شعر میں اطافت بہت زیادہ ہے خصوصا اس نے چھوٹی بحرول میں اشعار کے ہیں جو عربی شاعری میں ایک اعلی درجہ کی صنعت ہے۔ چنانچہ صولی ابو کریمہ سے (مہدی کی بدیمہ کوئی کا یہ واقعہ) نقل کرتے ہیں کہ مہدی اپنی کنیز کے کمرہ میں اچانک چلا گیا کنیز اتفاق سے اس وقت اپنے معمولی لباس کو آثار کر دو سرے (درباری) کپڑے بین رہی تھی اچانک مہدی کو آثار دو سرے (درباری) کپڑے بین رہی تھی اچانک مہدی کو آثار دکھ کر اس نے اپنے ہاتھ سے اپنا ستر چھپانا چاہا نازک ہاتھ سے بورا ستر نہ چھپ سکا مہدی نے ہنس کرفی البد بحمہ بی شعر کہا۔

البصرت عینی لحینی منظرا " بجلب شینی میری آگھوں نے اپنی ہلاکت کو دکھ لیا لینی الیا منظر دکھ لیا کہ

یماں سے بلٹ کر مہدی باہر آیا تو بشار شاعر سے ڈبھیٹر ہوگئی اس کو یہ واقعہ سایا اور کھا کہ اس شعر پر کچھ اور شعر کھو (آکہ قصہ کھل ہو جائے) چنانچہ بشار نے یہ مصرع اس پر نگائے:۔

سترته افار ائتنی تحت طی العکنین اس نے جب مجھے دیکھاتو اپنے سر کو پیٹ کی سلوٹوں میں چمپالیا فبد الی منه فضل لم یسع فی الراجتین مخھے اس منظرے وہ خوشی ہوئی جو دونوں ہاتھوں میں نہیں ساسکتی

اسحاق موصلی کہتے ہیں کہ مہدی آپ باپ منصور کی طرح آپ ابتدائی دور حکومت میں اپ ندیموں سے دور کرے ان کے باس بیٹنے اپ ندیموں سے دور کردے ان کے باس بیٹنے لگا' کسی مختص نے کما کہ آپ کے لئے تو (ندیموں سے) پردہ ہی بہتر ہے اس پر ممدی نے جواب دیا کہ جو لطف مشاہدہ میں ہے دہ فیبت میں نہیں ہے۔

#### مهدى كاحسن اخلاق:-

مدی بن سابق کتے ہیں کہ ایک بار مدی کا کو کبہ شاہی جارہا تھا کہ ایک مخف نے با آواز بلند یہ اشعار پڑھے (جن کا مطلب یہ ہے):۔

" نظیفہ کو آگاہ کردو کہ آپ کا حاتم خائن ہے اللہ کا خوف کیجئے اور ہم کو حاتم سے بچائے اور ہم کو حاتم سے بچائے ا وہ پاک وامن جو کمی خائن کی مدد کرتا ہے تو ایبا پاک وامن بھی اس خائن کے گناہوں میں شریک ہو جاتا ہے "

یہ من کر مہدی نے تھم دیا کہ ہماری قلمو میں جو شخص بھی حاتم کے نام ہے کی منصب پر مامور ہے اس کو معزول کر دیا جائے۔ ابی عبیدہ سے مدایت ہے کہ مہدی جب بھرہ میں ہوتا تو پانچوں وقت کی نماز جامع مجد میں اوا کرتا کا ایک دن جب نماز کھڑی ہونے کو تھی تو ایک اعرابی نے آکر مہدی سے کہا کہ مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے ظہر کی نماز پڑھنا چاہی تھی لیکن میں شامل نہ ہو سکا (نماز ہو چکی تھی) یہ من کر مہدی نے کہا کہ اس شخص کا انتظار کرلیا کرو۔ دو سرے وقت مہدی کچھ دیر کے لئے اس کے انتظار میں محراب میں کھڑا رہا اور جب تک وہ شخص نہیں آگیا اس وقت تک مہدی نے تکبیر نہیں کہنے دی۔ دو سرے لوگ مہدی کے اس حسن اخلاق پر بہت متعجب ہوئے۔

# مهدى اور احكام رسول الشرصة في علم عظمت:-

ابرائیم نافع سے روایت ہے کہ اہالیان بھرہ کے دو گروہوں میں ایک نہر کے سلسلہ میں تازیہ ہوگیا' ایک فریق کا دعویٰ تھا کہ نہر کی ذشن پر خداوند تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو قبضہ عنایت فرمایا ہے کیونکہ یہ زمین جس میں نہر جاری ہے تمام مسلمانوں کی ہے کمی فرد واحد کی نمیں ہنچتا اور نہ کوئی مخص اس کو فرد فت نمیں ہنچتا اور نہ کوئی محفص اس کو فرد فت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی فرد فت کر بھی ڈالے تو اس کی قبت تمام مسلمانوں پر تقسیم ہونا چاہیے۔ یا وہ رقم عامتہ المسلمین کی بھائی میں خرج ہونا چاہیے۔ اور دو سرے فریق کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ نہر ماری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو نہر مردہ زمین کو زندہ کرے وہ اس زمین والے کا حق ہے' چونکہ ہماری زمین مردہ ہے (ناقابل کاشت) اس کے یہ محض ہمارا حق ہے۔ مہدی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نای س کر تقلیما '' اس قدر جھکا کہ اس کا منہ قریب تھا کہ زمین سے لگ جائے اور کہا کہ جو حدیث شریف تم نے بیان کی وہ بیشک ہمارے لئے قابل اتباع ہے اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ تماری شریف تم نے بیان کی وہ بیشک ہمارے لئے قابل اتباع ہے اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ تماری شریف تم نے بیان کی وہ بیشک ہمارے لئے قابل اتباع ہے اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ تماری شریف تم نے بیان کی وہ بیشک ہمارے لئے قابل اتباع ہے اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ تماری شریف تم نے بیان کی وہ بیشک ہمارے لئے قابل اتباع ہے اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ تماری

زمین واقعی مردہ تھی یا نہیں' میں تمھارے اس دعویٰ کو تنلیم نہیں کرنا کیونکہ اس زمین کے گرد قدرتی طور پر پانی موجود ہے پھر وہ کس طرح مردہ ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر تم اس پر گواہی پیش کرد قدمی شلیم کرلوں گا۔

اصمعی کتے ہیں کہ میں نے ہمرہ میں خود ساکہ میدی نے منبر پر خطبہ میں کما کہ اے ملانوں! خداوند برزگ و برتر نے تم کو ایسے کام کے لئے کم فرمایا ہے جو خود اس نے اپنی زات جمل و علا اور ملائکہ کے لئے پند فرمایا ہے یعنی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے' ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین امنو صلو علیه وسلموا تسلیما نکم سے یہ بات بھی مشبط ہوتی ہے کہ جس طرح خداوند تعالیٰ عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سرے تمام رسولوں پر شرف بخشا ہے ای طرح تم کو بھی تمام امتوں میں افضل بنایا ہے۔

میری شخفین ہے ہے کہ سب سے اول مہدی ہی نے اس آیت کو خطبہ میں بیان کیا تھا اور اس کے تمام خطیوں نے اس نص النی کو خطبہ کا جزو ضروری قرار دے لیا اور آج تک ایا ہی ہے۔ مہدی کی وفات پر مشہور شاعر عرب ابو العتابیہ نے ایک پر شکوہ مرفیہ اس کے حرم کے قبوں پر لٹکایا جس کا مضمون سے تھا۔

### حواشي

ا۔ ایدج شر ہواز کا ایک قصبہ تھا۔ اس زمانہ میں ابواز توابع سم قتد میں شامل تھا۔ (مترجم)

ا علامہ سیوطیؒ کے الفاظ یہ ہیں۔ قد بکی رسول الله صلی الله علیه وسلم عند فراق الحبا ای کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔

سو۔ اس مبار کباد اور تعزیت کے اشعار اور ان کے مطالب غیر ضروری سمجھ کریسال نہیں المجھ حاتے ہیں۔

سم۔ تاریخ اسلام میں معین الدین ندوی اس کو بھار بوٹ لکھتے ہیں میرے خیال میں مسبحورای کی مجری ہوئی شکل ہے اس لئے بھاربوث کو ساحلی شہر بتایا گیا ہے کہ وہاں کشتیاں لئگر انداز ہوئی تھیں۔

۵۔ آگے دیکھیں (دواشی)

#### مدی سے مروی احادیث

صولی نے احمد بن محمد اور انھوں نے عبدالرحمٰن بن مسلم مدائن سے روایت کی ہے کہ مدی نے اپنے خطبہ میں اس خطبہ کا ذکر کیا جو حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت سے مغرب کے وقت تک جو ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا جو اکثر لوگوں کو یاد ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ (الحدیث)

صولی نے اسخی بن ابراہیم فراذ کے ذریعہ بروایت ابن حفق خطابی لکھا ہے کہ میں نے
اپنے والد سے سا ہے کہ ممدی نے حضرت عبال سے مروی بیہ صدیث بیان کی کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عجی و فد آیا جو ایسے لوگوں پر مشمل تھا جن کی واڑھیاں کی
ہوئی اور مو نچیس بڑھی ہوئی تھیں۔ ان کو دیکھ کر مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں
کو تھم دیا کہ تم ان لوگوں کے برعکس واڑھیاں بڑھاؤ اور مونچیس اتن کڑواؤ کہ لبوں سے نیجی
نہ رہیں اور یہ بیان کرتے وقت اپنا ہاتھ (نشاندہی کے لئے) اینے لبول پر رکھا۔

یکیٰ بن حزہ کتے ہیں کہ مہدی نے ہم کو نماز پڑھائی اور بسم اللہ الرخمٰن الرحیم جمر ہے پڑھی' نماز کے بعد میں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے یہ کیا گیا' مہدی نے جواب دیا کہ مجھ شک میرے پردادا کے والد سے یہ حدیث پنجی ہے کہ حضرت ابن عباس نے ان سے فرمایا تھا کہ ''رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ جمر سے پڑھی تھی اس پر میں نے کہا تو پجر میں آپ کے ان اساد کی بنیاد پر اس حدیث کی دوایت کرول' مہدی نے کہا ہاں ضرور! اس حدیث کے سلملہ میں علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اساد تو متصل ہیں لیکن میں یہ نہیں کہ سکتا کہ کسی نے مہدی اور اس کے باپ منصور سے ادکام میں دلیل اور جمت تسلیم کی ہو' کہ سال دوایت میں سعد ابن ولید مولی بن ہاشم منفرہ ہے۔ ابن عدی کتے ہیں کہ محمد ابن ولید منفرہ نبیس اس دوایت میں سعد ابن ولید مولی بن ہاشم منفرہ ہے۔ ابن عدی کتے ہیں کہ محمد ابن ولید منفرہ نبیس اس کی متابع میں کتا ہوں کہ محمد ابن ولید منفرہ نبیس ہے۔ بلکہ اور لوگوں نے بھی اس کی متابعت کی ہے۔

مهدی کے زمانے میں وفات پانیوالے مشاہیر:۔

مہدی کے دور مین ان علائے کرام اور بزرگوں نے انقال فرمایا شعبہ ' ابن زلی ذئب' حضرت سفیان توری' حضرت ابرائیم بن ادہم (زاہد) حضرت واؤد طائی (زاہد)۔ حضرت بشار بن برد محدثین میں پہلے شاعر' حملو بن سلمہ' ابرائیم بن طمان' خلیل ابن احمد علم عروض کے موجد (رحمتہ اللہ تعالیٰ علیم الجمعین)۔

# بقيه- حواشي

۵۔ کچھ لوگوں نے شام کی اس حال میں کہ وہ منقش اور زریں لباس پنے تھے اور انھوں نے صبح کی اس حال میں کہ ان کا لباس بوسیدہ اور وریدہ اور غیر منقش تھا۔ اے مخاطب دنیا میں کچھے بقا نہیں ہے۔ اگر تجھے عمر نوح بھی عطا کر دی جائے اگر تو گربیہ وزاری کرنا چاہتا ہے تو ایٹ نفس کی حالت پر گربیہ وزاری کر۔

## ابو محمد موسى بن المهدى المقلب به مادى

#### نام و سال ولادت:

ابو محمد موی المعروف به هادی بن المهدی بن المنصور رے میں ۱۳۷ه میں پیدا ہوا ہادی کی مال کا نام خیزرال تھا جو ایک بربری ام ولد تھی۔ ہادی اپنے باپ کے بعد تخت خلافت پر بیٹا۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ جس عمر میں ہادی تخت پر بیٹا اس عمر میں اور کوئی اس سے پہلے تخت نشین نہیں ہوا۔(۱) ہادی بہت کم مدت تخت نشین رہا لینی صرف ایک سال اور چند ملاق

مدی نے ہادی کو وصیت کی تھی کہ زندیقوں کا قلع قمع کر دینا اس نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اس امر میں بہت کوشش کی اور بے شار زندیقوں کو موت کے گھاٹ اثار دیا۔ ہادی کو موٹ اطبق بھی کہتے ہیں اس کا سبب سے تھا کہ سے ہروفت اوپر کے ہوٹ کو اٹھائے رکھتا تھا جس کے باعث اس کا منہ ہر وقت کھائ رہتا تھا۔ کم سنی میں مہدی نے اس کی سے عادت چھڑانے کے لئے ایک خادم مقرر کر دیا تھا کہ وہ جب ہادی کا منص کھلا دیکھتا فورا" نوکتا اور کہتا موٹ اطبق (موٹ منص بند کر)۔ ہادی سے سن کر فورا" منہ بند کر لیتا تھا۔ بتیجہ سے ہوا کہ اس کا نام ہی موٹ اطبق پڑ گیا۔

# ہادی کی مے نوشی اور عیش کوشی:۔

ذہبی کہتے ہیں کہ بادی ہے نوش اور لہو ولعب کا دلدادہ تھا۔ عمرہ گھوڑے کی سواری کا بہت شائق تھا۔ امور خلافت ہے اس کو دلجہی نہیں تھی ای لئے ان میں اس ہے بھول چوک ہوتی تھی، لیکن ان خامیوں کے باوجود وہ بہت ہی قصیح، قادر الکلام اور اعلیٰ ورجہ کا ادیب تھا۔ رعب و داب طوت و دبد به اور شجاعت و شامت اس میں بہت زیادہ تھی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بہت ظالم تھا۔ بادی ہی وہ پہلا امیر المسلمین ہے جس کے جلو میں جلودار برہنے تواریس، نیزے اور کمانوں کے چلوں میں تیر چڑھائے چلتے تھی نشیجتہ "اس کے عمال بھی تیرایس کے عمال بھی

ای شان و شوکت سے نکلتے تھے چانچہ اس کے عمد میں اسلحہ کی بہت بہتات ہوگئی تھی۔

#### ہادی کی وفات:۔

ہدی کا انقال رئیج الافر ۱۷ ھ میں ہوا۔(۲) اس کی موت کے اسباب مختلف بیان کئے گئے ہیں۔ بعض کتے ہیں کہ ہادی نے اپنے ایک ندیم کو بانی (بانس کے جنگل) میں دھکا دے ویا۔ اس نے کرتے ہوئے ہاوی کا سارا لیا جس کے متیجہ میں یہ بھی بانسی میں گر کیا اور ندیم کے پیٹ میں اور س کی ناک میں نوکیلا بانس مھس کیا جس کے باعث دونوں ای وقت مرکئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہادی کے بیٹ میں زخم ہوگیا تھا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکا بعض کہتے ہیں ك جب اس نے مدى كى وميت كے برخلاف بارون الرشيد كو قتل كركے اور اپنے بينے جعفر کو و بیعد بنانا چاہا تو ہادی کی ماں نے اس کو زہر وے دیا ؛ کچھ مور خین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی ماں خیزراں امور سلطنت میں مرافلت کیا کرتی تھی اور اس کے دروازے پر سواروں کا وستہ بطور پرہ دار معین رہتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر ہادی نے اپنی مال کے ساتھ تکلخ اور ناشائت الفتگو کی اور کماکہ آج کے بعد اگر میں نے کسی امیر کو آپ کے دروازے پر دیکھا تو میں اس امير كو قل كر دول كا- آپ كا كام قرآن شريف كى خاوت النبيج و مصلے سے شغل ركھنا اور چ خد کاتا ہے نہ کہ امور سلطنت میں وظل ویا۔ خیرزاں کو بیٹے کے الفاظ نمایت شاق گزرے كت بيس كه اى روز بادى نے ائى مال كے ياس زمر آلود كھانا بھيجا خيررال نے وہ كھانا بغرض امتحان کتے کے سامنے ڈال دیا اور وہ مر گیا' خیرزال نے بھی ہادی کے قتل کا دریردہ ارادہ کرلیا ایک روز بادی کو سخت بخار ہوا۔ بخار کی شدت میں وہ منہ ڈھانے لیٹا ہوا تھا کہ چند لوگوں نے خرراں کے اشارے پر اس کو گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔

ہوی نے اپنی کیس ماندگان میں سات بیٹے چھوڑے تھے۔ ہدی اچھا شاعر تھا اس نے اپنے بھائی ہارون کے لئے بطور تھیجت چند اشعار کیے تھے جب ہاروں نے نام ظلافت سے انکار کر ویا تھا۔

ہادی کی سیرت اور اس کا کردار:۔

خطیب کہتے ہیں کہ میں نے نفل سے سا ہے کہ ایک مخص پر ہادی بہت زیادہ غصہ ہوا لیکن ایک ندیم کی سفارش ہر اس سے خوش ہوگیا۔ معتوب محض بادی سے معذرت کرنے لگا تو ہادی نے کما کہ اب معذرت کی کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ معذرت کرتا ہے میری خوشنودی اب تمادے کئے کافی ہے۔

عبداللہ بن مصعب کہتے ہیں کہ مروان ابن ابی حفصہ ہادی کے پاس آیا اور اس کے مدح میں ایک قصیرہ برصے لگا اور جب اس نے بیہ شعر برها۔

تشابه يوما باسه ونواله فما احديدرى لايهما الفضل

اس کی سیاست اور سخاوت الی مشابہ ہیں کہ ایک دن میں نے جب تشبیہ دی تو کوئی نہ کمہ

سكاكه ان مين افضل كون ب-

یہ س کر ہادی نے کما کہ تم ابھی تمیں ہزار درہم لینا پند کرتے ہو یا ایک لاکھ درہم کا عمنامه ان میں سے کس بات کو ترجیح دیتے ہو! ابن ابی حفصہ شاعر نے کما کہ تمیں ہزار تو ابھی اور ایک لاکھ بعد میں! ہاوی نے کما کہ اچھا تم سب ابھی لینا چاہتے ہو لنذا اس کو ایک لاکھ تمیں ہزار درہم ای وقت عطا کر دیے۔

صولی کتے ہیں کہ ان تمن عورتوں کے علاوہ مجھے کوئی اور عورت ایسی نہیں معلوم جس كے بطن سے وو وو سلاطين (خليفه) يا امراء المسلمين بيدا ہوئے مول- ايك تو خيزرال جس كے بطن سے ہادی اور الرشید (ہارون) ہیدا ہوئے اور دو سری ولادہ بنت العباس زوجہ عبدالملک بن مروان جس کے بطن سے ولید اور سلیمان پدا ہوئے' تیسری شاہن بنت فیروزین برد جرد بن کس کی زوجہ ولید جس کے بطن سے بزید ناقص اور ابراہیم پیدا ہوئے اور تخت سلطنت پر بیٹھے' میں کتا ہوں کہ ان عورتوں میں یہ نام اضافہ کرلینا چاہیے لینی بائی خاتون المتوکل اخیر کی کنیز جو عباس اور حزہ کی ماں تھی اور سے دونوں بھی امراء السلمین تھے علاوہ انیں کربل یا کیزل ای متوکل اخیر کی دوسری کنیر کے بطن سے داؤد اور علیمان پیدا ہوئے اور دونوں تخت حکومت پر

ای سلملہ میں صولی کہتے ہیں کہ سوائے ہادی کے کسی امیر المسلمین نے جرجان سے بغداد تک ڈاک چوکی سیس بھائی۔ (ڈاک لانے اور لیجانے کا سلسلہ قائم سیس کیا)۔

ہادی کی مریر یہ نقش کندہ تھا "الله ثقه موسلی به یومن صولی کہتے ہیں کہ مسلم الخاسر نے ہادی کی مدح میں ایک تصیرہ لکھا اس تصیرے کے اشعار بحر بزج (مشفعلن شعر میں چار بار) میں ہیں اس بح کا موجد مسلم الخاسر ہے۔ اس سے قبل کسی نے اس بح میں اشعار نہیں کے۔ صولی نے بروایت سعید بن مسلم بیان کیا ہے کہ مجھے خداوند ارحم الراحمین سے امید ہے کہ وہ ہادی کے تمام گناہ اس ایک نیکی کے عوض تخدے گا اور وہ یہ ہے کہ ایک روز ابو الحظاب سعدی اپنا مربحہ قصیدہ اس کے حضور میں پڑھا رہا تھا جب اس نے یہ شعر پڑھا یا خیبر من عقدت کفا رہ حجزته و خیبر من قلدته ا مرها مضر الے دنیا کے بمترین شخص اور ان لوگوں میں سب سے بمتر جنھوں نے دنیا پر حکومت کی ہے

تو ہادی نے اس سے کما کہ خاموش ہو جا! تو نے کیا کہ ہوا اس نے فورا" کما کہ امیر المحمنین میری مراد اس وقت (موجودہ دنیا کے لوگوں سے ہے آپ دد سرا شعر تو شنے آپ کو خود معلوم ہو جائے گا چنانچہ اس نے یہ دود سرا شعر پڑھا۔

الا النبی رسول الله ان له فضلا و انت بناک الفضل تفتحز ' گر رسول الشفتن الم کا کے سواکہ ان کیلئے تمام دنیا کی فضیلیں ہیں اور تیرا فخر بھی انہی فضائل کی بنا پر ہے

یہ من کر مہدی نے کہا کہ تو نے اب ٹھیک کہا اور خوب کہا۔ پھر اس کو پچاس ہزار درجم دینے کا حکم دیا۔ (یہ ایس نیکی اور ایس عظیم بات ہے کہ اللہ تعالی ہادی کے تمام گناہ معاف فرما دے گا)۔

مرائنی کتے ہیں کہ بادی نے ایک شخص کے بیٹے کی بابت نفیحت کی کہ تماری شادی و مسرت تمارے لئے فتنہ و مصببت ہے۔ اور تمارا رنج و غم حقیقت میں تماے لئے ثواب و رحمت کا سبب ہے۔

صولی کا بیان ہے کہ سلم الخاسر نے ہادی کے لئے ایک قصیدہ لکھا جس میں تمنیت اور تعزیت دونوں شامل تھیں (تمنیت و تبریک برتخت نشنی اور تعزیت برمگ پرر) جس طرح مروان ابن حف نے تمنیت و تعزیت پر مشمل قصیدہ ممدی کے حضور میں پیش کیا تھا (جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں)۔

ہادی سے احادیث کی روایت:۔

ہادی نے اکثر احادیث بھی روایت کی میں وایت احادیث کے سلسلہ میں ایک واقعہ بی

ہے جس کو صولی نے لکھا ہے کہ جھے ہے محمہ بین ذکریا نے چند واسطوں سے ابن عکاشہ مری کی زبانی بیان کیا ہے کہ میں (ابن عکاشہ مری) ایک مقدمہ میں بطور گواہ ہادی کے روبرہ چیش ہوا۔ مقدمہ یہ تقاکہ ایک شخص نے قرایش کو گالیاں دی تھیں اور وہ بدبخت اس سلسلہ میں اتنا حد کے بردھ گیا کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گتائی کی ہادی نے اس مقدمہ کی ساعت کے لئے فقما ذمانہ کو طلب کیا اور اس بدبخت مخفص کو بھی حاضر کیا گیا ہم نے اس مقدمہ کی ساعت کے لئے فقما ذمانہ کو طلب کیا اور اس بدبخت مخفص کو بھی حاضر کیا گیا ہم دیر سر جھکائے بیشا رہا۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور کما کہ چیس نے اپنے والد مہدی اور انھوں نے دیر سر جھکائے بیشا رہا۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور کما کہ چیس نے اپنے والد مہدی اور انھوں نے اپنے آباد و اجداد کے توسط سے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کا یہ قول سا ہے کہ جس مخفص نے قرایش کی توجین کی اس نے خدا کی توجین کی پھر مدی علیہ سے مخاطب ہوکر کما کہ اے دشمن فرایش میں توجین کی توجین کی ہور مدی علیہ سے مخاطب ہوکر کما کہ اے دشمن شان جس گتانی کی اور بات وہاں شک پہنچائی 'یہ کہ کر اس کی گردن مار دینے کا حکم دے دیا۔ خطیب نے اس کو صولی کی روایت سے بیان کی گئی ہے۔ یہ حدیث اس طرح اس روایت بر موقوف ہے اور دو سرے طرق سے صرف نافئے قاری اہل مدید کا انتقال ہوا۔ بر موقوف ہے اور دو سرے طرق سے صرف نافئے قاری اہل مدید کا انتقال ہوا۔ بر موقوف ہے عدیں مائی بران کی گئی ہے۔

#### حواشي

ا۔ ہادی کی پیدائش ۱۲۷ ھے ہے اور اس کی تخت نشین ۲۳ محرم ۱۲۹ھ میں بعد وفات ممدی عمل میں آئی اس طرح تخت نشینی کے وقت اس کی عمر ۲۲ سال کچھ ماہ تھی، بعض مور نمین مدی کی وفات ۱۲ محرم ۱۲۹ھ تحریر کرتے ہیں اس طرح ہادی ۱۲۳ کو تخت نشیں ہوا ۔ ۔ ہادی ۲۳ ریا ۱۲ محرم ۱۲۹ ھ کو تخت نشیں ہوا اور ربیج الا آخر ۱۷ ھیں اس کا انتقال ہوا۔ اس طرح ایک سال تین ماہ چند روز اس کا دور تحرانی رہا۔

## الرشيد بارون ابو جعفر

#### سلىلەنىپ:

الرشيد بارون ابو جعفر بن مهدى محمد بن منصور عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن عبدالل

رشید کو مدی نے ہادی کے بعد و لیعد نامزد کیا تھا چنانچہ یہ اپنے (حقیق) بھائی ہادی کے انتقال کے بعد شب یکشنبہ ۲۹ ربیج الاول ۱۵۰ ہے کو تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا۔ صولی کا بیان ہے کہ ای شب میں ہارون الرشید کے اس کا بیٹا عبداللہ مامون پیدا ہوا' اس اتفاق کے سوا دنیا میں بھی ایسا نمیں ہوا کہ ایک رات میں ایک فلیفہ نے انتقال کیا۔ دو سرا تخت پر بیٹھا اور تیرا پیدا ہوا۔ رشید کی کنیت اولا " ابو موئ تھی گر بعد میں ابو جعفر کنیت سے مشہور ہوا۔ رشید نے اپنے دالہ اور اپنے دادا نیز مبارک بن فضالہ سے حدیث ساعت کی اور رشید سے اس کے بیٹے مامون نے دوایت کی۔

## رشید کی سیرت اور کردار:-

رشد نمایت ہی اولو العزم ظیفہ اور دنیا کے بادشاہوں میں جلیل القدر بادشاہ تھا(۱) اس نے بہت سے غزوات کے اور متعدد حجوں کا شرف حاصل کیا۔ چنانچہ ابو العلاء کلابی نے اس کی شان میں کما ہے۔

فمن يطلب لقائك او يروه فبالحر مين او اقصى الثغور جو فخص تجھ ہے طاقات كرنا چاہ وہ تجھے حرمن يا مرحد دعن پر تلاش كرے! ففى ارض العدو على طمر فضى ارض البرى، فوق كور تو دشنوں كے ملك ميں گوڑے كى زين پر ماتا ہے يا ارض مقدى ميں اونٹ كے كوہان پر طے

#### ولادت و مولود:

ہارون الرشید اپنی والد کے عمد حکومت میں بمقام رے ۱۳۸ ہ میں ملکہ فیزران کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ مروان ابن الی حفد نے اس بطن سے پیدا ہوا تھا۔ مروان ابن الی حفد نے اس شعر میں ای خصوصیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔
یا خیزران ھناک ثم ھنک ا مسی یسوس ا لعا لمین ا نباک اے فیزران آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے دونوں بیٹے دنیا کی سیاست کے مالک ہیں

#### بارون الرشيد كاسرايا اور كردار-

ہارون الرشید خوبصورت رنگ (سرخ و سفید) دراز قد اللیے و حسین محض تھا فصاحت و بلاغت میں ماہر اور علم و اوب پر پورا پورا عبور رکھتا تھا۔ اپنی حکومت کے زمانے میں جب تک زندہ رہا سوائے بیاری کے روزانہ سو رکعت نماز اوا کرتا تھا اور بیشہ اپنے مال سے روزانہ ایک ہزار درہم خیرات کرتا تھا۔ علم کا قدر وان اور اہل علم کا دوست تھا تمات اسلام کا احرام کرتا اور دین میں رخنہ اندازی کرنے والوں کا وشمن تھا۔ ای طرح آگر کوئی نص اللی سے معارضہ کرتا تو اس کا سخت و شمن ہو جائلہ جب اس نے یہ ساکہ بشر المربی کہتا ہے کہ قرآن معارضہ کرتا تو اس کا سخت و شمن ہو جائلہ جب اس نے یہ ساکہ بشر المربی کہتا ہے کہ قرآن گلوق ہے تو ہارون نے کما کہ آگر میں نے اس پر غلبہ پالیا تو اس کو قتل کرا دوں گا۔ ہارون اپنے نفس کے احتماب اپنے اسراف اور اپنے گناہوں پر بے حد رویا کرتا تھا خصوصا جب وہ وعظ کہتا (خطبہ دیتا) تو اپنے گناہوں کو یاد کرکے اس قدر روتا کہ اس کی بری حالت ہو جاتی تھی جو لوگ اس کی مرح کرتے ان کو تو بید و شار انعام سے نوازا کرتا وہ خود بھی ایک بلند پایہ شاعر جو لوگ اس کی مرح کرتے ان کو تو بید و شار انعام سے نوازا کرتا وہ خود بھی ایک بلند پایہ شاعر بھا۔

مشہور زمانہ واعظ مرہ بن ساک ایک روز ہارون کے پاس آئے ہارون نے ان کی بہت تعظیم و سحریم کی حد سے زیادہ احرام دکھے کر مرہ بن ساک نے کما کہ اے امیر المومنین باوجود اس بادشاہت کے آپ کی بیہ تواضع آپ کے شرف (شاتی) سے بھی زیادہ ہے۔ پھر ابن ساک نے وعظ کما اور اس نے وعظ سے ہارون کو خوب رلایا۔ مشہور بزرگ حضرت فنیل بن عیاض کے مکان پر ہارون خود جایا کر آ تھا عبدالرزاق کتے ہیں کہ میں ایک روز کمہ معظمہ میں حضرت فنیل بن عیاض کی خدمت میں حاضر تھا ای وقت آپ کے مکان کے سامنے سے حضرت فنیل بن عیاض کی خدمت میں حاضر تھا ای وقت آپ کے مکان کے سامنے سے

ہارون الرشید کا گزر ہوا۔ ہارون کو دیکھ کر حضرت نفیلؒ نے فرمایا کہ لوگ ہارون سے آکراہ کرتے ہیں (اس کو اچھا نمیں سجھتے) حالانکہ مجھے اس وقت روئے زمین پر اس سے زیادہ کوئی عزیز نمیں ہے۔ جب یہ محفص وفات بائے گا تو لوگوں پر مصبتیں نازل ہوں گی۔

# خشيت اللي اور محبت رسول الله صَنْ عَلَيْهِ اللهِ

ابو معاویہ ضریر کہتے ہیں کہ جب ہارون الرشید کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كا نام مبارك ليا جاتا تو بارون كتا صلى الله على سيدى من في جب اس ك سامن رسول الله صلی الله علیه وسلم کی به حدیث شریف بیان کی که "میں چاہتا ہوں که الله کے رائے میں قبل ہو جاؤں پھر زندہ ہوؤں اور پھر قبل ہو جاؤں۔" یہ سن کر ہارون اس قدر رویا ك شدت كرية ے اس كى چيخ فكل كئ- ايك ون ميں نے بارون كے سامنے يہ صديث بيان كى كه ايك بار حضرت آدم و حضرت موى عليها السلام كے درميان بحث موئي۔ اس وقت ہارون کے یاس ایک قریش مروار بھی جیٹا تھا' اس نے کما کہ سے ماقات کماں ہوئی تھی؟ ہے س کر ہارون رشید بہت ہی غضبناک ہوا اور کہا کہ چڑے کا فرش (نطع) اور تلوار لاؤ ( اس کو قتل كردول) كم بخت زنديق! رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حديث ير طعن و نكته چيني كر ربا ہے۔ ابو معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہ کر ہارون کا غصہ ٹھنڈا کیا کہ اے امیر المومنین اس مخص کے منھ سے یہ بات بے قصد و ارادہ نکل گئی! (اس نے تعریضا" یا اعتقادا" یہ بات نہیں کی)۔ یی ابو معاویہ کتے ہیں کہ ایک روز میں بارون کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا ایک شخص نے میرے ہاتھ وھلائے اور میں اس کو نہیں پہیان سکا۔ مجھ سے ہارون نے کما کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاتھ کس نے وطلاعے ہیں ' میں نے کما نہیں مجھے نہیں معلوم تب بارون نے کما کہ آپ کے ہاتھ علم کے اگرام او تعظیم کے باعث میں نے خود وھلائے ہیں! (ابو معاویہ نامینا تھے اس لئے ان کو معلوم سیس ہوا کہ ہاتھ کس نے وحلائے ہیں)۔

منصور بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے ان تین مخصوں کو مجلس وعظ میں سب سے زیادہ روئے والا پایا (۱) حضرت ضیل بن عیاض (۲) ہارون رشید اور ایک اور مخص '۔ عبید الله الغواریری کہتے ہیں کہ جب ہارون الرشید نے نفیل بن عیاض سے ملاقات کی تو انھوں نے فرمایا کہ اے خوبرہ نوجوان تجھ سے اس امت کے سلسلہ میں قیامت کے دن سوال کیا جائے

گا۔ لیٹ نے مجاہر سے روایت کی ہے کہ اس گفتگو کے بعد ہارون نے آپ سے تقطعت بھم الا سبا ب کی تشریح چاہی تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے ون وہ تمام اسباب و وسائل جو ونیا میں تھے وہ منقطع ہو جائیں گے' یہ س کر ہارون وھاڑیں مار کر رونے لگا۔

ہارون کے اوصاف اور کمالات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب ہارون کو ابن مبارک ؒ کے انقال کی خبر پیٹی تو وہ سوگوار بن کر بیٹھ گیا اور تمام امراء و اعیان سلطنت کو تخم دیا کہ وہ بھی ابن مبارک کا سوگ منائیں لفظویہ کہتے ہیں کہ ہارون اپنے دادا کے نقش قدم پر چتا تھا گر فرق صرف یہ تھا کہ ھارون اس کی طرح بخیل و حریص نہیں تھا۔ بلکہ اس سے زیادہ تی اور جواد کوئی اور بنو عباس میں اس کا ہمسر نہیں گزرا۔ ایک مرتبہ اس نے سفیان بن عینہ کو ایک لاکھ روپہ عطا کیا تھا۔ اسحاق موصلی کو دو لاکھ روپ دینے کا تھم دیا تھا۔ مروان بن حفید کو ایک تھیدہ کے عوض پانچ ہزار دینار انعام میں دیئے تھے۔

ا معی کتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ ہارون الرشید نے کما کہ تم ہم سے اس طرح کیوں کھنچ کھنچ رہتے ہو اور اتنی بھا ہم پر کیوں کرتے ہو میں نے جواب میں کما کہ خدا کی قتم اے امیر المومنین میں نے آپ کی حضوری کی عجلت میں کسی شہر میں بھی قیام نہیں کیا (سیدھا آپ کی خدمت میں چلا آرہا ہوں) ہارون میرا جواب من کر خاموش ہوگیا۔ جب لوگ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو اس وقت میں نے یہ شعر پڑھا۔

کفاک کف ما تلیق در هما جودا" واخری تعطی بالسیف الدما ، آپ کی بھیلی ایک طرف تو در ہموں سے بھری رہتی ہے انعام کیلئے اور دو سری طرف اس میں " گوار اور خون بحرا رہتا ہے

ہارون نے یہ شعر من کر مجھے واو دی اور کما کہ ہاں ایبا ہی ہے لیکن جلوت میں میری توقیر کرو اور خلوت میں مجھے نصیحت کیا کرو بھر مجھے ۵ ہزار درہم بطور عطیہ دینے کا عکم دیا۔

معودی نے مروح الذہب میں لکھا ہے کہ ہارون الرشید نے ارادہ کیا کہ بحر روم اور بحر قلزم کو (نہر کے ذریعہ) مقام خرما پر طا دیا جائے لیکن بجی بر کمی نے اس کی مخالفت کی اور کما کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو رومی مسلمانوں کو مکہ (مجد الحرام) سے اغوا کرلیا کریں سے یعنی رومیوں کے لئے مکہ معظمہ پنچنا آسان ہو جائے گا اور ان کے گھوڑے سر زمین حجاز میں راضل ہو جائیں گے! اس نے اس مشورہ کو قبول کرتے ہوئے ارادہ ترک کر دیا

# بارون اور مشاهير عالم:

جا خط کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کے درباد میں جیسے لوگ جمع ہوئے ایسے مشاہیر اور کسی کو بی عباس میں میسر نہیں آسکے' براکمہ (آل برکمہ) اس کے دزیر سے امام ابو یوسف اس کے قاضی تھی' مروان ابن ابی حفیہ اس کا شاعر درباد تھا۔ عباس بن مجمہ ( اس کے دادا کا بھائی) اس کا ناصع' فضل بن ربیع جیسا عظیم اور نامور فخص اس کا عاجب (وزیر دربار)۔ ابراہیم موصلی جیسا (مشہور عالم) اس کے دربار کا مغنی اور زبیدہ اس کی یوی تھی ( ان میں سے ہر ایک فرد بے نظیرہ بے عدیل تھا) اس طرح ہارون الرشید کا دور ایک قابل رشک دور تھا۔ اگر اس کے دور کو عوس حبینہ سے تغییہ دی جائے تو بجا ہے۔ ذہبی کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کا دار اس کی خوبیاں بھی بیشار سے دور اس کی خوبیاں بھی بیشار کے اخبار و احوال اس قدر ہیں کہ ان کی تفصیل بہت طویل ہوگ۔ اس کی خوبیاں بھی بیشار ہیں اور اس کے لہو و لعب' سرودو غنا اور ممنوعہ لذات سے محظوط ہونے کے واقعات ہیں اور اس طرح اس کے لہو و لعب' سرودو غنا اور ممنوعہ لذات سے محظوط ہونے کے واقعات ہیں جد و بیشار ہیں' اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے۔

## ہارون الرشید کے عہد میں جن مشاہیر کا انتقال ہوا:۔

ہارون الرشید کے عمد میں وفات پانیوالے مشاہیر اسلام سے ہیں۔ حضرت انس بن مالک۔

یث بن سعد۔ قاضی ابو بوسف جو الم ابو صنیفہ رختہ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہے۔ قاسم بن معن ۔ مسلم بن طلد الزنگی۔ نوح الجامع حافظ ابوعوانہ الیشکری۔ ابراہیم بن سعد زہری۔ ابو اسحاق فزاری۔ ابراہیم بن المبی یحلی (الم شافعی کے استاد) اسد الکوفی (الم ابو صنیفہ کے عظیم شاگرد) اساعیل بن عیاش۔ بشر بن مفض۔ جربری بن عبدالحمید واد البحائی۔ سعید مقری شاگرد حزہ سیوبہ الم العربیہ ضغیم الزاہد۔ عبداللہ عمری زاہدی۔ عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن اوریس کوفی عبدالعزیز بن ابی حاذم و الدرودوری۔ کسائی (قاربول اور نحوبوں کے المم) محمد بن ادریس کوفی عبدالعزیز بن ابی حاذم و الدرودوری۔ کسائی (قاربول اور نحوبوں کے المم) محمد بن مسمر۔ حضن (الم ابو صنیفہ کے شاگر ان دونوں حضرات نے ایک ہی دن انقال کیا)۔ علی بن مسمر۔ غنجار۔ میسلی بن یونس۔ فنیل بن عیاض۔ حضرت ابن ساک و اعظ۔ مروان ابن ابی حفقہ شاعر۔ معانی بن عمران موصلی۔ معتمر بن سلمان۔ مفضل بن فضالہ قاضی مصر حضرت الم موئ کاظم۔ موئ ربید۔ حضرت ابو الحکم مصری (ایک ولی) نعمان بن عبدالملام الا صبائی۔ بیشم۔ کاظم۔ موئ ربید۔ حضرت ابو الحکم مصری (ایک ولی) نعمان بن عبدالملام الا صبائی۔ بیشم۔ کاظم۔ موئ ربید۔ حضرت ابو الحکم مصری (ایک ولی) نعمان بن عبدالملام الا صبائی۔ بیشم۔ کاظم۔ موئ ربید۔ حضرت ابو الحکم مصری (ایک ولی) نعمان بن عبدالملام الا صبائی۔ بیشم۔ کاظم۔ موئ ربید۔ حضرت ابو الحکم مصری (ایک ولی) نعمان بن عبدالملام الا صبائی۔ بیشم۔

یجیٰ بن ابی زاہدہ- بزیر بن زرایع- یونس بن صبیب النوی- یعقوب بن عبدالرحمٰن مدینہ منورہ کے قاری- معصفتہ ابن سلام اندلس کے مشہور عالم اور امام مالک کے شاگرو۔ عبد الرحمٰن بن القاسم اکبر (شاگرد امام مالک ) عباس ابن احنت مشہور شاعر- ابو بکر بن عیاش المقری- یوسف بن الما جشوں (رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین) ان اصحاب کے علاوہ کچھ اور مشاہیر بھی اس کے عمد میں فوت ہوئے۔

#### واقعه مبابله :-

الا الله الله الله الله الله الرشيد كا سب سے عظیم حادث ظهور میں آیا اس كی تفصیل سے جہ كہ عبدالله بن مصعب زبیری نے کچئ بن عبدالله بن حسن علوی پر سے الزام اور بستان لگایا كہ اس نے ایک گروہ بنایا ہے اور عنقریب وہ ہارون الرشید کے خلاف خروج كرنے والا ہے۔ كئى بن عبدالله نے اس واقعہ سے انكار كيا اور اپنی صداقت كے جبوت كے لئے عبدالله بن مصعب كو ہارون الرشید كے سامنے مبالہ كے لئے بلایا جب وہ آیا تو مباہلہ كے لئے اس نے يكئى بن عبدالله كے ہاتھ ميں ہاتھ ڈال كر اس طرح كما كہ يا رب العالمين تو آگاہ ہے كہ مجھے يكئى بن عبدالله كے ہاتھ ميں ہاتھ ڈال كر اس طرح كما كہ يا رب العالمين تو آگاہ ہے كہ مجھے تو اپنی بن عبدالله ك خلاف بغلوت كرنے پر آمادہ كيا تھا (ليمن آكر ميں جھوٹا ہوں) تو مجھے تو اپنی تو اور عذار كر لے (آمین یا رب العالمین) عبدالله بن مصعب نے سے دعا بردے تو اور عذاب ميں گرفتار كر لے (آمین یا رب العالمین) عبدالله بن مصعب نے بے دعا بردے طرح دعا كركے اپنی برات ظاہر كی اور دعا كركے وہ بہت مضطرب ہوا اس كے بعد يكئى نے بھی ای طرح دعا كركے اپنی برات ظاہر كی اور دعا كركے وہ بہت مضطرب ہوا اس كے بعد يكئى نے بھی ای طرح دعا كركے اپنی برات ظاہر كی اور دونوں خاموش كھڑے ہوگئے۔ مباہلہ كا جمیجہ سے ہوا كہ جھوٹا لينی عبدالله بن مصعب اسی روز مرگيا اور يكئى كے گناہی ظاہر ہوگئی۔

# عهد ہارون کی فتوحات:۔

۱۷۱ ھ میں امیر عبدالرحمٰن بن عبدالملک ابن صالح عباس نے شر دیستہ فتح کیا ۱۹۹ ھ میں ہارون الرشید نے رمضان کے مینے میں عمرہ کیا اور اس احرام میں رہتے ہوئے جج اوا کیا (عمرہ و جج دونوں اوا کئے یعنی حج قران) اور کمہ سے عرفات تک پیل سفر کیا۔ ۱۸۰ ھ میں ایک سخت اور ہولناک زلزلہ آیا جس کے اثر سے اسکندریہ کے مناروں کا بلائی حصہ گر پڑا۔

۱۸۱ ھ صفعاف کا قلعہ جنگ کے بعد خود ہارون الرشید کے ہاتھ سے فتح ہوا۔ (ہارون اس جنگ میں موجود تھا)

الما ہ میں آرمینیہ میں بغاوت ہوگئی اور وہاں کی قوم خرز (خرزج) نے مسلمانوں کے خلاف خروج کیا اور اس ہنگامہ میں بہت سے مسلمان شہید ہوگئے اور ایک لاکھ سے زائد مسلمانوں کو وشنوں نے قید کرلیا اس وقت مسلمانوں پر الی مصیبت نازل ہوئی جو اس سے قبل مجھی سننے میں بھی نہیں آئی تھی۔

۱۸۷ ھ میں قیصر روم نے ہارون الرشید کو آیک خط بھیجا جس میں اس نے اس عمد و پیان کو توڑ ویا تھا جو مسلمانوں اور ملکہ زینی کے ورمیان اس سے قبل توثیق پا چکا تھا۔ اس نامہ میں قیصر نے لکھا تھا۔۔

قیصر روم مقفور کی طرف سے بادشاہ عرب ہارون کے نام

"واضح ہوکہ مجھ سے پہلے جو ملکہ روم پر قابض تھی' اس کے زمانہ میں تمھاری حالت بساط
سیاست پر وہی تھی جو شطرنج میں رخ کی ہوتی ہے اور ملکہ زنی اپنی حماقت اور ضعف رائے
سیاست پر وہی تھی جو شطرنج میں رخ کی ہوتی ہے اور ملکہ زنی نے بہت سامال بطور خراج تم کو دیا
اور تم سے صلح کرلی! اب جب میرا یہ نامہ تمھارے پاس پنچے تو تم وہ مال فورا" واپس کر دیتا جو
تم نے ملکہ زنی سے حاصل کیا ہے ورنہ ہمارے اور تمھارے درمیان فیصلہ تلوار سے ہوگا۔

یہ مراسلہ پڑھ کر ہارون الرشید اس قدر غضبناک ہوا کہ کوئی شخص اس کی طرف دیکھنے کی بھی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ بات کرنا تو درکنار' تمام اعیان سلطنت اور ندیم خوف و دہشت سے منتشر ہوگئے' وزیر دربار کے لئے یہ مشکل ہوگیا کہ وہ ہارون کا عندیہ معلوم کر سکے۔ ہارون الرشید نے جواب تحریر کرنے کے لئے قلم دوات طلب کیا اور اس مراسلہ کی پشت پر یہ جواب تحریر کر دیا۔

بسم الله الرحمن الرحيم! امير المومنين بارون كى طرف سے روى كتے تقفور كے نام!

"اے کافر بچے! میں نے تیرا خط پڑھا اور اس خط کا جواب بجائے سننے کے تو آئھوں سے رکھے لے گا"۔

یہ جواب لکھ کر ای روز خود بہ نفس نفیس لشکر لے کر روانہ ہوگیا اور شر ہر قلہ جا

پنچائی یہ جنگ بہت مشہور ہے اور ہارون الرشید نے اس جنگ میں فنخ حاصل کی۔ فکست خوردہ مقفور کو دب کر صلح کرنا پڑی۔ اور اس نے ہر سال خراج دینا منظور کرایا۔ ہارون الرشید نے یہ صلح تسلیم کرلی اور لشکر کو واپسی کا تھم دے دیا لیکن ابھی ہارون اور اس کا لشکر مقام رقہ تک ہی واپس پنچا تھا کہ اس نلپاک کے نے عمدو پیان توڑ ڈالا اور یہ خیال کیا کہ سخت سردی کے باعث اب ہارون الرشید حملہ نہیں کر سکے گا۔ اس نقض عمد کی خبرہارون الرشید تمک پنچنانے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ مجبورا "عبداللہ بن یوسف تبی نے ان اشعار کے ذریعہ ہارون تک یہ یہ خبر پنچائی۔

نقص الذی اعطی قفور فعلیه دائرة البوارتدور جو یکی تقفور کو آپ نے عطاکیا تھا اس نے پھر اس سے نقض عد کیا ثباید اس کی گردش کے دن باقی ہیں '

ابشر امير المومنين فانه غنم اتاك به الاله كبير

میں امیر المومنین کو خوشخبری پہنچاتا ہوں کہ اللہ عروجل نے آپ کو اور غنائم عطا کئے ہیں

ابو عتاہیہ نے بھی اس فقم کے اضعار پڑھے ' جیسے ہی ہارون الرشید کو اس کی غدری کی اطلاع ملی وہ فورا" ہی وہاں سے ملیت پڑا اور نمایت مشکلات طے کرنے کے بعد (موسم کی خرابی کے باعث) پھر وہاں جا پہنچا اور جنگ شروع کر دی جنگ کا یہ سلسلہ اس وقت تک قائم رہا جب تک اس کو شکست نمیں دیدی اور تقفور کو تباہ کرکے چھوڑا اور بے شار مال غنیمت ہاتھ جب تک اس کو شکست نمیں دیدی فور غین چند بلند پایہ اشعار کے تھے۔

۱۸۹ ھیں (رومیوں نے اپنی تباہی کا یہ انتقام لیا کہ) اپنی سرزمین سے تمام مسلمانوں کو اللہ دیا۔ ایک مسلمان کو بھی وہاں نہ رہنے دیا (چنانچہ اس کے قدراک کے لئے) ۱۹۰ ھیں ہارون نے ہر قلہ فتح کرلیا اور رومیوں پر بڑی ذہردست بلعار کی اور اپنی فوجوں کو ہر جگہ پھیلا دیا۔ چنانچہ شراحیل بن معن بن ذاکدہ نے صفالیہ کے تمام قلع فتح کرلئے دو سری طرف بربیہ بن مخلد نے ملقونیہ پر قبضہ کرلیا۔ حمید بن معیوف کے قدم قبرص (قبرس) تک جاپنچ انھوں نے اہل قبرس کو شکست ویکر شہر میں آگ نگا دی اور قبری (قبرسی) فوج کے سول بزار آدمی کرفتار کر لئے۔

۱۹۲ ھ میں ہارون نے خراسان کی طرف توجہ کی' محمد بن الصباح طبری کہتے ہیں کہ نہر وان کے مقام تک میرے والد کہتے ہیں کہ

ولیعد مقرر ہونے پر برے بوے شاندار قمیدے لکھے بھے۔(۲) ہادون نے والیعد کے ان تقریاموں یا دستاویزات کو حسب معمول کعتبہ اللہ میں آویزاں کرا دیا تھا۔

بعض کتے ہیں کہ ہارون نے اپنے فرزند معظم کو اس لئے ولیعندی سے محروم رکھا کہ وہ بالکل ان پڑھ تھا گر تھم النی کچھ اور تھا لین اللہ تعالی نے آئندہ ملوکیت کو اس کی اولاد میں منظل کر دیا اور پھر تمام سلاطین (ظفاء) اس کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ اور ہارون الرشید کی کسی اور اولاد سے کوئی بادشاہ (ظیفہ) نہیں ہوا۔

امین الرشید کی مدح میں مسلم الخاسرنے ایک بہت ہی شاندار قصیدہ کہا تھا جس کے صلہ میں زبیدہ خاتون نے خوش ہوکر اس کامنھ موتوں سے بھر دیا تھا جس کی قیمت ۲۰ ہزار دینار تھی۔

#### ہارون الرشید کے بعض

#### حالات و واقعات!

المفی نے اپنی طوریات میں (ابن مبارک کی سند کے ساتھ) ذکر کیا ہے کہ جب ہارون المشید تخت سلطنت پر متمکن ہوا تو اس کا دل مہدی کی ایک کنرپر آگیا۔ (۳) ہارون نے جب اس کو طلب کیا تو اس نے یہ کما کہ میں تممارے والد کے ساتھ خلوت کر چکی ہوں (انھوں نے جمعہ ہے مباشرت کی ہے) اس نے انکار کر ویا۔ ہارون الرشید نے اس سلسلہ میں قاضی ابد یوسف سے دریافت کیا (کہ اس سے قربت کی کیا صورت ہو سمتی ہے) تو قاضی ابو یوسف نے کما کہ امیر المومنین آگر کنیز کوئی بات کہتی ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ چج ہی بولتی ہو کیونکہ کنیز الی پارسا تو ہوتی نہیں کہ وہ جھوث نہ بولے 'ابن مبارک اتنا بیان کرکے کہتے ہیں کہ میں اس پارسا تو ہوتی نہیں کہ وہ جھوث نہ بولے 'ابن مبارک اتنا بیان کرکے کہتے ہیں کہ میں دوما المسلمین وا حوا لھم) مسلمانوں کا خون (جانیں) اور ان کے احوال ہیں اور وما المسلمین وا حوا لھم) مسلمانوں کا خون (جانیں) اور ان کے احوال ہیں اور کنیز پر جم نے اپنے کی حرمت کا بھی خیال نمیں کیا۔ یتحر ج من حرمته ابیه) یا اس کنیز پر جم نے اپنے آپ کو امیر المومنین کی قربت سے مخوظ رکھا (او من ہذا الا مته النہ عنہ بنفسها عن ا میر المومنین کی قربت سے مخوظ رکھا (او من ہذا الا مته النہ عبدی کا قربی پر قال المقدی جو منہ ابیک واقض شہو تک وصیرہ النے بیدی واقض شہو تک وصیرہ فی رقبتی جر نے خلیفہ کو اس کے باپ کی توجین اور باپ کی ہم خوابہ سے مباثرت اور ایس کی کا مثورہ دیا اور اپنی گردن کو گناہ میں گرفتار کیا اور گناہوں کا بوجھ اپنے ذمہ لیا۔

### ایک اور عجیب مشوره:

عبداللہ ابن یوسف کتے ہیں کہ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ قاضی یوسف ہے کہا کہ میں نے ایک باندی خریدی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ (اس کو آزاد کرنے) استبراء ہے قبل ہی اس نے محبت کرلوں آپ کوئی حیلہ شرعی بتائے۔ (فہل عندک حیلنہ؟) قاضی ابو یوسف نے فرمایا کہ ہاں! آپ اپ بیٹوں میں ہے کی کے نام اس کو بہہ کر دیجے اور پھر اس

کو زوجیت میں لے لیجے (اس سے مباثرت کرلیجے)۔ اعلی ابن راہویہ کہتے ہیں کہ رشد نے ایک رات ابو بوسف کو اپنے پاس بلوایا اور ایک امر میں ان سے فتویٰ لیا جب انہوں نے فتویٰ دے درے دیا تو ہارون نے ان کو بطور عطیہ ایک لاکھ درہم دینے کا تھم دیا قاصی ابو بوسف نے کما کہ اگر امیر المومنین مجھے یہ رقم رات ہی میں عنایت فرہادیں تو بہت اچھا ہو۔ ہارون نے تھم دیا کہ یہ رقم صبح ہونے سے پہلے ہی قاضی صاحب کو دیدی جائے 'یہ من کر ایک ندیم نے کما کہ اس وقت تو خازن اپنے گھر جاچکا اور خزانہ بند ہے (اس لئے رقم مبح ہی کو دی جاسکی کہ اس وقت تو خازن اپنے گھر جاچکا اور خزانہ بند ہے (اس لئے رقم مبح ہی کو دی جاسکی ہے)۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ جب مجھے بلایا گیا تھا خزانہ کا دروازہ جب بھی بند تھا۔ یہ من کر ہارون نے تھم دیا کہ خزانہ ابھی کھولا جائے (رقم اس وقت قاضی صاحب کو دلوا دی)۔

صولی نے یعقوب بن جعفر کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جس سال ہارون الرشید تخت
سلطنت پر متمکن ہوا ابی سال اس نے مملکت روم پر چڑھائی کر وی اور وہاں سے شعبان کے
مینے میں واپس ہوا اور پھر سال کے ختم پر (ذی الحجہ میں) فریضہ اوا کیا حرمین شریفین میں پہنچ
کر بیچہ و شار مال خرچ کیا۔ ای زمانہ (جج) سے قبل سرور کائٹات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار
سے ایک شب میں مشرف ہوا آنخضرت نے ہارون سے فرایا کہ ای مینے میں حکومت تجھے
مل جائے گی تجھے چاہیے کہ حکومت ملتے ہی غروات میں مصوف ہونا جماد کرنا فریف کی اوا کرنا اور اہل حرمین پر بہت سا مال خرچ کرنا چنانچہ حکومت ملتے پر ہارون الرشید نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرایک عظم کی تعمیل کی۔

معاویہ بن صالح اپنے والد کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہارون الرشید نے جے کے زمانہ میں جو سب سے پہلا شعر کما تھا اس کی تحریک اس طرح ہوئی کہ وہ ایک مکان کے قریب سے گزرا ہارون نے اس کی دیوار پر یہ شعر لکھا دیکھا۔

الایا امیر المومنین اما ترئی فدینک هجران الحبیب کبیرا ال امیر المومنین کیا آپ نے شیں دیکھا کہ میں نے آپ کے جرکو فدیہ بنایا ہم بارون نے فورا "قلم دوات منگا کرفی البدیمہ اس شعر کے بنچ یہ شعر لکھ دیا۔

بلی والهدایا المشعرات وما متی بمکة مرفوع الاظل حسیرا بال وه بدایا (قربانیان) جو حرم مین وزی کرنے کے لئے تیار کی جائیں وہ کمہ مین ووڑنے سے عاجز

-01

سعید بن مسلم کتے ہیں کہ ہارون الرشید عالمول جیسا فنم رکھتا تھا' اکثر شعراء کے کلام

ایک دن اثائے سفر میں جھے ہے کہا کہ اے مباح شاید تم آئدہ جھے نہ دیکھ سکو! میں نے کہا کہا ہمر المومنین انشاء اللہ آئندہ ضور طاقات ہوگی اللہ تعالی آپ کو صحیح و سلامت والہی کریگا۔ یہ بن کر وہ جھے رات ہے ایک طرف لے گئے جمل خواص میں ہے بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر جھے ہے کہا کہ اے مباح! یہ راز کی بات ہے کسی ہے ذکر نہ کرنا ہے کہ کہ ارون نے جھے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا ان کے پیٹ پر ریٹی پی لپٹی ہوئی تھی۔ جھے دکھا کر کہا کہ یہ میں نے لوگوں سے چھپایا ہے اس کے باوجود میرے جیٹوں کا کہا کہ یہ ہم آیک نے اپنا ایک آیک تکمبان میرے ساتھ لگا رکھا ہے چنائچہ سرور مامون کا بختشوع امین کا تکمبان میرے ساتھ لگا ہے۔ مباح کتے ہیں کہ ایک نام اور ایا تھا جو میں بختشوع امین کا تکمبان میرے ساتھ لگا ہے۔ مباح کتے ہیں کہ ایک نام اور ایا تھا جو میں بھول گیا۔ میرے ان جیٹوں میں سے ہر ایک میری سانسیں شار کر رہا ہے۔ لیکن میری عمر بردھتی بھول گیا۔ میرے ان جیٹوں میں سے ہر ایک میری سانسیں شار کر رہا ہے۔ لیکن میری عمر بردھتی بھول گیا۔ میرے ان جیٹوں میں سے ہر ایک میری سانسیں شار کر رہا ہے۔ لیکن میری عمر بردھتی بھول گیا۔ میرے ان جیٹوں میں سے ہر ایک میری سانسی شار کر رہا ہے۔ لیکن میری عمر بردھتی دوت بردون نسل کا گھوڑا جو بہت ہی نحیف و لاغر تھا طلب کیا اور اس پر سوار ہوگر جھے درت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے رخصت کیا اور خود جرجان کی سمت روانہ ہوگئے اور اس بر سوار ہوگر جھے درت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے رخصت کیا اور خود جرجان کی سمت روانہ ہوگے اور اس بیاری کی صالت میں ماہ صفر سانہ ھیں طوس پہنچ کر انتقال کیا۔

### ہارون الرشید کی ولیعمدی:۔

۵کاھ میں ہارون الرشید نے اپنی ہوی زیدہ کی خواہش کے مطابق اپنے بیٹے محمد المقلب بہ امین کو اپنا و لیعمد نامزد کیا تھا اور اس کے و لیعمد ہونے پر بیعت کی بھی طلائکہ اس وقت اس کی عمر صرف پانچ سال تھی۔ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا بوداپن ہے جو اسلای عکومت میں امامت کے معالمہ میں رونما ہوا۔ محمد امین کی بیعت لینے کے بعد ہارون نے اپنے عبداللہ مامون الرشید کے لئے ۱۸۲ ھ میں بیعت کی اور مامون الرشید کو تمام مملکت خراسان کی حکومت دیدی۔ پھر مامون کے بعد اپنے سب سے خورد سال بیٹے قاسم کو مو تمن کا خطاب کی حکومت دیدی۔ پھر مامون کے بعد اپنے سب سے خورد سال بیٹے قاسم کو مو تمن کا خطاب دیکر ۱۸۹ ھ میں اپنا و لیعمد مقرر کر دیا اور اس کو جزیرہ اور شخور کی حکومت دے دی اور اس طرح اپنے ممالک محروسہ کو تین حصوں میں تقیم کر دیا۔ اس موقع پر بعض دانشوروں نے کہا طرح اپنے ممالک محروسہ کو تین حصوں میں تقیم کر دیا۔ اس موقع پر بعض دانشوروں نے کہا تھا کہ ہارون نے اپنے میٹوں کے درمیان ایک عظیم جنگ کی بنیاد ڈال دی ہے اور رعیت کو ایک انتظائے عظیم میں جنال کر دیا ہے۔ شعراء نے (جن کا کام ہی مداحی ہے) ان تیوں کے ایک انتلائے عظیم میں جنال کر دیا ہے۔ شعراء نے (جن کا کام ہی مداحی ہے) ان تیوں کے ایک انتلائے عظیم میں جنال کر دیا ہے۔ شعراء نے (جن کا کام ہی مداحی ہے) ان تیوں کے ایک انتلائے عظیم میں جنال کر دیا ہے۔ شعراء نے (جن کا کام ہی مداحی ہے) ان تیوں کے ایک انتلائے عظیم میں جنال کر دیا ہے۔ شعراء نے (جن کا کام ہی مداحی ہے) ان تیوں کے

میں بہت اچھی اصلاح دے ریتا تھا' چنانچہ ایک مرتبہ نعمانی شاعر نے (اس کے) گھوڑے کی تعریف میں یہ شعر کہا۔

كان اذنيه اذا تشوفا قادمته اوقلما محرما

وہ گھوڑا جب سی چیز کو دیکھنے کو گردن اٹھا آ ہے تو اس کے کان ترجھے قط لگے قلم کی طرح ہو جاتے ہیں۔

نو ہارون نے کہا کہ مصرعہ اول سے لفظ "کان" نکال کر اس کی جگہ "تحال" کو چنانچہ اس اصلاح سے شعر بہت بلند ہوگیا۔

عبداللہ ابن عباس بن فضل بن رہے سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہارون نے قتم کھائی کہ وہ فلا کنیز کے پاس (جو اس کو بہت مجبوب تھی) اتنے دنوں تک نہیں جائے گا۔ اس قتم کے دن گزر گئے اور وہ کنیز پھر بھی رام نہ ہوئی تو ہارون نے یہ اشعار کے

ترجمہ اشعار:۔ جب اس نے مجھے خود پر فریفتہ پایا تو اس نے مجھ سے انماض برآ جب ہوش آیا تو صبر کا زمانہ دراز ہوگیا۔ ہر چند کہ وہ میری ملوکہ تھی مگر وہ میری مالکہ بن گئی۔ یہ بات عجائبات زمانہ میں سے ہے"

ای وقت ابو العقابیہ شاعر بھی آگیا' ہارون نے اس سے کما کہ تم ان اشعار پر کچھ اضافہ کرو (چند اشعار اس زمین میں کمو) ابو العمابیہ نے فی البدیمہ سے چند اشعار مزید کے۔

ترجمہ اشعار:۔ محبت کی فزونی نے مجھے اس کی نظروں سے گرا دیا 'مجھے اس کی اس قدر محبت کیوں نہ ہو کہ وہ حسین ہی ایس ہے اس کے حسن ہی نے مجھے مالک سے مملوک بنا دیا ہے اور اس باعث لوگوں پر میرا راز فاش ہوگیا۔"

ابن عساكر ابن عليہ ہے روايت كرتے ہيں كہ ہارون الرشيد كے سامنے ايك ذنديق كر فقار كركے لايا گيا ہارون نے اس كے قتل كا حكم دے ديا اس پر اس ذنديق نے كما آپ مجھے كس گناہ ميں قتل كرا رہے ہيں 'ہارون نے كما آكہ خلق خدا تيرے فقتے ہے محفوظ رہے 'اس نے كما كہ آكہ خلق خدا تيرے فقتے ہے محفوظ رہے 'اس نے كما كہ آپ ہجھے تو قتل كرا وينگنے ليكن آپ ان ايك ہزار احاديث كاكيا كريں كے جن كو ميں نے ہر طرف پھيلا ديا ہے اور وہ ميرى وضع كردہ ہيں اور ان مين رسول الله صلى الله عليہ وسلم كا ايك لفظ بھى موجود نہيں ہے؟ ہارون الرشيد نے كما كہ اے دشمن خدا تو كس خيال ميں ہے ابو اسحاق فزارى اور عبدالله بن مبارك اصول حدیث پر ان احادیث كو كس كر ايك فظ نكال باہر كريں گے۔ (وہ اصول حدیث ہے اس كا موضوع ہونا ثابت كريں گے)

صولی اسحاق ہائمی کے حوالے ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک روز ہارون الرشید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس نے کما کہ عوام میری نبعت یہ خیال کرتے ہیں کہ ججے حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے عجب نہیں ہے (بغض ہے) لیکن خدا کی قتم میں ان سے زیادہ کی اور کو عجب نہیں رکھتا' اس افواہ کی اصل ہے ہے کہ جو لوگ ہم سے عداوت رکھتے ہیں اور ہم پر طعنہ زئی کرتے ہیں اور ہماری سلطنت میں فتہ و فیاد برپا کرنا چاہتے ہیں وہی لوگ ایس بے پرکی اڑاتے ہیں اور اماری سلطنت میں فتہ و فیاد برپا کرنا چاہتے ہیں وہی لوگ ایس بے برکی اڑاتے ہیں اور ان کا اس سے مقصد ہے کہ میں ان کو سرائمیں دول' یہ وہی لوگ ہیں جو اب تک بنو امیہ کے طرفدار ہیں' اب رہ سراوات لینی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صلبی والد تو ہ سیادت اور فضل میں سب سے زیادہ ہیں۔ جیسا کہ میرے والد محرّم مہدی نے اپنے آپ اور جد کے حالہ سے ابن عباس سے مروی ہے حدیث بیان کی تھی کہ اضوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ساکہ جس نے حدیث بیان کی تھی کہ اضوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وست رکھا اس نے ججھے دوست رکھا اور حسین گو دوست رکھا اس نے ججھے دوست رکھا اور جس نے ان سے عداوت رکھی۔ نیز یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت فاظمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا' حضرت مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم (زوجہ فرعون) کے سوا دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ (پھر میں کس طرح ان کی محبت میں کی کر سکتا ہوں یا ان سے دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ (پھر میں کس طرح ان کی محبت میں کی کر سکتا ہوں یا ان سے بغض و عداوت کا دل میں خیال لاسکتا ہوں)۔

## ابن ساک کی ہارون کو نصیحت:۔

ایک بار ابن ساک ہارون الرشید کے پاس موجود تھے ہارون کو بیاس گی انھوں نے پانی طلب کیا کسی خادم نے پانی لاکر پیش کیا تو ابن ساک نے کما کہ ذرا ٹھر جائے 'جھے یہ بتائے کہ اگر آب کو شدت کی بیاس ہو اور پانی کسیں دستیان نہو تو آپ (تفنی دور کرنے کے لئے) پانی کا ایک بیالہ کتنے میں خرید لیس کے ہارون نے کما کہ اضف سلطنت کے عوض! ابن ساک نے کما کہ اچھا اب آپ پانی پی چکا تو ابن ساک نے پوچھا کہ اگر اب آپ پانی پی چکا تو ابن ساک نے پوچھا کہ اگر سے بانی آپ کیکا تو ابن ساک نے پوچھا کہ اگر یہ بانی آپ کے بیٹ ہی میں رہ جائے (خارج نہ ہو سکے) تو اس کے خارج کرانے میں آپ کیا خرج کر سکتے ہیں۔ ہارون نے جواب دیا کہ نصف سلطنت لیمیٰ باقی تمام بادشاہت اس کے عوض دے دوں گا۔ اس وقت ابن ساک نے کما کہ بس یاد رکھے کہ آپ کی تمام سلطنت کی قیمت صرف ایک بیالہ پانی اور پیشاب ہے۔ پس ایک ذی فیم اور ہوشمند محض آگر ایس کم مایہ چیز کی طرف رغبت کرے تو وہ محض حماقت ہے 'یہ من کر ھارون بہت ردیا۔

### شیبان کی نصیحت:۔

ابن جوزی کہتے ہیں کہ آیک روز ہارون الرشید نے شیبان سے کما کہ جھے کچھ تھیجت کیجے '
انھوں نے کما کہ تمارا وہ مصاحب جو تم کو خوف خدا دلا تا رہ اور اس خوف کا انجام امن و المان ہو تو وہ اس مصاحب سے کمیں بہترہ جو تم کو خوف سے بیگانہ بنا دے۔ اور اس بیگا تی کا انجام برا ہو' ہارون نے کما کہ اس کو کچھ تفصیل سے بیان کیجئے۔ ناکہ میں سمجھ لوں کہ آپ کا کیا مطلب ہے! شیبان نے کما کہ اس کا مطلب ہی ہے کہ جو مخف تم سے ہے کہ کل قیامت میں تم سے رعیت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے' تم خدا سے ڈرتے رہو وہ اس مخص سے کمیں بمتر ہے جو تم سے ہے کہ تم اہل بیت ہو تمارے گناہ معاف ہیں کیونکہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز اور رشتہ وار ہو۔ یہ تھیجت من کر ہارون اس قدر رویا کہ اس کے پاس علیہ والوں کو اس کے حال پر ترس آگیا۔

صولی نے کتاب الاوراق میں لکھا ہے کہ جب ہارون الرشید تخت سلطنت پر معمکن ہوا اور اس نے بچیٰ بن خالد بر کمی کو اپنا وزیر بنایا تو ابراہیم موصلی نے (جو دربار کا مغنی تھا) یہ اشعار کا ئے:۔

رجمہ اشعار کیا تم نہیں دیکھتے کہ آفاب مریض تھا (بے نور ہوگیا تھا) جب حکومت (خلافت) ہارون کو پنجی تو اس کا نور برھنے لگا۔ '

دنیا اس کے جمال سے آراستہ ہوگئی کیونکہ ہارون اب بادشاہ ہے اور کیلی اس کا وزیر ہے "۔

ان اشعار کی نغمہ سرائی پر ہارون نے اس کو ایک لاکھ درہم انعام میں دیے "

اس طرح کے چند اشعار مشہور شاعر داور بن زریں واسطی نے بھی کیے تھے۔

قاضی فاضل نے اپ بعض رسالوں میں لکھا ہے کہ میرے خیال میں طلب علم کے لئے مرف دو باوشاہوں نے سفر کیا ہے ایک تو ہارون الرشید نے "وہ اپ دونوں بیٹوں امین اور ہامون کو سے کر موطا اہم مالک کی ساعت کے لئے اہم مالک رحمتہ اللہ علیہ کے پاس پنچا (جس نسخہ موطا کی تغیر سے ساعت کی تھی وہ شاہان مصر کے کتب خانے کے مخطوطات میں موجود ہے) اور دو سرے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایولی کہ وہ بھی اسی موطا اہام مالک کی ساعت کی غرض سے اسکندریہ گئے باور وہاں انھوں نے علی بن طاہر بن عون سے موطا کی ساعت کی تھی۔ منصور عزی نے اپ شعر میں اسی طرح اشارہ کیا ہے۔

ا حال موصلی کتے ہیں کہ میں نے ایک بار ہارون الرشید کی خدمت میں اپنا یہ قصیدہ پیش

اشعار کا ترجمہ:۔ ''جو عور تیں بخل کرتی تھیں، میں نے ان سے کما کہ بخل کی عادت ترک کر دو' مال تو آئی جانی چیز ہے۔ لوگ تو تخی کو پند کرتے ہیں اور بخیل کا تو دنیا میں کوئی دوست نہیں ہے بخل بخیل کو عیب سے متصف کر دیتا ہے لیکن میرا نفس اس سے بری ہے کہ جھے کوئی بخیل کے۔۔

میرے نوجوان ممدوح کی حالت سے ہے کہ جب اس کے پاس کھی ہو تا ہے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اس نے مجھے اتنا عطا کیا کہ میں اموال کثیرہ رکھنے والوں کے مرتبہ کو پہنچ گیا پھر مجھے قلیل عطیہ کا شکوہ کیوں ہو۔

میں فقر سے خوف کیوں کھاؤں اور تو گری کی حرمت کیوں بیان کروں جب کہ امیر المومنین میری طرف سے اچھا خیال رکھتے ہیں لینی مجھ پر عنایت فرماتے ہیں"

یماں تک من کر ہارون نے کہا کہ ہاں خوف مت کرا اے فضل اس کو ایک لاکھ درہم دیدو' خداکی فتم کیا عمرہ اشعار کے ہیں' اس کے اصول و فصول سب کے سب بہت خوب ہیں' یہ من کر میں نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ کا یہ فرمان تو میرے اشعار سے بھی زیادہ بلند پایہ ہے یہ من کر ہارون نے کہا کہ اے فضل اس کو ایک لاکھ درہم اور دے دو۔

#### اوليات بارون:

محر بن علی خراسانی کہتے ہیں کہ ہارون ہی سب سے پہلا چوگان (بولو) کھیلنے والا جنفس ہے اس نے نشانہ بازی کا کھیل شروع کیا۔ وہ خلفائے بی عباس میں پہلا مخص ہے جس نے شطرنج کھیلی۔ صولی کہتے ہیں کہ ہارون ہی پہلا مخص ہے جس نے گویوں کے مراتب مقرر کئے اور ان کو طبقات میں تقتیم کیا۔ ہارون کی شاعری میں اس کا وہ مرہیہ بردا زور دار ہے جو اس نے اپنی لونڈی صیلانہ کے انتقال پر لکھا۔ مرہیہ کے چند اشعار یہ ہیں۔

ترجمہ اشعار : جب هیلانہ کو موت آئی تو جھے سخت تکلیف ہوئی اور میں بہت ورو مند ہوا۔ جب هیلانہ نے انقال کیا اور جب وہ مجھ سے جدا ہوگئی تو میراعیش ختم ہوگیا اور میں جیسا تھا ویسا نہ رہا میرے لئے تو وہ ایک ونیا تھی جب وہ قبر میں پہنچ گئی تو پھروہ ونیا بھی باتی نہ رہی بلکہ جدا ہوگئی۔

دنیا میں بت سے انسان ہیں لیکن تیرے مرفے کے بعد پھر میں نے کوئی انسان شیں دیکھا (تیری موت انسانیت کی موت تھی)۔ جب تک دنیا میں ہوا سے شنیاں الجی رہیں گی خدا کی قتم ہیلانہ میں تم کو فراموش نہیں کر ملک۔(م)

### ہارون الرشید کی وفات:۔

ہارون الرشید نے ملک خراسان کے شہر طوس میں جہاں وہ غزوہ کے ارادہ سے پہنچا تھا ۱۹۳ ھ میں انتقال کیا اور طوس ہی میں اس کو ۳ جماوی آلا خرکو دفن کر دیا گیا۔ انتقال کے وقت ہارون الرشید کی عمر ۲۵ سال تھی(۵) ہارون کے جنازے کی نماز اس کے فرزند صالح نے پڑھائی۔ صولی کہتے ہیں کہ ہارون الرشید نے دس کروڑ زر نفذ اور ایک لاکھ بچپاس ہزار کی مالیت کے زرو جواہر اور چاندی اور گھوڑے مرتے وقت چھوڑے! ہارون الرشید کی موت کا سبب ورباری طبیب جریل بور چاندی اور گھوڑے کی علاج میں غلطی جائی جاتی ہے لینی اس نے ہارون کا ایک عصو کا شنے کا ارادہ کیا پھر اس نے کہا کہ کل تک انظار کیا جائے امید ہے کہ صبح کو تندرست اٹھیں کے لیکن وہ اس روز مرگیا۔

کتے ہیں کہ انقال سے پہلے ہارون الرشید نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں طوس کا عاکم مقرر ہوگی تو اونٹ پر سوار ہوگی تو اونٹ پر سوار ہوگی تو اونٹ پر سوار ہوگی قو اونٹ پر سوار ہوگر قبر دیکھنے گیا 'قبر کی طرف دیکھ کر کما کہ اے ابن آدم اب اس کو اختیار کر پھر چند لوگ اس کے عکم سے قبر میں اترے اور اندر بیٹھ کر ختم قرآن کیا گیا اور وہ اتنی دیر تک خود قبر کے کنارے بیٹھا رہا۔

جس وقت اس کا انقال ہوگیا تو طوس میں مقیم لشکر کے اندر اس وقت امین الرشید سے عائب بیعت کرلی گئی امین اس وقت بغداد میں تھا' جب بغداد میں بیہ خبر بہنی تو امین الرشید نے جمعہ کے روز خطبہ پڑھا اور لوگوں کو ہارون کے انقال کی خبر سائی اور لوگوں نے اس دن امین سے عام بیعت کی۔ اوھر طوس سے ہارون کا غلام رجا ہارون کی چاور' عصا اور مر لیکر روانہ ہوا اور ۱۲ دن میں طوس سے بغداد بہنچ گیا۔ رجا نصف جملوی الانز کو بغداد میں پہنچا اور یہ تمام چیزیں (جو حکومت کی علامت سمجھی جاتی ہیں) امین کے میرو کر دیں۔ ابو اشیص نے ہارون کی وفات پر جو مرفیہ لکھا وہ تمام مرشوں میں اعلیٰ اور بلند پایہ ہے۔ مشہور شاعر ابو نواس نے ایک ہی تھم میں مرفیہ اور

تبریک تخت نشینی پیش کی۔ اس نظم کا آخری شعرب ہے۔

بد ران بدر اضحی ببغدا د فی الخلدو بد ربطوس فی الرمس دو چاندوں میں سے ایک بغداد میں طوع ہوا اور دو سرا سر زمین طوس میں غروب ہوگیا

صولی کہتے ہیں کہ ہارون الرشید سے یہ دو حدیثیں مروی ہیں 'پہلی حدیث بحوالہ حفرت انس بیان کی گئی ہے جو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آتش دوزخ سے بچو خواہ وہ محبور کی مختصل کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ دو سری حدیث بحوالہ ابن عباس حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے منص کو پاک و صاف کرو۔ کیونکہ قرآن پاک کا راستہ ہے (قرآن اس سے پڑھا جاتا ہے۔)

(افسوس کہ ہارون الرشید کے عمد کا ناقابل فراموش واقعہ علامہ سیوطی ؓ نے ذکر نسیس فرمایا۔ یعنی عروج و زوال برا کمہ!)

#### حواشي

ا- علامہ سیوطیؒ کے الفاظ سے ہیں۔ وکان من امیر الخلفاء و اجل ملوک الدنیا علامہ بھی ان کو "ملوک الدنیا" بی کتے ہیں۔

۲- علامہ سیوطی نے اس سلسلہ میں ایک شعر ابراہیم موصلی اور عبدالملک بن صالح شاعر کے چند اشعار آریخ الحلفاء میں پیش کئے ہیں۔

" چونکہ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا عجیب و غریب واقعہ ہے اس لئے میں صرف ترجمہ پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ علامہ سیوطی کے اصل الفاظ تحریر کر رہا ہوں ناکہ مترجم تمت ہے محفوظ رہے ' علامہ سیوطیؒ کئے ہیں۔ لما اقفسنا اخلاف الی الرشید وقعت فی نفسه جاری من جوار المهدی فرا و دھا علی نفسها 'مقالت لا اصلح لک ان اباک قد اطاف بی فشغف بھا فارسل الی ابی یوسف فساله اعندک فی ھنا شی الخ۔ (تاریخ الخلفا ' ص ۲۲۲ طبع کراچی)

٣- ايك لوندى كى موت پر ظيفته المسلين كے جذبات آپ نے طاحظہ فرمائے (مترجم)
٥- بارون كى پيدائش ١٣٨ ه يس بوئى اور وفات ١٩٣ ه يس اس حماب سے عر ٣٥ مال بوئى-

#### الامن محمد ابو عبدالله

محمد ابو عبداللہ بن رشید معروف به الایمن (ایمن الرشید)- بد اپنے باپ ہارون کی زندگی میں و لیعمد مقرر ہوا تھا۔ اس نامزدگی کے مطابق ہارون الرشید کی وفات کے بعد تخت سلطنت پر بیٹھا۔

### امین کا سرایا اور کردار:-

امین بہت ہی خوبصورت طویل قامت انہایت ذور آور اور شجاع تھا اس کی ذور آوری اور شجاع تھا اس کی ذور آوری اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ اس نے صرف ہاتھ سے شیر کو مار دیا تھا۔ نہایت نصیح و بلیخ ادیب اور برئے فضل و کمال کا مخض تھا لیکن اوصاف کے ساتھ ہی ساتھ تدبر سے خالی تھا۔ ضعیف الرائے تھا اور بہت ہی فضول خرچ اور سلطنت کی اس میں لیافت اور صلاحیت نہیں تھی جس روز تخت سلطنت پر متمکن ہوا اس کے امکلے دن ہی قصر منصور کے پاس ایک ہموار میدان تیار کرنے کا تھم دیا آگہ چوگان کھیل سکے!

کومت کے دو سرے سال ہی ۱۹۸۷ ہے جی اپنے تھائی قاسم کو جے ہارون نے اہین کے بعد ولی عمد بنایا تھا اور جو مامون کے لقب سے طقب تھا' ولیعد سے معزول کر دیا! اور اس وقت سے دونوں بھائیوں کے درمیان اختلاف اور دشنی کی بنا پڑ گئی کتے ہیں کہ اس کا باعث یہ ہوا کہ فضل بن رزیع نے خیال کیا کہ اگر مامون تخت سلطنت پر مشکن ہو جائے گا تو پھر وہ اس عمدہ (وزیر دربار) پر مامور نہیں رہ گا چنانچہ اس نے اہین کو مامون کے فلاف بھڑکانا شروع کیا اور اہین سے مامون کی بیعت کا خلح کرا دیا۔ یعنی ولیعد سے معزول کر دیا اور موکیٰ۔ ابن اہین کو اس کی جگہ ولیعد مقرر کر دیا۔ جب خلے بیعت کی یہ خبر مامون کو پنچی تو اس نے اہین سے علیحدگی افقیار کرلی اور مملکت کے جن حصوں پر اس کا اقدار تھا ان میں چلنے والے اہین سے علیحدگی افقیار کرلی اور فرامین سے بھی اس کا نام نکال دیا۔ اہین نے مامون کے پاس قاصد بھیجا اور کملوا دیا کہ میں نے تمارے بجائے اپنے فرزند کو ولیعد نامزد کر دیا ہے تم اس کو تشکیم کرلو' البتہ موئی کے بعد تم ولیعد ہو۔ میں نے موئی کا لقب ناطق بالحق رکھ دیا ہوئے ہے۔ مامون نے بامون نے بامون نے بامون نے بامون نے بامون نے بامون کے بعد تم ولیعد ہو۔ میں نے موئی کا لقب ناطق بالحق رکھ دیا ہوئی دیا ہون کے اس کو تشکیم کرلو' البتہ موئی کے بعد تم ولیعد ہو۔ میں نے موئی کا لقب ناطق بالحق رکھ دیا ہوئی دیا ہوئی رکھ والیا اس نے بامون نے ہیں کو قاصد کو اپنے ساتھ مالیا اس نے بی مامون کے عامون کی بیعت کرلی اور طے پالے کہ قاصد واپس جاگر وہاں کے طالت سے بوشدہ طریقہ سے مامون کی بیعت کرلی اور طے پالے کہ قاصد واپس جاگر وہاں کے طالت سے بی مامون کی بیعت کرلی اور طے پالے کہ قاصد واپس جاگر وہاں کے طالت سے بی مامون کی بیعت کرلی اور طے پالے کہ قاصد واپس جاگر وہاں کے طالت سے بی میروں کی بیعت کرلی اور طے پالے کہ قاصد واپس جاگر وہاں کے طالت سے بی طالت سے بی مامون کی بیعت کرلی اور طے پالے کہ قاصد واپس جاگر وہاں کے طالت سے بی مامون کی بیعت کرلی اور طے پالے کہ قاصد واپس جاگر وہاں کے طالت سے بی میں کی بیعت کرلی اور طے پالے کہ کی اس کی عرب کرلی اور کے پالے کی میان کی بیعت کرلی اور کی بی کرلیہ کرلی کے وہ کی میں کرلیہ کی کرلیہ کرلیہ

(خفیہ طور پر آگاہ کرتا رہے اور عراق کے بارے میں تدابیر بتاتا رہے۔ جب قاصد امین کے پاس لوث کر آیا اور مامون کے انکار ہے اس کو آگاہ کیا تو اس نے وہ وصیت نامہ جو کعبہ میں ہارون نے آویزال کرایا تھا منگا لیا اور اس کو پرزے پرزے کر دیا اس سے دونول کے درمیان اختلافات اور برمے گئے۔

اصحاب الرائے كامشورہ:

اصحاب رائے اور دانشوروں نے امین کو بہت کچھ سمجھایا (کہ وہ اس ارادے سے باز رہے) حازم بن خریمہ نے کہا کہ اے امیر المومنین جو آپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں وہ نفیحت کرنے سے کتراتے ہیں اور جو کچ بولتے ہیں وہ آپ کی بیعت فنح کر دیں! آپ لوگوں آپ مامون کا ظع بیعت نہ تیجئے کہیں ایبا نہ ہو کہ لوگ آپ کی بیعت فنح کر دیں! آپ لوگوں کو نقض عمد کر بیٹھیں لیکن کو نقض عمد کر بیٹھیں لیکن امین نے یہ نقش عمد کر بیٹھیں لیکن حامین نے یہ نقش عمد کر بیٹھیں لیکن امین نے یہ نقش عمد کر بیٹھیں لیکن الین نہ دھرے) اور امراء و اعیان سلطنت کو ایعان نے یہ نقسیتیں قبول نہ کیس (ان نصیح ل پر کان نہ دھرے) اور امراء و اعیان سلطنت کو انعام و آکرام سے پر چانے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوگیا آخر کار اپنے بیٹے مویٰ کی بیعت کرائی اور اس کا لقب "ناطق بالحق" رکھ دیا حالا نکہ ابھی مویٰ شیر خوار بچہ تھا۔ بعض شعرانے امین کے اس فعل کا مزاق بھی اڑایا ہے اور تنقید بھی کی ہے ' (مترجم یہاں ایک بعض شعرانے امین کے دو اشعار مع ترجمہ پیش کر رہا ہے)۔

وا عجب من ذا و ذا اننا نبا يع للطفل فينا الصغير اور اس ت زيادہ تعجب كى بات تو كه ہم ايے كے سے بيعت كريں۔ ومن ليس يحسن عسل استه ولم يخل من بوله حجر ظير جو ابھى اپنا آب دست بھى اچھى طرح نبيں كر سكتا اور اس كى دايد اس كے پيثاب سے دائے منس اق

جب مامون کو اپنے خلع بیعت کا یقین ہوگیا تو اس نے امام المومنین کا لقب افتیار کرایا اور فرامین وغیرہ میں بھی لکھوانا شروع کر دیا۔ ادھر امین نے علی بن عینی ابن ہلمان کو بلاد جبل ، ہمدان نماوند کم اور اصفمان پر جو مامون کی جاگیر میں تھے حاکم مقرر کر دیا۔ اور ۱۹۵ ھ میں اس کو ان جاگیروں پر بھیج دیا۔ علی بن عینی جملوی آلافر ۱۹۵ ھ میں چالیس ہزار فوج لیکر نمایت شان و شوکت اور طفلنہ کے ساتھ اس طرف روانہ ہوا اور چاندی کی بیڑی مامون کے بیروں میں ڈالے گا) مامون سے بیروں میں ڈالے گا) مامون میں ڈالے گا) مامون

کو جب علی بن عیسیٰ کی روائلی کی خبر ملی تو اس نے مقابلہ کے لئے طاہر بن الحسین کو صرف چار بزار کے لئکر کے ساتھ روانہ کیا۔ دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور فوجوں کی کمی کے باوجود طاہر کو کامیابی حاصل ہوئی اور علی بن عیسیٰ میدان جنگ میں مارا گیا' اس کے قتل ہوتے ہی سارا لشکر منتشر ہوگیا۔ طاہر نے علی بن عیسیٰ کا سر کلٹ کر مامون کے پاس بھیج دیا۔ مامون نے مکم دیا کہ تمام فراسان میں اس کا سر پھرایا جائے۔

### امین کی سل انگاری:۔

علی بن عیلی کی مخکست کی خبر جب امین کو پینی تو اس وقت وہ مچھلی کے شکار میں مصرروف تھا' امین نے خبر لانے والے سے کہا کہ کم بخت وفعان ہو جا مجھے اتنی تو مہلت دی ہوتی کہ میں اس بالاب سے دو مجھلیاں شکار کرلیتا' ادھر تو یہ صورت حال تھی ادھر مامون نے تخت سلطنت پر قبضہ کرلیا۔

عبداللہ بن صالح جرمی کتے ہیں کہ جب علی بن عینی میدان جنگ میں مارا گیا تو بغداد میں بھی انتشار اور بدامنی بھیل گئ اس وقت اہین مامون کی خلع بیعت پر شرمندہ ہوا اور بجھتایا۔ امرا کی طماعی اسپر کھل گئ ادھر اہین کی فوج نے (جن کو کئی ماہ سے تنخواہ نہیں ملی بھی) تنخواہ کا مطالبہ کیا۔ اہین اور مامون میں جنگ کا سلسلہ جاری تھا اور وہ طول پکڑتی جارہی تھی اسی کے ساتھ اہین کے لہو و لعب اور اس کی نادانی نے تنزل کا رخ اختیار کرلیا اور مامون کو روز بروز تقویت بہنچتی چلی گئ یعنی حرمین شریفین اور عراق کے اکثر لوگوں نے مامون سے بعت کرنی امین کی حالت بگڑتی جارہی تھی۔ لشکر میں ابتری پھیل گئ خزانہ خالی ہوگیا۔ رعایا بیعت کرنی امین کی حالت بگڑتی جارہی تھی۔ لشکر میں ابتری پھیل گئ خزانہ خالی ہوگیا۔ رعایا بیعت کرنی امین کی حالت بگڑتی جارہی تھی۔ لشکر میں ابتری پھیل گئ خزانہ خالی ہوگیا۔ رعایا بوگئے۔ نفط کی ہانڈیوں اور منجنیقوں سے شہر کھنڈر بن گئے نوبت یہاں تک پنچی کہ ممائدین سے بغداد خالی ہونے لگا۔ بغداد خالی ہونے کے بغداد خالی ہونے لگا۔ بغداد خالی ہونے لگا۔ بغداد خالی ہونے کے بغداد خالی ہونے لگا۔ بغداد کالی ہونے لگا۔ بغداد کی باہی پر شعرائے مراشے لکھنا شروع کر دیے۔

#### امین کا بغداد سے منصورہ جانا:۔

بغداد کا محاصرہ پندرہ مینے تک جاری رہا (محاصرہ کی تختیوں سے نگ آگر) اکثر بنو عباس اور امین کے ساتھ لڑنے والے اور امین کے ساتھ لڑنے والے

شرك اوباشوں كے سوا اور كوئى شيں رہا۔ بتيجہ يہ لكا كہ ١٩٨ ه كے اواكل ميں طاہر بن الحسين الموار كے زور سے (فتح و كامرانی كے ساتھ) بغداد ميں داخل ہوگيا بغداد كے ايك حصہ پر قبضہ ہو جانے كے بعد امين كو اپنی والدہ (زبيدہ فاتون) اور اہل خاندان كے ساتھ شاہی محل سے نكل كر منصورہ جانا پڑا ليكن وہاں اس كے باقی ماندہ لشكر نے بھی اس كا ساتھ چھوڑ ديا اور ايك ايك كركے اس كے تمام خوبصورت غلام امرد بھی اس سے الگ ہوگئے اور طرفہ بيہ كه يائی اور خوراك كی سخت قلت ہوگئی۔

# اس تاہی میں بھی امین کی شراب اور گانا نہیں چھوٹا:۔

محر بن راشد کتے ہیں کہ مجھ سے ابراہیم ابن مہدی نے بیان کیا تھا کہ اس ابتلا میں وہ امین کے ساتھ شہر منصورہ میں مقیم تھا' ایک رات مجھے امین نے بلایا جب میں اس کے پاس پنچا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس رات کو دیکھو کیسی حسین رات ہے' چاند اپنی پوری بمار پہ ہے اور اس کی چاندی پانی میں کیسی جوت پیدا کر رہی ہے ایے میں تو شراب کا دور چلنا چاہیے میں نے کما جیسی آپ کی مرضی! چنانچہ ہم نے خوب (دل بھر کر) پی اس کے بعد اس نے اپنی میں کنیز ضعف نامی کو طلب کیا لیکن اس کے نام سے اس کو بدشگونی کا خیال پیدا ہوا بھر طال امین نے اسے کا حکم دیا' اس نے نابغہ الجوری کا یہ شعر رہوھا۔

کلیب بعمری کان اکثر ناصرا وایسرذنبا منک ضرب بالدم جمع اپنی جان کی قتم کلیب فتح مند تھا اور اس کے گناہ بھی تیری بد نبت کم تھ پر بھی قتل کر دیا گیا

امین نے یہ شعر س کر اور بھی بدشکون لیا اور اس نے کما کہ (ان اشعار کو چھوڑو) کچھ اور گاؤ! ضعف نے یہ اشعار گانا شروع کئے۔

ا بكى فراقهم عينى فارقها ان التفرق للا حباب بكاء ان كى فراق من رونا بى آيا ان كى فراق من رونا بى آيا

ما زال یعد و علیهم ریب دهرهم حتی تفانو اور یب الدهر عداء ان پر زمائے کے حوادث بے شار آئے بلکہ ان کو فاکرے بھی وہ حوادث ویے بی دشمن ہیں فالیوم ا بکیهم جهدی واندبهم حتی اؤ وب وما فی مقلتی ماء

آج میں نے کوشش کرکے خوب ہی رالیا یمال تک کہ میں خود بھی اتنا رویا کہ میرے آنسو خیک ہوگئے

امین نے یہ اشعار س کر ضعف سے کما کہ خدا تخفیے غارت کرے کیا حزنیہ اشعار کے سوا تحقیے کچھ اور یاد نہیں اس نے کما کہ میں تو سمجمی تھی کہ آپ ان کو پند کریں گے' اس نے پھر گانا شروع کیا اور یہ اشعار گائے:۔

ترجمہ اشعاریہ اس خدا کی قتم جس کے قضہ میں حرکت اور سکون ہے ' ہماری بہت ی راتوں اور دنوں میں کچھ فرق نہیں ہوا اور ستارے آسان پر اس طرح گردش کر رہے ہیں۔ لیکن سلطان کو ایک ملک سے دو سرے ملک کی جانب خفل کرنے کے لئے (یہ گردش

میں ہیں) اور صاحب عرش باوشاہ بھشہ رہے گا اوراس کے لئے نہ فنا ہے اور نہ تغیر ہے۔

یہ اشعار س کر اہین نے کہا تیرا ٹاس جائے یہاں سے دفع ہو جا! لونڈی گھرا کر اٹھ کر
چلی تو ایک جیتی بلوریں گلاس سے اس کی ٹھوکر گلی اور وہ ٹوٹ گیا' اہین نے جھ سے کہا کہ
ابراہیم دکھے رہے ہو کیا ہو رہا ہے' واللہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرا وقت اب قریب آگیا ہے۔

میں نے کہا کہ خداوند تعالیٰ آپ کی عمر وراز فرہائے اور آپ کا ملک بلتی رکھے۔ (آپ بد فالی

میں نے کہا کہ خداوند تعالیٰ آپ کی عمر وراز فرہائے اور آپ کا ملک بلتی رکھے۔ (آپ بد فالی

کیوں لے رہے ہیں) میں ابھی اتنا ہی کئے پایا تھا کہ وریائے وجلہ کی طرف سے آواز آئی کہ
جس امر کو تم وریافت کیا کرتے تھے وہ پورا ہوگیا۔ امین سے آواز س کر حد درجہ شمگین ہوا۔

### امين كا انجام:

ایک دو دن کے بعد اس کا خاتمہ ہوگیا کینی اس کو ایک مقام پر گرفتار کر لیا گیا اور ایک جگہ قید کر دیا گیا کچھ مجمی لوگ اس کے مجس میں تھس آئے اور اس کے تلوار کا ایک ہاتھ مارا اس ضرب سے امین گر پڑا اور اس کا سر کلٹ لیا اور اس کے سر کو وہ مجمی طاہر کے پاس لے گئے۔ طاہر نے وہ سر بریدہ ایک باغ کی دیوار پر لاکا دیا اور منادی کرائی کہ یہ معزول سلطان محمد الامین کا سر ہے اور اس کی بے سر لاش کو ایک بہاڑ پر پھٹکوا دیا۔ پھر طاہر نے وہ سر چوادر۔ عصلہ اور معلی (نشانات اقتدار) مامون کے پاس بجوادیے۔ مامون کو بھائی کے قتل کا بہت صدمہ بوا کیونکہ اس کا مشائیہ تھا کہ وہ خود امین کے لئے جو سزا مناسب سمجھے گا تجوین کرے گا رابین کا قتل اس کا مشائیہ تھا کہ وہ خود امین کے لئے جو سزا مناسب سمجھے گا تجوین کرے گا رابین کا قتل اس کا مشائیہ تھا کہ وہ خود امین کے لئے جو سزا مناسب سمجھے گا تجوین کرے گا رابین کا قتل اس کا مشائیہ تھا) اس جرم کی پاداش میں مامون نے طاہر کو جلا وطن کرایا۔ اور وہ گمنامی میں چند دن گزار کر کہیں مرکمیا اور امین کی وہ بات پوری ہوگئی جو امین نے کرایا۔ اور وہ گمنامی میں چند دن گزار کر کہیں مرکمیا اور امین کی وہ بات پوری ہوگئی جو امین نے کرایا۔ اور وہ گمنامی میں چند دن گزار کر کہیں مرکمیا اور امین کی وہ بات پوری ہوگئی جو امین نے

خط فاص لکھ کر طاہر کو بھیجی تھی کہ ''اے طاہر! جو کوئی ہمارے باہمی نزاع میں کسی ایک پر ظلم کرے گا اس کی سزا تلوار ہے لاؤا تم بھی اس کے منظر رہو (چنانچہ ایسا ہی ہوا) امین کے دو سرے امرا ابو مسلم وغیر ہم جو امین کو اچھی رائے نہیں دیتے تھے (جنوں نے اس کو مامون کے خلاف بحرکایا تھا) ان کا انجام بھی قتل ہی ہوا۔ امین کی موت پر بہت سے شعرا جسے ابراہیم بن مہدی وغیرہ نے مرشے لکھے۔ زبیدہ کی زبان سے خزیمہ بن الحن نے بھی ایک مرشہ کہا تھا۔

#### امين كى بد كرداريان:

ابن جریر (طبری) کتے بیں کہ جب امین تخت سلطنت پر متمکن ہوا تو اس نے ذنخول کو بردی بردی بردی رقمیں اوا کرکے خریدا بھر ان سے خلوتیں کیں اور ان پر متصرف ہوا۔ (ان سے اغلام کیا) اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے انتفات چھوڑ دیا صرف ان خواجہ سراؤں ہی سے ملتفت رہتا تھا۔ کتے بیں کہ اطراف ملک سے بازی گروں کو بلایا اور ان کی تنخوابیں مقرر کیں۔ انواع و اقسام کے درندے پرندے اور جانور پال رکھے تھے۔ طرفہ ترب کہ اپنے اہل بیت اور امراء سے پردہ کرتا تھا اور بھشہ ان کو سبک سر کما کرتا تھا۔ بیت المال کو دونوں ہاتھوں سے لٹاتا تھا۔ متمام جواہر و نفائس اور نوادر فضول خرچیوں میں ضائع کر دیتے تھے، کھیل کود کے لیے مختلف مکانات اور مقللت تیار کرائے تھے۔

ایک بار ایک گوئے کو گانا بیند آجانے پر ایک زورق (چھوٹی کشتی) ہونے سے بھر کر انعام میں دیدی تھی۔ پانچ کشتیاں کھیل کی ان پانچ جانوروں کی شکل کی بنوائی تھیں (۱) شیر (۲) ہاتھی (۳) عقاب (۴) سانپ اور پانچویں گھوڑے کی شکل کی تھی۔ ان کی تیاری پر بھاری رقم فرچ کی تھی۔

### امین کی امرد پرست:-

صولی کتے ہیں کہ اڑائی کے زمانے میں ایک دن امین کا خاص خادم کو ثر جنگ دیکھنے کے لئے باہر نگلا تو اس کے منھ پر ایک پھر آکر لگا (اور خون بننے لگا)۔ جب یہ امین کے یاس آیا تو امین نے اس کے چرے سے خون صاف کیا اور یہ اشعار نی

ضربوا قرة العيني ومن اجل ضربوه میرے قرة العین کو میری وجہ سے انھول نے مارا

ا خذ الله لقلبي من انا س ا حرقوه

الله تعالی ان سے میرا بدلہ لے جنھوں نے اس کا منھ جھلس ویا ہے اتنے میں عبداللہ تھی شاعر آگیا' امین نے اس سے کما کہ ان اشعار یر مزید کچھ نم بھی

كو عناني اس في يد چند اشعار كه میرے محبوب کا کوئی ہم شبیہہ نہیں ہے

اس کا وصل بوا خوشگوار (شیریں) ہے

جس کو لوگ سب ہے افضل خیال کرتے تھے

اوراس حد کی مثال تو الی ہے

يعني مثل ما قد حسد القائم

میں اس کو تنین ٹچر کے گون بھر کر در ہم عطا امین نے اس بدیمہ گوئی کے سلملہ

اس ير تمام ونيا جران ب

اس مر ہوگوں نے حسد کیا!

بالملكاخوه

لیکن اس کا ہجر بت ہی تلخ ہے

جسے ایک مادشاہ نے اس کے بھائی ہے کیا

کتے میں کہ جب امین قل کر دیا گیا تو تیمی شاعر نے مامون کے وربار میں رسائی کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوسکا آخر کار فضل بن سل نے اس کی سفارش کی اور اس کو مامون کے حضور میں باریاب کرایا۔ جب تیمی باریاب ہوا تو مامون نے اے ویکھتے ہی کما کہ تیمی وہ شعر یاد ہے۔

مثل ما قد حسد القائم بالملك اخوه

اس وقت میں نے فی البدیمہ چند اشعار مامون الرشید کی مدح میں (ای زمین میں کھے) وہ اشعار س کر مامون نے اس کی خطا معاف فرما دی اور وس بزار درہم انعام میں دیے۔

روایت ہے کہ علیمان بن منصور نے امین کو لکھا کہ (مشہور شاعر) ابو نواس نے آپ كى جو كلمى ہے۔ امين ــ اس كے جواب ميں كلھاكه محترم جي اس كو قتل كر ويجے ابو نواس کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے امین کی مدح میں پھر چند اشعار کھے۔

الم احمد بن ضبل (رضي الله تعالى عنه) فرمات مبي كه مجھے خداوند تعالى كے لطف و كرم ہے اميد ہے كه وہ امين كو محض اس دين حمايت كے تقدق ميں مخشدے گا كه جب اساعیل بن علیہ (معتزلی) اس کے دربار میں آیا تو اس نے بہت ہی سخت الفاظ میں اس سے اس طرح خطاب کیا کہ "اے حرام زا دے تو بی وہ فخص ہے کہ دنیابھر میں کتا پھر آ ہے کہ کلام اللہ "مخلوق" ہے"

### امين نجيب الطرفين تها:\_

مسعودی کتے ہیں کہ مارے زمانے تک کوئی ہاشی ہاشیہ خاتون کے بطن ہے سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت الم حسن رضی اللہ عنہ کے تخت خلافت پر اور کوئی بادشاہ تخت سلطنت پر سوائے امین کے نہیں بیٹا (قال المسعودی ما ولی الخلافة الی وقننا هنا ها شمی ابن ها شمیه سوی علی بن ابی طالب و ابنه الحسن و الامین (۱) امین نجیب الطرفین تھا۔ اس کی مال نبیدہ خاتون باشیہ خاتون تھی یعنی نبیدہ بنت جعفر بن ابی جعفر المنصور! نبیدہ کا نام امتہ العزیز تھا نبیدہ اس کا لقب تھا۔

#### امین کے اوصاف:۔

اسحاق موصلی کہتے ہیں کہ امین میں بہت سے ایسے فضائل موجود تھے جو اس کے سوا کسی میں نہ تھے لینی امین بہت ہی خوبرو۔ بہت ہی تخی نجیب الطرفین۔ قابل اور بہترین ادیب تھا۔ لیکن افسوس کہ وہ لہو ولعب میں گرفتار ہوگیا تھا۔ اگر چہ وہ مال کے خرچ کرنے میں سخاوت میں جواب نہیں رکھتا تھا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ کسی کو کھاتا کھلانے میں بوا ہی بخیل تھا۔

ابو الحن احمر (اس کی ادب دانی اور اس پر عبور کا اس طرح ذکر کرتے ہیں) کہتے ہیں کہ اگر میں سند پیش کرتے وقت نحو میں بھی شعر بھول جاتا تھا تو امین مجھے فورا "اس سند میں شعر سنا دیتا تھا۔ میں نے سلاطین کی اولاد میں امین و مامون سے زیادہ ذکی اور فٹیم کسی کو نہیں ایا۔

امین کو محرم ۱۹۸ ھ میں قل کر دیا گیا، قل کے وقت اس کی عمر ۲۷ سال سمی۔ امین کے دور میں ان مشاہیر علم و ادب کا انقال ہوا۔

اساعيل بن عليه (متعزلي)- غندر- حضرت شفيق لمني رحمته الله عليه ابو معاويه العزيز-

مشور مورخ سدوی۔ عبداللہ بن کیر المقریؒ۔ ابو نواس شاعر۔ حضرت عبداللہ بن وہب ؓ شاگرو امام مالکؒ۔ ورش المقری۔ وقع اور ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے امین کے دور حکومت میں وفات بائی۔

علی بن مجر نوفل کہتے ہیں کہ سفاح۔ منصور۔ مهدی۔ ہادی اور ہارون الرشید میں سے کسی ایک کو بھی منبر پر اس کے اوصاف کے ساتھ نہیں پکارا گیا، امین پہلا بادشاہ ہے جس کو القاب و اوصاف کے ساتھ یاد کیا گیا اور خط و کتابت میں س کانام اس طرح نکھا جا آتھا۔ "منجانب عبداللہ محمد الامین امیر المومنین" عسکری نے بھی اس قول کی تصدیق کی ہے۔

### امین کی شاعری:۔

امین کے اشعار بہت ہی بلند پایا ہوتے تھے۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ خلع بیعت کے سلسلہ میں مامون نے اس کے تھم کی تعمیل نہیں کی ہے تو اس نے ایک نظم لکھی جس میں اپنے نجیب الطرفین ہونے پر اظہار فخر کیا تھا اور مامون کے ام ولد ہونے پر طعن و تعریض کی تھی اس فخریہ نظم کے چند اشعاریہ ہیں۔

لا تفخرن عليك بعد بقيه والفخرو يكمل للفتلى المتكا مل تواني الرفين بوان كے لئے ہے

وا ذا تطأ ولت الرجال بفضلها فاربع فانك لست با المنطاول بب لوگ نب رفوراس قابل نبي ب كه افر بب لوگ نب به المربع فا تابع من المربع في المر

ا عطاک ربک ما هویت وانما تلقی خلاف هواک عند مراجل تجھے تیرے رب نے وہ دیا جو اس کی مرضی تھی لیکن تجھے مراجل سے تیری خواہش کے ظاف یہ شرف ملا

میرا خیال ہے کہ امین کی یہ نظم اپنی بلند پائیگی میں اس کے بھائی اور باپ کے اشعار کے کہیں نیادہ بہتر ہے۔ صولی کہتے ہیں کہ پچھ لوگ کتے ہیں کہ امین کا غلام خاص کو ثر اس کا ساتی تھا اور جب چاندنی چنگی ہوتی اور شطرنج کی بساط بچھی ہوتی تو ا موقع پر کو ثر ضرور موجود ہوتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کا مصاحب خاص تھا اور اس کو وہ کسی وقت بھی اپنے ہے جدا نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے کو ثر کی تعریف میں بھی شعر کے ہیں۔' (یہ شعر میرے جدا نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے کو ثر کی تعریف میں بھی شعر کے ہیں۔' (یہ شعر میرے

قار كين بهي ملاحظه فرمائيس)-

ما يرد الناس من صب بمن هوى كثيب لوگ عاشق سے توقع نئيں كرتے كه وہ محبت ميں اندوہ كيس ہوگا

کوثر دینی و دنیا ئی و سقمی وطبیبی

کور میرا دین ب اور وہ میری دنیا ب وہ میرا دکھ درد ب اور وہی میرا طبیب ب

اعجزا الناس الذي يلخي محبا في حبيبي

ملامت كرنے والے لوگ عابر آگئ اس محبت سے جو مجھے اپنے محبوب سے ب

جب امین حکومت اور اقتدار سے نا امید ہو گیا اور طاہر نے اس پر فتح حاصل کرلی تو اس موقع پر بھی اس نے چند درد انگیز اشعار کھے تھے۔(۲)

صولی کہتے ہیں کہ امین نے طاہر کے نام اپنے کاتب سے ایک خط لکھوایا جس کا مضمون اس نے خود سے تحریر کرایا تھا!

عبدالله محمد الامين امير المومنين كي طرف سے بنام طاہر بن حسين!

السلام علیم! اما بعد 'جو کھ میرے اور میرے بھائی کے مابین ہو رہا ہے وہ لوگوں سے پوشیدہ نہیں۔ قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہوکر رہے گا گر میں چاہتا ہوں کہ تم بچھے پروائلی دیدو کہ میں اپنے بھائی کے پاس چلا جاؤں اگر انھوں نے میری آؤ بھگت کی تو یہ ان کی شرافت نفس ہوگی اور اگر وہ مجھے قتل کر دیں تو یہ بھیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ مروت کو مروت قطع کرتی ہے اور تلوار کو تلوار کائتی ہے۔ اگر مجھے کوئی درندہ پھاڑ کھائے تو اس سے بہتر ہے کہ مجھ پر کوئی کتا بھونکتا رہے۔

مرطاہرنے امین کو مامون کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی۔

اساعیل بن ابی محمد یزیدی کہتے ہیں کہ میرے والد کو بار ہا امین اور مامون سے گفتگو کا موقع ملا ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے ان دونوں کو نمایت قصیح و بلیغ پایا مالائکہ بنو امیہ کے شاہزادے زبان اور فصاہت کے حصول کے لئے بدویوں کے پاس جایا کرتے تھے (بنو عباس کو یہ موقع نہیں ملا) اس کے باوجود بنو عباس بنو امیہ سے زیادہ قصیح البیان تھے۔

امین کی اوب دانی کا اعتراف:

صولی کتے ہیں کہ امین سے ایک حدیث کے سوا کسی دوسری حدیث کا روایت ہونا

ہمارے علم میں نمیں ہے ' مغیرہ بن مجمد کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حیین بن ضحاک کے پاس بنی ہاشم کے پچھ لوگ بیٹھے تھے ' ان لوگوں میں متوکل کی اولاد بھی شامل تھی۔ ان میں ہے کسی نے حسین بن ضحاک ؓ ہے دریافت کیا کہ ادب میں امین کا کیا مقام تھا' انھوں نے جواب دیا کہ امین بہت عظیم تھا' پوچھا گیا کہ فقہ میں اس کا کیا مرتبہ تھا حسین نے کہا کہ فقہ پر مامون اس سے زیادہ عبور رکھنا تھا۔ پھر پوچھا کہ علم حدیث پر اس کی دسترس کسی تھی انھوں نے کہا کہ میں نے اس کی زبان سے صرف ایک بی حدیث سن ہے وہ اس طرح کہ اس کا ایک غلام جج کرنے گیا تھا جب اس کے انتقال کی خبر آئی تو امین نے کہا کہ۔ "حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرایا کہ جو مخص حالت احرام میں مرگیا تو وہ قیامت کے دن تکبیر کہنا ہوا اٹھایا جائے گا

خالی لطاف المعارف میں تحریر کرتے ہیں کہ ابو العیناء کما کرتے تھے کہ زیدہ خاتون اپنی زلف کے بال کھولے تو اس کی ہر لٹ سے ایک نہ ایک بادشاہ یا و یعمد نقل آئے گا کہ منصور اس کا دادا تھا' سفاح اس کے دادا کا بھائی' ممدی اس کا چچا' ہارون الرشید اس کا شوہر' امین اس کا بیٹا' مامون اور معتصم دونوں اس کے سوتیلے بیٹے' واثق اور متوکل سوتیلے بیٹوں کے بیٹے تھے اور و یعمد تو بہت سے ہیں۔ زیدہ خاتون کے اس شرف کی نظیر آگر دنیا میں ہو علی ہے تو بنو امیہ کی عاتکہ خاتون بنت بزید بن معاویہ ہی ہو علی ہے کہ بزید اس کا باپ' حضرت معاویہ ابن ابی سفیان اس کے دادا۔ معاویہ بن بزید اس کا بھائی۔ مردان بن الحکم اس کا سر۔ عبدالملک اس کا جیٹا اور دلید اس کا بچآ۔ ہشام اور سلیمان عبدالملک اس کا سوتیلے بیٹے اور رزید و ابراہیم اس کے سوتیلے بوتے تھے۔

### حواشي

ا۔ قارئین کرام قوسین میں دی ہوئی عبارت کا میں نے یہ ترجمہ قصدا "کیا ہے کہ میرا قلم امین جیسے برکار کو خلیفہ لکھتے ہوئے لرز تا ہے۔ اس لئے میں اس کو باوشاہ تو لکھ سکتا ہوں خلیفہ نہیں لکھ سکتا۔ (مشس) خلیفہ نہیں لکھ سکتا۔ (مشس) ۲۔ نجوف طوالت ان اشعار کو میں پیش نہیں کر رہا ہوں (مشس)

#### المامون عبدالله ابو العباس

#### ولارت:-

مامون عبدالله ابو عباس ابن ہارون الرشید وسط ربیع الاول ۱۵۰ ھ میں بروز جمعہ اس رات میں پیدا ہوا جس رات ہادی کا انتقال ہوا۔ مامون کو اس کے باپ ہارون نے امین کے بعد و بیعد مقرر کیا تھا۔ مامون کی ماں کا نام مراجل تھا جو ام ولد مھی' مامون کی ولادت کے بعد چلہ پورا نہیں ہوا تھا کہ مراجل کا انتقال ہوگیا۔

### مامون کی طالب علمی:۔

مامون نے بیپن ہی سے تحصیل علم کی طرف توجہ کی تھی' اپنے باب ہارون اور بیشم عباد بن عوام' یوسف بن علیہ' ابو معاذیہ الضریر۔ اساعیل بن علیہ (معزل) اور حجاج اعور سے صدیث شریف کی ساعت کی۔ ادبیات میں بزید کا شاگرد تھا۔ فقما کو دور دراز مقالت سے اس کے لئے بلایا گیا اور ان سے استفادہ کرکے علم فقہ' اوب العرب اور ایام الناس (آریخ تمان) میں کمال حاصل کیا جب جوان ہوا تو فلفہ اور علوم الاوائل سے اس کو اسقدر شغف پیدا ہوا کہ آخر کار خلق قرآن کا قائل ہوگیا۔

#### مامون کے اوصاف:۔

خاندان بنی عباس میں مامون سب سے زیادہ صاحب حزم و عزم' علم و حلم اور صاحب الرائے تھا۔ ذکاوت' ہیت' شجاعت' سروری' اور سرداری اور جوانمردی میں بھی سب سے برمعا ہوا تھا غرض کہ بہت سی خوبیوں۔ کمالات اور فضائل کا مالک تھا اگر یہ امیر خلق قرآن کا قائل نہ ہوتا اور لوگوں میں (بجبر) اس کی اشاعت نہ کرتا تو یہ آپ اپنا جواب ہوتا' اس میں کوئی

یک سیس کہ خاندان بنو عباس میں مامون الرشید سب سے زیادہ عالم تھا اور نہایت ہی نسیح و بلیغ اور قادر الکلام شخص تھا۔ اس کا قول تھا کہ معاویۃ کو عمرہ بن العاص کی اور عبدالملک کو استحکام سلطنت کے لئے) حجاج بن بوسف کی ضرورت تھی لیکن مجھے کسی کی ضرورت سبیں! کہتے ہیں کہ بن عباس کی ملک حکمرانی میں سفاح اولین۔ مامون متوسط اور معتضد آخری گوہر تھا۔

مامون الرشید کے بارے میں مشہور ہے کہ بعض رمضان مامون کے ایسے گزرے جس میں اس نے سینتیں سام مرتبہ قرآن شریف کا ختم کیا۔ اس کے متعلق لوگوں میں مشہور تھا کہ وہ شیعہ ہے کہنے والے یہ ولیل لاتے تھے کہ اس نے اپنے بھائی موتمن کو معزول کرکے اپنا و ایسد علی رضا کو بنایا تھا (اس کی تفصیل آئندہ اوراق میں بیان کی جائے گی۔

ابوا لمعشر (منجم) کتے ہیں کہ مامون بہت زیادہ عادل اور دو سرے حاکموں کو عدل کی تاکید کرنے والا تھا۔ ایبا زبردست فقیہ کہ اس کا شار اعاظم علماء میں ہو یا تھا۔

رشید سے مردی ہے کہ عبداللہ مامون میں منصور کا عزم بالجزم۔ مهدی جیسا زہد اور بادی جیسی عزت نفس موجود تھی۔ چوتھی چیز یعنی نسب تو اس سلسلہ میں میں امین کو ترجع دول گا اس لئے کہ وہ ایک ہاشی خاتون کا فرزند تھا ہر چند کہ وہ خواہشات کا بندہ 'فضول خرچ 'کنیزوں اور بیگات کی رائے پر کار بند ہونیوالا تھا (لیکن تھا نجیب الطرفین) مامون اگر ام جعفر کا فرزند نہ ہوتا (جو ام ولد تھی) بلکہ کسی ہاشی خاتون کے بطن سے ہوتا تو میں لازما" مامون ہی کو مشام شرفوں میں مقدم رکھتا۔

#### سلطنت (۱):-

مامون اپنے بھائی امین کے قتل کے بعد ۱۹۸ ھ میں بمقام خراسان تخت نشین ہوا اور اس نے ابو جعفر کنیت افتیار کی صولی کہتے ہیں کہ مامون کو بید کنیت (ابو جعفر) بہت پند تھی کیونکہ یمی کنیت منصور کی تھی۔ بڑا صاحب جلال تھا' نیز مامون کا یہ خیال تھا کہ ابو جعفر جس بادشاہ کی بھی کنیت رہی ہے اس نے طویل عمر پائی ہے جیسے منصور اور ہارون الرشید۔

وليعمدي يرامام على رضابن موى كا تقرر!:\_

٢٠١ ه ميں مامون نے اين بھائي موتمن كو وليعمدي سے معزول كركے جناب على رضا بن موی الکاظم بن جعفر صادق کو اپنا و لیعمد مقرر کیا اوگوں نے اس کے اس فعل کو اس کے شیعہ ہونے پر محمول کیا بلکہ لوگوں نے تو یمال تک کما کہ مامون خود حکومت سے دستبردار ہو کر امور سلطنت علی رضاً کو تفویض کرنے کا ارادہ رکھتا ہے چنانچہ اس نے ان کو رضی کا خطاب بھی دے دیا تھا' ان کے نام سے سکہ بھی مکوک کرائے تھے اور اپنی اڑی (ام حبیب) سے ان کی شادی کر دی تھی۔ اور تمام ممالک محروسہ میں اس کی منادی کرادی تھی۔ مامون نے سیاہ کپڑے پیننے کی ممانعت کر دی تھی (جو عباسیوں کا شعار تھا) اور اس کے عوض سبز کپڑے پیننے کا تھم دیا تھا۔ یہ تمام باتیں اعیان بنی عباس کو نمایت ہی ناگوار گزریں چنانچہ انھوں نے ابراہیم بن مهدی سے بیعت کرکے مامون پر خروج کر دیا۔ (ابراہیم بن مهدی کو انھوں نے مبارک کا خطاب بھی دے دیا تھا' مامون نے ان وشمنوں کا مقابلہ کیا۔ جھر پیں جاری تھیں کہ ای اثناء میں مامون کو عراق کی طرف جانا پڑا (اور یبال معالمہ یوننی رہا) کہ ۲۰۱۳ ھ میں علی رضا کا انقال ہوگیا' ان کے انقال پر مامون نے اہل بغداد کو لکھا کہ اب تو علی رضاً کا انقال ہوگیا۔ اب شرو فساد کیوں ہے لیکن ان معترض لوگول نے مامون کو اس کا سخت جواب لکھ کر جھیجا' ان کا پیا جواب مامون کو بہت شاق گزرا۔ ادھر بغداد کے لوگوں میں بھی ابراہیم کی حمایت کا وہ پہلا سا جوش و خروش نمیں رہا جس کے باعث ابراہیم بن مهدی دو سال سے کچھ کم مدت تک مامون ے نبرد آزمائی کرنے کے بعد کمیں چھپ گیا۔ اس کی روبوشی کا یہ سلملہ آٹھ سال تک جاری

### مامون کی عراق سے والیسی:۔

ماہ صفر ۱۰۴ ھ میں مامون عراق (کے بعض صوبوں کی مہم) ہے واپس آیا تو بغداد والوں نے اس کو مجبور کیا کہ وہ سبر لباس چھوڑ کر پھر عباسیون کا قدیم ساہ لباس نیب تن کرے مامون نے اس معالمہ پر غور کیا اور پھر اس نے منطور کرلیا کہ وہ آئندہ ساہ لباس ہی پہنے گا۔ صولی کہتے ہیں کہ مامون کے طانوادے کے پچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ سلطنت کے امور علویوں اور سادات کے سپرد مت کرد کمیں ایبا نہ ہو کہ سادات میں جو لوگ نیک نفس اموں اور سادات کے سپرد مت کرد کمیں ایبا نہ ہو کہ سادات میں جو لوگ نیک نفس ہوں وہ بھی قابو سے باہر ہو جائمیں مامون نے جواب دیا کہ جس سے سب پچھ اس لئے کر رہا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انھوں نے کی ہاشی کو و لیعمد نہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انھوں نے کی ہاشی کو و لیعمد نہیں

کیا' کیی عمل حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنما کا رہا(۲) صرف حضرت علی جب خلیفہ ہوئے تو انھوں نے ضرور ہاشمیوں کو مناصب دیتے چنانج عبدالله بن عباس کو بھرہ کا اور عبید الله کو بین کا۔ معید کو مکہ کا اور عشم کو بحرین کا حاکم مقرر کیا تھا بلکہ کسی بھی ہاشی کو بغیر متصب کے نہیں چھوڑا۔ ان کا یہ احسان عظیم ہماری گردنوں پر اب تک چلا آرہا ہے لنذا میں نے اس کا بدلہ ان کی اولاد کو دیا (کہ علی رضا کو ولیعمد بنا دیا تھا)۔

### بوران بنت حسين ابن سهل سے مامون كاعقد -

۱۱۰ ھ میں مامون نے صبیعہ حیین بن سل سے نکاح کرلیا اور اس شادی میں بے انتہا دولت صرف کی بوران کے والد نے بھی زبردست فیاضی کا اس موقع پر مظاہرہ کیا تمام لوگوں کو خلعتیں عطا کیں سرہ دن تک بارات کو ٹھرایا۔ بہت سے رقعے لکھ کر انشکریوں اور بی عباس میں تقیم کرائے ، ہر رقعہ میں کسی نہ کسی جاگیر کا نام تھا جسکو رقعہ ملتا اور جو جاگیر اس رقعہ میں کسی ہوتی وہ اس کی ملکت قرار پاتی ، بیشار طباق زرو جواہر کے لوگوں کے سامنے لئا ویتے۔

الا ہ میں مامون نے تھم ویا کہ تمام قلمو میں مناوی کر دی جائے کہ جو مخص (امیر) معاویہ فل عزت و تحریم کے ساتھ کرے گا میں اس کی حفاظت سے بری ہوں۔(۳) (اس کو سزا کے گی)۔

(ا مرالما مون بان ينا دى بريت الذمة ممن ذكر معاويه بخير و ان افضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن ابى طالب" صفه ٢٣٦)

۱۱۲ھ میں مامون نے مسلہ خلق القرآن کا اعلان کیا (یعنی قرآن مخلوق ہے۔ نعوذ باللہ)
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی ہر طرف کرایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ' حضرت ابو بکر صدیق' حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنها ہے افضل ہیں (ا ظهر الما مون القول بخلق القر آن مضا فا " الی تفضیل علی علی علی ابوبکر وعمر ") ان عقائد کی اشاعت ہے لوگوں میں مامون سے نفرت کی امر دوڑ گئی بلکہ یمال تک ہوا کہ بعض شرول میں مامون کے خلاف بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی اور ان عقائد میں کی نے اس کا ساتھ نہیں میں مامون کے خلاف بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی اور ان عقائد میں کی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ بالا آخر ۲۱۸ ھ میں نا چار مامون کو اپنے ان عقائد کی عدم قبولیت پر مبر کرنا پڑا۔ (۳)

۲۱۵ ہے ہیں مامون سر زمین روم کی طرف جنگ کے اراوے سے بردھا اور رومی سلطنت کے قلعہ جات قرہ عنوہ اور قلعہ ماجد فتح کرلئے۔ پھر وہاں سے دمثق کی طرف پلٹا وہاں ایک سال تک رہا اور ۲۱۱ھ میں پھر روم پر حملہ آور ہوا۔ اور اس مرتبہ روم کے بہت سے شر فتح کرلئے ان فتوحات سے فارغ ہوکر پھر دمشق واپس آگیا وہاں سے مصر کو روانہ ہوا' مامون عبای حکمرانوں میں پہلا حکمران ہے جو مصر میں داخل ہوا۔ مصر سے ۲۱۷ ہم میں پھر دمشق آیا اور وہاں سے پھر روم کی طرف روانہ ہوا۔

۲۱۸ ھ میں اس نے اپنے عقیدے خلق القرآن کے سلسلہ میں لوگوں کی آزمائش کی اور اندازہ کرنا چاہا کہ اس کا یہ عقیدہ کمال تک لوگوں نے قبول کرلیا ہے) چنانچہ اس نے اپنے ائب السلطنت (بغداد) اسحاق بن ابراہیم (برادرعم زاد طاہر بن حسین) کی معرفت علائے بغداد کو لکھا کہ ہے۔

وقد عرف امير المومنين ان الجمهور الااعظم وسوا دالاكبر من حشوة الرعيته سفلة العامه ممن لا نظر له ولا روءة ولا استضاءة بنو رالعلم و برهانه اهل جهالة بالله وعمى عنه وضلا لة عن حقيقة 'دينه و قصور ان يقدر الله حق قدره يعرفوه كنه معرفنه و يفر قوابينه و بين خلقه و ذلك انهم سا و وابين الله و بين خلقه و بين ما انزل من القرآن فاطبقو اعلى انه قديم لم يخلقه الله ولم يختر عه وقد قال تعالى ان جعلناه قرانا عربياه فكما اجعله الله فقد خلقه كما قال الله تعالى و جعل الظلمات والنوره وقال نقص عليك من انباء ما قد سبق ( فاخبرنه قصص الا مور احد ثه بعد ها وقال لحكمت ايا ته ثمه فصيلت والله محكم كتابه و مقصله فهوخالقه و مبدعه ا ثمه انتسبوالي السنته وانهم اهل الحق والجاعة وان من سواهم اهل الباطل و الكفر فاستطالو بنالك و غروابه الجهال حتى مال قوم من اهل السمت الكاذب والتخشع لغير الله الى موافقتهم فنز عوا الحق الى باطلهم واتخذ وادون الله وليجة الى ضلا لهم الى ان قال فراى امير المومنين الى ان قال ابليس الناطق في اوليائه والهائل على اعدائه (من اهل دين الله) واحق ان تيهم في صدقه و تطرح شها دته و لا يوثق به ٢ من عمي عن رشده و حظه من الايمان بالتوحيد و كان عما سوى ذالك اعمى واضل سبيلا ولعمر امير المومنين ان كذب الناس من كتاب على الله ودحيه و تخرص الباطل و لم يعرف الله حق معرفة (آرخ الخلفا مي ٢٣٧ طبخ كراجي)

ترجمہ:۔ امیر المومنین کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جمہورا اعظم اور سوا واکبر لعنی رعیت کے عوام الناس جو بالکل بیکار اور بھرتی کے لوگ ہیں اور ادنی الناس ہیں نہ جن کی نظر ہے اور نہ رویت (بصیرت) ہے نہ ان کے دلول میں علم کی روشنی ہے نہ ان کے پاس دلیل ہے نہ برہان معرفت خداوندی میں وہ بالکل اندھے ہیں اور محراہ ہیں اور جو دین کی حقیقت سے نابلد ہیں اور خداوند جل و علا کو اس کی قدر کے مطابق نمیں پچائے نہ ان کو اس کی کنہ ذات کی معرفت ہے اور نہ جن کو اللہ کی ذات اور اس کی مخلوق کے فرق کی شناخت 'ان (جالول نے) لوگوں نے مساوی سمجھ رکھا ہے اللہ اور اس کی مخلوق کو اور جو کچھ قرآن شریف میں نازل ہوا سب کو کیسال سمجھا ہے اس وجہ سے ان لوگوں کا خیال ہے کہ قران شریف قدیم ہے اور الله نے اس کو پیدا نمیں کیا اور نہ وہ اس کا اخراع کروہ ہے۔ طال تکہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی بنایا۔ پس جس چیز کو بنایا گیا ہے وہ مخلوق ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اندھرے اور نور کو بنایا ایک جگہ فرمایا کہ "ہم ان لوگوں کا جو گزر چکے ہیں حال بیان کرتے ہیں" اس سے ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی امور محدثات کو بیان فرما آ ہے اور فرمایا کہ اس کی آیتیں محکم ہو کیں اور اس کی تفصیل کلی بیان کی اس سے واضح ہے کہ اللہ تعالی انی کتاب کا محکم مفصل ہے اور جو محکم و مفصل ہوگا وہ خالق اور مبرع ہوگا۔ یہ لوگ خود کو سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنا نام اہل حق و اہل جماعت رکھا ہے اور جو لوگ ان ك عقيدے كے برخلاف جي ان كو يہ الل باطل اور الل كفر كتے جي اور اى بر انھول نے غلو کیا ہے اور جاہلوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے یماں تک کہ یہ تضنع خود کو اہل خیر کہنے والے لوگ ان کی پیروی کی وجہ سے غیر اللہ سے ڈرنے گئے اور ان کی موافقت کی وجہ سے حق سے بث کر باطل کی طرف چلے گئے ہیں' انھوں نے اللہ کے سوا اپنی ضلالت کے باعث اینے من مانے خدا کو پکڑ رکھا ہے ایے لوگ امیر المومنین کی نظر میں امت کے بر ترین لوگ ہیں اور توحید اللی میں نقص پدا کرتے ہیں اور یہ جمالت کی بوٹ ہیں ' بولتے ہوئے شیطان کی زبان ہیں اور اپنے گروہ میں' اور یہ ڈرانے والے ہیں اپنے دشمنوں کو جو اللہ کے دین کے تمج میں اور یہ لوگ ایے ہیں جن کا صدق مشکوک ہے اور جن کی شمادت مردود ہے اور وہ اللہ پر

وثوق نمیں رکھے' یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ہرایت سے کوئی حصہ نمیں ملے گا اور جو اس کے ظاف ہے۔ خلاف ہے وال ہے۔

امیر المومنین کی جان کی قتم سب سے جھوٹا آدمی وہ ہے جو اللہ اور اس کی وحی پر جھوٹ کا نام رکھے اور باطل کا ساتھ دے ایسا فخص خداوند تعالیٰ کی معرفت تک نہیں پہنچ سکا۔

اے اسحان! للذائم قاضیوں کو جمع کرکے ان کے سامنے ہمارا سے مکتوب پڑھو اور جو کچھ وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں اس کا امتحان لیا جائے اور ان سے وریافت کیا جائے کہ خلق و صدوث قرآن کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے 'ان سے کہ ویا جائے کہ جو فحض اپنے دین پر قائم نہیں رہے گا ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ غرض کہ تم ہر ایک سے گواہوں کی موجودگی میں سوالات کرو اگر وہ راہ راست پر ہوں تو پھر ٹھیک ہے ورنہ ان سے قرآن کے قدیم ہونے کے بارے میں ثبوت طلب کرو۔

واضح رہے کہ جو مخص قرآن کریم کے مخلوق ہونے پر اعتقاد نمیں رکھتا آئندہ ایسے مخص کی کمی مقدمہ میں گواہی قبول نہ کی جائے الغرض تممارے علاقہ کے قاضی اور عالم جو کچھ (اس ملسلہ میں) جواب دیں وہ ہمارے پاس روانہ کرد آئندہ ان کو اپنے فعل کا اختیار ہے

اس خط کی نقول مامون نے محمد بن سعد (کاتب والدی) یکی بن معین - ابو خشمد - ابو مسلم (کاتب بزید بن ہارون) اساعیل بن واؤد' اساعیل ابن ابی مسعود اور احمد بن ابراہیم دروقی کو روانہ کیں ' پھر ان لوگوں کو اپنے حضور میں طلب کیا اور ہر ایک کا امتحان لیا۔ انھوں نے روانہ کیں ' پھر ان لوگوں کو ارقہ سے بغداد واپس کر ویا رقر آن کے مخلوق ہونے کا) اقرار کرلیا۔ مامون نے ان لوگوں کو رقہ سے بغداد واپس کر ویا رجب ان کو طلب کیا گیا تھا تو انھوں نے اس عقیدہ کے قبول کرنے میں توقف کیا تھا پھر بعد کو تقید کرکے قبول کرلیا)۔

دوبارہ مامون نے پھر اسحاق بن ابراہیم کو لکھا کہ تم اپنے پاس فقہا' مشائخ صدیث (محدثین) ان سب کو بلا کر یہ بتاؤ کہ ان فضلاء اور مشائخ غطام نے (جن کی تعداد سات ہے) قرآن کا مخلوق ہونا تشلیم کرلیا ہے۔ چنانچہ اسحاق بن ابراہیم نے اس حکم پر عمل کیا اور مشائخ صدیث اور فضلاء کو بلایا (اور جن سات علماء نے اس عقیدے کو قبول کرلیا تھا ان کو بھی طلب کیا) اس وقت یجیٰ بن معین وغیرہ نے کہا کہ ہم لے تلوار کے خوف سے (مامون کے سامنے) اس کا اقرار کرلیا تھا۔ اسحیٰ نے اس صورت حال سے مامون کو آگاہ کیا۔ مامون نے جواب میں پھر اسی فتم کا خط لکھا کہ جو لوگ اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں ان کو اپنے پاس بلاؤ۔ چنانچہ

الحق نے علاء اور مشائخ مدیث کی ایک جماعت کو طلب کیا اس گروہ میں (حضرت المم) احمد بن صنبل 'بشر بن ابو وليد ابو حسان الزايادي على بن ابي مقاتل ' فضل بن عانم ' عبيدالله بن عمر القوارين على بن الجعد- سجاده ويال بن المشيم " فتيه بن سعد المعدي الواسلي اسحاق بن الي اسرائيل أبن الهراس ابن عليته الأكبر عجمه بن نوح عجلي يحيي بن عبدالرحمٰن العري ابو نصرالتمار ابومعمر القطیعی اور محمد بن حاتم بن میمون وغیره اعاظم فضلا و فقها شامل تھے۔ اسخق نے ان کے سامنے مامون کا خط پڑھا ان لوگوں نے جوابات دیتے لیکن ان جوابات سے نہ ان کے اقرار کا اظہار ہو آ تھا نہ انکار کا! یہ رنگ دیکھ کر اسحال نے بشیر بن ولید سے دریافت کیا کہ آپ کیا کتے ہیں (آپ کی کیا رائے ہے) انھوں نے جواب ریا کہ مجھے تو مدتوں سے امیر الموسنین کے اس عقیدے كا ية إلى الحاق في كماكه اب جب كه امير المومنين في اس بارے مين وريافت كيا م تواب تم كيا كيتے ہو' انھوں نے جواب دياكہ قرآن اللہ كاكلام ہے' احاق نے كماكہ ميں يہ دريافت نمیں کر رہا ہوں' تم یہ بناؤ کہ قرآن مخلوق ہے یا نمیں' انھوں نے کہا کہ تم سے جو کچھ کمہ چکا اس کے سوا میں کچھ نہیں کتا اور میں تو امیر المومنین سے خود سے عمد کر چکا ہوں کہ میں اس مسلم ير آئده الفتكونيس كول كله اب احاق نے على بن ابى مقاتل سے يوچھا كه آپ كيا كتے بي؟ انھوں نے کہا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اگر امیر المومنین ہم کو (اس سلسلہ میں) کچھ تھم دیں تو ہم اس تھم کو سننے اور ماننے کو تیار ہیں۔ ابو حسان الزیادی نے بھی کچھ اس مشم کا (کول مول) جواب دیا' اس کے بعد اسحاق نے (حضرت المم) احمد بن جنبل سے دریافت کیا کہ آپ کی كيا رائے ہے؟ انھوں نے فرمايا قران الله كاكلام ہے اسحاق نے كماكه بيہ بتائيے كه وہ مخلوق ہے يا سیر؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے زیادہ کچھ سیس فرمایا۔ اس کے بعد اسحاق نے دو سرے لوگوں سے ای قتم کا سوال کیا اور ان سب کے جوابات قلمبند کر لئے۔ حاضرین میں ے ابن البكاالاكبر نے جواب ويا كہ قرآن بنايا كيا ہے ( مجمول) ہے اور محدث ہے جو كچھ میں نے کما ہے اس پر نص وارد ہے اسحاق نے سیر س کر کما کہ جو مجعول ہے وہ مخلوق ہے! ابن البكاء نے كما بال! احاق نے كما تو بعر قرآن مخلوق ہے؟ ابن البكاء نے كما كم نيس (اسحاق نے مقدمہ یوں ترتیب دیا کہ تم کہتے ہو کہ قرآن مجمول ہے اور مجمول جو ہے وہ مخلوق ہے پس قران مخلوق ہے' ابن البکاء نے متیجہ ہے انکار کیا۔ حالانکہ صغریٰ و کبریٰ سے متیجہ کی بنآ ہے' مترجم على اس كو مخلوق نبيس كمتا!

ا حال نے یہ تمام جوابات مامون الرشید کے پاس بھیج دیے ' مامون نے اسحال کو بھر لکھا کہ تمارے ارسال کردہ جوابات ہماری نظر سے گزرے اور ہم کو معلوم ہوا کہ جو لوگ خود کو اہل

قبلہ (مسلمان) ظاہر کرتے ہیں اور شرف و مروری کے طالب ہیں وہ نہ دراصل اہل قبلہ ہیں اور نہ اہل ریاست ہیں ' ہیں تم کو تھم ویتا ہوں کہ جو محض بھی قرآن کے گلوق ہونے اقائل نہ ہو اس کو فتویٰ دینے روایت حدیث اور درس قرآن سے روک دیا جائے۔ بشرنے تم سے جو کچھ کما ہو فتویٰ دینے روایت حدیث اور داس قرآن کے مابین کی قتم کا معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ امیر المومنین کا اعتقاد ' اغلاص اور یہ عقیدہ کہ قرآن مخلوق ہے سب کو معلوم ہے لنذا تم ان کو پھر بلاؤ اگر وہ اپنے عقیدے سے قبہ کریں تو اس کا اعلان کریں اور اگر وہ اپنے شرک ہی پر مصر رہیں اور ار وہ اپنے عقیدے سے قرآن شریف کو قدیم ہی بتلائیں ( وا ن ا صر علی شرک ہی اور اپنے کفر و الملوکی وجہ سے قرآن شریف کو قدیم ہی بتلائیں ( وا ن ا صر علی شرک ہی اور اپنے کفر و الملوکی وجہ سے قرآن شریف کو قدیم ہی بتلائیں ( وا ن ا صر علی شرک ہی نہ کریں تو ان کی گرون اڑاوو اور ان کا مر میرے پاس بھیج دو ' باعث قرآن کو مخلوق شلیم نہ کریں تو ان کی گرون اڑاوو اور ان کا مر میرے پاس بھیج دو ' اب رہا براہیم بن المہدی کا معالمہ! تو پہلے ان کا امتحان لو اگر وہ قبول کرلیں تو فیر ورنہ ان کی گردن اڑاوہ اور ان کا مر میرے پاس بھیج دو ' بھی گردن اڑا دو۔

## علماء و فضلا کے کرداریر تعریض!:

علی بن ابی مقاتل ہے کہ وکہ تم وہی تو ہو جھوں نے امیر المومنین ہے کہا تھا کہ آپ ہی حال کرتے ہیں اور آپ ہی حرام! (۵) ' رہ النوال تو ان ہے کہ وکہ تم نے شر انبار میں غلہ چرایا تھا ' یاد ہے! تمھارے اس خفل کا کیا ہوا؟ احمد ابن بزید نے جو یہ کہا کہ مسئلہ خلق قرآن پر وہ اس سے اچھا جواب نہیں وے کئے! ان سے یہ کہنا کہ وہ یا رکھیں کہ وہ عمر میں اگر چہ بو رُھے ہیں لیکن اپنی عقل کے لحاظ سے وہ بچ اور جابل ہیں۔ انسان اگر پڑھ لکھ لے اگر چہ بو رُھے ہیں لیکن اپنی عقل کے لحاظ سے وہ بچ اور جابل ہیں۔ انسان اگر پڑھ لکھ لے اگر جہ بو رُھے ہیں مناسب دینا چاہیے اگر اب بھی وہ اپنے جواب پر اردے رہیں تو پھر ان کا علاج بھی موار سے ہونا چاہے۔

(امام) احمد بن ضبل ہے کہو کہ امیر المومنین تمھارے جواب سے آگاہ ہوئے اور اس کو تمھاری جمالت اور آفت پر محمول کیا (وا ستدل علی جھلہ وا فنہ)۔ () الفضل بن عائم سے کہو کہ انھوں نے مصر میں جو کچھ حرکتیں کی ہیں ان پر نہیں شرائے ' یہ وہ ذمانہ تھا جب کہ وہ مصر کے قاضی سے تو انھوں نے بہت ہی قلیل مت میں مال کثر جمع کرلیا تھا (میں جانیا ہوں کہ وہ مال انھوں نے کس طرح جمع کیا تھا) زیادی سے کہو کہ تم زے جائل ہو ایک چیز کا دعویٰ کرکے پھر اس سے انکار کر رہے ہو تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمھاری عقل کی

بی اور خامت کا امیر المومنین کو پہلے ہی ہے خیال تھا (تم سبک عقل ہو) ابن نوح اور ابن حاتم ہے کہو کہ سود کا بال کھاتے کھاتے تم میں دقوف د آگی کا جو مادہ تھا وہ ختم ہوگیا آگر تمہماری اس سود خوری کے عوض امیر المومنین تم ہے قال کریں تو کیا جائز نہ ہوگا جب کہ قرآن پاک میں اس کی مثال موجود ہے! کہ سود خور تو مشرک ہوتا ہے اور میسائیوں ہے مشابہ ہے۔ ابن شجاع ہے کہو کہ امیر المومنین کے اس مال میں ہے جو علی بن ہشام پر حلال تھا تم چوری کر چے ہو (تم مال میں خیانت کر چے ہو۔) سعددیہ الواسطی ہے کہو کہ خدا تم کو غارت کرے کہ تم حدیثیں گڑھتے ہو اور ریاست کے خواہاں ہو اس وقت موقع ہے کہ تم اپنی قابلیت کا اظہار کرو' (خلق قرآن کے عقیدے کو تسلیم کرلو) ناکہ تم کو شہرت دوام حاصل ہو حال نے۔

جادہ ہے کہ کہ تم یکیٰ بن علی کی امانتیں ہضم کر چکے ہو باوجود کیہ تم علماء کی صحبت میں رہتے ہو لیکن اس کے باوجود قرآن کے مخلوق ہونے کے قول سے پھر گئے ہو' قواریری کو ہاؤ کہ ہم پر اس کے حالات منکشف ہوئے اور ہم کو پہتہ چلا ہے کہ تم رشوت لیتے بھی ہو اور رہے کی ہو' اس سے حالات منکشف ہوئے اور ہم کو پہتہ چلا ہے کہ تم رشوت لیتے بھی ہو اور رہے کئی ہو' اس سے تمارے دین و نذہب' تمارے مسلک اور بکی عقل کا پہتہ چانا ہے۔ رہ یکی عمروف رہ یکی عربی تو اوالہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں گر ان کا جواب بھی معروف بنو وہی جانا ہوا)۔ محمد بن حسن بن علی بن عاصم کا معالمہ سے ہے کہ آگر وہ سلف صالحین کا بیرو ہے تو وہ پرانی (قدیم) روایتوں سے سر مو بھی تجاوز نہیں کرے گا اس صورت میں اس کی حشیت ایک بچہ سے بردھ کر نہ ہوگی (جو اپنے مال باپ کا مقلد ہو تا ہے جو دیکھتا ہے وہی کر تا گھر پور توجہ دیکھ کر ابو مسمرکے ذریعہ اس پر خاص توجہ کی تھی لیکن اس کے باوجود (مسلم طاق میں اس کی تران شریف کی تحصیل میں اس کی قرآن شریف کی تحصیل میں اس کی قرآن شریف کی تحلول سے ذریعہ اس پر خاص توجہ کی تھی لیکن اس کے باوجود (مسلم طاق کر اتبا ہوا کہ اس نے امیر المومنین کی تلوار سے ڈر کر اقرار کر اقرار سے اقرار میر قائم ہو ا ہے کہ اس نے جھوٹا اقرار کیا تھا' اب تم اس سے دریافت کرو آگر وہ اس نے اقرار کیا تھا' اب تم اس سے دریافت کرو آگر وہا سے اقرار کیا تھا' اب تم اس سے دریافت کرو آگر وہا سے اقرار میر قائم ہو ا ہے کہ اس نے جھوٹا اقرار کیا تھا' اب تم اس سے دریافت کرو آگر وہا

قتل عام كا حكم:

اے اسحاق جن لوگوں کا نام ہم نے تحریر کیا ہے اگر وہ اپنے شرک سے باز نہ آئیں تو سوائے بشر بن ولید اور ابن مہدی کے سب کو تلوار کے گھاٹ آثار دو۔ کما جاتا ہے کہ مامون کا یہ علم من کر (حضرت المم) احمد بن حنبل' عبادہ' محمد بن نوح' اور قواریری (رحمتہ اللہ تعالی علیم اجمعین) کے علاوہ تمام علماء اور مشائخ الحدیث نے قرآن پاک کو مخلوق بوت کا اقرار کرلیا (عقیدہ خلق قرآن کو تشلیم کرلیا) اسحاق نے ان چاروں حضرات کو قید کر دیا' کھر دو سرے دن اس نے قید خانے میں جاکر ان کا اس بارے میں عقیدہ دریافت کیا' جادہ نے اس دین اقرار کرلیا' الحق کے زیادہ اصرار کرنے پر قواریری بھی خلق قرآن کے قائل ہوگئے اور اس کا اخریر کردیا۔ کردیا۔ صرف امام احمد بن حنبل اور محمد بن نوح اپنے فیصلہ پر قائم رہے چنانچہ اسحاق نے ان دونوں حضرات کو روم کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر مامون کو یہ خبر پنچی کہ گروہ نہ کور میں سے دونوں حضرات کو روم کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر مامون کو یہ خبر پنچی کہ گروہ نہ کور میں سے کرلیا ہے' مامون کو بہت غصہ آیا اور اس نے اسحاق کو لکھا (امام) احمد بن صنبل افتحالیہ اور کرلیا ہے' مامون کو بہت غصہ آیا اور اس نے اسحاق کو لکھا (امام) احمد بن صنبل افتحالیہ اور کردیا گر بھی یہ لوگ مامون کے پاس بھیجا جائے۔ اسحاق نے اس پوری جماعت کو رقہ روانہ کر دیا گر ابھی یہ لوگ مامون کے پاس بھیجا جائے۔ اسحاق نے اس بوری جماعت کو رقہ روانہ کر دیا گر ابھی یہ لوگ مامون کے پاس بھیجا جائے۔ اسحاق نے اس بوری جماعت کو رقہ روانہ کر دیا گر ابھی یہ لوگ مامون کے پاس بھیجا جائے۔ اسحاق نے اس بوری جماعت کو رقہ روانہ کر دیا گر ابھی یہ لوگ مامون کے پاس بھیجا جائے۔ اسحاق نے اس بوری کا اور خداوند تعالی نے اس جماعت کے افراد کو اس کی مصیبت سے محفوظ رکھا۔

### مامون کی علالت:۔

مامون بلاد روم میں تھا کہ بیار پر گیا' جس وقت مرض میں شدت ہوئی تو اپنے بیٹے عباس اس عباس کو بلایہ (اس کو ذر تھا کہ عباس کے بہنچنے سے قبل ہی میں مرحاؤں گا) لیکن عباس اس وقت اس کی بلیس پر بہنچ گیا جب کہ وہ عالم بزع میں تھا' لیکن عباس کے بہنچنے سے پہلے ہی اطراف و جوانب میں یہ خطوط شاہی روانہ ہو چکے تھے' ان مکتوبات کی ببیثانی پر یہ تحریر تھا۔

"یہ خط امیر المومنین مامون اور اس کے بھائی ابو اسحاق کی طرف سے ہے جو مامون کے بعد اس تھم اللی کے مطابق امیر المومنین کے منصب پر فائز ہونے والا ہے۔"

کت ہیں کہ یہ مکتوبات امیر المسلمین مامون کے تھم سے ہی لکھے گئے تھے اور اجن کا خیال ہون کے مامون کے تھم اس وقت لکنے گئے تھے۔ بہر نوع مامون خیال ہے کہ مامون پر جب غثی کی کیفیت طاری تھی اس وقت لکنے گئے تھے۔ بہر نوع مامون کے آگا رجب ۱۸ رجب ۱۸ رجب میں ارض روم میں بمقام بذ ندون انقال کیا اور طرطوس میں اس کو دفن کیا گیا۔ '

مرض موت کی تفصیل:۔

مسعودی ابنی آریخ میں لکھتے ہیں کہ بذندون کے چشمہ پر مامون نے خیمہ شاہی نصب کرایا تھا وہاں کی طراوت' شاوانی اور صفائی اس کو بہت پیند آئی تھی' اتفاقا" اس چشمہ میں اس کو ایک مچیلی جاندی کی طرح چیکیلی نظر آئی امون اے دیکھ کر بہت متعجب ہوا اور عظم دیا کہ یہ مچھلی بکڑی جائے لیکن پانی اس قدر سرد تھا کہ کسی محض کو اس میں پیرنے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ مامون نے اس کے یکرنے والے کو ایک تلوار انعام میں دینے کا اعلان کیا' آخر کار فراش نامی ایک فخص اس چشمہ میں اتر کیا اور اسے پار کر باہر لایا ابھی وہ کنارے ہی یہ تھا کہ مچملی نے جست ماری اور اس کے ہاتھ سے نکل کر پھریانی میں گر گئی اس کے بلندی ے پانی میں پھڑکتے ہوئے کرنے سے پانی کی جھیٹیں اثریں جس سے مامون کے سینے کا حصہ لباس بھیگ گیا فراش دوبار چشمہ میں اترا اور مچھلی پھر پکرلایا۔ مامون نے اس کے کباب بنانے كا تحكم ديا ابھى كباب تيار بھى نہيں ہوئے تھے كه مامون كو جاڑا چڑھ گيا۔ اس پر لحاف ڈالے کئے لیکن لرزہ میں کمی نمیں ہوئی۔ مامون پر برابر کیکی چڑھ رہی آخر کار اس کے چاروں طرف آگ جلائی گئی۔ اتن ور میں مجھلی کے کہاب بن کر آگئے گر مامون نے وہ کہاب نہیں کھائے (ارزہ کی وجہ سے کباب سیں کھائے)۔ کچھ ویر گزرنے پر کچھ افاقہ ہوا تو مامون نے بذندون کے معنی وریافت کئے کسی نے کما کہ اس کے معنی پیر پھیلانے کے ہیں 'مامون نے اس معنی ے بری فال لی۔ پھر اس نے نواحی بستی کا نام دریافت کیا لوگوں نے کما کہ اس کو رقد کہتے ہیں' مامون کی بیدائش کے وقت اس کا جواز کچہ بنایا گیا تھا اس میں تحریر تھا کہ مامون کا انتقال رقہ میں ہوگا ای وجہ ہے وہ بیشہ رقہ جانے سے بچتا تھا۔ اب جو اس کو معلوم ہوا کہ ارض روم کا یہ مقام رقہ ہے تب تو وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہوگیا۔ اور اس نے بارگاہ اللی میں وعاكى اے وہ ذات جس كے ملك كو مجھى زوال شيں 'اپنے اس بندے پر رحم فرما جس كا ملك اور حکومت زوال پذیر ہے چنانچہ مامون کا اس جگه انقال ہوگیا۔ جب اس کے انقال کی خبر بغداد مبنجی تو ابو سعید مخردی نے سے اشعار کے:۔

ھل رایت النجوم اغنت عن الما مون اوعن ملکہ الما سوس
کیا تو نے دیکھاکہ نجوم نے مامون کو اس کے بنیاد ڈالے ہوئے ملک سے دور رکھا
خلفوہ بعرصتی طرسوس مثل ما خلفوا اباہ طوس
اس کو ظیفہ بنایا گیا ارض طرسوس میں جس طرح اس کے باپ کو طوس میں ظیفہ بنایا گیا تھا
معالی کتے ہیں کہ جتنا بعد ان باپ بیٹول (یعنی ہارون اور مامون) کی قبروں کے درمیان

ہے دو سرے خلفاء میں کسی باب اور بیٹے کی قبرول کے در میان نسیں ہے۔ اس طرح بنی عباس کے پانچ افراد ایسے ہیں جن کی قبرول کے در میان بعد المشرقین ہے 'ایسا بعد جو شائد ہی اور قبرول کے در میان ہو۔ عبداللہ کی قبر طائف میں ہے۔ عبید اللہ مینہ طبیبہ میں دفن ہیں 'فضل شام میں۔ محتم سم قند میں اور معید افریقہ میں مدفون ہیں۔

#### حواشي

ا۔ علامہ سیوطیؒ نے یہاں خلافت کا لفظ استعال نہیں کیا ہے بلکہ اس طرح کما ہے: استقل الما مون بالا امر بعد قتل اخیه ای امرکو میں نے کومت سے تعبیر کیا ہے نہ کہ خلافت ہے۔

۱۔ مامون الرشید کے شیعہ ہونے پر میں دلیل کافی ہے کہ اس نے حضرت ابو بر۔ حضرت عمر اور عضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنهم کے ایک ورست اور مناسب فعل پر تعریض اور نکتہ

چنی کی (مترجم)۔

سا۔ گویا اس عمل جواب تھا کہ امیر معاوید افتی اللہ ایک زمانے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ پر علی الاعلان سب و شم کیا جاتا تھا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بوقت مصالحت معاہدہ میں ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ میرے والد پر سب وشم نہ کیا جائے اور امیر معاوید افتی اللہ ایک اس کو تعلیم کرلیا تھا۔ (مشرجم)

سی کی چونکہ ایک اہم مسلم تھا۔ آج بھی مامون کے مداحوں کی تعداد کم نہیں ان کی سی کی تعداد کم نہیں ان کی سیکن کے لئے میں نے اصل عبارت اور اس کے بعد ترجمہ دیا ہے تاکہ مامون کے اعتقادات کھل کر سامنے آجائیں۔ (مترجم)

۵۔ مدعا یہ ہے کہ تم میرے بارے میں یہ تو کمہ کتے ہو کہ آپ کو حلال و حرام پر اختیار ہے جس کا کمنا کسی طرح جائز نہیں کہ یہ امر منجملہ خصوصیات نبوت ہے۔ ۲۔ تاریخ الحلفاء صفہ ۲۳۸۔

### مامون کے مزید حالات

### مامون كا انكسار اور تواضع: ـ

نعطوبہ کہتے ہیں کہ مجھے حامد بن عباس بن وذیر نے یہ واقعہ بتایا کہ میں ایک روز مامون کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ القاقا" مامون کو چھینک آگئی میں نے الجمد للد کسنے پر جواب شیں دیا ، مامون نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے الحمد للہ کا جواب شیں دیا میں نے کما کہ امیر الموشین کا رعب سلطانی مانع آگیا۔ مامون نے کما کہ میں ان بادشاہوں میں سے شیں ہوں جو دعا ہے بے ناز ہوں۔

# علم كاشوق اور استاد كا احترام:

ابن عسائر ابو محمد دیزیدی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں مامون کو اس کے بچین میں تعلیم دیا کرتا تھا ایک دن میں حسب معمول جب پڑھانے پہنچا تو مامون حرم سرا میں تھا میں نے خادم کے ذریعہ اس کو بوایا لیکن وہ نہیں آیا کچھ دیر کے بعد میں نے دو سرے خادم کو بھیا وہ پھر بھی نہیں آیا ہے میں نے کما کہ مامون پڑھنے لکھنے کے بجائے معلوم ہوتا ہے کہ این وقت یو نمی برباد کرتا رہتا ہے۔ خادموں نے کما کہ جب آپ یماں سے چلے جاتے ہیں تو شاہزادہ خادموں کے ساتھ جمعیں کرتا ہے اور ان کو مارتا پئتا ہے آت آپ ذرا اس کو سزا دریا۔ پھھ دریر کے بعد مامون حرم سرا سے باہر آیا تو میں نے اس کے سات کو ڑے مارے وہ وہ جاتا تھا اور اپنی آئکھوں کو ملتا جاتا تھا اسے میں جعفر بن کچی (وزیر ہارون) وہاں آگیا اور روت جاتا تھا اور اپنی آئکھوں کو ملتا جاتا تھا اسے یمن بھر بر جعفر بن کی رون کو ٹھیک کیا اور چار ذاتو ہوکر فرش پر بھی کیا پھر شزادے کو بھی اپنی ہاس فرش پر بھی اسے میں خود مجل سے اٹھ فرش پر بیٹھ کیا پھر شزادے کو بھی اپنی ہاس فرش پر بھی کیا اور چور اس کے گئروں کو ٹھیک کیا اور چور اس کے اس خور سے کہ بی خور ہو کہا تھا ہور کی بھی اسے دور ہوا کہ مامون میری شکانت صور جعفر سے کرے گا۔ جعفر نے شاخرادے سے پچھ بیت کی بیس تی کہ مامون نے کہا ابو محمد جعفر تو کیا ہیں ہیں بی ہو ابا جان سے میری شکانت جعفر سے کہا ہی بھی اور بی نے کہا کہا ہو محمد میں بھر اس کے باس بہنچا اور بی نے کہا کہا ہو محمد جعفر تو کیا ہیں ہیں بی ہو ابا جان سے میری شکانت جعفر سے کہا ابو محمد جعفر تو کیا ہیں ہیں بی ہو ابا جان سے میری شکانت بیت کو نہ کہتا اس لئے کہ مجھے اور بی ضرورت ہے۔

عبداللہ بن مجمد النبی کہتے ہیں کہ ایک مرنبہ ہارون الرشید نے سفر کا قصد کیا اور اشکر کو کم دیا کہ ایک ہفتہ کے بعد کوچ کیا جائے گا۔ لنذا تمام اشکر تیار رہے 'ایک ہفتہ کے بعد ہارون نے نہ چلنے کا محم دیا نہ پچھلے محم کو منسوخ کیا لوگ (افسران اشکر) مامون کے پاس آئے اور کما کہ آپ دریافت سیجئے کہ سفر آپ شروع ہوگا۔ ہارون کو آپ تک یہ نہیں معلوم تھا کہ مامون شعر بھی کہتا ہے۔ چنانچہ مامون نے یہ اشعار لکھ کر ہارون الرشید کے پاس پنتجا دیتے۔ برجمہ اشعار نے ان تمام چلنے والوں میں جن کے ساتھ لوگ چلتے ہیں' سب سے بمتر شخص' اور جس کے گھوڑے پر ہر وقت ذین کسار رہتا ہے' کاش ہم اس سفر کی غرض و غایت کے آگاہ ہوتے درنہ ہم کو محم دے دیا جاتا کہ ہم سفر پر روانہ ہو جائیں۔ اور بادشاہ کے سوا مقصد سفر سے کوئی آگاہ نہیں ہو نہ بوا کہ وہ بادشاہ جس کے نور سے تاریکیاں نور حاصل کرتی ہیں۔ اگر آپ سفر کریں گے تو نیک بختی اور اقبال بھی اس سفر ہیں ساتھ ہوگا۔ ورنہ جمال آپ ہول گے وہاں وہ بھی موجود رہے گا'

ہارون الرشید اشعار کو پڑھ کر بہت خوش ہوا اور مامون سے کہا کہ بیٹا تم اور شاعری! بیٹے' شاعری اونیٰ لوگوں کو آسان پر چڑھا ویتی ہے۔ اور بلند مرتبہ لوگوں کو زمین پر گرا دیتی ہے' اسمی کہتے ہیں کہ مامون کی مهر پر بیہ نقش کندہ تھا' عبداللہ ابن عبداللہ!

محمد بن عباد کتے بیں کہ خلفائے کرام میں حضرت عثان کے سواکوئی اور حافظ نہ تھا اور امراالمسلمین میں مامون کے سواکوئی دو سرا حافظ نہیں گزرا۔ لیکن اس قول کی تردید میں پہلے ہی کر چکا ہوں'

### مامون کی ذکاوت اور معامله فنمی:۔

ابن عینیہ کتے ہیں کہ ایک روز مامون علاء کے ساتھ دربار عام میں رونق افروز تھا استہ میں ایک عورت بھی اور اس نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین میرے بھائی کا انقال ہوگیا ہے اور اس نے نو سو دینار ترکہ میں چھوڑے ہیں اور لوگ جھے ایک دینار دے رہے ہیں اور کتے ہیں کہ تیرے حصہ میں میں آتا ہے مامون نے کچھ دیر غور کیا اور اس کے بعد کما کہ باں لوگ ٹھیک کہتے ہیں تیرے حصہ میں میں ایک دینار آتا ہے علائے دربار نے کما کہ اے امیر المومنین یہ کس طرح؟ مامون نے کما کہ اے خاتون کیا متوفی نے دو الزکیاں چھوری ہیں؟ اس عورت نے کما جی بال مامون نے کما کہ اے خاتون کیا متوفی نے دو الزکیاں چھوری ہیں؟ اس عورت نے کما جی بال مامون نے کما بس چار سو دینار تو ان لڑکیوں کے لے (۳/۳)

ایک والدہ چھوڑی ہوگی چھٹا حصہ (۱/۱) سو رینار اس کے ہوئے ایک بیوی تھی آٹھوال حصہ اس کو طا لینی کچھٹر دینار اس کو طے اب باتی رہ چھیں دینار اور اے خاتون تجھے خداکی قتم (کچ بتا) کیا اس نے بارہ بھائی چھوڑے ہیں۔ عورت نے کہا کہ آپ نے بچ کہا پس مامون نے کہا کہ ہر ایک بھائی کے دو دو دینار ہوئے (کل ۲۲) اب صرف ایک دینار باتی رہا وہ تیرا حصہ کہا کہ ہر ایک بھائی کے دو دو دینار ہوئے (کل ۲۲) اب صرف ایک دینار باتی رہا وہ تیرا حصہ ہے۔

## مامون کا علوم و فنون پر تبحرو-

محمہ بن محض (الاعاطی) بیان کرتے ہیں کہ عید کے دن ہم نے مامون کے ساتھ کھانا کھایا جب دستر خوان کچھیا گیا تو دستر خوان پر تین قتم کے کھانے چنے گئے مامون ہر کھانے پر نظر ذات جا آ اور کہتا جا آ کہ یہ کھانا فلال مخض کے لئے نافع ہے اور فلال مزاج والے کے لئے معز ہے کہا تا وار کہتا جا آ کہ یہ کھانا فلال مختص کے لئے نافع ہے اور فلال مزاج والے کے لئے معز صفراوی مزاج رکھتا ہے وہ فلال کھانے ہے احراز نہ کرے اور جس پر سوداویت غالب ہے وہ یہ نہ کھائے اور جو مخص کم کھانے کا ارادہ رکھتا ہو وہ یہ کھانا کھائے۔ یحی بن آ کہم نے یہ باتیں من کر کہا کہ اے امیر المومنین آپ کو تو طب میں بھی ایبا وظل ہے کہ آپ جالینوس معلوم من کر کہا کہ اے امیر المومنین آپ کو تو طب میں بھی ایبا وظل ہے کہ آپ جالینوس معلوم ہوتے ہیں اور نجوم میں اگر غور کریں تو آپ کی معلومات ہو مس (یونانی) جیسی ہیں۔ اگر فقہ کو دیکھا جائے تو اس میں آگر سخاوت کا ذکر کیا جائے تو اس میں آگر سخاوت کا ذکر کیا جائے تو آپ کعب بن بمامہ کے طرح جائے تو آپ کعب بن بمامہ کے طرح جائے تو آپ کعب بن بمامہ کے طرح جس وفائے عمد میں آگر دیکھا جائے تو آپ کو سموئل بن عادیہ کے مثل کہنا چاہیے' مامون یہ جس وفائے عمد میں آگر دیکھا جائے تو آپ کعب بن بمامہ کے طرح جس میں کر بہت خوش ہوا اور کئے لگا انہان کو جو کچھ شرف اور فضیات حاصل ہے وہ اس کے عمد میں گوشت و میں بو تا ہے کا میں ہو سے مثل و فتم کے سبب ہے درنہ گوشت اور خون میں تو سب برابر ہیں (ہر جم میں گوشت و خون ہو تا ہے)۔

## مامون كا كمال ذكاوت:\_

يكي بن اكتم كت بي كه ميس نے مامون سے زيادہ باكمال فخص دوسرا نسيس ديكھا ايك

روز میں اس کے پاس کرے میں سو رہا تھا۔ ایکا کے اس نے بگایا اور کما کی ویکھنا میرے بیروں کے پاس کیا چیز ہے۔ میں نے اٹھ کر ویکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا گر مامون کو اس پر اطمینان نہیں ہوا اس نے فراشوں کو بکارا فراش شمع لیکر حاضر ہوئے ان سے مامون نے کما کہ دیکھو کیا چیز ہے؟ انہوں نے جب ثلاث کیا تو بچھونے کے نیچ ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، فراشوں نے اس چیز ہوا تھا، فراشوں نے اس محل کے ساتھ (قدا تضا ف وقت سانپ کو مار ڈالا، میں نے کما کہ امیر المومنین کے اس کمال کے ساتھ (قدا تضا ف ابی کمال ا میسر المومنین علم الغیب) یہ بھی اضافہ کر دیا جائے کہ ان کو غیب کا علم ہے تو بچانہ ہوگا۔ یہ س کر مامون نے کما معاذ اللہ معاذ اللہ! ہوا یہ کہ میں سو رہا تھا سوتے میں ہائف غیبی نے یہ اشعار سائے۔

یا را قد اللیل انتبه ان الخطوب لها سری اے رات کے سونے والے جاگ جا خطرات تیرے بہت ہی قریب ہیں

ثقة الفتى بزما نه ثقه محلله العرى

خواب میں یہ اشعار س کر میں جاگ گیا اور میں نے غور کیا کہ میرے قریب کوئی الیمی چیز ہے جس سے حادث رونما ہونے والا ہے' اور بچھونے سے زیادہ قریب اور کوئی چیز نسیں تھی آخر کار اُسی کے نیچے یہ سائپ مل گیا۔

### مامون کی شعر فنہی:۔

عمارہ بن عقبل کا بیان ہے کہ جمھ سے ابن حفصہ شاعر نے کما کہ میرا یہ خیال تھا۔ کہ مامون کو فن شاعری میں بصیرت عاصل نہیں ہے اس نے کما کہ اس سے زیادہ اور کون فخص خن فنم ہو سکتا ہے واللہ میں نے اس کو بہت سے اشعار سائے ہیں اور بھی تو ایبا ہوا ہے کہ وہ پہلا شعر ہی من کر اچھل پڑا ہے اور اس نے ان تمام اشعار کو سمجھ لیا جو میرے سانے سے قبل اس نے بھی نہیں سے تھے۔ ابو حفصہ نے کما میں نے اس کو ایک بہت ہی عمرہ شعر سایا لیکن اسے من کر مامون میں جنبش بھی پیدا نہیں ہوئی ورا تم سنو وہ شعریہ تھا۔ لیکن اسے من کر مامون میں جنبش بھی پیدا نہیں ہوئی ورا تم سنو وہ شعریہ تھا۔ اضحی ا ما م الهدی الما مون مشتغلا بالدین والنا س فی الدنیا مشاغیل

الم الهدى مامون تو دين كے كامول ميں مشغول ہے اور لوگ دنيا كے دهندول ميں تھنے ہيں المام الهدى مامون تو دين كامول ميں مشغول ہو تا تم نے اس كو بردهيا پہلے ہى بناديا جو

محراب میں مصلے پر بیٹی تبیع کے دانے پھیر رہی ہے 'اگر وہ دین کے کاموں میں اس طرح مشغول ہو جاتے تو دنیا کے امور کی انجام دہی کون کرے جن کے لئے وہ مامور ہے کاش تم نے دیا ہی شعر پڑھا ہو تا جیسا کہ تمھارے چھانے ولید کی شان میں کما تھا! فلا ھوفی الدنیا یضیع نصیبہ ولا عرض الدنیا عن الدین مشا غله وہ اپنا دنیوی حصہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا اور نہ دنیوی اشغال اس کو اشغال دی سے باز رکھتے ہیں

### مامون کا ادب پر عبورہ۔

هنر بن تنمیں کہتے ہیں کہ مرو میں ایک دن میں مامون کے پاس گیا اس دفت میں ایک پیمٹی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے تھا مجھے اس میں دیکھ کر مامون نے کہا ننر! کیا امیر المومنین ہے اليے كيروں ميں ملنا مناسب ہے؟ ميں نے كماكہ امير المومنين كرمى كا يمي علاج ہے علمون نے كماك يه بات سيس معدم موتى شايد تم اب غريب موكة مو "أو حديث شريف ير كه غورو خوض اور مباحثہ کریں۔ سنوا سے حدیث مجھ سے میشم بن بشیر نے بحوالہ چند حضرت ابن عباس لصَحْتُ المُعْمَةِ عَلَى مِونَ بيان كى ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه أكر كوئي مشمص کی عورت سے اس کے حسن و جمال اور دینداری کے باعث نکاح کرے تو گویا اس نے فقیری اور درویش کا وروازہ بند کر دیا میں نے بیہ حدیث من کر کہا کہ بیشم کی روایت کے اعتبار ے تو امیر المومنین کا قول صحیح ثابت ہوگیا لیکن مجھ سے عوف الاعرابی نے بحوالہ حسن الضِّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه الركوكي فحض کی عورت سے اس کی دینداری کے بغیر اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرے تو گویا اس نے عیش کا وروازہ بند کر دیا۔ مامون چونکہ تکیہ سے لگا جیٹا تھا نفر کی زبان سے بیاس کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کینے نگا کہ کیا حدیث اول میں (جو میں نے سائی) لفظ سداد غلط ہے۔ میں نے کیا جی بال بیشم نے غلطی کی ہے ، وہ اچھی طرح سمجھ نیں سکا لفظ سداد کے سمجھنے میں اس سے غلطی ہوئی ہے ' مامون نے کہا کہ دونوں میں فرق کیا ہے 'میں نے کہا کہ اسداد قصد فی سبیل کے معنی میں 'اور ایک سداد کے معنی میں بند کر دینے کے اور یمال میں آخری معنی مطلوب ہیں۔ امون نے کہا کہ شعر عربی سے سند پیش کرو میں نے عربی ابن عثمان ابن عفان کا ایک شعر اینے قول کی سند میں پیش کیا۔ شعر کو سن کر مامون کبیدہ خاطر ہوا اور کہنے لگا کہ ایسے شاع جو ادب ہے بے ہمرہ ہوں خدا ان کا ناس کرے' سنو اے خر میں تم کو سند میں شعر سنا یا ہوں۔ پھر اپنی تائید میں مجھے ایک شعر سنایا جو الحکم بن مروان کی تعریف میں ابن بیض نے کہے تھے۔ اس کے جواب میں میں نے ابی عروبہ المدینی کے اشعار پیش کئے آخر کار گفتگو شعرائے عرب کے بارے میں ہونے گلی اور میں نے بہت ہے اشعار مامون کو سنائے' میری سند شعری پیش کرنے پر مامون نے کہا کہ نفر تم ٹھیک کہتے ہو (حدیث کے وہی معنی بیں جو تم نے بیان کئی یہ کہ کر وہ ایک کاغذ پر کچھ لکھنے لگا اور جھے اس تحریر کا علم نہیں ہوا اشائے تحریر میں علم و ادب کے بارے میں بھی بات چیت ہوتی رہی(ا) اور میں اس کے بات چیت ہوتی رہی(ا) اور میں اس کے سوالات کے جواب دیتا رہا۔ پھر میرے لئے پچاس ہزار درہم بطور عطیہ لکھ کر خلام ہے کہا کہ ان کو زینی ججھے) فضل بن سمیل کے پاس پہنچا وو' میں فضل کے پاس پہنچا تو فضل نے رقعہ پڑھ کر جھے ہے کہا کہ آج تو تم نے امیر المومنین کی خوب غلطیاں پکڑیں' میں نے کہا معاذ اللہ بیس ہے کہے کہ سکتا ہوں البتہ بیشم غلطی پر سے اور انہی کا اتباع امیر المومنین کر رہے بھی میں ہے کہ سکتا ہوں البتہ بیشم غلطی پر سے اور انہی کا اتباع امیر المومنین کر رہے تھے اپنی طرف ہے بھی ججھے تمیں ہزار درہم عطاکئے اور میں ای ہزار درہم کے کر گھر واپس ہوا۔ ابنی طرف ہے بھی ججھے تمیں ہزار درہم عطاکئے اور میں ای ہزار درہم کے کر گھر واپس ہوا۔ خطیب (بغدادی) نے محمد بن زیاد اعرابی ہے دوایت کی ہے کہ محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ خطیب (بغدادی) کے محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مامون کے پاس گیا اس وقت مامون کے کی بن اکتم کے ساتھ باغ میں شل رہا تھا۔

تعلیب (بعدادی) کے حمد بن زیاد ہوابی سے روایت کی ہے کہ حمد بن زیاد سے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مامون کے پاس گیا اس وقت مامون کی بن اکتم کے ساتھ باغ میں مثل رہا تھا۔ چونک ان دونوں کی بشت میری طرف تھی اس لئے میں جیٹھ گیا جب وہ پلٹ کر سامنے آئے تو میں نے مامون کی بشت میری طرف تھی اس لئے میں میٹھ گیا جب وہ پلٹ کر سامنے آئے تو میں نے مامون کو حسب قاعدہ اٹھ کر اوب سے سلام کیا' اس وقت مامون کی سے کہ رہا تھا کہ اس کے اوب کتنا بلند پایہ ہے! یہ کہ کر وہ پھر پلٹ پرے جب ان کی بیٹھ میری طرف ہوگئی تو میں بھر بیٹھ گیا' جب میں نے ان کو پھر اپنے سامنے دیکھا تو میں بھر اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے بھر سلام کیا' سلام کے جواب کے بعد مامون نے جمھ سے کما اے محمد بن زیاد ہند اور میں ختیہ کے اس شعر (مثلث) میں۔

نمشي على نما رق

نحن بنات طارق مشى قطا المهارق

یے طارق کون ہے (طارق سے کون مراد ہے)۔ میں نے ہند بنت عتب کے نب میں بہت غور کیا لیکن اس میں کوئی طارق نامی شیں گزرا ہے بس میں نے کہا کہ اے امیر الموشین

بہت غور کیا لیکن اس میں کوئی طارق نامی شیں گزرا ہے بس میں نے کہا کہ آے امیر المومنین اس کے نب میں تو میں تو میں کی ایے مخص کو نہیں جانتا جس کا نام طارق ہو' مامون نے یہ من کر کہا کہ ہندگی اس سے مراد ستارے ہیں اور اینے حسن کی طرف استعارہ کیا ہے۔ جیسا کہ

قرآن شریف میں آیا ہے والسماء و الطارق (آسان اور سارے کی شم) میں نے کما کہ امیر المومنین واقعی کی بلت ہے۔ مامون نے کما کہ اگر تم نائید کرتے ہو تو انعام کے مستحق ہو یہ کہ کر مامون نے عزر کا وہ گولا ہو اس کے ہاتھ میں تھا میری طرف اچھال دیا۔ میں نے اس گولے کو پانچ ہزار درہم میں فردخت کیا۔

### ایک خارجی کو لاجواب کر دیا:۔

عبادہ کتے ہیں کہ روئے زمین پر مامون سلاطین میں آپ اپی نظیر تھا اور وہ اسم باکی تھا۔ ابو واؤد کتے ہیں کہ ایک بار مامون کے پاس ایک خارجی آیا 'مامون نے اس سے سوال کیا کہ تم کس وجہ سے ہمارے خلاف ہو اور تممارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے اس نے کما قرآن شریف کی ایک آیت ہے 'مامون نے کما کوئی آیت' خارجی نے کما یہ آیت ومن لم یحد کم بما انزل الله فا ولیئک ہم الکا فرون () مامون نے کما کہ تم کو یہ کس طرح معلوم ہوا کہ یہ آیت قرآن کی ہے 'خارجی نے کما کہ اجماع امت ہے 'مامون نے کما کہ جب تم تنزیل آیت میں اجماع امت پر شخق ہو تو آویل میں بھی ان کے موافق ہونا چاہیے۔ (اجماع امت پر آویل میں بھی ان کے موافق ہونا چاہیے۔ (اجماع امت پر آویل میں بھی انقاق کرو)۔ خارجی نے یہ س کر کما آپ نے پچ فرایا السلام علیک یا امیر المومنین (مامون کو اس نے امیر المومنین شلیم کرلی)۔

### ا قوال مامون:\_

ابن عساکر نے مجر بن منصور کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ مامون کا قول ہے کہ شریف کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے سے برتر لوگوں کے ظلم تو برداشت کرے لیکن اپنے سے کمتر ہوگوں پر ظلم نہ کرے سعید بن مسلم کتے ہیں کہ مامون کا قول تھا کہ میں عفو درگزر کو اتنا مجبوب رکھتا ہوں کہ اگر مجرموں کو اس کا پنتہ چل جائے تو ان کے دلوں سے خوف جاتا رہے اور بجائے خوف کے ان کے دل خوشی سے بھر جائیں۔

ابرائیم بن سعید الجویری کا بیان ہے کہ ایک مجرم مامون کے سامنے حاضر تھا مامون نے اس سے کما کہ واللہ میں تجھے قتل کر دول گا' اس نے کما کہ امیر المومنین قدرے توقف فرمائیں اور مخل سے کام لیں اس لئے کہ نری کرنا بھی نصف عفو ہے' مامون نے کما کہ اب تو

میں تیرے قبل پر قتم کھا چکا ہوں 'مجرم نے کہا آپ کا خداوند تعالیٰ کے حضور میں سوگند شکن ہوکر پیش ہونا اس سے کمیں بہتر ہے کہ آپ قاتل کی حیثیت سے پیش ہوں! یہ سن کر مامون نے اس کو معان کر دیا۔ (چھوڑ دیا) خطیب بغدادی ' ابو الصلت عبدالسلام ابن صالح سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک رات مامون کے کمرے میں شب باش ہوا۔ مشعلی بھی سوگیا۔ انفاق سے چراغ گل ہوگیا۔ مامون خود اٹھا اور چراغ درست کر دیا (دوبارہ روشن کر دیا) اس اثنا میں میری آ تکھ بھی کھل گئی میں نے سنا کہ مامون کہ رہا تھا کہ اکثر ایبا ہو آ ہے کہ میں غسلی نے میں ہو آ ہوں اور یہ خدمت گار مجھ پر بہتان لگاتے ہیں۔ میں ان کی افترا پرداذی کو سنتا ہوں اور ان کو اس کی خبر نہیں ہو تی کہ میں سن رہا ہوں اور میں ہمیشہ ان کو معاف کر دیتا

## مامون كاحلم و تواضع:-

صولی عبداللہ بن البواب سے روایت کرتے ہیں کہ مامون بہت ہی حلیم الطبع فخص تھا اکثر وہ الیی باتوں کو بھی برداشت کرلیتا تھا جن کو س کر ہم کو غصہ آجاتا تھا چنانچہ ایک روز ہم کشتی ہیں سوار دجلہ کی سیر کر رہے تھے 'کشتی کے وسط میں پردہ پڑا تھا۔ پردے کے ایک طرف ہم لوگ بیٹھے تھے 'طاحوں میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں ہم لوگ بیٹھے تھے اور دو سری طرف طاح بیٹھے تھے 'طاحوں میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا تم یہ سیکھتے ہو کہ میرے دل میں مامون کی قدرو منزلت ہے 'الیا نہیں ہے یہ فخص تو میری آنکھوں میں مثل خار کھنگتا ہے کیونکہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ خدا کی قسم ماموں طاح کی بلت س کر ہنس پڑا اور ہم سے مخاطب ہوکر کہا کہ تم ہی جھے کوئی ترکیب بتاؤ کہ جس سے میں اس عظیم فخص کی نظروں میں قابل قدر بن جاؤں۔

## ماملون كالطف و كرم: ـ

خطیب یکیٰ ابن اکتم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مامون سے زیادہ کریم کمی فخص کو نہیں دیکھا۔ ایک رات میں بھی اس کمرے میں سوگیا جمال مامون سورہا تھا۔ ابھی میں اچھی طرح نہ سویا تھا کہ انقاق سے مامون کو کھانی اسٹی اس نے اس خیال سے کہ اس کے کھانے ہے کہی گا کہ عدل کھانے سے کمی کی آئکھ نہ کھل جائے اپنی آسٹین اپنے منے میں ٹھونس کی پھر کہنے لگا کہ عدل

\_\_\_\_

کی ابتدا میں ہے کہ پہلے اپنے دلی دوست سے عدل کیا جائے بھر ان سے کم درجہ والوں سے یمال تک کہ اونی مخض سے بھی عدل سے بیش آئے'

ابن عساکر کرنے کی بن خالد بن کمی کا بیہ قول نقل کیا ہے کہ مجھ سے ایک بار مامون نے کما کہ کی لوگوں کی ضروریات اور ان کی مقصد بر آری کو بھی غنیمت سمجھ کیونکہ گردش فلکی اور زمانہ کسی محض کو بھیشہ اس کی حالت پر باتی نہیں رکھتا اور نہ کسی کی نعشیں بھیشہ باتی رہتی ہیں۔ (اور مامون کی بیر بیشگوئی بوری ہوئی۔ مترجم)

عبدالله بن محمد الزہری کہتے ہیں کہ مامون کا قول ہے کہ مجھے غلبہ محبت (راحت و کرم) غلبہ قدرت سے زیادہ پند ہے کیونکہ غلبہ قدرت و قوت کے زوال کے ساتھ ساتھ خود ہی ذاکل ہو جائے گا۔ لیکن غلبہ محبت ہمیشہ باقی رہے گا۔ یجیٰ کہتے ہیں کہ مامون کا قول ہے کہ جو تمحارے حسن نیت کا شکر گزار نہیں وہ تمحارے حسن عمل کا بھی شکر گزار نہیں وہ جوگا۔

ابو العالیہ کہتے ہیں کہ باوشاہ کی خوشامہ پندی بہت بری چیز ہے اور اس سے زیادہ بری چیز معاملہ کی تفہیم سے پہلے قانیوں کی شک دلی ہے اور اس سے زیادہ فتیج تقیموں کی کم عقلی اور سب سے زیادہ فتیج تواشروں کا نجن' لونڈیوں سے مزاق کرنا' جوانی میں کابلی اور سستی کا اظمار کرنا اور جنگ میں بزولی و کھانا ہے

علی بن عبدالرحمٰن المروزی کا بیان ہے کہ مامون کے اقوال میں سے یہ بھی ہے کہ وہ شخص اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے جو ایے شخص کی قربت کا خواستگار ہو جو اس سے دوری کا خواہشند ہے اور وہ ایسے شخص کا اگرام کرے جو اس کا اگرام نمیں کرتا اور ایسے شخص کی تعریف پر خوش ہو جو اس کو جاتا بھی نہ ہو'

محانق کتے ہیں کہ میں نے مامون کے سامنے ابی العتابیہ کا یہ شعر پڑھا۔ وا سی لمحتا ج الی طل صاحب یروق و یصغون کدزت علیه اور میں ایسے دوست کا مختاج ہوں کہ جب مجھے اس سے کدورت ہو تو وہ مجھ پر اور زیادہ ممریان ہو جائے

مامون نے کما کہ اس کو پھر پڑھو میں نے اس شعر کو سات بار پڑھا' مامون مجھ سے کہنے لگا کہ مخارق! مجھ سے بیہ تمام سلطنت لے لو اور اس کے عوض مجھے ایبا دوست فراہم کردو۔ ہم بہ بن خالد کہتے ہیں کہ ایک بار میں مامون کے پاس گیا اور اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا جب کھانے کے بعد وستر خوان اٹھالیا گیا تو میں ان ریزوں کو جو کھانے کے وقت گر

یڑے تھے اٹھا اٹھا کر کھانے لگا۔ یہ دکھ کر مامون نے کماکہ اے بدیہ! کیا ابھی تمصارا پیٹ نہیں بھرا۔ میں نے کہا کہ بیٹ تو بھر گیا ہے لیکن مجھ سے حماد بن سلمہ نے بروایت ثابت البنائی ؓ حضرت انس رضی الله عنه سے بیا حدیث بیان کی ہے کہ انھوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم كابير ارشاد سنا ہے كه "جو شخص وستر خوان سے كرے ہوئے ريزے اٹھا كر كھائے گا وہ مفلی سے مامون و محفوظ رہے گا۔ یہ س کر مامون نے مجھے ایک ہزار درہم عنایت فرمائے۔ حسن ابن عبدوس الصفار بیان کرتے ہیں کہ جب مامون نے بوران بنت الحن سے شادی کی تو لوگول نے (حسب مرتبت) حن کو بہت سے تحانف پیش کئے ایک غریب مخص نے بھی اس کو توشہ دان بھیج۔ ایک میں نمک تھا دو سرے میں اشنان گھاس تھی' اس مخص نے اس کو ایک رقعہ میں لکھا کہ میں ایک بہت ہی حقیر مربیہ جیسا کہ میں خود ہول آپ کی خدمت میں جیج رہا ہوں۔ میں نے یہ بات مناسب نہیں سمجی کے تھنے سمجنے والے جلیل القدر و گول کی فہرت میں میرا نام شامل نہ ہو اس لئے میں نے ایک توشہ وان میں نمک برکت كے لئے اور دوسرے ميں اشنان خوشبو اور صفائی كے لئے آپ كى خدمت ميں ارسال كر رہا ہول' حسن نے یہ دونول توشہ دان مامون کے سامنے پیش کر دیئے مامون نے اس تحفے کو بہت بند کیا اور ان کو خالی کراکر دیناروں ہے جمروا کر اس ناوار شخص کے پاس جھیج دیتے صولی محر بن قاسم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے مامون کو یہ کتے سا ب کہ خدا کی فتم مجھے عفود درگزر میں اس قدر مزہ ملتا ہے کہ اگر لوگوں کو اس کا اندازہ ہو جائے تو وہ جرم كك (جرم بن كر) ميرے باس آيا كرين خطيب منصور بركى سے روايت كرتے ہيں كه بارون رشید کی ایک کنیز تھی جس پر مامون کا ول بھی آیا ہوا تھا۔ ایک ون وہ ہاروں رشید کو وضو کرا رہی تھی اور مامون اس کے پیچھے کھڑا تھا اس نے کنیز کو اشارہ کیا کہ وہ اس کو بوسہ دیدے ' ئنرنے آئھ کے اشارے سے منع کیا اس منع کرنے میں ایک بل کے لئے پانی والنے میں توقف ہوگیا۔ ہارون نے کنیز کی طرف و کھے کر کما کیا ہے؟ کنیز کچھ جواب نہ دے سکی! ہارون کو اس یہ غصہ آیا اور اس نے کنیزے کما کہ اگر تو نے مجھے نہیں بتلایا تو میں مجھے قتل کردوں گا مجبورا" اس نے کما شزادہ عبداللہ (مامون) نے مجھ سے بوسہ مانگا تھا اور میں نے اشارے سے ان کو منع کیا تھا' مامون حیا اور رعب شاہی سے زمین میں گڑ گیا ہارون نے مامون سے کما کہ کیا واقعی تم اس سے محبت کرتے ہو' مامون نے اقرار کرلیا' مارون نے کما کما اچھا تم اس کنیر کے سائتھ اس خیمہ میں چلے جاؤ اور وہ خود جمال تھا وہال کھڑا رہا! جب مامون خیمہ سے باہر آیا تو ہارون نے اس سے کما کہ اب تم اس واقعہ کو نظم کرکے سناؤ! مامون نے فی البديمه بيه اشعار

ہارون کو سائے

ترجمہ اشعار :۔ میں نے دل کے اشارے سے اس کو اپنی طرف بلایا۔ میں نے دور سے بوسہ مانگا۔ لیکن اس نے اپنے لیول سے بمانہ کرکے ٹال دیا۔

اس کا یہ ٹالنا بھی خوب تھا کہ اس نے اپنے حاجیوں (آ تھوں) سے اشارہ کر دیا۔ میں اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ تھا کہ مجھے اس پر قابو ال گیا۔

ابن عساكر ابو ظیفہ الفعنل بن حباب سے روایت كرتے ہیں كہ میں نے غلاموں اور كنیروں كی تجارت كرنے والے ایک تاجر سے بيہ واقعہ سنا ہے كہ اس نے مجھ سے بيان كيا كہ ايكبار میں ایک ضیح 'شاعرہ 'ادیبہ ' ماہر شطرنج كنیز كو فروخت كرنے كے لئے مامون كے پاس لے كيا ميں نے مامون سے اس كی دو ہزار دینار قیمت مائلی مامون نے كما كہ اگر بيه كنیز ميرے اس شعر پر جواب ميں پڑھوں گا دو مرا شعر تضمين كر دے تو ميں تم كو اس سے بھی زيادہ اس كی قیمت دوں گا۔ پھر مامون نے بي شعر پڑھا۔

ما ذا تقولین فیمن شفہ ارق من جھد حبک حتی صارحیوا نا تو اس فخص کے بارے میں کیا کہتی ہے جو تیری مجت میں اس قدر متغزل ہے کہ لاغرو ایجواب اور جیران ہوکر رہ گیا ہے

كنيرنے في البديمه اس پر دوسرا شعر تضمين كيا (جوبيب):

ا ذا وجد نا محباً قد اضر به داء الصبابة اولينا احسانا محبانا محبانا محبانا محبانا محبانا محبانا محبانا محبانا محبانا محرم ناكر ملام المحان كيا المحان كيا

یہ روایت صوولی حین الحلیم کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے کما ایک بار مامون مجھ پر بہت غصہ ہوا۔ اور میرا وظیفہ بند کر دیا۔ میں نے ایک شخص کی معرفت اس کے پاس ایک قصیدہ لکھ کر بھیجا جس میں مامون کی تعریف اور اپنی شکدی کا احوال بیان کیا تھا۔ مامون نے کما قصیدہ تو بہت اچھا ہے لیکن ہمارے یمال اس محفص کے لئے پچھ نہیں ہے یہ مامون نے کما امیر المومنین آج آپ کی علوت عفو کمال گئی؟ یہ سفتے ہی مامون نے میرا وظیفہ اس وقت بحال کر دیا! حماد بن اسحاق کہتے ہیں کہ جب مامون بغداد میں آتا تو روزانہ وہ ظمر کے وقت تک لوگوں کے مقدمات فیمل کرنے کے لئے بیٹھنا تھا۔

علیہ بن حماد بن اسحاق کا بیان ہے کہ مامون شطرنج کا بردا شائق تھا اور کما کرتا تھا کہ شطرنج کا کھیل ذہر ، بہت تیز کرتا ہے چنانچہ اس نے اس کھیل میں بہت سی باتیں بھی ایجاد

کی تھیں۔ وہ کما کرتا تھا کہ جو مخص مجھ سے شطرنج کھیلنے کو کہتا ہے وہ ایک نیک کام کو کہتا ہے لیکن باوجود اس ذوق و شوق کے وہ خود اچھا نہیں کھیل سکتا تھا چتانچہ وہ کما کرتا تھا کہ میں بالد دنیا کا انتظام تو کر سکتا ہوں مگر اس دوبالشت کی بسالد پر میں بہت زچ ہوتا ہوں۔

## ہجو پر بھی تحل:۔

ابی سعید کہتے ہیں کہ مشہور شاعر و عبل نے مامون کی جبو میں یہ اشعار کے! ترجمہ اشعار:۔ میں اس قوم سے ہوں جن کی تکواروں نے تیرے بھائی کو قتل کر دیا اور تجھے تخت پر بٹھا دیا تجھے طویل گمنای سے نکال کر تیر امرتبہ بردھا دیا اور انتائی پستی سے نکال کر بلندی پر تجھے کو پہنچ دیا۔"

جب مامون نے اپنی ہجو کے یہ اشعار سے تو کہا کہ دعبل بردا ہی بے حیا ہے وہ اتنا بھی نہیں سبھتا کہ جو مخض بادشاہ کی گور میں پلا ہو وہ گمنام بھی نہیں ہو سکتا! اس ہجو پر اس کو کوئی سزا نہیں دی۔

#### مامون نبيز خوار تها:

متعدد اقوال سے یہ ثابت ہے کہ مامون نبیذ پتیا تھا۔ حافظ کتے ہیں کہ مامون کے مصاحب اس کے رنگ کے بارے میں بتاتے تھے کہ اس کے چرے اور تمام جم کا رنگ کے بارے میں بتاتے تھے کہ اس کے چرے اور تمام جم کا رنگ کے بارے میں بتاتے تھے کہ ان کو زعفران سے رنگ دیا گیا ہے۔ کیساں تھا البتہ اس کی بنڈلیون کا رنگ اس قدر زرد تھا کہ ان کو زعفران سے رنگ دیا گیا ہے۔

### موسیقی کے بارے میں مامون کا خیال:۔

اسحاق موصلی کہتے ہیں کہ گانے کے سلسلے میں مامون کا مقولہ بیہ ہے کہ گانا وہی بمتر ہے ، جس سے فن موسیقی سے واقف اور ناواقف دونوں لطف اٹھائیں۔

علی بن حسین کہتے ہیں کہ محمد بن حامد مامون کے پیچھے کھڑے تھے اس وقت وہ پانی لی رہا تھا کہ ای وقت ایک کنیز نے جس کا نام غریب تھا نابقہ الجوری کے اشعار گانا شروع کر دئے' مامون نے کنیز سے کما کہ اگر تو نے مجھے کچ کچ نہ بتلایا کہ اس گانے کا محرک کون تھا تو میں تجھ کو اتنی سزا دوں گا کہ تو اقرار کرلیگی اس کے بعد پھر اور سزا دوں گا۔ اور اگر تو نے پچ بتالیا دیا تو پھر جو کچھ وہ محرک چاہے گا وہ دے دوں گا اور سزا نہیں دوں گا۔ یہ س کر محمہ بن حامہ نے کما حضور والا! یہ قصور مجھ سے سرزد ہوا ہے میں نے اس سے اشارے کنایہ میں بوسہ مانگا تھا' مامون نے ٹھیک اب پچ بات معلوم ہوگئ' اے محمہ بن حامہ! کیا تم اس سے نکاح کے خواستگار ہو۔ انھوں نے کما جی بال 'مامون نے فورا" خطبہ نکاح پڑھا اور بعوض چار سو درہم مہر کواستگار ہو۔ انھوں نے کما جی بال 'مامون نے فورا" خطبہ نکاح پڑھا اور بعوض چار سو درہم مہر کے اس کنیز کا ان سے نکاح کر دیا اور کما کہ لو ہاتھ پکڑھ اور اس کو گھر لیجاؤ جب وہ کنیز کو گھر لیجائے گئے تو دروازہ پر شنزادہ معتصم مل گئے انھوں نے کما ابن حامہ میرا حصہ کماں ہے' ابن حامہ نے کما کہ نہیں میرا حصہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے حام نے کما کہ نہیں میرا حصہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے حام نے کما کہ نہیں میرا حصہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اس نے معتصم کے سامنے رات بھر گایا اور پھر صبح کو ابن حامہ اس کنیز کو ایٹے گھر لے آئے۔

### شاہ روم کے ہریہ کے جواب میں تحاکف:۔

ابن ابی داؤد کا بیان ہے کہ شاہ روم نے مامون کے پاس ہدیہ میں دو سو رطل مشک اور رو سوسمور بھیج ' مامون نے حکم دیا کہ ہمارے یمال سے اس سے دوگنا اس کے پاس بھیجا جائے ۔ اگر اسلام کا وقار بحال رہے۔

ابراہیم بن الحسین سے روایت ہے کہ مدائی نے مامون سے کما کہ امیر معاویہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا قول ہے کہ بن ہاشم سردار قوم اور تیز فنم بوگ بیں اور ہم تمام کے تمام سردار ہیں ' یہ بن کر مامون نے کما کہ انھوں نے ایک بات کا اقرار کیا ہے اور ایک کا دعویٰ وہ ایٹ دعویٰ میں مدعی ہیں اور اقرار میں مخصوص (معاعلیہ) ہیں۔

### مامون کی برله سنجی:۔

اسامہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے بعض احباب نے بیان کیا کہ احمہ بن ابی خالد نے ایک روز مامون کے سامنے کسی سائل کی درخواست سنائی اور اس میں تحریر کردہ لفظ بزیدی کو ثریدی کمہ دیا مامون بیہ من کرہنس بڑا اور اپنے غلام سے کما کہ کھانا لاؤ یہ صبح سے بھوکے ہیں سے من کر احمد بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو بھوکا نہیں ہوں البتہ محرر قصہ (سائل)

احمق ہے کہ اس نے بریدی کے بجائے ٹریدی لکھ دیا۔ یا کو فاسے بدل دیا۔ مامون نے کما کہ نہیں تم کھانا ضرور کھانو ، جب احمہ کھانا کھا چکا تو وو سرا رقد پڑھنا شروع کیا۔ اور اس میں لفظ مصی کو خبیشی پڑھا ، مامون پھر بنس پڑا اور غلام سے کما کہ ان کے لئے خبیص (ایک قتم کا حلوا) لاؤ ، مامون نے کما کہ نہیں تم خبیص بھی ضرور کھاؤ احمد نے کما کہ جب کاتب تھہ (محرد ورخواست) ہی احمق ہے تو میں کیا کول کہ اس بار اس نے میم کے بجائے ب لکھ دی اور ح پر نقط لگا دیا۔ میری کوئی غلطی نہیں مامون نے کما ک اگر محرر احمق نہ ہوتا تو آج تم بھوکے ہی رجے۔

ابو عباد کہتے ہیں کہ میں نمیں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے مامون سے زیادہ کمی مخص کو کریم النفس اور تخی پیدا کیا ہو' احمد بن خالد بہت بی حریص اور طامع تھا اور نیندا تو اول درجہ کا تھا۔ جب کوئی ضرورت پیش آتی فورا" آموجود ہو تا۔ چنانچہ ایک دن مامون کے دستر خوان پر موجود تھا اور اس موقع پر اس نے کہ دیا کہ امیر السلمین کو علم بی ہے کہ میرے یمال مہمان بکشرت آتے ہیں۔ اور مجبورا" ان کو کھلانا پلانا پڑتا ہے' یہ سنتے ہی مامون نے تھم دیا کہ ایک ہزار درہم دے دیے جائیں' اس پر بھی ابو خالد کی یہ حالت تھی کہ امراء کے دستر خوان پر موجود رہتا تھا چنانچہ د عبل شاعر نے اس کی جبو لکھی ہے۔

### مامون كالطف و كرم:

ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے مامون کو ایک شخص سے کہتے ساکہ خواہ غداری ہو یا دوسی (انصاف ہو یا تا انصافی) جاؤ میں نے تم کو معاف کیا، تم برائیاں کئے جاؤ میں تمصارے ساتھ بھلائیاں کروں گا۔ تم جرائم کرو میں عفوہ درگزر کروں گا یماں تک کہ تم معافیاں طلب کرتے کرتے شرمسار ہو جاؤ اور پھر خود ہی اپنی اصلاح کرلو،

ثمامہ بن اشرس کتے ہیں کہ میں نے کی فخص کو جعفر بن کی پر کمی اور مامون سے زیادہ بلند پایہ نصیح و بلیغ (مشکلم) نہیں پایا۔ سلفی نے طیوریات میں حفص بدائن سے روایت کی ب کہ ایک حبثی فخص نے مامون کے سامنے آگر نبوت کا دعویٰ کیا اور کما کہ میں مویٰ بن عمران ہوں' مامون نے کما کہ مویٰ علیہ السلام نے توید بیضا کا مجزہ وکھایا تھا تو بھی یہ مججزہ وکھا کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں' اس حبثی نے کما کہ مجزہ تو مویٰ علیہ السلام نے اس وقت کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئیں' اس حبثی نے کما کہ مجزہ تو مویٰ علیہ السلام نے اس وقت وکھایا تھا جب کہ فرعون نے ان سے کما تھا ''ا نا ریکھ الا علی'' پس آپ بھی فرعون

کی طرح یہ کمیں تو میں بھی معجوہ دکھاؤں(٣) ورنہ کیا ضرورت ہے ' ملمٰی نے مامون کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ صرف حکام کے جو روستم کے باعث لوگوں بمی نفاق اور زمانہ میں یہ اختلاف اور جنگ و جدل کا ظہور ہو رہا ہے (ورنہ نہ ہوتا)۔

#### ایک درولیش کا مامون سے عجیب سوال!:

ابن عسائر نے کی بن اکتم کی زبانی لکھا ہے کہ مامون کا معمول تھا کہ سہ شنبہ کہ روز مسائل فقہ پر ردو قدح کے لئے مجل فقہا منعقد کیا کرنا تھا۔ چنانچہ ایک روز ای قتم کی مجل گرم تھی کہ ایک مخص نے ہو ایک کپڑا اوڑھے ہاتھوں میں ، ہوتیاں لئے ہوئے تھا مجلس کے ایک گوشے میں کھڑے ہو کہ العلم علیم کما اور پھر دریافت کیا کہ بیہ اجتماع امت کے لئے کیا گیا ہے یا اپنے ترفع اور اظہار سطوت کے لئے مامون نے وعلیم ، و السلام کمر کہا اس اجتماع نے میری غرض نہ یہ ہیا اپنے ترفع اور اظہار سطوت کے لئے مامون نے وعلیم ، و السلام کمر کہا اس اجتماع اول امر (حکومت) میرے بھائی کے سرد ہوا۔ پھر میرے اور میرے ، بھائی کے درمیان نزاع ہوا اور بیر ساطنت اس کا باعث یہ کہ اور میرے ، بھائی کے درمیان نزاع ہوا کو اجتماع کا زیادہ مختاج ہوں۔ اگمہ مشرق سے مخرب تک کے تمام مسلمان مجھ سے راضی ہو جائمیں علاوہ ازیں بیہ خیال بھی دا منگیر ہے کہ میرے بعد اسلام کا بیہ شیرازہ منتشر نہ ہو جائے ، امور اسلامی میں تفرقہ نہ بڑ جائے ، ان میں تازعہ نہ پیدا ہو جائے : نماد کا جذبہ نہ مث جائے ، کا خیال اور اس کے لئے تار و رفت کے رائے کہیں بند نہ ہو جائمیں ، پس مسلمانوں کی خواطت کے لئے اس غرض سے اٹھ بیٹے ہوں کہ وہ سب کے سہ جس کو وہ پند کرتے ہوں کا خیال اور اس کے لئے تار غرض سے اٹھ بیٹے ہوں کہ وہ سب کے سہ جس کو وہ پند کرتے ہوں مشفق ہو جائمیں اور میں حکومت اس کے برد کردوں اور خود کنارہ کش ، ہو جاؤں ' یہ س کر اس مشفق ہو جائمیں اور میں حکومت اس کے برد کردوں اور خود کنارہ کش ، ہو جاؤں ' یہ س کر اس مشفق ہو جائمیں اور میں حکومت اس کے برد کردوں اور خود کنارہ کش ، ہو جاؤں ' یہ س کر اس

#### مامون كاحافظة.

محمد بن المنذر الكندى بيان كرتے ہيں كه بارون الرشيد ج سے ، فراغت كے بعد كوف آيا يمال آكر اس نے تمام محدثين كو اپنے حضور ميں طلب كيا عبدالله بن اوريس اور عيلى بن يونس كے علاوہ تمام محدثين اس كے دربار ميں چنچ اروں نے اپنے بيوں امين و مامون كو ان

کے پاس بھیجا (کہ ان کے جانے سے وہ آجائیں گے) عبداللہ ابن اور لیں نے ان شاہزادول کے سامنے سو صدیثیں پڑھیں' جس وقت یہ ختم کر چکے تو مامون نے کما کہ اے عم محترم! اگر اجازت ہو تو میں ابھی جس قدر حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں آپ کو سنا دول' انھوں نے کما ساؤ۔ مامون نے تمام حدیثیں بوری صحت کے ساتھ سنا دیں۔ عبداللہ ابن اور لیں مامون کا ایسا حافظ دیکھ کر جیران رہ گئے۔

#### يوناني فلسفه كامطالعه:

بعض علماء کہتے ہیں کہ مامون کو جزیرہ قبری سے بونائی فلفہ کی بہت می کتابیں ہاتھ لگ گئی تھیں (ذہبی ؒ نے بھی مختصرا ؒ اس کو بیان کیا ہے)۔ فاکمی کہتے ہیں کہ سب سے اول سفید ریثم کا غلاف (لباس) یا سفید ریثم کے پردے خانہ کعبہ پر مامون ہی نے ڈلوائے اور سے سلسلہ سلطان ناصر کے وقت تک جاری رہا۔ سلطان محمود بن سبتگین نے دوران عمد میں البتہ زرد ریثم کے پردے چڑھائے تھے۔

#### مامون کے اقوال:۔

مامون کا مقولہ ہے کہ لوگوں کی عقلوں کے جانچنے اور پر کھنے سے ذیادہ کسی اور سیر سے میری طبیعت کو فرحت حاصل نہیں ہوتی اس کا یہ بھی مقولہ ہے کہ جب کوئی مشکل آپر تی ہے۔ بو اس کا ٹالنا اور اسے دور کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جب کوئی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تو اس کا دوبارہ حاصل ہونا وشوار ہو جاتا ہے!

مامون کہتا ہے کہ سب ہے بہتر مجلس ہیہ ہے کہ انسان لوگوں کی حالت کا جائزہ لے۔

ہوگ تین قتم کے ہوتے ہیں ان میں ہے بعض غذا کی طرح ہیں کہ ہر حالت میں اس کی ضرورت ہوتی ہے اور مطرورت ہوتی ہے اور بعض دوا کے مائنہ ہیں کہ مرض کی حالت میں اس کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض بیاری کی مائنہ ہیں کہ ہر حال میں نامر غوب اور ٹاپندیدہ ہے مامون کا کہنا ہے کہ میں اس طرح بھی لاجواب نمیں ہوا جس طرح ایک کوئی مخض کے جواب نے مجھے لاجواب کر دیا ہوا ہوں کہ وہ کوئی اپن آیا اور عامل کوفہ کی اس نے شکایت کی سے اس نے ماکہ تم جھوٹ بول رہے ہو عامل کوفہ تو بہت عادل شخص ہے اس کی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو عامل کوفہ تو بہت عادل شخص ہے اس

نے جواب دیا کہ "امیر المومنین" مج فرماتے ہیں میں جھوٹا ہوں لیکن آپ نے اس عادل مخف کو کوفہ کے لئے ہی کیوں مخصوص کر دیا ہے۔ دوسرے شہول میں متعین کیوں نہیں کیا جاتا اگہ وہ اپنے عدل و انصاف سے دوسرے شہول کو بھی معمور کر دے میں نے لاجواب ہوکر کہا اچھا بھائی جاؤ ہم نے اس کو معزول کر دیا۔

## مامون کی شاعری:۔

مامون کا زاق شاعری بهت اچھا تھا' یہ اشعار اس کے ہیں۔
لسا نبی کنوم الا سرار کم ودمعی نموم نسری مدیع'
میری زبان میں تمارے راز پوشیدہ ہیں۔ اور میرے آنوؤں نے میرے راز کو فاش کر دیا ہے
فلا دموعی کنمت الهوی ولولا الهوی لم یکن لبی دموع
اگریہ آنو نہ ہوتے تو میں اپنی خواہش کو چھپالیتا اور اگریہ خواہش اور عشق نہ ہوآ تو آنو

شطرنج کی تعریف میں مامون کے یہ اشعار قابل واد ہیں:۔

ترجمہ " "مرخ چڑے کی ایک مربع زمیں ہے جو ان دوستوں کے درمیان ہے جو کرم میں مشہور ہیں دونوں میں جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں اور خیلے سوچ رہے ہیں بغیر اس کے کہ اس لزائی میں خون کا قطرہ بھی ہے۔

ایک' اپنے دو سرے ساتھی پر ٹوٹ پڑتا ہے دو سرا اپنے پہلے ساتھی بر گرتا ہے اور ہوشیار فخص کی آگھ کبھی نہیں سوتی۔

تم اس فطانت و دنائی کو تو دیکھو کہ دو لشکروں میں جنگ ہو رہی ہے کیکن بغیر طبل و

صولی نے محر بن عمرہ کے حوالے سے مامون کے اور اشعار بھی لکھے ہیں۔ ہم یمال بے ضرورت سجھ کر ان کو پیش نہیں کر رہے ہیں (مترجم)

#### حواشي

ا۔ مامون نے بطور امتحان نفر سے وریافت کیا کہ اگر کسی چیز کو مٹی لگا دی جائے تو تم کیا

کو کے میں نے کما "اترب" اس نے کما کہ اگر کیچڑ لگا دی جائے تو کیا کہو گے میں نے کما " فمن" اس نے کما کہ اگر مکتوب کے ساتھ ایسا کیا جائے تو کیا کمو گے میں نے کما کہ میں اس کو مترب و مظمین کموں گا۔ ۲۔ ہم طارق کی بیٹیاں ہیں اور ہم گدیلوں پر چلتی ہیں۔

۲- مہم طارق کی بینیاں ہیں اور ہم کر میوں پر چھتی ہیں۔ ۳- جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کے خلاف تھم دینے والا کافروں میں سے ہے۔ ۳- تعجب ہے کہ اس مدعی نبوت کو مامون نے زندہ چھوڑ دیا اور قتل نہیں کرایا۔

#### وہ احادیث جو مامون نے روایت کی ہیں

بہتی نے ابو احمد کی روایت ہے لکھا ہے کہ ابو عثان طیالی نے رضافہ کی جامع میں عرفہ کے دن مامون کے پیچھے نماز پڑھی' سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے تجبیر پڑھنا شروع کر دی تو مامون نے مقصورہ کے دینگے کے پیچھے جاکر زور سے کما یہ کیا شور ہو رہا ہے۔ کل تجبیر کمنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے (آج تو عرفہ کا دن ہے) دوسرے روز مامون نے نماز عید کے بعد مبر پر بہنچ کر تجبیرات کمیں اور حمدو ثنا کے بعد کما

الله اكبر كبيرا والحمد للله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا

" بہم ہے بیشم بن بیر نے بروایت ابن شرمہ عن المشعبی عن براء ابن عاذب علی عن ابی بردہ بن دینار روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس فض نے نماز عید سے پہلے قربانی کی تو اس نے اپنے استعال کے لئے گوشت حاصل کرلیا اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی وہ سنت کے طریقے پر پہنچ گیا (اس نے سنت پوری کردی) الله اکبر کبیرا والحمد الله کشیرا و سبحان الله بکرة واصیلا

النی مجھے با صلاحیت فرما کہ اصلاح طلب کروں اور میرے ہاتھ سے صلاح پہنچا'
ماکم (صاحب متدرک) کتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کو ابد احمد کے سواکسی اور سے مذکور نہیں پایا اور ابو احمد مارے نزدیک ثقہ ہے! میرے (علامہ سیوطیؒ) دل میں بھی اس حدیث کی طرف سے شبہ تھا ازالہ شبہ کے لئے میں نے ابو الحن دار تھنی سے دریافت کیا تو انھوں نے کما کہ یہ حدیث جو جعفر کے طریق سے بیان کی گئی ہے وہ بھی درست اور صحح انھوں نے کما کہ یہ حدیث جو جعفر کے طریق سے بیان کی گئی ہے وہ بھی درست اور صحح

میں نے ابو الحن وار قطنی سے کہا کہ شیخ ابو احمد کی اس روایت میں ہارے شیخین میں سے بھی کسی نے ابوا کیا ہے انھوں نے کہا ہاں! جھے سے وزیر ابو الفضل جعفر بن فرات نے اور ان سے ابو الحسین محمد بن عبد الرحمٰن رود باری نے اور ان سے عبد الملک الفاریخی نے روایت کی ہے اور یہ تمام روای ثقہ ہیں بھر کہا کہ ہم سے جعفر طیالی نے اور ان سے یجیٰ بن معین نے اور ان سے یکیٰ بن معین نے بیان کیا کہ مامون نے اس خطبہ اور اس حدیث کو پڑھا ہے۔
معین نے بیان کیا کہ مامون نے اس خطبہ اور اس حدیث کو پڑھا ہے۔
صولی کا بیان ہے کہ ہم سے جعفر طیالی نے بحوالہ یکیٰ بن معین بیان کیا ہے کہ بغداد

میں جمعہ کو جو عرفہ کا دن تھا مامون نے خطبہ پڑھا' سلام (ختم نماز) کے بعد لوگوں نے سکبیر کمنا شروع کی مامون نے انکار کیا اور منبر سے تیزی سے اتر کر مقصورہ کے جنگلے کی کئری پکڑ کر کما کہ کیوں شور کرتے ہو! غیر دفت سکبیر کیوں کمہ رہے ہو'کہ:

مجھ سے بیشم نے مجابد کی روایت سے ابن عباس کے واسطے سے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمتہ العقب(ا) پر کنگریاں مارنے تک تلبیہ(۲) فرمایا کرتے تھے اور ووسری روز تلیمہ کے بعد ظررکے وقت سے تحبیر کما کرتے تھے۔

صولی کہتے ہیں کہ ہم ہے ابو القاسم بغوی نے بردایت احمد بن ابراہیم موصلی بیان کیا کہ میں (احمد بن ابراہیم) مامون کے پاس آیک روز موجود تھا کہ آیک شخص آیا اور کما کہ اے امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرای ہے کہ مخلوق خدا کی عیال ہے خداوند تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص محبوب ہے جو اس کے عیال کو بہت نفع پننچائے! مامون نے زور سے ڈیٹ کر کما کہ چپ رہ! میں تجھ سے زیادہ عالم بالحدیث ہوں

" جمجھ سے بوسف بن عطیہ صفار نے بروایت عابت از حضرت انس نضی اللہ اللہ دوایت کی بہت ہوایت کی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مخلوق خدا کی عیال ہے ایس خدا کے نزدیک وہ مخص محبوب ترین بندگان خدا میں سے جو اس کی عیال (خلقت) کو سب نے زیادہ نفع پہنچائے۔

ابن عسائر نے بھی اس مدیث کو ای طریق سے بیان کیا ہے۔ ابویعلی موصلی نے بھی ابنی مند میں یوسف بن عطیہ ہی کے طریق سے اس کو بیان کیا ہے۔ صولی کہتے ہیں کہ ہم سے مسیح بن عاتم العکلی نے بیان کیا کہ انھوں نے عبدالجبار بن عبداللہ سے روایت کی کہ میں نے مامون کا خطبہ نا جس میں اس نے حیا کا ذکر کیا اور اس کی بہت کچھ تعریف و توصیف بیان کی بھی اور پھر کما تھا کہ:۔

ہشیم نے بروایت منصور دو مکرر راویاں بروایت عمران بن حصین بیان کیا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا۔ حیا ایمان سے بور ایمان (کا مقام) جنت میں ہے اور بیودہ گوئی (یا وہ گوئی) جفا سے باور جفا (کا مقام جنم میں ہے۔

ابن عسائر نے بھی اس حدیث کو یجیٰ بن اکتم اور انھوں نے مامون کے طریق سے
بیان کیا ہے ' حاکم کتے ہیں کہ محمد ابن احمد نے یجیٰ بن اکتم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ مجھ
سے ایک دن مامون نے کما کہ اے یکیٰ میں چاہتا ہوں کہ حدیث بیان کروں' میں نے جواب
میں کما کہ امیر المومنین سے زیادہ اور کون اس کے لئے موزوں ہو سکتا ہے' مامون نے کما اچھا

منبر رکھواؤ' چنانچہ منبر رکھوایا گیا اور مامون نے برسرمنبر آگر سب سے اول یہ حدیث بیان کی

مجھ سے ہیشم نے بحوالہ الی الجمم بروایت الی جریرہ افتحالیا عبد بیان کیا کہ رسول خدا صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه امراء القيس جنم مين شعراء(٣) كا علمبردار موگا-

اس مدیث کے بعد تنیں احادیث اور سائیں اور پھر منبر سے انز کر مجھ سے مخاطب ہوكر كماكہ اے يحيٰ ہمارى بيد مجلس كيسى رہى ميں نے كما اے امير المومنين بت ہى عظيم مجلس مقی' اس سے ہر خاص و عام نے استفادہ کیا اور آپ نے خوب سمجھایا۔ مامون نے جواب ویا اے کیلی تماری جان کی قتم میں نے تم لوگوں میں طاوت نہیں دیکھی (احادیث نبوی من كر جو كيفيت حاضرين كي بونا جاسي تقى وه كيفيت بيدا نهيل بوئي) بيه مجلس تو سيم برانے كيڑے بيننے والوں بى كے ساتھ مخصوص ہے جو دواتيں لئے بيٹے ہوتے ہيں (اور احادیث كو

تحرر كرتے جاتے ہيں)-

خطیب (بغدادی) کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو الحن علی بن قاسم نے ابراہیم سعید الجوہری ك حواله سے بيان كيا ہے كه جب مامون نے مصر فتح كيا تو ايك فخص نے (مباركباد دية ہوئے) کما اے امیر المومنین اس خدا کا شکر ہے جس نے آپ کے دشمنوں کو شکست سے مكنار كيا- عراقين ملكت شام اور الل مصر كو آپ كا مطيع بنايا- آپ رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ابن عم بیں (حضرت ابن عباس الفتحاليكية كى اولاد بي) مامون نے كما كه خدا تھے سمجھے ابھی تو ایک آرزو باقی ہے اور وہ یہ کہ میں ایک مجلس میں بیٹا ہوں اور کی کو (احادیث) كا الما كراتا جاؤل اور وہ كے كه (رضى الله عنك (الله آپ سے راضى ہو) آپ نے كيا كما اس کے جواب میں میں کہوں کہ مجھ سے حماد بن سلمہ نضح المناق اور حماد بن زید نے بروایت ثابت البناني بحواله انس الفي المنظمة بن مالك وايت كى ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمایا کہ جس شخص نے دو بیٹیوں یا دو بہنوں یا تمین (میتم) افراد کی پرورش کی اور وہ دونوں یا وہ تینوں یجے (بیٹے یا بس) یا ان میں سے کوئی ایک اس کے (یرورش کنندہ) کے سامنے مرگیا ملی (رورش کنندہ) ان کے سامنے مراکیا تو وہ مخص جنت مین میرے ساتھ اس طرح ہوگا (حضور نے اپنی انگشت شادت اور انگشت وسطنی و کھا کر بتایا لینی مجھ سے بالکل قریب ہوں کے جس طرح انگشت شادت اور انگشت وسطی ایک وسرے سے قریب ہیں)-

خطیب بغدادی کتے ہیں کہ اس روایت میں ایک فاش غلطی ہے ' غلطی کا اشتباہ اس ے ہوتا ہے کہ اس صدیث میں مامون نے راوبوں میں حماد بن سلمہ اور حماد بن زید کے نام لئے میں اور یہ دونوں افراد لینی حماد بن سلمہ ۱۹۵ ھ میں اور حماد بن زید ۱۵۹ ھ میں فوت موئ و اور عماد کی پیدائش ۱۵۹ ھ میں فوت موئ اور مامون کی پیدائش ۱۵۹ ھ ہے اس لئے حماد بن سلمہ نے روایت کے کیا معنی (حماد بن نید سے بھی روایت ناممکن ہے کہ ان کی وفات کے وقت مامون کی عمر ۹ سال تھی)۔

ماکم کہتے ہیں کہ مجھ سے محر بن ایعقوب بن اسلیل الحافظ نے بروایت سل بن عسر بیان کیا کہ ایک روز مامون ازان دینے کے لئے کھڑا ہوا تھا اور ہم بھی اس کے پاس ہی کھڑے سے استے میں ایک مسافر مخف آیا اس کے ہاتھ میں دوات تھی اس نے مامون سے کما کہ اس امیر المومنین! میں وہ ہوں کہ جس سے حدیث منقطع ہوگئی (زاد راہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ساتھیوں سے بچھڑ گیا جو تدوین حدیث کے لئے نکلے تھے) یہ سن کر مامون نے اس سے کما کہ ساتھیوں سے بچھڑ گیا جو تدوین حدیث کے لئے نکلے تھے) یہ سن کر مامون نے کما کہ «مجھ سے ہیشم نے کو فلال باب کی بچھ احادیث یاد ہیں وہ مسافر بچھ نہ بتا سکا تو مامون نے کما کہ «مجھ سے ہیشم نے بروایت تجاج اور ان سے بحوالہ فلال یہ حدیث بیان کی"۔

ای طرح اس باب کی تمام احادیث سنا دیں ' پھر مامون نے اس سے دو سرے باب کے بارے میں سوال کیا اس بارے میں بھی وہ کچھ بیان نہ کر سکا ' مامون نے اس باب کی احادیث بھی سنا دیں اس کے بعد حاضرین کی طرف توجہ کی۔ پھر کما کہ میں اصحاب حدیث میں سے ہول۔ اس کے بعد اس مسافر کو تین درہم (۴) دیدئے۔

ابن عسائر کہتے ہیں کہ محمد بن ابراہیم غازی نے بروایت یجی بن اکتم بیان کیا ہے کہ میں ایک بار رات کو مامون کے پاس مقیم رہا "آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی مجھے اس وقت پاس لگی تھی میں کروٹیس بدلنے لگا۔ مامون نے بچھ سے کما کہ تماری کیا حالت ہے "میں نے کما مجھے پاس لگی ہے بیاں لگی ہے بیا کر مامون اپنے بستر سے اٹھا اور میرے لئے پالہ میں پانی لیکر آیا یہ وکھے کر میں نے کما کہ امیر المومنین آپ نے نہ کی خادم کو بلایا نہ کی غلام کو طلب فرمایا (میرے لئے پانی لائے آپ کی خادم کو بلا لیتے) یہ من کر مامون نے کما کہ مجھ فرمایا (میرے لئے پانی لائے کے آپ کی خادم کو بلا لیتے) یہ من نافع یہ حدیث بیان کی ہے میرے والد نے اور انھوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ "سید القوم خا دمھم" قوم کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ "سید القوم خا دمھم" قوم کا مردار ان کا خادم ہوتا ہے (اس حدیث شریف کے مطابق میں یہ خدمت بجا لایا)۔

خطیب (بغدادی) کتے ہیں کہ مجھ سے حس بن عثان الواعظ نے بروایت یکیٰ بن اکتم بیان کیا ہے کہ مجھ سے مہدی نے اور بیان کیا ہے کہ مجھ سے مہدی نے اور بیان کیا ہے مجھ سے مہدی نے اور ان کیا ہے مصور نے بروایت جریر بن عبداللہ بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قوم کا سروار کا خاوم ہو آ ہے۔(۵) ابن عساکر

بروایت ابو حذیفہ نفتی انگانگا کتے ہیں کہ میں نے مامون سے ساکہ مجھ سے میرے والدین نے اور ان سے میرے وادا نے بروایت ابن عباس نفتی انگانگا سے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم کا غلام بھی اس قوم کا ایک فرد ہوتا ہے۔(۱)

محر بن قدامہ کتے ہیں کہ جب مامون کو بیہ بات معلوم ہوئی کہ ابو حدیف الفت المنائجة اس حدیث کو اسکی روایت (بروایت مامون) کے ساتھ بیان کرتے ہیں (جیسا کہ اوپر کی حدیث کے راویوں سے ظاہر ہے) تو اس نے ان کو دس ہزار درہم عطا فرمائے۔

مامون الرشيد كے زمانے ميں بني عباس كا جب شار كيا كيا تو ان كى تعداد مرد و عورت كل تيتس ٣٣ بزار نفوس تقى۔ مامون كے زمانے ميں ان علاء نے انقال كيا:۔

سفیان بن عینیہ عضرت امام الشافعی عبدالرحمٰن بن مهدی۔ یکی بن سعید القطان۔
یونس بن بکیر (راوی المغازی) ابو المطبع البلی شاگرد ابو صنیفہ معروف الکرفی اسکار اسکات بن بشر صفت کتاب المبتدا اسحاق بن الفرات قاضی مصر (آپ امام مالک کے اجلہ تلافہ میں سے سے ابو عمر الشیانی اللغوی۔ اشب شاگرد امام مالک ابن زیادہ اللولوی شاگرد امام ابو صنیفہ محمد بن اسامہ الحافظ۔ روح بن عبادۃ زید بن الجاب۔ ابو داؤد الطیالی۔ الغازی بن قیس شاگرد امام مالک یہ ابو حلیمان دارانی (بزرگ ولی الله) حضرت امام علی الرضی بن موی الکاظم۔ الفرا امام العربیہ۔ قتیبه بن مهران (صاحب المالله)۔ قطرب نحوی۔ واقدی۔ ابو عبیدہ بن عمر بن المشنی۔ النفر ابن شمیل۔ البیدۃ النفیسہ شام (کوفہ کا مشہور نحوی۔ یزیدی۔ یزید بن هاردن۔ یعقوب بن اسحاق الحضری قاری بھرہ عبدالرزاق رحمتہ الله علیم الجمعین۔ ابو العقابیہ شاعر۔ اسد السنہ۔ ابو عاصم المنبیل وزید الانصاری صاحب ابو عاصم المنبیل وزید الانصاری صاحب العربیہ۔ اسمعی اور دو مرے بہت سے مشاہیر (الله تعالی ان پر اپی رحمیّس نازل فرمائے۔ العربیہ۔ اسمعی اور دو مرے بہت سے مشاہیر (الله تعالی ان پر اپی رحمیّس نازل فرمائے۔

### حواشي

ا۔ حرة العقبہ مناک ج میں ہے ہے شیطان کے کئریاں مارنے کا مقام۔ ۲۔ تلیبہ کلیبیک اللهم لبیک لک لبیک کہنا۔ سو۔ شعراء مبعہ معلقہ میں مب سے نامور شاعر ' سے فض فن کہ اصل میں میں ہے ضاور کر کھی قم حاصل کرنا حاصا

سے وہ مخص خود کو اصحاب مدیث سے ظاہر کرکے بچھ رقم عاصل کرنا چاہتا تھا۔ مامون نے موقع پر اس کا امتخان لے کر اس کو زچ کر دیا۔ اور مامون نے ایک معمولی مسافر کی طرح

اس کو تین در ہم دے دیے۔

۵- دونوں اُحادیث کیساں ہیں صرف طرق کا فرق ہے جو اصل کتاب کے مطالعہ سے واضح ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو تاریخ الحلفاء صفہ ۲۵۲ طبع کراچی ملاحظہ کریں۔ (مترجم)
۲- یہ تمام احادیث ای واقعہ کے تحت ہیں کہ مامون نے یجیٰ بن اکتم کو پانی پلایا۔

## ابو اسحق محمر بن الرشيد المعتصم بالله

#### ولادت اور نسب:۔

المعتمم ابو اسحاق محر بن ہارون الرشید ۱۸۰ ھ میں پیدا ہوا زہبی اس تاریخ ولادت سے اتفاق کرتے ہیں لیکن صولی کا بیان ہے کہ وہ ام ولد کے بطن سے شعبان ۱۷۸ ھ میں پیدا ہوا' معتمم کی ماں کا نام مار دہ تھا جو کوفہ میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ ہارون الرشید کی نظر میں بہت ہی نا محبوب تھی۔

## معقصم کی سیرت اور کردار!:

متعصم نے اپنے والد ہارون اور اپنے بھائی مامون سے احادیث روایت کی ہیں۔ اور اس سے
اسحاق موصلی' حمد دن بن اسلیل نیز کچھ دو سرے لوگوں نے روایت کی ہے۔ معتصم بہت بیحی بی طاقتور اور باہمت شخص تھا' ساتھ ہی بالکل ان پڑھ تھا۔ صولی بروایت محمد بن سعید سے بحوالہ ابراہیم بن ہاشی بیان کرتے ہیں کہ (عمد طفلی میں) معتصم کے ساتھ ایک غلام ہمیشہ کتاب لئے رہتا تھا جو اس کو پڑھتا رہتا تھا' کچھ عرصہ بعد اس غلام کا انقال ہوگیا۔ ہارون رشید نے معتصم سے بطور افدوں کما کہ معتصم سے بطور افدوں کما کہ معتصم شمارا غلام مرگیا۔ معتصم نے کما جی ہاں ابا جان وہ مرگیا اور کتاب سے مجھے پھٹکارا مل گیا اور کتاب تو آپ ہی سے ہے! یہ رنگ و کھ کر ہارون نے اپنے امراء سے کما کہ اب اس کو پڑھانے لکھانے کی ضرورت نہیں ہے (کیونکہ پڑھنے کی طرف اس کا رتجان نہیں ہے)۔ اس کو پڑھانے وہ بس معمولی طور پر کچھ لکھ پڑھ لیتا تھا۔

زہبی کتے ہیں کہ اگر معظم خلق قرآن کے مسلہ میں علماء کو اہتلا اور آزمائش میں نہ ڈالٹا تو وہ بنی عباس کے تمام سلاطین میں سب سے عظیم الشان اور باو قار سلطان ہو تا۔ نفلویہ اور صولی کہتے ہیں کہ معظم کی بہت ہی باتیں قابل تعریف ہیں۔ چونکہ اس کی زندگی میں ۸ کے عد کو آیک خاص اہمیت حاصل ہوگئی تھی اس کی مناسب سے اس کو مثمن کہتے تھے۔ مثلا" وہ بنی عباس میں آٹھواں امیر تھا۔ حضرت عباس کی آٹھویں پشت میں تھا۔ ہارون الرشید کا آٹھواں بیٹا تھا۔ ۲۱۹ء میں تخت نشین ہوا۔ ۸ سال ۸ ماہ ۸ دن کی حکومت ۸ کاھ میں پیدا ہوا اور ۴۸ سال عمر بائی۔ با عتبار نجوم وزائچہ اس کا طالع عقرب تھا جو آٹھواں برج ہے' اس نے آٹھ فقوعات حاصل کیں۔ عتبار نجوم وزائچہ اس کا طالع عقرب تھا جو آٹھواں برج ہے' اس نے آٹھ فقوعات حاصل کیں۔

اپ آٹھ دشنوں کو قل کیا۔ آٹھ اولاد ذکور یادگار چھوڑیں۔ ای طرح آٹھ بیٹیاں۔ اور انقال بھی ای تاریخ کو ہوا جب کہ ربیج الاول کے مہینے میں آٹھ دن باتی تھے لینی صفر کی ۲۲ تاریخ کو معتصم میں بہت می خوبیاں بھی موجود جیس اور اس کے فضیح اقوال بھی (یادگار) موجود ہیں شاعر بھی تھا گئین (سب سے بڑا عیب یہ تھا) جب غصہ آجا آتو پھر قل کرنے میں در لیخ نہیں کرتا تھا۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ (معتصم میں اس قدر طاقت اور قوت تھی کہ) وہ اپنا بازو میری طرف

بردھا دیتا اور مجھ سے کہتا اے ابو عبد اللہ ذرا میرے بازو میں خوب زور سے کاٹو میں خوب زور سے کاٹو میں خوب زور سے کاٹا تو وہ کہتا کہ مجھے تو کچھے معلوم ہی نہیں ہوا اور زور سے کاٹو میں پھر کائیا۔ بات سے تھی کہ اس پر نیزے کا اثر بھی نہیں ہوتا تھا کا شنے کا کیا اثر ہو تا۔ نفلویہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی طاقت ور تھا اس کی گرفت اتن سخت ہوتی تھی کہ وہ آدمی کی بڑی اپنی دو انگلیوں میں دبا کر تو ژویتا تھا۔

وہ بہاا عبای خلیفہ ہے جس نے ترکوں کو حکومت کے دفتروں میں ملازم رکھا اور اس طرح بخی بادشاہوں کی تقلید کی)۔ معتصم کے ترک بخی بادشاہوں کی تقلید کی)۔ معتصم کے ترک غلاموں کی تعداد دس ہزار کے قریب تھی۔ ابن یونس کہتے ہیں کہ دعبل شاعر نے اس کی ججو کمی تھی اور معتصم کے دشمنوں کو دیدی۔ لیکن معصم کے خوف سے بھاگا بھاگا بھرتا تھا آخر کار مصر پہنچا لیکن یہاں بھی زیادہ عرصہ نہیں تھر سکا۔ اور دیار مغرب میں نکل گیا۔ دعبل کے جبویہ اشعار یہ

ترجمہ اشعار:۔ کتب تاریخی میں بنو عباس میں تو سات بادشاہ ہی ذکور ہیں' یہ آٹھواں
بادشاہ ہمارے باس کمال سے آگیا؟۔۔۔۔۔ ای طرح اصحاب کمف بھی سات ہیں البتہ آٹھوال ان
کاکٹا ہے اور میں اس کتے کو بہت پیار کرتا ہوں'
میں اس کتے کو مجتے سے زیادہ اچھا سجھتا ہوں۔
میں اس کتے کو مجتے سے زیادہ اچھا سجھتا ہوں۔
(باتی شعار بھی اس فتم کے لعن و طعن سے بھربور ہیں۔

معتصم کے مظالم۔

مامون الرشید کے مرنے پر ماہ رجب ۲۱۸ ہ میں اس کی امارت کی بیعت لی گئی (اور تخت نشین ہوگیا) معتصم نے مامون کی بوری تولید کی اور اپنی ساری عمر مسئلہ خلق قرآن کے سلسلہ میں لوگوں کی آزمائش اور امتحان میں صرف کر دی۔ اس نے تمام ممالک مقوضہ و محروسہ ' میں قرآن کے مخلوق ہونے کے سلسلہ میں احکام بھجوا دیئے اور معلموں کو تھم دیا کہ بچوں کو میں قرآن کے مخلوق ہونے کے سلسلہ میں احکام بھجوا دیئے اور معلموں کو تھم دیا کہ بچوں کو

کھائیں اور پڑھائیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ لوگوں نے (علماء و فضلاء) معقم کے ہاتھوں اس معالمہ میں بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ اور بہت سے علماء اس کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ۱۲۴ ھ میں اس مسئلہ کے سلمہ میں (حضرت اہام احمد صغبل کے انکار پر ان کو) پڑایا۔ ای سال معقم بغداد سے نئے دار الخلافہ و مرم من رائے "میں شقل ہوگیا جس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے سمرقند' فرغانہ اور ووسرے شہوں سے حسین و جمیل غلاموں کو خریدا ان پر بہت روپیہ خرچہ کیا' ہر ایک کو ریشی کورٹرے پہنائے اور سونے کے گلوبند (طوق) ان کی گرونوں میں ڈالے اس طرح ان کو خوب سجایا یہ سب غلام معقم کے منظور نظر تھے چنانچہ یہ بغداد میں اپنے گھوڑوں پر سوار ادھر سے ادھر نزائے بھرتے پھرتے تھے بغداد کے لوگ ان غلاموں کے ہاتھوں سے بہت اذہیش اٹھاتے تھے دنانچہ تمام اہالیان بغداد تھے اور انھوں نے معقم سے کہا کہ آپ اپنے ان غلاموں کی فوج کہا ہوں کہ تم لوگ کس چیز سے اڑر گے ورنہ مجبورا " ہم آپ پر خردج کریں گے اور افریں گے۔ معقم نے کہا کہ تم لوگ کس چیز سے لاو گئی متصور میں آپ کے خضور میں آپ کے ظلم کی فریاد کیا کریگئے) کہا آہ سحر گائی کے تیموں سے مقابلہ کرنے کی مجھ میں طاقت شیں ہے' اس احتجاج بر اس نے معقم نے کہا کہ ان تیروں سے مقابلہ کرنے کی مجھ میں طاقت شیں ہے' اس احتجاج بر اس نے معقم نے کہا کہ ان تیروں سے مقابلہ کرنے کی مجھ میں طاقت شیں ہے' اس احتجاج بر اس نے معتمم نے کہا کہ ان تیروں سے مقابلہ کرنے کی مجھ میں طاقت شیں ہے' اس احتجاج بر اس نے معقم نے کہا کہ ان تیروں سے مقابلہ کرنے کی مجھ میں طاقت شیں متوں کی نقیر کرائی اور بعد تغیر اس نے دارالحکومت میں شعقل ہوگیا۔

## معتصم کی جنگیں:۔

اس المراق میں معقم نے روم پر اشکر کشی کی اور ان کو الیا عاجز کیا کہ بادشاہان سلف میں اس کی مثال نہیں ملتی و رومیوں کے اشکر کو تتر بتر کر دیا ان کے شہروں کی این سے این بجا دی کو خانچہ عموریہ کو اس طرح فتح کیا کہ تمیں ہزار سپاہیوں کو یہ نتیج کر ڈالا اور اشخے ہی سپاہیوں کو قیدی بنالیا کہتے ہیں کہ جس وقت معقم نے اس جنگ کی تیاری شروع کی تھی تو نجومیوں نے تھم لگایا تھا کہ اس وقت اگر جنگ کی گئی تو شکست کہ اس وقت اگر جنگ کی گئی تو شکست ہوگی لیکن اس کے بر خلاف فتح حاصل ہوئی (اس لئے کہ معقم کو نصرت یا شکست ارادے سے باز نہیں رکھ کئے تھے) اس فتح و نصرت کے موقع پر مشہور شاعرا ابو تمام نے ایک زور دار قصیدہ بھی کہا تھا (ہم نے اس قصیدے کے ترجمہ کو بیکار سمجھ کر چھوڑ دیا ہے قار کین اس سے پچھ بھی مخطوظ نہ ہوئے)

# معتصم کی وفات:۔

معقم نے بروز پنجنبہ ۱۹ رئے الاول ۲۲۷ ہ میں انقال کیا جب کہ وہ اپنی قربی مملکتوں کے تاخت و تاراج میں مصووف تھا' کہتے ہیں کہ مرض موت میں یہ آیت وہ تلاوت کر رہا تھا۔ حنی اذا فرحوا بما اوتوا اخذ نا هم بغنہ" (جب وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات پر مرور ہوئے تو ہم نے ان کو اچائک موت کے ذریعہ پکڑلیا) صالت نزع میں کہتا تھا کہ "تمام حیلے ختم ہوگئ اب کوئی حیلہ کارگر نہیں ہوگا"۔ صالت نزع میں یہ کلمات بھی اس کی زبان سے جاری تھے:۔

"ان موجودہ لوگوں سے مجھے کہیں دور لے چلو۔" بعض کتے ہیں کہ نزع کے وقت اس کی زبان سے یہ کلمہ اوا ہوا۔" الله العالمین تو جانتا ہے کہ میں بجائے تیرے خوف سے ڈر آ تھا لیکن امید تجھ سے رکھتا تھا اینے نفس اور اپنی ذات سے امیدوار نہ تھا۔"

(معظم کو موت نے مملت نہیں دی ورنہ) وہ اقصائے مغرب تک فوحات کے لئے جائے کا قصد رکھتا تھا اس کا اراوہ تھا کہ جو ممالک بنوامیہ کے اقتدار اوڑ غلبہ کے باعث بنو عباس کے قبضے میں نہیں آئے تھے ان کو اپنے ممالک محروسہ میں شامل کرے۔

ابن خطیب نے صولی ہے کہا کہ ایک روز مجھ سے معظم نے کہا کہ جب بنو امیہ تخت

عکومت پر متمکن ہے تو ہم (بی عباس میں) سے کوئی بھی بادشاہ نہ تھا اور جس وقت ہم بادشاہ

(۱) ہوئے تو بی امیہ کی حکومت اندلس میں موجود ہے (بس میں ان کی اس برتری کو ختم کرنا
چاہتا ہوں چنانچہ) اس نے اندلس پر لفکر کشی کے لئے سامان جنگ فراہم کیا ہی تھا کہ پیام

مرگ آپنچا (اور یہ حسرت اس کے دل ہی میں رہی)۔ صولی کہتے ہیں کہ مجھ سے مغیرہ بن محمد

نے کہا کہ معظم کے دروازے پر جس قدر سلاطین زمانہ سرنگوں ہوئے اسنے کسی اور بادشاہ کے دروازے پر جس قدر سلاطین زمانہ سرنگوں ہوئے اسنے کسی اور بادشاہ کے ممالک دروازے پر حاضر شمیں ہوئے۔ اور نہ اتنی شاندار فتوحات کسی اور بادشاہ کو میسر آئیں معظم نے آذر بائیجان' طبرستان سیستان' اشیا صح' فرغانہ' طبخار ستان' صفہ اور کابل کے ممالک معظم کے زیر اقتدار بھے اور ان کے امیر اور بادشاہ سب کے سب معظم کے ماتحت ہے۔

معتصم کی انگشتری کا نقش:۔

صولی کتے ہیں کہ معظم کی انگشری پر "الحمد للله الذی لیس کمثله شی

" كندہ تھا احمد اليزيدى كے حوالہ سے صولى نے بيان كيا ہے كہ جب معظم ميدان ميں اپنا محل تعمير كراچكا تو وہاں اس نے دربار كيا لوگ سلام كو حاضر ہوئے اس وقت اسحاق موصلى نے ايك تصيدہ پيش كيا (اسحاق موصلى نے يہ تصيدہ اشخ شاندار طريقے سے گليا كہ اتنا حسين گانا اب تك كسى نے نہيں نا تھا) اس نے جب يہ شعر پڑھا۔

یا دار غیرک البلاء و محاک یالیت شعری ما الذی ابلاک اے گر تجھے بلائیں بدل ڈالیں گ کاش تو پرانا ہی ہو جاتا کہ محفوظ رہتا

معقم اور لوگوں نے اس شعر کو فال بد سمجھا اور ان لوگوں نے اس بات پر بری حیرت کا اظہار کیا کہ احماق موصلی جیسا ذی فئم اور صاحب علم جس کو مدتوں تک سلاطین عباسیہ کی خدمت میں رہنے کا موقع مل چکا ہے وہ ایسی بات کے چنانچہ معقم نے محض اس بد فالی کی بنا پر اس محل کو منہدم مراویا۔ ابراہیم بن اسحاق کتے ہیں کہ معقم جسبد کسی شخص سے کلام کر آ اور وہ کلام میں بلاغت سے کام لینا چاہتا تو کلام کی بلاغت حد کمال کو پہنچا دیتا تھا۔

معضم بنو عباس میں پہلا امیر ہے جو بہت ہی خوش خوراک تھا اور اس کے باور چی خانے کے خرچ میں روز بروز اضافہ ہو تا چلا گیا سال تک کہ خرچ ایک ہزار دینار بومیہ پر پہنچ گیا تھا! ابو العینا کہتے ہیں کہ میں نے معظم کا یہ قول سنا ہے کہ جب خواہش اور طمع پر انسان کو فتح حاصل ہو جاتی ہے واس کی عقل باطل ہو جاتی ہے 'اسحاق کتے ہیں کہ متعظم کما کرتا تھا کہ جو شخص اینے علم اور مال کے ساتھ حق کو طلب کرے گا وہ اس کو پالے گا۔

محر بن عمرو الروی کہتے ہیں کہ معظم کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام عجیب تھا اوگوں نے اس جیسا انسان کم دیکھا ہوگا معظم اس کو بہت چاہتا تھا اور واقعی سے غلام اسم با معی تھا۔ معظم نے اس کی تعریف میں چند اشعار کے 'ایک دن مجھے بلاکر کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ میں اپنے دو سرے بھائیوں کی بہ نبیت کم پڑھا لکھا ہوں چونکہ مجھے سے ہارون الرشید کو بہت زیادہ محبت تھی اور مجھے کھیل کود کا بہت شوق تھا طالا تکہ مجھے لوگوں نے علم طاصل کرنے کی بہت کچھ ترغیب دی لیکن میں نے کہی کی بات نہیں بانی (اس لئے میں کم علم رہ گیا) میں نے سے چند اشعار عجیب کی شان میں کے ہیں تم انھیں سن کر بچ بتاؤ کہ سے اشعار کیے ہیں اگر اچھے جند اشعار بڑھے (کہی شان میں کے ہیں تم انھیں سن کر بچ بتاؤ کہ سے اشعار کیے ہیں اگر اچھے اشعار بڑھے (یہ تمام اشعار اس کے محبوب غلام کی تعریف میں ہیں میں بطور نمونہ صرف ایک شعر مع ترجمہ چیش کے دیتا ہوں۔

ليحكى الغزال الربليت

لقدرابت عجيبا

میں نے عجیب (غلام) کو دیکھا وہ ایک آراستہ براستہ مرن ب (r)

میں نے یہ اشعار من کر کہا کہ تخت خلافت کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ اشعار ان ملاطین عبایہ کے اشعار سے کہیں زیادہ اجھے ہیں جو شعراء کی صف میں شار نہیں کئے جاتے۔ میرا یہ تبعرہ من کر معظم بہت خوش ہوا اور تھم دیا کہ ججھے ۵۰ ہزار درہم بطور انعام دیئے جائیں۔ صولی کہتے ہیں کہ بجھ سے عبد الواحد بن العباس الرباشی نے بیان کیا کہ بادشاہ روم نے معظم کو ایک تمدید آمیز خط کھا جب معظم نے وہ خط پڑھا تو فورا "کاتب سے کہا کہ یہ جواب تکھو:۔

يم الله الرحل الرحيم!

ابابعد میں نے تیرا خط پڑھا اور تیرا خطاب سنا اس کا جواب وہ ہے جو تو خود اپنی آگھوں ہے دکھے لیگا نے گا نہیں! اور کافروں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے"
صولی کہتے ہیں کہ الفضل بزیری کا بیان ہے کہ ایک دن معقم نے اپنے شعرائے دربار سے کہا کہ تم میں سے ایسا کوئی ہے جو ان اشعار سے بہتر اشعار کررے جے منصور النمری نے میرے والد رشید کی شان میں کے ہیں 'اس پر دربار کے شاعر ابو وہب نے کہا کہ میں ان سے بہتر اشعار پیش کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے فی البدیمہ دو شعر معقم کی تعریف میں کے۔ معقم کی وفات پر اس کے وزیر مجمد بن عبدالملک نے اس کا درد اگیز مرفیہ لکھا۔ جس میں سطان نو کی تخت نشینی کی مبار کباد بھی شامل تھی۔

## وہ احادیث جو معقم سے مردی ہیں:-

صولی کہتے ہیں کہ مجھ سے علائی اور ان سے عبدالملک بن ضحاک نے اور ان سے ہشام بن محمد اور ان سے معتقم نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے والد نے اپنے اجداد کے حوالہ سے یہ حدیث حضرت ابن عباس سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کے کچھ لوگوں کو تمکنت اور غودر کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک پر غضب کے آثار نمایاں ہوئے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں شجر ہ الملعونت ہی آیا ہے 'لوگوں نے عرض کیا کہ حضور! وہ کونیا ورخت ہے (جس کو شجرہ الملعونت ہی کہا گیا ہے) ہم کو بتا دیجے آگا ہم اس سے احراز کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ از قتم نباتات نہیں ہے بلکہ اس سے احراز کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ از قتم نباتات نہیں ہے بلکہ اس سے

مراد میں بنو امیہ بیں جب یہ بادشاہ ہوں گے تو ظلم کرینگئے جب ان کو امانت دی جائے گی تو اس میں خیانت کریں گے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے عم محترم حضرت عباس کی چینے پر مار کر کما کہ اے چچا اللہ تعالی آپ کی پیشت سے ایک ایسا آدی پیدا فرمائے گا جس کے ہاتھ سے بنو امیہ ہلاک ہول گے میں جلال الدین سیوطی کہتا ہوں کہ یہ حدیث موضوع ہے اور علائی کی اخر پردازی ہے۔ (۳)

ابن عسائر کہتے ہیں کہ ابو القاسم علی بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ایک روز اسحاق بن کیا بن معاذ معتصم کے پاس اس کی بیار پری کے لئے گئے اور مزاج پری کے بعد کما کہ انشاء اللہ آپ کو صحت ہوگی۔ معتصم نے کما کہ مجھے صحت کیو کر ہو سکتی ہے۔ میں نے اپ والد ہارون الرشید ہے سنا ہے کہ انھوں نے اپ ولد ممدی ہے بحوالہ منصور اور ان کے اجداد سے بروایت حضرت ابن عباس بیان کیا کہ جس مخص نے جعرات کے روز خونی سینگی (پجھنا) لگوائی وہ بیار ہو جائے گا تو اس بیاری میں اس کا انتقال ہوگا۔ ابن عسائر کہتے ہیں کہ اس طریق میں ابن النسیجی اور اسحاق کے درمیان کے دو راوی ساقط ہیں ابن انھوں نے اس حدیث کو دو مرے طریق سے بیان کیا ہے۔

معتصم کے زمانے میں ان مشاہیر نے وفات پائی۔

الحميدي (امام بخاري كے استاد) - ابو تعيم الفضل بن وكين - ابو غسان النهدي - قالون المقري - خلاد مقري آدم بن ابي اياس - عفان - القعبني - عبدان المروزي - عبدالله بن صالح كاتب الليث ابراہيم بن المهدي - سليمان بن حرب على بن محمد المدائين - ابو عبيد القاسم ابن سلام - قره بن حبيب - عارم - محمد بن عيلي الباع الحافظ - اسخ بن الفرج نقيد - سعدويه الواسطي - ابو عمر الجري النحوي - محمد بن سلام المبيكندي - سعيد بن كثر بن عفير اور يجي بن الواسطي وغير جم رسم الله تعالى -

#### حواشي

ا۔ حیرت کا مقام ہے کہ بنی عباس خود کو بادشاہ ہی کتے تھے جیسا کہ معظم نے کما ان بنی ا میہ ملکوا وما لا احد منا ملک و ملکنا نحن لھم بالا ندلس" نیکن ہمارے مورخین اس کے باوجود ان کو ظیفہ کتے اور لکھتے رہے اس طرح لفظ ظیفہ کی توہین ہوتی رہی ' (محرجم) ٢ ي كل جيد اشعار بي تاريخ الحلفاء صفه ٢٥٨

س- عدد عباسہ میں ہزاروں حدیثیں گڑھ لی گئی ہیں ماکہ ان کے ذریعہ سے تقرب سلطانی حاصل کی جائے اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مامون سے ایک شخص نے کہا تھا کہ تم ان حدیثوں کا کیا کرو گے جو میں نے گڑھ کر عوام میں ہزاروں کی تعداد میں پھیلا دی ہیں (مترجم)

#### الواثق بالله هارون

#### واثق بالله كانسب:

واثن باللہ ہارون ابو جعفر۔(۱) بعض نے اس کو ابو القاسم کی رکنیت سے یاد کیا ہے یعنی ابو القاسم بن معقصم بن رشید' واثن بھی (اپنے باپ کی طرح) ایک ام ولد رومتہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا جو قراطیس کملاتی تھی۔ اس کی ولادت ۲ شعبان ۱۹۱ ھ کو ہوئی اور یہ اپنے باپ کی زندگی ہی میں و بیعد نامزد ہوگیا تھا۔ چنانچہ معقصم کے انقال کے بعد (اس ون) ۱۹ رہج الاول ۲۲۷ ھ کو تخت سلطنت پر مشمکن ہوا اس نے ۲۲۸ ھ میں ایک ترکی نسل کے امیر اشناس نامی کو نائب السلطنت مقرر کیا اور اس کو جواہر سے مرصع ایک تاج بہنایا' جس میں جواہرات کے وہ طرے لگے تھے۔ یہ خاندان عبایہ کا پہلا حکرال ہے جس نے ایک ترک کو نائب السلطنت مقرر کیا۔ ورنہ ترکوں کا عمل وخل تو اس کے باپ کے زمانے ہی میں بہت کچھ ہو چکا تھا اور میں کھر تعداد میں امراء موجود تھے۔

الاس من اس نے عامل بھرہ کو ایک عکمنامہ ارسال کیا کہ وہ امامون اور موذنوں کو خلق قرآن کے مسلم میں امتحان لے گویا اس نے اس معالمہ میں اپنے باپ کی بوری بوری بیروی کی لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس نے اس مسلم سے رجوع کرلیا تھا۔ اس سال (۲۳۱ ھ) اجمد بن خر خزای کو قتل کر دیا مشہور اہل حدیث شے اور امر بالمعروف اور ننی عن الممنکر پر عمل پیرا تھے۔ ان کے قتل کا قصہ اس طرح ہے کہ اس مسئلہ خلق قرآن کے سلسلہ میں ان کو بغداد سے بلاکر سرمن رائے میں قید کر دیا اور قید ہی کی حالت میں ایک روز بلاکر بھر خلق قرآن کے بارے میں ان سے بوچھا انھوں نے جواب دیا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، پھر واثت نے قیامت میں ردیت باری تعالی کے بارے میں دریافت کیا انھوں نے کہا کہ روایت سے بی خابت ہے کہ روایت سائی، واثق نے کہا کہ روایت میں خابت ہے گہ تم خداوند تعالی کو محدود، مجسم اور ایک مکان میں مقید سمجھتے ہو اور ایک معمولی سی آنکہ میں سا جانے والا خیال کرتے ہو، اور سے صرح کمن میں مقید سمجھتے ہو اور ایک معمولی سی آنکہ میں سا جانے والا خیال کرتے ہو، اور سے صرح کمن میں مقید شمجھتے ہو اور ایک معمولی سی آنکہ میں سا جانے والا خیال کرتے ہو، اور سے صرح کمن میں مقید شموری مقید نے کوار میں فقالے معترانہ کی ایک جماعت موجود تھی اس نے ان کے قتل کا فتری دے دیا واثق نے تلوار طلب کی اور ان سے کہا کہ جب میں تممارے قتل کے کھڑا

ہوں تو تم ہر گزر قدم نہ برھانا کو نکہ میں ایسے صفات سے متصف خدا کے بوجنے والے کے قتل میں جو قدم بھی برھاؤں گا اس کا مجھے اجر لے گا۔ احمد بن نفر کو چھڑے کے ایک فرش پر بھا دیا گیا' ان کے پیروں میں ذبحیریں پڑی ہوئی تھیں۔ واثق خود چل کر وہاں تک پہنچا جہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا سر قلم کر دیا اس کے بعد حکم دیا کہ ان کا سر بغداد بھیج دیا جائے اور وہاں (عبرت کے لئے) لئکا دیا جائے اور ان کے جم کو پیس (سامرہ) سرمن رائے میں وار پر چھا دیا جائے دیانی رائے میں دار پر جب متوکل بادشاہ ہوا تو اس نے سر اور جم دونوں کو وفن کرا دیا۔ جس وقت ان کے سرکو بغداد میں آویزال کیا گیا تو اس نے سر اور جم دونوں کو وفن کرا دیا۔ جس وقت ان کے سرکو بغداد میں آویزال کیا گیا تو ان کے کان سے ایک پرچہ باندھ کر لئکا دیا گیا تھا جس پر تحریر تھا کہ بیہ سر احمد بن نفر بن مالک کا ہے اس کو عبداللہ امام ہارون نے اس کو خلق قرآن اور نفی تشبیہ باری تعالیٰ کی طرف بایا تھا گر اس نے محض ہٹ دھری سے انکار کر دیا اور خداوند تعالیٰ نے اس کو دوزخ کی جانب بلالیا۔ واثق نے ان کے سر پر ایک تکمبان مقرر کر دیا تھا جو سرکو قبلہ کی دوزخ کی جانب بلالیا۔ واثق نے ان کے سر پر ایک تکمبان مقرر کر دیا تھا جو سرکو قبلہ کی ہوکر سورہ کیسین پڑجے ہوئے دیکھا یہ حکایت دو سرے طریقوں سے بھی بیان کی گئی ہے۔

## روم سے مسلمان قیدیوں کی والیسی:-

ای سال روم ہے ایک ہزار چھ سو قیدی (زر آوان) وے کر چھڑ وائے 'ابن داؤد نے کہا کہ ان قیدیوں میں جو شخص عقیدہ خلق قران کا قائل ہو اس کو دو دینار دے کر گھر جانے کی اجزت دیدی جائے اور جو منکر ہو اس کو قید میں رکھا جائے۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں احمہ بن داؤد بری طرح واثق پر چھایا ہوا تھا (یہ بڑا زبردست معتزلی تھا) کہی بھیشہ واثق کو تشدو پر چھایا ہوا تھا (یہ بڑا زبردست معتزلی تھا) کہی بھیشہ واثق کی طرح اس نے چڑھتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ واثق کی طرح اس نے بھی موت سے پہلے خلق قرآن کی دعوت دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ واثق کی طرح اس نے بھی اپنی موت سے پہلے خلق قرآن کے عقیدے سے رجوع کرلیا تھا۔

## ایک قیری کا زبردست استدلال:-

 ے پوچھا کہ جس مسلہ کی طرف تم بلا رہے ہو اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا نہیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا تو حضور نے لوگوں کو اس طرف کیوں نہیں بلایا ابن ابی داؤد نے کما کہ حضور کو اس کا علم ضرور تھا، قیدی نے کما کہ اچھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا تم اس کو کیوں کرتے ہو اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز رکھا تم اس کو جائز کر رہے ہو، قیدی کی یہ دلیل سکر تمام درباری چیران رہ گئے، واثق کو نہی آئی (ابن داؤد کے لاجواب ہونے پر) اور اس نے اپنا ہاتھ نہیں روکنے کے لئے اپنے منھ پر رکھ لیا اور حرم سرا میں چلا گیا اور جاکر لیٹ گیا۔ واثق کے منہ جائز کر رہے ہیں؟ اور جس امر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار منہ منہ ہے بار بار یمی بات نکھی تھی کہ جس امر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اور عاموق افقیار فرمائی ہم اس میں تشدد کر رہے ہیں۔ واثق نے قیدی کو تمین سو دینار بطور انعام عطا فرمائے اور ان کو ان کے شر بجوا دیا اور جس مار میں کا خلق قرآن کے سلسلہ میں امتحان نہیں کیا۔ اس دن سے واثق ابن ابی داؤد سے بھی ناراض ہوگیا۔ یہ قیدی حضرت ابو عبدالر حمٰن خیس کیا۔ اس دن سے واثق ابن ابی داؤد سے بھی ناراض ہوگیا۔ یہ قیدی حضرت ابو عبدالر حمٰن عبد اللہ میں مدائد میں دعورت ابو عبدالر حمٰن عبد اللہ میں دین مد اددی ابو داؤد اور نسائی کے استاد شے۔

#### واثق كاحليه:

ابن ابی الدنیا کہتے ہیں واثق ایک خوبرو مخض تھا اس کا رنگ سفید تھا لیکن اس میں زردی کی جھلک تھی' اس کی داڑھی بہت خوبصورت تھی اس کی آنکھ میں ایک نقط (سفید) بھی تھا یجیٰ بن اسمم کہتے ہیں کہ واثق سے زیادہ آل علی ؒ کے ساتھ کسی اور عبای بادشاہ نے سلوک نہیں کیا واثق کے انقال کے وقت علوہوں میں کوئی مخص نادار اور مفلس نہیں تھا (واثق نے سب کوملا مال کر ویا تھا)۔

### واثن کی ادبی حشیت:۔

واثن ایک بہت بڑا اویب او نفز کو شاعر تھا۔ مصر سے بطور تحفہ ایک غلام اس کے پاس آیا تھا' واثن اس کو بہت چاہتا تھا ایک روز واثن کو اس پر غصہ آگیا۔ پچھ دیر کے بعد واثن کے خاکہ وہ غلام ایک دو سرے غلام سے کمہ رہا تھا کہ سلطان کل ہی جھے سے بات کرنا چاہ

گا گر میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ واثق نے ای واردات کو اپنے اشعار میں نظم کر ڈالا صولی کتے ہیں کہ واثق مامون کو علم و اوب اور فضل و کمال میں اپنے سے کم درجہ سمجھتا تھا۔ مامون بھی علم و اوب میں مقام بلند کے باعث اس کی بہت عزت کرتا تھا اور اس کو اپنے بیٹے مامون بھی علم و اوب میں مقام بلند کے باعث اس کی بہت عزت کرتا تھا اور اس کو اپنے بیٹے پر ترجیح ریتا تھا۔ واقعی واثق اپنے عمد کا بہت بڑا عالم تھا نمایت ہی بلند پایہ شام تھا موسیقی میں اس کی ممارت اور کمال کی بیہ طالت تھی کہ سلاطین بنی عباس میں اس کا ہمسر کوئی نمیں تھا اس نے سو کے قریب، راگ راگنیاں ایجاد کی تھیں 'عود بجانے میں اس کو کمال حاصل تھا 'اثار و اخبار میں بھی اس کو ذروست ملکہ حاصل تھا۔

## واثق اور مامون كا مرتبه علمي:-

الفضل بزیری کہتے ہیں کہ یہ بات تو مسلمہ ہے کہ روایت شعر میں ملاطین بنو عباس میں واثق کا جواب نہیں تھا' اس کو سب سے زیادہ اشعار یاد تھے' کسی نے ان سے دریافت کیا کہ کیا مامون سے بھی زیادہ انھوں نے جواب دیا ہاں لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ مامون علم و ادب کے ساتھ ساتھ علم اواکل' علم نجوم' علم طب اور منطق کا بھی زیروست عالم تھا اور واثق کو محض عربی ادب پر عبور تھا (اس لئے واثق پر مامون کو ترجیح حاصل تھی)۔

### واثق کی پرخوری:۔

النید مسلبی کہتے ہیں کہ واثق بہت پیٹو تھا۔ اس کی خوراک بہت زیادہ تھی' ابن فہم کہتے ہیں کہ واثق کا رستر خوان چاندی کا بنا ہوا تھا اس کے چار کھڑے تھے۔ اس کا ہر ایک کھڑا ہیں آدمی اٹھایا کرتے تھے' اس دستر خوان کے تمام پیالے' گلاس' آنجورے چاندی ہی کے تھے۔ ابن داؤد نے اس سے کہا کہ چاندی کے برتنوں میں کھانا منع ہے اس نے فورا" تھم دیا کہ رستر خوان اور اس کے تمام ظروف توڑ کر ان کی چاندی خزانے (بیت المال) میں داخل کر دی جائے۔

واثق كاعجيب وغريب خواب:

واثق باللہ نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ وہ خداوند تعالیٰ سے جنت کی درخواست کر رہا ہے اس کے جواب میں ایک کہنے والا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محض کے سواجس کا ول مرت (بیابان) جیسا ہوگا کسی کو بھی ہلاک نہیں فرمائے گا۔ میج کو واثق نے اپنے ندیموں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ دے سکا۔ آخر کار واثق باللہ نے ابو محلم کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر دریافت کی انھوں نے کما کہ مرت اس بیابان کو کہتے ہیں کہ جس میں گھاس بھی نہ اگ سکے اس خواب کی تعبیر ہے کہ خداوند تعالیٰ صرف اس محض کو ہلاک فرمائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اس کا دل ایمان سے اس طرح خالی ہوگا جس کے دل میں خرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اس کا دل ایمان سے اس طرح خالی ہوگا جس کے مرت میں گھاس کا حک بھی نہیں ہوگا۔

واثق نے کما کہ مرت کے جُوت میں شعرائے عرب کے کلام سے سند پیش کی جائے (تب اس معنی پر یقین ہوگا) چنانچہ (انعام و اکرام کی خاطر) جلد بازوں نے فورا" بنی اسد کا ایک ایسا شعر پیش کیا جس میں لفظ مرت استعال ہوا تھا۔ اس پر ابو محلم کو ہنسی آگئی اور انھوں نے طزا" کما واہ واہ!! اس کے بعد انھوں نے تقریبا" ایک سو ایسے اشعار سند میں پیش کے جن میں لفظ مرت انہی معنوں میں استعال ہوا تھا۔ واثق نے خوش ہوکر ان کو ایک لاکھ دینار انعام میں عطا کئے۔

حمدون بن اباعیل کہتے ہیں کہ خلفائے بنو عباس میں واثق سے زیادہ کوئی اور امیر حلیم الطبع نہیں تھا وہ مصیبتوں پر مبرکر آ البتہ بھی بھار ان صفات کے بالکل برعکس بھی ہو جا آ تھا بینی نمایت غفیناک اور شدت کرنیوالا بن جا آ تھا۔ احمد بن حمدون کہتے ہیں کہ ایک دن اس کے پاس اس کے استاد ہارون زیادہ تشریف لائے اس نے ان کی بہت زیادہ تشریم و تعظیم کی مسلمی مخص نے کہا کہ امیر المومنین یہ کون مخص ہیں جن کی آپ نے اس قدر تعظیم و توقیر فرائی۔ واثق نے کہا کہ امیر المومنین یہ کون مخص ہیں جن کی آپ نے اس قدر تعظیم و توقیر فرائی۔ واثق نے کہا یہ وہ بستی ہے جس نے سب سے پہلے میری زبان اللہ کے ذکر میں کھولی اور مجھے رحمت خدادندی سے قریب کردیا (پھر میں کیوں نہ ان کی عزت و تحریم کروں)۔

## واثق بالله کی وفات:۔

۲۲ ذی الحجہ ۲۳۲ ھ چمار شنبہ کے دن سامرہ (سرمن رائے) میں واثق باللہ نے انقال کیا وم والیس یہ دو شعروہ بار بار راھ رہا تھا۔

الموت فيه جميع الخلق مشترك لا سوقه منهم يبقے ولا ملك

موت میں تمام ظفت مشترک ہے نہ اس سے بازاری لوگ بچیں گے اور نہ سلاطیر ما ضر اھل قلیل فی تفا رقھم ولیس یغنی عن الا مالک ما ملک نہ افلاس فقیروں کو دنیا چھوڑنے میں مانع ہوتا ہے اور نہ بادشاہوں کو ان کا ملک کوئی فائدہ پنچتا ہے۔

کتے ہیں کہ جس وقت واثق کا انقال ہوا تو اس وقت لوگ متوکل سے بیعت کرنے میں مشغول ہوگئے اور واثق کی تعش کے پاس کوئی بھی موجود نہیں رہا۔ استے میں ایک سوسار آیا اور اس کی ایک آگھ نکال کر کھاگیا۔ واثق باللہ کے زمانے میں ان علماء نے انقال کیا۔

مسدد- خلف بن بشام- بزار مقری- اساعیل بن سعید الشالحی (طبرستانی) محمد بن سعد (کاتب واقدی) ابو تمام طائی شاعر مشهور- محمد بن زیاده بن الاعرابی- اللغوی بو سلی (شاگرد حضرت المام شافعی) قید خانه میں انقال فرمایا اور علی بن مغیره الاثرم اللغوی نیز دیگر حضرات (رحمم الله تعالی)-

#### واثق کے مختر حالات:۔

صولی نے جعفر بن علی بن الرشید کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ہم ایک روز واثق کے پاس بیٹے تھے اور صبح کی شراب پی جارہی تھی' اس کے خادم مجے نے اس کو ایک صبوحی پیش کے اور گلب اور نرگس کے پھول پیش کئے اس کیفیت و حالت پر واثق نے ایک نظم کمہ ڈالی۔

جس کا پہلا شعریہ تھا۔

حیاک بالنر جس والورد معندل القامته والقد()

تیری حیا نرس اور گلاب کی طرح ہے اور تو قامت اور قد دونوں میں معندل ہے۔

اس پر اکثر لوگ متفق ہیں کہ ایسی بلند پایہ نظم سلاطین بنو عباس میں کوئی اور نہیں کہ سکا ہے صولی کتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن المعتز نے بیان کیا کہ واثق کے بارے میں ہمیں کسی نے بتایا کہ اس کے دو غلام تھے جن کو وہ بہت چاہتا تھا اس نے دستور العل یہ بنایا تھا کہ ایک دن ایک سے اور دو سرے دن دو سرے دن دو سرے مدمت لیتا تھا۔ اس نے اپنے چند اشعار میں موضوع پیش کیا ہے۔ (م)

حزبیل کہتے ہیں کہ ایکروز واثق کی مجلس میں مشہور شاعر اخل کا یہ شعر پڑھا گیا۔

وشا دن مربح بالكاس نا دمنى لا بالحصور ولا فى ها بسوار الك آبو بره مجھے شراب پلاتا ہے۔ جس ميں نہ وہ بخل كرتا ہے اور نہ جمونا چھوڑتا ہے۔ واثق نے ابن الاعرابی سے سوار كے معنی وریافت كئے تو ابن الاعرابی نے جواب ميں كما سوار كے معنی ليك كر لينے والا اور سوار كے معنی جمونا چھوڑنے والا اور سار كے معنی گلاس من مزيد شراب والنے والے كے بيں۔ واثق نے اپن نديموں كی طرف ديكھا ليكن ان ميں سے كوئی بھی نہ بتا سكا چنانچہ واثق نے ابن عرابی كو بيس بزار ورہم انعام ميں دئے۔

میمون بن ابراہیم نے ابن ہشام کی ذبان لکھا ہے کہ ایک دن حسین بن ضحاک اور خارق میں بلند مرتبہ شاعروں پر بحث چھڑ گئی ان میں سے ایک ابو نواس کو ترجیح دیتا تھا اور ایک دو سرا ابو العقاہیہ کو بلند پایہ کتا تھا واثق نے کہا کہ کچھ شرط آبس میں لگاؤ، چنانچہ دو سو دینار کی شرط گئی۔ واثق نے کہا کہ اس وقت کوئی ماہر علم و ادب موجود ہے؟ کہا گیا کہ ہاں ابو محلم موجود ہیں چنانچہ ان کو بلا کر دریافت کیا گیا کہ ابو نواس اور ابو العقابیہ میں کون برا شاعر ہے؟ ابو نواس افر ابو العقابیہ میں کون برا شاعر ہے؟ ابو علم نے کہا کہ ابو نواس بحت برا شاعر ہے اور وہ تمام اصاف سخن پر قدرت رکھتا ہے، سب نے بالا تفاق یہ فیصلہ تشلیم کرلیا اور شرط کے بمو جب حسین بن ضحاک کو دوس سو دینار ادا کئے گیا۔

### حواشي

ا۔ اس عصر کے مشہور مورخ شاہ معین الدین احمد ندوی نے بھی اس کو ابو جعفر ہارون ہی کنیت سے یاد کیا ہے (مترجم)

۱- اس شخص کو بھی مسئلہ خلق قرآن کے سلسلہ ہی میں گرفتار کرکے لایا گیا تھا۔
سر صاحب تاریخ الحلفائے نے اس نظم کے اشعار درج کتے ہیں ' دیکھئے تاریخ الحلفاء صفحہ
۲۹۳ طبع کراچی۔

سم۔ میں نے ان اشعار اور ان کے ترجے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ دیکھیے تاریخ الحلفاء ص ۲۹۳ کہ اس سے قار کین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ (مترجم)

### المتوكل على الله جعفر

## نب اور پیدائش:۔

المتوكل على الله جعفر ابو الفضل بن معتصم بن ہارون الرشيد ' شجاع نامی ام ولد كے بطن عدم من ہارون الرشيد ' شجاع نامی ام ولد كے بطن عدم دي الله كا وفات كے بعد تخت مدم واثق بالله كى وفات كے بعد تخت ملطنت بر معمكن موا۔

## متوكل على الله كاعظيم كام:-

متوکل علی اللہ نے تخت سلطنت پر بیٹھتے ہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے احیا کی طرف توجہ کی اور علمائے حدیث (محدثین کرام) کی نصرت اور حمایت کی جانب متوجہ ہوا ان کو جو معاشی مشکلات ورپیش تھیں ان سے ان کو نجات بخش احیاء سنت کے ادکام تمام قلمرو میں جاری کر دیے ۲۳۴ م میں احیاء سنت کے سلمہ میں ملک کے تمام محدثین کو سامرہ (سرمن رائے) میں جمع کیا۔ ان محد خین کا اس نے بہت اعزاز و اکرام کیا اور ان کو گرافقرر عطیات ے نوازا ' ان محدثین حضرات ہے کہا کہ آپ لوگ مدیث شریف کے درس و تدریس میں مشغول ہو جائیں۔(۱) چنانچہ متوکل کی فرمائش کے مطابق ابو بکر بن الی شیبہ نے رصافہ کی جامع مجد میں درس صدیث شروع کیا۔ آپ کے درس صدیث اور وعظ میں تقریبا" تمیں برار نفوس موجود ہوتے تھے۔ ابو بکڑ کے بھائی عثان ابن ابی شیبہ نے جامع منصور میں درس صدیث شروع کیا۔ یمال بھی ان کے درس وعظ میں اجتماع عظیم ہو تا تھا۔ لگ بھگ تمیں ہزار افراد شریک ہوتے تھے متوکل کے اس حیا سنت سے لوگ بہت خوش ہوئے اور اس کی حد سے زیادہ تعریف و تعظیم کرنے لگے یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو یہ کہنے سے بھی ورایغ نہیں کیا کہ ظفاء تمن ہی گزرے ہیں مخرت ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنسوں نے مرتدین کا قلع قع کیا عضرت عمر بن عبدالعزیز جضول نے ونیا کو مظالم سے محفوظ کیا۔ المتوکل علی الله جس نے مردہ سنت کو زندہ کیا ۔ (سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء کیا)۔ فرقہ جمہ کو نیت و نابود کیا ۔٢ ۔ چنانچ ابو بكر بن الخبازہ نے اپنے اشعار میں اس كى ان خوبيوں كا اظمار كيا ہے۔ ان اشعار میں سے ایک شعربہ ہے۔

وبعد فان السناليوم اصحت معزر بته حتى كان لم تذلل ، آج سنت نبوى مَسَمَةُ الْمُعَالِمَةِ أَسَ طرح معزر بهوئى هے كه پھر بهي ذليل نه بوگ-

#### آفات ارضی و ساوی-

ای سال ابن داؤر اس طرح فالج میں مبتلا ہوا کہ اس کا جم پھر کا ہوگیا (فالج کے اثر ہے بالکل ہے حس و حرکت ہوگیا) خداوندعالم نے اس کو اس کے افعال بد کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا ۲۳۳ ھ کے عجائب دافعات میں ہے یہ عراق میں اتنی شدید باد سموم چلی کہ اس کی وجہ ہے کوفہ 'بھرہ 'اور بغداد کے تمام کھیت جل کر فاکستر ہو گئے ۔ بہت ہے مسافر ہلاک ہو گئے ۔ یہ کیفیت بچاس روز تک جاری رہی ۔ رفتہ رفتہ یہ آگ ہمدان میں بھی بہنچ گئی اور ہمدان کے بھی تمام کھیت جل گئے صدم امویثی ہلاک ہو گئے ۔ شہار میں بھی بی حالت ہوئی۔ لوگوں نے اس کی وجہ سے گھروں سے نگلنا بند کر دیا ۔ شرکوں اور شاہراہوں پر آمد و رفت بند ہو گئی ۔ صدم بندگان خدا اس صعوب میں مثل ہو کہ الک ہو گئے ابھی اس بادسموم سے نجات ہی ملی تھیں کہ ومشق میں ذبردست زلزلہ آیا ۔ ہزاروں مکانات مہندم ہو بادسموم سے نجات ہی ملی تھیں کہ ومشق میں ذبردست زلزلہ آیا ۔ ہزاروں مکانات مہندم ہو خوفاک زلزلہ میں دہاں پچاس ہزار آدمی ہلاک ہوگئے ۔ ۲۳۳ ھمیں متوکل نے تھم دیا کہ اس خوفاک زلزلہ میں دہاں بچاس ہزار آدمی ہلاک ہوگئے ۔ ۲۳۳ ھمیں متوکل نے تھم دیا کہ اس کی قلمو میں رہنے والے تمام عیسائی (شاخت کے لئے ) اپنے گلو میں گلو بند باندھیں ۔۔۔ ۳

#### متوکل کی شفاوت۔

الاسم میں متوکل نے حضرت الم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک اور ان مقابر کو جواس کے ارد گرد واقع تھیں مندم کرا دیا 'تمام قبریں کھدوا دیں اور حکم دیا کہ زمین محموار کر نے یہاں کا شتکاری کی جائے 'لوگوں کو بختی کے ساتھ ان قبور کی زیارت سے روک دیا گیا چنانچہ قبور کے انہدام کے بعد یہ تمام علاقہ مدتوں تک ایک خرابہ (کھنڈر) اور جنگل بنا رہا ۔ متوکل کی ان حرکات سے لوگوں کو سخت صدمہ پہنچا لوگ اس سے نفرت کرنے لگے اور اس کو ناصبی یعنی خارجی کھنے گئے ۔ بغداد والوں نے اس کی اس حرکت پر دیواروں اور معجدوں پر کالیاں اور برے کلمات لکھے ۔ شعراء نے اس کی جویں لکھیں انبی جووں میں سے ایک جو

كے كھ اشعار يہ بيں -

باللله ان كانت اميه تمه اتت قتل ابن بنت بنيلها مظلوما "
فداك شم بنواميه نے پيا ہوكر في ملى الله عليه وسلم كے نوائے كو مظلوم قل كر دوا
فلقد اتاه بنو ابيه بمثله هذا لعمرى قبره مهد وما
اب ان كے مثل ايك بنواميه ميں ہے آيا ہے اور اس نے حين كی قبر اكوروا تھيكی ہے
اسفو على ان لا يكونو اشاركوا في قتله فتتبعوه رميما "
اسفو على ان لا يكونو اشاركوا في قتله فتتبعوه رميما "
اس كى وجہ يہ تھى كه اس كو اس بات كا رنج اور افر س تھاكہ وہ قل حين ميں شريك نہ اس كى وجہ يہ تھى كہ اس كو اس بات كا رنج اور افر س تھاكہ وہ قل حين ميں شريك نہ ہوكا۔ چنانچ اسكى تلائى كے لئے اس بارياں اكھار تھيئى ہيں

## بردیانت قاضی کا انجام :۔

کا اللہ میں متوکل نے نائب مصر کو فرمان شاہی ارسال کیا کہ مصر کے قاضی القہاۃ ابو بر محمد ابن ابو اللیث کی دائری منڈوا کر اس کو ماریں اور گدھے پر بھا کر اس کو تمام شر میں پھرائیں 'چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جو کچھ کیا گیا وہ درست تھا کہ یہ جمیہ فرقہ کا سب سے عظیم داعی اور برا ہی ظالم تھا ' اس کے عوض قاضی القصاۃ کے منصب پر حادث بن مسکین کو مقرر کیا گیا یہ امام مالک کے شاگرد تھے معزول قاضی کی روزانہ تشمیر ہوتی تھی اور ہر روز ۲۰ کوڑے اس کے لگائے جاتے تھے ماکہ مظلوموں کا دل ٹھنڈا ہو

#### زبردست آگ۔

ای مال عقال میں اتن ذہردست آگ گلی کہ ہزاروں گھر جل گئے اور غلہ کے ذخیرے جل کر راکھ ہو گئے ۔ تین شابنہ روز تک عقال میں بیہ آگ بحرکتی رہی اس کے بعد کمیں بجھی ۔ ای مال اس نے اپنے دربار میں امام احمد بن حنبل کو طلب کیا 'آپ مام و تشریف تو لے گئے ۔ ہم لیکن دونوں میں طاقات نہ ہو سکی' اس کے جانشین المعتز سے طاقات ہوئی یعنی معتز عمد حکومت میں آپ مرمن رائے لیعنی سامرہ پنچے تھے

دمياط پر روميول كاحمله

مالاھ میں رومیوں نے یکبارگی دمیاط پر حملہ کر دیا 'شہر کو لوٹا ' اے آگ لگائی اور چھ سو عورتوں کو بر غمال بنا کر بحری راستے ہے واپس ہوگئے ۱۲۳۰ھ میں حلاط کے رہنے والوں نے آسان ہے ایک چیخ سی اس کی بیبت ناک آواز سے ہزاروں افراد مرگئے ' اس سال عراق میں ژالہ باری ہوئی ' ایک ایک اولا مرغی کے انڈے کے برابر تھا ' مغربی شروں کے تیرہ گاؤں زمین میں و صنس گے (ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے)۔

۱۳۱ه میں آسان سے تارے ٹوٹ کر گرے ' ان شابوں سے آسانی فضاء میں رات بھر یہ معلوم ہو تا تھا کہ ٹدیاں اڑتی بھرتی ہیں۔ شابوں کا اس طرح ٹوٹنا اپی نوعیت کا مجیب واقعہ تھا جو اس طرح مجمی روٹما نہیں ہوا۔

الروست زائرلہ آیا ' زائرلہ کے صدمہ ہے بہاڑ گڑے کوڑے ہو گئے ' جگہ جگہ ہے ذین زروست زائرلہ آیا ' زائرلہ کے صدمہ ہے بہاڑ گڑے کوڑے ہو گئے ' جگہ جگہ ہے ذین شق ہوگئی (اس طرح کہ اس میں آدی آسانی ہے داخل ہو سکتا تھا۔) مصر کے اطراف میں سویدانای بہتی پر دس دس رطل وزنی پھر آسان ہے برہے ۔ یمن میں بہاڑ نے اس طرح حرکت کی کہ لوگوں کے کھیت ایک جگہ ہے دوسری جگہ بینچ گئے ۔ شہر حلب میں رمضان کے مسینے میں ایک سفید پرندہ فضا میں اڑتا ہوا دیکھا گیا لوگوں نے سنا وہ کہتا تھا ' لوگو! اللہ ہے ڈور! چپالیس مرتبہ اس نے آواز نگائی اور پھر اڑ کر کہیں چلا گیا ' پھر دوسرے دوز نمودار ہوا اور ای طرح آواز لگائی ۔ لوگوں نے اس عجیب و غریب بات کو سامرہ لکھ کر بھیجا ' اس تحریر پر اس طرح آواز لگائی ۔ لوگوں نے اس عجیب و غریب بات کو سامرہ لکھ کر بھیجا ' اس تحریر پر بالی جائے ۔ اس سال ابرائیم بن المطهر کا تب بھرہ ہے گئے کو ناش کو محض بکواس یا نداتی نہ سمجھ لیا جائے ۔ اس سال ابرائیم بن المطهر کا تب بھرہ سے جج کے لئے اونٹ گاڑی میں روانہ ہوا۔ لیا جائے ۔ اس سال ابرائیم بن المطهر کا تب بھرہ سے جج کے لئے اونٹ گاڑی میں روانہ ہوا۔

سام میں متوکل دمثق آیا 'یہ شراس کو بہت پند آیا اور اس نے تھم دیا کہ اس کے لئے یہاں شاہی محل بنوایا اور مستقلاً یہاں رہنے کا ارادہ کیا 'یزید بن مہلبی نے چند اشعار اس کے حضور میں پیش کئے۔

ا ظن الشام تشمت بالعراق اذا عزم الامام على انطلاق - مجمع خيال هم كم تشمم على انطلاق - مجمع خيال هم كم تأم عراق بنيس ربيكا فان تدع العراق وساكنيه فقد تبلى المليحة بالطلاق - الرات عراق اور عرافوں كو چھوڑ ديا توگيا آپ نے حن ميلے كو طلاق ديدى -

ان اشعار کو سن کر وہ لوگوں کے مرعا کو پہنچ گیا اور ا س نے مستقل قیام کا اراوہ فسنح کر دیا اور دو تین مینے قیام کرکے لوث آیا۔

#### ورد ناک سزا

٢٣٣ه ميں متوكل نے يعقوب بن الكيت امام ادب العربيد كو جو اس كے بچوں كے معلم تق تل كروا ديا تصور صرف اتنا تھاكہ ايك دن متوكل نے امام الكيت سے اپنے الأكوں معتز اور موئد كو ديكھ كر دريافت كياكہ اے ابن الكيت تم كه بيد دونوں محبوب ہيں يا حسن و حسين (رضى اللا تعالى عنما) -

ابن سکیت نے جواب دیا کہ معتز اور مو کہ سے بدرجہ ہابھتر تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام قنبر تھا حضرت حسن و حسین (رضی اللہ تعالی عنما) سے ان کا کیا مقابلہ کیا جائے ! یہ سنتے ہی اس نے اپنے ترک غلاموں کو حکم دیا کہ ابن السکیت کو چپت لٹا کر ان کے پیٹ پر اس وقت تک کودتے رہو جب تک دم نہ نگل جائے ' بعض کہتے ہیں کہ اس نے ابن السکیت کی زبان کھنچوالی تھی 10/۔ اس طرح انہوں نے دم تو ٹر دیا اور ان کی نعش ان کے بیٹے کے پاس مدینہ (منورہ) بجوا دی ۔ حقیقت یہ ہے کہ متوکل اب ناصبی (خارجی) ہو گیا تھا۔ ۵

محدہ میں پھر زبردست زلزلہ آیا۔ یہ زلزلہ عالمگیرتھا جس کی وجہ ہے بہت سے شر تباہ ہو گئے قلعے اور پل مسار ہو گئے۔ انظاکیہ میں پہاڑ کا بہاڑ سمندر میں جاگرا جس سے آیک ہولناک آواز بیدا ہوئی۔ معربیں بھی سخت زلزلہ آیا اور اہل بلبیسس نے معرکے اطراف سے آنیوالی ایک ایس دھاڑ سی جس سے لوگوں کے ول ٹھٹ گئے اور بلبیسس کے بہت سے رہنے والے ہلاک ہو گئے۔ مکہ معظمہ کے چشٹے سوکھ گئے چنانچہ متوکل نے ایک لاکھ دینار اس غرض سے بھیجے کہ عرفات کے مقام سے مکہ میں یانی لایا جائے (نہرکے ذریعہ )۔

### شعرا پر جو دوسخا:۔

متوکل بہت زیادہ تنی تھا 'کہتے ہیں کہ جتنا انعام و اکرام اس نے شعرا پر کیا اس کی مثال بی عباس کے سلاطین میں نہیں ملتی ' اس کی تعریف میں مروان بن ابی جنوب نے اس کے جودو کرم کی تعریف میں بہت بلند بایہ اشعار کے ہیں۔ اسی قصیدے کا ایک شعرہے۔ فا مسک یدی کفیک عنی والا تزد فقد خفت ان اطغی وانتجرا "اے فیاض اب مجھ سے اپنا (تخی) ہاتھ روک لے اور زیادہ نہ دے مجھے ڈر ہے کہ میں کیر مال
یا کر ہلاک نہ ہو جاؤں۔

یہ شعر سکر متوکل نے جواب دیا کہ میں اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں روکوں گا جب
تک میرا جو دو کرم نجھے غرق نہ کر دے ۔ متوکل نے ایک موقع پر اس کو ایک قصیدے کے
صلے میں ایک لاکھ دس ہزار درہم اور پچاس ملبوس بھی عطا کئے تھے ۔ اتفاقا" ایک روز متوکل
دو چابک ہاتھ میں لئے ہوئے تھا علی بن جم ادہر آنکلا 'اس نے اپنا ایک قصیدہ متوکل کو سایا
متوکل نے اپنا ایک درہ اس کی طرف اچھال دیا ۔ علی بن جم اس کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔
متوکل نے کہا کہ اے علی کیا تم اس انعام کو کم جمتے ہو 'خدا کی قتم یہ تو ایک لاکھ درہم
متوکل نے کہا کہ میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ میں پچھ اور اشعار کی فکر کر رہا
ہوں آکہ اس کے صلہ میں دوسرا درہ بھی عاصل کر لیا۔

اکثر مورضین کہتے ہیں کہ جب متوکل تخت نشین ہوا تو اس وقت آٹھ ایسے افراد بقید حیات سے جن کے باپ امیر المسلمین رہ چکے سے - وہ لوگ سے ہیں - منصور بن مهدی اعباس بن مهدی -- ۱ ابو احمد بن رشید اس عبداللہ ابن امین - ۲ - موسی بن ۵ مامون الرشید احمد بن محمد بن - کھر بن - ۷ واثق باللہ اور متصر - ۸ بن متوکل -

معودی کا بیان ہے کہ جو کوئی محض بھی متوکل کے پاس پہنچ گیا خواہوہ غریب ہو یا امیر متوکل نے اس کو اپنے جو دو سخا ہے مالا مال کر دیا -

## متوكل بهت عيش بيند تھا:۔

کتے ہیں کہ متوکل عیش و طرب اور شراب نوشی میں بہت متعزق رہتا تھا اس کے چار ہزار باندیاں تھیں اور سے ہر ایک سے مباشرت کر چکا تھا۔ علی بن جم کا بیان ہے کہ اس کو اپنی اس باندی سے جو معتز کی ماں تھی ' بہت محبت تھی اس کے بغیر اس کو وم بھر کو چین نمیں آتا تھا۔ اس نے چرے پر غالبہ (پوڈر) لگایا جعفر نے اس کو و یکھر پچھ دیر تال کیا اور پھر یہ شعر فی البدیمہ کہ (ترجمہ)

حضرت ذوالنون مصری سے محاسبہ

سلمی اپنی کتاب المحن میں رقمطاز ہیں کہ جب حضرت ذوالنون مصری رحمتہ اللہ علیہ نے احوال معرفت اور مقالت تصوف کو ظاہر کیا تو عبداللہ بن عبدالحکم نے (شاگرد حضرت امام مالک ) جو مصر کے رئیس تھے ان کے اقوال قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ انہوں نے ایک ایسا نیا علم مصر کے رئیس تھے ان کے اقوال قبول کرنے سے اور نہ مروج رہا ہے اس نے حضرت ذوالنون ایجاد کیا ہے جو سلف الصالحین سے نہ منقول ہے اور نہ مروج رہا ہے اس نے حضرت ذوالنون مصری کو زندیق کمنا شروع کر دیا' رفتہ رفتہ یہ خبر حاکم مصر کو پینچی اس نے ان کو طلب کیا اور کیجھ سوالات کے اور ان کے معقدات معلوم کئے انہوں نے جواب باصواب دیا جس سے امیر مصر کو اطمینان ہو گیا ۔ لیکن اس نے یہ تمام حالات متوکل کو لکھ بھیج ' متوکل نے جب ان کی باتیں سنیں تو بہت خوش ہوا اور ان کی بہت کچھ تعظیم و سخریم کی اور وہ آپ کا اس قدر کر بوتا تو وہ کہتا کہ ان لوگوں میں ذوالنون مصری کو بھی شامل کرویہ ہو گیا کہ جب اس کی مجلس میں صالحین کا ذکر ہوتا تو وہ کہتا کہ ان لوگوں میں ذوالنون مصری کو بھی شامل کروئہ ہو گیا کہ جب اس کی مجلس میں صالحین کا ذکر ہوتا تو وہ کہتا کہ ان لوگوں میں ذوالنون مصری کو بھی شامل کروئہ ہو گیا کہ جب شامل کروئہ ہو گیا کہ جبی شامل کروئے۔

## وليعهد كي نامزدگي اور متوكل كاقتل:-

متوکل نے اپنے فرزند منتصر کو و لیعد نامزد کیا اور منتصر کے بعد معتنر کو مقرر کیا لیکن چونکہ معتز کی والدہ ہے اس کو بہت محبت تھی اس لئے اس نے اپنے اراوے کو بدلنا چاہا اور اس نے منتصر کو اس بات پر راضی کرنا چاہا لیکن منتصر نے تبدیلی کو قبول نہیں کیا چنانچہ متوکل نے منتصر کی مرضی کے بغیر ہی برسر مجلس منتصر کے بجائے معتز کو پہلا و لیعمد نامزد کر دیا اس سے منتصر کی بہت ذلت ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ عمد شکنی بھی ۔ ادھر دربار کے ترک امیر بعض امور کے باعث متوکل سے منحرف ہو گئے اور منتصر نے منتصر سے مل گئے اور اس کے قتل کی اس سازش میں شریک ہو گئے جو منتصر نے تیار کی تھی ۔ ایک روز موقع پاکر آدھی رات کو جب کہ متوکل محفل نائے و نوش میں بیشا ہوا تھا سازشیوں سے پانچ افراد اندر گس آئے اور متوکل کو مع اس کے وزیر فتح بن خاقان کے قتل کر دیا ۔ یہ قتل کی دیر متوکل کو مع اس کے وزیر فتح بن خاقان کے قتل کر دیا ۔ یہ قتل کہ دوا۔

احياء سنت كاانعام اخروى :-

کی فض نے متوکل کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالی نے تعمارے ساتھ کیا معالمہ کیا متوکل نے کہا کہ میں نے کچھ دن احیاء سنت نبوی کے لئے جو کوشش کی تھی اس کے صلہ میں اللہ تعالی نے بچھے بخشیا ۔ متوکل کے قبل پر بہت سے شعراء نے مرشئے کھے ۔ متوکل سے لوگ اس طرح بہرہ مند اور نیصیاب ہوئے تھے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو یاد کرتے تھے ۔ چنانچہ متوکل کی ایک کنیز محبوبہ نامی تھی متوکل نے اس کو بہت نوازا تھا ۔ متوکل کے جد سے بفا کیر کی ملکیت میں چلی گئی 'محبوبہ شاعرہ بھی تھی اور ادیبہ بھی! اور عود بجانے میں تو ماہر تھی اس کے تمام راگ راگینوں پر قادر تھی ۔ ایک دن ادیبہ بھی! اور عود بجانے میں تو ماہر تھی اس کے تمام راگ راگینوں پر قادر تھی ۔ ایک دن بفا کیر نے اس کو اپنا ہم مجلس بنانے کے لئے محفل میں طلب کیا وہ آکر بیٹھ گئی لیکن بہت شکتہ دل تھی ۔ بفا کیر نے اس سے گانے کی فرمائش کی لیکن اس نے پچھ بمانہ کر دیا 'بفا کیر نے اس کو قتم دی اور تھم دی اور تھم دیا در بجائے ۔ اورعود اس کی گود میں ڈال دیا بجورا" اس نے نے یہ اشعار جو فی الید یمہ کھے تھے گائے۔

مطلب!

اب كوئى ' . عيش مجھے لطف نہيں دے سكتا كيونكه جعفر موجود نہيں ہے ۔ وہ بادشاہ بس كا ابھى تازہ بى تازہ خون بما ہے ' اور مجھ خاك آلود كو اس كے عشق ميں جنون ہوگيا ہے ' سوائے محبوبہ كے اس غم ميں تم اور كى كو موت كا خريدار نہيں ياؤ گے۔

بفا كير (تركى امير) بحلا اس گانے كى كسفر تاب لا سكتا تھا 'كنيز پر بہت غضبناك ہوا اور اس كو تمام عمر كے لئے قيد ميں دلوا ديا اور اس نے ذندگى كے تمام دن اى قيد خانے ميں پورے كئے ۔ بجيب تر بات بيہ ہے كہ ايك دن متوكل نے بخترى شاعر سے كما تھا كہ ميں فخ بن خاقان سے بہت محبت كرتا ہوں اسكے بغير ميں صبر نہيں كر سكتا اگر وہ نہيں ہو گا تو ميرا عيش تلخ ہو جائے گا 'تم اس مضمون كو لظم كر دو چنانچہ بخترى نے اس موضوع پر چند شعر كے تھے چنانچہ قدرت خداوندى سے ايہا ہى ہوا۔ دونوں بيك وقت قتل كر ديئے گئے۔

### متوکل کے بعض حالات و واقعات :۔

ابن عساكر كابيان ہے كہ متوكل نے خواب ميں ديكھا تھا كہ ايك شكر پارہ اس پر آسان سے كرا جس بر "جعفر المتوكل على الله لكھا ہا ہے ' جب اس كى تخت نشنى پر بيعت ہو چكى تو خود اس نے اپنے خواص سے اپنے سلطانی خطاب كے بارے ميں دريافت كيا كہ كيا ہونا

چاہئے کچھ لوگوں نے کہا کہ المنتصر لقب رکھا جائے ' متوکل نے احمد بن ابی داود سے
اس سلسلہ میں انتشار کیا کہ میرے خواب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس نے اس
لقب سے موافقت کا اظہار کیا اور دو سرے لوگوں نے بھی متوکل کے لقب کو پند کیا۔ چنانچہ
سرکاری کاغذات میں بھی خطاب ورج ہونے لگا۔ (اور تاریخ میں بھی ای نام سے مشہور ہوا)'
ہشام بن عیار بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں نے متوکل کی زبان سے ساکہ کاش میں محمد بن
اوریس (شافی) کے زمانے میں پیدا ہوتا ان کو دکھتا اور ان سے علم حاصل کرتا ۔ کیونکہ میں
نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ویکھا تھا کہ آپ فرما رہے ہیں!

لوگو! محر بن اوریس" المطلبی رحت حق سے اپنے پیچیے علم چھوڑ گیا ہے۔ اس کی پیروی کرد آگد مرایت پاؤ۔

یہ بیان کر کے متوکل نے کہا کہ اللہ تعالی محمہ اور لیں " پر اپنی رحمت واسعہ و کالمہ نازل فرمائے اور ہم لوگوں کو ان کے ذہب کی حفاظت آسان فرما دے اور ہمیں ان سے نفع اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے میرا خیال ہے کہ متوکل کے اس قول سے یہ نتیجہ افذ ہو تا ہے کہ متوکل شافعی ذہب رکھتا تھا اور اس طرح یہ کما جا سکتا ہے کہ سلاطین بنی عباس میں متوکل پہلا مخص تھا جس نے شافعی فدھب اختیار کیا تھا۔

# احد بن معدل کی حق گوئی:-

احمد بن علی بھری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ متوکل نے علاء کو جمع کیا اور جب سب علا مجلس میں آ گئے تو خود حرم سے نکل آیا ۔ احمد بن معدل کے سوا تمام علاء اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے ۔ متوکل نے یہ دکھے کر عبیداللہ سے دریافت کیا کہ انہوں نے ہماری بیعت نمیں کی ہے؟ (جو ہماری تعظیم کے لئے نہیں اٹھے ) انہوں نے (احمد بن معدل کو عماب سلطانی سے بچانے کے لئے ) جواب دیا کہ اے امیر المومنین بعیت تو انھوں نے ضرور کی ہے لیکن ان کی بینائی میں کچھ خلل ہے 'یہ سن کر احمد بن معدل" نے کہا کہ میری بینائی بالکل ٹھیک ہے میں اچھی طرح دیکھا ہوں گر اے امیر المومنین میں تم کو عذاب سے بچانا چاہتا ہوں کیونکہ نبی میں انہوں طرح دیکھا ہوں گر اے امیر المومنین میں تم کو عذاب سے بچانا چاہتا ہوں کیونکہ نبی میں انہوں طرح دیکھا ورس کی ارشاد گرای ہے کہ!

اپنا ٹھکاند جنم میں بنائے ۔' اپنا ٹھکاند جنم یہ من کر متوکل خود ان کے پاس آگر بیٹے گیا۔ بزید مہلبی کتے ہیں کہ ایک بار مجھ سے متوکل نے کہا کہ اے مہلبی خلفائے مابقین (الرے اسلاف) رعایا پر محص اس لئے تفدد کرتے تھے کہ عوام و خواص پر ان کا رعب قائم رہے ہیں اس کے ہر مکس ان کے ساتھ رافت و خدہ پیٹانی سے پیش آیا ہوں تا کہ وہ مجھے خوش دلی سے قبول کریں اور میری اطاعت کریں ۔ عبداللعلی بن حماد الترمسی کہتے ہیں کہ میں ایک روز متوکل کی خدمت میں باد یاب ہوا۔ مجھے دیکھ کر متوکل نے کہا ارے المویحی چونکہ تم تین وان سے غیر حاضر ہو اس لئے ہم نے جو چیز تمھارے لئے رکھی تھی وہ ہم نے ایک دو سرے شخص کو (تم سے مابوس ہو کر) دیدی میں نے ہما کہ اے امیر المومنین اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ان احمانات و کرم پر میں نے کہا کہ اے امیر المومنین اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ان احمانات و کرم پر میں نے اس مضمون پر دو شعر کے ہیں متوکل نے کہا ساؤ ۔ مرک کے جیں متوکل نے کہا ساؤ ۔ مرک کے میرے دونوں اشعار س کر تھم دیا کہ جمے ایک ہزار دینار دیۓ جائیں ۔

جعفر بن عبدالواحد ہاشی کہتے ہیں کہ میں متوکل کے پاس ان دنوں میں گیا جب کہ متوکل کی والدہ کا انتقال ہو چکاتھا ' مجھے د یکھکر متوکل نے کہا کہ اے جعفراِ اکثر ایسا ہو تا ہے کہ میں ایک شعر موزول کر لیتا ہوں لیکن پھر دو سرا شعر ای مضمون کے متعلق نہیں کما جاتا ۔ سنو میں نے یہ شعر کما ہے

تذكرت لما فوق الدهربيننا فعزيت نفسى بالبنى محمد صلى الله عليه وسلم.

یہ شعر س کر حاضرین مجلس سے کسی نے دو سرا شعراس طرح کمہ دیا!

وقلت لها ان المنايا سبلنا فمن لم يمت في يوم مات في غد

فتح بن خاتان کا کمنا ہے کہ ایک دن میں متوکل کے پاس گیا۔ میں نے اس کو بہت سرنگوں اور متفکر پایا میں نے کما کہ اے امیر المومنین فکر کی کیا بات ہے! اللہ تعالی نے آج روئے زمین پر آپ جیسا عیش و آرام کی دو سرے کو نہیں دیا (آپ سے زیادہ آرام میں کوئی نہیں ہے) یہ من کر متوکل نے کما کہ اے فتح ! مجھ سے بھی زیادہ آرام میں وہ محض ہے جو ایک وسیع مکان اور ایک نیک و صالحہ بیوی کا شوہر ہے اور اس کے ساتھ ہی تمام اسبب معیشت اس کو میسر ہوں ایسے شخص کو کسی کی کیا مجال کہ کوئی آواز بھی دے سکے ایسا شخص معیشت اس کو میسر ہوں ایسے شخص کو ذیل سمجھ کتے ہیں۔

متوکل کی کنیز کی بدیمہ گوئی:۔

ابوالعینا کہتے ہیں کہ ایک مخص نے متوکل کے پاس ایک کنیز فضل نامی ہدینہ " بھیجی چونکہ وہ شاعرہ بھی بھی اس بنا پر متوکل نے اس سے وریافت کیا کہ تو شاعرہ بھی ہے اس نے فورا" جواب دیا کہ میرے بیچنے والے اور خریدنے والے کا ایبا ہی خیال ہے ۔ متوکل نے کہا کہ اچھا کچھ اشعار ساؤ اس نے چند اشعار پرھے (جن میں متوکل کے لئے درازی عمر کی دعا کی معملی مشی ۔

علی بن جم کہتے ہیں کہ متوکل کی خدمت میں کسی مخص نے ایک کنیر محبوبہ نامی ہدیہ میں بھیجی تھیں۔ اس کینز نے طائف میں پرورش پائی تھی۔ اور وہیں علم و ادب حاصل کیا تھا طبعی مناسبت کے باعث شعر بھی کہتی تھی اس کے ان اوصاف کے باعث متوکل اس سے بہت محبت کرنا تھا 'الفاقا" کسی بات پر متوکل اس سے رنجیدہ ہو گیا اور حرم سراکی تمام خواتمین کو تھم دے دیا کہ "محبوبہ" سے کوئی کلام نہ کرے' ایک روز میں متوکل کے پاس گیا تو اس نے بھی دے جمہ کہ میں نے آج محبوبہ کو خواب میں دیکھا ہے ' میرے اوراس کے درمیان صلح ہو گئی ہے میں نے کہا کہ میں المومنین میہ بہت ہی اچھا ہوا۔ متوکل نے کہا کہ چلو ذرا اس کے مرے میں پنچ تو وہ عود پر ہو اشعار گا رہی تھی۔

۔ ا دور فی القصر لا اری احدا اشکوالیہ ولا یکلمنی میں سارے محل میں پھرتی ہوں گر کسی کو نہیں دیکھتی کہ میں اپنی شکایت اس سے بیان کروں اور نہ مجھ سے کوئی کلام کرتا ہے۔

حنی کانی انیت معصیته لیست لها تو بنه تخلصنی گویا میں نے کوئی ایبا قصور کیا ہے جس کی توبہ قبول نمیں ہو عتی کہ وہاں وصل ہو جائے۔ فهل شفیع لنا الی ملک قدر زارنی فی الکری وصا لحنی کیا کوئی ایبا ہے جو بادشاہ سے میری سفارش کرے کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری اسکی صلح ہو گئی ہے۔

حتى ادا ما الصباح لاح لنا عاد الى هجزته فصمار منتى كوئى مبح الى نس بوتى كه ججهے كوئى فخص اس كے بجر ميں قتل كروك

یہ اشعار س کر متوکل نے اس کو آواز دی وہ باہر نکل آئی اور متوکل کے قدموں پر گر پڑی اور کما اے امیر المومنین رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے لور آپ کے مابین صلح ہو گئی ہے ' آپ نے بھے سے صلح کر لی ' متوکل نے کما خدا کی قتم میں نے بھی کی خواب رات دیکھا تھا۔ پھر متوکل نے اس کو اس کی منزلٹ و قربت پر بحال کر دیا۔ جب متوکل قتل کر دیا گیا تو وہ اکبر میں اشعار پڑھا کرتی تھی (چنانچہ آپ بفا کبیر کے واقعہ میں اس کی وفا شعاری کی داستان پڑھ چکے ہیں)۔ نجتری نے خلق قرآن کے سلسلہ میں قید سے رہائی پاکر متوکل کی تعریف میں اور ابن داؤد کی ججو میں اجھے شعر کے ہیں۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی پچھ وریا کے لئے جب نیند آئی تو تو میں نے خواب میں دیکھا کوئی محفص مجھے آسان کی طرف اٹھائے لئے جا رہا ہے اور کوئی سے کہ رہا ہے ایک میں دیکھا کوئی محفص مجھے آسان کی طرف اٹھائے لئے جا رہا ہے اور کوئی سے کہ رہا ہے ایک بادشاہ ایک عادل بادشاہ کی طرف ایجایا جا رہا ہے وہ بادشاہ عفو میں مشہور ہے اور طالم نہیں ہے بادشاہ ایک عادل بادشاہ کی طرف ایجایا جا رہا ہے وہ بادشاہ عفو میں مشہور ہے اور طالم نہیں ہے بادشاہ ایک عادل بادشاہ کی طرف ایجایا جا رہا ہے وہ بادشاہ عفو میں مشہور ہے اور طالم نہیں ہے

ملک یقا در لی ملیک عا دل منفضل فی العفولیس بجائر ' محدم بغداد میں سرمن رائے (سامرہ) ہے یہ خبر پنی کہ رات میں متوکل کو قتل کر دیا گیا۔ عمرو بن شیبان کتے ہیں کہ جس رات متوکل کا قتل ہوا ای رات کو میں نے خواب دیکھا کہ کوئی مخص یہ اشعار بڑھ رہا ہے!

اے وہ مخص جس کی آنگھیں جم میں سوتی ہیں اے عمرو بن شیبان اپنے آنسو بہاؤ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ چند غنڈوں نے ہاشمی باوشاہ اور فتح بن خاقان کے ساتھ کیا کیا وہ دونوں اللہ سے اس ظم کی فریاد کر رہے ہیں اہل فلک کے سامنے ان قاتلوں کا بھی برا انجام ہو گا

بری بات سے بری بات ہی کی توقع کرنا جا ہے ان کو بھی اس مصیبت سے دو چار ہونا ہو گا نمبر پر ردو اور اپنے خلیفہ کا مرفیہ کہو کہ اس پر جن وائس دونوں آہ و بکا کر رہے ہیں دو مینے کے بعد میں نے متوکل کو پھر خواب میں دیکھا تو میں نے دریافت کیا کہ خداد ند تعالی نے آپ کے ساتھ کیا بر آؤ کیا۔ متوکل نے جواب دیا کہ مجھے احیا سنت کی نیکی کے صلہ میں بخشریا گیا۔ میں نے دریافت کیا کہ اللہ تعالی کا آپ کے قاتلوں کے ساتھ کیا معالمہ ہوگا' متوکل نے کہا کہ میں یہاں اپنے بیٹے مجمد کا انتظار کر رہا ہوں وہ آجائے گا تو پھر اس کے ظلم

کی فرماد خداوند تعالی سے کروں گا۔

#### متوکل سے مروی احادیث

خطیب کتے ہیں کہ ابوالحن اھوازی نے اور ان سے بروایت شجاع الاحمر بیان کیا گیا کہ متوکل نے بروایت اب وجدیہ بیان کیا کہ جربر بن عبداللہ نے کما ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ "جس نے وفق اور نری کو ترک کر دیا اس پر بھلائی حرام ہو گئی ۔ (طبرانی نے جربر بن عبداللہ کی حدیث دو سرے طریق سے بیان کیا ہے) ابن عساکر کتے ہیں کہ ہم سے احمد بن مقاتی الوسی نے متعدد راویوں کے طریق سے علی بن جم نے یہ بیان کیا کہ ہم متوکل احمد بن مقاتی الوسی نے متعدد راویوں کے طریق سے علی بن جم نے یہ بیان کیا کہ ہم متوکل کے پاس بیٹے تھے ' انٹائے گفتگو میں "جمال" زیر بحث آگیا ' متوکل نے کما کہ اچھے بال بھی جمال میں وافل ہیں ' اس کے بعد اس نے کما کہ جھے صفح اور مقتص ' مامون سے بروایت رشید ' مدی اور ممدی نے اپنے اجداد سے بحوالہ ابن عباس کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا گو ش مبارک کے نیچ ایک بالوں والا مہ تھا دیکھنے میں ایسا معلوم ہو تا تھا کہ ایک موتی ہو اور قد کوشور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے خوبصورت تھے ۔ آپ کا رنگ گندی تھا اور قد مبارک درمیانی درجہ کا تھا ' اس طرح عبدالمعلب کی بناگو ش کے نیچ مہ تھا اور ہاشم کے کان کی مبارک درمیانی درجہ کا تھا ' اس طرح عبدالمعلب کی بناگو ش کے نیچ مہ تھا اور ہاشم کے کان کی مبارک درمیانی درجہ کا تھا ' اس طرح عبدالمعلب کی بناگو ش کے نیچ مہ تھا اور ہاشم کے کان کی مبارک درمیانی درجہ کا تھا ' اس طرح عبدالمعلب کی بناگو ش کے نیچ مہ تھا اور ہاشم کے کان کی

ای سلسلہ میں متوکل نے ہم ہے کہا کہ اسی طرح کا بالوں والا سہ معتصم کے بھی تھا اور ماموں ۔ الرشید مہدی ۔ منصور اور منصور کے باپ مجمد اور ان کے باپ علی اور ان کے والد عبداللہ ابن عباس میں ہے ہر ایک کے اسی مقام پر مد تھا سا ۔ میں جلال الدین سلوطی میں کہ یہ حدیث تین جبوں ہے مسلسل ہے آیک تو کان کی لو کے بنچ مسہ کا بیان دو سرے آباؤ اجداد کا تسلسل ، اور اب وجد کے ساتھ خلفاء کا تسلسل ۔ اس کی اسادیں ات خلفائے بی عباس مسلسل ہیں۔

## متو کل کے عہد میں ان مشاہیر کا انتقال ہوا

ابو ثور حضرت المم احمد بن جنبل - ابراہیم بن المنذر الحرائ - اسحاق ابن راہویہ - المحق الندیم - روح المقری - زہبرین حرب محنون - سلیمان الشاذکوفی - ابو مسعود عسکری - ابو جعفر الندیم - روح المقری - زہبرین حرب محنون - سلیمان الشاذکوفی - ابو مسعود عسکری - ابو جعفر الفضیل - ابو بکر بن ابی شیب اور ان کے بھائی - دیک الجن شاعو- حضرت عبدالملک بن صبیب الم الفضیل - ابو بکر بن عبدالعزیز بن سمجی الغول شاگرد الم شافعی عبدالله بن عمرو القواریری علی بن المدینی - الما کید ، عبدالله بن نمیر - سمجی الفول شاگرد الم شافعی بن بکیر - سمجی بن سمجی - بوسف الازرق المقری عبدالله بن نمیر - سمجی بن سمجی - بوسف الازرق المقری

- بشر بن ولید الکندی المالکی - ابن ابی واؤد مغزلی ( الله تعالی اس کے کو اپنی رحت ہے محروم رکھے) - ابو بکر المندلی العلاف (رئیس المقرله اور گرابوں کا سرغنه ) جعفر بن حرب (یه مشاہیر مقرله میں سے تھا ) - ابن کلاب المتکلم - قاضی سجی بن اکتم - حارث المحاسبی - حرمله شاگرد اما شافعی - ابن سکبت (شہید) احمد بن مینع ' حضرت ذوالنون الممری (مشهور صوفی ) - ابو تراب النخی - ابو عمر الدوری المقری و عبل شاعر - ابو عثمان الماذنی امام نحو اور دو سرے مشاہیر (رحمم الله تعالی )

## حواشي

ا- صفات اللی ورویت اللی پر مشتمل احادیث کا درس دیس (بحد ثوابا بادیث الصفات والمروی ق)
 ۲- فرقه جمنمیه جم بن صفوان سے منسوب ہے جو قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کر تا تھا اور اس نے بی اس عقیدے کو اسلام میں پھیلایا۔

سے تاکہ انہیں دور سے ہی پھپان لیا جائے کہ نصاری ہیں ای ذلت کا بدلہ نصاری نے یوں لیا کہ انہوں نے مارے گلوں میں ٹائی اور بو بندھوادی اور ہم فخریہ باندھتے ہیں۔

الله الم احمد جنبل فورا" ہی تشریف نہیں لے گئے اور اس وقت متوکل کا انتقال ہوچکا تھا لیکن آپ نہیں مل تھا لیکن آپ نہیں مل تھا لیکن آپ نہیں مل تھے۔ اسکے تھے۔

٥- كراچى كے مطبوع نسخه ميں الفاظ يہ ہيں۔ "وكان المتوكل رافضى " كين صحح يه ج- " وكان المتوكل رافضى " كين صحح يه رافضى مو آتو جواب پر انہيں انعام سے نواز آ۔ (مترجم)

2- یہ نشانیاں بہ سلسلہ توارث منتقل ہوتی رہتی ہیں ایسی خصوصیات جو غیر اکتبابی ہیں ہم عمل توارث کے ذریعہ اپنے باب دادا اور دو سری پشتوں سے وریث میں پاتے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھیے میری کتاب و نفسیات کے زاویے "۔ (مترجم)

# محدابو جعفرالمتنصر بالله!

#### نسب اور ولادت

المتصر بالله محمد ابوجعفر ' بعض نے اس کو ابو عبدالله بن المتوکل بن المعتمم الرشيد کها ہے (يعنی کنيت ميں اختلاف ' ہے) يہ بھی ايک روی کينز کے بطن سے پيدا ہوا جس کا نام حبشيہ تھا۔ المتصر کا رنگ بلیح تھا' بری بری آئکھيں اونچی ناک اور ميانہ قد تھا ليکن بھاری تن و و ش کا تھا' توند نکلی ہوی ' برے رعب و داب کا مالک ' نمايت عاقل و فنيم ' نيکيوں کی طرف راغب اور ظلم ہے نفور تھا۔ بہت کی تھا۔ علويوں کا تو خاص طور سے محن تھا۔ متوکل کے زمانے ميں علويوں ہو جو بيت اور خوف طاری ہو گيا تھا اس کو اپنے لطف و مدار اسے زائل کر ديا۔ حضرت امام حسين بر جو بيت اور خوف طاری ہو گيا تھا اس کو اپنے لطف و مدار اسے زائل کر ديا۔ حضرت امام حسين رضی الله عنہ کی قبر کی زيارت (جس کی بندش تھی ) کی اجازت دے دی۔ حضرت امام حسين رہی الله تعالى عنہ کی اولاد کو باغ فدک عطیہ ميں ديديا۔

### ولیعهدی سے بھائیوں کی مغرولی

متصر اپنے باپ کو قتل کرا دینے کے بعد ماہ شوال ۲۳۷ھ میں تخت سلطنت پر بیٹھا اس نے تخت پر بیٹھا اس نے تخت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے بھائیوں لینی معتز اور مو کد کو د لیعدی سے معزول کر دیا حالا نکہ متوکل نے ان کو و لیعد نامزد کیا تھا۔ رعیت میں عدل و انصاف کو عام کیا جس کے باعث اس کی بیت کے باوجود لوگ اس کی طرف مائل ہونے لگے 'المتصر حلیم الطبع اور کریم النفس بھی تھا وہ کما کرتا تھا کہ عفو کی لذت سزا دینے کی لذت سے زیادہ شیریں ہے اور صاحب قدرت کے لئے انتقام لیٹا ایک شرمناک فعل ہے۔

## تركون كازوال

متعرجب تخت پر بیٹا تو سب سے پہلے ترکوں سے اس کی نظریں پھر گئیں وہ برملا ان کو گالیاں دیا کر تا تھا اور خلیفہ متوکل کے قتل کا الزام ان ہی کے سردھر تا تھا چنانچہ اس سلسلہ میں اس نے ان کو بڑی بڑی سزائیں بھی دیں ' ترکوں پر اس قدر شدت کی گئی کہ وہ اس سے عاجز آگئے چونکہ یہ بیستاک اور شجاع ہونے کے باوجود اعلی ورجہ کا عقلند بھی تھا اس بنا پر (ترک کھلم کھلا اسکے ساتھ بیستاک اور شجاع ہونے کے باوجود اعلی ورجہ کا عقلند بھی تھا اس بنا پر (ترک کھلم کھلا اسکے ساتھ غداری نہیں کر کئے تھے ) ترکوں نے نمایت ہی خفیہ طریقہ سے المتعرکے ذاتی طبیب ابن مبغور

کے پاس تمیں ہزار دینار بطور رشوت پنچا دیے تاکہ کمی طرح وہ المشفر کا خاتمہ کر دے اس نے بیاری کی حالت میں آیک ذہر آلود نشرے اس کی فصد کھول دی جس کے باعث مشفر کا انتقال ہو گیا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ طبیب زہر میلے نشتر کو صاف کرنا بھول گیا ہے طبیب خود بھی بیار تھا اس نے اپنے غلام کے ہاتھوں اپنی نصد بھی اس زہر میلے نشتر سے کھلوائی اور خود بھی ہلاک ہو گیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے اس کو آیک امرود میں زہر دیا گیا ۔ا۔ متنفر نے امرود کھایا اور مرکیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے اس کو آیک امرود میں زہر دیا گیا ۔ا۔ متنفر نے امرود کھایا اور مرکیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرض خناق (خوانیق) میں اس کا انتقال ہوا۔

وم نزع كاحال

کہتے ہیں کہ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اس کی زبان سے یہ کلمات اوا ہوئے 'اے ماور محترم! میرے ہاتھوں سے ونیا بھی گئی اور دین بھی گیا ' میں اپنے باب کی موت کا سبب بنا (اور میں سے اپنی آخرت تباہ کرلی) اور اب میں بھی چلنے میں جلدی کر رہا ہوں ۔ چنانچہ متصر ۵ رزیج متالا خر ۲۳۸ھ میں چھ ماہ سے بھی کم تخت سلطنت پر متمکن رہ کر انتقال کر گیا ' انتقال کے وقت اس کی عمر صرف چھیں (۲۳) سال تھی ۔

حواشي

ا۔ قیل بل مسم فی کمثر ام ص ۲۲۲ کمثری معنی امرود

#### موت کی پیشگوئی

کتے ہیں کہ ایک دن کھیل کے لئے بیٹھا (شطرنج یا چوسر کا کھیل ہو گا) اس نے اپنے باپ
کے خزانے سے ایک بساط (فرش) نکلوا کر مجلس میں چھوائی اس فرش کے وسط میں ایک وائرہ تھا
اس دائرے میں ایک سوار کی تصویر بنی تھی اور اس کے سر پر تاج رکھا ہوا تھا اور اس دائرے کے
حاشیوں پر چھے فاری اشعار لکھے تھے 'اس نے ایک فاری وال کو اسی وقت اپنے حضور میں طلب
کیا اور اس سے ان اشعار کا مطلب وریافت کیا فاری وال ان اشعار کو پڑ مکر جز بر ہوا اور منھ
سے چھے نہ بولا منتصر نے اس کو خاموش و کھے کر پوچھا کہ کیا لکھا ہے اس نے کہا کہ بے معنی
سے اشعار ہیں لیکن منتصر نے اس اور کیا تو اس کہا کہ ان اشعار کا مطلب ہے ہے۔

"میں شیرویہ ابن کسری بن ہر مز ہوں میں نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا اس کے قتل کے بعد مجھے چھ میننے سے زیادہ حکومت کرنا نصیب نہیں ہوا۔'

یہ س کر منتصد کا منھ اثر گیا اس نے اس وقت تھم دیا کہ اس بساط کو جلا دیا جائے حالا نکہ اس پر زر بفت کا کام تھا (منسوجا" بالذہب) یعنی اس کی بنائی سونے کے تاروں کی تھی۔

خالی نے لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ منتصر کے تخت نظین ہونے ہے سلاطین البعد صحیح النب ہو گئے کیونکہ خود متمر کی پانچویں پشت تک (اس کے آباؤ اجداد میں) یہ سلسلہ باب سے بیٹے میں منتقل ہو تا رہا (ورنہ یہ ہو تا تھا کہ ایک فرد تخت پر بیٹھا اس نے اپنا ولی عمد اول بیٹے کو بنایا جب بھائی تخت پر بیٹھا تو برادرزادے کو معزول کر کے اپنے بیٹے کو کر دیا) ای طرح اس کے بھائی معتز اور مو کد بھی خالصا محمرال گزرے ہیں - میں جلال الدین سیوطی کمتا ہوں کہ معتصم باللہ بھی ایسا ہی حکمرال گزرا ہے جس کو تا تاریوں نے شہید کیا تھا اس کے آباؤ اجداد آٹھ پہتوں سے حکمرال سے ۔

شعالی کہتے ہیں کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ خاندان کسری میں جو خالص باوشاہ گزرا ہے لیعنی شیرویہ وہ بھی اپنے باپ کا تاتل تھا اور منتصر بھی جو خالص حکراں تھا وہ بھی اپنے باپ کا قاتل تھا اور دونوں کو اپنے باپ کو قتل کرنے کے بعد چھ ماہ سے زیادہ حکومت کرنا نصیب نہیں ہوئی۔'

المستعين بالله ابوالعباس

#### نسب اور ولادت

المستعین باللہ ابو العباس احمد بن المعتمم بن الرشید! یہ متوکل کا بھائی تھا۔ اس کی ولادت میں ہوئی ' یہ بھی مخارق نامی کینز کے بطن سے پیدا ہوا۔ مخارق صقلیہ کی رہنے والی تھیں۔ مستعین کا رنگ گورا ملاحت لئے ہوئے تھا لیکن چرے پر چیک کے نشانات تھے اور تو تلا تھا۔

# مستعین کی تخت نشینی

جب متنصير كا انتقال ہوا تو (ترك) اراكين سلطنت نے مشورہ كيا كه متوكل كي اولاد ہے کسی کو تخت سلطنت پر بٹھایا جائے ' کچھ اراکین کی رائے تھی کہ احمد بن معظم کو منتخب کیا جائے کہ وہ ہمارے ولی نعمت ۔ا کا بیٹا ہے (احمد بن المعتصم ولد استاذنا) چنانچہ اسی رائے پر اتفاق ہوا اور اس کو ۲۸ سال کی عمر میں تخت سلطنت پر بٹھا دیا گیا۔ ۱اور یہ ۲۵اھ تک حکمرانی کرتا رہا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے دو ترکی سرداروں وصیف اور بغا کو قتل کرایا (ان کا سلطنت کے سیاہ و سفید میں برا وخل تھا )اور ان ترک سرداروں کو بھی سلطنت کے عمدوں سے ہٹا دیا جو متو کل کے قتل کی سازش میں شریک تھے ' ان چند واقعات سے ترک سردار اس سے ناراض ہو کئے ' متعین ان کے خوف سے بغداد چھوڑ کر سامرہ چلا گیا۔ ترک سرداروں نے اپنی بے باکی اور سیاخی پر معذرت جائی اور اس کے پاس قاصد سیجے اور درخواست کی کہ سامرہ سے پھر بغداد والیں چلا آئے لیکن مشعین نے وہاں سے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت ان ترک سرداروں نے مشورہ کیا کہ اپ متعین کو قید کرلینا جائے چنانچہ انھوں نے معتز باللہ سے بعیت كر لى اور متعين سے خلع بعيت كرليا - معتزنے بيعت مكمل ہو جانے كے بعد فورا" ايك عظيم لنکر کے ساتھ مشعین پر حملہ کر دیا (اور اہل بغداد کو مشعین کے قتل پر خوب خوب چڑھایا ) آخر کار دونوں میں جنگ ہوئی اور سے جنگ کئی ماہ تک جاری رہی ۔ بہت سے لوگ طرفین سے اس جنگ میں کام آئے لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ آخر کار مستعین کے مخالفین شک آ گئے اور انھون نے اس امر کی کوشش کی کہ مشعین خلع بیعت پر آمادہ ہو جائے توباہم صلح ہو جائے گی۔ آخر کار متعین کی طرف سے قاضی اساعیل نے نلع کے سلسلہ میں بہت سے سخت اور کڑی شرقیں لگائیں اور اس ملحنامہ کے بموجب ۲۵۲ ھیں باقاعدہ طور پر حکومت سے وستبردار ہو گیا۔ تمام قانیوں نے اس ظع نامہ پر اپنی مرس لگادیں ۔ وستبر دار ہو کر متعین واسط کی طرف چلا گیا ۔ یماں ایک امیرنے اس کو اپنی حراست میں لے لیا اور ہ مینے تک اپنی تگرانی میں رکھا۔ پھر امیر نے صدر حکومت لینی سامرہ کی طرف اس کو روانہ کر دیا ۔ معتنز باللہ نے احمد بن طولون کو جو

مامرہ میں حکومت کا نمائندہ تھا لکھا کہ تم مسعین کو ٹھکانے لگا دو لیکن احمد بن طولوں نے بنو عباس کے ایک فرد کو قتل کرنے سے انکار کر دیا ۔ اور کما کہ (واللہ میں خلیفہ کی اولاد کو قتل نہیں کرول گا) احمد بن طولون سے مایوس ہوکر معتز مسعین کو سعید حاحب کے قتل کر ڈالے ' چنانچیہ حاحب نے اس کو ۳ شو۲۵۲ھ کو قتل کر دیا، قتل کے وقت اس کی عمر صرف اکتیس (۳۱) مال تھی

مستعین کی سیرت و اولیات : مستعین برا نیک 'عالم - فاضل ' ادیب ' اور فصاحت و بالاغت میں با با بالل محض تھا مستعین کی اولیات میں سے یہ ہے کہ اس نے عبا کی تین بالشت چوڑی آسین وضع کی - ٹوپیوں کی لمبائی کم کر دی ' پہلے لمبی ٹوپیاں پنی جاتی تھیں - المستعین کے دور میں مندرجہ ذیل مشاہیر کا انتقال ہوا۔' عبد بن حمید - ابوطا ہر بن سرح - الحادث بن مستعین - ابری مقری - ابو الحاتم بحستانی اور الجافظ"۔

## حواشي

ا۔ یمال استاد سے اشارہ ولی نعمت کی طرف ہے معتصم کو ترک اپنا ولی نعمت سمجھتے تھے اس کی بدولت ترکوں کو اقتدار امرا حاصل ہوا تھا۔ ایک عجیب بات یہ ہے علامہ سیوطی مستعین کو معتصم کا فرزند کہتے ہیں اور دو سمرے مورخین اس کو معتصم کا بوتا بتاتے ہیں اور میں صحیح ہے۔ (مترجم)
۲۰ مستعین ۵ ربیج الثانی ۲۳۸ھ کو تخت نشین ہوا۔

#### المتعربالله محمه-

#### ولادت اور نسب-

ال معتز بالله محمد بن المتوكل بن المعتم بن الرشيدكي ولادت ٢٣٢ه مي بوئي بيه قبيحه نامي كنير كي بطن سے پيدا ہوا تھا۔ زبير كتے ہيں كه اس كا نام ابوعبدالله بن متوكل بن معتقم بن بارون رشيد تھا۔ مستعين كے دستبردار ہو جانے كے بعد لوگوں نے اس سے ٢٥٢ه ميں بعيت كى اس وقت اس كى عمر ١٩ سال ہو چكى تھى (بيسويں سال ميں تھا) معتز سے قبل اتنى كم عمرى ميں بى عباس سے اور كوئى مخص تخت نشين نہيں ہوا۔

معز نمایت خوبصورت جوان تھا علی بن حرب جو معز کے حدیث شریف میں استاد سے 'کتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ حسین اور کوئی امیر نہیں دیکھا۔ معتز باللہ پہلا سلطان ہے جس نے میں کہ میں نے اس سے زیادہ حسین اور کوئی امیر نہیں دیکھا کے سلاطین گھوڑوں کو چاندی کا زیور پہنایا ورنہ اس سے پہلے کے سلاطین گھوڑوں کو چاندی کا زیور پہنایا مرتے تھے۔

# معتز کے عمد کے اہم واقعات۔

حس سال معتز تحت حکومت پر بینا ای سال اثناس نے انقال کیا ' اثناس واثن کے عمد سے نائب السلطنت تھا ' اس نے ترکے میں پچاس ہزار دینار چھوڑے ' معتز نے یہ تمام رقم بحق حکومت ضبط کرلی اور اس کے بجائے علی بن محمد بن عبداللہ بن طاهر کو نائب السلطنت بنایا اور نیابت کا خلعت اس کو مرحمت کیا ۔ ایک تلوار کے بجائے دو تلواریں باندھیں لیکن یہ زیادہ عرصہ تک نائب السلطنت کے عمدے پر فائز نہیں رہا ۔ ' معتز نے اس کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ اس کے بھائی ابو احمد کونائب السلطنت کا منصب عطاکیا ' اس کے سر پر سونے کا تاج رکھا اور دو جوام ہے تراستہ طرے لگوائے ۔ دو تلواریں باندھیں ' کچھ مت بعد اس کو بھی معزول کر دیا اور واسط بھیج دیا ۔ اب یہ منصب بعنا شرابی کو سونیا اور اس کو بھی تاج شاہانہ پہنایا ۔ ایک سال دیا اور واسط بھیج دیا ۔ اب یہ منصب بعنا شرابی کو سونیا اور اس کو بھی تاج شاہانہ پہنایا ۔ ایک سال گزرا تھا کہ بعنا شرابی نے معتز کے خلاف بعناوت کر دی ۔ گر اس کو قل کر دیا گیا اور امرائے لئکر نے اس کا سرمعتز کی خدمت میں پیش کر دیا ۔

ای سال ماہ رجب میں معتز نے اپنے بھائی موکد کو ویعدی سے معزول کرویا 'اس کے کوڑے لگوائے اور اس کو قید کرویا جمال وہ کچھ دن بعد مرگیا۔ اس کی موت سے معتز گھرا گیا کہ کمیں موکد کے قتل کا الزام اس پر عائد نہ ہو چنانچہ اس نے بہت سے قاضوں کو جمع کر کے گیا کہ کمیں موکد کے قتل کا الزام اس پر عائد نہ ہو چنانچہ اس نے بہت سے قاضوں کو جمع کر کے

ان کے سامنے موئد کے سلیلے میں بہت سی شہادتیں میش کیس اور معاملہ محصدار اور گیا۔

# حکومت پر ترکوں کااثر \_

معتز بالله ترک سرداروں سے بہت ڈر آ تھا ' ایک بار ترک سرداروں نے جمع ہو کر معنز سے کما کہ ہمیں کچھ عنایت کیجئے ناکہ اس کے عوض صالح بن وصیف کو قل کر والیں معتز بالله صالح بن وصیف سے بہت ور آ تھا چونکہ اس وقت فزانہ بالکل خالی تھا اس لئے اس نے اپنی مال سے کچھ دولت طلب کی مگر اس نے انکار کر دیا مجبورا" اس نے ترکول کو مال دینے ے معزوری ظاہر کی اس پر وہ مگڑ گئے اور فورا" معتز کو تخت سے انارنے کی فکر کرنے لگے " ان تر کول نے اپنے اس ارادے میں صالح بن وصیف اور محمد ابن بغا شرانی کو شریک کر لیا ہے لوگ مسلح ہو کر دارالخلافہ میں تھس آئے۔ معتز حرم سرامیں تھا۔ ان ترکوں نے معتز کو باہر طلب کیا لیکن معتز نے کملا بھیجا کہ میں علیل ہوں اور میں نے دوانی ہے کمزور ہوں اس کئے باہر نمیں آسکتا۔ انہوں نے حرم سرامیں محسکر معتز پر حملہ کر دیا۔ اور اس کی ٹانگ پکڑ کر تھیٹے ہوئے حرم سرا سے دربار میں لائے اور خوب زدو کوب کیا اور پھر دھوپ میں کھڑا کر دیا چو نکہ سخت گرمی تھی اس گرمی میں طمانچوں اور گھونسوں ہے وهوپ میں بھی مارا اور اس کو اس بات بر مجبور کر دیا که وہ تخت سے دستبردار ہو جائے۔ کچھ لوگ قاضی بن الی الشوارب کو بلا لائے اور ان کی موجودگی میں خلع کرایا اور پھر بغداد سے دار الخلاف سامرہ لے گئے ۔ یمال سامرہ میں محمد بن واثق موجود تھا 'یمال اس کو معتز ہی نے پہلے بھیجا تھا 'یمال پہنچ کر معتز نے حکومت اس کے سرد کر دی اور خود دستبردار ہو گیا اور اس سے بعیت کرلی۔ تخت سے دستبردار ہوئے ابھی پانچ روز ہی گزرے تھے 'کہ لوگ اس کو غسل کرانے کے لئے جمام میں لے گئے۔ عسل کرنے کے بعد اس کو سخت باس ملی لیکن کمی نے پینے کے لئے پانی نمیں دیا جب وہ حمام سے باہر آیا تو اس کو برف کا پانی پینے کے لئے دیدیا جے پیتے ہی معتز فورا" مرگیا ' پہلا سلطان ہے جس کی موت تشکی کے باعث ہوئی۔ مرگ معتز کا واقعہ ۸ شعبان ۲۵۵ھ میں پیش آیا۔ قبیحہ نے میٹے کی جان کے لی۔

معتز کی موت نے اس کی مال قبیحہ کو بدحواس کر دیا وہ ترکول کے ڈرسے چھپ گئی گھر رمضان شریف میں صالح بن وصیف کو بہت سامال دیا جس کی تفصیل ہے ہے کہ قبیحہ نے صالح بن وصیف کو تین لاکھ دینار نقد اور زمرد کی ایک چائے دانی جس میں بیش قیت زمرد جڑے بن وصیف کو تین لاکھ دینار نقد اور زمرد کی ایک چائے دانی جس میتی اور ایک دو سری چائے دانی جس میں بوے برے موتی اور یا قوت جڑے تھے۔ پیش

کیں ان دونوں چائے دانیوں کی قیمت کا تخمینہ دو حرار دینار کے قریب تھا۔ جب ابن وصیف کو اتنا مال قبیحہ نے پیش کیا تو اس نے کہا کہ اس کم بخت عورت نے اپنا بیٹا بچاس ہزار دینار بچاکر قتل کرا دیا طالانکہ اس کے پاس اس قدر مال موجود تھا۔ ابن وصیف نے یہ مال لیکر اس کی جان مخشدی اور اس کو مکہ مکرمہ بھیج دیا جو معتند کی حکومت تک وہیں مقیم رہی 'معتند نے تخت نشین ہو کر اس کو پھر سامرہ بلالیا۔ یہاں ۱۳۲۲ھ میں اس کا انقال ہو گیا۔

معتز کے زمانے میں ان مشاہیر کا انتقال ہوا۔

حضرت سری سقطی " - ہارون سعید الاعلی - حضرت داری "صاحب مند - عتی صاحب ما کو اللہ تعالی - مستد کتاب ) اور دو سرے لوگ رحم اللہ تعالی -

# المهتدي بالله -

#### نسب اور ولادت -

متدی باللہ (خلیفہ الصالح) محمد ابو اسحق بن واثق باللہ بن معظم بن بارون الرشید ام ولد وردہ کے بطن سے ۱۳۱۰ میں اپنے واوا معظم باللہ کے زمانہ حکومت میں پیدا ہوا۔ بعض نے اس کا نام ابو عبداللہ واثق بن معظم باللہ بتایا ہے۔

## تخت نشيني \_

۲۹ رجب المرجب المرجب 200 میں تخت سلطنت پر بیٹھا اس سے سب سے اول بعیت کرنے والا معتزر تھا۔ جو اس کے حق میں تخت سے دستبردار ہوا تھا' صورت طال بول ہوئی تھی کہ معتز اسکے سامنے بیٹھ گیا تھا پھر ترک سردار قاضی کو لے آئے اور گواہ پیش کر دیئے ' انہول نے قاضی کے سامنے اس بات کی گواہی دی کہ معتز حکومت سے عاجز ہے اور قاضی کے دریافت کا قرار کرلیا مندی نے اس کا عجز شکر اپنا ہاتھ بعیت کے لئے بردھایا اور معتز نے سب سے اول اس سے بعیت کی جس کے بعد منتدی صدر مجلس میں آکر بیٹھ گیا۔

## مهتدی کا سرایا اور کردار -

متدی گندی رنگ کا تھا ' دبلا پتلا اور خورو تھا بہت ہی عابد و زاہد اور احکام النی کے اجراء

میں بہت سخت تھا 'ان اوصاف کے ساتھ ساتھ بلا کا ذی قهم تھا۔ ای طرح بہت شجاع تھا لیکن اس کو معتبو مدد گار میسرنبہ آسکے۔

#### مهندی کا زمد

خطیب بغدادی کتے ہیں کہ متدی باللہ تخت سلطنت پر ممکن سے اپنے قبل تک بھید صائم (روزہ دار) رہا۔ ہاشم بن قاسم کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رمضان شریف کے مہینے میں مهتدی کے پاس جیضا تھا میں نے جب رخصت جاہی تو متدی نے کہا کچھ دیر اور بیٹھو میں بیٹھ گیا اس کے ساتھ بی روزہ افظار کیا۔ افظار کے بعد اس نے ہم کو نماز پر حائی پھر کھانا طلب کیا۔ بید کی ایک والیا میں کھانا آیا جس میں چند روٹیاں تھیں اور دوسرے برتوں میں 'سرکہ ' زیتون اور نمک رکھا تھا۔ متدی نے جھ سے بھی شریک طعام ہونے کے لئے کما میں کھانے میں شریک ہو گیا اور دل میں یہ خیال کیا کہ اور کھانا آتا ہو گا۔ مہتدی نے میری طرف دمکھ کر کما کہ کیاتم روزے سے نہیں تھے۔ میں نے کما کہ میرا روزہ تھا۔ اس پر متدی نے کما تو کیا کل رکھنے کا خیال نہیں ہے ، میں نے کما کہ کیوں نہیں یہ تو رمضان شریف کا ممینہ ہے ضرور رکھوں گا۔ اس پر مبتدی نے کما تو پھر اچھی طرح کھانا کھاؤ اور یہ خیال نہ کرو کہ کھانا اور آئے گا۔ ہمارے یماں اس کے سوا کچھ اور کھانا نسیں ہے ' میں نے بیر سن کر بہت تعجب کیا اور کہا کہ امیر المومنین! خداوند تعالی نے آپ کو تمام نعمتیں عطاکر رکھی ہیں ' یہ کیا ہے؟ کما کہ تم یہ تو ٹھیک کہتے ہو گرمیں نے بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبد العزيز" كے حالات ہر جب غور كيا تو ميں نے انہيں كم كھانے اور دنيا ہے رغبت نہ ركھنے والا یایا - (یعنی وہ بہت کم کھاتے تھے اور ہر وقت عبادت میں معروف رہتے تھے) پھر میں نے اپنے خاندان پر نظر دو ژائی تو مجھے کوئی بھی ان جیسا نظرنہ آیا تو مجھے سخت غیرت آئی گئی کہ ہم لوگ بنی ہا شم کملائیں اور بن امیہ جیسے بھی نہ ہول اس لئے میں نے یہ روش اختیار کر لی ہے جس کا تم مشاہد ہکر رہے ہو ۔ ( چاہتا ہوں کہ بنو ہاشم میں بھی ایک عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو۔

ہو تا ہے

نفطویہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بعض ہاشمیوں نے بیان کیا کہ ہم نے مہتدی باللہ کے پاس ایک جامہ دانی دیکھی تھی جس میں ایک کرمہ صوف کا ایک چاور اور دو ایک کپڑے رہتے تھے 'مہتدی رات کے وقت اننی کپڑوں کو پین کر نماز پڑھا کر آتھا۔

مہتدی نے تمام لوگوں کو لہو ولعب سے روک ریا تھا 'گانا بجانا جرام قرار دے دیا تھا اور عالموں کو سخت تاکید تھی کہ رعیت پر ظلم نہ کریں ' دیوان کے معالمات میں مہتدی بہت سخت تھا خود وہاں اجلاس کیا کرتا تھا۔ محرروں اور محاسبوں کو اپنے سامنے بٹھاتا تھا اور روزان سے حساب کتاب لیتا تھا۔ دو شنبہ اور منجشنبہ کو تعطیل کرتا تھا۔ (نافرمان) رؤساکی ایک جماعت کے بر سر عام درے لگوائے تھے اور جعفر بن محمود کو بغداد بھیج دیا تھا لیکن جب اس کو خبر ملی کہ وہ رافضی ہے تو اس سے بھی سخت نفرت کرنے لگا۔

## مہتدی کے دور کی شورشیں۔

موی بن بغا 'رے ہے ایک فوج لیکر سرمن رائے میں صالح بن وصیف کے قتل کے پنیا ناکہ معتز کے خون کا بدلہ لے اور اس کی ماں قبیحہ کے جو اموال ضبط کر لئے ہیں ان کو واگذاشت کرائے ۔ جب عوام الناس کو موی بن بغا کے خروج کا علم ہوا تو لوگوں نے ابن وصیف پر یہ آوازہ کساکہ "اے فرعون تیرے لئے موی بن بغا نے سرمن رائے پنی کر مہتدی سے بار یابی چاہی لیکن اس نے انکار کر دیا ۔ مهتدی اس وقت وارالعدل میں بیٹیا ہوا تھا موی بغا نے اس پر یکبارگی حملہ کر دیا اور اس کی فوج نے مهتدی کو پکڑ کر ایک لاغر گدھے پر سوار کر کے دار ناجود روانہ کر دیا ۔ قصر شاہی کو لوٹ لیا ۔ مهتدی نے موی ابن بغا سے کما کہ اے موی اللہ تعلی کا خوف کر تیری نیت کیا ہے؟ موی نے کما خدا کی قسم میری نیت بخیرے ' آپ ہم سے عمد تعلی کا خوف کر تیری نیت کیا ہے؟ موت نے کمایت نمیں کریٹنے ۔ مهتدی نے طف اٹھایا اور موی بن بغا نے اپنی ناکہ اس کو کیفر کروار تک پنچایا جائے ۔ گر صالح کہیں روپوش ہو گیا اور در پروہ مهتدی نے اپنی ناکہ اس کو کیفر کروار تک پنچایا جائے ۔ گر صالح کہیں روپوش ہو گیا اور در پروہ مهتدی کے طلب کیا ناکہ اس کو کیفر کروار تک پنچایا جائے ۔ گر صالح کہیں روپوش ہو گیا اور در پروہ مهتدی کو صلح کی کوششیں شروع کرویں ۔ اس صورت میں لوگوں کو یہ کنے کا موقع مل گیا کہ مهتدی کو معتدی کے دیا تیار معلوم ہے کہ صالح کماں ہے یہ بات یماں تک بردھی کہ عوام مهتدی سے ناکہ بیٹی اور کنے لگا !

" جھے تھارے منصوبہ کاعلم ہو گیاہے 'تم جھے متعین اور معتز نہ سمجھنا (کہ آسانی سے دونوں کو تم نے موت کے گھاٹ اتار دیا) خداکی قتم میں اس دفت غضبناک ہو کر ثکلا ہوں اور اپنی زندگی سے مایوس ہو کر وصیتیں بھی کر آیا ہوں ۔ یہ میری تلوار دکھ رہے ہو جب تک اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں ہے میں اس دفت تک تم کو یہ تیخ کرتا رہوں گا۔ آخر تقوی 'حیا اور دین بھی تو کوئی چیز ہے ۔ خلفاء کے ساتھ دشنی اور خداوند تعالی کے خلاف 'جرات کیوں کر رہے ہو ۔ یقین کرو جھے صالح کاکوئی علم نہیں کہ وہ کماں رویوش ہے "۔

اس تقریر سے لوگ مظمن ہو کرواپس چلے گئے اور ان کے شکوک ختم ہو گئے ۔ موی بن بغانے منادی کرا وی کہ جو کوئی شخص صالح کو حاضر کرے گا اس کو وس ہزار دینار انعام میں دیے جائمیں کے لیکن سخت تلاش اور جدو جمد کے باوجود اس کا کہیں پتد شیں چلا 'الفاقا" موسم گرما میں کچھ سابی تمازت آفاب کے بیخے کے لئے ایک مکان میں جسکا دروازہ کھلا ہوا تھا چلے گئے دیکھا تو صالح سو رہا ہے ۔ ساہیوں نے اس کو فورا" بھیان لیا ۔ اس وقت صالح بالکل تنا تھا ساہیوں نے فورا" موی کو خبر دی اس نے کچھ فوجی بھیج کر اس کو قتل کرا دیا۔ اور اس کا سر کۋا کر سارے شر میں اس کی تشیر کرائی ۔ مہتدی کو صالح کے قتل سے بہت رنج ہوالیکن اپنی آرزودگی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دی اور جب کچھ مرت بعد موی سردار باکیال کے ساتھ قریبہ من کی طرف امیر مساور کی تلاش میں روانہ ہوا تو متدی نے امیر باکیال کو لکھا کہ موی کو قتل کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی ترکوں کے سردار مفلے کو بھی قتل کر دیا جائے 'اگر قتل کرنا ممکن نہ ہو تو دونوں کو قید کر لیا جائے ' باکیال نے متدی کا یہ خط موسی کے سامنے رکھ دیا موسی اینے قتل کا تھم نامہ رکھتے ہی آپے سے باہر ہو گیا اور مہتدی کے قتل کا ارادہ کر کے ای مقام سے پلٹ پڑا ' اور مهتدی پر اپنے الشكر كے ساتھ نوٹ برا - موى بن بغاكى ترك افواج كا مقابلہ متدى كى طرف سے اہل مغرب ' ابل فرغانہ اور اسوسنیہ کی افواج نے کیا اور متندی کی فوجوں نے ایک دن میں چار ہزار ترکوں کو قل کر ڈالا لیکن لڑائی طول کھینچی چلی گئی اور اس کا متیجہ یہ نکلا کہ متدی کے لشکرنے شکست اٹھائی متن ی کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو عجیب طرح سے مارا گیا یعنی اس کے خصیمے وہا کر مار

متدی کی ہلاکت کا واقعہ رجب المرجب ۲۵۱ھ میں پیش آیا ۔۱۔ متدی تخت سلطنت پر اا اہ پندرہ دن تک متمکن رہا ۔ ان دنوں جب ترک فوجیس متدی سے نبرد آزما تھیں تو عوام نے بہت سے رقع اور پریچ لکھ کر معجدوں میں ڈال دیتے تھے جن پر تحریر تھا کہ "اے مسلمانو! اپنے عادل اور عمبر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ کی فتح و نصرت کی دعا کرد ( اللہ اس کو دشمن پر فتح عطا

فرمائے)۔

## المعتدعلى الله

#### ولادت اور نسب

المعتد على الله ابو العباس (بقول بعض ابو جعفر) احمد بن متوكل بن معتصم بن رشيد (بارون الرشيد) ايك روى ام ولد فتيان كے بطن سے ٢٢٩ھ ميں پيدا ہوا۔

جب مہتدی باللہ کا قبل ہوا تو معتد جو سق کی جیل میں قید تھا۔ مہتدی کے قبل کے بعد اور اور اس نے اسے بھائی موفق اور اس کے ہاتھ پر بعیت کرلی 'اس نے اسے بھائی موفق باللہ کو ممالک شرقیہ کا عامل مقرر کر دیا اور اس نے بیٹے جعفر کو اپنا و لیعد نامزد کر کے ممالک عربیہ اور مصر کا حاکم مقرر کر دیا۔ معتمد نے اس کو مفوض باللہ کا لقب عطاکیا۔ ان امور سے فارغ ہو کر معتمد خود لهو ولعب میں منہمک ہوگیا۔ رعیت کے امور سے بالکل غافل ہوگیا یہ رنگ دیکھ کر لوگ اس سے بدظن ہوگیا ہے رائی موفق کی جانب ان کا رجان بردھ گیا۔ (رعیت موفق کی جانب ان کا رجان بردھ گیا۔ (رعیت موفق کو لیند کرنے گئی)۔

### حبشیوں کی بلغار

معتد کے عبد سلطنت میں زنگیوں نے بھرہ اور اس کے نواجی علاقوں میں اوٹ مار شروع کر دی اور قرب و جوار کے تمام شرول کو جاہ و بریاد کر کے ان میں آگ لگا دی ہر طرف قبل و غارت کر کے جاتی مچا دی 'کتی بار جشیوں اور معتد کے لشکروں میں مقابلہ ہوا ۔ اکثر لشکر کی قیارت اس کے بھائی موفق نے کی اور داو شجاعت دی 'کچھ دنوں بعد ہی عراق میں آیک وہا بھیل گئی جس کی جاہ کاریاں جشیوں کی جنگ سے کچھ کم نہیں تھیں۔ بے شار مخلوق اس وہا میں کام آئی اس کے بعد روم کے نشیبی اضلاع میں خوب زلزلے آئے اور بہت سے لوگ ان زلزلوں میں جان گنوا بیٹھے اوھر تو وہال جان جاہ کا ریاں تھیں اور ادھر زنگیوں سے جنگ جاری تھی ۔ اس جنگ جان گنوا بیٹھے اوھر تو وہال جان جاہ کا ریاں تھیں اور ادھر زنگیوں سے جنگ جاری تھی ۔ اس جنگ کی لعنت اس پر ہو ) اس جنگ میں مارا گیا ۔ اصل میں یہ نبوت کا مرقی تھا یہ کما کر تا تھا کہ میں عالم کی لعنت اس پر ہو ) اس جنگ میں مارا گیا ۔ اصل میں یہ نبوت کا مرقی تھا یہ کما کر تا تھا کہ میں عالم الغیب ہوں ۔ صولی گئے ہیں کہ ایک لاکھ بچپاس ہزار مسلمان اس کے ہاتھ سے مارے گئے ۔ اس نے بھرہ میں صرف آیک دن میں تمیں ہزار مسلمان کو قبل کیا تھا ۔ یہ اپنے میں مرف آیک دن میں تمیں ہزار مسلمان کو قبل کیا تھا ۔ یہ اپنے میں مرف آیک دن میں تمیں ہزار مسلمان کو قبل کیا تھا ۔ یہ اپنے میں مرف آیک دن میں تمیں ہزار مسلمان کو قبل کیا تھا ۔ یہ اپنے میں مرف آیک دن میں تمیں ہزار مسلمان کو قبل کیا تھا ۔ یہ اپنے میں مرف آیک دن میں تمیں ہزار مسلمان کو قبل کیا تھا ۔ یہ اپنے میں مرف آیک دن میں تمیں ہزار مسلمان کو قبل کیا تھا ۔ یہ اپنے میں مرف آیک دن میں تمیں ہزار مسلمان کو قبل کیا تھا ۔ یہ اپنے میں مرف آیک دن میں تمیں ہزار مسلمان کو قبل کیا تھا ۔ یہ وہو کر

برملا حفرت عثان 'حفرت معاویہ حفرت کلی و حفرت زبیر رضی اللہ تعالی عنم اور حفرت عائشہ رضی اللہ عنما کو سب و شم کرتا تھا 'علوی خواتین کو دو دو تین تین درہم میں خلام کر کے ان کی ابات کرتا تھا 'ایک ایک زنگی کے پاس دس دس علوی عورتیں بطور کینزوں کے تھیں چنانچہ جس وقت یہ مرد ود قتل ہوا اس کا سر نیزے پر چڑھا کر بغداد میں تشییر کرائی گئی ' اس کے قتل سے لوگوں میں خوثی کی امر دور گئی ' بری خوشیاں منائی گئیں ۔ شہر میں محرابیں بنائی گئیں وہ موفق کو دعائیں دیتے تھے 'شعراء نے موفق کی تعریف میں قصیدے کے 'لوگ جمال جمال سے گرفتار ہو کر آئے تھے ان کو ان کے وطنوں میں لوٹا دیا گیا ۔ جسے واسط ' رام ہر مزوغیرہ ان شرول کے قدریوں کی کثرت تھی۔

عظيم قحط سالى

۱۵۰ ه میں جماز و عراق اور بلخ میں زبردست قحط رونما ہوا ایک بوری گیہوں کی قیمت ۱۵۰ دینار تک پہنچ گئی ' آئی سال رومیوں نے شہر لولو پر قبضہ کر لیا۔

۱۲۱ه میں معتد نے اپنے فرزند جعفر مفوض الی اللہ کو و لیعد اول مقرر کر دیا اور اس کو شام 'جزیرہ اور آر مینیہ کا حاکم مقرر کر دیا اور اپنے بھائی موفق باللہ (طلہ) کو و لیعد دوم بنا کر ممالک عرب ' بغداد ' تجاز ' بمن ' فارس ' اصبان (اصفهان) ' رے ' خراسان ' طبرستان ' بجستان اور سندھ کا حاکم مقرر کر دیا ۔ (یہ تمام ممالک ممالک شرقیہ کملاتے تھے ) اس کے ساتھ ہی اس کو دو پرچم ایک سفید اور ایک سابھ عنایت کیا اور اس کے ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ مفوض الی اللہ جعفر کی عدم موجودگی میں موفق باللہ کی رائے پر عملدر آمد کیا جائے پھر یہ فرمان قاضی القضاۃ ابن ابی شوارب کی تقدیق و شادت کے بعد در کعبہ پر آویزال کر دیا۔

۱۲۲۱ھ میں روی فوجوں نے دیار بکر پر قبضہ کر لیا اور اہل جزیرہ اور اہل موصل نے خوف سے ان شہوں کو خالی کر دیا ۔ ای سال اعراب (بدوؤں) نے خانہ کعبہ کے (قیتی ذریں) پردوں کو لوٹ لیا۔ .

171ھ میں احمد بن عبداللہ الحجابی ۔(۲) خراسان 'کرمان اور بحستان پر قابض ہو گیا اور اس کے بعد عراق پر قبضہ کرنے کی فکر کرنے لگا۔ اس نے سکوں پر ایک جانب اپنا نام اور دو سری طرف معتند کا نام مسکوک کرایا لیکن اس کے غلام نے اس کو اس سال کے آخر میں ٹھکانے لگا دیا۔ اور اللہ تعالی نے منلمانوں کو اس کے عظیم شرسے بچالیا۔

موفق بالله ١٢٦٣ ميں چونك معتدير خروج كيا تھا اس كئے معتد كا دل اس كى طرف سے

صاف نه نقا اور هر کحه و هر کمحه میه بر مگانی برهتی هی چلی گئی اور نوبت یهال تک مپنجی که ۲۶۹ه میں معتد نے نائب السلطنت مصر احمد ابن طولون سے دربردہ کھے مراسلت کی اور دونوں اس امر برشفق مو گئے جس کے تیجہ میں ابن طولون لشکر عظیم لیکر دمشق کی طرف روانہ موا اور ادھرے معتد بھی بغیر کسی برے ارادے کے دمشق پنچنے کے لئے روانہ ہو گیا جب ابن طولون اور معمد کے لشکروں کی روائلی کی خبر موفق کو ملی تو اس نے اپنے ایک خاص امیر اسحاق بن کنداج کو لکھا کہ تم كى تركيب سے معتد كو سامرہ والى كر دو اور ابن طولون سے نہ طفے دو ' يہ حكم نامه طقے ہى اسحاق بن كنداج نصيبين سے معمد كى طرف چل يدا اور موصل و حديثه كے درميان ان وونوں کی ملاقات ہوئی ۔ اسحاق نے ناصحانہ انداز میں کما کہ اے امیر المومنین آپ نے ایسے وقت میں اپنے مشقر اور دارالخلافہ کو چھوڑ دیا ہے جب کہ آپ کا بھائی (موفق ) آپ کا دشمن ہو رھا ہے اگر آپ کے دشمن کو اس کی خبر ہو گئی تو یقینا" وہ آپ کے موروٹی ملک پر قابض ہو جائے گا اور پھر آپ سے اس کا کچھ تدارک نہیں ہو سکے گا۔ اوھر اسحاق بن کنداج نے اپنے کچھ آدی وریردہ اس کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کیلئے مقرر کر دینے ' اوھر معتمد سے کملا بھیجا کہ آپ کا یمال قیام کرنا مناسب نہیں ہے آپ فورا" دارالحکومت کو بلٹ جائیں ۔ معتد نے ہام یا کر اسحاق ے کما کہ تم اس بات پر طف اٹھاؤ کہ نہ مجھ پر سختی کرو کے اور نہ مجھے موفق کے حوالے کرد کے - ابن كنداج نے علف اٹھالياكہ ميرے ہاتھ سے آپ كو ايذا نسيس بنتے كى چنانچہ طف اٹھواكر معتد سامرہ کی جانب ملیٹ بڑا اور ساتھ ہی ساتھ اسحاق بن کنداج بھی۔

## اسحاق بن کنداج کی غداری۔

مععمد سامرہ کی جانب جا رہا تھا کہ راستے میں صاعد بن مخلد ۔ (۲) سے ملاقات ہوئی 'اسحاق بن کنداج نے معتمد کو اس کے سپرہ کر دیا اور خود اس معالمہ سے الگ ہو گیا۔ صاعد بن مخلد نے معتمد کو دارالحکومت جانے سے روک دیا اور احمد بن خبیب کے گھر میں اس کو آثار دیا اور پانچ سو سوار معتمد کی گرانی پر مقرر کر دیئے آکہ وہ یمال سے دارالحکومت (سامرہ) نہ نکل جائے جب یہ خبر موفق کو پنچی کہ اسحاق بن کنداج نے عظیم الثان کام کیا ہے تو اسحاق کو خلعت اور جاگیر عطا فرائی اور اس کو ذوا لمتدین اور صاعد کو ذوالوزار تین کے خطابات سے نوازا۔ صاعد برابر معتمد کے ماتھ ساتھ رہا اور معتمد بالکل اس کے قبضہ میں تھا اور معتمد کے پاس کوئی افتیار و افتدار نہیں تھا۔ معتمد نے پاس کوئی افتیار و افتدار نہیں تھا۔ معتمد نے پانی اس لے بی پر چند شعر بھی کے تھے (جس میں اپنی چجوری کا اظہار بردے درد انگیز طریقے پر کیا ہے )۔ یہ پہلا عباس سلطان ہے جو اس طرح مجور و مقمور ہوا اور اس کی اس طرح محبور و مقمور ہوا اور اس کی اس طرح

#### تحرانی کی گئی ۔(۲)۔

### ابن طولون اور معتمد کی حمایت

یماں سے معتد کو واسط کی طرف لے جایا گیا جب کہ ان تمام حالات کا علم ابن طولون کو ہوا تو اس نے تمام قاضیوں اور اعیان سلطنت کو جمع کیا اور ان سے کما کہ موفق نے چونکہ امیر المومين (معمد) كو قيد كر ركها ب الذا اب موفق كو وليعدى سے معزول كر دينا چاہے ، چنانچه تمام عاضرین نے موفق کی معزولی کا فتری دیریا سوائے قاضی بکار بن قتیبہ کے 'ان کی دلیل میہ تھی کہ تم نے اول میرے سامنے معتد کا فرمان و لیعدی پراها ہے جس کے ذریعہ سے موفق و لیعد بنا ہے اب اس کی معزولی کے لئے بھی ضروری ہے کہ معتد ہی کی جانب سے معزولی کا بھی فرمان جاری ہو ۔ جب تک معتد کی طرف سے معزولی کا فرمان تم پیش شیں کرو سے میں موفق کی خلع کا فتوی نہیں وے سکتا۔ اس کے جواب میں ابن طولون نے کہا کہ معتد اس وقت موفق کی قید میں ہے الی صورت میں وہ اس کے خلاف کس لرح حکم وے سکتا ہے۔ قاضی بکارنے کما کہ چرمیں بھی الی صورت میں کوئی تھم نمیں دے سکتا 'ابن طواون نے گر کر کما کہ چونکہ تم ویٹا میں ایک بے مثال قاضی کی حیثیت سے مشہور ہو گئے ہو اس لئے تمہارے اندر غرور پیدا ہو گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپے نے تمہاری عقل مار دی ہے ۔ اور تم سٹھیا گئے ہو 'اس کے بعد ابن طولون نے قاضی بکار کو گرفتار کر لیا اور مجس میں ڈال دیا ' اور اب تک جو کچھ عطیات ان کو دیئے گئے تھے سب ضبط کر لئے یہ عطیات تقریبا" دس ہزار دینار مالیت کے تھے ' ادھر قاضی بکار بھی ان عطیات کو کام میں نمیں لائے تھے ان پر اپنی مریں لگا کر رکھ چھوڑا تھا۔ ان کے واپس لینے میں ابن طولون کو کچھ زحمت نہ اٹھانی بردی ۔ موفق کو جب قاضی بکار کے ساتھ اس بر ماؤ اور اپنے خلاف اس کی سازشوں کا علم ہوا تو اس نے اپنے زیر افتدار ممالک میں تھم دے دیا کہ ابن طولون یر بر سر منبرلعنت بھیجی جائے۔

## معتمد کی سامرہ میں واپسی

معتد سامرہ والی آگیا اور بغداد پہنچ گیا 'مجر بن طاہر اس دقت ایک لشکر کے قائد کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھا اس وقت ایما معلوم ہو آ تھا کہ معتد بالکل آزاد ہے ۔ اس سال ابن طولون کا انتقال ہو گیا اور موفق نے اس کی جگہ اپنے فرزند ابو العباس کو حاکم مصر مقرر کر دیا اور اس کو ایک لشکر جرار کے ساتھ وہاں بھیج دیا ۔ یمال خمارویہ ابن احمد بن طولون اپنے باپ کا

منصب اور جاگیرس سنمال چکا تھا ' بھیجہ یہ ہوا کہ ابو العباس ابن موفق اور خمارویہ کے مابین ایک زبردست جنگ جھڑ گئی ' ایسی زبردست لزائی ہوئی کہ زبین خون سے رنگین ہو گئی ۔ آخر کار مصربوں کو فتح ہوئی اور ابو العباس کو فکست فاش کا منہ دیکھنا پڑا ۔

#### بغداد میں سلاب کی تباہ کاریاں

ای سال نہر عیلی جبی جبی (نہر وجلہ) کا بند ٹوٹ گیا اور بغداد کی بستی کرخ میں پانی بھر گیا جس کی وجہ سے ساتھ ہزار مکانات مندم ہو گئے ۔ ای سال طرطوس پر رومیوں نے حملہ کر دیا گر کامیابی مسلمانوں کو ہوئی اور بیشار مال غنمیت ہاتھ آیا یہ فتح معتد و موفق کے عمد کی بیشال فتح سمجی جاتی ہے ۔ ای سال عبداللہ بن عبید نے مہدویت کا دعوی کیا! (عبید خلفائے مصر بنی عبید اور یمن کے را فنیوں کا مورث اعلی ہے ) اپنے عقیدے کی اشاعت و تبلغ کرتا رہا ۔ ۱۲۵ میں اس نے جمی اس نے جاتی اور نہ اس کے ساتھ اور اس کی اقتدا قبول کرلی اور یہ لوگ اس کے ساتھ مصر کے یہ فتر مغرب تک وہ لوگ آگے اس کے ساتھ میں سال سے مہدی کو ترقی ہونا شروع ہوئی ۔

#### ا۲۷ھ کے عجیب واقعات

صولی کتے هیں کہ اے اھ میں ہارون بن ابراہیم الهاشمی نے بغداد میں اتا اثر پیدا کر لیا کہ اپنے نام کا سکہ مسکوک کرنے کا حکم دیا اور چند دنوں تک یہ سکہ چان بھی رہا گربعد میں موقوف ہو گیا۔ میں دریائے نیل کا پانی اتنا سوکھ گیا کہ کمیں تری کا نام نشان بھی باتی نہیں رہا جس کی وجہ سے زبردست قمط پڑگیا۔

اسی سال موفق باللہ کا انتقال ہو گیا ۔ جس سے معتد کو آرام اور چین کا سانس لینا نصیب ہوا۔

#### قرامطه كاظهور

اس سال فرقہ قرامد کوفہ میں ظاہر ہوا ۔ ۲ یہ طحدوں کی ایک جماعت ہے ( یہ فرقہ باطنیہ کی ایک شاخ ہے) ان بربختوں نے عسل جنابت کو غیر ضروری ٹھرایا ۔ شراب کو جائز قرار دیا۔ اور اپن اذانوں میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ۔ ان محمد بن الحنفی، رسول الله (معاذ الله ان بربختوں نے ہر سال میں صرف دو دن کے روزے فرض قرار دیئے لینی ہوم النیر وزاور ہوم

مرجان کے روزے ' بیت المقدس کو حرم قرار وے کر اس کا حج کیا اور اس کو اپنا قبلہ بنایا۔' فرائض اسلامیہ میں بہت کچھ کم و بیش کیا۔ اور اپنی ان خرافات کوعالم و جاتل سب کے سامنے پیش کیا ان عقائد سے انکار کرنے والوں کو سخت تکالیف پہنچائیں۔

### حكومت كأمزيد انحطاط

94ھ میں معمد کی حکومت کو مزید ضعف اس وجہ سے پہنچا کہ ابوالعباس بن موفق کو موفق کی فوج نے اس کا جانشین مقرر کر دیا اور موفق اور معمد کی تمام فوج پر اس کا اثر و اقتدار قائم تھا جب معمد نے یہ دیکھا کہ فوج نے ابو العباس کو وابعد بنا دیا ہے تو معمد نے بھی ایک مجلس عام منعقد کی اور اس مجلس میں اپنے بیٹے (جعفر مفوض الی اللہ) کی وابعدی سے معزول کر کے ابوالعباس ۔ (معتضد باللہ بن موفق) کو خود ہی وابعد نامزد کر دیا ۔ لوگول سے اس کی وابعدی پر بعیت کی اور معتضد لقب تجویز کیا۔

## فلفه اور مناظروں کی کتابوں پر یابندی

ای سال معتضد نے ادکام جاری کئے کہ آئندہ سے کوئی بخومی یا داستان گورا ستوں اور سئرکوں پر نہیں بیٹھے گا ۔ کتب فروشوں سے حلف اٹھوایا کہ وہ فلفہ یا مناظرے کی کتب فروخت نہیں کریں گے ۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ہی معتمد کا اچانک شب دو شنہ ۱۲رجب المرجب ۱۵۲ھ انتقال ہو گیا بعض لوگوں کا ذیال ہے کہ اس کو زہر دے دیا گیا 'بعض کہتے ہیں رات میں اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا ۔ معتمد نے ۱۲۳ سال حکومت کی ۔ چونکہ اس کے عمد میں ہر معالمہ پر موفق چھایا رہا اور معتمد اس سامنے ہے بس ہی رہا اس لئے اس کی زندگی کچھ تان کی زندگی کچھ نول علماء فضلا اور مشاہیر نے انتقال کیا۔

حضرت امام بخاری رحمت الله علیه 'حضرت امام مسلم" خضرت ابوداؤد خضرت ترفدی" - حضرت ابن ماجه "- (رحمم الله تعالی علیم) - رقیع الخیری" - ربیع المرادی - مزنی " - یونس بن عبدالاعلی - زبیرین بکار - ابو الفضل الریاشی محمد بن یحسیی ذیلی - حجاج بن شاعر العجلی الحافظ - قاضی القضاة ابن ابی شوارب" - السوسی المقری - عمر بن شیه ابو ذرعة الرازی - محد بن عبدالله الحکم - قاضی بکار" داؤد النظام ری - ابن دارة - مقی بن مخلد - ابن تحیه اور ابو حاتم الرازی وغیر جم-

عبداللہ المعتز نے معتد کی تعریف میں کچھ اشعار کے تھے جن میں سوائے مبالغہ کے اور کچھ نمیں ہے (مترجم نے ای لئے ان اشعار کو نظر انداز کر دیا ہے) صولی کتے ہیں کہ ایک کاتب معتد کا صرف اس کام کے لئے مخصوص تھا جو اس کے اشعار سونے کے پانی سے لکھا کرتا تھا۔ ابو سعید بن سعید نیشا پوری نے بھی معتد کا مرفیہ لکھا تھا۔

## حواشي

ا۔ یہ جنگ ۲۵۱ھ سے شروع ہوئی تھی۔

اللہ کے بیا افتدار بوھایا اور آخر کار عباسیوں کے متوسلین میں سے تھا' خراسان کی حکومت حاصل کرکے اپنا اقتدار بوھایا اور آخر کار عباسیوں کے ملک بھی چھین گئے۔ لیکن اس نے صفاریوں کا افتدار ختم کر دیا۔

٣- يه موفق بالله كاكات تفا

سے اسحاق بن كنداج معتمد كے ساتھ آنے والے لشكر كے سرواروں كو پہلے ہى گرفتار كر يكا تھا۔

۵۔ علامہ سیوطی نے یہ نہیں فرمایا کہ انقال کمال ہوا۔ حالانکہ معمد کے حالات میں یہ اہم شخصیت ہے موفق نے مصر میں وفات پائی ۱۲۵ھ سے ۲۷سے کے واقعات بہت اہم ہیں۔
۲۔ یمال بھی داعی کا نام نہیں لکھا گیا۔ کوفہ میں ظہور کرنے والے فرقہ قرامد کا پہلا داعی خدان قرمط تھا کوفہ کے مقام نہرین میں ظاہر ہوا (مثمر)

### المعتضد بالله احمه

#### نسب ولادت

المعتند بالله احمد ابو العباس ابن وليعهد موفق بالله طلحه بن متوكل بن معتصم بن بارون الرشيد المعتند ذيقعده ٢٣٢ ه ميں پيدا ہوا 'صولی كہتے ہيں كه بيد ماہ رئيج الول ٢٣٢ه ميں ام دله صواب ناى كے بطن سے پيدا ہوا۔ بعض اس كى ماں كا نام حرز بتاتے ہيں اور بعض نے ضرار بتايا ہے۔

یہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے کہ معتضد کے چچا معتمد نے اس کو اپنی زندگی میں و لیعمد نامزو کر دیا تھا اور اس پر بعیت لے لی تھی ۔ معتضد اپنے چچا متعمد کے مرنے کے بعد رجب ۲۷۹ھ میں تخت نشیں ہوا اور لوگوں نے اس سے بعیت کی ۔

### معتضد کی سیرت و صورت

خاندان بنی عباس میں معتضد بهت خوبصورت بردا جوانمرد ' رعب و داب والا صاحب جروت ' دی فهم ' مدیر اور سخت گیر سلطان گزرا ہے ' اس کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ تنا شیر پر حملہ کر دیا تھا۔ جب اس کو کسی پر غصہ آ جاتا تھا تو پھر معانب نہیں کرتا تھا ' اکثر مجرموں کو زندہ زمین میں گروا دیتا تھا۔ معتضد عظیم سیاست دان تھا۔

عبداللہ بن حمدون کہتے ہیں کہ ایک بار معتقد شکار کو گیا ہیں بھی اس کے ساتھ تھا،
جب ہم کاربوں کی پالیز کے پاس سے گزرے تو رکھوالے نے فریادیوں کے طور پر آواز دی معتقد رک گیا اور اس سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے اس نے کما کہ آپ کے تین غلام
میری پالیز میں آئے اور اس کا ناس لگا دیا ۔ معتقد نے ان غلاموں کو طلب کر لیا ۔ الگلے روز
اس کھیت کے کنارے ان تینوں غلاموں کی لاشیں لئی ہوئی تھیں ۔ا۔ ایک عرصہ کے بعد
معتقد نے بھی سے کہا کہ تم مجھے صبح صبح جاؤ کہ لوگ مجھ سے پوری طرح خوش کیوں نہیں
مین ۔ میں نے کہا کہ تم محقند نے کہ آپ خونریزی کو پند کرتے ہیں (ادنی ادنی جرم پر قتل
میں ۔ میں نے کہا کہ محقند نے کہا کہ فدا کی قسم میں کمی کی جان بلاوجہ نہیں لیتا ۔ (جس
کرا دیتے ہیں)۔ یہ شکر معتقد نے کہا کہ فدا کی قسم میں کمی کی جان بلاوجہ نہیں لیتا ۔ (جس
روز سے میں تخت نشین ہوا ہوں آج تک میں نے بلا سبب کمی کا خون نہیں بمایا ہے ) اس

نسیں بہایا گیا) معتضد نے کہا کہ وہ مجھے الحاد کی طرف مائل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا اچھا ان تین غلاموں کو کیوں قتل کرا دیا جو ایک پالیز میں گھس گئے تھے۔ معتضد نے کہا کہ کہ خدا کی قتم میں نے ان کو قتل نہیں کریا بلکہ میں نے تین ڈاکوؤں کو قتل کرایا تھا وہ نینوں چور بھی تھے اور قاتل بھی' ان کا قتل تحقیقات کے بعد کرایا گیا ہے۔

## معتضد زانی یا لوطی نهیس تھا

قاضی اسلیل کہتے ہیں کہ ایک روز ہیں معتفد کے پاس گیا" اس وقت اس کے پیچے چند نہایت ہی خوبصورت نوجوان کھڑے تھے ہیں نے ان کی طرف و کھے کر خاموثی افتیار کر لی ۔ جب میں چلنے لگا تو معتفد نے مجھے کہا "قاضی اسلیل! برگانی نہ کرنا واللہ آج تک میں نے حرام پر اپنا انداز نہیں کھولا ایک موقع پر میں معتفد کے پاس گیا تو معتفد نے مجھے ایک کتاب دی اس کتاب میں کسی شخص نے علاء کی لغزشوں کو جمع کیا تھا ۔ کہ کس طرح طال کو حرام اور حرام کو طال کیا گیا تھا ۔ ' میں نے کتاب کو و کھے کر کہا کہ اس کا مولف زندیت ہے ۔ معتفد نے کہا کہ دندیت ہے ، جس معتفد نے کہا کہ دندیت ہے ، جس معتفد نے کہا کہ دندیت ہے ، جس نے کہا کہ کاذب نہیں بلکہ دندیت ہے ، جس نے خما کہ کاذب نہیں بلکہ دندیت ہے ، جس نے غزا کو مباح نہیں سمجھا اور کوئی بھی ایہا عالم نہیں ہے جس سے لغزش نہ ہوئی ہو اور نے غنا کو مباح نہیں سمجھا اور کوئی بھی ایہا عالم نہیں ہے جس سے لغزش نہ ہوئی ہو اور جسنے عالموں کی لغزشوں کو خلاش کیا اور ان کو شؤلا اس کا دین گیا ۔ یہ من کر معتفد نے وہ جسنے عالموں کی لغزشوں کو خلاش کیا اور ان کو شؤلا اس کا دین گیا ۔ یہ من کر معتفد نے وہ کتاب جلا ڈالنے کا تکم وے ویا ۔

#### معتضد کی بصیرت

معتصد بہت ہی ہوشمند' تیز فعم اور صاحب ہیب شخص تھا۔ ہر آیک کام بردی وانائی سے کرتا تھا ' اس نے جتنی لڑائیاں لڑیں ان میں وہ کامیاب ہوا۔ ملکی معلمات اور ان کی گھیوں کو بردی اسلوبی سے سلجھتا تھا اور ہر معالمہ کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے بردے زور شور سے حکومت کی اور سلطنت و حکمرانی کا خوب لطف اٹھایا۔ لوگوں پر اس کی ہیبت اس طرح طاری تھی کہ اسکے عمد میں کی کو فتنہ پردازی کی جرات نہ ہو سکی بلکہ تمام فتنے دب گئے تھے اس لئے ملک میں امن قائم ہو گیا تھا۔ رعیت بردے آرام سے تھی اس کا دور رعیت کے لئے نمایت امن وابان اور سکون کا دور تھا۔ اس نے لگان میں کی کر دی تھی۔ ہر طرف عدل و انصاف کو عام کر دیا تھا ' رعیت سے ظلم و ستم کو ختم کرا دیا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ و انصاف کو عام کر دیا تھا ' رعیت سے ظلم و ستم کو ختم کرا دیا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ

رعیت پر ظلم کر سکے ۔ عبایہ حکومت کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی تھیں لیکن اس نے اپنی بصیرت اور ہوشندی سے اس شمارت کو گرنے سے بچا لیا ان اوصاف کے باعث اس کا نام سفاح ڈانی مشہور ہو گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ عبایہ حکومت کی بنیادیں تو المتوکل کے قتل ہی کے وقت سے بل گئی تھیں لیکن معتضد نے ان کو استوار کر دیا اور وہ اندیشہ جاتا رہا: ابن رومی نے معتضد کی تعریف میں لکھا ہے۔

ھنیا بنی العباس ان اما مکم امام الهدی والباس والجود احمد۔
اے بی عباس! تم کو مبارک ہو کہ تمارا بادشاہ امام الدی صاحب جو دو سخا احمد ہے۔
کما با بی العباس انشئی ملکم کنا با بی العباس ایضا " یجدد '
جس طرح ابو العباس سے تماری بادشاہت کا آغاز ہوا ای طرح ابو العباس احمد سے اسکی تجدید ہوگئی۔

ا مام يظل الا مس يعمل نحوه تلهف ملهوف ويشتاق الغد - معتز نح بھی اى قتم كے خيالات كا اظهار چند اشعار ميں كيا تھا -

#### معتضد کے کارنامے

اس نے تخت سلطنت پر متمکن ہوتے ہی کتب فروشوں کو فلسفیانہ اور اسی قتم کی دوسری کتابوں کے فروخت کرنے سے منع کر دیا تھا اسی طرح اس نے داستان گوبوں اور نجومیوں کو راستوں اور گزر گاہوں پر بیٹھنے سے منع کر دیا تھا۔ عیدالا ضحی کی نماز پڑھائی اس میں بہلی رکعت میں چھ تکبیر کہیں ۔۲ اور دو سری میں صرف ایک اور اس نے خود خطبہ نہیں پڑھا

۱۸۰ه میں قیرون سے مهدویت کا ایک مری اٹھا (عبداللہ بن عبید) اور اپنے عقائد کی تبلغ کے لئے قیرون کم نیخ وہاں مهدویت کے دامی اور حاکم افریقہ کے درمیان خونریز جنگ ہوئی لیکن اس کا اقتدار روز بروز بروت گیا ای سال سندھ کے علاقہ دیبل سے اطلاع آئی کہ ماہ شوال میں یہاں چاند گر بن ہوا جس کے باعث کافی دیر تک اندھرا رہا پھر اس کے بعد کالی آندھی آئی جو تین دن تک متواتر چلتی رہی جب آندھی ختم ہوئی تو اتنا شدید زلزہ آیا کہ آبادیاں زمیں میں دھنس گئیں اور تقریبا ڈیڑھ لاکھ انسان مسار شدہ مکانوں کے طبے کے نیچے سے نکالے گئے۔

١٨١ ميں ارض روم كاشر كوريه معتضد نے فتح كيا ' اى سال تمام طبرستان ميں پانى كى

اس قدر کی ہو گئی کہ تین رطل پانی ایک درہم میں دستیاب ہوتا تھا۔ قط کا یہ عالم تھا کہ لوگ مرد ارکھانے گئے ' اس سال معتضد نے مکہ معظمہ میں دارالندوہ ۔(۳) کو منهدم کرا کر مبحد حرام کے پاس ایک اور مبحد نتمیر کرا دی ۔

۳۵ میں معتضد نے اپنی مملکت میں سے اعلان کروا رہا کہ آئندہ سے ذوی الارحام ۴۰۰۰ کو بھی میراث دی جائے اور نقذ میراث بند کر دیا جائے ۵۰۰۰ اس تھم سے لوگ بہت خوش ہوئے اور معتضد کو دعا دس۔

الا المال ا

معرور میں شر بھرہ میں ایک عجیب و غریب متم کی آندھی آئی پہلے زرد رنگ کی تھی کھر سزر رنگ کی مقل کھر اسان سے بعد ساہ پڑ گئ اور تمام شہوں کی فضا پر بھیل گئی پھر آسان سے

ایک چادر گری اس کا وزن تقریبا" ڈیڑھ سو درہم تھا۔ اس آندھی سے سینکڑوں درخت اکھڑ گئے اس کے بعد آسان سے سیاہ و سفید پھر برسے ۔

۱۸۹ھ میں بحرین کے علاقہ میں ابوسعید القرملی نے ظہور کیا اور بہت جلد اس نے قوت کھڑ لسی یہ اس طاہر سلیمان کا بیٹا تھا جس نے تجر اسود کو اکھیڑنے کا ارادہ کیا تھا اور سعید قرملی اور معتضد کی فوج نے شکست کھائی اور معتضد کی فوج نے شکست کھائی بھیجہ یہ ہوا کی ہوا کہ یہ قرملی بھرہ اور اس کے نواحی علاقے پر قابض ہوگئے۔

#### معتضد کے مزید حالات

خطیب اور ابن عسا کرنے ابو الحسین الحصیی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ معتضد نے ایک بار قاضی ابو حازم سے کملا بھیجا کہ فلال ہخص کے ذمہ میرا اتنا اتنا روپیے قرض ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمحاری عدالت میں اس فخص پر بہت سے لوگوں نے وعوے کئے ہیں اور تم نے مقروض پر دکری دے دی (اوائے قرض کا فیصلہ صادر کر دیا ہے) اور لوگوں کو ان کا مال اور روپید دلوایا ہے - اب میرا مال بھی مجھے دلوادو - قاضی ابو حازم نے کملا بھیجا کہ امیر المومنين كوياد ہو گاكہ عمدہ قضا جب مجھے ويا كيا تھا تو آپ نے فرمايا تھا كہ ميں امر عدالت اپني گردن سے نکال کر تمماری گردن میں ڈال رہا ہوں ۔ اندا اب مجھے جائز سیں ہے کہ میں بغیر گواہوں کے کمی مخص کے دعوے کو صحیح مان لول (خواہ وہ آپ ہی کی ذات کیول نہ ہو) آپ پہلے گواہ چیش کیجئے! اس کے جواب میں معتضد نے لکھا کہ میرے گواہ فلال فلال وو معزز اشخاص ہیں قاضی ابو حازم نے پھر لکھا کہ آپ ان گواہوں کو میرے رو برو عدالت میں میش تجيئ اکه ميں ان سے جرح کر لول - وہ معزز آپ کے لئے تو ہو سکتے ہيں ليکن ميں ان کو معزز کیے تعلیم کر لوں اگر وہ دونوں شرعیت کے مجوجب قابل گواہی ہونے اور انھوں نے گوائی دی تو آپ کا دعوی صحیح ہو سکتا ہے ورنہ جو کھھ میرے نزدیک صحیح ہو گا اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا' معتفد کے گواہوں نے جرح کے خوف سے قاضی ابو عازم کے سامنے پیش ہونے سے گریز کیا اور آنے سے انکار کر دیا چنانچہ قاضی ابو حازم نے معتضد کا وعوی خارج کر دیا ۔

ابن حمدون کہتے ہیں کہ معتفد نے ارادہ کیا کہ بحیرہ میں ساٹھ بڑار دینار کی لاگت سے ایک عمارت تعمیر کرائے جمال اپنی کنیزوں خصوصا " اپنی چیتی کنیز در ریہ کے ساتھ رہا کرے ۔ ابن بام شاعر نے فورا " کچھ شعر کہ ڈالے جس میں در ریہ پر طعن و طزکیا تھا لیکن معتفد نے

اس بجو کو برداشت کر لیا اور پھر پچھ سوچ کر اس فیتی عمارت کو مندم کرا دیا ۔ چند روز کے بعد دریرہ کا انقال ہو گیا اس کی موت پر معتضد نے درد انگیز اور سوز و گداز میں ڈوبا ہوا مرھیے۔ کھھا: ۔

یا حبیبا لم یکن بعد له عندی حبیب

ال حبیب میرا محب مجھ سے کچھ دور نہیں ہے
انت عن عینی بعید و من القلب قریب

ال محبوب تو میری آگھوں سے دور ہے گر میرے دل کے تو قریب ہے

الیس لی بعدک فی شئی من الدھو نصیب ۔

تیری دوری میں مجھے کی چیز میں اب لطف میسر نہیں ہے۔

#### معتضد كاانتقال

رئیج آلا خر۲۸۹ھ میں معتضد سخت بیار ہوا ' اس کی بیاری کی وجہ یہ تھی کہ کثرت جماع کے باعث اس کے اعضائے رئیسہ میں بہت تغیر آگیا تھا چنانچہ علاج سے کچھ افاقہ ہوا لیکن مرض پھر عود کر آیا اور بروز دو شبنہ ۲۲ رہیج آلاخر۲۸۹ھ کو اس کا انتقال ہو گیا۔۔۔

مسعودی کا بیان ہے کہ معتفد کو بہت سے مرض لاحق تنے ' نزع کے وقت ایک طبیب آیا اور اس نے نبض دیکھنے کے لئے جیسے ہی اس کی نبض پر انگلی رکھی معتفد نے آئھیں کھول دیں اور طبیب کے ایس لات ماری کہ وہ نیچ گر پڑا اور گرتے ہی شدت ضرب سے مرگیا اوھر معتفد کی بھی جان نکل گئی۔

معتضد بہت اچھا شاعر تھا اس کے اکثر اشعار مشہور ہیں۔ ابن معتنر لہ اور صولی وغیرہ نے اس کی وفات پر مرشئے کہے ہیں' معتضد نے اپنے اسماندگان میں چار لڑکے اور گیارہ لڑکیاں چھوڑیں۔ معتضد کے عمد میں ان علماء و مشاہیر نے انتقال کیا۔

### وہ مثاہیر جمنوں نے معتصد کے زمانے میں انتقال کیا

ابن المواز مالكى \_ ابن الدنياً \_ قاضى اساعيل ـ حارث بن ابى اسامه \_ ابو العيناً \_ المبرد حضرت ابو سعيد الخراز شخخ الطاكف التجرى شاعر \_ ان حضرات كے علاوہ اور بهت سے لوگ \_ نوٹ: ـ صولى نے معتفد كے مرتبے ميں صرف پانچ اشعار كے ہيں اور ابن ال معتز نے ١٣ اشعار علامہ سيوطي نے تاريخ الحلفاء ميں دونوں حضرات كے اشعار اسى تعداد ميں درج كے اشعار ) علامہ سيوطي اللہ تاريخ الحلفاء ميں دونوں حضرات كے اشعار اسى تعداد ميں درج كے

یں' یماں ان اشعار کا ترجمہ محض بے سود سمجھ کر ترک کر دیا گیا ہے - (مترجم)-

## حواشي

ا۔ اس واقعہ کو معین الدین ندوی نے اپنی تاریخ میں بھراحت ایک اور انداز میں تحریر کیا ہے۔

۲۔ احناف میں تجبیریں دونوں رعکات میں چھ ہیں۔ یہ سات تجبیریں بترتیب ندکورہ کیسی سے در الندوہ وہ مکان جہال عمد رسالت مشافل کے علی منافقین جمع جو کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔

۳- ذوی الارحام ایک حد کی اولاد جدی رشته دار

۵۔ چونکہ ذوی الارحام ابتک ترکہ ہے محروم تھے لندا ذوی الارحام کو پینچنے والا مال شاہی خزانہ میں بنع کر دیا جاتا تھا اور اس کے لئے ایک شعبہ میراث قائم تھا۔ امام مالک اور ایام شافعی کے یہاں ذوی الارحام کا کوئی حصہ نہیں ہے صرف ذوی الفروض اور عصبات کا حصہ ہے ذوی الفروض اور عصبات کی عدم موجودگی میں ترکہ محکمہ میراث میں داخل ہوتا تھا۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک عصبات کی عدم موجودگی میراث کے حقدار ہیں۔

۲- یمال میں اس مرشنے کے صرف ان اشعار پر اکتفا کرتا ہوں ورنہ علامہ سیوطی نے وس اشعار نقل کئے ہیں۔

ے۔ علامہ سیوطی نے معتضد کے مدت سلطنت و حکومت نہیں لکھی اس سے قبل انہوں نے یہ الزام رکھا تھا۔ بہرحال معتضد کی مدت سلطنت از ۲۷۹ھ تا ۲۸۹ھ مطابق ۸۹۱ء تا ۹۰۲ء یعنی چھ سال اور ایک ماہ تقریبا" (مترجم)

# المكتفى بالله ابومحمه

#### نسب و ولادت

ا کمکتفی باللہ ابو محمد علی بن المعتضد - غرہ ربیع آلافر ۲۹۳ه میں ایک ترکیہ خاتون حصد کے بطن سے بیدا ہوا - کمتفی بہت ہی حسین و جمیل محض تھا بلکہ اس کا حسن ضرب المثل بن گیا تھا چنانچہ بعض شاعروں نے اس طرح اس کے حسن کی تعریف کی ہے اور اسکے حسن سے تشبیہ وی ہے -

قایست بین جمالها وفعالها فاذالملاحة بالخیانة لا تفی می ناد الملاحة بالخیان اور خانت دونوں جمع میں نے اسکے جمال اور اسکی سرت و یکمریہ قیاس کیا کہ ملاحت (حسن) اور خانت دونوں جمع منین ہو کی تھے

والله لا كلمتها ولوانها كالشمس اوكالبدر اوكالمكتفي فداك قتم مين ان سے كلام نين كرون كا اگروه حن مين فورشيد ابتاب يا كمتفى كى طرح كيون نه جون

# مکتفی کی ولیعهدی

کتفی کو اس کے باب معتفد نے اپنی زندگی ہی میں و لیعمد نامزد کر دیا تھا چنانچہ معتفد کی علالت کے زمانے ہی میں لوگوں نے 9 ربیج الاو۱۲۹ھ بروز جمعہ بیعت کر لی تھی - صولی کہتے ہیں کہ علی نام کے دوہی خلفاء گزرے ہیں - ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دو سرا امیر المسلمین کمتفی باللہ اور کوئی تیسرا اس نام کا خلیفہ شیں ہوا - اس طرح حضرت امام حسن امیر المسلمین کمتفی باللہ اور کوئی تیسرا اس نام کا خلیفہ شیس ہوا - اس طرح حضرت امام حسن بن علی اور کمتفی کے سوا کسی چوتھے مخص کی خلفاء میں سے کنیت بھی ابو مجمد شیس ہوئی -

# مکتفی کے عہد کے واقعات

جس وقت معتد کا انتقال ہوا تو اس وقت سکتفی رقہ میں موجود تھا ' دارا محکومت میں اس کی عدم موجود تھا ' دارا محکومت میں اس کی عدم موجود تی میں وزیر دربار ابوالحن قاسم بن عبداللہ نے غائبانہ اس کی طرف سے بیعت کی اطلاع اس کو فورا '' پہنچا دی ۔ مکتفی کے جمادی الاول کو بغداد پہنچا ۔

اس کی آمد پر اہل بغداد نے بڑی مسرت کا اظہار کیا اور خوب جش منایا' اسی ہنگامہ میں قاضی ابو عمر دریائے دجلہ کے بل سے گر پڑے لیکن ان کو صحیح و سالم نکال لیا گیا جس وقت سمتفی دارالحکومت میں داخل ہوا تو شعراء نے اس کے حضور میں قصیدے پیش کئے۔ وزیر قاسم ابو الحصن قاسم کو دربار سے سات یارچ کی خلعت عنایت ہوئی۔

کتنی ٹنے تخت نشین ہوتے ہی پہلا کام سے کیا کہ معتضد باللہ نے مطمورے (نہاں خانے) بنوائے تھے ان کو مسار کرا دیا اور ان کی جگہ مساجد تقمیر کرا دیں اور اس کے باپ نے جو دکانیں اور جو باغات لوگوں سے ذہرہ تی لے لئے تھے تا کہ اس سر زمین پر اپنا محل تقمیر کرے' کمتفی نے وہ دکانیں اور باغات ان کے مالکوں کو والیں کر دیئے' رعیت کے ساتھ خوش خلقی کا بر آؤ کیا ۔ جس کی وجہ سے وہ بہت جلد لوگوں کا محبوب بن گیا اور لوگ اس کے حق میں دعائیں کرنے لگے۔

#### سخت آندهی

ای سال بغداد میں سخت ترین ذلزلہ آیا ' ذلزلے کے یہ جھکے کئی روز تک آتے رہے ای اثنا میں بھرہ میں شدید آندھی آئی ہزاروں ورخت جڑ سے اکھڑ گئے ۔ الی آندھی بھی نہیں آئی تھی ۔

اسی سال سحی بن ذکرو سے قرم علی نے خروج کیا ۔ کمتفی اور یحسی کی فوجوں کے درمیان ذہروست جنگ ہوئی اس لڑائی نے بہت طول کھنچا آخر کار ۱۹۰ھ میں وہ کمتفی کی فوجوں کے ہاتھ سے مارا گیا لیکن اسکے بعد اس کا بھائی حسن قائم مقام بن گیا اور اس نے اپنا لقب امیر المومنین مہدی رکھا۔ حسن کے چرے پر آیک داغ تھا اس داغ کی تاویل اس نے کی کہ یہ اس کے مبعوث ہونے کی نشانی ہے اس کے براور عم ذاد عیسیٰ بن مہویہ نے اپنا لقب مرد رکھا اور کما کہ سورہ المدرثر میں اس کا بی نام تو ہے ' اس نے اپنے ایک غلام کا نام مطوق بالنور رکھا ان تینوں نے مل کر شام کے علاقہ میں وہ اور ھم مچایا جسے شہر میں بھیڑ ہے گھس آئے ہوں آخر کار سے مینوں 191 ھ میں قتل کر دیتے گئے۔

ای سال لینی ۱۹۱ھ میں اناکیہ جوارض روم میں ہے جنگ سے فتح ہوا۔ یماں سے اس قدر مال غنمیت ہاتھ آیا کہ اس کا کوئی شار نہیں ۔ ۲۹۲ھ میں دریائے وجلہ میں ایس طغیانی آئی کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے (اس سے پہلے بھی ایس طغیانی نہیں آئی تھی ) بغداد کا اکثر حصہ تباہ و بریاد ہو گیا ۔ کہتے ہیں کہ پانی کی بلندی اکیس گز (ہاتھ) ہو گئی تھی ۔ صولی

نے بھی اس نیک اور عادل سلطان کی تعریف میں اشعار کے ہیں جس میں قرمطی کی ہجو بھی موجود ہے -

صولی کہتے ہیں کہ میں نے کمتفی باللہ کو اس کی علالت کے زمانے میں یہ کھتے سا

"والله مجھے ان سات سو اشرفیوں کا بہت افسوس ہے جو میں نے اپنی اولاد پر خرج کیں حالا نکہ وہ مسلمانوں کی ملکیت تھیں اور مجھے ان کی بالکل ضرورت نہیں تھی ۔ مجھے ڈر ہے کہ الله تعالی مجھ سے ان سات سو اشرفیوں کے بارے میں ضرور باز پرس فرمائے گا۔ اس لئے میں بارگاہ اللی میں توبہ کرتا ہوں اور اپنی مغفرت کا خواستگار ہوں"۔

انتقال - (افسوس که) مکتفی نے عین عالم شاب میں شپ کشبه ۲۲ ذی تعدہ ۲۹۵ھ میں انتقال کے اور آٹھ اور آٹھ اور کیاں اینے وارث چھوڑے-

# مکتفی کے عہد میں انقال کرنے والے مشاہیر۔

جناب عبدالله بن احمد بن جنل - تعلب الم العربيه - تبنل المقرى ' جناب قاضى ابو حازم - صالح حزره - مجمد بن نفرالمروزى فيخ الطائفه حفرت ابوالحن نورى في ابو جعفر ترذى فيخ الثافعيه (عراق) و ويكر حفرات رحم الله بين نے تاریخ نبیثا بور مصنف عبدالفاخر میں ويكھا بهم مصنف نے بردایت الى الدنیا لكھا ہے كہ جس وقت محمد نفى تخت حكومت پر ببیٹا تو میں نے اس كو بيد دو اشعار لكھ كر بہيجا!

ان حق النا دیب حق الا بوہ عند اهل الحجا واهل المروہ ' استاد کا حق باپ کے حق کے برابر ہوتا ہے ان اوگوں کے نزدیک جو مروت والے ہیں واحق الرجال ان یحفظو! ذاک ویر عوہ اهل بیت النبوہ سب سے بمتروی ہے جو اسکی رعایت کرے اہل بیت بنوت تو اس کی بہت رعایت کرتے ہیں میرے یہ اشعار پڑھ کر کمتفی نے میرے پاس دس ہزار ورہم بھجوا دیے ۔ اس واقعہ سے یہ چاتا ہے کہ ابن الی الدنیا کمتفی کے عمد تک ذندہ تھے ۔

### حواشي

ا۔ وفات کے وقت کمتفی کی عمر کل ۳۳ سال متھی اس نے چھ سال چھ مینے حکومت کی ہوتت انتقال اپنے چھوٹ بھائی جعفر استنب بہ مقتدر باللہ کو ولی عمد نامزد مراسی تھا۔

## المتقدر بالله ابو الفضل

#### تسب اور ولادت

المقتدر بالله ابو الفضل جعفر بن المعتضد بالله - مقتدر بالله ٢٨٢ه ماه رمضان ميس أيك روی خاتون کے بطن سے جس کا نام غریب تھا پیدا ہوا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی ماں رومی خاتون نمیں بلکہ ترکیہ خاتون تھی ۔ بعض نے مقتدر کی مال کا نام شغب جایا ہے كمتنى جب يمار موا اور بماري نے شدت اختيار كى تو عمائد واعمان سلطنت نے اس كى جانشنی کے بارے میں دریافت کیا اور جب اے یہ یقین کرا دیا گیا کہ اس کا بھائی جعفر (مقتدر) بالغ ہو گیا ہے تو سمتفی نے اس کو اپنا ولی عمد نامزد کر دیا ۔ مقتدر ابھی صرف ۱۱ سال کا تھا کہ اس کی تخت نشینی عمل میں آئی مقتدر سے پہلے اتنی کم سیٰ میں کوئی بھی (بی عباس سے ) تخت سلطنت یر نمیں بٹھا تھا۔ وزیر دربار عباس بن حسین نے اس کی کم منی کے باعث لوگوں سے استصواب کیا اور خود اس کے خلع کی رائے دی اور لوگ اس بات پر متفق بھی ہو گئے تھے کہ مقدر کو تخت سے معزول کر کے اس کی بجائے عبداللہ بن معتز کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے لیکن عبداللہ بن معتر باللہ نے کہا کہ میں تحت (حکومت)اس شرط پر قبول کر سکتا ہوں کہ خونریزی بالکل نہ ہو شدہ شدہ یہ خبر مقتدر (جعفر) کو بھی پہنچ گئی اس نے عبداللہ بن معتز کے پاس بیشار دولت بھیج کر اس بات پر راضی کر لیا کہ تخت نشینی ہے انکار کر دے ۔ چنانچہ ایبا ہی ہوا 'عبداللہ بن معتز نے حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا 'کیکن لوگ اس کی معزولی پر مصررہے چنانچہ ۲۰ رہیج آلاخر ۲۹۱ھ کو جب وہ فٹ بال یا گیند تھیل رہا تھا کچھ لوگ اس پر چڑھ روڑے 'مقترر ڈر کر بھاگ کر گھر میں تھس کیا اوردروازہ بند کر لیا۔ اس بڑبونگ میں دو وزیر اور کچھ سابی کام آ گئے ۔ لوگوں نے عبداللہ بن معتز کو بلا لیا اور اس وقت قانیوں اعیان سلطنت اور رؤسا شرنے اس سے بعیت کرلی اور اس کا لقب غالب بالله ركها - محمد بن داؤد بن جراح كو وزير ابوالمثني احمد بن يعقوب كو قاضي مقرر كيا اور غالب

باللہ کے نام سے انکام جاری ہونے لگو۔ محمد بن جر ریہ طبری کی پیش کوئی ۔

معانی بن ذکریا جریری کہتے ہیں کہ جب مقدر کا نلع اور ابن معتز (غالب باللہ) سے بعیت کی خبر محمد بن جریر طبری کو پینچی تو انھوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کہ وزیر قاضی کون مقرر ہوا ہے ' محمد بن داؤر اور ابوا کمشی کا نام سن کر جریر طبری نے کہا کہ یہ کام چلتا ہوا معلوم نہیں ہوتا ۔ کسی نے دریافت کیا کہ کیا دجہ ہے انہوں نے فرمایا کہ جن لوگوں کا تقرر ہوا ہے وہ بلند مرتبہ تو ہیں لیکن مدیر نہیں ہیں اور زمانہ انقلاب پذیر ہے جھے تو عبت واضحلال سلطنت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ معالمہ زیادہ نہیں چل سکے گا۔

مقتدر کی اقتداریر بحالی۔

ابن معتز نے مقدر سے کملا بھیجا کہ تم محمد بن طاہر کے محل میں چلے جاؤ تا کہ میں دارالحکومت میں آ جاؤں ۔ مقدر نے یہ بات تسلیم کر لی ابھی اس کے ساتھ کچھ ہاہ باتی تھی اس نے ان ہاہوں سے کما کہ اے میرے وفادار الکی ہم یہ بات تسلیم کر لیں اور دارالحکومت چھوڑ دیں ۔ کیوں نہ ہم اس موقع پر جان کی بازی لگا دیں اور اس بعیت کو اپنی سرسے دور کر دیں اس تقریر کے بعد ان سب نے ہتھیار باندھے اور باہر نکل ۔ ابن معتز نے جب اس چھوٹی می جمعیت کو اس شان و شوکت سے نکلتے ویکھا تو خود بخود ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوا اور ابن معتز مع اپنی ساتھیوں کے بغیر جنگ کے بھاگ گوڑا ہوا۔ میں خوف پیدا ہوا اور ابن معتز مع اپنی ساتھیوں کے بغیر جنگ کے بھاگ گوڑا ہوا۔ معتز کے ساتھ اس کا وزیر محمد اور اس کا قاضی ابو مثنی بھی تھا اس کھڈر کا بھیجہ یہ ہوا کہ بغداد میں افرا تفری کچ گئی اور قتل عام شروع ہو گیا۔ اب مقدر کی بن آئی۔ اس نے ان فقماء اور امیروں کو گرفار کر لیا۔ جنہوں نے اس سے خلع بعیت کیا تھا 'گرفار کے کے یونس ختماء اور امیروں کو گرفار کر لیا۔ جنہوں نے اس سے خلع بعیت کیا تھا 'گرفار کے کے یونس خرائجی کی تحویل میں ویریا' بغداد میں ایسا جدائل وقبال ہوا کہ بس بھی چار آدی ہے یعنی ابن معتز کو گرفار کے قید میں ڈال دیا اور چند روز کے بعد قید خانے سے اس کی نعش بی فکی اب مقدر کا سے کر کے قید میں ڈال دیا اور چند روز کے بعد قید خانے سے اس کی نعش بی فکی اب مقدر کا تھی۔ کیوں سے کر کے قید میں ڈال دیا اور چند روز کے بعد قید خانے سے اس کی نعش بی فکی اب مقدر کا کہ موگیا۔

عدہ وزارت ابو الحن علی بن مجہ (المعرف ابن فرات) کے سپرد کیا گیا ' ابن فرات نے وزارت کا عہدہ سنھال کر مظالم کی بخ کنی اور عدل و انصاف کی ترویج کی ' مقدر کو بھی عدل کی طرف تر غیب دی لیکن مقدر نے اپنی کم سنی (یا اٹھتی جوانی) کے باعث تمام امور سلطنت ابو الحن (ابن فرات ) کے سپرد کر دیئے اور خود لہو لعب میں مصروف ہو گیا اس نے بہت جلد تمام خزانہ عیش و عشرت اور دادو د مش میں خرچ کر ڈالا ۔ اسی سال مقدر نے یہ حکم جاری کیا کہ یہود و نصاری کو حکومت کے دفاتر میں ملازمت نہ دی جائے نیز یہ کہ وہ سواریوں پر کیا کہ یہود و نصاری کو حکومت کے دفاتر میں ملازمت نہ دی جائے نیز یہ کہ وہ سواریوں پر زین کیا کہ بیٹویس بلکہ بجائے ذین کے پالان استعمال کریں ( یعنی جھولیں)۔

ای سال مغربی ممالک پر سیحی کے بھائی حسین نے جس نے معدویت کا وعوی کیا تھا اپنا اقتدار قائم کر لیا اور اب اس نے ریاست کے ساتھ ساتھ خلافت کا بھی وعوی کیا چو تکہ لوگوں کے ساتھ اس کی روش عدل و احسان کی تھی (وہ ہرایک کے ساتھ لطف و کرم ہے چیش آتا تھا) اس لئے دور دراز کے لوگ بھی اس کا دم بھرنے گئے اور اس کے پاس جمع ہونے گئے ور تمام ممالک عربیہ پر اس کا اقتدار بہت جلد قائم ہو گیا اور اس کی مملکت کے حدود و سیع ہو گئے 'اس نے ایک شر بھی بیایا اور اس کا نام "مهدیہ" رکھا اس کے برجھے ہوئے اقتدار کے ساخ خود کو بے بس پا کر حاکم افریقہ زیادہ اللہ بن اغلب افریقہ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور مصر سے خود کو بے بس پا کر حاکم افریقہ زیادہ اللہ بن اغلب افریقہ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور مصر ساٹھ برس سے کچھ ذائد رہی اور اس تاریخ ہے بنی عباس کی سلطنت کے زوال کا آغاز ہوا ۔ پڑی شام سلطنت کے زوال کا آغاز ہوا ۔ زبروست خلل واقع ہوا ہے \*\*ساھ میں سر زمین دیٹور میں آیک بھاڈی ذہن کے اندر دھنس زبروست خلل واقع ہوا ہے \*\*ساھ میں سر زمین دیٹور میں آیک بھاڈی ذہن کے اندر دھنس کی اور بھر اس کے نیچے ہے اس قدر پانی اہل کر باہر آیا کہ کئی گاؤں ڈوب گئے ۔ اسی سال گئی ہوا ہوا ۔ اللہ تعالی گئی اور بھر اس کے نیچے ہے اس قدر پانی اہل کر باہر آیا کہ کئی گاؤں ڈوب گئے ۔ اسی سال گئی ہوا ہوا ۔ اللہ تعالی گئی ہوا ۔ اللہ تعالی ایک بھیب و غریب واقعہ سے بیش آیا کہ ایک فچر سے بچھڑا (گائے کا نر بچہ ) پیدا ہوا ۔ اللہ تعالی ایک بھیب و غریب واقعہ سے بیش آیا کہ ایک فچر سے بچھڑا (گائے کا نر بچہ ) پیدا ہوا ۔ اللہ تعالی ایک بھیب و غریب واقعہ سے بیش آیا کہ ایک فچر سے بچھڑا (گائے کا نر بچہ ) پیدا ہوا ۔ اللہ تعالی ایک بھیب و غریب واقعہ سے بیش آیا کہ ایک فچر سے بھیڑا (گائے کا نر بچہ ) پیدا ہوا ۔ اللہ تعالی ایک بھیب و غریب واقعہ سے بیش آیا کہ ایک فچر سے بچھڑا (گائے کا نر بچہ ) پیدا ہوا ۔ اللہ تعالی ایک بھیب و غریب واقعہ سے بیش آیا کہ ایک فچر سے بھیش آیا کہ والے کو اس کے بھیب کیا ہوا ۔ اللہ تعالی ایک بھیب و غریب واقعہ سے بیش آیا کہ ایک فی تو اس کی بھیب و غریب واقعہ سے بیش آیا کہ والے کو اس کیب ایک کیب ہوا ۔ اللہ تعالی ایک کیب والے کیب میبور کیب والے کیب میبور کیبور میبور کیبور کی

# وزارت عظمیٰ میں تبدیلی:-

ا اس وزراعظم نے سپر ہوا' اس وزرات عظمی کا منصب علی بن عیسیٰ کے سپر ہوا' اس وزراعظم نے پاکبازی' راستی اور عدل و انصاف سے کام لیا اور امور وزارت انجام دیئے۔ اس سال شراب نوشی کی تمام قلمرو میں ممانعت کر دی گئی اور تمام غیر شرعی ٹیکس معاف کر دیئے جس کی آمدنی ۵ لاکھ دیتا سالانہ تھی' اسی سال قضاۃ کا منصب دوبارہ ابو عمر کے سپردکیا گیا۔ مقدر دارالحکومت سے رصافہ کے چشمہ شاہیہ کو روانہ ہو گیا اور دوبارہ اقتدار سنبھالنے کے بعد مقدر کا سے پہلا کو کہ تھا یعنی وہ پہلی بار محل سے سوار ہو کر نکلا تھا اور رعایا کے سامنے آیا تھا۔

ای سال حیین طاج المعروف به منصور طاخ اونٹ پر سوار بغداد پنچا اس کے بغداد پنچے ہی ہر طرف شور برپا ہو گیا کہ یہ ایک قر ملی دائی ہے (قر ملی دعوت کے لئے بغداد آیا ہے) اس کے بارے میں تحقیق کی گی اور اس کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا اور چند سال بعد ہی ۱۹۰ میں میں اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہوا کہ وہ الوہیت کا بدعی ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ اعیان و اشراف مخلوق میں اللہ تعالی طول فرماتا ہے 'اس نے اپنے معقدین کو لکھا تھا کو نور اول نے مجھے منور کر دیا ہے لیکن جب اس سے مناظرہ کیا گیا اور اس کی استعداد کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا اس کو قرآن و حدیث سے بالکل آگی نہیں ہے اور نہ وہ فقہ سے واقف ہے۔

ای سال (۱۰۳ه) المهندی الفاظمی ۲۰۰ بزار بربریوں کا لشکر لے کر مصر کی تسخیر کے لئے آگے بردھا لیکن دریائے نیل اس کی راہ میں حائل ہو گیا اور وہ اسے عبور نہ کر سکا بس وہ اسکندریہ ہی کی طرف بلیٹ بڑا یہاں پہنچ کر اس نے خوب ہی قتل و غارت کیا اور خوب ہی خونریزی کی جب یہاں قتل و خونریزی کر کے بلٹا تو راستہ میں برقہ کے مقام پر مقتدر کی فوجوں سے مربھیڑ ہوئی اور سخت بنگ ہوئی لیکن مقتدر کی فوجوں کو شکست اٹھانا پڑی شجہ سے ہوا کہ اسکندریہ اور قیوم پر ممدی فاطمی قابض ہو گیا۔

۱۳۰۲ھ میں مقدر نے بری دھوم دھام سے اپنے پانچ بیٹوں کے ختنے کرائے اوراس کے ساتھ ہی کچھ بیٹیم بچوں کے بھی' اس تقریب پر مقدر نے چھ لاکھ دینا خرچ کئے ان بیٹیم بچوں کو بھی انعام واکرام سے نوازا۔ مقدر نے عید کی نماز جامع مصر میں پڑھائی۔ مقدر سے پہلے کی عبای ملطان نے عید کی نماز نہیں پڑھائی تھی۔ نماز کے بعد علی بن ابی شخہ نے مقدر کی بجائے ایک کھا ہوا خطبہ پڑھا اور باوجودیکہ خطبہ زبانی نہیں تھا بلکہ تحریی تھا اس میں غلطی کی اور اتھواللّه حق تقاته ولا تصو تن الا و انتم مسلمون۔ وانتم مسلمون کے بجائے اتھواللّه حق تقاته ولا تصو تن الا و انتم مسلمون۔ وانتم مسلمون کے بجائے

انتم مشركون () يرما! (٣)

ای سال دمیم قوم نے الحن بن علی العلوی الاطروش کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے سے قبل میہ مجومی تھی-

موسو میں ایک جانور نے جس کا نام زبرب(م) بتایا جاتا ہے بغداد میں المچل علیا دی۔ لوگ اس کے خوف سے چھتوں پر رات پڑھ جاتے تھے۔ یہ حیوان بچوں کو کھا جاتا تھا۔ عورتوں کی چھاتیاں کا لیتا تھا۔ (نوچ لیتا تھا) لوگو نے اس سے بچاؤ کے عجب عجب طریقے نکالے تھے ' طشت اور سینیاں بجا بجا کر اس کو بھگاتے تھے(۵) لوگوں نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لئے مکاب (پنجرے) بنائے تھے بچوں کو ان کے اندر حفاظت کے خیال سے بند کر دیتے تھے۔ مختر سے کہ یہ تھے بہوں کو ان کے اندر حفاظت کے خیال سے بند کر دیتے تھے۔ مختر سے کہ یہ تھے بہوں کو ان کے اندر حفاظت کے خیال سے بند کر دیتے تھے۔ مختر سے کہ یہ تھے بہوں کو ان کے اندر حفاظت کے خیال سے بند کر دیتے تھے۔ مختر سے کہ یہ تھے بہوں کو ان کے اندر حفاظت کے خیال سے بند کر دیتے تھے۔ مختر سے کہ یہ دون تک چاتا رہا۔

# روم کی سفارت اور شاندار استقبال!:-

موسو میں روم کے قیصر نے سلطان کی طرف دوستی کا ہاتھ بردھایا اور اپنی ایک سفارت تحفوں اور ہدیوں کے ساتھ مقدر کے دربار میں بھیجی۔ مقدر نے اس سفارت پر سلطنت اسلامیہ کی شان شوکت کے اظہار کے لئے بردا اہتمام کیا۔ ایک عظیم اشکر تیار کیا جو بتھیاروں سے آراستہ تھا یہ لشکر ایک لاکھ ۱۰ ہزار سپاہیوں پر مشمل تھا جو باب شالیہ سے دارالسلطنت تک دو رویہ صفیں باندھے کوڑے تھے ان کے بیچے سات ہزار خادموں کی جعیت تھی' ان کے عقب میں سات سو دربانوں کی جماعت تھی۔ دارالسلطنت کی دیواروں پر ۲۸ ہزار رئیٹی پردے ڈالے گئے تھے۔ دربار میں ایک سو درندے ذالے گئے تھے۔ دربار میں ایک سو درندے ذبیروں سے جکڑے ہوئے موجود تھے اس سفارت کو خوش آمدید کہنے کے لئے اس قدر کثیر رقم صرف کی گئی۔ اس سال سلطان یمن کی طرف سے بھی ہوایا موصول ہوئے ان تحفوں اور ہدیوں میں ایک سیاہ رنگ کا پرند تھا جو فارسی اور ہندی زبان میں طوطی سے بھی زیادہ فصیح گفتگو کر تا تھا۔ (یہ پرندہ میا ہے جو خاص ہندوستان کی پیداوار ہے۔)

# نظام حکمرانی مادر مقتدر کے ہاتھ میں:۔

١٠٠١ه ميں مقتدر كى مادر ملكه (شغب) نے أيك شفاخانه قائم كيا جس كا سالانه خرج

سات ہزار دیٹا تھا۔ مقدر کا امور حکرانی سے بے تعلقی کلیہ عالم ہو گیا کہ اس سال سے شغب (مادر مقدر) نے حکومت کے تمام امور کی گرانی خود شروع کر دی اور تمام امور سلطنت عورتوں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ مقدر کی ماں ایک حاکم کی فریادیوں کی داد رس کرنے گئی وہ رعیت کے معاملات کو خود طے کرتی' ہر جمعہ کو ہاقاعدہ اجلاس کرتی' قاضیوں اور عمائد سلطنت کی موجودگی میں فرامین جاری کرنے گئی۔

ای سال القائم محر بن مهدی فاطمی نے مصر پر اشکر کشی کی اور صعید کے اکثر علاقوں پر قابض ہو گیا۔

۸۰سھ میں بغداد میں قط پڑ گیا غلہ اس قدر گراں ہو گیاکہ رعیت بھوکوں مرنے گی، کتے ہیں کہ اس قحط اور غلہ کی کمیابی کا باعث یہ ہوا تھا کہ حالہ بن عباس سواد جو عراق کے بعض علاقوں کا عامل تھا اس نے بغداد والوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے تھے جس کیوجہ سے رعیت میں بے چینی حد سے بردھ گی۔ فسادات اور غارت گردی شروع ہو گئے۔ تمام رعیت ادھر اوھر منتشر ہو گئی، فسادات کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا' قید خانے میں آگ لگا دی گئی۔ جس کے جمیجہ میں تمام قیدی جیل سے فرار ہو گئے۔ ان قیدیوں نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا۔ وزیر کو پتھروں سے مار ڈالا قیدی جیل سے فرار ہو گئے۔ ان قیدیوں نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا۔ وزیر کو پتھروں سے مار ڈالا قیدی جیل سے فرار ہو گئے۔ ای سال القائم محمد بن مہدی کی فوجوں نے قطاط کے ایک جزیرے پر قطط کی صورت پیدا ہو گئے۔ ای سال القائم محمد بن مہدی کی فوجوں نے قطاط کے ایک جزیرے پر قبضہ کر لیا۔شرکے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا یماں تک کہ وہ جنگ کے لے نکل آئے اور جنگ وجدال شروع ہو گیا۔ (میں نے مختمرا" استے ہی بیان کو کافی سمجھ ورنہ اس کی تفصیل بہت طوال نی جودال شروع ہو گیا۔ (میں نے مختمرا" استے ہی بیان کو کافی سمجھ ورنہ اس کی تفصیل بہت طوال نی

۱۹۰۹ھ میں قاضی ابن عمر اور دو سرے علاء اور فقہا کے فتووں کے بموجب منصور طاج کو سولی پر چڑھا دیا گیا' منصور کے بارے میں لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ (تفصیل اگرد کھنا چاہیں تو ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔)

ااس میں مقتدر نے تھم دیا کہ وراثت اور ترکہ میں ذوی الارحام کو بھی شریک کیا جائے جس کا تھم معتفد نے اپنے دور حکومت میں دیا تھا۔ (اور اس پر اب تک عمل نہیں ہوا تھا۔) اسس میں تھم خراسان کے ہاتھوں فرغانہ فتح ہوا۔

اس قدر جم گیاکہ اس پر جانور گزرنے گئے اس سے قبل ایسا بھی نہیں ہوا تھا۔

۵۳۵ میں رومیوں نے دمیاط پر بھی حملہ کر دیا اور اس پر قابض ہو گئے۔ شہر کو خوب لوٹا

اور جامع مسجد میں ناقوس بجائے۔ اس سال و یلمیوں (دیالمہ) نے رے اور جبال پر قبضہ کر لیا وہاں کی رعیت کو مہ تیخ کیا۔ یمال تک کہ بچول کو بھی ذرمح کر ڈالا۔

الاساھ میں قرمطیوں نے ایک محل تقیر کرایا اور اس کا نام دارا البحرت رکھا' ان چند سالوں میں قرمطیوں کی بورش سے بہت سے مقبوضات مقدر کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ انہوں نے مسلمانوں پر اچانک حملے کرکے بہت ہی اذبیتیں پہنچائیں۔ ان کی جیب عام مسلمانوں پر بیٹھ گئی۔ مسلمانوں پر اچانک حملے کرکے بہت ہی اذبیتیں پہنچائیں۔ ان کی جو ان کی روز افزوں طاقت نے مقدر کی سلطنت کو ہلا دیا' مقدر کے لشکر کو کئی بار ان کے مقابے میں شکست کھانی پڑی۔ ان چند سالوں میں قرامد کے خوف کے باعث لوگوں نے جج بھی نہیں کیا بلکہ ان کے ڈر سے مکہ کے لوگ بھی کھی کہ جھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر رومیوں نے خلاط اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں پر بھنے کر لیا۔ یہاں تک کہ مجدول سے منبر اکھاڑ ڈالے اور ان کی جگہ صلیبیں کھڑی کر دیں۔

#### مقتدر كافرار:

کا او میں مونس الحازم نے جس کا لقب مظفر تھا' مقدر پر اشکر کٹی کی کیونکہ مقدر چاہتا تھا کہ اس کو ہٹا کر ہارون بن غریب کو امیر الامراء کا منصب عطا کر دے' مونس تمام افشکر کو ہمراہ کے کر جس میں عمائد و امراء سلطنت بھی شامل تھے شاہی محل پر حملہ آور ہوا جس کے بھیجہ میں مقدر کے خاص سیاہ (ذاتی محافظ) بھی بھاگ کھڑے ہوئے' مقدر بے یارو مدوگار رہ گیا۔ چانچہ اس رات کو (۱۲ محرم الحرام) مقدر اپنی والدہ (بنی والدہ شاہ اور اپنی یویوں کو ساتھ کے کر عشاء کے بعد چھپ کر نکل گیا۔ مقدر کی والدہ (شغب) اپنے ساتھ چھ لاکھ دینا کی رقم چھپا کر لے گئی۔

## مقتدر کی حکومت سے دستبرداری پر شہادتیں:-

لوگوں نے شاوتیں ویں کہ مقدر سلطنت سے دستبردار ہو گیا ہے چنانچہ محمر بن المعتمند کو دربار میں لایا گیا۔ سب سے پہلے اس سے مونس نے بیعت کی پھر دربار کے دو سرے افراد نے اس کو قاہر باللہ کا لقب دیا گیا اور منصب وزارت علی ابن الی مقلہ کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ تمام کاروائی ہفتہ کے دن ہوئی دو سرے دن لیعنی ہوم کشنبہ قاہر باللہ کو تخت پر بٹھایا گیا۔ مونس نے اس کی اطلاع تمام ممالک محروسہ میں بھجوا دی۔ دو شنبہ کو فوج نے جشن منایا اور بیعت کا انعام اور اپنی اطلاع تمام ممالک محروسہ میں بھجوا دی۔ دو شنبہ کو فوج نے جشن منایا اور بیعت کا انعام اور اپنی

تنواہ لینے کے لئے قصر امارت پر آئے یہاں مونس موجود نہ تھا، لشکریوں نے خوب شوروشغب
کیا۔ یہاں تک کہ حاجب شاہی کو قتل کر دیا یہاں سے بلٹ کرمونس کے محل پر دھاوا کر دیا اور
مقدر کو واپس طلب کرنے لگے تاکہ دوبارہ اس کو تخت نشیں کریں چنانچہ مونس کے محل سے
انہوں نے مقدر کو نکال لیا اور اس کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر قصر امارت میں لے آئے اور قاہر
باللہ کو گرفتار کر لیا اور اسے مقدر کے سامنے حاضر کیا۔ قاہر نے دوتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ
بوگو! اللہ سے ڈرو اور ججنے ایذائیں نہ دو' مقدر نے اس کو اپنے قریب بلایا۔ محبت سے پیار کیا اور
سمال کی جہاں کہ اے بیارے بھائی اس میں تمارا کوئی قصور نہیں ہے اور تم نے میرے ساتھ کوئی برائی
سمال کہ اے بیارے بھائی اس میں تمارا کوئی قصور نہیں ہے اور تم نے میرے ساتھ کوئی برائی

#### مقتدر کی بحالی اور اس و امان! .-

مقتدر کے دوبارہ تخت نشین ہو جانے پر لوگوں میں سکون اور اطمینان کی لرووڑ گئی پہلے وزیر کو اس کے منصب پر بحال کردیا گیا اور تمام ممالک محروسہ میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ حکومت پر مقتدر نے دل کھول کر لوگوں مقتدر باللہ ہی متمکن ہے (قاہر باللہ نہیں) اس خوشی کے موقع پر مقتدر نے دل کھول کر لوگوں انعام و اکرام سے نوازا۔

# جراسود کی بے حرمتی اور حاجیوں پر ظلم وستم:

دوبارہ تخت سلطنت پر متمکن ہونے کے بعد مقدر نے منصور و یہ کی کو امیر تجاج بناکر حاجوں کے قافلہ کے ساتھ روانہ کیا یہ قافلہ بخیر و عافیت تمام کمہ معظمہ بہنج گیا گر ترویہ کے دن یعنی ۸ ذی الحجہ کو دشمن خدا ابو طاہر قرمعی بھی یکایک وہاں پہنچ گیا اور حاجیوں کو کم بخت نے قل کرنا شروع کیا۔ بیثار حاجیوں کو قتل کرکے ان لاشوں کو چاہ زم زم میں پھکوا ویا۔ جراسود(۲) کو سرزوں کی ضربات سے توڑ کر دیوار کعبہ سے باہر نکال کیا۔ ابو طاہر قرمٹی گیارہ روز تک وہاں مقدم رہا اس کے بعد حجراسود کو ساتھ لے کر وہاں سے واپس ہو گیا۔ یہ مقدس پھر ہیں سال سے زیرہ عرصہ تک اس کے قبضہ میں رہا۔ ہیں سال کے بعد مطبع باللہ کے عمد سلطنت میں مسلمانوں کو واپس موا تو اس کے ساتھ کو واپس موا تو اس کے ساتھ کو واپس مان کے ایم کا خوابس موا تو اس کے ساتھ کو واپس مان کے ساتھ کو واپس موا تو اس کے ساتھ کو واپس اونٹ راسے میں ہاک ہوئے جب حجر اسود واپس ایک لاغر اونٹ پر بار کر کے لائے تو

قدرت اللی سے وہ لاغر اونٹ خوب تذرست اور فریہ ہو گیا۔ محمد بن رہے کہتے ہیں میں اس ذمانہ میں مکہ ہی میں تفاجب قرامطے نے حاجیوں کا قتل عام کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک قرامطی میزاب کعبہ کی چھت پر چڑھا اور میزاب کو اکھاڑنے لگا یہ منظر میرے لئے نا قابل نظارہ تھا اس وقت میں نے یہ دعا کمی کہ اللی مجھ سے یہ ظلم نہیں دیکھا جا آا اس وقت وہ قرامطی سقف کعبہ سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ ایک دو سرا قرامطی کعبہ کے دردازہ پر چڑھا ہوا یہ شعر پڑھ رہا تھا۔

میں خدا کے ساتھ ہوں اور خدا کی قتم میں ہی مخلوق کو پیدا کرتا اور فنا کرتا ہوں۔

اس حادی عظیم کے بعد ابو طاہر قرملی چین سے نہ رہ سکا' اس کے جم میں ایک قتم کے پھوڑے نکلے کہ اس کا تمام جم پھٹ گیا (اور مرگیا) ای سال ایک اور عظیم مسلہ پیدا ہوا اور اس سے فتنہ کھڑا ہو گیا۔ لیعنی لوگوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ آیت عسمی ان یبعث کی ربک مقاما محمو داہ کے معنی کیا ہیں؟ حنبی مسلک کے پیرو حفزات کتے تھے کہ اس کے معنی یہ بی کہ اللہ علیہ وسلم کو عرش پر جلوہ قگن فرمائے گا۔ (جگہ دے گا) اور وسرے لوگ کستے تھے کہ اس کے معنی یہ بین کہ سرور عالم مسئی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر جلوہ قبل فرمائے گا۔ (جگہ دے گا) اور بھڑنے نے بیاں تک طول پکڑا کہ بہت سے لوگ قبل ہو گئے۔ ۱۹ سام میں قرملی کوفے پر حملہ آور ہوئے۔ یہ جرمن کر بغداد والوں کہ یہ خوف ہوا کہ قرملی کمیں عذاد پر بھی چڑھائی نہ کر دیں ہر طرف لوگ تضرع و زاری کے ساتھ دعاؤں میں مصوف ہو گئے قرآن شریف بلند کئے گئے دیں ہر طرف لوگ تضرع و زاری کے ساتھ دعاؤں میں مصوف ہو گئے آن شریف بلند کئے گئے آگہ یہ فتنہ ان سے دور رہے 'مقدر کو گالیاں دی گئیں (کہ وہ اس فتنہ کا سدباب نہیں کر سکا۔)
اس سال دیلمی دینور پر حملہ آور ہوئے بہت سے لوگوں کو قبل کیا اور ایک کشر جماعت کو قبدی بنالیا۔

یں موس مونس نے پھر مقدر کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقدر پر حملہ کر دیا اس مرتبہ وہ بربریوں کے ایک عظیم کشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ مقابلہ میں مقدر بھی کشکر کے ساتھ میدان میں آیا دونوں کشکروں میں مقابلہ شروع ہوا' ای جدال و قال کے ہنگاہے میں ایک بربری نے مقدر کو اپنے نیزے کانشانہ بنایا جس کی ضرب سے مقدر زخی ہو کرزمین پر گر پڑا۔ ای بربری نے مقدر کو قل کر دیا اور سرقلم کر کے نیزے پر اٹھا لیا۔ مقدر کا شاہانہ لباس اور اس کے ہتھیار اور کپڑے بھی اتار لئے اس کی نعش کو بالکل نگا کر دیا۔ جنگ کے بعد لوگوں نے اس کی نعش کو بالکل نگا کر دیا۔ جنگ کے بعد لوگوں نے اس کی نعش کو گھاس میں دال کر ڈھک دیا اور ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ یہ دن چہار شنبہ کا تھا اور

شوال کی ۲۷ ماریخ مقی۔

کتے ہیں کہ مقترر کے وزیر نے اس دن (جنگ سے پہلے) اس کا زائچہ دیکھا تھا اور مقترر نے اس سے وریافت کیا تھا' اب کیما وقت ہے تو وزیر نے کما تھا کہ زوال کا وقت ہے' لفظ ذوال سے مقترر نے برا شکون لیا اور واپس ہونے کا ارادہ کیا ہی تھا کو مونس نے حملہ کرویا اور الرائی شروع ہو گئی (اور پھر مقتدر کو حرم میں واپس ہونا نصیب نہ ہوا اور اس کے زوال کی شکیل ہو گئی۔)

کتے ہیں کو جس بربری نے مقدر کو قتل کیاتھا لوگ اس کے پیچھے چلے وہ قاہر باللہ کو محل سے باہر لانے کے لئے محل سراکی طرف ردانہ ہوا' راستے میں اس کو ایک فخص ملا جو قصر امارت کی طرف جا رہا تھا اور اس کے سرپر ایک گھری تھی جس میں بہت سے آ کٹرے تھے' یہ بار بردار مخص کا ایک کاٹا مخص اس بربری کو ایک قصائی کی دو کان پر لے گیا لیکن اس عرصہ میں باربردار مخص کا ایک کاٹا اس بربری کے کپڑوں سے اٹک گیا اور اس کا گھوڑا اس کی رانوں سے نکل گیا اور اس طرح وہ گر اس بربری کے گڑوں کے ساتھ ہی زندہ جلا دیا۔

#### مقتدر كاكردار اور سيرت:

مقدر ایک ذی فهم اور صحیح الرائے مخص تفاگر افسوس که شهوت رانی اور شراب نے اس کو بالکل ناکارہ بنا دیا تھا۔ فضول خرچ بھی اول درجہ کا تھا' عور تیں اس پر حاوی ہو گئی تھیں چنانچہ اس نے حکومت کے خزانے کے تمام بیش قیت جواہران کنیزوں کو بخش دیئے تھے۔ بعض چیتی کنیزوں کو ایسے بیش بما موتی بخش دیئے جن میں سے ہر ایک کا وزن تین تین مثقال تھا۔ علاوہ ازیں قہران کو ایک ایس تنبیع مروارید بطور تحفہ دی جس کی نظیر دیکھنے میں نہیں آئی' غرض یہ کہ اس نے حم سرا میں دس ہزار زنجے موجود تھے' ان کے علاوہ صفالیہ' رومی اور سوڈانی (حبثی) غلاموں کا تو شار ہی نہ تھا۔ ۸۔

مقدر کے بارہ بیٹے تھے ان میں سے تین تخت نشین ہوئے (مختلف اوقات میں) لینی رضی مطیع اور متقی اسی طرح متوکل اور رشید کی اولاد بھی تخت نشیں ہوئی۔ عبدالمالک کے چار بیٹے کیے بعد دیگرے تخت نشن ہوئے، جس کی نظیر دو سرے بادشاہوں میں تو ملتی ہے بنی امیہ اور بنی عباس میں نہیں ملتی' یہ خیال ذہبی کا ہے' میں کتا ہوں کہ کہ میرے زمانے تک متوکل کی اولاد میں پانچ ہستیاں تخت نشین ہو کئیں۔ لیعنی المستعین عباس' المعتضد' مسکفی سلیمان' القائم حمزہ اور المستجد

بوسف- البته اس بات كوب مثل وب نظير كمه سكت بين-

خالی نے اطائف المعارف میں لکھا ہے متوکل اور مقتدر کے علاوہ کوئی اور فخض جعفر کا امام رکھنے والا عبای خاندان سے تخت حکومت پر متمکن نہیں ہوا اور سے دونوں قبل ہوئے – متوکل شب چہار شنبہ کو قبل ہوا اور مقتدر روز چہار شنبہ کو مقتدر کی فوجوں کے سلسے میں ابن شاہین نے یہ دکایت بیان کی ہے کہ مقتدر کے وزیر علی بن عیسی نے عالم کہ ابو محمہ بن صاعد اور ابو بحر بن ابی داؤد بحسانی کے حرصہ سے شدید اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔) چنانچہ دونوں کو بلا کر وزیر علی بن عیسیٰ نے ابو بحر بین ابی داؤد سے کہا کہ چو نکہ ابو محمہ تے محمل عربیں ہو سکتا وزیر نے ان کا انکار من کر کہا کہ تم تو شعبیا گئے ہو! یہ من کر ابو بحر بن ابی داؤد اٹھ نہیں ہو سکتا وزیر نے ان کا انکار من کر کہا کہ تم تو شعبیا گئے ہو! یہ من کر ابو بحر بن ابی داؤد اٹھ کھڑے ہو جو کہ ابی محمل تخواہ کھڑے ہو اور کھن چزنہ لوں گا اور محض تخواہ معرفت شخواہ لئی ہے خدا کی قسم اب میں بھی تمہارے ہاتھ سے کوئی چزنہ لوں گا اور محض شخواہ تمہارے ہاتھ سے کوئی چزنہ لوں گا اور محض شخواہ معرفت شخواہ خود اپنے کے باعث اس طرح ذیبل نہ ہوں گا۔ مقتدر کو اس جھڑے کا پہت چل گیا اس نے ابن ابی داؤد کی قسم اور متبہ کا پاس کرتے ہوئے آئندہ پھر ان کی شخواہ خود اپنے ہاتھ سے کہوں آئی۔ اس نے ابن ابی داؤد کی قسم اور متبہ کا پاس کرتے ہوئے آئندہ پھر ان کی شخواہ خود اپنے ہاتھ سے کھوائی۔

### مقتدر کے عہد میں ان مشاہیر کا انتقال ہوا:۔

مقدر کے دور میں ان مشاہیر علماء اور اکابرین صوفیا نے انقال کیا۔ محمد بن داؤد ظاہری اور خابری بوسف بن یعقوب قاضی شخ شافعیہ 'قاضی ابن شریح ' حضرت جیند بغدادی شخ الطائفہ 'ابو عثمان جیری (صوفی) 'ابو بکر بردیجی ' جعفر الفریابی ' ابن بسام شاعر ' حضرت نسائی صاحب سنن ' حضرت حسن بن سفیان صاحب سنن ' الجیاری ' رئیس معتزلہ ' ابن المواز الخوی ' حضرت ابن الجلاء (شیخ طریقت) ابو بعلی موصلی صاحب مند ' الاشائی مقری ' مصر کے قاربول کے سریر آوردہ قاری ابن سیف ' ابو بعلی موصلی صاحب مند ' الم ابن المندر ' ابن جریر الفبری ' الزجاح الحوی ' ابن خزیمہ ' ابن خزیمہ ابن زکریا (حکیم) اخفی الصخیر ' بنان المجال ' ابو بکر بن ابی دود نموستانی ۔ ابن الراح النوی ' حضرت ابو عوانہ صاحب السحیح ' حضرت ابوالقاسم النوی صاحب مند ' ابو عبید بن حربویہ ' الکجی ر کیس معزلہ ' قاضی ابو عمر ' قدامہ (کاتب) اور کھے دو سرے لوگ۔

## حواشي

ا۔ لعض دو سری قابل اعتبار آریخوں میں بھی مقتدر کی مال کے نام کی وضاحت نہیں ہے۔ استرجم)

ا الله على موت الله على الله

سے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس واقعہ کو بیان کرنے سے مصنف کا مقصود کیا ہے۔

٧- زبرب ، بحویا ہنڈار۔ یہ بچوں کو پکڑ کر لے جاتا ہے اور چیر پھاڑ ڈالتا ہے بعض مقالت پر اس کو لکڑ گڑ بھی کہتے ہیں۔

۵۔ مقدر باللہ کی پیس سالہ حکومت بیسیوں ترنی معاشرتی اور ساس انقلابات سے بھرپور ہے اس مرت میں بیسیوں جنگوں سے دوچار ہونا بڑا ہزاروں مسلمان تر قلی تحریک کی نذر ہوگئے لیکن فاضل مصنف نے اڑکوں کے ختوں کر گڑ اور دو سرے ایسے ہی غیر ضروری واقعات کو تحریر کیا ہے جن کو ایک مورخ چھو تا بھی نہیں انقلاب آفریں واقعات کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ (مشر)

۲- جراسود کی بے حرمتی کا بید دوسرا واقعہ ہے اس سے قبل عمد بنی امیہ میں واقعہ حرہ میں منجنیق کی ضربات سے اس کو صدمہ پہنیا۔

ے۔ تعجیب واقعہ ہے اس کی کیا توجیہہ کی جائے 'بربری کا قصائی کی دوکان پر پہنچنا فہم سے بالاتر ہے۔ لوگوں کا اس کا پیچھا کرنا بھی خلاف عقل ہے۔

۸۔ قارئین انصاف فرمائیں کہ میں ایسے زانی لوطی اور شرابی کے ساتھ "فلیفہ" جیسے مقدس لفظ کو کیسے استعال کرتا۔ (مترجم)

### القاهر بالله ابومنصور

#### نسب و ولادت :--

القاہر باللہ ابو منصور محمہ بن المعتفد بن طحہ بن المتوكل أيك ام ولد فتنہ كے بطن سے پيدا ہوا۔ جب مقدر كو قتل كرديا گيا۔ تو ابو منصور اور محمہ بن كتفى بلائے گئے۔ سب سے پہلے كتفى سے بوچھا گيا تم سلطنت چاہتے ہو' اس نے جواب دیا كہ مجھے اس كى حاجت نہيں اور انكار كرديا' كى بات قاہر سے بوچھى گئى تو اس نے اقرار كيا قاہر كا اقرار من كر لوگوں نے اس سے اطاعت كى بي بات قاہر سے بوچھى گئى تو اس نے اقرار كيا قاہر كا اقرار من كر لوگوں نے اس سے اطاعت كى بعت كى اور اس مرتبہ بھى اس كا لقب القاہر باللہ بى ركھا جيسا كہ اس سے قبل كا احد ميں اس كا لقب القاہر باللہ بر ستور اس كا لقب رہا۔)

اس نے تخت سلطنت پر بیٹے ہی پہلا کام یہ کیا کہ مقدر کی اواد پر مالی جرم عائد کر دیکے اور تاوان لگا دیا ان کو خوب پڑایا' مقدر کی مال تو بیٹے بیٹے مرگئی۔ ۱۳۳۱ھ بیس فوج بیس شور و شغب برپا ہوا اور وہ قاہر کے خلاف ہو گئی' مونس ابن مقلہ اور چند دیگر امراء نے باہم متفق ہو کر قاہر کو تخت ہے اتار نے کی تجویز منظور کر لی اور اس کے بجائے ابن سمتنی سے بیعت کی تیاری کرنے گئے لیکن قاہر باللہ نے بری چالاکی سے اس بعاوت کو کچل دیا اور اس بعاوت کے سازشیول کو گؤا دیا در اس بعاوت کے سازشیول کو گؤا دیا رکر کے قبل کر والا' ابن سمتنی کو دیوار میں چؤا دیا ابن مقلہ کہیں روپوش ہو گیا لیکن قاہر فر قاہر فوج کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو انعام و آکرام سے موہ لیا۔ اسطرح بعاوت بالکل کچل کر قاہر فوج کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو انعام و آکرام سے موہ لیا۔ اسطرح بعاوت بالکل کچل کر کام رفوج کی رعایا کے ول پر قاہر کی ہیب بیٹھ گئی اس نے سکوں پر اپنا لقب الصنت تھی میں اچ حرم میں اللّٰ مسکوک کریا۔ تحت، نشینی کے اس سال میں اس نے ممانعت کر دی کہ کوئی بھی اپنے حرم میں معنو شاہر کیا۔ لیو لعب کے تمام آلات تو ٹر ڈالے ' مغنیہ کئیرس نہ رکھے۔ شراب پر بندش لگا دی۔ گویوں کو قید کر لیا جتنے نہ نے اور مخنث مقدر کے دیا۔ شاہی محل میں موجود تھے سب کو شہر سے نکال باہر کیا۔ لیو لعب کے تمام آلات تو ٹر ڈالے ' مغنیہ کئیرس میں جو گانے والی کئیرس تھیں ان کو فروخت کر دیا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس کنیروں میں جو گانے والی کئیرس تھیں ان کو فروخت کر دیا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس کندر شراب پیتا تھا کہ کی وقت اس کا نشیہ نہیں اتر تا تھا اور ہر وقت گانا شنے میں محو درہتا تھا۔

ريالمه كاعروج:

سسسميں ويلى جو مردارى كے رہے والے تھ اصفيان ميں داخل ہو گئے ان ك سرداروں میں علی بن بویہ بھی تھا۔ اس نے بہت کچھ دولت جمع کر لی تھی اور اپنے مخدوم سے علیدگ افتیار کر لی تھی کچھ عرصہ بعذ علی محر بن یا قوت نے نائب السلطنت سے جنگ کی اور اس جنگ میں محد بن یا قوت نے شکست کھائی اس طرح ابن بویہ کا فارس پر قبضہ ہو گیا حالانکہ علی کا باب بویہ ایک غریب آدمی تھا بالکل مفلس اور قلاش۔ پیٹ بھرنے کے لئے مچھلیاں پکڑا کر آ تھا ایک دن علی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پیٹاب کر رہا اور اس کے ذکر سے بجائے پیٹاب کے آگ نکلی اور اس کا عمودی شعلہ آسان تک بلند ہو گیا۔ لوگوں نے اس خواب کی عجر یہ دی کہ اس کی اولاد بادشاہ ہو گی اور ساری دنیا فتح کرے گی اور ان کی حکومت اس قدروسیع ہو گی جس قدر بیشاب ے نکلنے والی آگ چیلی ہوئی تھی۔ اس خواب کے پچھ عرصہ بعد وہ ترقی کرتے کرتے مردار ج بن زیاد و سلمی کا ندیم بن گیا اور و سلمی نے اس کو کرخ سے مال خرید کر لانے کے لئے بھیج دیا چنانچہ وہاں ہے ۵ لاکھ ورجم لے کر چلاتھا راستہ میں ہمدان کا شہریزا اس نے ہمدان پر قبضہ کرنا جاہا الل بمدان نے شرکے وروازے بند کر لئے لیکن علی نے حملہ کر کے شرفتے کر لیا (کیونکہ اس کے ساتھ کافی فوج تھی) بعض کہتے ہیں کہ محاصرہ سے نگ آ کر ہمدان والوں سے اس کی صلح ہو گئی تھی۔ اور وہ صلح کے ذریعہ ہی ہمدان میں واغل ہوا۔ الغرض ہمدان کو فتح کرنے کے بعد اس کے حوصلے بردہ گئے اور بیہ شیراز پہنچا لیکن یمال پہنچ کر اس کو روپے کی ضرورت پیش آئی الفاقا" ب ایک روز ایک مکان میں حیت لیٹا ہوا مکان کی چھت کو تک رہا تھا۔ چھت میں سے ایک سانب ٹکلا اس نے دور بنی کے پیش نظر حکم دیا کہ چھت کو کھووا جائے جب چھت گرائی گئی تو اس میں کئی صندوق سونے سے بھرے ہوئے نکلے اس نے وہ تمام سونالینے ساتھیوں (الشکریوں) پر تقسیم کر دیا۔ بھر درزی کو کیڑے سینے کے بلوایا حس انفاق کہ درزی بسراتھا اس کے پاس کافی دولت تھی وہ یہ سمجھ کہ کس نے میری شکایت کی ہے اور میری دولت کا پند بتا دیا ہے اس لئے وہ خود بخود کہنے لگا کہ خداکی قتم میرے پاس بارہ صندوق سے زیادہ اور کھے نہیں ہے اور نہ مجھے یہ خبرے کہ ان صندو قول میں کیا ہے اس کے بیان کے بموجب صندوق منگائے گئے جب کھولا گیا تو ان میں بت ہی زیادہ دولت نکلی ایک روزعلی گھوڑے ہر سوار کہیں جا رہا تھا چلتے چلتے ایک جگہ گھوڑے کے بیر زمن میں و هنس مے علی نے وہ جگہ کھدوا کر و کھا تو وہاں خزانہ موجود تھا اس طرح تائدات فیبی سے ابن بویہ کے پاس بیشار دولت جمع ہو گئی اور اس نے ایک مضبوط فوج بنالی جس نے اس کے لئے اکثر شرفتح کر لئے اور پھر رفتہ رفتہ خراسان اور فارس بنی عباس کے قبضے سے نکل گئے۔

## ابن مقله کی واپسی اور القاهریر خروج:-

اس سال کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ قاہر باللہ نے اسحاق اساعیل نو بختی کو صرف ایک معمولی قصور پر کنوئیں کے اندر الٹا لٹکوا کر خوب ہی پٹوایا اور پھراس کو بند کروا دیا اس کا قصور محض یہ تھا کہ اس نے قاہر باللہ کی تخت نشین سے پہلے ایک ایس کنیز کو شے قاہر خریدنا چاہتا تھا۔ قاہر ے زیادہ قیت لگا کر خرید لیا تھا۔ اس سال ابن مقلہ جو کسیں رو بوش تھا واپس آگیا اور اس نے آتے ہی شاہی فوجوں کو بھانا شروع کیا اور ان کو لیقین ولایا کہ قاہر نے چند قید خانے بنوائے ہیں عنقریب تم سب کو وہ کسی دن قید خانوں میں بند کر کے مروا ڈالے گا اس طرح چند اورڈرانے والی بے بنیاد باتیں فوج میں پھیلا دیں جس کے نتیج میں فوج نے بغاوت کر دی۔ اورچیدہ چیدہ ساہی برہند تلواریں لے کر اس کے محل میں تھس گئے لیکن وہ لوگ قاہریر قابوندیا سکے۔ البتہ قاہر بالله وركر كميس بھاگ كياليكن جمادي حدادي عصر شورش بيندول نے اس كو كرفتار كرليا۔ اس كے بعد لوگول نے عباس محمد ابن مقتدر المقلب به راضي بالله کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنا بادشاہ تشکیم كر ليا۔ تخت حكومت سے معزول كے جانے كے چند روز بعد وزير اور قاضى ابوالحن بن قاضى ابن عمر وسن بن عبدالله بن الي شوارب او ابو طالب بن بملول قامر كے پاس كے اور كماكه اب كيا اراده ب! قامر نے كماكد ميں ابو منصور محربن معتضد مول! تم لوگول نے ميرى بيعت كى ب اور میں تم سے وست کش نہیں ہوا ہوں اس لئے تم خود بھی اطاعت کرو اور دو سروں کو بھی اس کی ترغیب دو اس پر وزیرنے کما کہ ہم تم سے سوائے دستبرداری کے اور کوئی بات سنا شیں چاہتے۔ (اس طرح مید لوگ واپس آ گئے)

## القاهر بالله كاانجام:

قاضی ابو حسین کہتے ہیں کہ ہیں نے ابن عباس محمد بن مقدر راضی باللہ سے تخت نشینی کے بارے ہیں بہت می باتیں کیس اور اس کو یہ باور کرایا کہ حکومت کا حقدار وہی ہے راضی باللہ نے مجھ سے تو کچھ نہیں کما لیکن میری واپس کے بعد اس نے قاہر کو اپنے سامنے بلوایا اور اس کی آنکھوں میں لوہے کی تبتی ہوئی سلائیاں پھیر دیں۔ محمود اصغمانی کہتے ہیں کہ قاہر کی بدخلقی اور اس کی ایزا پندی کے باعث لوگ اس کی معزولی چاہتے تھے لیکن جب اس نے تخت سے وستمبردار

ہونے سے انکار کیا تو اس کی آنکھول میں پہتی ہوئی سلائیاں پھیردیں جس سے اس کی دونوں آنکھیں بگھل کر اس کے رفساروں پر آگئیں-

### القاہر باللہ کی سیرت:۔

صولی کابیان ہے کہ قاہر نمایت جلد باز' خونریز (ظالم و سفاک)' بد خلق' متلون المزاج' اور بلا کا شرابی تھا اگر اس کا حاجب نیک نیت اور سلامتی ببند نہ ہو آ تو یہ مخص تو نسلول کی نسلیس تلوار کے گھاٹ ا آدویتا یہ جب بھی نیزہ ہاتھ میں لے لیتا تو جب تک کسی کو قتل نہ کر لیتا تھا تو بیزہ ہاتھ سے نہیں رکھتا تھا۔

علی بن محمہ خراسانی کہتے ہیں کہ ایک بار القاہر نیزہ بدست میرے پاس آیا اور کہنے لگا اللطين عباسيه (خلفائے بن عباس) كے خصائل اور عادات مجھ سے بيان كرو! ميں نے كما كه سفاح خوزیزی میں بہت جلد باز تھا اور اس کے عمائد و اراکین سلطنت بھی ایسے تھے بایں ہمہ وہ بڑا تخی اور دولت جمع کرنے والا مخص تھا۔ منصور وہ مخص ہے جس نے بنو عباس اور بنو طالب میں افتراق یداکر دیا حالانکہ اس سے قبل آپس میں متحد اور متفق تھے۔ منصور ہی نے سب سے پہلے نجومیوں کو وربار میں جگہ دی اور اس نے سریانی عجمی اور بونانی زبانوں سے عربی زبان میں کتابوں کے ترجے کرائے جیسے کتاب کلیلہ ومنہ اور کتاب اقلیدس اور بینان کی دوسری کتب لوگول نے جب ان کتابوں کو دیکھا تو بہت بیند کیا اور وہ ان کے گرویدہ ہو گئے۔ اور این علوم سے بیگانگی اختیار کی محر بن اسحاق نے لوگوں کی جب یہ غفلت دیکھی تو انہوں نے مغازی اور سیرت پر کتابیں تصنیف كيس مضور ہى سب سے يهلا سلطان ہے جس نے سب سے اول غلامول كو دربار ميں جگه دى اور عربوں پر ان کو تفوق بخشا' القاہر باللہ نے کما کہ ممدی کے بارے میں تمماری کیا رائے ہے میں نے کہا وہ بت سخی عاول او منصف مزاج مخص تھا۔ اس نے وہ تمام اموال لوگوں کو واپس کر ریے جو اس کے باپ نے بہ جبر لوگوں سے حاصل کئے تھے۔ ممدی نے زندیقوں کے قلع قمع میں بری کوشش کی معجد الحرام کو بنوایا اس طرح معجد نبوی کی اور معجد اقصیٰ کی تغییراور توسیع کی- قاہر نے کہا کہ دور بادی کیا تھا میں نے کہا کہ بادی! وہ بہت ہی جبار و متکبر فخض تھا اس کے عمال بھی اس کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ پھر اس نے ہارون الرشید کے بارے میں دریافت کیا میں نے کما کہ انہوں نے جیشہ خود کہ غزوات و حج میں مصروف رکھا انہوں نے مکہ کے رائے میں مسافر خانے اور حوض بنوائے (ماکہ مسافران کعبہ کو تکلیف نہ ہو) رذنہ اطرطوس مسیسہ مرعش وغیرہ نام کے

شر آباد کئے۔ لوگوں پر عام طور پر سے احسانات کئے خاندان برا کمد نے ان کے زمانے میں ہی عروج حاصل کیا' رشید ہی بنی عباس میں سب سے پہلا فرماں روا ہے جس نے چوگان کھیلا' شطرنج کھیلی اور نشانہ بازیاں کیں۔

جب المین کے بارے میں پوچھا تومیں نے کہا کہ وہ بہت بڑا تخی تھالیکن خواہشات اور لذات نفسانی میں جٹلا ہو گیا تھا اس وجہ سے فسادات بڑھ گئے اور مامون کے بارے میں میں نے بتایا کہ وہ بھی مامون کے نقش قدم پر چلا لیکن اس کو اسپ رانی شہ سواری اور عجمی بادشاہوں جیسے کام کرنے کا بہت شوق تھا۔ غزوے اور فقوطت اس کے دور میں بھی بہت ہوئے۔ واثن باللہ تو اپنی باپ کی روش پر گامزن رہا البتہ متوکل' مامون اور معقصم کے برخلاف واقع ہوا تھا بلکہ اس کے مقدات بھی ان لوگوں سے جداگانہ تھے اس نے خلق قرآن پر مناظرو وغیرہ کو روک دیا تھا اور اس کے مرتکب کے لئے سزا مقرر کر دی تھی علم قرآت' علم حدیث اور ساعت کے لئے تھم دیا گیا۔ اس کے ان ادکامات سے رعیت بہت خوش ہوئی پھر مجھ سے قاہر نے باقی خلفاء کا حال دریافت کیا ہیں نے جو حقیقت حال تھی وہ بیان کر دی۔ قامر نے جھ سے کہا کہ ان تمام کے بارے میں تم کیا ہیں نے بو حقیقت حال تھی وہ بیان کر دی۔ قامر نے جھ سے کہا کہ ان تمام کے بارے میں تم کیا ہیں نے بو حقیقت حال تھی وہ بیان کی تصویر میری آئھوں کے سامنے پھر گئی۔ (تم نے ان کو میرے سامنے بھایا) پھر وہ اٹھ کر چلا گیا اور سے مجلس برخاست ہو گئی۔

معودی کہتے ہیں کہ قاہر نے مونس اور اس کے دوستوں سے بہت سامال و دولت چھین لیا تھا جس وقت اس کو تخت سلطنت سے انارا گیا اور وہ اندھا ہو گیا تو ہر فخص نے اپنے اپنے الیا اس سے نقاضا کیا اس نے دینے سے قطعی انکار کر دیااس پر لوگوں نے اس کو طرح طرح سے ایڈا کیا اس سے نقاضا کیا اس نے کسی طرح اوائیگی کا وعدہ نہیں کیا آخر کار راضی باللہ نے اس کو بلا کر کما کہ برگ تم سے اپنے اپنی اس نے کسی طرح اوائیگی کا وعدہ نہیں تم ان کو کچھ دیتے نہیں اور اس وقت میرے پاس بھی کچھ موجود نہیں ہے ورنہ میں تمہاری طرف سے اوائیگی کر دیتا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اب تمہارے کس مصرف کا (کہ تم نامینا ہو چکے ہو) تم اقرار کر لو مجھے بتا دو کہ تم نے وہ مال کمال جہاں چھیا کر رکھا ہے ناکہ نکلواکر لوگوں کو اوا کر دیا جائے۔ قاہر نے کما کہ وہ تمام مال میں نے باغ کو میں دور دور سے پودے منگا کر لگائے میں دفن کر دیا ہے۔ تاہر نے ایک باغ گوایا تھا جس میں بہت دور دور سے پودے منگا کر لگائے تھے نمایت خوق سے اس باغ میں محلات اور بارہ دری تقمیر کرائی تھیں۔ راضی باللہ بھی اس باغ کو بہت نہیں جاہتا تھا اس نے کما کہ تم کوئی خاص جگہ بتاؤ تو میں کھدوا کہ میں قو انہ ھا ہوں دیکھ نہیں سکتا جو میں کوئی خاص جگہ بتاؤ تو میں کھدوا کونہ مقام باغ کھدوائی میں خود سے میں کہ تو کہ کو کھدوائی مکانوں کی بنیادیں تک کھو

ڈالیں 'ورخت کوا ویے گر مال کا کمیں نشان نہیں ملا۔ قاہر نے پھر کما کہ مال تو کمیں نہیں ملا۔ تمام باغ کھدوا دیا 'بتاؤ مال کماں چھپایا ہے ' قاہر نے کما کیا مال میرے پاس مال کماں ' بات صرف اتنی تھی کہ مجھے سے بات پند نہیں تھی کہ تم میرے باغ سے لطف اٹھاؤ اور میں محروم رہوں الذا میں نے یہ بمانہ کر کے باغ کو ویران کرا دیا۔ راضی شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ لیکن اس کے جواب میں قاہر کو قید کر دیا جمال وہ ساسھ تک بند رہا پھر اس کو رہائی مل گئی۔

جب کمتفی کا دور حکومت آیا تو القاہر باللہ جامع منصور میں سفید کیڑے پہنے ہوئے صف کے اندر کھڑا ہوا بلند آواز سے نمازیوں سے کمہ رہا تھا کہ اللہ کے واسطے مجھے کچھ دوا تم مجھے جانے ہو میں کون ہوں۔ اس سوال سے اس کی غرض اور منشا صرف یہ تھی کو لوگ شاہ وقت پر طعن کریں اور اس کو بے حمیت بتائیں ورنہ حقیقت میں اس کو سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کو باہر نکانے سے روک دیا اور مرتے وقت تک وہ گھر میں ہی نظر بھر رہا۔

### قاہر باللہ کا انتقال :۔

قاہر باللہ نے جمادی الاول کے آخری عشرہ ۱۹۳۹ھ میں ۵۳ سال کی عمر میں انقال کیا اور چار بیٹے چھوڑ گیا یعنی عبدالصمد' ابوالقاسم' ابوالفضل اور عبدالعزیز۔
قاہر باللہ کے زمانے میں حضرت امام طحاوی 'شخ حفیہ' ابن درید' ابو ہاشم بن حبائی اور بعض دو سرے لوگوں نے انقال کیا۔ (رحمم اللہ تعالی۔)

#### الراضي بالله ابوالعباس

#### نسب اور ولادت: ـ

الراضى بالله ابو العباس محر بن مقتدر بن معتمد بن طلحه بن متوكل أيك ام ولد روميه كل الراضى بالله ابواله على الموالية الم

جب القاہر باللہ کو تخت سے معزول کر دیا گیا تو راضی تخت نظین ہوا اس نے تخت نشینی کے بعد ابن مقلہ کو تکم دیا کہ قاہر کے معائب ایک کتاب کی صورت میں جمع کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ راضی کی تخت نشینی پہلا سال تھا لینی ۱۳۲۲ھ کہ اصفہان میں مردار تج دیلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کی سلطنت کے حدود بہت وسیع ہو گئے تھے اورلوگوں میں یہ بات عام طور پر کمشہور ہو گئی تھی کہ وہ بغداد پر جملہ کرنے والا ہے مردار تج کہا کرتا تھا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں عرب کی سلطنت کہ تہہ و بال کر کے عجمی سلطنت کو از سرنو قائم کروں۔

ای سال علی بن بویہ نے راضی سے کہلا بھیجا کہ اس وقت میرے تفرف میں جو ممالک ہیں اگر ان کے عوض مجھ کو ایک کروڑ ای لاکھ درہم دیئے جائیں تو یہ آپ کے تفرف اور قلمو میں شامل رہیں گے۔ راضی نے اس کو قبول کر لیا اور فورا" اس کو ایک خلعت اور پرچم عنایت فرمایا۔ اس دن سے ابن بویہ نے ان علاقوں کی تخصیل وصول کرنے میں تیزی ترک کر دی۔

### مهدى فاطمى كالنقال:\_

اس سال ۱۳۲۲ھ میں مہدی (عبیداللہ) حاکم مغرب پچیس سال تک حکومت کر کے مر گیا ہی مہدی وہ اولین مصری بادشاہ ہے جے ناواقف و جائل فاظمی کتے ہیں حالا تکہ مہدی خود اپنے آپ کو علوی کہنا تھا اس کا واوا ایک مجوی تھا۔ قاضی ابو بکر باقلانی کتے ہیں کہ مہدی عبیداللہ کا واوا معمولی ورجہ کا مجوی تھا لیکن جس وقت اس نے مغرب میں اپنی حکومت قائم کر لی تو اپنے آپ کو علوی کہنے لگا لیکن علائے نب میں ہے کسی نے بھی اس کے علوی ہونے کو تشکیم نہیں کیا ہے۔ حقیقت الامر اس کے خلاف ہے لیکن مہدی در پردہ طمت اسلامیہ کو مٹانا چاہتا تھا اور علماء و فقماء کو نسیس مول کے تو آسانی سے سادہ لوح لوگوں کو بہ کایا جا نہیں ہول کے تو آسانی سے سادہ لوح لوگوں کو بہ کایا جا

سکے گا۔

#### مدعى الوهبيت كإظهور:\_

مدی کے انقال کے بعد اس کا بیٹا القاسم محمد المقلب بہ قائم بامر اللہ تخت نشین ہوا اس سال محمد بن علی الشلمفانی کا ظہور ہوا جو ابن غراقر کے نام سے مشہور ہے اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا وہ کہتا تھا کہ بیس مردوں کو زندہ کرتا ہوں' لیکن اس کو قتل کر کے اس کی نعش کو سولی بر لاکا دیا گیا اس کے ساتھ اس کے تمام پیروؤں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس سال ابو جعفر الشجری کا انتقال ہوا جو حاجیوں میں تھا کہتے ہیں کہ اس نے ایک سو چالیس سال کی عمر پائی۔ اور اس کے ہوش و حواس درست ہے۔ اس سال ابل بغداد جج سے روک دیئے گئے (جج کو نہ جا سکے) اور سے سلملہ کا سالھ تک قائم رہا۔ ساسا میں تمام قلمو پر راضی باللہ کا تسلط اچھی طرح قائم ہو گیا اور مغرب سلملہ کا خوابی کرنے لگا۔ اس کے دونوں بیٹے یعنی ابو الفضل اور ابو جعفر مشرق اور مغرب کے بلاد پر قابض ہو گئے۔

ای سال ابن شبوذ کا مشہور قصہ ظہور میں آیا اس کو قرات شاذہ سے توبہ کرائی گئی۔ وزیر علی بن مقلہ کے سامنے توبہ کے محضرنامے پر دستخط کرائے گئے۔

ای سال ماہ جمادی الاول میں آند تھی آئی تمام دنیا تاریک ہوگئی عصرے مغرب تک بالکل تاریکی چھائی رہی۔ ذیقعد کے بورے مینے میں رات کے تارے ٹوٹنے رہے اس سے پہلے اس طرح تارے نہیں ٹوٹنے تھے (اس کی نظیر نہیں ملتی)

۱۳۲۴ھ میں محمد بن رائق نے واسط اور اس کے تمام نواحی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور ہر طرف اس کا عظم چلنے لگا' شاہی وفاتر اور وزارت معطل ہو کر رہ گئ' تمام اموال خراج اس کے پاس پنچنے لگے' بیت المال کا وجود برائے نام رہ گیا۔ بادشاہ رہ گیا اور اس کی سلطنت کا نام ہی نام باتی رہ گیا تمام امور مکمی و مالی اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔

چونکہ راضی کی سطنت اور حکومت برائے نام رہ گئی تھی اور اس میں اس قدر ضعف پیدا ہو گیا تھا کہ دولت عباسیہ کے ارکان کا صرف نام ہی نام باتی رہ گیا۔ قر ملی اور مبتدی (اہل بدعت) تمام قلمو پر قابض ہو گئے اس صورت حال سے امیر عبدالرحمٰن بن محمہ بن اموی مروانی بادشاہ اسپین کو عباسی سلطنت کے اس ضعف سے بہت فائدہ پہنچا اور اس نے دعویٰ کیا کہ خلافت کا حقدار سب سے زیادہ میں ہوں۔ چنانچہ اس نے امیر المومنین الناصر الدین اللہ کا لقب اختیار کیا میر عبدالرحمٰن اندلس کے وسیع حصہ پر قابض تھا۔ امیر عبدالرحمٰن بڑا ہی صاحب بیب مجابد تھا نووں اور جہاد کا شائق اور سیرت و کروار کے اختبار سے بہت بلند پایہ مخص تھا اس نے بہت سے باغیوں اور حکومت پر قبضہ کرنے والوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اس نے ستر قلع فتح کئے (ستر قلعول باغیوں اور حکومت پر قبضہ کرنے والوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اس نے ستر قلع فتح کئے (ستر قلعول باغیوں اور حکومت پر قبضہ کرنے والوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اس نے ستر قلع فتح کئے (ستر قلعول باغیوں اور حکومت پر قبضہ کرنے والوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اس نے ستر قلع فتح کئے (ستر قلعول باغیوں اور حکومت پر قبضہ کرنے والوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اس نے ستر قلع فتح کئے (ستر قلعول باغیوں اور حکومت پر قبضہ کی دولان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا کیا۔

#### ایک عجیب پر آشوب دور:

یه بھی ایک عجیب زمانه تھا اس وقت خلافت تین دعویدار تھے بغداد میں الراضی باللہ امیر عبدالرحمٰن اندلس میں اور مهدی قیروان میں خود امیر المومنین کہتے تھے۔

الم ۱۳۲۱ میں بھکم نے علی بن رائق پر خروج کیا اور اس کی ہیت و دہشت سے ابن رائق رو سے ۱۳۲۱ میں بھگت کی اس کو ایک پوش ہو گیا۔ اور بھکم ،ا بغداد میں داخل ہوگیا۔ راضی نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اس کو ایک عظیم منصب عطا کیا لیعنی امیر المراء کے منصب پر اس کو فائز کیا اور بغداد و خراسان کا حاکم مقرر کر

سے پابندی اٹھا لو اور ہر حاجی سے پانچ اشرفیاں ٹیکس وصول کر کے جج کرنے کی اجازت دیدو' چنانچہ عاجیوں کی آمدورفت سے پانچ اشرفیاں ٹیکس وصول کر کے جج کرنے کی اجازت دیدو' چنانچہ حاجیوں نے مقرر ٹیکس اوا کر کے اس سال جج کیالیہ پہلا سال تھا کہ حاجیوں سے ٹیکس وصول کیا گیا۔)

۳۳۸ھ میں دجلہ میں ایسا سیلاب آیا کہ پورا بغداد ڈوب گیا پانی کی سطح ۱۱ گز (شرعی) سے زیادہ بلند ہو گئی۔ اس سیلاب میں بیشار آدمی اور جانور ہلاک ہوئے ' ہزاروں مکانات کر گئے۔

راضي كاانتقال:

۱۳۹۹ میں الراضی باللہ سخت بیار ہوا۔ ۲ اور ماہ رئیج الثانی میں اکتیں سال چھ ماہ کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ راضی کی مرت خلافت ۲۲سھ تا ۱۳۳۹ھ مطابق ۱۳۳۴ء ہے۔

### راضی کی سیرت اور کردار:۔

الراضی باللہ بڑا تنی وانشمند کن فیم ادیب علاء کا قدردان اور ایک اچھا شاعر تھا اس کا دیوان بھی یادگار ہے اس کے علاوہ اس نے امام نحوی ہے حدیث بھی بڑھی تھی۔ خطیب بغدادی نے الراضی باللہ کے بہت سے فضائل تحریر کئے ہیں منجملہ ان میں ایک یہ کہ بن عباس میں یہ آخری حکمراں ہے جو صاحب دیوان شاعر ہے۔ راضی نے فوج کی شخواہوں کی اجراء کے میں یہ توانین مرتب کئے۔ راضی جعہ کا خطبہ خود پڑھتا تھا۔ اپنے ندیموں اور امراء کے ساتھ اجلاس کرتا عباس سلاطین سابقہ کی طرح دربار بھی کرتا اور لوگوں کو انعامات وغیرہ سے بھی سرفراز کرتا تھا۔ وہ بن عباس میں آخری حکمراں ہے جس نے اسلاف کی مطابقت کو اپنایا۔ الراضی باللہ کے چند اشعار یہ ہیں۔

كل صفوا الى کل كاانجام صفائي اور ہر کام میں ایک خطرہ نگا ہوا ہے الشياب اوالكبر للموت ہارا شاب ہم کو رجوع کرتا ہے یا بردهایے کی جانب! خطئيتي فاغفر من غفر انت با خیر الی میری خطاوں کو بخش دے ے بمتر بخشے والا ہے

ابو الحن ابن زرقویہ کہتے ہیں کہ اسلیل خطی عید کی شب کو راضی کی خدمت میں پنچے راضی ہے۔ ان سے کما کہ اے اساعیل میں نے اراوہ کیا ہے کہ کل میں لوگوں کو نماز پڑھاؤں' بتاؤ

نماز پڑھانے کے بعد کیا دعا مانگوں انہوں نے کہا امیر المومنین آپ قرآن پاک کی بیہ آیت بطور دعا کے بڑھئے گا۔

ر ب او زعنی ان اشکر نعمتک النبی غلبی و علبی و الدی راضی نے کماکہ آپ نے ٹھیک بتایا میرے لئے یمی دعاکرنا بھتر ہے اس کے بعد چار سو دیٹار ایک غلام کو دے کر ان کے ساتھ کر دیا۔ (چار سو دیٹار کا انعام)

راضی کے دور حکومت میں ان مشاہیر علماء اور فضلائے انتقال کیا۔ علامہ تعطویہ 'ابن مجلم مقری۔ ابن کاس الحنفی۔ ابن ابی حاتم۔ مبرمان۔ ابن عبد رب (مصنف العقد) الا ضطغری کھنے الشافعیہ۔ ابن شنوذنو۔ ابو بکر انباری رحمم اللہ تعالیٰ علیم الجمعین اور ان کے علاوہ دو سرے لوگ۔

#### حواشي

ا یہ ای کترک نراوامیر تھا اور اول اول ابن رائق کا دست راست اور اس کا زبردست معاون (مترجم) .

۲۔ الستقد (جلندر) کے مرض میں بتلا ہو کر مرکبا۔

## المتقى للد ابو اسحاق

#### نسب و لادت اور کردار :پ

المتنی للہ ابو اسحاق ابراہیم بن المقتدر بن الموفق طلحہ بن المتوکل المتنی للہ کی مال ایک کنیز تنی جس کا نام خلوب تھا بعض مور خین زہر بتاتے ہیں یہ اپنے بھائی راضی کی موت کے بعد تخت سلطنت پر بیغا۔۔۔ متنی کی عمراس وقت مہم سال تنی اس نے تخت نشین ہو کر تمام امور سلطنت کو جول کا توں رہنے دیا۔ کی ہیں بھی تغیرو تبدل نہیں کیا۔ اس کے پاس بھی کنیزیں تھیں لین اس نے کئی کنیزیں تھیں لین اس نے کئی کنیزیں تھیں ایکن اس نے کئی کنیز ہے بھی قریت یا مباشرت نہیں گیا۔ ربھی نبیذ نہیں پی) ندیموں اور بست ہی عبادت گذار تھا اس نے بھی تبید کو منہ نہیں لگایا۔ ربھی نبیذ نہیں پی) ندیموں اور مصادبوں کے سلطے میں وہ کماکر تا تھا کہ مجھے کئی مصادب اور ندیم کی ضورت نہیں میرے لئے برق آن پاک کافی ہے۔ (وہی بہترین ندیم ہے) چونکہ سلطنت کے تارو پود پہلے ہی بگھر چکے تھے اس کے باتھ میں تنے (وہی ساہ و سفید کاللک لئے تمام امور سلطنت ابو عبداللہ بن الکوفی کاتب بھکم کے ہاتھ میں تنے (وہی ساہ و سفید کاللک لئے تمام کا بادشاہ تھا البتہ مشروہ ضور دیا کرتا تھا۔ اس کی تخت نشینی کے پہلے ہی سال میں ایک روز رات کو اس قدر شدید بارش اور کرک ہوئی کہ مدین ۃ المنصور کا سبز گنبد گر گیا۔ یہ گنبد بادان تھا کا تاج سمجھا جاتا تھا اور چونکہ اس کی بغیر منصور نے کرائی تھی اس کے ساطین بی عباس اس کو بہت ہیں مبارک مشرک جمتے تھے اس کی بلندی ای گزرشرعی) تھی۔ اس کے نیچ ایک ایوان تھا جو بیس گز مربع تھا اس گنبہ کے اور ایک نیزہ بردار سوار کا رخ اس طرف ہو جاتا تھا۔

ای سال امیر بھم تری کو قتل کر دیا گیا اور اس کے بجائے امیر الامراء کا منصب کور تکین دہلمی کو دیا گیا۔ متقی نے امیر بھم کے تمام اموال اور اثاثے جو بغداد میں تھے صبط کر لئے اس کی مالیت تقریبا" ایک کروڑ دینا سے زیادہ تھی۔ اس سال ابن رائق نے بغداد پر حملہ کر دیا۔ متق نے امیر الامراء کور تکین کو اس کے مقابلہ پر بھیجا لیکن کور تکین کو شکست اٹھانا پڑی اور شرمندگی کے باعث کمیں رو بوش ہو گیا اور ابن رائق متقی لللہ کا امیر الامراء سی گیا۔

اسم میں بغداد ایک مرتبہ پھر قط عظیم سے دوجار ہوا اور گیبوں کی بوری کی قیمت ۳۱۸

دینا تک چنج گئی ایبا سخت قحط پرا کہ لوگوں نے مردار تک کھا لئے 'اس سے قبل بغداد میں اتنا شدید قحط نمیں پرا تھا ای سال ابوالحن علی بن مجمہ بزیدی نے خروج کیا' خلیفہ متی اور ابن راکن دونوں مقابلہ کے لئے میدان میں نکلے لئین ان کو فکست کھانا پڑی اوردونوں موصل کی طرف فرار ہو گئے۔ متی للہ جس وقت شکست خوردہ ہو گئے۔ متی للہ جس وقت شکست خوردہ ثکر بیت پنچا تو وہاں سیف الدولہ ابو الحن علی بن عبداللہ بن حمدان اور اس کا بھائی حسن دونوں موجود سے 'انہوں نے ابن راکن کو اچانک قل کر دیا۔ متی للہ نے ابن راکن کے بجائے سیف الدولہ کو امیر الامراء مقرر کیا اور اس کے بھائی کو ناصر الدولہ کے لقب سے سرفراز کیا اس واقعہ کے بعد متی ان دونوں بھائیوں کو ساتھ لیکر بغداد واپس ہوا اس کی آمد کی فبر من کر بزیدی یہاں سے فرار ہو کر واسط چلا گیا' کچھ عرصہ بعد ماہ ذیقعدہ میں پھرفر ملی کہ بزیدی بغداد پر دوبارہ حملہ آور ہوا چاہتا ہے بغداد میں ہلچل برپا ہو گئ' عمائد اور روسا شرچھوڑ کر چلے بغداد پر دوبارہ حملہ آور ہوا چاہتا ہے بغداد میں ہلچل برپا ہو گئ' عمائد اور روسا شرچھوڑ کر چلے فیداد پر دوبارہ حملہ آور ہوا چاہتا ہے بغداد میں ہلچل برپا ہو گئ' عمائد اور روسا شرچھوڑ کر چلے فیداد پر دوبارہ حملہ کارزار گرم ہوا۔ آخر کار بزیدی شکست سے دو چار ہوا۔ پھر واسط کی طرف زلت و رسوائی کے ساتھ بلٹ بڑا' یماں سیف الدولہ موجود ہی تھا سیف الدولہ نے شکست خردہ ابن یہ بین بین پڑی کو آسانی سے شکست دے دی اور اس کو وہاں سے بھی نکال دیا چاردنا چار بزیدی کو بھرہ میں بناہ لینی پڑی۔

اسس میں رومیوں نے ارزن میافارقین اور نصیبین پر حملہ کر دیا۔ خوب قتل و غارت کیا رومیوں میں یہ بات مشہور تھی کہ وہاں کے کنشت میں آیک رومال رکھا ہوا ہے جس کے بارے میں عیسائیوں میں یہ مشہور تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا روئے مبارک اس رومال سے صاف کیا تھا اور آپ کی شبیہ مبارک اس رومال پر اتر آئی تھی ومیوں نے یہ رومال طلب کیا مسلمانوں نے اس شرط پر یہ رومال دینا منظور کیا کہ اس کے عوض تمام قدیوں کو آزاد کر دیا وار وہ رومال انہیں دے دیا گیا۔

اس سال سیف الدولہ پر اس کے چند امراء نے خروج کر دیا۔ سیف الدولہ جان بچاکر بھاگ کیا سیف الدولہ جان بچاکر بھاگ کیا سیف الدولہ چاہتاتھا کہ وہ براہ برید بغداد چلا جائے کہ اس اثنا میں اس کا بھائی ان امراء کی بورش سے خوفردہ ہو کر موصل چلا گیا۔ دو سری طرف تورون واسط سے بغداد پہنچا' میاں سے سیف الدولہ پہلے ہی جا چکا تھا' تورون ماہ رمضان میں بغداد پہنچا تھا متق نے اس باغی سروار کی سیف الدولہ پہلے ہی جا چکا تھا' تورون ماہ رمضان میں بغداد پہنچا تھا متقی نے اس باغی سروار کی آلیف قلب کے لئے اس کو امیر الامراء کا منصب دیدیا۔ لیکن کچھ دن بعد ہی متقی اور تورون۔ سامیں اختلاف پیدا ہو گیا تورون نے واسط سے ابو جعفر بن شیرازاد کو بغداد طلب کر لیا وہ اپنی سیاہ کے میں اختلاف پیدا ہو گیا تورون نے واسط سے ابو جعفر بن شیرازاد کو بغداد طلب کر لیا وہ اپنی سیاہ کے

ساتھ تورون سے آملا اور ان دونول نے مل کر بغداد پر قبضہ کر لیا ہے رنگ دیکھ کر متقی نے اپنی مدد ے لئے ابن حدان کو بلا لیا۔ ابن حدان ایک عظیم النگر لے کر متنی کی مدد کو آگیا ابن شیرزاد اس عظیم لشکر کی ہیبت ہے کہیں روپوش ہو گیا متق (مصلحتاً") اپنے اہل و عیال کو لے کر تکریت چلا گیا۔ ناصر الدولہ عربوں اور کردوں پر مشمل ایک عظیم اشکر لے کر تورون کے قتل کے لئے پہنچ گیا مكبرا كے مقام پر دونوں فشكروں كا آمناسامنا ہوا ابن تورون كو شكست ہوئى اور وہ فكست كھاكر متقی کے ساتھ موصل پہنچا کیاں ایک بار پھر مقابلہ ہوا اس مرتبہ تورون نے ابن حمدان اور خلیفہ کو نصيبين تك كيس بھي قدم نہيں جمانے ديئے مجبور ہو كر متق نے والى معرا نشيد كو ايك خط لکھ کر اپنی مدد کے لئے بلایا۔ مصربول سے بول مدد طلب کرنے پر بنی حمدان متقی سے بدول ہو گئے اور ان کے دل متق سے صاف نہیں رہے۔ اس طرح مجبور ہو کر متق نے تورون سے صلح کرنا چاہی جس کو تورون نے بہت کھے عمدویکان کے بعد منظور کر لیا ادھر اختید متقی کی مدد کے لئے روانہ ہو چکا تھا اور رقہ پہنچ کر متق سے ملاقات کی' اس وقت اسے معلوم ہوا متقی نے تورون سے صلح کرلی ہے۔ اخشید نے متق سے کہا اے امیرالمومنین میں آپ کا غلام اور خادم ہوں' آپ پر تر کوں کی بیوفائی ظاہر ہو چکی اوران کی غداریاں آپ دکھ چکے ہیں' میری خواہش ہے کہ آپ اللہ كے لئے ميرے ساتھ معر تشريف لے چليں وہ سلطنت آپ كے لئے حاضر ہے وہال اطمينان سے حکومت سیجیے' کیکن متقی نے انشید کی رہ پیشکش رو کر دی۔ چنانچہ اخشید اپنی قلمود کو واپس چلا گیا۔ اور متی رقه بغداد کی طرف روانه ہوگیا۔ یہ محرم ۳۳۳ه کی چار تاریخ کا واقعہ ہے۔ تورون متی کے آنے کی خبر یا کر اس کے استقبال کو ٹکا اور انبار وہیت کے در میان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ تورون متق کو دیکھتے ہی اظمار تحریم کے لئے گھوڑے سے اتر بڑا اور زمین بوس ہوا اور رکاب پکڑ كر اس كے ساتھ روانہ موا متقى نے كئى بار اس سے سوار مونے كو كما ليكن تورون نه مانا اور اس طرح وہ خلیفہ کی پیشوائی کر کے ان خیموں تک لایا جو اس کے لئے نصب کئے گئے تھے۔ متقی نے یماں آکر آرام کیا لیکن تورون نے فریب کیا اور متق اور ابن مقلد کو جومتق کے ساتھ تھا گرفتار کر لیا۔ اور اس کے دو سرے ساتھیوں کو قید کر دیا۔ اس نے متق کی آئھیں نکلوا کر اس کو اندھا کر کے بغداد روانہ کر دیا۔

متقی کی دست برداری اور مشکفی کی تخت نشینی :-

متی جب بغداد بنیا تو اس سے انگشتری جادر اور عصابھی چھین لیا۔ (جو سلا" بعد

نسل چلا آ رہا تھا اور بطور استحقاق حکرانی حکرال کے قبضہ میں رہتا تھا۔) تورون نے بغداد پہنچ کر عبداللہ کتنی باللہ رکھا۔ عبداللہ کتنی باللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی (اس کو بادشاہ بنا دیا) اور اس کا لقب مستکفی باللہ رکھا۔ متقی نابینا ہو چکا تھا مجبورا" اس نے بھی تخت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ مستکفی کی تخت نشینی اور متقی للہ کی دستبرداری ۲۰ محرم ۱۳۳۳ھ عمل میں آئی۔ بعض مور خین کہتے ہیں کہ صفر کا ممینہ تھا۔

#### قاہر باللہ كا اظهار مسرت:

جب متی کے اس انجام کی خبر قاہر باللہ کو ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا اور جوش مسرت میں میں اشعار اس نے کھے۔۔،

صرت و ابرواہیم شیخی عمی

لابدال مشیخین من مصدر
میں اور ابراہیم دونوں بوڑھے اندھے ہو گئے
اب دونوں بوڑھوں کیلئے گوشہ تنہائی اچھا ہے
مادام توزون له امرة
مطاعه فالمیل فی المحمر
اور رکمی ہوئی سلائی اس کی مطبع رہے
اور رکمی ہوئی سلائی اس کی مطبع رہے
قاہر نے اس موقع پر یہ بھی کہا ابھی تو دو ہی اندھے ہوئے ہیں ابھی آیک تیرے کی
ضرورت ہے۔۔۵ قاہر نے یہ ایی بدفال کی تھی کہ کچھ دنوں کے بعد مسکفی بھی اندھا ہو کر ان
میں شال ہو گیا۔۔ ۱ ابھی تورون کے اقترار کو پورا ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ مرگیا۔

انقال

شقی .

برنھیب اندھے متی کو ایک جزیرے میں سندیہ کے قریب قید کر دیا گیا اور اس قید میں بے کیف زندگی کے پچیس سال اور گزار کر ماہ شعبان ۲۵۷ھ میں قید ہستی ہے آزاد ہو گیا۔

## متقی کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ :-

## متقی کے زمانے میں انقال کرنے والے مثابیر :۔

متقی کے دورسلطنت میں انتقال پانیوالے مشاہر میں ابو لیقوب النہر جوری (جو حضرت جنید کے مریدول میں سے تھے) قاضی ابو عبداللہ المحالی۔ صوفی ابو بکر فرغانی۔ الحافظ ابو العباس بن عقدہ ' ابن ولاد نحوی ہیں ان کے علاوہ اور کچھ لوگول نے بھی زمرہ مشاہیر سے اس دور میں وفات پائی۔

### حواشي

ا۔ بعض مورخین نے اس کا لقب المتقی باللہ لکھا ہے جیسے شاہ معین الدین ندوی تاریخ السلام حصد سوم میں کو المتقی باللہ کہتے ہیں۔ لیکن علامہ سیوطی نے عنوان میں بھی اور متن میں بھی اس کا لقب المتقی لللمہ ہی لکھا ہے۔ (مترجم)

١- تخت نشيني ٢٩ه عمل مين آئي

سے تورون ایک سرکش ترکی سردار تھا اس کا دو سرا حامی سردار میر تجم تھا ان دونوں نے روپیہ کے مطالبہ کیا تھا نہ ملنے پر انہوں نے بغاوت کر دی۔ (مترجم)

٧- بغرض عبرت ان اشعار كومع ترجمه بيش كررما مول- (مش)

۵۔ لینی تورون کے ہاتھوں مشکفی کا بھی میں حشر ہونے والا ہے۔

۲۔ جب مشکفی کی آنکھوں میں بھی سلاخیں پھیردی گئیں اور وہ اندھا ہوکر وہاں پنچاتو اس نے کہاکہ واقعی ہم دو اندھوں کو ایک تیسرے اندھے ساتھی کی ضرورت تھی۔

# المشكفى بالله ابو القاسم

## نب اور تخت نشینی : ـ

المستكفى بالله ابو القاسم عبدالله بن مكتفى بن معتضد! اس كى مال بهى أيك ام ولد تقى جس كا نام یا لقب املح الناس تھا۔ متقی کے تخت سے وستبردار ہونے کے بعد ماہ صفر ١٣٣٣ھ ميں تخت پر بیٹھا اس وقت اس کی عمر اکتالیس سال تھی۔ تورون تو متق کے زمانے ہی میں مرگیا تھا وہ اپنے بعد اپنے بھتیج ابو جعفر بن شیرزاد کو مشکقی کے دور طلنت میں چھوڑ گیا تھا۔ ابن شیرازد نے فوج سے . ساز باز کرلی اوراین اطاعت بر ان سے حلف لے لیا۔ مشکفی کو جب اس کی طاقت کا اندازہ ہوا تو اس نے مالیف قلب کے لئے اس کو خلعت سے نوازا۔ جب احمد بن بویہ بغداد آیا تو شیرزاد اس کے خوف سے رو پوش ہو گیا' ابن بویہ ای وقت مسکنی کے پاس دربار میں آیا۔ مسکنی نے اس کو خلعت عطا کیا اور معزالدولہ کے خطاب سے سرفراز کیا اس کے بھائی علی کو اعتماد الدولہ اور دو سرے بھائی کو رکن الدولہ کا خطاب دیا۔ سکول پر بھی ان کے خطابات لکھوائے اور اپنا لقب امام حق مسکوک کرایا۔ (اس طرح ابن بویہ اور اس کے بھائیوں کا سلطنت یر اچھی طرح اقتدار قائم ہو كيا-) معزالدوله ابن بويه نے سلطنت پر اقتدار جماكر مستكفى كو اپنى مضى ميں لے ليا- معزالدوله چند دنوں ہی میں امور سلطنت اور کاربار مملکت پر اس طرح چھاکہ گیا کو اس نے مشکفی کو گوشہ خین بنا دیا اور پانچ ہزار درہم یومیہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ دیالمہ میں بیہ سب ہے پہلا مخص ہے جو عراق کا نائب السلطنت مقرر ہوا۔ معزالدولہ ہی پہلا شخص ہے جس نے تحصیلدار (محصل خراج) ملک میں مقرر کئے۔ اس نے پیرای اور کشتی اڑنے کا شوق لوگوں میں پیدا کیا۔ اور ان کو انعامات دیئے بغداد کے، نوجوانوں میں اس قدر شوق بردھا اور وہ اس میں اس قدر منهمک ہوئے اور اتنا کمال حاصل کیا کہ پیراک ایک ہاتھ میں انگیٹھی اور اس پر دیکچی رکھے گوشت بھونتا ہوا پیر تا چلا عايًا تفا-

کھ عرصہ بعد معزالدولہ مسکفی سے (کسی وجہ سے) برگمان ہو گیا۔ ایک روز ماہ جمادی الاول سستھ عرصہ بعد معزالدولہ مسکفی سے رکسی وجہ سے) برگمان ہو گیا۔ ایک روز ماہ جمادی الاول سستھ میں مسکفی میں تخت کہ استان میں دو و سلم سکفی میں طرف بردھا دیئے۔ دونوں میری دست بوسی کرنا چاہتے ہیں۔ للذا اس نے اپ دونوں ماتھ ان کی طرف بردھا دیئے۔ دونوں نے مسکفی کے

دونوں ہاتھ پکڑ پر اس کو تخت سے کھینج کر نیجے گرا لیا۔ اور اسی کے عمامے سے اس کو باندھ دیا۔

دیلی دربار کے باہر موجود ہی تھے۔ انہوں نے یکبارگی حملہ کر دیا۔ پھر تو پورے دارالسلطنت میں لوٹ مار کچ گئی۔ حرم سرا کو دیلمیوں نے اس طرح لوٹا کہ کوئی چیز اس میں باتی نہ چھوڑی۔ معزالدولہ دربار سے اٹھ کر گھر چلا گیا (کہ یہ اسی کی ساذش تھی) یہ لوگ مشکفی کو باندھ کر اس کے حرم سرا میں پیدل لے گئے اور اس کو تخت سے دستبرادری پر 'مجبور کیا۔ اس کی بھی دونوں آئے میں نکال ڈالیس (جیسا کہ اس سے قبل کہا جا چکا ہے۔) مشکفی کو جب اندھا کیا گیا تو اس کی سطانت کو صرف ایک سال چار ماہ گزرے تھے۔ فضل ابن مقدر کو دیلمی گھر سے نکال لائے اور اس سے بیعت کر لی۔ چار رونا چار مشکفی کو تخت سے دستبردار ہونا پڑا اس کے بعد دیلمیوں نے اس سے بیعت کر لی۔ چار رونا چار مشکفی کو تخت سے دستبردار ہونا پڑا اس کے بعد دیلمیوں نے مشنی شیعہ تھا۔

## المطيع الله ابو القاسم

#### نسپ اور ولادت: ـ

المطیع اللہ ابوالقاسم الفضل بن مقدر بھی ایک ام ولد کے بطن سے جس کا نام مشغلہ تھا الاساھ میں پیدا ہوا اور مشکفی کی تخت سے وستبرداری کے بعد جمادی ۱۹۳۲ھ میں تخت نشین ہوا الکین سے بھی مشکفی کی طرح اقتدار اورافتیاراس سے کلیتہ "محروم تھا) معزالدولہ نے اس کا بھی سو رینار بومیہ وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ اس کی حکومت کے پہلے ہی سال بغدد میں اس قدر زبرد ست قط بڑا کہ کو لوگ مردار اور لید کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بہت سے لوگ سڑکوں پر بھوک کے مارے مرکئے۔ اکثر لوگوں نے کوٹ کر کھالیا۔ لوگوں نے باغات اور زمینس روٹیوں کے عوض بھی ڈالے۔ غریبوں اور ناداروں کے باس بھنے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے پائے گئے۔ (جن کو وہ کہیں سے پکڑ لاتے تھے اور بھون کر کھا جاتے تھے) خود معزالدولہ کے لئے ایک بوری آٹا ہیں ہمار درہم میں خریدا گیا۔ راش میں ایک بوری آٹے کا بھاؤ انیس قنطار شمار چار ترار آٹھ سو درہم)۔

اس عرصہ میں معزالدولہ اور ناصر الدولہ کے درمیان کچھ جھڑا ہو گیا۔ نتیجہ سے ہوا کہ معزالدولہ ناصر الدولہ کے مقابلہ میں نکلا اور الطیع اللہ اس کے ساتھ (قیدی کے طرح) تھا اور جب وہ میدان سے پلٹا تو اس وقت بھی مطیع اللہ قیدی کی حیثیت سے ہمراہ تھا۔

اس سال رخشیدوائی مصر کا انقال ہو گیا۔ رخشید کا اصل نام محمد بن طفح فرغانی تھا۔ رخشید کے معنی (بادشاہ بادشاہان) کے ہیں لیکن فرغانہ کے سلاطین کا عام طور پر بھی لقب ہو آتھا جیسا کہ بادشاہان طبرستان کو اصبند' جرجان کے ملاطین اصول' ترک سلاطین خاقان' اشروسنہ کے بادشاہ انشین اور سمر قند کے باوشاہ کا لقب سامان ہو آ ہے۔

ا نشید بہت ہی دلاور اور ہیب ناک مخص تھا قاہر کے زمانے سے پہلے اس کو مصر کا حاکم مقرر کیا گیا تھا اس کے آٹھ ہزار غلام تھے۔ ملک کافور کا بھی میہ آقا تھا۔

اسی سال قائم عبیدی کاجو والی مغرب تھا انتقال ہو گیا۔ اس کے بجائے اس کا بیٹا اور ولی عمد منصور باللہ اساعیل مقل ہوا۔ قائم بدات اپنے باپ سے بھی زیادہ زندیق اور ملعون تھا اس ملعون نے انہیاء علیم اسلام کو گالیاں دیں اور دلوائیں اور میں علاء کا بے دیریغ قتل کرایا۔ پڑ

سے اور اس پر گرانی موقوف کر میں اور اس کے اور اس پر گرانی موقوف کر رہا اور دار الحکومت میں آنے جانے کی اجازت دے دی۔

المسلام معزالدولہ نے دربار میں درخواست پیش کی کہ کاروبار سلطنت میں اس کے بھائی علی بن بوسیہ المقاب بہ عماد الدولہ کو بھی اس کا شریک کاربنا دیا جائے اور جب میراانقال ہو جائے تو میرا منصب اس کو عطاکیا جائے۔ مطبع نے فورا" اس کی بید درخواست منظور کرلی لیکن عمادالدولہ کا اس سال انقال ہو گیا اور مطبع اللہ نے اس کے بھائی رکن الدولہ رفیق کار بنا دیا۔

اس کے اردگرد چاندی کا علقہ بنا دیا گیا جس کا وزن سات سو ستر اور نصف درہم تھا محمد بن نافع خزای کیتے ہیں کہ ججر اسود نصب ہونے سے قبل میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا اس کے خزای کہتے ہیں کہ حجر اسود نصب ہونے سے قبل میں نے اس کو بڑے غور سے دیکھا اس کے سرے پر ایک سیاہ لکیر تھی اور باتی تھام سفید تھا اس کا طول بقدر ایک گز (شرع) تھا۔ "

مسلام میں ایک قوم نے خروج کیا جو تناخ کی قائل تھی ان میں ایک جوان نے اعلان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح اس میں داخل ہو گئ اور اس کی بیوی نے کہا کہ حضرت فاظمہ کی روح میرے اندر داخل ہو گئ ہے ان میں سے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ جرئیل کی روح میرے اندر داخل ہو گئ ہے ان میں سے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ جرئیل کی روح اس کے اندر ساگئی ہے۔ ان تیول افراد کو لوگول نے خوب زدو کوب کیا یہ تیول کم بخت خود کو چو تکہ خاندان المیت سے منسوب کرتے تھے اس لئے معزالدولہ نے ان کو رہا کر دیا۔ حالانکہ یہ سب کچھ اس مردود کے اشارے یہ ہوا تھا۔

اسی سال منصوری کا بادشاہ منصوری عبیدی شہر منصوریہ میں مرگیا۔ اس کی جگہ اس کا فرزند سعد جس کا لقب معزلدین اللہ تھا تخت نشین ہوا اس نے موجودہ شہر قاہرہ آباد کیا اس کے ولد منصور نے منصورہ آباد کیا تھا منصور نیک سیرت بادشاہ تھا اس نے اپنے باپ کے زمانے میں کئے مظالم کا تدارک کیا تمام مظلوموں کے ساتھ جس سلوک سے پیش آیا اور تلائی مافات کی جس کی وجہ سے وہ رعایا میں بہت ہر دل عزیز ہو گیا منصور کے بیٹے سعد کو بھی لوگ بہند کرتے تھے وہ بھی نیک طینت بادشاہ تھا اس وجہ سے بورا مغربی ملک اس کے قبضہ اور تصرف میں آگیا تھا۔ بھی نیک طینہ کا نام خطبہ میں برحمانا آج تک خطبہ میں شاہ خراسان نے اپنے ممالک میں مطبع اللہ کا نام خطبہ میں برحمانا آج تک خطبہ میں شاہ خراسان نے اپنے ممالک میں مطبع اللہ کا نام خطبہ میں برحمانا آج تک خطبہ سے معرف میں شاہ خراسان نے اپنے ممالک میں مطبع اللہ کا نام خطبہ میں برحمانا آج تک خطبہ میں مطبع اللہ کا نام خطبہ میں برحمانا آج تک خطبہ میں شاہ خراسان نے اپنے ممالک میں مطبع اللہ کا نام خطبہ میں برحمانا آج تک خطبہ میں شاہ خراسان ہے اپنے ممالک میں مطبع اللہ کا نام خطبہ میں برحمانا آج تک خطبہ میں مطبع اللہ کا نام خطبہ میں برحمانا آج تک خطبہ میں شاہ خراسان نے اپنے ممالک میں مطبع اللہ کا نام خطبہ میں برحمانا آج تک خطبہ کیا ہوں میں برحمانا آج تک خطبہ میں شاہ خراسان ہے اپنے میں مطبع اللہ کا نام خطبہ بانے کا میانے میں ساتھ میں شاہ خراسان نے اپنے خلوبہ میں ساتھ میں شاہ خراسان نے اپنے خلاقی میں مطبع اللہ کی بیات میں مطبع اللہ کیا ہے کہ بیات کیا ہے کہ بیات کیا ہے کہ بیات کی بیات کر بیات کی خوانے کیا ہوں کی بیات کیا ہوں کیا

سسس من شاہ خراسان نے اپنے ممالک میں مطیع اللہ کا نام خطب میں پڑھایا آج تک خطبہ میں وہاں کسی عباس سلطان کا نام نہیں شامل کیا گیا تھا۔ مطیع کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے خوش ہو کر اس کو خلعت اور پرچم مرحمت فرمایا۔

زلزلے کی تباکاریاں:۔

سم المسلم ميں مصر ميں سخت زلزله آيا۔ اس زلزله سے بيشار مكانات مندم ہو گئے۔ تين ساعت تك زلزله كے حضور ميں الحاح وزارى كے ساتھ وعائيں مائلیں۔

۱۳۳۹ھ میں سمندر کا پانی ای گز کم ہو گیا اس قدر پانی اترنے سے اس میں بہاڑ اور الی الی عجیب و غریب چزیں نظر آئیں جو اس سے قبل مشاہرہ سے نہیں گزریں تھیں رے اور اس کے نواح میں زلزے کا اس قدر اثر ہوا کہ شہر طالقان ذمین میں دھنس گیا۔ شہر طالقان کی تمام آبادی میں سے صرف تمیں افراد بچ تھ باقی سب کے سب فنا ہو گئے۔ رے کے مضافات میں ایک سو بچاس گاؤں زمین میں دھنس گئے طوان کا اکثر حصہ کھنڈر بن گیا۔ مردوں کی ہڑیاں زمین سے باہر نکل پڑیں۔ جگہ جگہ چشے جاری ہو گئے۔ رے میں ایک بہاڑ ٹوٹ کر بھر گیا۔ ایک گاؤں می معلق ہو کر رہ گیا (گاؤں کے اطراف کی زمین دھنس گئی) کچھ دیر بعد زمین کے اندر دھنس گیا ذمین میں بڑے برے برے خواں نکاتا رہنا تھا۔

ہروقت وحواں نکاتا رہنا تھا۔

## تحم حلوان اور جبال میں زلزلہ :۔

ے ۱۳۲۷ھ میں قم' حلوان اور جبال کے علاقہ میں زلزلہ آیا۔ یہ زلز بھی بہت سخت تھا بیشار مخلوق تباہ برباد ہوئی۔ بیشار لوگ ہلاک ہوئے اس زلزلے کے بعد ٹڈی دل ٹوٹ پڑا اور فصلوں اور باغات کا ناس کر دیا۔ سارے کھیت صاف جو گئے۔

#### ایک عجیب و غریب جلوش :۔

۱۳۵۰ میں معزالدولہ نے بغداد میں ایک نیا محل تغیر کرایا جس کی بنیاد ۳۱ گزشی۔ اس سال معزالدولہ نے ابو العباس عبداللہ بن حسن بن شوارب کو سلطان مطیع اللہ کی موجودگی میں قاضی القصاۃ کے منصب پر فائز کیا۔ قاضی صاحب جب معزالدولہ سے خلعت پاکر دربار سے والیس ہوئے تو ان کے آگے آگے (اظہار شوکت کے لئے) جھانج اور نفیریاں بجتی ہوئی جا رہی تھیں اور ان کے جلو میں ایک فوجی دستہ بھی تھا قاضی القصاۃ کو منصب کی سپردگی کے وقت جو شرائط نامہ اور ان کے جلو میں ایک فوجی دستہ بھی تھا قاضی القصاۃ کو منصب کی سپردگی کے وقت جو شرائط نامہ

لکھا گیا تھا اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ قاضی القصائے ہر سال معزالدولہ کو دو لاکھ درہم بطور نذر چین کیا کرے گا۔ لیکن مطبع اللہ نے اس شرط کو باطل کرنا چاہا تھا لیکن اس کی کسی نے نہیں ماتی۔ بس وہ اتنا کر سکا کہ ایسی نازیبا شرط قبول کرنے والے قاضی کو اس نے بھی اپنے سامنے نہیں آئے دیا۔

#### مزيد واقعات :-

ای سال رومیوں نے جزیرہ افر یطش پر قبضہ کر لیا جو ۱۳۳۰ھ سے مسلمانوں کے مقبوضات میں شامل تھا۔ اس سال والی اندلس الناصر الدین اللہ کا انقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا۔

# صحابه كرام كوسب وشتم:-

## عجيب وغريب توام بمن بهائي:

ای سال آرمینہ کے نظریق نے ناصر الدولہ بن جمران کے پاس دو جڑوال لڑکول کو بھیجا جن کی عمر ۲۵ سال تھی وہ صرف پہلو سے جڑے ہوئے تھے (لینی ان کے پہلو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے (اینی ان کے پہلو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے) ان کے الگ الگ پیٹ تھے دو معدے ' دو نافیں' ان میں ہر ایک کی بھوک' پیاس اور بول براز کا وقت الگ الگ تھا' دونول ہاتھ' پاؤل اور رائیں و پنڈلیال الگ الگ تھیں۔ ان میں سے ایک مرد اور ایک خورت کی طرف تھی' اس میں سے ایک کا میلان عورت کی طرف تھی اس سے سے اندازہ ہوا کہ ان میں ایک مرد تھا دور دوسرے کی رغبت مرد کی طرف تھی اس سے سے اندازہ ہوا کہ ان میں ایک مرد تھا دور سری عورت ' کچھ دن کے بعدان میں سے ایک مراگیا اور ایک اندہ رہا' مردے سے جب بدلا آتے گی تو ناصر الدولہ نے اطباء کو جمع کیا اور مردے کو زندہ سے الگ کرنا چاہا لیکن سے ممکن نہ ہو کیا اور میت کی سراند اور بدلو سے دو سرا زندہ بھی بیار ہو گیا اور پھر مرگیا۔

۱۳۵۲ میں معزالدولہ کے لئے عظیم الشان خرگاہ تیار کرایا گیا جس کی عمودا" بلندی پچاس گر تھی، اس کی تعزیت کے لئے معزالدولہ کے گر تھی، اس کی تعزیت کے لئے معزالدولہ کے محل پر گیا۔ مطبع اللہ نے جنازہ میں شریک ہونا چاہا لیکن معزالدولہ نے اجازت نہیں دی تین مرتب زمین ہوئی کر کے سلطان کو واپس کر دیا۔ چنانچہ مطبع اللہ واپس اپنے محل کو لوٹ آیا۔

انبی سال یعقوب بادشاہ روم نے بلاد المسلمین (مسلمانوں کی بستیوں کے قریب) شر قیساریہ آباد کیا۔

### را نضیوں کی حکومت:۔

۱۳۵۱ هیں قرام کی دمشق پر قابض ہو گئے اور مصرو شام سے جج کے لئے جانے کے راستے بند کر دیئے یماں سے بردھ کرانہوں نے مصر پر قبضہ کرنا چاہا گر بنو عبدان سے پہلے قابض ہو چکے شخے 'اب شیعوں کی حکومت اقلیم مغرب' مصر اور عراق تک پھیل گئی (ان تمام ممالک پر قابض ہو گئے) چو نکہ مصر میں کافو را خشیدی کے مرنے کے بعد تمام مصر میں اختلال پیدا ہو گیا' فوجیوں کو شخواہیں مانا بند ہو گئیں اس لئے انہوں نے پھر معزالدولہ کو لکھا کہ آپ مصر آ جائیں۔ معزالدولہ نے اپنے ایک غلام کو ایک لاکھ فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر سارے علاقہ پر قبضہ

ر لیا اور جس جگہ آج کل (دشویں صدی ہجری) قاہرہ واقع ہے وہاں پنچ کر قیام کیا اور وہاں معزالدولہ کے معزالدولہ کے معزالدولہ کے معزالدولہ کے خطبول سے بنی عباس کا نام نکلوا دیا۔ سیاہ لباس کو (جو عباسیوں کا نشان تھا) پہننا ممنوع قرار دے دیا خطبول کو تھم دیا گیا کہ بجائے سیاہ لباس کے سفید لباس زیب تن کریں اور تھم دیا کہ خطبول میں یہ پڑھا جائے۔

الهم صل على محمد ن المصطفع وعلى على المرتضى وعلى فاطمه البنول وعلى الحسن والحسين سبط الرسول وصل على الائمه ابا امير المومنين المعزى بالله-

يه تمام تبديليال شعبان ٥٨٥ه من وقوع يذريه موكي -

ریج ۳۵۹ میں تمام مصرمیں اذان حبی علمی خیبر العمل کا اضافہ کیا گیا اور جامع ازہر کی تعمیر کا آغاز ہوا جو رمضان ۱۲ساھ میں عمل ہوئی۔ اس سال (۳۵۹) میں عراق میں ایک ستارہ ٹوٹا جو اتنا بردا تھا کہ اس کی روشنی سے تمام دنیا روشن ہو گئی نیہ روشنی بردھتے بردھتے ضیائے آفاب کی طرح ہو گئی ستارہ ٹوٹنے کے بعد زبردست رعد کی آواز آئی۔

۱۳۹۰ میں عراق میں بھی اذان کے اندر حی علی خیر العمل جعفر بن فلاح نائب حاکم دمثق کے تھم سے شال کیا گیا اور کمی کو اس تھم کی مخالفت کی جرات نہ ہو سکی۔

ای سال بعداد میں معزالدولہ کا ایک غلام مارا گیا اس پر معزالدولہ اس قدر غفیناک ہوا کہ وزیر ابوالفضل شیرانی نے انقام لینے کے لئے شہر میں ایک طرف آگ لگوا دی آگ نے بہت جلد شدت افتیار کر لی سینکڑوں گھر جل گئے اموال فاکستر ہو گئے اور بہت سے لوگ جل کر مر گئے یہاں تک کہ بیہ وزیر (ابو الفضل شیرانی) بھی اس کی لیسٹ میں آگیا اور جل کر مرگیا (اللہ اس کی مغفرت نہ فرمائے) اب سے پیشتر ایس آگ بغداد میں بھی نہیں گی تھی۔

قاضي كاعهده اور شرائط نامه:-

ساسو میں ابو الحن محمد بن ام شیبان ہائمی کو مطبع اللہ نے قضاء کا عمدہ سپرد کیا اگرچہ انہوں نے انکار کیا لیکن مطبع کے اصرار پر ان کو قبول کرنا پڑا، مطبع نے ان سے بہت می شرطیں بھی قبول کرائیں اور انہوں نے قبول کر لیا۔ ان شرطوں میں تھا کہ وہ عمدہ قضاء کی شخواہ نہیں لیس گے۔ کمی کا خلعت قبول نہیں کریں گے۔ شرایعت کے خلاف کمی کی سفارش نہیں سنیں گے صرف ان کے کاتب کے لئے تین سو درہم ماہانہ صادب کے لئے ڈیڑھ سو درہم ماہانہ شخواہ مقرر کر دی گئی۔ وفتر قضاء کے احکام کی لقبیل کرانے والے اہلکار کے لئے سو درہم خزانجی اور سر دفتر کے لئے سات سو درہم ماہانہ مقرر ہوئے۔ جو فرمان تقرری اس موقع پر لکھا گیا وہ یہ ہے۔

"عبدالله الفضل النطيع لله امير المومنين اس تحرير ك بموجب محمد بن صالح باشي كو عمده قاضى القصاة ير تقرر ك وقت الل ميند السلام ميند المنصور ميند الشرقيد اور شركوف ك مغربي اور مشرقی مضافات اور وه مقامات جو خراسان طوان فر سبسیس ویار مفر ویار ربید ویار برم موصل ، حرمين شريفين ، يمن ومشق ، حمص ، جند تنبرين ، عوام ، اسفندريه ، جند فلسطين ، اردن اور کل وہ مقامات اور علاقے جو عباسین کے تحت و تصرف میں ہیں اس امر میں بابند کرتے او ان ے اقرار لیتے ہیں کہ وہ کل ان ممالک کے عاملوں عالموں اور قانیوں پر افسر اعلیٰ (قاضی القصاة) كا كام كريں كے دكام كے حالات معلوم كيا كريں كے اور ممالك محروسہ كے دكام كے كاموں كامعائد كريس كے- تمامى نواحى اور امصار مملكت كے طريقه بائے كار گزارى ير نظر ركھيں كے ان کو اگر ضرورت ہو گی تنبیہ کریں گے ان کے عیوب پر چشم نمائی سے کام لیں گے ماکہ عوام و خواص دونوں احتیاط کو ہاتھ سے نہ دیں۔ یہ دین اسلام کے مطابق مقدمات کا فیصلہ کریں گے تاکہ ہر جگہ نیک نیتی باقی رہے (امن و امان اور تقویٰ باقی رہے۔) ایسے لوگوں کا تقرر بھی کریں گے جو ویانتدار اور صاحب امانت ہوں۔ ان کی پاکدامنی ظاہر ہو۔ پر بیزگاری میں سب سے مقدم ہول' شریعت کے پابند ہوں' تقویٰ سے موصوف ہوں' صاحب علم ہوں' عقلمند ہوں' صاحب علم ہوں' خوش پوش ہوں' لباس کی طرح ول کے بھی صاف ہوں' عالم دین ہونے کے ساتھ معاملات ونیا ے بھی بوری واقفیت رکھتے ہوں۔ عقبیٰ کی سلامتی ہے آشنا ہوں' خوف خدا رکھتے ہول کیونک خدا سے ڈرنا ہی ایک عظیم صفت ہے وہ خود بھی اپنے معاملہ میں کتاب اللہ پر عمل پیرا ہوں- اور ہر معاملہ میں اس کے موافق عمل کرتے (اور فیلے صادر کرتے) ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت ان کی رہبر ہو وہ اہماع امت کی رعایت کرتے ہوں۔ آئمہ راشدین کی اقتداء کرنے والے ہوں اور جو امر كتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اجماع سے ثابت نہ ہو اس ميں اجتماد سے كام

لیتے ہوں۔ فریقین میں سے ہر ایک ان کی نظر میں برابر ہو انصاف اور عدل سے کام کرتے ہوں اس طرح کہ غریب ان سے ڈرنا چھوڑ وے اور امر ان کو اپنی طرف ماکل نہ کر سکیں۔ علاوہ ازیں وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں ماکہ زبردست خوش دلی کے ساتھ اپنے فرائض بحن و خوبی اوا کریں اور غلطیوں کا ازالہ بھی ہو سکے صاحبان فن' ہنر مند اور تاجروں کے ساتھ مروت کا سلوک کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔"

ای طرح کی بہت می ہاتیں ای شرائط نامہ یا عمد نامہ میں ندکور تھیں جن کا ذکر کرنا بہت طول طویل ہے۔

بی عباس کے سلاطین سابقہ اپنی سلطنت میں ایک قاضی القصاۃ (چیف جسٹس) ہمیشہ رار الحکومت میں رکھتے تھے اور وہ اپنی طرف سے نائب مقرر کیا کہ تا تھا جے قاضی کما جاتا تھا۔ اس مقررہ محض کے علاوہ کوئی دو سرا محض قاضی نہیں ہو سکتا تھا یہ قاضی القضاۃ نہیں کیائن افسوس کہ اب تو ایک شہر میں کئی کئی قاضی موجود ہیں اور ہر ایک خود کو قاضی القضاۃ نہیں کہتا ہے حالانکہ بعض خود قاضی القضاۃ کہلانے والے ایسے ہیں کہ ان کے تحت ایک بھی قاضی نہیں ہو سکتا تھا اور وہ اتنا صاحب اقترار ہوتا تھا کہ بادشاہ بھی اس کا تھم چلنا تھا اور اب وہ رعایا پر بھی اپنے تھم کا نفاذ نہیں کرا سکتا۔

ای سال یعن ۱۳۹۳ میں مطیع اللہ پر فالج گرا جس سے اس کی زبان بھی متاثر ہوئی معزالدولہ نے اپنے حاجب سبتگین کے ذریعہ کملا بھیجا کہ وہ تخت سے اپنے بیٹے طائع اللہ کے حق میں دستبردارہ جائے اور کاروبار سلطنت (جو بھی برائے نام ہے) اس کے سپرد کر دے 'چنانچہ اس نے اس تھم کی تعمیل کی اور ۲۳ ذیقعدہ ۱۳۳ میں برائے بار شنبہ الطائع اللہ کو امیر بنا دیا گیا۔ مطیع اللہ کی سلطنت انتیں سال دو ماہ رہی۔ تخت سے دستبرداری کے بعد قاضی بن ام شیبان نے تھم دیا کہ آئندہ سے مطیع کالقب شیخ فاضل ہوگا۔

### سلطنت عباسيه كي نتاه حالي:

ذہبی کہتے ہیں کہ مطیع اور اس کا بیٹا طائع دونوں بی بویہ کے ہاتھ میں کھ پتلیوں کی طرح سے اس کی حیثیت شاہ شطرنج سے زیادہ نہیں تھی چنانچہ سلطنت کا یہ ضعف مقتضی للہ تک قائم رہا۔ مقتضی للہ نے اس کے سدھارنے کی کچھ کوشش ضرور کی تھی۔ اوھر تو سلطنت عباسیہ روز بروز روبزوال تھی اوھر مصریں اس کے خلاف بنی عبید را ضیوں کی سلطنت قوت کیلاتی گئی اور ان کی

سلطنت کی وہی حالت (باعتبار استحکام) ہو گئی جو تبھی بنی عباس کی تھی-

مطیع اللہ اپنے ایک فرزند کو ساتھ لے کو واسط کی طرف چلا گیا جہال محرم ۱۳۳۳ھ میں وہ قید است ہے مہا ہو گیا جہال محرم ۱۳۳۳ھ میں وہ قید است ہے مہان کے جیل کہ جہال تک میری تحقیق ہے اس سے تو ہی طابت ہے کہ مطیع اپنی مرضی اور خواہش سے تخت سے دستبرادر ہوا تھا میرے نزدیک بھی ہی می صحیح ہے خطیب بغدادی کتے ہیں کہ حضرت مام احمد صنبل نے فرمایا ہے کہ جس کے دوست اور می خواہ مر جاتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔

## مطیع للہ کے عہد میں انقال کرنے والے مشاہر:۔

مطیع للد کے زمانے میں حسب ذیل مشاہیر نے انقال کیا۔

ندہب صنبلی کے استاد خرقی صفرت ابو بکر شباتی ابو طبیب صعلوی ابو جعفر نحاس نحوی ابورجائے اسوانی ابو برجائے ابو بکر صولی (مورخ) شیم بن کلب شاشی ابو طیب صعلوی ابو جعفر نحاس نحوی ابو نفر فارانی (مشہور فلفی) امام شافعیہ ابواسحاق مروزی ابو القاسم ذجاجی نحوی شیخ حفیہ علامہ کرخی علامہ ریوری مصنف المجالت ابو بکر ضبعی قاضی ابو القاسم التوفی ابن صداد صاحب الفروع ابو علی بن ابی بریرہ (اکابرین شافعیہ میں سے شے) صوفی ابو عمر مسعودی (مورخ صاحب مروج الذہب) ابن درستوی ابو علی البحری تاریخ کمہ کے مولف علامہ فاکی مشہور شاعر مشبی مشہور محدث ابن درستوی ابو علی البحری ابن شعبان (آئمہ ما کیہ میں سے شے) ابو علی قالی اور دو سرے حضرات۔

### الطائع لثد ابوبكر

نسب 🖫

الطائع للد ابو بكر عبد الكريم بن مطیع- اس کی ماں ام ولد ہزار نامی بھی بعض كہتے ہيں كہ عقب نام تھا- اس کی تخت نشینی كے لئے اس كے باب مطیع كو تخت سے وستبردار كرايا گيا- جب بيہ تخت نشين ہوا تو اس كی عمر ۱۳ سال تھی- تخت نشینی كے دو سرے روز طائع جلوس کی شكل ميں آكا الله في اور (جو علامت تخت نشینی تھی) اس كے كندھے پر پڑی تھی- لفكر ساتھ ساتھ اور سبتگين اس كے كندھے پر پڑی تھی- لفكر ساتھ ساتھ اور سبتگين اس كے بر عمر الدولہ كا لقب عطا فرمايا ليكن بهت وزارت پرچم اور نصرالدولہ كا لقب عطا فرمايا ليكن بهت جلد عمر الدولہ اور سبتگين كے درميان نزاع ہو گيا- سبتگين نے تمام تركوں كو اپنا ہم نوا بنا باب اور پھر ايك دت تك دونوں ميں جنگ جاری رہی ای سال (يعنی ۱۳۷۳) ميں معز عبيدی كا نام حرمين شريفين ميں بڑھے جانے والے خطبہ ميں ليا گيا-

#### عضد الدوله كا فريب:\_

۱۳۹۲ میں عزالدولہ کی مدد کے لئے عضد الدولہ بغداد پنچا ناکہ سبکتین کاس کے ساتھ مل کر مقابلہ کرے لیکن یماں آکروہ خود بجسل گیا اس کو بغداد بہت پند آیا اور اس نے طے کیا کہ اس شہر کو اپنا مستقر بنانا چاہے۔ چنانچہ عزالدولہ کو مدد دینے کے بجائے اس نے شاہی فوج کو اپنی طرف تو ڈنا شروع کیا اور پھر فوج کو ساتھ لے کر عزالدولہ پر حملہ کردیا۔ عزالدولہ ڈر سے محل میں گھس گیا اور تمام دوازے بند کر لئے اور عضد الدولہ نمایت آسانی سے نالب آگیا چنانچہ اس نے طائع لللہ کی طرف سے خود فرمان لکھا کہ عزالدولہ کے بجائے عضد لدولہ کو وزیراعظم مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے دونوں میں اختلاف اور بھی شدید ہو گیا۔ چو تکہ عضد الدولہ نے پوری قوت حاصل کر کی تھی الذا عزالدولہ اس کا پچھ نہ بگاڑ سکا اور ۲۰ جمادی الثانی سے ۲۰ رجب تک بغداد اور اس کے نواحی علاقوں میں خطبہ میں طائع للہ کا نام بالکل نمیں لیا گیا۔ اس کے اقترار نے را فنیوں کو حد سے بردھا دیا اور عبیدیوں کے اقترار کا یہ عالم ہوا کہ معر، شام، مشرق و مغرب میں ہر طرف ان کی

#### دهوم چے گئی ان تمام مقامات پر نماز تراوی بالکل بند ہو گئی۔

#### آل بوبه كااقتذار :\_

١٦٥ه ميس ركن الدوله بن بويه نے اپنے ممالك محروسه كو اپني اولاد ميس تقيم كر ديا- اس نے عضد الدولہ کو فارس و کرمان مو کدالدولہ کورے اور اسبان اور فخر الدولہ کو ہمدان اور ویٹور ديئ- (الكر اس كے بعد آليس ميس نزاع نه پيدا بو) اى سال ماه رجب ميس قاضى القضاة ابن معروف نے اپنی عدالت محل شاہی میں قائم کی اور وہیں مقدمات کے فیطے کرنے لگے اور عضد الدولہ سے رجوع کیا کہ وہ اس کے وفتر کا معائنہ کرے دیکھے کہ اس کی کارگزاری کیسی ہے۔ ای سال عضد الدولہ اور عزالدولہ کے مابین زبردست جنگ ہوئی اس جنگ میں عزالدولہ کا ا یک چیتا اور محبوب غلام عضد الدوله کی قید میں آگیا چونکه وہ ترکی غلام عز الدوله کو بهت عزیز تھا اس نے اس کے غم میں کھانا پینا چھوڑ دیا ہروقت اس کے فراق میں روتا روہتا تھا۔ یہاں تک ك اس نے لوگوں سے ملنا جلنا ترك كر ديا شه نشين ميں بينھنا چھوڑ ديا۔ اس نے برى منت كے ساتھ عضد الدولہ سے ورا فوست کی کہ میرا غلام مجھے واپس کر دیا جائے لیکن عضد الدولہ نے اس کی در خواست پر مطلق توجه نمیں دی اور صاف انکار کر دیا جب یمال رعیت کو به معلوم مواتو عن الدوله كاخوب نداق الرايا حميا- عك آكر عن الدوله اين دو كنيري (مرايك كي قيمت ايك ايك لاكه وینار تھی) این قاصد کے ہمراہ عضد الدولہ کی خدمت میں بھیجیں اور اس سے استدعاکی کہ میری یہ کنیری اس غلام کے عوض لے لیج اور غلام دیجئے۔ بلکہ اس نے قاصد سے یمال تک کمہ دیا ك غلام ك عوض عضد الدولم بحق عد يكي طلب كرے محص منظور ب خواہ تمام مملكت وہ مجم ے لے لیکن غلام دیدے آخر کا عضر الدولہ نے ان کنیروں کے بدلہ میں غلام واپس کر دیا۔ ای سال کوفہ میں عزالدولہ کے بجائے خطب میں عضدالدولہ کا نام بڑھا گیا۔ اس سال المعز الدین الله شاہ مصر کا انقال ہو گیا اور اس کے بجائے اس کا فرزند نرا طفت بہ عزیز بادشاہ ہوا۔ خاندان عبدیه میں به بهلا بادشاہ تھا جو بطور میراث مصر مر حکمران ہوا۔

#### اندلس كانيا بادشاه: ـ

١٣٦٦ من المستنصر بالله الحكم بن ناصر الدين الله اموى وأثاه اندلس كا انقال مو

#### گیا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا المو کد باللہ ہشام تخت نشین ہوا۔

### عضد الدوله كي وليعهدي:

کاماھ میں ایک بار پھر عزالدولہ اور عضدالدولہ میں جنگ ہوئی اس بار بھی جنگ میں عضدالدولہ ہی کامیاب ہوا۔ اور عزالدولہ گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ طائع للہ نے اس کامیابی پر عضدالدولہ کہ خلعت گراں بما عطاکیا اور تاج جواجر سے مرصع اور جڑاؤ کنگن اس کو عطا فرمائے خود اپنے ہاتھ سے اس کے گلے میں تلوار حمائل کی اور جو جھنڈے عطاکتے ایک ان میں چاندی کا تھا (چاندی کا جھنڈا امراء کو بطور عظیم اعزاز دیا جاتا تھا) اور دو سرا جھنڈا سونے کا تھا جو صرف ولی عمد سلطنت کے لئے مخصوص تھا۔ آج تک سوائے عضدالدولہ کے یہ بوچھ کی کو نہیں دیا گیا پھر طائع للہ نے ایک وصیت نامہ ولی عمدی مرتب کیا اور تمام حاضرین دربار کو پڑھ کر سایا گیا۔ سے وصیت نامہ من کر تمام لوگ انگشت بدندال رہ گئے کیونکہ آج تک تو ہی قاعدہ اوردستور تھا کہ ولی عمد سلطان کا فرزند یا عزیز قریب ہو تا تھا۔ یہ عمد نامہ (وصیت نامہ) عضدالدولہ کے سپرد کرتے عمد سلطان کا فرزند یا عزیز قریب ہو تا تھا۔ یہ عمد نامہ (وصیت نامہ) عضدالدولہ کے سپرد کرتے ہوئے طائع نے کہا کہ بیہ میرا عمد نامہ اور وصیت نامہ ) عضدالدولہ کے سپرد کرتے ہوئے طائع نے کہا کہ بیہ میرا عمد نامہ اور وصیت نامہ کے موافق عمل کرنا۔

## عضد الدوله كي مزيد عزت افزائي:-

المسلم میں طائع کی طرف سے ایک فرمان جاری ہوا کہ صبح ' مغرب اور عشاء کے وقت عضد الدولہ کے ایوان پر نوبت بجا کر اور منبرول پر بھی خطیب اپنے اپنے خطبول میں عضد کا نام لیس ابن جوزی کہتے ہیں کہ بنے وہ باتیں ہیں جو اس سے پہلے بھی کسی سلطان یا امیرالمسلمین سے سرزد نہیں ہو نمیں! نوبت کی اجازت تو ولی عمد کو بھی نہیں دی جاتی تھی ایک بار معزالدولہ نے نوبت بجوانے کی اجازت طلب کی تھی تو منع کر دیا تھا 'عضد الدولہ کو جتنا جتنا نوازا گیا اور انعامات مرحمت کئے گئے سلطنت اتن ہی کمزور ہوتی چلی گئی اور نفاذ تھم میں اتن ہی سستی پیدا ہوگئی۔ مرحمت کئے گئے سلطنت اتن ہی کمزور ہوتی چلی گئی اور نفاذ تھم میں اتن ہی سستی پیدا ہوگئی۔ مفارش کی اور کما کہ آپ عضد کو اس بات کی اجازت دیدیں کہ سے اپنے لقب میں تاج الملت کا اضاقہ کی تجدید کر دی جائے در اس کو تاج پہننے کی بھی اجازت دے دی جائے اور خلعت سابقہ کی تجدید کر دی جائے سلا نئی آیک تخت پر جیھا' سو غلام جائے۔ طائع للہ نے والی مصر کی ان تمام سفارشات کو قبول کر لیا۔ طائع آیک تخت پر جیھا' سو غلام جائے۔ طائع للہ نے والی مصر کی ان تمام سفارشات کو قبول کر لیا۔ طائع آیک تخت پر جیھا' سو غلام جائے۔ طائع للہ نے والی مصر کی ان تمام سفارشات کو قبول کر لیا۔ طائع آیک تخت پر جیھا' سو غلام جائے۔ طائع للہ نے والی مصر کی ان تمام سفارشات کو قبول کر لیا۔ طائع آیک تخت پر جیھا' سو غلام

تلوار ہاتھ میں لے کر اس کے اردگر کھڑے ہوئے دربار کو بڑی ذیب و زینت دی گئی تھی۔ الطائع لند تخت پر بیٹھا حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کے خاص دست مبارک کا لکھا ہوا قرآن شریف مانے تخت پر بیٹھا موروثی مبارک اور مقدس چادر کندھے پر ڈالی اور عصا ہاتھ میں لیا اور رسول خدا صلی اللہ علی وسلم کی شمشیر مبارک جمائل کی عضد الدولہ کے قراہم کردہ پردے سامنے ڈال دیئے گئے آگہ کوئی سلطان کو نہ دیکھ سے۔ ترک سروار ہتھیار لگائے واخل ہوئے دونوں طرف روساء اور اعیان سلطنت کھڑے تھے اس کے بعد امیر الدولہ کی طبی ہوئی جس وقت وہ سامنے آیا پردے اٹھا دیئے گئے عضد لدولہ بڑھ کر ذھیں ہوس ہوا لیکن وہ اس قدر زیادہ سپاہیوں اور سرواران لگا کو دیکھ کر بچے متود ہوا یہ دکھ کر سلطان نے کما کہ عضد الدولہ بھگتے کیوں ہو؟ کیا تم کو خدا کی شان نظر نہیں آئی۔ عضد لدولہ نے کما کہ هذا کہ حضد اور ترب تاب عضد لدولہ بڑی ہوئی کہ رہے ہوا اور طائع نے بوال کو بوسہ ویاقبل ر جلہ طائع نے برابر طائع نے نہا کہ اور قریب آؤ۔ عضد آئے بڑھا اور طائع کے پاؤں کو بوسہ ویاقبل ر جلہ طائع نے برابر کما کہ اور قریب آؤ۔ عضد آئے بڑھا اور طائع کے پاؤں کو بوسہ ویاقبل ر جلہ طائع نے برابر عمد کری پر بیٹھ طائع نے برابر میں ہوئی کہ کری پر بیٹھ طائع نے برابر ازار اکیا لیکن عضد الدولہ برابر ازکار کرتا رہا۔ آخر کار طائع نے قتم دی تب عضد الدولہ کو برات ہوئی اور اس نے کری کو بوسہ دیا پھر اس پر بیٹھ گیا اس کے بیٹھ جانے کے بعد طائع نے کما جرات ہوئی اور اس نے کری کو بوسہ دیا پھر اس پر بیٹھ گیا اس کے بیٹھ جانے کے بعد طائع نے کما

"فداوند جل وعلانے جو کچھ انعالمت مجھ کو رعیت پر بخشے ہیں اور جو کچھ مشرق سے مغرب تک میرے ممالک محروسہ میں میرے تصرف میں ہے ان کا مختار کل بناتا ہوں اور سوائے اپی ذات خاص اور اسباب خاصہ کے تہمیں افتیار کاملت دیتا ہوں کیا تم انہیں قبول کرتے ہو۔"

عضد الدوله نے جواب دیا مجھے اپنے مولا امیر المومنین کی اطاعت کی اللہ تعالی توفیق بخشے اور اس میں وہ میری اعانت فرمائے میں اسے قبول کرتا ہوں۔

اس کے بعد عضد الدولہ کو خلعت پہنایا گیا اور دربار برخاست ہو گیا میں کہتا ہوں کہ ذرا اس ملطان کو دیکھو کہ کس طرح اس نے امر خلافت کو نقصان اور ضعف پہنچایا۔ جتنی سلطنت اس سلطان کے زمانے میں کزور ہوئی۔ کسی سلطان کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی جتنی تقویت اور اقتدار نائب السلطنت کو طائع للہ کے دور میں حاصل ہوا بھی کسی نائب کو حاصل نہیں ہوا تھا اور میرے زمانہ (نویں اور دسویں صدی ہجری) میں تو اب بیہ حالت ہو گئی ہے کہ نائب السلطنت کو خود سلطان شروع مینے میں آکر ماہ نوکی تہنیت مبار کباد پیش کرتا ہے۔ اکثرابیا ہو جاتا ہے کہ نائب

السلطنت ہی صدر اجلاس میں جیٹھا ہوا ہو تا ہے اور خارج از مرتبہ لوگ بھی نائب السلطنت کے مائھ بیٹھ کر چلا جاتا ماتھ بیٹھ ہوتے ہیں پھر سلطان آتا ہے اور ایک معمولی درباری کی طرح پچھ در بیٹھ کر چلا جاتا ہے اور نائب السلطنت صدر اجلاس میں (مند سلطانی پر) بیٹھا رہتا ہے کسی کو اس کی مطلق پرواہ نہیں ہوتی۔

### طائع کے عمد کے مزید حالات:۔

مجھ سے ایک مرتبہ ایک فخص نے بیان کیا تھا کہ جس وقت نائب السلطنت اشرف برسائی سے مقابلہ کے لئے آمد کی طرف روانہ ہوا تو سلطان حاجبوں کی طرح تھا۔ اس جلوس کی تمام شان و شوکت اور ہیت و عظمت وہ سب نائب السلطنت کے دم سے تھی (یہ معلوم ہی نہیں ہو تا تھا کہ ایک سلطان و شمن کے مقابلے کے لئے جا رہا ہے) سلطان کی حیثیت اس کی ہمراہی میں بالکل ایک رئیس کی تھی۔ جو نائب السطنت کے ہمراہ بطور ایک خادم کے ہے۔

معسم عضد الدولہ جمدان سے بغداد آیا اور طائع لللہ نے خود اس کا استقبال کیا حالانکہ آج سک یہ بھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی سلطان اپنے امیر کے لئے نکا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہوا تھا کہ مطبع معزر الدولہ کی لڑی کی تعزیت کے لئے اس کے گھر گیا تھا اور معزالدولہ نے اس کی بوری بوری تعظیم و سحریم کی تھی اور اس کے سامنے زمین بوس ہوا تھا اس کے برعکس طائع لللہ کے زمانہ میں یہ نوب پنجی کہ عضد الدولہ نے طائع کو قاصد کے ذریعہ بلایا اور وہ فورا " جلنے کے لئے تیار ہو گیا اور وہ فورا" جلنے کے لئے تیار ہو گیا اور وہ فورا" جانے کی جرات نہ کر سکا۔

سے فرزند صمصام الدولہ کا انتقال ہو گیا طائع للد نے اس کے بجائے اس کے فرزند صمصام الدولہ کو شمس الملت کا خطاب دیا اور اس کو خلعت سے سر بلند کیا۔ سات خلعتیں مرحمت فرائمیں ایک تاج اور دو پرچم عطا فرمائے۔

سے ساھ میں عضد الدولہ کے بھائی مو کدالدولہ کا انقال ہو گیا۔ ۲۵ساھ میں صمصام الدولہ نے ارادہ کیا کہ بغداد کی خاص صنعت موتی اور ریشی کیڑے پر ٹیکس لگایا جائے یہ کیڑا بغداد اور اس کے مضافات میں تیا رکیا جاتا تھا' اس ٹیکس سے آیک کروڑ درہم سالانہ کی آمدنی متوقع تھی اس خبر سے آیک فقتہ برپا ہو گیا اور لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم سلطان کو جمعہ کی نماز نہیں پڑھنے دیں گے (جب تک یہ ٹیکس ختم نہیں ہو تا) یہ رنگ دیکھ کر صمصام الدولہ اس ارادے سے باز رہا۔

گے (جب تک یہ ٹیکس ختم نہیں ہو تا) یہ رنگ دیکھ کر صمصام الدولہ اس ارادے سے باز رہا۔

شکت ہوئی شرف الدولہ نے صمصام الدولہ کی آنکھیں نکاوالیس تمام فوج بھی شرف الدولہ کی ہم نوا ہوگی جب بے فاتح کی حیثیت سے بغداد میں داخل ہوا تو طائع نے شرسے باہر آکر فتح و کامرانی کی مبار کباد پیش کی اور اس کو نائب السلطنت کا منصب دیا اور تاج بھی مرحمت کیا اور ایک عمد نامہ لکھ کر خود شرف الدولہ کو پڑھنے کو دیا اور طائع لللہ خود اسے سنتا رہا۔

۱۳۷۸ میں شرف الدولہ نے مامون کی طرح ایک رصدگاہ تغیر کرائی۔ ای سال بغداد میں پھر زبردست قحط بڑا' اس قحط سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے' اوھر بھرے میں زبردست باد سموم چلی پھر سخت آندھی آئی' باد سموم سے وجلہ کا پانی بالکل خشک ہو گیا یہاں تک کہ دریا کی تہہ نظر آنے لگی اور پہلے بھی جو کشتیاں اس میں غرق ہوئی تھیں وہ نظر آنے لگیں۔

۵ ساھ میں شرف الدولہ کا انتقال ہو گیا اور اپنے بھائی ابو نصر کو اپنا جائشین بناگیا۔ طائع شرف الدولہ کی تعزیت کے لئے اس کے مکان پر پہنچا۔ ابو نصر کئی بار ذمیں بوس ہوا پھر ابو نصر طائع کی خدمت میں حاضر ہوا طائع نے اعیان سلطنت اور امراء کی موجودگی میں اس کو ہفت خلعت عطا فرمانمیں جن میں سب سے اعلیٰ سیاہ عبا اور سیاہ عمامہ تھا (جو عباسیوں کا خاص لباس تھا) اس کے گئے میں اپنے ہاتھ سے گلوبند ڈالا اور ہاتھوں میں کنگن پہنائے حاجب تلواریں لئے ہوئے اس کے سامنے سے گزرے ' ابو نصر پھر زمیں بوس ہوا اور اجازت پاکر کری پر جیٹھا اور معاہدہ پڑھا۔ طائع نے اس کو بہاؤالدولہ ضیاء الملت کے خطابات سے نوازا۔

### طائع الله کی تخت سے دستبرداری:-

۱۳۸۱ھ میں بھاؤ الدولہ نے طائع کو گرفتار کر لیا اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس نے بھاؤالدولہ کے خوص میں سے ایک مخص کو گرفتار کر لیا تھا طائع بلند ہاتھ میں تلوار لئے سائبان میں بیشا تھا کے استے میں بماؤالدولہ آیا اور ذمیں بوس ہوا اور اپنی مقررہ کری پر آ کر بیٹھ گیا (جو دربار میں اسے کے لئے مضموص تھی) استے میں بماؤالدولہ کے لوگ بھی آ گئے اور انہوں نے طائع کو ای کی تخت سے پکڑ کر تھینچ لیا و یلمی جو دربار میں کثرت سے تھس آئے تھے انہوں نے طائع کو ای کی چادر سے باندھ لیا (جس طرح مطبع بلند کو باندھا تھا) اور دارالامارت میں پنچا ویا۔ تمام شہر میں اضطراب کی ایک لرووڑ گئی بماؤالدولہ نے طائع کو ایک خط کھا کہ تم اپنے فرزند کے حق میں تخت سے وستبردار ہو جاؤ اور اپنا تخت اپنے بیٹے قادر باللہ کے حوالے کر دو اس تھم نامہ پر تمام اکابرین سلطنت اور محائد کومت کے وستخط تھے۔ یہ مراسلہ ۱۹ شعبان ۱۸۳اھ میں بھیجا گیا۔ ۸

### قادر بالله كى بطيحه عدوالسى! :-

قادر بالله ابن طائع الله اس وقت مقام بطیحه می موجود تھا اس کو وہاں سے باایا گیا اور تمام لوگوں نے اس سے بیعت کرلی۔

قادر باللہ نے اپنی باپ طائع للہ کو اپنے محل میں نمایت عزت و احرام سے رکھا ایک بار غلطی سے اس کے پاس ایک معمولی عمع بھیج دی گئی جس کو طائع نے واپس کر دیا۔ قادر باللہ نے اس وقت مناسب روشنی کا انتظام کر کے اس کے پاس بھیجا۔

### طائع لله كالنقال:

ساس میں عیدالفطری رات کا آخری حصہ تھا کہ طائع للہ نے اس دنیا کو خیرباد کہااور سنر آخرت افتیار کیا' اس کے فرزند قادر باللہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور پورے تزک و اختیام سے اس کا جنازہ اٹھایا گیا تمام اکابرین سلطنت و عمائدین فدم و حقم جنازے کے ساتھ تھے اور اس کو منزل مقصود تک پہنچا کر واپس ہوئے۔ شریف رضی نے اس کا ایک طویل مرفیہ لکھا۔ طائع للہ کے دل میں آل ابی طالب کے لئے کوئی جذبہ احرام موجود نہیں تھا علویوں کی اس کی نگاہ میں قدرومزلت بالکل نہ تھی۔ خود اس کی اپنی بیہ حالت تھی کہ اس کی جبیت ولوں سے رخصت ہو بچی تھی یہاں تک کہ بعض شعرائے نے اس کی جبو بھی کی۔

طائع للله کے زمانہ میں ان مشاہیر کا انقال ہوا۔ حافظ ابن سی '' ابن عدی' فقال کبر (ترک امیر)' سرانی نحوی' ابو سل السعادی' ابو بکر الرازی الحلفی' ابن خانویہ' الاز ہری (اما لغت)' ابو ابراہیم فارابی (صاحب دیوان الادب)' الرفاشاع' ابو زید المروزی الشافعی' الدارک' ابو بکر الاز ہری' شیخ الما کیہ' ابواللیث سر قندی امام الحنفیہ' ابو علی الفاری نحوی اور ابن جلاب ماکلی وغیرہ۔

#### القادر بالله ابو العباس

# نب و تخت نشینی :-

القادر باللہ ابو العباس احمد بن اسخن بن المقتدر ایک ام ولد تمنی کے بطن سے ۱۳۳۱ھ میں پدا ہوا اور طائع کی دستبرداری کے بعد تخت سلطنت پر متمکن ہوا۔ الطائع للہ کی دستبرداری تخت کے وقت قادر باللہ بغداد میں موجود نہیں تھا اس کو بلوایا گیا اور یہ دس رمضان المبارک کو بغداد میں بنچا اور گیارہ رمضان المبارک کو مجلس عام میں بیٹھا۔ شعراء نے قصائد تہنیت بیش کئے۔

نظیب کہتے ہیں کہ قارباللہ نمایت ویانتدار اور ماہر سیاست تھا کہ اس کی دینداری کا بیا عالم خطیب کہتے ہیں کہ قارباللہ نمایت ویانتدار اور ماہر سیاست تھا کہ اس کی دینداری کا بیا عالم بیشہ نماز تھ داوکوں سے اچھی طرح چیش آتا تھا اس کا حسن طریقت لوگوں میں مشہور تھا۔ فقہ میں علامہ ابی بشیر ہروی شافعی کا شاگرد تھا۔ مصنف بھی تھا اس نے ایک کتاب و فضائل صحابہ تکفیر معزلہ و قائلین خلق قرآن " بھی کاسی تھی۔ (بی عباس میں نے ایک کتاب و فضائل صحابہ تکفیر معزلہ و قائلین خلق قرآن " بھی کاسی تھی۔ (بی عباس میں یہ بلا سلطان ہے جس نے تصنیف کی طرف توجہ کی) اس کی بیہ کتاب ہر جعہ کو جامع مسجد میں یہ بلا سلطان ہے جس نے تصنیف کی طرف توجہ کی) اس کی بیہ کتاب ہر جعہ کو جامع مسجد میدی میں عوام کے سامنے بڑھی جایا کرتی تھی۔

زہبی کہتے ہیں کہ سہ ا جلوس کے ماہ شوال میں ایک عظیم الشان مجل منعقد کی گئی جس میں قادر باللہ اور بماؤالدولہ نے ایک دو سرے کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا جس کے بعد قادر باللہ نے سوائے اپنی حرم سرا کے تمام مملکت بماؤالدولہ کے سپرد کر دی۔ اس سال والی مکہ ابوالفتوح الحن بن جعفر علوی نے لوگوں ہے اپنی بیعت لے لی اور راشد باللہ لقب افتیار کیا مکہ معظمه کی حکومت اس کے سپرد کر دی گئی اور مکہ مظمہ سے مصری اقتدار رخصت ہو گیا لیکن بہت جلد ابوالفتوح کے اقتدار میں اختلال اور ضعف پیدا ہوگیا اور عزیز عبیدی کی اطاعت پھر قبول کر لی گئی۔ ابوالفتوح کے اقتدار میں اختلال اور ضعف پیدا ہوگیا اور عزیز عبیدی کی اطاعت پھر قبول کر لی گئی۔ مشہور ہوا

۱۳۸۴ھ میں وزیر ابو تھر سابور اردسیر نے اس علاقہ میں جو بعد تو رس سے مام سے مسابور اور اس میں ایک ایک مکان تقمیر کرا کر اس بستی کی آبادی کا کام شروع کیا' اس کا نام وارالعلم رکھا اس میں ایک کتب خانہ قائم کیا اور بہت سی کتابیں اس میں جمع کی گئیں اور تمام ذخیرے کو علماء کے لئے وقف

٣٨٢ مي عراق سے حج كو جانے والى جماعت رائے ہى سے واليس آئني كيونك اسيغر

الاعرابی نے عیکس اوا کئے بغیر ان کو حج کے لئے جانے سے روک دیا تھا۔ اس طرح اہل شام اہل میں بھی واپس ہو گئے۔ صرف مصری حج اوا کر سکے تھے۔

عسم المعان فخر الدوله كا انقال ہو گيا اور اس كى بجائے اس كا بيا ہو صرف چار سال كا تقارے كا حاكم بنا ديا گيا۔ اور قادر باللہ نے اس كے لئے مجددالدوله كا لقب تجويز كيا۔ ذہبى كتے بيل كه يہ عجيب و غريب بات ہے كه ١٨٨٥ ه سه ١٨٨ تك يعنى صرف ايك سال كى مت ميں الموث وقت ہوئے ان نو بادشاہول ميں منصور بن نوح (سامانی) بادشاہ بادرالنر فر الدوله والى رے و جبال عزيز عبيدى والى مصر بھى بيں ابو منصور عبدالملك الثعالى نے ان او بادشاہول كى موت پر مرفيہ بھى كما تھا جس كا يملا شعريه ہے۔

الم ترمذ عامین املاک عصرنا یصیح بهم للموت ولقتل، صالح یصیح بهم للموت ولقتل، صالح دبی کتے ہیں کہ عزیز دالی مصر کا انقال ۱۸۸ھ میں نہیں ہوا بلکہ اس کا انقال ۱۸۸ھ میں ہوا تھا۔ اور اس نے اپنے باپ کی قوعات و مقبوضات میں حمل حماۃ اور طب کا اضافہ کیا تھا۔

موصل اور بمن میں اس کے نام کا خطبہ بھی پڑھا گیا تھا۔ اور سکوں پر بھی اس کا نام مضروب کیا گیا تھا۔ علم پر بھی اس کا نام تحریر تھا اس کے انقال کے بعد اس کی جگہ اس کا فرزند منصور تخت نشین معال الزائم اوران سے اقتریب مشہد میں ا

ہوا اور الحاكم بامر اللہ كے لقب سے مشہور ہوا۔

موسو میں بحسنان میں سونے کی ایک کان برآمد ہوئی لوگ وہاں کی مٹی کو صاف کر کے سرخ سونا نکال لیتے تھے۔ ۱۹۹۳ھ میں نائب دمشق الاسودالحاکی نے تھم دیا کہ علامہ مغربی کو گدھے پر سوار کرا کے ان کی تشہر کی جانے چنانچہ منادی آگے کتا جاتا تھا کہ یہ اس فخص کی سرا ہے جو (حضرت ابو بحر و حضرت عمر (رضی اللہ عنہ تعالی عنما) سے محبت رکھتا ہے اس کے بعد ان کو قتل کرا دیا گیا (اللہ تعالی ان پر اپنی رحمیس نازل فرمائے اور ان کے قاتل اور اس بادشاہ کو جس نے سے تھم دیا نمایت ہی رسوا کرے)۔

سموسورہ میں شریف ابو احمد حسین بن موئ موسوی کو بماؤالدولہ نے قاضی القصاۃ بنایا اور اس کے ساتھ امیر الحاج 'منصب کا عمدہ بھی سپر کیا گیا اور ان کے تخت شیراز تک کا سارا علاقہ کر دیا گر قادر باللہ نے اس کو منظور نہیں کیا اور وہ اس عمدے پر کام نہ کرسکے۔

مجدوں کے مصر میں عائد و اشراف کی ایک جماعت کو قبل کرا دیا۔ مجدوں کے دروازوں اور شاہراہوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کی شان میں گتافانہ کلمات کھوائے اور عمال کو تھم دیا کہ صحابہ کو گالیاں دلواؤ۔ جو لوگ کتے یالتے تھے ان کو قبل کرا دیا۔

قفاح اور ملوخیا کی فروخت کی ممانعت کر دی۔ بغیر سننے (فلس) کی مچھلی کھانا اور بیچنا ممنوع قرار دے دیا۔ اس کے بعد جس محض نے اس قتم کی مچھلی فروخت کی اس کو قتل کرا دیا۔

الموس میں الحاکم نے تمام قلمو میں (یعنی مصر اور حریثن شریفین) میں یہ تھم عام دیدیا کہ جس میں الحاکم نے کھڑا ہو جس جگہ یا جس مقام پر میرا نام لیا جائے' بازار ہو یا جلسہ عام سننے والا اوب و تعظیم کے لئے کھڑا ہو جائے اور مجرہ کیا کرے۔ (امر الناس بمصر والحر مین اذا ذکر الحاکم ان بقو مواویسجدوا ناریخ الخاقاء مس ساس)

۱۹۹۸ میں بغداد میں شیعہ سینوں میں زبردست فساد ہو گیا اور فساد نے اس قدر طول تھینجا کہ شخ الحام الفرائین کے قبل کر دیے جانے کا اندیشہ تھا۔ بغداد میں را ہنیوں نے یا حاکم یا منصور کے نعرے لگانا شروع کر دیے وادر باللہ نے بری کوشش سے اس فساد کو رفع کیا اور جو اہل فارس قادر باللہ کے حکم کی تفاظت کے لئے موجود تھے (یعنی سپاہ) ان کو اہل سنت کی مدد کے لئے بھجا اور انہوں نے شیعوں کی سرکوبی کر کے اس فتنہ کو رفع کیا۔ اس سال حاکم بامر اللہ نے قمامہ کے گرجہ کوجو بہت المقدس میں واقع تھا مسار کر دیا اور اس کے ساتھ حکم دیا کہ مصرک تمام گرج کرنشت) مسار کر دیے جائیں۔ نصار کی کے لئے حکم جاری کیا کہ وہ اپنی گردنوں میں صلیبیس کا طول ایک گز (شرق) ہو اور وزن پانچ مصری رطل ہو۔ یہودیوں کو حکم دیا گیا کو وہ اپنی گردنوں میں قرمہ ذالیس (قرمہ درخت کی شاخ کا گول چھوٹا کھڑا) جس کا وزن کی مصری رطل ہو۔ اور لازی طور پر سیاہ عمامہ باندھیں 'ان سخت ادکام کی بدولت کچھ عیسائی اور یہودی مسلمان ہو گئے اس کے ساتھ ہی عبادت خانوں اور گرجاؤں کو توڑنے کا حکم واپس لے لیا اورجو ہوگ مجبورا "مسلمان ہوئے سے۔ ان کو حکم دیدیا کہ آگر وہ چاہیں تو اپنے سابقہ ندہب کو اختیار کر سکتے ہیں (واذن لمن اسلم ان یعو دالی دینه لکو نه مکر ھا ص)

۱۹۹۵ میں مفرہ کے قاضی ابو عمرہ کو معزول کر کے ان کی جگہ ابو الحن بن شوارب کو مقرر کیا' اس پر مشہور فارسی شاعر عضری نے تہنیت و ناسف پر مبنی ایک قصیدہ لکھا' ابی سال السین کے اموی بادشاہ کی سلطنت میں کچھ کمزوریاں پیدا ہو گئیں اور ان کی سلطنت کے نظام میں ایٹری ردعئی۔

موہور میں ایک بار پھر وجلہ میں سیاب آیا اس کا پانی چڑھ گیا جس سے سخت نقصان پہنچا۔ سومہور میں حاکم نے تھجور اور خرمہ کے در ختوں اور انگور کی فروخت بند کر دی (ماکہ لوگ شراب تیار نہ کر سکیں) اس طرح انگورل کے باغات اجڑ گئے۔ سمومہور میں اس امر کی ممانعت کر دی گئی کہ عور تیں رات یا دن کے کمی حصہ میں بھی سرک پر نہ نکلیں یہ تمام احکام جب تک حاکم زندہ رہا باقی رہے۔
ااس میں ملعون الحائم کو مضافات مصر کے مقام حلوان میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا فرزند علی تخت نشین ہوا جس نے اپنا لقب الطاہر لاغر ازدین اللہ رکھا۔ اس کے زمانہ میں حکومت مصر میں ضعف پیدا ہو شروع ہوا چنانچہ حلب اور شام کے اکثر علاقے اس کے قبضہ سے نکل گئے۔

### القادر بالله كا انقال:

القاور بالله شب وو شنبہ ا ذی الحجہ ۲۲ میں معمر ستاسی سال اکتالیس سال تین ماہ حکومت کر کے انتقال کر گیا۔ القاور باللہ کے زمانے میں بکٹرت مشاہیر و علماء کا انتقال ہوا جن کے نام بی

ابو احمد عسكرى (اديب) رمانى نحوى ابو الحن الماسر حبى شيخ الشافعية ابو عبدالله الرزبانى صاحب بن عباده (وزير موكدالدوله) مشهو محدث وارا قطنى ابن شابين ابوبكر الاودى المام شافعية وسف البن السرانى ابن رولاق الامعرى ابن ابى زيد الماكلى (شيخ الماكيه) ابو طالب كلى (مصنف قوت القلوب) ابن معتد المحتبى ابن شعون الواعظ خطابى خاتى اللغوى الاوفوى ابوبكر زامر السرخى شيخ الشافعية ابن غلبون المقرى المحتبى الشافعية البنان عبن كريا النهوانى ابن خويز الشافعية النهوانى ابن منده (حافظ) اساعيل شيخ منداو ابن جنى الجوجرى (مصنف صحاح) ابن فارس (مصنف مجمل) ابن منده (حافظ) اساعيل شيخ الشافعية اصحاب بن ابن البن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابو حيان التوحيدى واو شاعر جروى مصنف غريبين ابو الفتح بستى بدستى "المائي شيخ الشافعية ابن فارض ابو الحن قابى قاضى ابوبكر باقلانى ابو طيب الصعلوى ابن شاعر حليى شيخ طريقت ابن ابواب خطاط عبدالها معتزل السلمى شيخ طريقت ابن البواب خطاط عبدالها معتزل معتلى معلى معلى من عيلى رعى على الما الشافعية استاذ ابو الحق اسفوا يحقى ابن المحال السلمى شيخ طريقت ابن البواب خطاط عبدالها معترى معتمى معلى من عيلى رعى محالى المام الشافعية استاذ ابو الحق اسفوا يحقى ابن عيلى رعى معتمى والمورية المال المورية المناد المحال السلمى شيخ طريقت ابن البواب خطاط عبدالها معترل معترل المام الشافعية استاذ ابو اسحاق اسفوا يحتى ابن فحار (اسيمن كي مشهور عالم) على بن عيلى رعى عوى الوريع و و مرع مهابيرا

علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ القادر باللہ کے طویل دور میں یہ حفرات بقید حیات تھے:۔ سرتاج ندہب اشعریہ ابو اسحاق اسرائین' رئیس معتزلہ قاضی عبدالببار' رئیس روافض بھر شخ سعید'رئیس فرقہ مراکیہ محمد بن الشیم آقائے قاریاں الوالحن حمایی' راس المحوش الحافظ عبدالغیٰ بن سعید شیخ الطریقت ابو عبدالرحمٰن السلمی سرتاج الشعراء ابو عمر بن دراج علم تجوید کے پیشوا ابن وہاب سرتاج الملوک سلطان محمود بن سبتگین میرا خیال ہے کہ اس نهرست میں ان لوگول کا بھی اضافہ ہونا چاہئے۔ زندیقول کا پیشوا حاکم بامراللہ علما نے لغت کے سرتاج الجوجری پیشوائے نحویال ابن جمنی پیشوائے علمائے فن بلاغت و بدلیج و خطابت ابن نباتہ راس المفسرین ابو القاسم بن صبیب نیسابوری (نیشار بوری) سرتاج الفقها القادر باللہ۔ اس کے لیے یہ بہت عظیم فقیہ اور صاحب تصنیف تھا۔ اس کے بارے میں اتنا کہ دینا ہی کافی ہے کہ شیخ تقی الدین بن صلاح نے اس کو تقفهائے شافعیہ میں شار کیا ہے اور القادر باللہ کا ذکر طبقات فقها میں کیا ہے۔ علاوہ ازیس القادر باللہ کی دے سلطنت بھی بہت طویل ہے۔

# القائم بامرالله ابوجعفر

# نسب و تحت نشینی :۔

القائم بامراللہ ابو جعفر عبداللہ بن القادر باللہ 10 زیقعد ۱۹سم میں ایک آرمنی ام ولد موسو بہ بدرالدجی کے بطن سے پیدا ہوا یہ اپ باپ کی زندگی ہی میں و لیعمد نامزد ہو چکا تھا اور اسے قائم بامر اللہ کا خطاب باپ ہی کی طرف سے ملا تھا۔ القادر باللہ کی دفات کے بعد ۲۲سم میں تخت پر مشمکن ہوا۔

ابن اثیر (مشہور مورخ) کا بیان ہے کہ القائم بامراللہ نمایت خوبصورت المح مقی عابد و زاہد عالم اور خدا پرست سلطان تھا اس کو ذات اللی پر بورا بورا بھروسہ تھا۔ بہت زیادہ خیرات کر آ تھا۔ شدا کہ پر بہت صبر کرنے والا تھا۔ نمایت بلند پایہ ادیب خوشنویس عادل محن کو گوں کی ضرورتوں کو اسی وم بورا کر آتھا جس محض نے طلب کیا اس کو محروم نہیں کیا۔

### بساسیری کا تشدد:

خطیب کتے ہیں کہ ۲۵۰ھ میں وہ جس مغط میں گرا اس کا بردی پامردی ہے مقابلہ کیا اور ابنی عزت پر آنج نہ آنے دی۔ سلطان جس کشکش میں جتالا ہوا اس کی تفصیل ہے ہے کہ ارسان ترکی بساسیری کا افتدار بہت بڑھ گیا تھا ہر طرف اس کی دھاک بندھ گئی تھی چو نکہ اس کا مدمقابل کوئی فخص نہیں تھا اس وجہ ہے اس کی شان میں اور چار چاند لگ گئے اس کے افتدار و اغراز کا ذکر ہر ایک کی زبان پر جاری و ساری تھا۔ عجمیوں اور عربوں دونوں پر اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی وگ منبروں پر بیٹھ کر دعائی سر کرتے تھے کہ (اس کے چنگل نجلت طے) جس کو چاہا لوٹ لیا جس کو کوئی اس سے پوچھے اور اس کی دوک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ قائم چو نکہ مرعوب تھا اس لئے کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اول اول تو قائم کے ساتھ اس کا بر آؤ اچھا رہا گر پچھ عرصہ بعد جانبین میں بھگانیاں ہو گیں اس لئے اس نے پروگرام بنایاکہ دارالسلطنت کو لوٹ لیا عرصہ بعد جانبین میں بھگانیاں ہو گیں اس کے اس نے ارادہ بھانپ گیا اور اس نے ابو طالب محمہ بن کمیال جائے اور قائم کو گرفتار کر لے۔ قائم اس کا یہ ارادہ بھانپ گیا اور اس نے ابو طالب محمہ بن کمیال جائے اور قائم کو گرفتار کر لے۔ قائم اس کا یہ ارادہ بھانپ گیا اور اس نے ابو طالب محمہ بن کمیال

سلطان غزہ المعروف بہ طغرل بک ہے جورے میں حاکم تھا اپنی مدو کے لئے بایا محمد بن کیال رے ہے آنے نہیں بایا تھا کہ قائم نے بہایری کے گھر میں آگ لگوا دی۔ ۱۳۳۵ میں طغرل بک قائم کی مدد کو آپنچا۔ بہایری رحبت کی طرف بھاگ گیا وہاں اس ہے بہت ہے ترک مل گئے پھر اس نے والی مصر کو مالی امداد کے لئے تکھا چنانچہ اس نے بہایری کی مالی امداد کی پھر اس نے طغرل بک کے بھائی کو اپنی مدد کے لئے تکھا اور اس بات کا وعدہ کیا کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو طغرل بک کے منصب پر تم کو قائز کروں گا تپال نے اس لالج اور فریب میں آکر اپنے بھائی طغرل برحملہ کر دیا۔ بہایری بوے اطمینان کے ساتھ ۲۵۰ھ میں بغداد واپس آگیا اس کے ساتھ مصری برحملہ کر دیا۔ بہایری بوے اطمینان کے ساتھ ۲۵۰ھ میں بغداد واپس آگیا اس کے ساتھ مصری خطبہ پڑھا جانے لگا اور علی الاعلان اذانوں میں حسی علمی خصور میں والی مصر المستمر کا خطبہ بین الیا جانے لگا۔ مطان قائم بامر اللہ کی مجد خاص کے علاوہ تمام مجدوں میں المستمر کا نام خطبہ میں لیا جانے لگا۔ بہایری اور قائم کے مابین جنگ نے طول پکڑا اور ایک ممینہ تک سلسلہ جاری رہا آخر کار ذی الحجہ میں بہایری اور قائم کے مابین جنگ نے طول پکڑا اور ایک ممینہ تک سلسلہ جاری رہا آخر کار ذی الحجہ میں بہایری کو کامیابی حاصل ہوئی اور اس نے سلطان قائم بامر اللہ کو گرفتار کر کے اس کو غانہ روانہ کر دیا۔

# تبال اور طغرل بک کی جنگ کا انجام:۔

ادھرتو قائم کو شکت ہوئی ادھر طغرل بک بیال پر غالب آگیا اور اس نے اپ بھائی کو قل کر ڈالا چھر اس نے غانہ کے عائم کو لکھا سلطان کو رہا کر کے پورے اعزاز کے ساتھ وارالحکومت میں پنچا وے۔ چنانچہ اس نے (طغرل بک سے ڈر کر) سلطان قائم بامر اللہ کو رہا کر دیا اور قائم ۵ ذیقعدہ کو نمایت شان و شوکت کے ساتھ الامھ میں اپنے ایوان شاہی میں واپس پہنچ گیا۔ قائم وارالحکومت میں بڑے تزک و اضفام کے ساتھ واغل ہوا' امراء و عمائد اور حاجین اس کے جلو دارالحکومت میں بڑے نے اس مہم سے فارغ ہو کر ایک لشکر جرار کے ساتھ بسامیری پر حملہ کر دیا اور بہت جلد اس پر فتح پاکر اس کا سر قلم کر کے بغداد بھیج دیا۔

# رہائی کے بعد قائم کا زہرو تقویٰ :۔

جب قائم بامراللہ رہا ہو کر بغداد واپس آیا اس نے اس دن سے سریر شاہی پر سونا ترک کر

دیا اور وہ اپنے مصلے ہی پر سو جاتا تھا۔ دن بھر روزے سے رہتا اوررات عباوت میں ہر کرتا۔ اس نے اپنے کرم سے کام لیتے ہوئے اپنے دشمنوں کو جنھوں نے اس کو سخت تکلیفیں پہنچائی تھیں معاف کر دیا۔ اس نے اپنے محل کی لوٹ کا مال بھی یو نبی واپس نہیں لیا بلکہ لوٹ والوں کو اس کی قیمت اواکی اور اس نے کہا کہ ان سب چیزوں کا حباب جھے خدا کے یمال دینا ہے 'جس طرح وہ مصلے پر سوتا تھااسی طرح اس نے پھر بھی تکیہ وباش بھی استعمال نہیں کیا۔ مورضین کہتے ہیں کو جب اس کے محل کو لوٹا گیا تھا تو وہاں سے ایک چیز بھی الی بر آمد نہیں ہوئی جس کا تعلق لہو لعب سے ہوتا۔ یہ اس کی دینداری کی ایک اعلی ورجہ کی مثال ہے۔ کہتے کہ جب قائم بامرائلہ قید کر کے غیانہ بھی دیا گیا تو اس نے یہ وعا لکھ کر کمہ مظمہ بھیوادی تھی اور کعبتہ اللہ کے وروازے پر اس کو آورزاں کر دیا تھا۔

بندہ مکین کی طرف سے اللہ العظیم کی بارگاہ (عظمت و جلال) میں!

"الباالعالمين! تو بھيدوں كا جانے والا ہے۔ ولوں كا طال تجھ پر خوب روش ہے اللي! تو اپنے علم ميں غنی ہے اور اپنی مخلوق كا طال تجھ پر خوب روش ہے اللي! اس بندے نے تيرى نعتوں كا كفران كيا تھا بجا نہيں لايا تھا عواقب سے نااميد ہو كر موت كو فراموش كر ديا تھا۔ تيرے علم كى تعميل سے قاصر رہا يماں تك كہ ہم پر ايك باغى مسلط ہو كيا اور اس نے ہمارے ساتھ وشمنى كا بر آؤ كيا۔ اللي! اس وقت نفرت اور مدد كم ہو كئي ظلم غالب آكيا۔

اللی تو ہر بات سے آگاہ ہے ' توعالم اور منصف ہے ' عاکم ہے ' ہم تجھ ہی سے فریاد کرتے ہیں اور تیری ہی طرف بھاگتے ہیں۔ تجھ ہی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللی! تیری مخلوق نے مجھ پر غلبہ پایا ہے اس کی فریاد میں تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ تجھ کو ہی اس کا انصاف سرد کرتا ہوں ' تو ہم سے تاریکیوں کے پردے اٹھا دے اور اپنے لطف و کرم کے دروازے ہم پر کھول ' ہمارے بارے میں انصاف فرا ' تو ہی خیرالحاکمین ہے۔ "

یہ آپ پڑھ تھے ہیں کہ ۱۲۲۸ھ میں ظاہر عبیدی فوت ہو گیا تھا اور اس کے بجائے اس کا ہفت سالہ بیا مستنصر تخت نشین ہوا تھا اور اس نے ساٹھ سال چار ماہ حکومت کی۔ ذہبی کہتے ہیں کہ اتنے طویل عرصہ تک کسی بادشاہ یا سلطان نے حکومت نہیں گی۔

بغداد كاقحط:

اس کی حکومت کے دوران مصرمیں ایبا شدید قط پڑا کہ اس کی نظر سوائے اس قحط کے جو

یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا اور کسی زمانے میں نہیں ملتی یہ قبط عزیز مصر کے قبط کی طرح سات سال تک تار رہا۔ انسانوں نے انسانوں کو کلٹ کر کھالیا۔ ایک ایک روٹی پچاس پچاس دیتار میں فروشت ہوئی۔

سم مس معزین نادیس نے تمام ممالک مغربی میں خطبوں سے عبیدیوں کا نام خارج کرا دیا اور اس کے نام کے بجائے بنو عباس کا نام لیا جانے نگا۔

سلطان ابرہیم بن مسعود بن محمود بن سبکتگین اور والی خراسان کے درمیان جنگ:۔

امی میں سلطان ابراہیم بن مسعود بن محمود بن سبتگین بادشاہ غزنہ (غزنیں) اور سلطان جغری بک بن سلجوق براور طغرل بک والی خراسان کے مابین زبردست جنگ ہوئی اور زبردست مخت و خون کے بعد صلح کا عمد نامہ مرتب ہوا۔ اس صلح کے ایک سال بعد ہی جغری کا انقال ہو گیا اور اس کے بجائے اس کا بیٹا الپ ارسلان تخت سلطنت پر بیٹا۔ ۱۹۵۳ھ بیس سلطان تائم بامراللہ نے اپنی لڑکی کی شادی طغرل بک ہے کردی سلطان اس شادی پر کسی طرح تیار نہ تھا لیکن اس کی تمام مرافعانہ کوششیں ناکام ہو گئیں اور اس کو یہ شادی کرنا ہی پردی۔ آج تک سے صورت حال واقع نہیں ہوئی تھی یعنی کسی عباسیہ کا عقد کسی غیر خاندان میں نہیں ہوا تھا اور آج تک تب صورت حال واقع نہیں ہوئی تھی لیعنی کسی عباسیہ کا عقد کسی غیر خاندان میں نہیں ہوا تھا اور آب بیٹی نہیں دی۔ باوجود یکہ کئی سلطان نے اپنی بیٹی نہیں دی۔ باوجود یکہ کئی سلطان وقت نے اپنی بیٹی نائب السلطنت کے ایک غلام سے بیاہ دی اگر بالسلطنت ہی سے بیاہتا تو خیر تھا ۔ انا اللہ وانا السیہ راجعون

مده می طغرل بک اپنی نوبیاہتا ہوی (حبیبہ قائم بامراللہ) کو لیکر بغداد آیا اور اس نے اللہ ماکیریں اور خراج کی رقم واپس کر دی لیکن بغداد پر ڈیڑھ لاکھ دیٹا کا ٹیکس عائد کر کے رے کو واپس چلا گیا اور وہاں پہنچ کر ماہ رمضان ۲۵۵ھ میں انتقال ہو گیا (اللہ تعالی اس کی مغفرت نہ فرمائے) اس کے انتقال کے بعد اس کا براورزاوہ الب ارسلان والی خراسان اس کا قائم مقام ہوا اس کو بھی قائم نے حسب وستور خلعت روانہ کیا۔

زبی کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا بادشاہ ہے جو بغداد کی مجدوں کے منبروں پر سلطان کو حاصل کے نام سے پکارا گیا اور جتنا عزت اس کو (الپ ارسلان) حاصل ہوئی کسی سلطان کو حاصل

نہیں ہوئی اس نے عیمائیوں کے بہت سے شہر فنج کر لئے۔ نظام الملک جیسے مدہر کو اپنا وزیر بنایا اس نے اپنے سابقہ وزیر عبدالملک کی برائیوں کو روکا مثلاً اس کے زمانے میں اشاعرہ کوعلی الاعلان برا کہا جاتا تھا اس رسم فتیج کو اس بند کرایا۔ شافعیہ کی جر طرح سے مدد کی۔ امام الحرمین اور امام ابوالقاسم القشیری کی ضروری تعظیم و شمریم (جو ان کے علم و شهرت کے شایان شان تھا) کی۔ مدرسہ نظامیہ بغداد کی بنیاد رکھی۔ کہتے ہیں کہ فقیدوں کے لئے سب سے پہلا مدرسہ میں قائم کیا گیا تھا۔ (جس میں وہ علم فقہ کی تعلیم دیتے تھے۔)

مدورہ میں مدرسہ نظامیہ بغداد کی تغیر کمل ہو گئی اور اس کے مدرس اعلیٰ شیخ ابو اسحاق شیرازی مقرر ہوئے چاروں طرف سے تخصیل علم کے لئے طلباء آنے لگے لیکن شیخ ابو اسحاق کمیں روپوش ہو گئے اور انہوں نے اس منصب کو قبول نہیں کیا اور ان کے بجائے ابن صیاغ (صاحب شامل) نے درس دینا شروع کیا لوگوں نے اس سلسلہ میں کسی نہ کسی طرح شیخ ابو اسحق کو بھی راضی کر لیا اور پھروہ بھی یہاں درس و تدریس میں مصروف ہو گئے۔

#### ۲۰ میں آفات ارضی و ساوی :-

۱۰۱۰ میں رملہ بہت ہی شدید زازلہ آنے سے بالکل جاہ ہو گیا کنوؤں سے پانی اہل آیا اس زائر لے میں چھیں ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ سمندر بھی اپنے ساحل سے بقدر ایک منزل پیچھے ہٹ گیا۔ (بعنی ایک دن کی مسافت کی دوری پر ہٹ گیا۔) سمندر کے پانی کے ہٹنے سے کثیر مقدار میں مچھلیاں رہ گئیں تھیں لوگ ان کے پکڑنے میں بری طرح مصروف ہو گئے۔ دیگر مقدار میں مجھلیاں کو گئی جگہ لوٹ آیا اور مجھلیاں پکڑنے والے دہیں رہ گئے۔ اور ایک بھی زندہ نہیں بچا۔

۱۲۳ ه میں جامع دمشق میں زبردست آگ لگ گئی اس کی پچی کاری اور فبت کاری سب تباہ ہو گئی اور خوبصورتی بالکل ختم ہو گئی۔ اس طرح اس کی چھت میں جو سونا جاندی موجود تھا وہ بھی سب کا سب بریاد ہو گیا۔

۱۳۹۲ میں الپ ارسلان کو امیر کمہ کے ایلی نے آکر خبر دی کہ کمہ معظمہ میں مستنصر (عبیدی) کے نام کا خطبہ موقوف کر دیا گیا ہے اور اب چیم عباسیوں کا نام خطبے میں لیا جانے لگا ہے اب اذان میں بھی حسی علمی خسیر العمل نہیں پڑھا جاتا (شیعت کا زور ٹوٹ چکا ہے) سلطان نے یہ خوشخبری سانے والے کو تمیں ہزار دینار اور ایک خلعت عطا فرمایا اور خطبہ

میں تغیر کی راہ بانے کا سبب وہی قبط تھا جس کے باعث مصری حکومت ابتری کا شکار ہو گئی تھی کیونکہ یہ قبط مسلسل سات سال تک جاری رہا۔ لوگوں نے ایک دو سرے کو کھانا شروع کر دیا۔ ایک اردب (مصربوں کا غلہ ناپنے کا بیانہ) کی قبمت سو دینار ہو گئی تھی لوگ کتے اور بلیاں کھانے پر مجبور ہو گئے تھے اور ایک کتے کی قبمت کھانے پر مجبور ہو گئے تھے در ایک کتے کی قبمت بانچ دینار اور ایک بلی تمین دینار میں فروخت ہونے گئی کہتے ہیں کہ ایک عورت قاہرہ سے ایک پیانے میں جو ہرات لے بو پیانے میں جو اہرات محر کر نگلی اور اس نے آواز لگائی کہ اس بیانے کے تمام جو ہرات لے بو پیانے میں جو اہرات میں جو ہرات لے بو بیانے میں کو فلے سے بھر دو لیکن اس کا کوئی خریدار نہیں پیدا ہوا۔

اور سلطان الپ ارسلان ذور پکڑ رہے ہیں (برسر اقتدار آگئے ہیں) تو انہوں نے اپنے یمال اور سلطان الپ ارسلان ذور پکڑ رہے ہیں (برسر اقتدار آگئے ہیں) تو انہوں نے اپنے یمال بھی مستنصر کانام نکال کر عباسیوں کا نام واخل کر دیا (خطبے میں عباسیوں کا نام لینے گئے) ای سال مسلمانوں اور رومی عیسائیوں کے درمیان سخت معرکہ آرائی ہوئی اور خدا کے فضل سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں سلطان الپ ارسلان نے بہ نفس نفیس سپ سالار کے فرائض انجام دیئے اور آخر کار بادشاہ روم کو گرفار کر لیا جس کو بعد میں بہت بردی رقم (زر فدیہ) لے کر چموڑ دیا گیا اور پچاس سال کے لئے صلح نامہ لکھا گیا۔ بادشاہ روم کی رہائی کے بعد سلطان الپ ارسلان نے دریافت کیا کہ بغداد کا رخ کدھر ہے۔ الپ سلطان کو لوگوں نے بنایا تو اس نے بطور اظہار اطاعت سر نگا کر کے جھکایا جس اس امر کا اظہار مقصور تھا کہ بنیا تو اس نے بطور اظہار اطاعت سر نگا کر کے جھکایا جس اس امر کا اظہار مقصور تھا کہ بین اب بھی بادشاہ کا آباج فرمان ہو۔

۱۲۲ میں بکریوں میں بردی سخت ویا پھوٹ پڑی۔

الم الم الك بار بغداد كهر سلاب كى لبيث ميں آگيا۔ وجلہ ميں پانی تميں گر چڑھ گيا۔ بانی كی بلندی اس سے قبل اتنی نہيں ہوئی تھی۔ جان و مال كا زبردست نقصان ہوا بيشار جو بائے مر گئے۔ لوگوں نے كشتيوں ميں پنا كی يہاں تک كہ دو مرتبہ جعہ كی نماز كشتيوں ميں ردھی گئی۔ سلطان قائم بامراللہ نے نہایت ہی تضرع وزاری کے ساتھ بارگاہ اللی میں دعا مانگی۔ ایک لاکھ سے زیادہ مکان مسمار ہو گئے اور بغداد ایک چٹیل میدان نظر آتا تھا۔

ابو بكر البرقانی ابو الفضل فلکی (نجوی) مفسر معلی علامه قدوری شخ الحنفیه شخ الفاسفه ابن سینا مهار شاع ابو ابو العیم مصنف حلیه ابوزید دبوی برازی مالکی مصنف تهذیب ابو الحس بصری معتزلی علامه کی صاحب الاعراب شخ ابو محمد جویی مهدوی صاحب تفیر افلی ثمانین ابو عمر والدانی ظلمه کی صاحب ارشاد سلیم الرازی ابو العلامعری (شاع) ابو عثان (علامه صابونی) ابن والدانی ظلم شارح بخاری قاضی ابو الطیب الطبری ابن شیطی المقری (علامه) بلوروی الشافعی ابن بربان شیطی المقری (علامه) بلوروی الشافعی ابن سیده باب شادوالقضای مصنف الشاب ابن بربان نحوی ابن خرم الظاهری مورخ بسیقی ابن سیده الاندلی (مصنف الحمره) ابو سعلی بن الفراء شیخ حنابه الحفری (مشهور شافعی) اللذلی مصنف العمده علامه ابن الکامل فی القرات و القرات فریابی مورخ خطیب بغدادی ابن رسبق مصنف العمده علامه ابن

عيداير-

### المقتدى بامرالله ابو القاسم

# نسب و تخت نشینی :-

المقتدی بامراللہ ابو القاسم عبداللہ بن محمہ بن القائم بامراللہ مقتدی ابھی بطن مادری ہی میں انقال ہو گیا اور بیہ این باپ کے میں تھا کہ اس کے باپ محمہ کا قائم بامراللہ کی زندگی ہی میں انقال ہو گیا اور بیہ این باپ کے مرف کے چھ ماہ بعد پیدا ہوا۔ مقتدی کی ماں بھی ایک ام ولد بھی جس کا نام ارجوان تھا۔ مقتدی کے دادا قائم بامراللہ کی وفات کے بعد اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور بیہ تخت نشین ہوا' اس وفت اس کی عمر ۱۹ سال تین ماہ تھی۔ اس کی تاجیوشی کے وقت شخ ابو اسحاق شیرازی جوا' اس وقت اس کی عمر ۱۹ سال تین ماہ تھی۔ اس کی تاجیوشی کے دوت شخ ابو اسحاق شیرازی مالک موجود تھے۔ اس کے زمانہ حکومت میں ممالک محروسہ میں بری خیر و برکت کے آثار نمایاں ہوئے' اس کے دور میں قوانین سلطنت کا مختی سے احترام کیا گیا اور سلطنت کی شان بردہ گئی جب کہ زمانہ سابق میں حکومت بالکل بے جان اور بہ اثر ہو کر رہ گئی تھی۔ بار ہو کر رہ گئی تھی۔

## مقتری کے قابل قدر کارنامے:۔

اس نے بغداد میں مرودوغناکی بالکل ممانعت کر دی مام میں بغیر ازار باندھے کی فخص کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ (برہند نمانے پر پابندی لگا دی) جماموں کے برج اور بالا نشین گرا دینے گئے تاکہ مکانوں کے بے پردگی نہ ہو۔ شرفاء و نجباء بنی عباس میں مقتدی نمایت دیندار ' مخیر' بلند حوصلہ اور عالی ہمت تھا۔ اس کی حکومت کے سال اول میں کمہ معظمہ میں عبیدیوں کا نام پھر خطبہ میں لیا جانے لگا۔

ای سال نظام الملک (طوسی) نے تمام منموں کو جمع کیا اول نقط برج حمل میں تحویل آفتاب سے نوروز کا آغاز اس وقت ہو تا آفتاب سے نوروز کا آغاز اس وقت ہو تا تھا۔ اس طرح تقویم نظامی کا آغاز ہوا اور یمی مجنج جاتا تھا۔ اس طرح تقویم نظامی کا آغاز ہوا اور یمی مبتدائے نقادیم قرار پایا۔ (جنتریاں اس سال سے شروع کی جانے لگیس) اور آج تک اہل نجوم مبتدائے نقادیم قرار پایا۔ (جنتریاں اس سال سے شروع کی جانے لگیس) اور آج تک اہل نجوم

میں میں نظم معتبر سمجھا جاتا ہے۔

مردی میں ومشق میں مقدی کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اذان سے حی علی خیر العمل نکال ویا گیا۔ مقدی کے اس عمل سے رعبت میں شادمانی کی امر دوڑ گئی۔ خیر العمل نکال ویا گیا۔ مقدی کے اس عمل سے رعبت میں شادمانی کی امر دوڑ گئی۔ ۱۹۲۸ھ میں بغداد میں ابو نفر استاذ ابو القاسم تشیری (صاحب رسالہ تشیریہ) اشعری تشریف لائے اور مردائی چو نکہ آپ نے اپنی تقریر اور وعظ میں تمام دلائل اشعریہ عقائد کے بیان کے تنے اس لئے حنبلیوں سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ بگڑ گئے اس سے ایک فتنہ عظیم برپا ہو گیا اور موافقین و مخالفین کے دو گروہ بن گئے۔ جس کے باعث اس فتنہ نے اور زور کھڑ لیا۔ یمان تک کہ بہت سے لوگ اس فتنہ فساد میں مارے گئے۔ اس سال افرالدولہ بن جمہیر مقتدی کو وزارت سے معزول کر دیا گیا اور اس کا سبب صرف یہ تھا کہ وہ ایک میں خشارہ خنبلی تھا۔

۵۵ میں مقتری نے شیخ ابواسحاق شیرازی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ مقتری نے سلطان سے عمیدابوالفتح کی بہت می شکایتیں کہلاکر بھیجی تھیں۔

ال سال میں میجیلے قط کا زور ٹوٹ گیا اور ارزانی کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ اس سال مقدی بامراللہ نے ابوشجاع محمد بن حسن کو اپنا وزیر مقرر کیا اور ظہیر الدین کا لقب مرحمت کیا میں بنہ پہلا لقب ہے (عباسیوں کے دور میں) جس میں دین کی جانب نسبت کی گئی میرے خیال میں یہ پہلا لقب ہے (عباسیوں کے دور میں) جس میں دین کی جانب نسبت کی گئی

میں سلیمان بن قلتمش سلیمق والی قونید واقعر اپنا لشکر ملک شام کی طرف لے گیا اور انظاکیہ کو جو ۱۵۸ھ سے رومیوں کے قبضے میں تھا۔ فتح کر لیا اور اپنے ممالک محروسہ میں شامل کر لیا۔ سلطان ملک شاہ نے اس پر اس کو مبار کباد بھیجی۔ ذہبی کہتے ہیں کہ روم کے شہروں پر آل سلجوق محمراں تھے اور ان کی سلطنت مدتوں رہی یماں تک کہ ملک انظام بیب سبوس کے زمانے تک ان کی اولاد ان پر حکمراں رہی۔

#### آفات ساوی :-

۸۷س میں بغداد میں کالی آندھی آئی' سخت گرج چک تھی۔ آسان سے بارش کی طرح ریت اور مٹی بری' کئی جگہ بجلی گری' لوگوں کو خیال ہوا کہ قیامت آگئی۔ تین گھنٹے سکت ہوئی۔ اس حالت کے چثم دیدگواہ امام ابوبکر سکت ہوئی۔ اس حالت کے چثم دیدگواہ امام ابوبکر

الطرطوش میں اور انہوں نے اس واقعہ کو اپنی کتاب امالی میں درج کیا ہے۔

کے دو مالک اس کے قبضہ میں ہیں ان پر اس کے اقتدار کو تشکیم کر کے سلطان کا لقب مرحمت فرمالک اس کے قبضہ میں ہیں ان پر اس کے اقتدار کو تشکیم کر کے سلطان کا لقب مرحمت فرمایا جائے۔ مقتدی نے یہ درخواست قبول کر لی اور اس کو گران بما خلعت اور علم بھیجا اور امیر المسلمین کا خطاب مرحمت فرمایا۔ بوسف بن تا تقین پر ان عنایات سے علمائے مغرب بمت مرور ہوئے۔ بوسف بن تا تقین ہی وہ سلطان ہے جس نے مراکش کا شہر آباد کیا تھا۔ اس سال مصلان ملک شاہ پہلی مرتبہ بغداد آیا۔ دارالحکومت میں چند روز قیام کیا، مقتدی کے ساتھ اس سلطان ملک شاہ پہلی مرتبہ بغداد آیا۔ دارالحکومت میں چند روز قیام کیا، مقتدی کے ساتھ اس نے چوگان کھیلا اور پچھ دن کے بعد اصفہان واپس چلا گیا۔ اس سال مینہ منورہ اور کمہ مظمم میں خطابت میں مقتدی کے نام اکا پڑھا گیا اور عبیدی کا نام موقوف کر دیا گیا (جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے۔)

۱۸ من الموكد ابرائيم بن مسعود محمود سبئتگين والى غزنى كا انقال ہو گيا اور اس كى جگه اس كا فرزند جابل الدين مسعود تخت سلطنت پر متمكن ہوا۔۔

سمس مستوفی الدولہ تاج الملک نے بغداد کے باب الا برز میں ایک مدرسہ تعمیر کرایا اور ابو بکر الثاثی نے وہاں درس دینا شروع کیا۔

مهمه میں فرگیوں نے تمام جزیرہ (مقید) پر قبضہ کر لیا۔ طلائکہ اس کو ۲۰۰ھ میں مسلمانوں نے فتح کیا تھا اور آل اغلب ایک عرصہ تک حکران رہے اس کے بعد مہدی عبیدی نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ فرگیوں نے مہدی سے یہ جزیرہ (مقلیہ) چھین لیا' ای سال ملک شاہ بھر بغداد آیا اور یمال ایک بہت بوی جامع مجد نتمیر کرائی۔ امراء نے اس کے چاروں طرف اپنے مکانات نتمیر کرا لئے۔ (جس سے اس کی رونق اور بورہ گئی) اس نتمیر سے فراغت یا کر ملک شاہ بھر اصفیان چلا گیا۔

## ملک شاہ کا حکم کہ بغداد خالی کر دو:۔

مده میں یکبارگی ملک شاہ پھر بغداد آگیا اس مرتبہ وہ شرو فساد پر آبادہ تھا اس نے بغداد بہنچ کر مقتدی کو لکھا کہ بغداد فورا" خالی کر دو (بغداد سے فورا" چلے جاؤ) اور جمال تم جانا چاہو چلے جاؤ۔ یہ خبر ملتے ہی مقتدر حیران رہ گیا اور اس نے پچھ دن کی مملت طلب کی اور کما کہ زیادہ نہیں تو کم اذ کم ایک ممینے ہی کی مملت دے دی جائے گر ملک شاہ نے ایک گھنٹہ کی

مملت دینے سے بھی انکار کر ویا۔ مقتری نے ملک شاہ کے وزیر سے مملت مائی اور اس نے بڑی ردو قدح کے بعد صرف وس ون کی مملت دی۔ انقاق سے ان ہی مملت کے دنوں میں ملک شاہ ریکا یک بیار ہو گیا اور پھر اس بیاری سے جانبر نہ ہو سکا لوگوں نے اس انقاق کو مقتری بامرالتد کی کرامت سمجما کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان دنوں متدی برابر روزے رکھتا اور افطار کے وقت خاک پر بیٹھ کرملک شاہ کے حق میں بدرعا کرتا اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول فرما لی۔

## ملك شاه كا جانشين :-

جس وقت سلطان ملک شاہ کا انقال ہو گیا تو اس کی بیم نے مصلیٰ اس کی موت کو چھپایا اور خفیہ طور ہے اپنے بیٹے محمود کی ولی عمدی کا عمد لے لیا طالانکہ اس وقت محمود کی عمر صرف پانچ سال تھی' امراء نے محمود کو ولی عمد بنانے پر حلف اٹھا لیا اس کے بعد مقتدی ہے درخواست بی گئی کہ محمود کی ولی عمدی کو منظور کر لیا جائے۔ مقتدی نے فورا " یہ درخواست قبول کر لی اور اس کو ناصر الدنیا والدین کے لقب سے نوازا اس اثناء میں محمود کے بھائی برکیاروق نے بغاوت کر دی۔ مقتدی بامراللہ نے اس کو تلوار مرحمت کی اور رکن الدولہ کا خطاب دیا اور تمام ممالک محمود میں اس کی اطاعت کا حکم بھیج دیا۔ یہ واقعہ محرم کے مسلمی خطاب دیا اور تمام ممالک محمود میں اس کی اطاعت کا حکم بھیج دیا۔ یہ واقعہ محرم کے میں کہ مقتدی بامراللہ کا انقال ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مقتدی کو اس کی کنیز میں النہار نے زہر دے دیا تھا۔ مقتدی کے مرنے کے بعد اس کے بیٹی المستظہر کے لئے بیعت لی گئی (مقتدی کے بعد مستظہر تخت پر بیٹا۔)

### مقتدی کے عہد میں ان مشاہیر کا انتقال ہوا:۔

مقندی بامراللہ کے عمد میں ان مشاہیر اور علاء کا انتقال ہوا۔ عبدالقاہر الجربانی' ابوالولید الباجی' الشیخ ابوا محق شیرازی' اعلم النوی' ابن صباغ مصنف شال' المتولی' امام الحرمین' الدامغانی' الحنفی' ابن فضالہ المجاشعی' البردوی شیخ الحنفیہ

#### المستظهر بالله ابوالعباس

## نسب و تخت نشینی : ـ

المستظهر بالله ابوالعباس احمد بن المقتدى بالله ٢٥٠ه ميس پيدا موا اور اپنے والد كى وفات كے بعد تخت ير بيٹھا تخت نشينى كے وقت اس كى عمر سوله سال تقی-

### المستظهر كاكروار:

ابن کیر کہتے ہیں کہ مستظہر باللہ نمایت نرم خو کریم الاخلاق اور امر خیر کی جانب بہت جلد راغب ہونے والا تھا۔ اعلیٰ ورجہ کا انشاء پرداز اور خطاط تھا اور ان فنون میں وہ آپ اپنی نظیر تھا جو اس کی وسعت علمی کی دلیل ہے اس سبب سے وہ بہت علم دوست اورعاء کو بہت عزیز رکھتا تھا ' اس طرح صلحاء ہے بھی اس کو بردا تعلق خاطر تھا۔ لیکن بدقتمتی سے اس کو اپنی دور سلطنت جنگوں کے باعث اپنی دور سلطنت جنگوں کے باعث شورش و اضطراب کا در رہا۔ اس کی تخت نشینی کے پہلے سال میں مستمر عبیدی والی مصر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بجائے اس کا بیٹا المستعلی احمد تخت نشین ہوا۔ اس سال بلنیہ پر رومیوں نے قبضہ کر لیا۔

۸۸مھ میں احمد نامی شاہ سمرفند کو قتل کر دیا گیا' بیہ بہت بڑا زندیق تھا' اس کو امراء سلطنت نے گرفتار کر لیا تھا اور فقہانے اس زندیق کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا (اللہ اس پر رحم نہ فرمائے) اس کی جگہ اس کے برادر عم زاد کو تخت پر ان امراء نے بٹھا دیا۔

مدمه میں ستارہ زحل کے سوا کواکب سعد برج حوت میں جمع ہو گئے 'اس حالت پر منجموں نے عکم لگایا کہ اس اجتاع کے اثر سے ایبا طوفان آئے گا جیسا نوح علیہ السلام کا طوفان تھا۔ گر صرف اتنا ہوا کہ حجاج جس وقت وارالمناقب میں جمع تھے اس وقت طوفان آیا اوراکش حاجیوں کو بما لے گیا۔

١٩٥٠ مين سلطان ارغون بن الب ارساان سلحوتي والي خراسان قتل كر ديا كيا اور سلطان

برکیاروق نے اس کے تمام ممالک محروسہ پرقبضہ کر لیا۔ تمام رعایا اور اس کے امراء سلطان برکیاروق ہے آ طے (اطاعت کا اظہار کیا) ای سال طب اور انطاکیہ ' معرہ اور شیرز میں ایک مینے تک عبیدیوں کے نام خطبوں میں لیا جانے لگا۔ ای سال فرگیوں نے انیقیہ پر قبضہ کر لیا یہ سب سے پہلا شرہ جو مملکت اسلامیہ سانوں نے اپنے قبضہ میں لیا۔ اور وہاں کفر کو جاری کیا۔ قرب وجوار کی بستیوں کو ان فرنگیوں نے فوب لوٹا۔ ملک شام کی صدود میں فرنگیوں کی یہ پہلی پیش قدی تھی جو قطاطنیہ کے آبی رائے سے انام کی جانب کی گئی ایک بری فوج لے کر آئے تھے ان کی اس طوفانی یورش سے باوشاہ اور رعیت میں اضطراب کی لیر دوڑ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب باوشاہ مصر نے دیکھا کہ سلجوتی قوت کیلات وا رہے ہیں اور شام کو ان سے خطرہ براہ براہ ہو فود انہوں نے آئی گئی کی دعوت دی تھی لیکن اب ہر طرف ان کے خلاف ان کے خلاف انہوں نے آئی گئی کہ شام کی دعوت دی تھی لیکن اب ہر طرف ان کے خلاف ان کے خلاف

# بيت المقدس مين مسلمانون كاقتل عام:

ای سال محر بن ملک شاہ نے اپنے بھائی برکیاروق پر حملہ کر دیا اور اس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ مستظہر باللہ نے ملک شاہ کو خلعت اور غیاث الدنیا والدین کا لقب عطا کیا۔ بغداد کے خطبوں میں بھی اس نام شال کر دیا گیا لیکن کچھ عرصہ بعد دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ ای سال حفرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دست مبارک سے لکھا ہوا قرآن پاک کا نخہ طبریہ سے دمشق میں کی خوف کے باعث متقل کر دیا گیا' اس قرآن شریف کو پاک کا نخہ طبریہ سے دمشق میں کی خوف کے باعث متقل کر دیا گیا' اس قرآن شریف کو

جامع مجد کے جمرے میں رکھ دیا گیاں لوگ دور دراز اس کی زیارت کے لئے آتے تھے۔

۱۹۵۷ء میں باطنیوں نے عراق میں بھی کافی قوت کپڑ لی۔ دہاں انہوں نے بہت سے

اوگوں کو قتل کر ڈالا۔ امراء ان کی دہشت کی وجہ سے اپنے لباس کے پنچے ذرہیں پیننے گئے ' پھر

بھی لوگ ہلاک ہونے سے نہ زیج سکے۔ ان مقتولین میں الرؤیائی بھی شامل ہیں جو البحر کے

منصف ہیں۔ اس سال فرنگیوں نے شہر سروج 'حیفہ 'ارسوف اور قیساریہ پر قبضہ کرلیا۔

موسم میں المستعلی والی مصر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوا جو آمریا حکام اللہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا' یہ ابھی صرف پانچ سال کا بچہ تھا۔ ۱۹۹۱ھ میں سلطان برکیاروق کے خلاف بہت سے فتوں نے سر اٹھایا۔ اس کا نام خطب سے خارج کر دیا اور صرف المستنظم باللہ کا نام خطبوں میں لیا جاتا تھا۔

کہ ۱۳ میں سلطان محمہ اور سلطان برکیاروق کی آبس میں صلح ہو گئے۔ ان دونوں کو مجبورا" صلح کرنا بڑی کہ ان کی باہمی عداوت سے فتنے سر اٹھا رہے تھے' غارت گری اور لوٹ مار کھلم کھلا ہونے گئی تھی۔ شہر کے شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ سلطنت کا وقار ختم ہو گیا تھا لوگوں نے سلطنت کے مقابلے میں دراز دستیاں شروع کر دی تھیں۔ جو بادشاہ اور والی پہلے سر جھکاتے تھے اس باہمی عداوت سے انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور وہ مقابلے میں آنے گے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو عقمندوں نے بھی فائدہ اٹھایا در دی سلخامہ کو عمد پیان اور جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو عقمندوں نے بھی میں پڑ کر صلح کرا دی سلخامہ کو عمد پیان اور قموں کے ساتھ مرتب کیا گیا۔ المستظہر باللہ نے بھی خوش ہو کر سلطان برکباروق کو خدوں کے ساتھ مرتب کیا گیا۔ المستظہر باللہ نے بھی خوش ہو کر سلطان برکباروق کو خدوں کے ساتھ اس کانام شامل کرا دیا۔

۱۹۹۸ھ میں سلطان برکیاروق کی وفات کے بعد اس کے امراء نے اس کے فرزند جاال الدولہ ملک شاہ کو اس کا قائم مقام مقرر کر دیا باوجود یکہ ابھی اس کی عمر صرف بانچ سال ہمی ، لیکن اس کے بچا سلطان محمہ نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ جانال الدولہ ملک شاہ کے اکثر امراء اس کے ساتھ مل گئے المستظہر باللہ نے بھی اس کی بادشاہت کو تشکیم کرتے ہوئے سلطان محمہ کو خلعت سے نوازا اور اب وہ بحثیت سلطان کے اصفہان چلا گیا۔ سلطان محمہ بر بھیت اور رعب و جلال والا باوشاہ تھا اور اس کے پاس ایک عظیم لشکر تھا۔ اس سال بغداد میں چیک کی دیاء اس شدت بھیلی کہ بے شار بیج ضائع ہو گئے اور اس کے باس ایک عظیم لشکر تھا۔ بعد ہی آیک اور وباء پھوٹ بری۔

باطنيول كافتنه :..

999ھ میں نماوند کے مضافات نی ایک مری نبوت ظاہر ہوا اور کچھ لوگ اس کے پیرو بھی بن گئے' اس کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا (اور یہ فتنہ جلد ہی ختم ہو گیا)
800ھ میں قلعہ اصفہان جو باغیوں کے قبضے میں تھا ان سے چھین کر اس کو مسار کر دیا

من المعلق من العد المسمان بو با يول ع بع ين ها ان ع بين مرا ال و سمار مرويا الم المنيه كى كھال كھنجوا كي اس جنگ ميں مارے گئے وہاں كے قائد اور الم باطنيه كى كھال كھنجوا كر بقس بحروا ديا كيا اس كاميابي كا سرا ملطان كے سر ب جس نے ايك سخت محاصرے كے بعد اس قلعه كو فق كيا۔ فلعه الحمد-

# ٹیکس کی معافی :۔

۱۰۵ھ میں سلطان محمد نے سراؤں سے وصول کیا جانے والا ٹیکس اور بغداد پر جو ٹیکس نگایا تھا موقوف کر دیا جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کی لئے دعا ماتھی اس کے ساتھ ساتھ سلطان محمد عوام سے بوے خلوص اور محبت سے چیش آنے لگا۔

۲۰۵ میں باطنیوں نے ایک بار پھر زور پکڑا اور سمر اٹھایا۔ یہ شیرز والوں کو غافل پاکر شیرز میں گھس گئے اور شیرز کے قلعہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ لوگوں نے خوف سے اپ دروازے بند کر لئے جس کو جدھر موقع ملا ادھر بھاگ گیا لیکن باطنی ہر صرف تھیا ہوئے تھے اس لئے انہوں نے بھاگئے والوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کر ڈالا اس دور پر آشوب میں ان باطنیوں کے ہاتھ سے شخ شافعیہ رویانی مصنف المجر نے بھی جام شمادت نوش کیا۔ آپ کو بغداد میں قتل کیا گیا جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں۔

معن وو سال کے محاصرے کے بعد فرنگیوں نے طرابلس کو فتح کر لیا۔ ۲۰۵ھ میں فرنگیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو سخت تکالیف اٹھانا پڑیں لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ شام کے وسیع علاقے پر قابض ہو جائیں گے اس لئے مسلمانوں کو ان سے صلح کر لینی چاہئے۔ صلح کی پیشکش کی گئی گر انہوں نے انکار کر دیا آخر کار کئی لاکھ دینار پر انہیں صلح کے لئے تیار کیا گیا وہ رقم انہوں نے لے لی پھر ای طرح لوث مار شروع کر دی (اللہ کی ان پر لعنت ہو)

ای سال مصریس کالی آندھی آئی' تاریجی ہے یہ عالم تھا کہ لوگوں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا کچھ عرصہ کے بعد سابی زردی سے بدل گئی اور کچھ کچھ روشنی نمودار ہوئی اس کے بعد پھر زردی چھا گئی یہ کیفیت، عصر سے مغرب تک ربی۔ ای سال فرنگیوں (فرانس کے بادشاہ)

اور ابن آشقین والی اندلس کے درمیان لڑائی چھڑ گئی' خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو فتح ہوئی بہت سے فرنگی قید ہوئے اور ہزاروں قتل کر دیجے گئے۔ بے شار مال غنیمت ہاتھ آیا اس جنگ میں فرنگیوں کے برے برے نائٹ (سردار) مارے گئے۔

200 میں بادشاہ موصل مودود آیک عظیم الثان لشکر کے ساتھ فرنگیوں کے بادشاہ سے مقابلہ کے لئے بیت المقدس پہنچا۔ گھسان کی جنگ ہوئی۔ (فوقع بینهم معر که هائل ق ثم رجع مودودالی دمشق) دمشق کی جامع مجد میں مودود نے جعہ کی نماز اوا کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مجد سے نکل رہا تھا کہ اچانک آیک باطنی نے حملہ کیا جس سے مودود شاہ زخمی ہو گیا' زخم آتا کاری تھا کہ اس کے صدمہ سے آئی روز انقال ہو گیا۔ بادشاہ انگلتان نے اس موقع پر والی دمشق کے نام آیک طعن آگیز خط لکھا جس میں تحریر تھا:۔ تمارے آیک اور انگارے بادشاہ کو ہلاک کر قرائ کیا ہیہ شرم کی بات نہیں؟

#### آفات ارضی و ساوی سیلاب تباه کاریال:-

ااکھ میں زبردست سیلاب آیا اور موسلادھار بارش ہوئی جس کے باعث سخارا اور اس کے مضافات کے اکثر گاؤں ڈوب گئے ' بے شار آدی ہلاک ہوئے پانی کا ریلا اتنا زبردست تھا کہ شہر پناہ کے دروازے کو توڑ کر کئی کوس تک بما لے گیااور اس پر مٹی کی تہہ چڑھ گئی اور دو سال بعد شہر ہے دور دبا ہوا نظر آیا ' خدا کی شان کہ اس سیلاب میں ایک چارپائی جس پر ایک پچر لیٹا ہوا تھا بہہ گئی اور یہ چارپائی زیتون کے درخت میں الجھ کو معلق ہو گئی اور بچ ذندہ سلامت رہا' یہ بچہ بوڑھا ہو کر فوت ہوا۔ اس سال سلطان مجمد کا انقال ہو گیا' اس کی جگہ اس کا جیٹا جس کی عمر اس وقت چودہ سال تھی سلطان بنایا گیا(تخت شین ہوا۔)

## المنظر بالله كي وفات :-

الم الله ميں ملطان المستظهر باللہ نے روز جہار شنبہ 1 ربیج اول کووفات پائی۔ المستظهر باللہ نے اس کو عسل ویا المستظهر باللہ نے اس کو عسل ویا المستظهر باللہ کی وفات کے کھ

دن بعد اس کی دادی ارجوان کا جو مقتری کی والدہ تھی انقال ہو گیا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ جمال تک مجھے معلوم ہے کسی عباس کی دادی نے اپنے پوتے کا عمد سلطنت سوائے ارجوان کے نسیس بیا۔ ارجوان نے اپنے پوتے کیا بلکہ پڑپوتے کا عمد سلطنت بھی پایا اور اس کو تخت نشین ویکھا۔

المستظهر بالله ایک اچها شاعر بھی تھا اور اس کے اشعار مشہور ہیں۔ (دو اشعار میں بغور نمونہ پیش کے جاتے ہیں۔)

اذاب حرالهوی فی القلب ماجمدا لما مددت الی رسم الوداع یدا کما و عشق کی گری کو جو دل میں منجد ہے میں دوز تم رسم و داع کے لئے باتھ دراز کرو

وکیف اسلک نهج الاصطباروقد اری طرائق فی مهوی الهدی قددا میں کی طرح مبرکے رائے کو طے کردن طلاکہ

میں نے معثول کی محبت میں مختلف طریقے و کھے ہیں

المقى (صاحب طيوريات) كہتے ہيں كہ مجھ تے ابو الحطاب بنى جراح نے يہ واقعہ بيان كيا كم "ميں نے مستظر كو رمضان ميں ايك روز نماز پڑھائى اور ميں كسائى كى روايت كرده قرات كے مطابق سورة بوسف ميں اس آيت كو اس طرح پڑھان ابنك سرق (تحقيق كه تيرا بينا چورى كيا گيا ہے) پڑھا! جب ميں نے سلام پھيرا تو مستظر نے مجھ ہے كما كہ تمارى ميں قرآت ورست ہے كہ اس ميں اولاد انبياء كى كذب سے تزيمہ پائى جاتى ہے۔"

المستظهر بالله ك زمان مي فوت بون والے مشاہير

وہ مشاہیر زمانہ جنہوں نے مسلم کے عمد میں دفات پائی یہ ہیں۔ ابو المظفر عمد میں دفات پائی یہ ہیں۔ ابو المظفر عمدانی نصر المقدی ابوالفرج رازی شدله ویانی خطیب البتریزی الکیساللرایی امام غزائی الم الشاشی جس نے ستملر کے لئے کتاب علیہ صفت کی اور اس کا نام المستظهر رکھا۔ علامہ الایدووری اللغوی۔

#### المسترشد بالثد ابو منصور

## نسب اور تخت نشینی :-

المسترشد بالله ابو المنصور الفضل بن المستطهر بالله مسترشد بالله ربیج الاول ۱۸۵۸ میں پیدا ہوا اور اپنے والد کی وفات کے بعد ماہ ربیج ۱۵۵ میں تخت نشیں ہوا مسترشد بالله نمایت بلند ہمت ' بلند حوصلہ ' جرات مند ' پر ہمیت اور صاحب الرائے مخص تھا ' سلطنت کو بخص تھا ' سلطنت کو بخص مرتب و منظم کیا اور بری خوبی کے ساتھ ان پر عمل در آمد کیا ' مراسم حکمرانی کو از سر نو مرتب کر کے امور جمانبانی کو زندہ کیا اوراز سر نو ان کی قوت بخشی ۔ ارکان شریعت کا ادیاء کیا اور شریعت کی چند بار حلہ ' موصل ادیاء کیا اور شریعت کی جو تی کی ترویج میں کوشش کی ۔ بگوں میں خود شرکت کی چند بار حلہ ' موصل اور خراسان پر بھی لشکر کشی کی ۔ ایک مرتبہ ہمدان کی جنگ میں اس کے لشکر کو تخکست ہوئی اور اس کو قید کر لیا گیا اور آذربا تیجان بھیج دیا گیا۔

# المسترشد كاعلم و فضل:-

مسترشد نے مشہو علماء سے تحصیل علم کی ابوالقاسم بن بیان عبدالوہاب بن بہت اللہ السبق سے حدیث ساعت کی اور مسترشد سے ابن عمر بن علی الاہوازی اور اس کے وزیر علی بن طراد اور اساعیل بن طاہر الموصلی نے موایت کی ہے ابن سمعانی نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ ابن سمعانی نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ ابن صلاح نے طبقات الشافعیہ میں علمائے حدیث کے باب میں المسترشد باللہ کا ذکر کیا ہے۔ المسترشد باللہ کے مطال کے سلسلہ میں اتنا ہی بیان کرنا کافی ہے کو ابو بکر الشاشی نے اپنی کتاب "عمدہ الفق" المسترشد باللہ کے عام سے معنون کی ہے۔ کتاب کی مقبولیت کا باعث میں کتاب "عمدہ الفق" المسترشد "الدنیا والدین" کے لقب سے مشہور تھا۔ ابن السبی انتشاب ہے کیونکہ اس عمد میں المسترشد "الدنیا والدین" کے لقب سے مشہور تھا۔ ابن السبی کے طبقات الشافعیہ میں اس کتاب کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ مسترشد اپنی عکومت کے اولین دور میں بہت ہی پارسا اور متقی تھا' اونی لباس بہنتا تھا' اس نے اپنے محل میں عبوت کے لئے آیک کمرہ مخصوص کر لیا تھا۔

#### السترشد كے دو سرے كمالات :-

المسترشد کو اس کے باپ نے اپنے دور حکومت ہی میں ولی عمد مقرر کر کے اس کا نام سکوں پر مضروب کرا ویا تھا اس کے نام کے سکے ماہ رہیج الاول ۱۸۸ھ میں مسکوک کئے گئے سے ختے کہتے ہیں کہ تخت نشینی ہے قبل وہ بہت ہی عبادت گرا تھا۔ صوف کا لباس پہنتا تھا اور اس نے اپنی عبادت کے لئے جداگانہ ایک جگہ مخصوص کر لی تھا۔

المسترشد باللہ بروز چرار شنبہ ۱۰ شعبان ۲۸۳ھ میں پیدا ہوا۔ پیدائش کے بعد ہی اس کے والد مستمبر باللہ نے اس کو ولی عمد نامزد کردیا تھا۔ وہ بہترین خطاط تھا۔ ایبا خط اس سے قبل بنی عباس میں کسی امیر یا سلطان کا نہیں تھا۔ اکثر خطاط اس سے خطاطی میں اصلاح لیا کرتے تھے شجاعت ' بیبت اور جنگ میں چیش قدی کرنا اس کے خاص اوصاف تھے۔ اس کی شجاعت ' شمامت اور بیبت مختاج بیان نہیں یہ اظہر من الشمس ہیں ' لیکن اس کے عمد میں ممالک محروسہ میں بردا ہرج و مرج اور اختلال رہا اور وہ بہ نفس نفیس ان کے دفاع اور اصلاح میں کوشش کرتا رہا حتیٰ کہ آخری بار وہ عراق آگیا اور ایک جنگ کی قیادت کی اس جنگ میں اس خ شکست کھائی اور گرفتار کر لیا گیا اور جام شمادت نوش کیا۔

### المسترشد كا زوال كرفتاري اور بعاوت:

ذہبی کا بیان ہے کہ ۵۲۵ھ میں جب سلطان محمود بن ملک شاہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا داؤر سلطان مقرر ہوا تو کچھ عرصہ بعد داؤد پر اس کے برادر عم ذاد مسعود بن محمد نے خروج کیا۔ دونوں میں شدید جنگ ہوئی لیکن امراء کی کوشش سے مابین صلح و صفائی ہو گئی' بغداد میں مسعود کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا تھا اب اس میں سلطان داؤد کا نام بھی شامل کر دیا۔ ان دونوں کی صلح ناپائیدار ثابت ہوئی اور جلد ہی پھر اختلاف پیدا ہو گیا المسترشد داؤد کا طرف دار تھا وہ خود اس کی مدد کے لئے اپنی فوج لے کر نکلا اور مسعود سے مقابلہ ہوا لیکن المسترشد کی نمک حرام فوج مسعود سے مل گئی اور مسعود کو کامیابی ہوئی اور مسترشد کو شکست! المسترشد کی نمک حرام فوج مسعود سے گرفتار کر کے نماوند کے قریب ایک قلعہ میں قید کر دیا۔ المسترشد کی گرفتاری کی خبر سے اہل بغداد میں شہلکہ پڑ گیا۔ لوگ خاک بسر بازاروں میں دیا۔ المسترشد کی گرفتاری کی خبر سے اہل بغداد میں شہلکہ پڑ گیا۔ لوگ خاک بسر بازاروں میں دیا۔ المسترشد کی گرفتاری کی خبر سے اہل بغداد میں شہلکہ پڑ گیا۔ لوگ خاک بسر بازاروں میں دیا۔

پھر رہے تھے ' عور تیں سلطان المسترشد کے لئے بال پریٹاں کئے بین کرتی پھرتی تھیں۔ اس روز فار خطبہ بھی شر میں نہ ہو سکا۔ (خرج النساء حاسرات یندبن الخلیف، منعوالصلوة والغخطبته ص ۳۲۱) ابن جوزی کتے بیں کہ اس ون بغداد میں کئی بار زازلہ آیا اور یہ سلمہ پانچ روز تک جاری رہا دن رات میں پانچ پانچ چھ چھ شدید جھنگے آتے تھے۔ تھے لوگ اللہ تعالی کے حضور میں برے خضوع و خشوع کے ساتھ دعائیں مانگتے تھے۔

ملطان سنجر کو (مسعود کی بیر حرکت سخت ناکوار گزری اس نے) مسعود کے پاس قاصد بھیجا اور کما کہ تم فورا" ملطان کے پاس جاؤ اور زمیں بوی کے بعد مجرم بن کر سلطان المسترشد ے معافی ماگو۔ کیونکہ یہ آندھیاں' زلزلے لگا آر وس روز تک جاری رہنا ہے معنی نہیں ہے۔ لشکر میں یہ تشویش اور شہروں میں یہ بیجان الیم باتیں ہیں جو اب مزید برداشت نہیں ہو سکتی ہیں۔ جھے تو اب خداوندعالم کی طرف سے خود اٹی جان کا خوف پدا ہو گیا ہے اور سب سے بری بات یہ کہ ایک ون جامع متجدوں میں نمازوں کا نہ ہونا اور خطبوں کا نہ پردھا جانا غضب اللی کورعوت دینا یہ بار اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ معاذاللہ! معاذاللہ! تم فورا" امیر السلمين سے معافى مالكو اور تلافى مافات كو وہ اس طرح كه ان كو نمايت عزت و احزام ك ساتھ ان کے دارالخلافہ پنچا دو۔ اور جس طرح جارے آباؤ اداد ان کے مطیع و فرمال پذیر رہے ہیں اس طرح تم بھی ان کی غاشیہ برادری کو اپنے لئے باعث عزت سمجھو! مسعود نے سلطان سبر کے تھم کی پوری بوری تغیل کی زمیں بوس ہو کر خواستگار معانی ہوا۔ اس اثناء میں سلطان سجر نے ایک اور قاصد مع ایک اشکر مسعود کے پاس بھیجا تک کہ سلطان المسترشد کو عزت و احرام کے ساتھ وارالحکومت تک پنچا ویاجائے گر ای اشکر میں کا نفر مردود باطنی بھی یوشیدہ طور سے موجود تھے جن کے بارے میں نہ سلطان خبر کو کھی علم تھا اور نہ مسعود کو ان کے بارے میں کچھ معلوم تھا بعض مور خین کا خیال ہے کہ خود مسعود نے در پردہ ان لوگوں کو مقرر كياتها- يه سب باطنى المسترشد كے فيم ثوث يراے اور المسترشد كو اس كے خواص كے ساتھ قل کر دیا۔ لشکریوں کو اس وقت اس قل کی خبر ہوئی جب سے باطنی اپناکام کر چکے تھے آخر کار ان سب کو گر فتار کر لیا گیا اور اس پاداش میں سب کے سب قتل کر دیئے گئے۔

سلطان سنجر كا سوگ:

الترشد كى شاوت كاسلطان سنجر كو بهت رنج موا اور اس في عزادارول كى طرح ان كا

ماتم كيا الوكوں ميں المسترشد كے قتل كى خبر سے ايك قيامت برپا ہو گئ اور جس وقت اس شادت كى خبر بغداد كہنچى تو وہاں تو عجيب حالت ہوئى۔ لوگ گھروں سے برہنا پا نكل كھڑے ہوئے شدت غم سے اپنے كپڑے بھاڑ ڈالے عورتيں بال كھولے پيٹتى پھر رہى تھيں اور مرشے كے اشعار ان كى زبانوں پر تھے اور اس كا سبب سے تھاكہ المسترشد اپنی شجاعت انصاف اور زم مزاجى سے لوگوں ميں بہت مقبول تھا ، ہر شخص اس سے محبت كرتا تھا۔

المسترشد (الله تعالى اس پر رحم فرمائے) يوم بنج شنبه ١٦ ذيقعده ٥٢١ كو شهيد موا المستشد شاعر بھي تھا (بطور نمونه ايك شعر لكھا ہے):-

انا الاشقر المدعوبي في الملاحم ومن يملك الدنيا بغير مزاحم من اشتراني بون جُنُون مِن بايا جا آ بون

اور میں بغیر مزاحت کے دنیا کو قضہ میں لے لیتا ہوں

جب وہ قید ہوا تو اس وقت اس نے پکھ اشعار کے تھے ان میں ہے ایک ہے ہے:۔
ولا عجبا للاسلان طغرت بھا
کلاب الاعادی من فصیح و عجم
کوئی تجب نیں کہ اگر شیر پر فتح پالیں کے

وشمنوں کے 'جو فصیح اور اعجم کے قبلے کے ہیں

کتے ہیں کہ جب المسترشد کو جنگ میں شکست ہوئی تو لوگوں نے اس کو رائے دی کہ بھاگ جانا چاہئے لیکن اس نے انکار کر دیا اور فورا" یہ اشعار کے:۔

ترجمہ :۔ ''لوگ کہتے ہیں کہ وشمنوں نے نرفہ کر لیا ہے بس اپنی جگہ قائم رہو۔ بس میں نے اس کی رائے معلوم کر لی جو نہ بھاگنے کی رائے دیتا ہے۔''

ذہبی کہتے ہیں کہ المسترشد نے عیدالاضیٰ کی نماز میں ایک بار نمایت ہی مسجع اور بلیغ خطب بردھا تھا جو آپ اپنا جواب تھا۔ جس سے المسترشد کی ادبی اور علمی صلاحیتوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

اس نے خطبہ اس طرح شروع کیا۔

الله اكبر ماسجت الانوار اشرقت نصيا و طلعت ذكاء علت على الارض السماء الله اكبر ما همى سحاب ولمع سراب الحج طلاب و سرقا دما اياب

ابو المنطفر ہاشی نے بھی سلطان کے اس اعلیٰ اور بلیغ خطب کی تعربیف میں ایک نظم لکھی جس کا پہلا شعریہ ہے۔

علیک سلام الله یا خیر من علا علی منبر قد حف اعلامه النصر باند مرتبہ والوں میں سے سب سے بلند آپ پر سلام ہو۔

کہ منبر پر چڑھ کر آپ نے اپی نفرت کے پر فیم باند کر دیئے۔

المشرشد کے وزیر جلال الدین بن علی نے بھی اس کی مدح میں چند اشعار کے پہلا شعر

-4- 2

وجدت لورى كالماء طعما ورقه وان امير المومنين زلاله اگر تمام ديناكو پانى فرض كرايا جائے تو امير المومنين اس كا زلال جي

۵۲۴ء میں آفات ساوی :۔

۵۲۳ میں المسترشد کے عمد حکومت میں موصل شہر میں بادلوں سے بانی کے بجائے آگ بری جس کے باعث بہت سے مکانات اور دیمات جل کر فاکستر ہو گئے۔ ای سال آلامر باحکام اللہ منصور والی مصر (عبیدی) قتل کر دیا گیا چونکہ سے لاولد تھا اس لئے اس کا براور عم ذاو عبدالمجید بن محمد بن منتصر اس کا جانشین قرار پایا۔ اس سال بغداد پر ایک اور مصیبت نازل ہوئی عبدالمجید بن محمد بن منتصر اس کا جانشین قرار پایا۔ اس سال بغداد پر ایک اور مصیبت نازل ہوئی نین پردار بچھو کشرت سے بیدا ہوئے جن کے دو دو دو ڈنگ شے کو لوگ ان بچھوؤں سے بہت ہی خوف ذرہ شے 'بہت سے بچے ان بچھوؤں کے باعث ہلاک ہو گئے۔

المسترشد كے زمانے ميں وفات پانے والے علماء اور مشاہير:-

المسترشد كے زمانے ميں ان مشاہير اور علائے كرام نے وفات پائی۔ سمس الائمہ ابوالفضل امام حنفیہ' ابوالر قابن عقیل الحنبلی' قاضی القضاۃ ابوالحن وامغانی' ابن بليمہ المقری' طغرائی مصنف لاميتہ العجم' ابوعلی الصد فی الحافظ' امام ابو نصر القشيری ابن القطاع اللغوى محى اسنه المام بغوى ابن الفهام المقرى حريرى مصنف مقالت (موسوم به مقالت حريرى) ميدانى صاحب الامثال ابو الوليد بن رشد المالكي الم ابو بكر طرطوشي ابوالحجاج السر قطى ابن السيد البطيوسي ابو على الفارقي شافعي ابن الطراوة النحوى ابن بازش فالله الحداد شاعر عبدالغافر فارسى وغيرجم-

### الراشد بالله ابو جعفر

الراشد باللہ ابو جعفر منصور بن مسترشد ٥٠٢ه میں ایک ام ولد کے بطن سے پیدا ہوا' کہتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس کا مقعد کا مقام بند تھا۔ اطباء نے باہم مشورہ کر کے ایک سونے کے آلہ سے اس کو کھول دیا اور یہ عمل جراحی کامیاب رہا۔

# نيابت اور تخت نشيني :-

راشد کو مسترشد نے اپنی زندگی ہی میں اپنا ولی عمد مقرر کر دیا تھا چنانچہ یہ مسترشد کے قتل کے بعد زیقعدہ ۵۲۹ھ میں تخت پر جیٹھا!

### راشد کی سیرت اور کردار:

راشد بھی اپنے باپ کی طرح برا فصح 'ادیب' ذی فنم' کئی نیک سیرت اور عادل تھا' شر سے اسے بڑی نفرت کھی 'شاعری کا غراق رکھتا تھا جس وقت سلطان مسعود بغداد واپس آیا تو سے موصل کی طرف چلا گیا اس کی عدم موجودگی بیس سلطان مسعود نے اعیان سلطنت اور علاء کو جع کرا کر ایک خطبہ لکھوایا اور اس محضر پر بہت سے لوگوں کی شہاد تیں قلمبند کرائیں مضمون سے تھا کہ راشد نے یہ مظالم کئے ہیں' فلاں فلاں فخص کا استحصال کیا ہے 'خونریزی کی ہے شراب پیتا ہے' یہ محضر شہادتوں سے مکمل کر کے قاضیوں کے سامنے پیش کیا اور اس امر کا فتو کی چاہا کہ الیمی کروہ اور ناجائز حرکات کا مرتکب ہونے والا خلیفہ کا خلح اس کے نائب السلطنت کو جائز ہے یا نہیں کیا ایسے فخص کی امامت جائز ہے؟ سلطان معزول کر سکتا ہے یا نہیں کیا ایسے فخص کی امامت جائز ہے؟ سلطان وقت کو یہ اختیار ہے کہ وہ کمی دو سرے فخص کو ایسے بے راہ رو خلیفہ کے بجائے تخت پر بٹھا دے ۔ علاء نے اس کے خوز کا فتوئی دے دیا' ان علماء کی جماعت میں قاضی شہر ابن دے ۔ علاء نے اس کے خوز کا فتوئی دے دیا' ان علماء کی جماعت میں قاضی شہر ابن کرنی بھی موجود تھے چنائچہ سلطان مسعود کے اشارے سے لوگوں نے فورا" اس کے جیا مجمد بن

#### مسلمركو المقفى لاالله كا خطاب دے كر ١٦ زيقعده ١٥٥٥ ميں ابنا الم تتليم كر ليا-

### الراشد كى موصل سے واپسى :-

موصل میں جب راشد کو اس بغاوت اور خلع کی خبر ملی تو موصل سے آذربائجان کی طرف ایک عظیم لشکر کے ساتھ کوچ کیا فوج کو بے دریخ روپیے پیسہ دیا فوج نے آذربائجان میں بہنچ کر ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ یمال لوٹ مار کر کے پھر ہمدان لشکر کے ساتھ واپس آگیا' ہمدان میں بھی فوج نے اس طرح لوٹ مار مجائی بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا پچھ لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا۔ علماء کی داڑھیاں منڈوا دیں' یمال قتل و غارت کا بازار گرم کرنے کے بعد اصفمان پہنچا' شرکا محاصرہ کر لیا اور خوب ہی لوٹ مارکی (اب ذرا اس کے کردار کے بارے میں میں بہنچا' شرکا محاصرہ کر لیا اور خوب ہی لوٹ مارکی (اب ذرا اس کے کردار کے بارے میں میں جملہ ملاحظہ فرمایتے دیکر ہ الشر کہتے ہیں۔ مترجم) اصفمان میں سے سخت بیار پڑا اور آخر کار 16 رمضان ۲۳۲ھ میں پچھ بجمی اس کے خرگاہ میں گھس گے اور چھربوں سے اس کو مار ڈالا پھر اس کے مصاحین کو بھی قتل کر دیا جب یہ خبر بغداد پنجی تو ایک روز سرکاری طور پر اس کا ماتم کیا گیا۔

عماد کاتب الراشد باللہ کے بارے میں کتا ہے راشد باللہ حن بوسف کا مالک تھا اور سخاوت میں حاتم کی مانند تھا۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ صولی کا بیان ہے کہ لوگوں کا قول ہے کہ بن عباس پر چھٹا سلطان (خلیفہ) جو تخت سلطنت پر متمکن ہوا وہ معزول کیا گیا۔ میں نے جب ان کے اس کلیہ پر غور کیا تو واقعی میں جران ہو گیا کہ ایبا ہی ہوا ہے اور میں نے آغاز کتاب ہی میں ان کا یہ قول نقل کر دیا ہے روا اور عصا جو بن عباس میں کے بعد دیگرے شقل ہوتی چل آ رہی تھی وہ خلے کے بعد راشد ہی کے پاس تھی اس کے قل کے بعد مقتفی کے پاس سے چزیں پنچیں۔

# المقتضى لامرالله ابو عبدالله

## ب اور تحت نشینی :۔

المقتنى لامر الله ابو عبدالله محمد بن المستظهر بالله ١٢ ربيع الاول ١٨٨ه كو أيك بیشہ کنیز کے بطن سے پیدا ہوا اور راشد باللہ کے خلع کے بعد جالیس سال کی عمر میں تخت سلطنت پر مشکن ہوا۔ المقتنی لام اللہ کے لقب اختیار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ تخت نشینی سے چے روز پیلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں اس سے ارشاد فرمایا کہ جلد خلافت تجھ کو پنجنے والی ہے تو اپنا لقب المقتنى لامر الله اختيار كرنا- تخت نشين ہوكر اس نے

سى لقب القياركيا-

تخت نشین موتے ہی مقضی عدل و انساف پر کاربند مواجب بغداد پر اس کا تسلط اچھی طرح ہو گیا تو سلطان مسعود نے وار الحکومت کا تمام سلمان ممام چاندی سونا مرقتم کے جانور اور فرش فروش غرضیکہ تمام سامان ایخ قبضہ میں لے لیا شاہی اصطبل میں صرف جار گھوڑے اور آٹھ فچر باتی چھوڑ دیئے۔ کہتے ہیں مسعود مقتضی سے بیعت کے وقت سے عمد لے چکا تھا کہ رار الحكومت ميس جس قدر بھي سامان ہے وہ ان كا ہے۔ چنانچہ اسمان مي سلطان مسعود نے بارگاہ خلافت سے متعلق تمام غیر منقولہ اشیاء بھی اپنے قبضہ میں لے لیں صرف چند باغات مقتضی کے لئے چھوڑ دیے گئے۔ لیکن ای پر اکتفا نہیں کی بلکہ اپنے وزیر کو بھیجا کہ خلیفہ سے ایک لاکھ دیٹا بھی وصول کرلے، مقتنی نے کہا کہ تہیں معلوم ہے کہ مسترشد اپنا کل مال لے كر معود كے ياس جلاكيا تھا اور اس كا جو كچھ حشر ہوا وہ دنيا سے بوشيدہ نہيں اور جو كچھ يمال باقی بچا تھا اس کو چن چن کر مسعود لے گیا یمان تک کہ تمام اثاث البیت بھی وہ لے گیا۔ جب راشد تخت نشیں ہوا تو اس کا انجام بھی کسی سے پوشیدہ نہیں' مسعود نے اس زمانے میں نکسال کی بھی الاش لے لی تھی اور جو کچھ سونا اور چاندی وہاں موجود تھا اس میں سے کچھ بھی نمیں چھوڑا اب میں ایک لاکھ دینارتم کو کمال سے دوں۔ اب صرف سے کی رہ گئی ہے کہ میں خاص اپنا گھر بار تمارے حوالے کر دوں اور خود کمیں نکل جاؤں اور میں نے اللہ تعالی سے عد کیا ہے کہ میں رعایا پر ظلم کر کے مال جمع نہیں کروں گا۔ مقضی کے اس جواب سے مسعود

ا پنے ارادے سے باز آگیا۔ لیکن لوگوں سے مال جس طرح بھی ممکن ہو سکا اس نے حاصل کرنا شروع کر دیا اور لوگوں پربست تخق ہونے لگی۔ آخر کار جمادی الاول میں سلطان مسعود نے المقتنی لامراللہ کے تمام الماک و اٹایٹہ اور غیر منقولہ الماک اس کو دالیس کر دیں۔

#### عجيب و غريب رويت بالال:

ای سال ۲۹ رمضان شرف کو جاند نظر نہیں آیا دوسرے اہل بغداد نے روزہ رکھا جب شام ہوئی تو ۳۰ رمضان کو بھی شوال کا جاند نظر نہ آیا حالانکہ مطلع بالکل صاف تھا' ایس عجیب و غریب صورت مجمی پیش نہیں آئی تھی۔

اس است من بحرة میں ذہردست زلزلہ آیا اور زلزلہ کا اثروس وس کوس تک تھا اس زلزلہ میں بہت ہے آدمی ہلاک ہوئے۔ زلزلہ کی شدت کا یہ عالم تھا کہ بحرة زمین میں دھنس کیا اور وہاں سے ساہ رنگ کا پانی الجانے لگا۔ ای سال امراء میں اس قدر مطلق العمانی پیدا ہوئی کہ شہوں کی آمرنی پر امراء نے بعنہ کر لیا۔ سلطان مسعود ایسا عاجز اور بے بس ہو گیا کہ بس نام کا سلطان سنجر کابھی ہوا تھا کہ جب مغلوبیت کا آغاز ہوا توبس وہ مغلوب ہو تا ہی چلا گیا۔ اللہ تعالی عجیب بے نیاز ہے جے چاہے ذلیل کر دے' ان دونوں کی مغلوب ہو تا ہی چلا گیا۔ اللہ تعالی عجیب بے نیاز ہے جے چاہے ذلیل کر دے' ان دونوں کی ذلت اور بے لی سے بیہ فائدہ ہوا کہ مقتفی لامراللہ کی حرمت و عزت میں بے حد اضافہ ہو گیا اور ممالک محروسے پر پورا پورا اقتدار بحال ہو گیا دولت عباسے کی اصلاح کی بنا پر می۔

#### نے دارالضرب کا آغاز :۔

ا ۱۵۵ میں سلطان مسعود بغداد آیا اور ایک نی نکسال قائم کی المقتنی باللہ نے نکسالی کو گرفتار کر لیا مقتنی کے حاجب کو گرفتار کر لیا مقتنی کو بہت ناگوار گزرا۔ لوگوں نے گھروں سے لکلنا بند کر دیا اور تین دن تک مجدوں کے دروازے بند رہے آخر کار چوشے روز دونوں فریقین نے اپنے اپنے قیدی کو آزاد کر دیا۔ اور اس طرح بغیر کشت و خون کے یہ فساد ختم ہوگیا۔

ای سال ابن عبادی واعظ مجلس وعظ میں بیٹھے تھے کہ سلطان مسعود بھی آ حمیا۔ ابن عبادی نے سلطان مسعود سے کما کہ لوگ مظلوم و لاجار ہیں اس وقت جو محصول ان سے

وصول کیا جاتا ہے وہ جبرا" وصول کیا جاتا ہے لیکن آب اس مال کو جوغریب اور مختاج عوام سے بجبر وصول کیا جاتا ہے ایک ہی رات میں مغینہ کو انعام میں دے ڈالتے ہیں' آپ کو اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کرنا چاہئے تھا۔ سلطان نے ان کی اس نصیحت کو قبول کر لیا۔ اور تمام شہر میں مناوی کرا ری اوراس کے بعد ایے کتبات کو جگہ جگہ نصب کرا دیا۔ یہ کتبات الناصر الدین اللہ کے زمانے تک بغداد میں جا بجا نصب تھ گر اس نے یہ کہ کر اس کو اکھڑوا دیا کہ جمیں مجمیول کی رسم برقرار رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟

۱۳۵۰ میں الحافظ الدین اللہ والی مصر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بجائے اس کا بیٹا الطاہر اسام صحصہ میں الحافظ الدین اللہ والی مصر کا انتقال ہو گیا اور اس بار بغداد کے در و اسامیل تخت نشین ہوا۔ اس سال بغداد کے در و دیوار بری طرح ہل گئے یہاں تک کہ حلوان کی ایک بہاڑی ٹوٹ کر کر پڑی۔

مده میں خون کی بارش ہوئی کئی روز تک تمام زین سرخ رہی کو کول کے کیڑے بھی جو بھگے تھے سرخ ہو گئے۔

## سلطان مسعود كا انتقال اور ملك شاه :-

عدد کے امراء کے خواص کی وست درازیاں مقتضی کے خلاف صد سے زیادہ بڑھ گئیں اور ان کی ہے ادبوں کا شار نہ رہا اوھر ہمارے اندر طاقت مقاومت باتی نہیں تھی چنانچہ ہم نے ایک مینے تک برابر مسعود کے لئے بددعا کی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعل او مینے تک برابر مسعود کے لئے بددعا کی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعل او زکوان کے حق میں فرمائی تھی چنانچہ میں نے اور مقتضی نے دربردہ اپنی اپنی جگہ ۲۹ جمادی الاول کی شب سے بددعا کا یہ ساملہ شروع کیا تھا ابھی پورا ایک ممینے گزرنے پایا تھا کہ مسعود اپنے تخت بر مردہ پایا گیا ایک ماہ میں نہ ایک دن کم ہوا اور نہ ایک زیادہ – مسعود کے انتقال کے بعد تنام لئکر نے ملک شاہ کی جمایت کی اور ملک شاہ نمایت آسانی سے تخت نشین ہوگیا لیکن خاص بک نے اس کے بھائی مجمہ کو بیا دیں پر خروج کر دیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر خاص بک نے اس کے بھائی مجمہ کو بک نے اس کے بھائی مجمہ کو

خوزستان سے بلالیا۔ اور سلطنت اس کے حوالے کر دی۔ اس روز سے مقضی کو آزادی نصیب ہوئی اور اس پر کسی کا اقتدار و انتداب نہیں رہا۔ اور اب ممالک محروسہ میں پھر اس کے احکام کا نفاذ ہو گیا۔ مدرسہ نظامیہ میں سلطان مسعود کی جانب سے جس قدر اساتذہ مقرر تھے سب کے سب معزول کر دیئے گئے ادھر مقضی کو یہ خبر ملی کہ واسط کے نواح میں شورش برپا ہے چنانچہ مقتضی خود لشکر لے کر شورش پندوں کی سرکوبی کے لئے پہنچا اور ان کی سرکوبی کے بعد چنانچہ مقتضی خود لشکر لے کر شورش پندوں کی سرکوبی کے لئے پہنچا اور ان کی سرکوبی کے بعد گئا۔ قلہ اور کوفہ پر قبضہ کرتا ہوا بغداد والیس آیا اس دن بغداد میں بہت خوشی اور شاومانی کا اظہار کیا۔

## ملطان سنجرير حمله :-

قرین و تذلیل کی' اس کے ممالک محروسہ سب کے سب اس کے قبضہ سے نکل گئے صرف اور اسے گرفآر کر کے اس کی بردی اور و تذلیل کی' اس کے ممالک محروسہ سب کے سب اس کے قبضہ سے نکل گئے صرف اس کا نام خطبہ میں باتی رہنے دیا' اب وہ صرف برائے نام سلطان تھا' اپنی اس حالت پر نجر رویا کر آ تھا' اس کا وظیفہ جو مقرر کیا گیا تھا وہ ایک سائیس کی تنخواہ کے برابر تھا۔ ۱۹۳۵ھ والی مصر الظاہر باللہ عبیدی کو قتل کر دیا گیا اور اس کی جگہ امراء نے اس کے بیٹے الفائز عیلیٰ کو جو بت ہی کم من تھا تخت پر بھا دیا' اس کی کم باعث امور سلطنت میں بردی ابتری پیدا ہو گئی' ہی کم من تھا تخت پر بھا دیا' اس کی کم باعث امور سلطنت میں بردی ابتری پیدا ہو گئی' کے فورا" مصر پر لشکر کشی کر دو۔ اس وقت نور الدین محمود فرنگیوں سے جنگ میں الجھا ہوا تھا اور وہ اس جماد سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے دمشق میں بہت سے قلعے اور گڑھیاں فنخ کر لی تھیں اور روی سلطنت کے پچھ شہول پر بھی اس کا قبضہ ہوگیا تھا اس طرح صدود کر لی تھیں اور روی سلطنت کے پچھ شہول پر بھی اس کا قبضہ ہوگیا تھا اس طرح حدود اصرار پر اسے بجور ہونا پڑا اور وہ مقتضی کے تھم کے بموجب مصر چلا گیا اور وہاں کا نظم و نسق اصرار پر اسے باتھ میں لے لیا' مقتضی نے اس کو ملک العادل کا خطاب عطا فربایا۔

مقتضى كالنقال:-

ا مب مقتفی لامراللہ کا اقتدار اور بھی برم کیا اس کے تمام مخالفین وبک کر بیٹھ گئے

لیکن پھر دشمنوں نے ہر طرف سے متفق ہو کر ایک ساتھ حملہ کی تیاری شروع کی لیکن وہ اس کو کچھ نقصان نہیں پنچا سکے اور اس کے اقتدار میں کچھ فرق نہیں آیا بلکہ اس کی شان و شوکت میں اور اضافہ ہو آ چلا گیا۔ آخر کاز مقتفی کا بھی وقت آخر آ پنچا اور شب یک شغبہ ۲ رئیج الاول ۵۳۵ھ کو اس کا انتقال ہو گیا۔

## مقتضى كاكردار:

زہی کہتے ہیں کہ مقتضی سرتاج الفقہا تھا' زبردست عالم' ایک اعلیٰ درجہ کا ادیب' شجاع و حلیم اور خوش اظاق مخص تھا اس میں تمام اعلیٰ خوبیاں موجود تھیں عباسیوں میں اس کی مثال کم ہی ملتی ہے' یہ معمول سے معمولی کام کو ضبط تحریر میں لاتا تھا۔ اس نے اپنے دور سلطانت میں کوئی کام المانت و دیانت کے خلاف شمیں کیا۔ مقتضی نے اپنے استاد ابوالبرکات ابن الفرج سے حدیث شریف میں ساعت کی تھی۔ ابن سمعانی کہتے ہیں کہ کچھ دن اس نے حدیث شریف میں ساعت کی تھی۔ ابن سمعانی کہتے ہیں کہ کچھ دن اس نے حدیث شریف اپنے بھائی مسترشد کے ساتھ ابو القاسم بن بیان سے بھی سی تھیں اور المام ابوالمنصور جو الیقی لغوی اور بن بہیرہ (وزیر) نے اس سے احادیث روایت کی ہیں۔

## مقتضى كاكارنام :-

مقتفی نے بیت اللہ میں ایک نیا دروازہ بنوایا تھا۔ اپی تعش کیلنے عقیق کا ایک آبوت پہلے سے بنوا لیا اکد اس میں اس کو رفن کیا جائے مقتفی نمایت نیک سرت احسانات اللی کا شکور ویندار صاحب عقل و قم فاضل اور صاحب الرائے سیاست دان تھا اس نے امور سلطنت کی از سرنو تنظیم کی احکام خلافت و سلطنت نمایت عدگ سے جاری کئے وہ تمام امور سلطنت خود ہی انجام دیتا تھا اس نے کئی معرکوں میں شرکت کی اور ایک عمر طویل پائی۔

ابو طالب عبدالرحن بن محر بن عبدالسم الهاشي نے اپني كتاب "الهناقب العباسيه" ميں لكھا ہے كہ مقتضى كا عبد اس كے عدل كے باعث بهت بى كامياب عبد تھا اور اس كے نيك كاموں كے باعث ہر طرف مرف عالى تھى المطان كى ذمه داريوں سے پہلے عبادات و الماوت و آن شريف اور علوم كى مخصيل ميں اس كا تمام وقت صرف ہوتا تھا المعتصم كے بعد ايبا زم دل تنى اور بر خلوص كوئى اور عباى سلطان نہيں گزرا وہ برا شجيح الماد اور رعب داب والا

قنص تھا۔ زاہر متق بھی تھا۔ وہ آخر وم تک اپنی فوج کے ساتھ جہاں کیا وہاں سے کامیاب و کامراں واپس آیا۔

ابن جوزی کتے ہیں کہ مقتفی نے عراق پر دوبارہ تسلط قائم کر لیا۔ مقتفی کے دور میں کوئی بھی عراق پر اقتدار قائم کرنے کی جرات نہ کرسکا ورنہ مقتدر کے دفت سے بغداد و عراق پر ان کا اقتدار صرف برائے نام ہو آتھا۔ اور نائب السلطنت ہی بادشاہ ہو آتھا۔ (جیسا کہ آپ بچھلے صفحات میں پڑھ بچے ہیں۔)

مقتفی کے نائب السلطنت سلطان سنجر والی خراسان اور سلطان نورالدین مرحوم ولی شام تھے۔ مقتفی نمایت مخی کریم طریث سے نمایت محبت اور شعت رکھنے والا تھا وہ خود عالم تھا اور ان کابرا قدروان ' ابن سمعانی نے بروایت ابو منصور جو الیتی ایک حدیث بھی بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عند بیان کی ہے کہ

"رسول خدا صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جب امراء میں مختی زیادہ ہو جاتی ہے تو رعیت میں بخل پیدا ہو جاتا ہے اور قیامت اس وقت آئے گی جب زیادہ تر لوگ شریر ہو جائمیں مے۔"

## ابو المنصور اور ایک عیسائی ادیب و طبیب :-

ایک مرتبہ مقضی نے ابو مضور جو الیتی نحوی کو امامت کے لئے طلب کیا تو ابو منعور نے مقضی کے قریب آکر کما السلام علی المومنین ورجہ اللہ! اس وقت مقضی کے پاس عیمائی طبیب ابن تلمیذ موجود تھا اس نے امام منعور سے کما کہ اے شخ امیر المومنین کو سلام کرنے کا سے کونیا طریقہ ہے؟ اس پر ابو منعور نے ابن تلمیذ کی جانب تو کچھ توجہ نہیں کی لیکن مقضی سے کما کہ اے امیرالمومنین میں نے آپ کو سنت نبوی (صلی اللہ علی وسلم) کے مطابق سلام کیا ہے بھر اپی تائید میں ایک حدیث بھی اس کو سنا دی۔ پھر کما کہ آگر کوئی مخف یہ قتم کھائے کہ کوئی یہودی یا نفرانی ایبا علم حاصل نہیں کر سکتا جس سے خیرو برکت کے آثار نمایاں ہوں تو ایس فی تو کی یہودی یا نفرانی ایبا علم حاصل نہیں کر سکتا جس سے خیرو برکت کے آثار نمایاں ہوں تو ایس فی مرائیان لانے کے مودیوں اور عیمائیوں کے دلوں پر ممر لگا دی ہے (وہ ایسا علم حاصل نہیں کر سکتا ہیں اور یہ ممرائیان لانے کے بعد ٹوٹ سکتی ہے 'یہ س کر مقتضی نے کما آپ درست کہتے ہیں' اس موقع پرابن تلمیذ عیمائی طعبیب جو ایک بلند پایہ ادیب بھی تھا بوجود اپنے علم و فضل کے ایسا خاموش ہوا کہ گویا اس

### کے منہ میں پھراں بھری ہیں (خاموش ہو گیااور کھے جواب بن نہ بڑا۔)

## مقتضی کے دور میں وفات پانے والے مشاہیر:۔

مقتضی کے دور سلطنت میں ان مشاہیر و علائے کرام نے انقال کیا۔
ابن ابرش نحوی ' یونس بن مغیث ' جمال السلام ابن المسلم الثافعی ' ابوالقاسم السفهانی مصنف ترغیب ' ابن برجان ' المازری المالکی مصنف المعلم ' علامہ ز مخشر ی صاحب کشاف ' الرشاطی صاحب الانساب ' الجوالیق ' (آپ متق کے امام تھے) ابن عطیہ صاحب التفسیر ' ابو السعادات بن الشجری ' امام ابو بکر ابن عربی ' ناصح الدین ارجانی شاع ' علامہ قاضی عیاض ' الحافظ ابو السعادات بن الشجری ' ابوالسعد ' بہتہ الرحل القشیری ' ابن علام الفرس المقری ' رفاع الشاعر علامہ شہر سائی مھنف الملل و النحل ' قیسرانی شاع ' محمد بن کیلی تحمیدالغزائی ' ابو العفضل بن ناصر الحافظ ' ابوالکرم شنروری المقری ' الوادء شاع ' ابن الجلاء ' المام الشافعیہ اور دو سرے لوگ۔

## المستنجد بالله ابو المنطفر

## نسب اور تخت نشینی:

المستنجد باللہ ابو المظفر بوسف بن المقتنى ١٥٥ه من ايك كرجستهانى كنير (ام ولد) ك بطن سے جس كا نام طاؤس تھا پيدا ہوا۔ ١٥٥٥ه من مقتنى نے اس كو اپنا ولى عمد نامزد كيا چنانچه مقتنى كى وفات كے بعد اس سے بيعت كى كئى۔

سيرت:

مستجد عدل اور انصاف اور طبیعت کا بہت نرم تھا اس نے رعیت ہے بہت ہے گیک ختم کر دیئے اور اشرار کے ساتھ بہت تختی ختم کر دیئے۔ مفدین اور اشرار کے ساتھ بہت تختی ہے چش آتا تھا ایک اشتماری مجرم گرفتار ہو کر آیا لوگ اس کے اور اس کے ساتھی کے ہاتھ سے بہت تنگ تھے، مستجد نے گرفتار کرنے والے فخص کو دس ہزار دینار انعام دیئے اور کہا کہ اگر اس کے ساتھی کو بھی گرفتار کرکے لاؤ تو دس ہزار دینار مزید انعام دوں گا ٹاکہ مخلوق خدا ان کے شرسے بالکل محفوظ ہو جائے۔

ابن جوزی کا بیان ہے کہ مستجد باللہ مہم اور صاحب الرائے تھا۔ بہت ہی ذکی اور فضل و کمال کا مالک بھا زبردست ادبیب تھا نظم بدیع اور نثر بلیغ پر اس کو عبور حاصل تھا۔ علم بیئت میں اتنا کمال اس کو حاصل تھا کہ آلات بیئت کے عمل اور اصطرلاب سے کماحقہ اس کو واقفیت تھی۔ شعر بھی خوب کہتا تھا۔ (بطور نمونہ دو شعار پیش کئے جاتے ہیں۔)

عیرتنی بالثیب وھو وقار لیتھا عیرت بما ھو عار میری میری مجوبہ نے سند بادن کی وجہ ہے عار دلایا حالانکہ میرے یہ سنید بال باعث وقار ہیں ان تکن ثابت النوائب منی فا للیا لی تزینها لاقمار کاش ده مجے ان باوں سے عار دلائی

جو حقیقت میں وجہ عار ہیں۔ آگر میرے بال سفید ہو گئے۔ تو پچھ حرج نہیں کہ رات کی زینت چائدی سے ہوتی ہے۔

اس کے وزیر ابن جمیرہ نے مسلمانوں کی بھالی کے لئے بہت می تدابیر کا نفاذ کیا تو مسنجد باللہ نے وزیر کی تعریف میں کچھ اشعار کے۔ (بطور نمونہ ایک شعر پیش کر رہا ہوں) صفت نعمنان خصناک وعمنا بذکر هما حتٰی القیمة تذکر وہ نعتیں تیرے لئے خاص بھی ہیں اور عام بھی اور عام بھی اور ان کام ذکر تو تیامت تک باتی رہے گا

محاربات

صليي

مین کری الفاضد الدین اللہ جو عبدین میں سب سے آخری بادشاہ ہے تحت پر بیشا۔

اس کی جگہ اس کا بیٹا العاضد الدین اللہ جو عبدین میں سب سے آخری بادشاہ ہے تحت پر بیشا۔

الاہھ میں امیر اسد الدین شیر کوہ کو سلطان نورالدین نے دو ہزار سواروں کے ساتھ معرکی طرف دوانہ کیا اس نے جزیرہ میں اتر کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ دو ماہ تک جاری رہا اس اٹنا میں شاہ معر نے انگریزوں سے مدد طلب کی انہوں نے اس کی ورخواہت منظور کرلی اور انگریزی فوج دمیاط کے رائے مدد کو بہنچ گئی یہاں اس کا مصربوں سے مقابلہ ہوا اور زبردست جنگ ہوئی۔ اگرچہ اسد الدین کے ساتھ فوجی نفری بہت نیادہ نہیں تھی اور مقابلہ ہوا اور زبردست جنگ ہوئی۔ اگرچہ اسد الدین کے ساتھ فوجی نفری بہت نیادہ نہیں تھی اور مقابلہ میں و شمن کی تعداد بہت نیادہ تھی لیکن اسدالدین اس طرح لڑا کہ میدان اس کے ہاتھ دہا اس جنگ میں مصربوں کے علاوہ ۲۰ ہزار انگریز بھی مارے گئے یہاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اسدالدین نے صعیدیہ کا تواج معاف کر دیا۔ انگریزوں نے اسکندریہ کی طرف بڑھنا چاہا گر ان کے اسکندریہ کی طرف بڑھنا چاہا گر ان کے بحد انگریزوں نے اسکندریہ کی طرف بڑھنا چاہا گر ان کے بحد انگریزوں نے اسکندریہ کی طرف بڑھنا چاہا گر ان کے بحد انگریزوں نے بہلے صلاح الدین یوسف بن ایوب جو اسدالدین کا برادر زادہ تھا اس پر قابض ہو چکا تھا انگریزوں نے یہل پہنچ کر اسکندریہ کا محاصر کر لیا جو چار ماہ تک جاری رہا آخر امیر اسدالدین اس کی ایورش کی خبر من کرانگریز فوجیں محاصرہ اٹھا کر بھاگ تکئیں اور مدد کے ۔ ان ادھر بڑھا اس کی یورش کی خبر من کرانگریز فوجیں محاصرہ اٹھا کر بھاگ تکئیں اور امدالدین میدان خالی پا کر شام کی طرف بڑھا

۱۹۵۳ میں ایک بار پھر انگریزوں کا ایک عظیم الثان لککر دیار معرکی طرف بردھا اور انہوں نے ایک حملہ کر کے شہر بلیس پر قبضہ کر لیا اور آئے بردھ کر قاہرہ کا محاصرہ کر لیا۔ والی معرف انگریزوں کے خطرے کے چش نظر قاہرہ میں آگ لگا دی اور سلطان نورالدین کو اپنی مدد کے بلایا سلطان نور الدین کے حکم ہے امیر اسدالدین اپنے لشکر کے ساتھ اس کی مدد کو پہنچ گیا جب انگریزی فرج کو اسدالدین کی پیش قدمی کی خبر ملی تو وہ محاصرہ اٹھا کو قاہر سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اسدالدین فرج بیاں پہنچا تو العاضد والی مصرفے اس کو وزارت کی پیشکش کی اور خلعت بھی عطا فرمایا جس کو اسدالدین نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ گر اس کی عمرفے وفا نہ کی اور ۱۹۵۵ھ میں اس مجابد کا انتقال

والی مصر نے امیر اسدالدین کی وفات کے بعد اس کے براور زادہ صلاح الدین یوسف کو اپنا وزیر بنایا اور اس کو ملک الناصر کے لقب سے نوازا چنانچہ صلاح الدین کی اس وفات تک اس کا وزیر بنایا اور اس کو ملک الناصر کے لقب سے نوازا چنانچہ صلاح الدین کی اس وفات تک اس کا وزیر رہا اور برتوں ان فرائض کو انجام دیا۔ وہی کہ جس وقت مشنجد بیار ہوا میں مشنجد بیار ہوا اس روز سے اس کے بوم وفات تک آسان پر گمری شفق نمودار ہوتی رہی جس کی سرخی دیواروں میں منظر آتی میں جس کی سرخی دیواروں میں جس کی سرخی دیواروں میں جس کی سرخی دیواروں میں بی جس کی سرخی دیواروں میں جس کی سرخی دیواروں میں بیاروں میں بیاروں میں بیاروں میں بیاروں میں بیاروں بیاروں

## مستنجد کے دور میں وفات پانے والے مشاہیر :-

مسنجد کے دور حکومت میں ان مشاہیر اور علائے عظام نے انتقال فرمایا۔

دیلمی مصنف مندالفردوس' عمرانی مصنف البیان الشافعیہ' ابن بزری شافعی' ابن ہیرہ وزیر'

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی' امام ابو سعید سمعانی' حضرت ابن نجیب سروردی' ابو الحن بن بزبل

مقری و دیگر حضرات رحم الله تعالی۔

# المستفى بإمرالله حسن

## نسب اور تخت نشینی 🚅

المستنی بامراللہ حسن بن المستنجد باللہ ۲۰۰۱ھ میں ایک ام ولد آر مینہ کے بطن سے پیدا ہوا اس آر مینہ ام ولد کا نام غنہ تھا اپنے باپ مستنجد کے انقال کے بعد تخت سلطنت پر بیشا۔ مور نیمن کتے ہیں کہ اس نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی قلمو میں یہ منادی کرا دی کہ آج سے تمام علی معاف ہیں اس کے بعد اس نے فیکوں کے انداد کے سلسلہ میں بندوبت کیا اور ایسا نظام عدل قائم کیا کہ ہم نے اپنی عمر میں ایسا عدل و انسانہ نمیں دیکھا۔ مستنی نے ہاشمیوں علویوں علی فیلوں نماء نصاعت نے ہاشمیوں کا تعریب جوریخ رویج خرج کیا وہ ہیشہ کسی نہ کسی امر خیر میں علی نفشاء نام استدہ نیز سروادل کی تغیر پر بے درایخ رویج خرج کیا وہ ہیشہ کسی نہ کسی امر خیر میں مال خرج کرتا رہتا تھااس کی نظر میں مال دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ وہ نمایت بردبار نمین سو ابریشی قبائیں اور طبیعت کا بے حد نرم تھا وہ جس وقت اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا تین سو ابریشی قبائی القان اور طبیعت کا بے حد نرم تھا وہ جس وقت اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا تو اس نے اپنی فیاض طبیعت کے اقتفا ہے بہ شار دینار تھدتی کے محمت فرمائے۔ جیش بیض شاع نے منظوم تنفیت مقرر کیا اور ان کو سترہ غلام خدمت کے لئے مرحمت فرمائے۔ جیش بیض شاع نے منظوم تنفیت پیش کی۔

ابن الجوزى كہتے ہيں كہ كھ لوگ اليے بمى تھے كہ مستنى ان كے سامنے نہيں آیا تھا۔ بغير فدام كے بمي سوار نہيں ہو تا تھا اور سوائے فدمت كارول كے نہ كوئى اس كے پاس جا سكتا تھا۔

## بنو عبيد كا زوال 🚅

مستفی کے عمد سلطنت میں دولت بن عبید کا خاتمہ ہو گیا اور پھر مصر میں مستفی کے نام بی کا خطبہ پڑھا جانے لگا اور مصر میں اس کے نام سکے بھی مسکوک ہوئے جب یہ خوشخبری بغداد پنجی تو بغداد میں چراغال کیا گیا اور جشن شاد انی منایا گیا' ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں نے اس طرب آگیں واقعہ پر ایک کتاب بھی تصنیف کی ہے جس کا نام ''النصر علی معر'' ہے۔ ذہبی کہتے ہیں کہ مستنی کے عمد حکومت لیمن کا دھ میں بغداد میں را نفیوں کا زور بالکل ٹوٹ گیا اور لوگ امن اومان سے زندگی بر کرنے گے اس کا عمد سعادت عظیم تھا ہمن ' برقہ' توزر' مصر اور اسوان تک اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا آکٹر والیان اس کے مطبع ہو گئے۔ عباد کاتب کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ابوب نے کا دھ میں جامع مجد مصر کے اندر اس اطاعت و فرانبرداری کا آغاذ کیا اور پہلے ہی جمعہ میں بنی عباس کا خطبہ پڑھا اس سال بوم عاشورہ کے بعد العاضد باللہ والی مصر کا انتقال ہو گیا۔ صلاح الدین بن ابوب نے اس کے قصر اور اس کے تمام ذخار اور نفائس کو اپ قبضہ میں ہوگیا۔ صلاح الدین بن ابوب نے اس کے قصر اور اس کے تمام ذخار اور نفائس کو اپ قبضہ میں لے لیا۔ جو چزیں پند آئیں ان کو رکھ لیا اور باقی کو فروخت کر دیا اس سامان کے پہنچ جانے کا سلمہ دس سال تک قائم رہا (اس سے اندازہ ہو تا ہے کہ العاضد باللہ کے اثاث کی کیا حیثیت سلمہ مرف الدین ابن عصرون کو بغداد روانہ کیا اور جھے (عباد کاتب) تھم دیا کہ ایک بشارت نامہ لکھو تاکہ وہ تمام ممالک اسلامیہ میں پڑھا جائے' میں نے نقیل تھم میں ایک تہنیت نامہ لکھا اس کی ابتدا اس طرح کی تھی۔

### مستضى كى خدمت مين تهنيت نامه:-

حق تعافی کا جو حق کو بلند کر نیوالا اور اس کا ظاہر کرنے والا ہے' ہزار ہزار شکر و احسان ہے' اس تمنیت نامہ میں آگے میں نے لکھا تھا کہ ان شرول میں کوئی منبر ایبا نہیں رہا جس پر ہمارے آقا امام مستنی بامراللہ امیرالمومنین کا خطبہ نہ پڑھا گیا ہو' اب تمام مجدیں عابدول اور زاہدول کے لئے چھوڑ دی گئی ہیں اور بدعت کے صوعے (عباوت خانے) ڈھا دیے گئے ہیں' اس کے بعد میں نے لکھا تھا کہ جس جگہ ڈھائی سو سال سے صرف جھوٹے وعویدارول اور شیطانول کے بعد میں نے لکھا تھا کہ جس جگہ ڈھائی سو سال سے صرف جھوٹے وعویدارول اور شیطانول کے بعد وار دورہ تھا۔ وہاں اب خداوند برورگ و برتر نے ہماری حکومت قائم کر دی ہے اور ہم نے اور ہم کو ہماری آرزوؤل کے مطابق الحاد اور رفض کے منا دینے پر قادر کر دیا ہے اور ہم نے ان کو منا دیا ہے خداوند برزگ و برتر نے ہم کو اس بات کی منا دینے پر قادر کر دیا ہے اور ہم نے ان کو منا دیا ہے خداوند برزگ و برتر نے ہم کو اس بات کی باتیں بھی تخریر کی گئی تھیں۔

اس بثارت نامد کے ساتھ عاد ثاعر کا ایک قصیرہ تنیت بھی تھا (جس کا مطلع یہ ہے) قد حطبنا للمستضیی بمصر نائب المصطفیٰی امام العصر بم نے معرکی زمین میں المستفی کے نام کا خطبہ پڑھا جو نائب مصطفیٰ اور الم العمر ہے۔

ر میں مشفی کا خطبہ :۔

جب یہ تہنیت نامہ مستنی کے پاس پنچا تو اس نے سلطان صلاح الدین اور سلطان فرائدین کو گراں بما خلعیں اور مصر کے خطیوں کو علم عطا فرمائے اور تہنیت نامہ لکھنے والے محال کاتب کو ایک سو دینار روانہ کئے۔ ابن اٹیر کتے ہیں کہ مصر میں عبای سلاطین کے نام خطبوں میں آنے کے سبب یہ ہوا کہ جب العاضد باللہ کے اقدار میں خلل پیداہوا اور سلطان صلاح الدین آنے قدم مصر میں اچھی طرح جمالئے تو سلطان نورالدین نے صلاح الدین کو لکھا کہ اب وقت آگیا ہے کہ مصر میں سلطان صلاح الدین گیا ہے کہ مصر میں سلطان صلاح الدین گیا ہے کہ مصر میں سلطان مستنی بائلہ (غلیفہ وقت کا خطبہ پڑھا جائے لیکن سلطان نورالدین نے محمولوں کی سرعتی کے خیال سے اس محم کے نفاذ میں پہلو تئی کی لیکن سلطان نورالدین نے بھر اس بات پر زور ویا اس عرصہ میں العاضد بائلہ بھار ہو گیا اس وقت سلطان صلاح الدین نے امراء سے مشورہ لیا بعض نے تائید اور بعض نے مخالفت کی اس وقت مصر میں ایک مجمی امیر العالم خلیب سے پہلے مزرع کرتا ہوں (آپ اس کا ردعمل دیکھیں) چنانچہ محرم کے پہلے جمعہ میں امیر میں اس کام کو شروع کرتا ہوں (آپ اس کا ردعمل دیکھیں) چنانچہ محرم کے پہلے جمعہ میں امیل العالم خطیب سے پہلے منبر پر پہنچا اور مستنی کے واسطے دعائے فیرکی نمام لوگ خاموشی سے نا کے العالم خطیب سے پہلے منبر پر پہنچا اور مستنی کے واسطے دعائے فیرکی نمام لوگ خاموشی سے نا کئے اور کی شخص نے خالفت نمیں کی اور کم قبل کی گئی اور کمی شخص نے واسط دیا تھیل کی گئی اور کمی شخص نے وہ اب تا انقال ہو گیا۔ اب آئیدہ العاضد کا نام فرون روز برز ترتی پر تھا آخر کار یوم عاشورہ کو اس کا انقال ہو گیا۔

# ملطان صلاح الدين نے مستفى كو تحالف روانہ كئے :-

۱۵۵ میں سلطان نورالدین نے مستنی کی بارگاہ میں بہت سے تحاکف روانہ کئے ان تحاکف میں ایک گور خر بھی تھا۔ یہ گور خر بہت شوخ نہایت زیادہ اچھاتا کور تا تھا لوگ اس کے باعث اس کو عقابی کہتے تھے۔ لوگ جوق در جوق ان تحاکف کو دیکھنے کے لئے آتے تھے۔

ساوی :-

آفات

ای سال بغداد میں ناری کے برابر اولے (ڈالہ) پڑے ' بہت سے مکانات اس ڈالہ باری سے مسار ہو گئے ۔ بے شار مولیٹی ہلاک ہو گئے ' وجلہ کا پانی اتنا چڑھ گیا کہ تمام بغداد ڈوب گیا اور شہر میں طغیانی کے باعث لوگوں نے جمہ کی نماز شہر سے باہر میدان میں پڑھی۔ اوھر فرات میں بھی طغیانی آئی گاؤں اور کھیتیاں اجڑ گئیں 'لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور میں خضوع و خشوع سے وعائمیں مائلنے گئے لیکن اس سلاب میں سے جمیب بات دیکھنے میں آئی کہ اس قدر پانی کے باوجود ووجیل کے باغات خشک رہے اور وہاں کے دیمائی بیاس سے مر گئے۔ اس سلطان نورالدین والی دمشن کا انقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا ملک الصالح اسلیل جو ابھی بہت کم من تھا تخت پر بیٹھا' اہل فرنگ نے موقع غنیمت جان کر سواحل کی طرف اسلیل جو ابھی بہت کم من تھا تخت پر بیٹھا' اہل فرنگ نے موقع غنیمت جان کر سواحل کی طرف اسلیل جو ابھی بہت کم من تھا تخت پر بیٹھا' اہل فرنگ نے موقع غنیمت جان کر سواحل کی طرف جیٹی قدی کی' لیکن مصلحت وقت کے پیش نظر بہت سامال دے کو صلح کر لی گئی آگر چہ دہ شہر کے جیٹی قدی کی' لیکن مصلحت وقت کے پیش نظر بہت سامال دے کو صلح کر لی گئی آگر چہ دہ شہر کے قریب

# سلطنت عبیریہ کے قیام کے لئے دوبارہ کوشش :-

اس سال پھر سلطنت عبیدیہ کے قیام کے لئے کوشش شروع کی گئی۔ صلاح الدین کو بروقت اس سازش کا پنہ چل گیا اور اس نے تمام سازشیوں کو گرفتار کر کے قصرین کے قریب سزائے موت وے وی (سولی پر چڑھا ویا) محادہ میں سلطان صلاح الدین نے مصر اور قامرہ کے گرد آیک فعیل بنانے کا تھم دیا (امر صلاح الدین بنباء السور الاعظم الیہ و بمصر و القاہر ہ)اور اس کا اہتمام امیر باؤالدین قراموش کے سرد کیا۔ ابن اثیر کا بیان ہے کہ اس فعیل کا کل دور آئیں ہزار تمن سوگز باشی

# صلاح الدين كا دارالسلطنت منقل كرنے كا اراده! :-

ای سال سلطان صلاح الدین نے جبل مقطم میں قلعہ بنوانے کا تھم دیا آ کہ

### الناصرلدين الله احمد

## نسب و تخت نشینی :-

الناصرلدين الله احمد ابو العباس ابن المستنى بامرالله ۱۰ رجب ۵۵۳ و ايک ام ولد ذمرد نای کے بطن سے پيدا ہوا اور ذيقعده ۵۷۵ ميں شب ماه ميں تخت سلطنت پر ممثكن ہوا۔
اس كو محدثين كى ايك جماعت سے روايت حديث كى اجازت حاصل متى ان محدثين ميں ابوالحسين عبدالحق اليوسفى اور ابوالحن على بن عساكر البطامى بھى شامل ہيں اور اس سے ايک براحت نے بطور مندا بندگى ہى ميں اس سے روايت كيا كرتے تھے بطور بخود بطور مندا

#### الناصر کے اوصاف:۔

ذہبی گئے ہیں کہ بنی عباس میں کسی سلطان نے اتنی طویل عمر نہیں پائی اس کی مت سلطانت سنتالیس سال ہے۔ الناصر مدت العر نمایت عزت و جلال کے ساتھ حکومت کرتا رہا اس نے سلطنت کے تمام دشمنوں کا قلع قمع کر دیا۔ تمام ملوک نے اس اطاعت قبول کر لی تھی کوئی اسیپا حاکم اس سے سرکھی کی جرات نہیں کر سکتا تھا اگر بھی کسی نے اس کے خلاف خروج کیا یا اس سے سرکھی کی تو الناصر نے فورا" اس کی سرکوبی کر ڈالی کوئی مخالف اٹھا تو الناصر نے اس کوفورا" دبا دیا۔ یہ اپنے دادا مستنجد کی طرح امور کملی میں بہت سخت تھا اگر کوئی در پردہ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تو منجانب اللہ اس کو تباہی و بربادی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا الناصر بہت ہی بلند اس کو تباہی و بربادی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا الناصر بہت ہی بلند اقبال سلطان تھا۔ پرچہ نوایس اور پرچہ نوایس ہر شہر میں موجود تھے۔ خردار رہتا تھا اس کے اخبار نوایس اور پرچہ نوایس ہر شہر میں موجود تھے۔

پرچه نویسی کااعلیٰ انظام:۔

یہ پرچہ نولیں رعیت کے بومیہ طالت اور اخبار 'والیان مملکت کے خفیہ طالت تک ہے

اس کو روز کے روز باخر رکھتے تھے وہ بہت ہی عظیم مدیر تھا ایسا غضب کا جوڑ توڑ کرنے والا تھا اور ایسا ماہر سیاست دال تھا کہ اپنے تدبر سے دو مخالفین سلاطین میں صلح و دوستی کا رنگ پیدا کر دیتا اور گھرے دوست بادشاہوں کو آن کی آن میں ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیتا تھا اور ان کو پہتا بھی شیں چاتا تھا کہ یہ چالیں کس کی ہیں۔

## شاه مازندران کاسفیراور کامیاب پرچه نولی:

جب شاہ مازندران کا سفیرالناصر کے دربار میں آیا اور یمال کچھ قیام کیا تو الناصر کے پرچہ نولیں اس سفیر کے خفیہ حالات اور شب روز کے مشاغل ہے ہر صبح الناصر کو آگاہ کر دیا کرتے ہے۔ سفیر کو اس پرچہ نولیی کی ہوا لگ گئی تو اس نے اور زیادہ احتیاط برتنا شروع کی گرجس قدر وہ احتیاط برتا تھا ای قدر الناصر اس کی پوشیدہ باتیں سفیر کے سامنے بیان کر دیتا تھا۔ ایک رات اس سفیر نے ایک عورت کو چور دروازے سے اپنی خواب گاہ میں بلوایا۔ رات بھر اس کے ساتھ واو سفیر نیا رہا۔ مبع کو الناصر کو اس کی بھی اطلاع پہنچ گئی اور حسب معمول سے برچہ چہیاں کر دیا گیا بیش دیتا رہا۔ صبح کو الناصر کو اس کی بھی اطلاع پہنچ گئی اور حسب معمول سے برچہ چہیاں کر دیا گیا جس میں یہاں تک صراحت موجود تھی کہ ان دونوں نے رات کو جو لحاف او ڑھا تھا اس پر ہا تھی کی قصویر منقش تھی' سے پرچہ پڑھ کر ایکی کو نمایت حیرت ہوئی اور پھر اس نے بغداد کا قیام ترک کر دیا اور واپس چلا گیا اس کو اب سے پورا پورا پورا پورا پھی معلوم ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے دیا دور واپس چلا گیا اس کو اب سے پورا پورا پورا پھی معلوم ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے کا تو یہ اعتماد بھی ہو کچھ ہے اس کا علم امام کو ہو تا ہے۔

ایک بار خوارزم شاہ کا ایکچی ایک سر بمہر خط لے کر الناصر کے پاس آیا اور وہ خط پیش کرنا چاہا تو الناصر نے کہ دیا کہ خط کی ضرورت نہیں ہے مجھے معلوم ہے جو پچھ اس میں لکھا ہے' تم واپس جاؤ جواب بہنچ جائے گا اس وقت اس ایکچی کو یقین ہو گیا کہ واقعی اس کو غیب کا علم ہے۔

### خوارزم شاہ کابغداوے بغیر حملہ کے بیٹ جانا:۔

لوگوں کا عام طور پر یہ خیال تھا کہ جنات الناصر کے تابع ہیں جس وقت خوارزم شاہ خراساں اور ماور النهر آیا تو اس نے وہاں کی رعیت پر بہت مظالم ڈھائے برے برے والیان ملک کو اپنا مطبع بنا لیا خوب لوٹ مارکی اور اپنے مقبوضہ ممالک سے بنی عباس کا غلبہ موقوف کر ویا یماں

لوث مار کر کے جب وہ بغداد کے ارادے ہے آگے بیھا اور ہدان پنچا تو جرت میں پڑگیا کہ اس پر ہیں دن تک مسلسل بغیر موسم کے برف گرتی رہی جس کی وجہ ہے وہ ہدان ہے آگے نہ برات سکا۔ اس کے خواص نے اس سے کما کہ چو تکہ آپ الناصر پر حلے کے ارادے نکلے ہے اس لئے یہ غضب اللی ہم سب پر تازل ہوا ہے' اس اثنا میں اس کو خبر ملی کہ ترکوں نے متعق ہو کر اس کے ممالک محروسہ اور خاص طور پر وارالسلطنت پر حملہ کر دیا' اس کے امراء نے کما کہ ترکوں کو بیہ جرات محض اس لئے ہوئی ہے کہ آپ وارالسلطنت سے بہت دور ہیں بیہ س کر خوارزم شاہ کو فررا" واپس ہونا پڑا اور بغداد جدال و قال سے محفوظ رہا۔ (لوگوں نے اس کو بھی الناصر کی کرامت سمجما)

#### الناصر كامزاج:

الناصر عجیب و غریب طبیعت لے کر آیا تھا آگر کسی کو پچھ دیتا تو بھرپور دیتا تھا اور آگر سزا دیتا تو بوی دردناک سزا دیتا اکثر اس کی سخاوت اس حال پر شتج ہوتی تھی کہ وہ خالی ہاتھ رہ جاتا تھا۔
ایک مخص ہندوستان سے ناصر کے لئے ایک طوطا۔ (غالبا " مینا) لیکر آیا جو قبل ہو اللّه احد صاف پڑھتا تھا لیکن رات میں وہ مرگیا صبح دم طوطے کو مردہ دکھ کر یہ مخص نمایت جران و پریشان ہوا۔ اتنے میں اس کے پاس الناصر کا خاوم آیا اور اس سے وہ تحفہ میں دیئے جانے والے طوطا کو طلب کیا وہ مخص روئے لگا اور کہا کہ وہ تو رات میں مرگیا خاوم نے کہا کہ ہاں معلوم ہے کہ وہ وہ مردہ ہی دے دو اور ہاں یہ بتلاؤ کہ تمہیں اس کے صلہ میں کتنی رقم خلیفہ سے انعالم میں طنے کی توقع تھی اس نے کہا کہ پانی سو دینار خاوم نے اس وقت پانچ سو دینار نکال کر سے دے دو اور کہا کہ یہ سے انعالم میں طنے کی توقع تھی اس نے کہا کہ پانچ سو دینار خاوم نے اس وقت تم ہندوستان سے روانہ اسے دے دے دی اور کہا کہ یہ سلطان نے تمہیں سے جہیں ، جس وقت تم ہندوستان سے روانہ ہوئے تھے اسی وقت اس کی خبر سلطان کو ہو گئی تھی۔

#### صدر جہاں کے ساتھ عجیب وغریب واقعہ :۔

جب مدر جمال سمر قدّ سے بغداد روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ اور بھی بہت سے فقہا تھے' ان میں سے ایک فقیہ کے پاس بہت ہی نفیس گھوڑا تھا' جب یہ فقیہ صدر جمال کے ساتھ روانہ ہونے لگے تو ان کی بیوی نے کما کہ اس گھوڑے کو ساتھ نہ لے جاؤ کہیں ایبا نہ ہو کہ بغداد میں کوئی اس کو چھن کے فقیہ نے جواب دیا کہ اور تو اور رہا یہ تو جھ سے فلیفہ الناصر بھی نہیں چھن سکتا۔ الناصر کو ان لوگوں کے آنے کی خبر پہلے ہی مل گئی تھی اس نے اپنے مشعلیوں سے کہا کہ جب وہ فقیہ بغداد میں داخل ہو تو اس کا گھوڑا چھین لیا جائے اور اس فقیہ کو بھی ذر و کوب کیا جائے چانے چانے چانے ہوں کہ جہتے ہی یہ فقیہ بغداد میں داخل ہوا فقیہ کو مار پیٹ کر اس کا گھوڑا چھین لیا ہے چارے نے بہت کچھ شوروشین کیا اور فریاد کی لیکن بے سود! جب صدر جمال بغداد سے واپس ہونے لگے تو الناصر نے ان کو اور ان کے ساتھی دو سرے فقیہوں کو خلعیں عطا کیں اور اس فقیہ کو بھی خلعت دیا ہیا اور ساتھ ہی وہ گھوڑا بھی مرصع ساز اور طلائی طوق کے ساتھ شامل تھا لیکن ان کو یہ خلعت اور گھوڑا دیتے وقت کما گیا کہ سلطان کو تو تمہارا گھوڑا چھینے کی جرات نہیں تھی لیکن اس کے ادنی غلاموں (مشعلیوں) نے تم سے وہ گھوڑا چھین لیا یہ سن کر فقیہ ششدر رہ گیا اور ہیبت سلطان اونی غلاموں (مشعلیوں) نے تم سے وہ گھوڑا چھین لیا یہ سن کر فقیہ ششدر رہ گیا اور ہیبت سلطان سے غش کھا کر گریڑا میب لوگ الناصر کی کرامت کے قائل ہو گئے۔

#### الناصر کی ہیب و عظمت:۔

الموفق عبداللطیف کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں الناصر کی ہیب اور خوف بیٹھ گیا تھا اس سے الل ہند اور اہل مصر بھی اتنا ہی ڈرتے تھے جتنا اہل بغداد حقیقت یہ ہے کہ الناصر نے حکومت کی اس شان شوکت کو دوبارہ بحال کر دیا جو معظم کے بعد مردہ ہو چکی تھی اور اس کی وفات کے ساتھ ہی وہ ہیبت و عظمت و جلال رخصت ہو گیا' اس کی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ جب جلیل القدر سلاطین اپنی خلوت گاہوں میں سلطان کا ذکر کرتے تھے تو اس کی ہیبت اور جلال کے باعث بہت ہی آواز میں کیا کرتے تھے۔

#### ایک عجیب واقعہ :۔

ایک بار ایک سوداگر بغداد میں آیا اس کے پاس دمیاط کی قیتی چادریں تھیں جن پر ذر دوزی کا کام تھا چنگی والوں نے اس سے محصول طلب کیا گر اس نے کما کہ میرے پاس ایسا مال نمیں جس پر محصول عائد ہو تا ہو۔ حالا نکہ چنگی والوں نے اس کے تمام مال کی فہرست ان کی تعداد ان کی اقسام یمال تک کہ کپڑوں کی رنگت بھی تنا دی گر وہ پھر بھی انکار کر تارہا 'آخر کار الناصر کی ہدایت کے بموجب اس سے کما گیا کہ تو نے اپنے فلاں ترکی غلام کو فلال قصور کی وجہ سے کیا قبل

نہیں کیا ہے اور اس کو فلال جگہ خفیہ طور پر دفن نہیں کیا ہے اور آج تک تیرے اس راز سے
کوئی آگاہ نہیں ہے یہ من کر سوداگر جیران رہ گیا کیونکہ داقعہ اسی طرح تھا اور اس کے سواکسی اور
کو خبر نہیں تھی اس لئے مال کی نشاندہی پر مجبور ہو کر اس نے وہ محصول اداکر دیا۔

## الناصر کے پاس باشاہ آتا اس کی اطاعت قبول کر لیتا:۔

ابن بخار کہتے ہیں کہ سلطان الناصر کے پاس جو بادشاہ بھی آتا اس کی ہیبت و جاال سے متاثر ہو کر اس کی اطاعت قبول کر لیتا تھا۔ جس شخص نے اس کی مخالفت کی وہ حد درجہ ذلیل ہوا' اس سے سرکٹی کرنے وادوں کو بروی رسوائی اور زلت کا منہ ویکھنا پڑتا۔ برے برے سرکٹول اور نور والوں کے سر اس کی آلموار نے جمکا دیۓ اور اس کے دشمنوں کے قدم ڈگرگا گئے۔ اس کے اپنے عمد میں اس قدر فتوحات حاصل ہوی کہ اس کی مملکت بنی عباس کی سابقہ حدود سے بھی بروہ کی۔ صرف ممالک محروسہ ہی میں اس کے نام کا خطبہ نہیں پڑھا جاتا تھا بلکہ چین اور اسپین کے بہت سے شہوں میں پڑھا گیا۔ الناصر بنی عباس کے تمام سلاطین سے ہر حیثیت میں ارفع و اعلیٰ قطاض اس کی جمیت سے میاڑ کانیخ شے۔

#### الناصر كاسرايات

الناصر نمایت خوبرد تھا۔ خوبصورت ہاتھ پیر کا مضبوط اور قوی مخص تھا اس طرح وہ فضیح البیان اور فضیح اللهان بھی تھا۔ اس کے فرامین اور اقوال ادبیات کا ایک اچھا ذخیرہ ہیں۔ اس کا زمانہ ایک تابناک عمد اور تمام ادوار کا مرتاج تھا۔

ابن واصل کہتے ہیں کہ الناصر نمایت ہوش مند' طباع' ذہین' جیع' صائب الرائے اور عقل رسا کا مالک تھا ہیا تدہر میں تو اس کا جواب نہیں تھا' اس کے جاسوس اور مخبر عراق میں ہی نہیں بلکہ اطراف و اکناف عالم میں تھیلے ہوئے تھے جو اس کو ذرا ذراسی بات ہے آگاہ کر دیا کرتے تھے بلکہ یمان تک کہ بغداو میں ایک مخص نے چند دوستوں کی دعوت کی اتفاقا "اس نے معمانوں سے قبل ہی اپنے وہولئے مخبر نے یہ اطلاع الناصر کو پہنچا دی۔ الناصر نے اس کو تنبیہہ کی کہ معمانوں سے قبل ہی اوبی ہے۔ یہ س کر وہ جران رہ گیا ابن واصل کہتے ہیں ان تمام میمانوں کے باوجود اپنی رعایا کے ساتھ اس کا بر آؤ اچھا نہیں تھا وہ ظلم کی طرف ماکل تھا' اس کے اس

تندد سے پریشان ہو کر اس کے ملک کے اکثر لوگ دو سرے ملکوں میں چلے گئے اور الناصر نے ان ترک وطن کر نیوالوں کے تمام اموال و املاک کو ضبط کر لیا۔ اس کے بعض افعال تو بجیب متضاد کیفیت کے حامل متھ' بھی کچھ کہتا بھی کچھ! اس کا عقیدہ بھی اس کے آباد اجداد کے خلاف تھا وہ شیعت (رفض)کی طرف میلان رکھتا تھا۔

#### ابن جوزی کا عجیب و غریب جواب:

ایک روز الناصر نے ابن جوزی ہے وریافت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون فخص افضل ہے' ابن جوزی کھل کر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نہ لے سکے اور صرف ابهام کے ساتھ جواب ویا کہ (افضلهم بعدہ من کانت ابنته تحته) کہ ان کی بیٹی ان کے عقد میں تھی۔

ابن کیر کہتے ہیں کہ الناصر سیرت کا اچھا نہیں تھا' اس نے عراق پرجو رسوم (نیکس) عائد کر رکھے تھے اس سے عراق بالکل تباہ ہو گیا جس کا مال یا الماک جاہتا ملک خالصہ (شاہی ملک) میں شامل کر لیتا تھا' تلون طبع کا یہ عالم تھا کہ ایک کام خود ہی کرتا چھر اس کے خلاف کمر بستہ ہو جاتا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اول کبوتر کو بندوق کا نشانہ بناتا چھر تھا ہوتا کہ یہ کیوں مرگیا؟

## تحسيل علم حديث كاشوق:

الموفق عبد اللطيف كمتر بي وسط ايام سلطنت مين الناصر كو علم حديث كا شوق پيدا بوا اس نے دور دراز ہے حضرات محد شين كو بلا كر ان ہے احاديث ساعت كيس اور پھر ان ہے اجازت حاصل كى پھر اپنى طرف ہے اكثر سلاطين اور علماء كو روايت كى اجازت دى۔ خود ايك كتاب ميں ٥٤ احاديث جمع كر كے شهر حلب كو وہ كتاب بھيج دى جس كو جليوں نے برے ذوق شوق ہے سا' ذببى كہتے ہیں كہ الناصر نے بہت ہے اكابر علماء كو اجازت حديث دے دى تھی۔ ان لوگوں ميں ابن حكر ابن النجار اور ابن الدومغانى بھی شامل ہیں۔

ابو المنظفر كيت ميں كہ ابن جوزى نے لكھا ہے آخر زمانہ ميں الناصر كى نظر كمزور ہو گئى تھى بلكہ بعض لوگوں كا خيال ہے كہ بينائى بالكل جاتى رہى تھى مگر اس كى رعيت ميں كسى كو بھى بيہ خبر نہيں تھى، رعيت كيا اس كے گھر كے لوگوں كو بھى اس كاعلم نہيں تھا اس نے اپنى كنيز كو اپنے خط نہيں تھا اس نے اپنى كنيز كو اپنے خط

کی مشن کرا دی تھی اور مشق کے بعد اس کا خط الناصر کے خط سے بالکل مشاہمہ ہو گیا تھا۔ الناصر اس سے تمام احکام تصوایا کرتا تھا اور کسی کو بھی یہ شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ خط کسی دو سرے نے تکھا ہے۔

مٹس الدین الجوزی کہتے ہیں کہ الناصر اپنے پینے کے پانی کا بہت ہی اہتمام کر آ بغداد سے سات فرح کے فاصلہ سے اس کے لئے پانی آ آ تھا اور اس کو سات دن تک ایک ایک جوش دیا جا آ تھا۔ پھر سات دن تک بر شوں میں بحروا کر رکھ دیا جا آ تھا پھر اس کے بعد وہ الناصر کے پینے میں استعمال ہو آ تھا۔

#### الناصر كاانتقال:

الناصر نے ایک مرتبہ (۱۳۲ه کے رمضان کا واقعہ ہے) کوئی خواب آور دوا استعال کی اس میں پانی ملایا گیا' دوا پینے کے بعد اس کے پیشاب کی نالی سے ایک پھری تکلی لیکن پھری اتن بیری اور سخت تھی کہ نگلتے وقت پیشاب کی نالی پھننے سے اس کا آلہ تناسل بھی پھٹ گیا اور وہ اس صدمہ کی تاب نہ لا کریک شنبہ ۲۹ رمضان ۱۳۲ ہو کو انقال کر گیا۔ الناصر کے لطائف میں سے ہے کہ اس کا ایک خادم تھا جس کا نام یمن تھا الناصر نے اس کو خط لکھا جس میں یہ شعر تحریر تھا۔

بمن یمن یمن نمن شمن الدین الله نے تخت فلافت پر میکن ہونے کے بعد سلطان صلاح الدین ابوبی کو خلعت اور شمشیر روانہ کیا اور اے ایک مکتوب ٹی لکھا کہ الجمدللہ کہ فادم (جھے) کو دولت عبایہ میں سبقت کا شرف حاصل ہوا (میری مملکت سب عبای سلاطین ہے بردھ گئ) اگرچہ مملکت عبایہ کا پہلا بادشاہ ابو مسلم تھا اور آخری بادشاہ طغرل بک ہوا' میں نے ہر ایک، کو خلعت سے سرفراز کیا' اور جو لوگ راہ راست سے بحثک گئے تھے میں نے ان کو قرار واقعی سزا دی اب کوئی باطل پرست رعبیدیوں سے مراد) منبروں پر نمیں آ سکے گا اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل بیرا ہوتے ہوئے باطنی بتوں کو اسلام کی ظاہری تلوار سے کاٹ کر پھینک دیا ہے۔

الناصر کے دور کی خاص باتیں:۔

١٥٥٥ من الناصر في سلطان صلاح الدين الوبي كو بهت مختى سے لكھاك باوجود يك تم كو

معلوم ہے کہ جارا خطاب الناصر الدین اللہ ہے اپنا خطاب الملک الناصر کیوں رکھا ہے۔

مده میں الناصر نے ایک تھم جاری کیا جس میں اس نے موی کاظم کے مزار کو مامن قرار و دام دور کو مامن قرار دور کو اس کے دور تھا کہ جو مجرم یمال پناہ لے گا اس کے لئے امن وامان ہے' اس تھم کے نفاذ کے بعد بے شار مجرموں نے وہاں پناہ لے لی (اور وہ سزا سے محفوظ رہے) اس طرح ملک میں ہر طرف مفاسد میدا ہو گئے۔

۱۸۵ه میں ایک مجیب و غریب بچه پیدا ہوا جس کی پیشانی کا طول ایک بالشت چار انگل تھا اور مرف کان تھا۔ اس زمانہ میں سلطان کو یہ خبر کی کہ بلاد مغرب میں اس کے نام کا خطب پڑھا جانے لگا ہے۔

مدی کی نویں شب کو ایسی آند ھی آئے گی کہ شرکے تمام مکانات مسمار ہو جائیں گے۔ لوگوں کو جمادی کی نویں شب کو ایسی آند ھی آئے گی کہ شرکے تمام مکانات مسمار ہو جائیں گے۔ لوگوں کو اس خبر سے بردی وحشت ہوئی اور انہوں نے جگہ جگہ خند قیب اور گڑھے کھود گئے اور ان میں رہنے کا ارادہ کر لیا۔ اور سخت تشویش کے ساتھ اس رات کا انظار کرنے گئے جس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ قوم عاد جیسی آند ھی آئے گی۔ لیکن جب وہ رات آئی تو اتنی بھی ہوا نہیں چلی کہ چرانج بھی گل ہو جاتا اس پر شعراء کو موقعہ مل گیا اور انہوں نے اپنی نظموں میں نجومیوں کا خوب نداق انزایا۔

۵۸۳ کو ایک عجیب و غریب بات ہوئی لینی ۵۸۳ کی کہلی تاریخ ہفتہ کو ہوئی اور یمی دن سال سمشی کی کہلی تاریخ کا تھا اور اسی دن فارسی سال کی کہلی تاریخ پڑی' چاند اور سورج بھی اس دن ایک بی برج میں تھے۔

## بيت المقدس كي فتح:

اس سال مسلمانوں کو بیٹار فتوحات حاصل ہو کیں۔ سلطان صلاح الدین نے ملک شام کے اکثر وہ شہر جو فرنگیوں کے بیٹ میں تھے ان سے واپس لے لئے اور سب سے بردی فتح یہ ہوئی کہ بیت المقدس جس پر عیسائی قابض ہو گئے تھے اور آلیانوے برس سے اس پر قابض تھے صلاح الدین نے فتح کر لیا اور مسلمانوں کے جو آثار ان کے قبضے میں تھے وہ بھی واپس لے لئے اور عیسائیوں نے جو کمینسسے اور گرج وہاں بنا لئے تھے ان کو منہدم کرا دیا اور ان کیشوں کی بیسائیوں نے بوکس بنا لئے تھے ان کو منہدم کرا دیا اور ان کیشوں کی بجائے ایک بہت عظیم مدرسہ الثانعیہ قائم کر دیا (اللہ تعالیٰ سلطان، صلاح الدین کو جزائے خیر عطا

فرمائے) سلطان صلاح الدین نے قمامہ کو مندم نمیں کیا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے فتح بیت المقدس کے وقت اس کو مندم نمیں کیا تھا۔ اس موقع پرمحمد بن اسعد النسابہ نے تمنیت نامہ لکھا جس کا پہلا شعربہ ہے۔

اتری مناما ما بعینی البصر القنس یفتح والنصاری تکسر

### ایک عجیب بیش گوئی قرآن سے:۔

اور عجیب و غیریب بات سے کہ ابن برجان نے الم غلبت الروم کی تفیر میں لکھا ہے کہ بیت المقدس رومیوں کے قبضے میں ۵۸۳ھ تک رہے گا اس کے بعد وہ مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو ان پر غلبہ حاصل ہو گا اور وہ بیت المقدس فتح کریں گے اور پھر انشاء اللہ العزیز ابد تک دار اسلام رہے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ابن شامہ کہتے ہیں کہ ابن برجان جو تفیر بیان کی ہے وہ نمایت ہی عجیب ہے اس لئے کہ ابن برجان فتح بیت المقدس سے بہت پہلے وفات پا چکے تھے۔ (یہ ان کی چیش گوئی کرامت پر مجمول کی جا سکتی ہے۔)

۱۹۸۹ میں سلطان صلاح الدین کا انتقال ہو گیا اور ایک ایکی ان کی زرہ جو ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہتی تھی' ایک گھوڑا (ان کی سواری کا) ایک دینار اور چھتیں درہم لے کر بغداد آیا (ان کا وفات کے وقت کل اٹایہ میں تھا) انہوں نے اس سوا ترکہ میں کچھ اور نہیں چھوڑا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا عماد الدین عثمان المائد العزیز مصر کا دو سرا بیٹا الملک الافضل نور الدین علی اشقی کا تیمرا بیٹا الملک الفضل نور الدین علی مسلد پیدا اشھی کا تیمرا بیٹا' الملک الفاہر غیاف الدین ادین الدین الدین الدین الدین جوا۔)

۵۹۰ه میں سلطان طغرل بک (ابن ارسلان بن طغرل بک بن محر بن ملک شاہ) جو خاندان سلجہ قیہ کا آخری بادشاہ تھا مرگیا۔ زبمی کہتے ہیں کہ اس خاندان (سلجوقیہ) میں بیس بادشاہ گزرے ہیں جن میں سب سے پہلا بادشاہ طغرل بک (بیگ) ہے جو عباسی سلطان القائم بامراللہ کا ہم عصر تھا۔ ان سب کی مت سلطنت ایک سو ساٹھ سال ہوتی ہے۔

۵۹۲ھ میں کمہ معظمہ میں کالی آندھی آئی جس کی وجہ سے تمام فضاترہ و آر ہو گئی اور لوگئی اور لوگوں پر سرخ ریت بہت وہر تک برستا رہا۔ آندھی کے تیز جھو کوں سے رکن یمانی کا کرا اگر گیا۔ اس سال جیسا کہ اس سے قبل بیان ہو چکا ہے' خوارزم شاہ نے الناصر پر لشکر کشی کا قصد کیا چنانچہ

پچاس ہزار فوج کے ساتھ جیون پر ڈیرے ڈال دیے' یہاں سے اس نے الناصر کو لکھا تھا کہ مجھے سلطان کا خطاب دیا جائے ورنہ میں بغداد پنچا ہی چاہتا ہوں' تم کو ملوک سلجوقیہ کی طرح میرا ماتحت ہو کر رہنا پڑے گا۔ الناصر نے خوارزم شاہ کے اپلی کو بغیر کسی جواب کے واپس کر دیا تھا اور جیسا کہ آپ اس سے قبل پڑھ چکے ہیں۔ خداوند بزرگ و برتر نے الناصر کو خوارزم کے شرسے محفوظ رکھا۔

۵۹۳ میں ایک برا ستارہ (شباب ٹاقب) ٹوٹا اور اس قدر سخت دھکاکہ ہوا کہ مکان ہل گئے دیواریں وہل گئیں لوگوں نے قر خداوندی سے بیخ کے لئے دعائیں مانگنا شروع کر دیں لوگ سے سمجھے کہ قیامت آگئی۔

مودھ میں والی مصر ملک العزیز کا انقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا منصور تخت نشیں ہوا گر الملک العادی سیف الدین ابو بکر بن ابوب نے اس پر خروج کر دیا اور اس کا تخت و آج چھین لیا اور مصر پر قابض ہو گیا۔ ملک العادل کے انقال کے بعد اس کا بیٹا ملک الکامل تخت نشین ہوا۔

#### آفات ارضی و ساوی :-

پرندے یا ورندے کھاتے رہتے تھ لوگوں نے قط سے نگ آکر اپنے بچوں تک کو سے واموں میں کے ڈالا تھا۔ یہ قط ۵۹۸ھ تک ماری رہا۔

۱۰۰ه میں فرگیوں نے قطنفیہ پر حملہ کیا اور رومیوں کو وہاں سے نکال دیا جو قبل از ظہور اسلام سے اس پر قابض شے اور وہاں یہ ۱۲۰ھ تک قابض رے لیکن اس کے بعد رومیوں نے پھر قطنطنیہ کو ان سے چین لیا۔ ای سال قطیعا کے مقام پر ایک عجیب الخلقت بچہ پیدا ہوا۔ اس بچہ کے دو سر' دو ہاتھ اور چار یاؤں شے لیکن دہ زندہ نہ رہ سکا۔

۱۹۲۵ میں آباریوں نے زور پکڑا جس کی تفصیل ہم آئدہ اوراق میں بیان کریں گے۔
۱۹۵۵ میں فرنگیوں نے دمیاط کے قلعہ سلسلہ پر قبضہ کر لیا۔ ابو شامہ کتے ہیں کہ یہ قلعہ دراصل معری شروں کی گئی تھا (اس پر قبضہ ہونے کے بعد معرکے شرق ہو کتے تھے۔) یہ قلعہ دریائے نیل کے وسط میں تغیر کرایا گیا تھا اس برج (قلعہ) کے مشرقی جانب دمیاط اور مغربی ست الجزائر تھا۔ اس قلعہ کے دو راستے زیادہ معروف تھے ایک نیل سے دمیاط جا آتھا اور دو سرا نیل سے جزیرہ کو۔ ان دونوں سلسلوں کے باعث جماز ، کرالمالح (شور سمندر) سے یمال نہیں آ کے تھے۔

۱۱۱ میں شدید جنگوں کے بعد فرگیوں نے دمیاط فتح کر لیا۔ ملک کال میں ان سے مقابلہ کی تاب نہ تھی لنذا فرنگی اس پر قابص ہو گئے۔ انہوں نے جامع مبحد کو گرجا بنا لیا' ملک الکال نے ضرورت محسوس کرتے ہوئے دریائے نیل کے ڈیلٹا پر ایک شہر آباد کیا اور اس کا نام منصورہ رکھا' اس کے چاروں طرف ایک مضبوط فصیل بنوائی اور وہ دمیاط سے نکل کر اپنی فوجوں کے ساتھ یہاں متم ہو گیا' دمیاط پر قبضہ کرنے کے بعد فرنگیوں نے بہت لوث مار اور قتل و غارت کی منجدوں میں بدل ویا۔

ای سال شاہ دمش نے اپنے قامنی القمناۃ رکن الدین کو ایک بھی جمیجا جس میں ایک ذہر آلود قبا اس نے رکھوا دی تھی اور تھم دیا کہ فیصلہ کے وقت اجلاس میں اے پہنو قامنی صاحب کو انکار کی جرات نہ ہو سکی اور وہ قبا پہن کی اور اجلاس سے فارغ ہو کر جب گھر پنچے تو زہر اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ اور پھریے زندہ گھرسے نہ نکل سکے اور ایک کہ بعد اس زہر کے اثر سے ان کا

انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ان کا جگر کث کث کر نکل گیا کو گوں کو ان کی موت بہت گرال گزری۔ اس واقعہ کے بعد ملک المعظم نے جناب شرف بن عنین زاہد کے پاس شراب بھیجی اور تھم دیا کہ اس شراب کی تعریف میں کھ اشعار کہیں چنانچہ انہوں نے یہ اشعار لکھ کر اے بھیج! يالها المك المعظم سنه احدثتها تبقى على الاباد تیری سے سنت ملک اے بیشہ لبہ تک باقی رہے گ بميث تجرى الملوك على طريق بعدها خلع القضاة دو تحفه الزهاد تیرے بعد بادشاہ اس طریق پر گامزن ہوں کے اور وہ قامیوں کو خلعت اورزاہدوں کو تھے میں شراب بھیجا کریں گے ۱۱۸ میں فرنگیوں سے سلمانوں نے پھر دمیاط چھین لیا۔ (نلعہ الحمد) ا الاھ میں ایک وارالحدیث الکالمیر کے نام سے قاہرہ میں قصرین کے پاس تغیر کیا گیا جس کے مدرس اعلیٰ جناب ابوالحطاب بن وصیہ مقرر کئے گئے۔ مامون الرشد کے زمانے ہے اب تک یہ دستور تھا کہ کعبہ شریف پر سفید رہتی بردے ڈالے جاتے تھے اب الناصرالدين اللہ نے اس كے بجائے سزريشي يردب دلوانا شروع كے اس ك كيجه عرصه بعد سبزك بجائ ساه يردك والے اور بيد وستور اب تك قائم ہے- (غلاف كعبہ (-4

الناصر الدین اللہ کے عہد میں انتقال کرنے واے علماء اور مشاہیر

ناصر الدين کے عمد بين ان علماء نے انقال فرمايا۔ حافظ ابو طاہر سلفی' ابو المحن بن القصار اللغوی' الكمال ابوالبركات بن الانباری' حمزت شيخ احمد بن الرفائی' ابن شكوال يونس الذي يونس شافعی' ابوبكر بن طاہر الاحداب النحوی' ابو الفضل والد الرافعی' ابن الملكون نحوی' عبدالحق الاشيل مصنف احكام' ابوزيد السيلي مصنف روض الانف' الحافظ ابو مویٰ المدین ' ابن بری اللغوی' الحافظ ابوبكر حاذی' شرف بن ابی عصرون' ابو القاسم " بخادی الحافظ ابو مویٰ المدین ' ابن بری اللغوی' الحافظ ابوبكر حاذی' شرف بن ابی عصرون' ابو القاسم " بخادی

العثماني مصنف الجامع الكبير (اكابر حنفي) النجم حبوشاني المروف به الصلاح ابو القاسم بني فيرة الشاطبي مصنف القصيدة فخر الدين ابو شجاع محمد بن على بن شعيب بن الدهان الفرضي (جنهول في فرائض مصنف القصيدة فخر الدين ابو شجاع محمد بن على بن شعيب بن الدهان الفرضي (جنهول في فرائض على معنف بداية (حنفي) قاضي على من منبركي شكل پر سب سے مدون كے) بربان علامه مرغينائي مصنف بداية (حنفي) قاضي على مان منبو مصنف علوم فلفة ابوبكر بن زهر (طبيب) جمال بن فضلال شافعي قاضي فاضل صاحب الشاء دارالترسل شهاب طوسي ابو الفرج بن جوزي عماد كاتب عافظ عبدالمني المقدى مصنف المحمدة بن الطاؤسي مصنف الخلاف شهيم الحلي ابوذر الحشي نحوي الم فخر الدين رازي ابو المعادت ابن المحمد بن موف به ابن المحمد المحمد بن حوط الله اور ان كه بعائي بخير الشرف مصنف التنبيية عافظ ابو الحن بن المفعل ابو محمد بن حوط الله اور ان كه بعائي عليمان حافظ عبدالقادر بادي شجخ الطريق ابو الحن بن صباغ عني تقي الدين بن مقترح ابو اليمن عليمان حافظ عبدالقادر بادي شجخ الطريق ابو الحن بن صباغ عني تقي الدين بن مقترح ابو اليمن الكندي النجوي المعين الحاجري مصنف الواجر مصنف العابري مصنف الكندي البن عبدالرحيم بن السمعاني موانا مجمل الدين ابن المحمدي مصنف المواجر الدين ابن المحمدي مصنف العبل مواني المناه الوري المعيد العبل الور فخر الدين ابن عساكر علاوه ازي اور ديم كبرئ ابن ابي السيف المحمل المن المحمدي المعاني موانا مجمل الدين ابن عساكر علاوه ازي اور ديم كبرئ ابن ابي السيف المحمد المحمد المحمد المحمد الدين ابن عساكر علاوه ازي اور ديم كبرئ ابن ابي السيف المحمد العبل اور فخر الدين ابن عساكر علاوه ازي اور ديم السيات العبر المحمد المواد التي الورود المحمد المحمد العبور المحمد المحمد المحمد المحمد العبور المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد العبور المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد العبور المحمد المحمد

### الظابر بامرالله ابونفر

## نسب اور تخت نشینی 🚅

الظاہر بامر اللہ ابو نفر محمد بن الناصر الدین اللہ اے ۵ھ میں پیدا ہوا۔ الناصر نے اپنی زندگی ہی میں اس کی ولی عمدی پر بیعت لے لی تھی۔ وہ اپنے والد کے انقال کے بعد جمر ۵۳ سال تخت نشین ہوا۔ تخت نشین ہونے کے بعد امراء و عمائد نے اس سے کما کہ آپ ملک کی توسیع کی طرف توجہ کیوں نمیں فرماتے 'الطاہر نے جواب ویا کہ کھیت تو سوکھ چکا ہے( میرا ولو ہو ختم ہو چکا ہے) اب مجھ میں کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ الطاہر نے کما کہ جو مخص عصر کے بعد اپنی دکان لگا کر بیٹھے وہ کمانے کی کیا خاک امید رکھ سکتا ہے (بعن میں ۵۲ سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا ہوں اب حکومت کا کیا لطف اٹھاؤں گا اور امور مملکت کیا انجام دوں گا)۔

تخت نشنی کے بعد اس نے رعایا پر برٹ احسانات کئے جس قدر نیکس رعایا پر لگائے گئے متعے سب معاف کر دیے' بے انتماعطیات سے لوگوں کو نوازا اور مظالم کا بورا بورا سدباب کیا!

بن اثیر کتے میں کہ جب الطاہر بامراللہ تخت نشین ہوا تو آبیا عدل و انصاف کیا کہ اس کے سواحفرات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت عدل اور سمی نے اوا نمیں کی اگر رید کہا جائے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد اس جیسا عادل خلیفہ کوئی اور پیدا نمیں ہوا تو ہے جانہ ہوگا بلکہ صبح اور درست ہے۔

# الظاہر نے تمام ٹیکس معاف کردیئے:۔

الطاہر نے وہ تمام الماک اور اموال جو الناصرالدین اللہ اور اس کے باپ نے لوگوں کے جرا میں کے باپ نے لوگوں کو سے جرا میں کر لیا سب کی سب لوگوں کو اپنی کر دیں تمام ممالک کے فیکس یک قلم موقوف کر دیے اور تھم دیا کہ زمانہ سابق میں جو خراج تھا وہی خراج تمام عراق سے وصول کیا جائے 'جو کچھ میرے والد (الناصر) نے اس میں اضافہ کیا تھا

میں اس اضافہ کو ختم کرتا ہوں حالاتکہ سے بہت بدی رقم بنتی تھی۔ چنانچہ سلاطین سابقہ کے دور میں عراق سے صرف دس بزار دینا وصول ہوتے تھے لیکن الناصر نے سے رقم بردھا کر ای بزار دینار کر دی تھی جے اب البطاہر نے گھٹا کر پہلے کے مطابق کر دیا۔ اس کی کے باوجود رعیت کے پچھ نامزد لوگ آئے اور انہوں نے استغاثہ کیا کہ ہماری زمینوں کے اکثر درخت سوکھ گئے ہیں فیکس کی رقم کم کی جائے تو البطاہر نے تھم دیا کہ صرف ترو آزہ درختوں پر فیکس لگایا جائے سوکھ درخت چھوڑ دیئے جاکمیں۔

#### الطاهر کی دیانت اور انصاف: ـ

الظاہر کے عدل و انساف کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے خزانہ کی ترازہ میں نصف قیراط کے برابر پاسک تھا (ایک پلزا جھکتا تھا) خزانے کے المکار جب کوئی چیز لیتے تو ہلکے پلزے سے لیتے اور دیتے تو بھاری پلزے سے دیت نیہ اطلاع الظاہر کو ہوئی اور اس نے وذیر خزانہ کو ایک تہدید آمیز خط کلھا جس کے شروع میں وہ چند آیات تحریر تھیں جس میں اس طرح ڈنڈی مارنے والوں پر تندید تھی جیعے ویل للمطغفین اور لکھا کہ جھے ایسی ایسی خبر لحل ہے آگر یہ کی مارنے والوں پر تندید تھی جیعے ویل للمطغفین اور لکھا کہ جھے ایسی ایسی خبر لحل ہے آگر یہ کی مارنے والوں پر تندید تھی جو عال خزانہ (گورنر خزانہ) کہ ہدایت کر دی جائے کہ لوگوں کو بلا بلاکر ان کا وزن پوراکر کے دیا جائے۔ وزیر نے جواب میں لکھا کہ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا اس طرح جم کو پنیتیس ہزار دینار کو لوگوں دینا پڑیں گوگوں دینا پڑیں گوگوں دینا پڑیں گوگوں دینا پڑیں کے السط اس کے عواب میں نکھا کہ آگر پنیتیس کو ڈ دینار بھی دینا پڑیں تو مضا نقہ نہیں (یہ غلط طریقہ بند ہونا چاہئے۔) ایک دو سری دوایت اس کے عدل کے سلط میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ شہر واسط سے کسی وفتر کا ایک افر آیک لاکھ دینار لے کر آیا تھا لیکن یہ تمام میں بیان کی جاتی ہے کہ شہر واسط سے کسی وفتر کا ایک افر آیک لاکھ دینار لے کر آیا تھا لیکن یہ تمام میا کیا جائے۔

### بذل اموال:

رعیت کے اکثر افراد قرضہ کے باعث کر قار تھے چنانچہ الطاہر نے قاضی کے پاس دس برار دینار بھیج کر عکم دیا کہ اس سے قرض خواہوں کا قرضہ آثار کر ان گر فقار شدہ لوگوں کو رہا کر دیا جائے۔ عیدالاضحٰیٰ کی شب کو علاء اور صلحا کو ایک لاکھ دینار (تہنیت عید پیش کرنے پر) انعام میں جائے۔

تقتیم کر دیئے۔ بعض ندیموں اور امیروں نے کہا کہ آپ اتنا مال خرج کرتے ہیں کہ کوئی دو سرا بادشاہ تو اس کا ایک فیصد بھی خرچ نہیں کر سکتا تھا مناسب ہے کہ آپ نظر فائی فرائیں الظاہر نے جواب دیا کہ میں نے اپنی دکان عصر کے بعد کھولی ہے میں کس طرح کی امر خیرکو ترک کر دوں۔ مجھے خوب نیکیاں کر لینے دو میری ذندگی ہی کتنی باتی ہے الظاہر کے تخت سلطنت پر مشکن ہونے کے بعد ہزاروں سر بمہرلفانے پائے گئے (جن کو الناصر نے اپنے جانشین کے لئے بطور مرایت چھوڑے تھے کہ وہ ان پر کاربند ہو گا) الظاہر نے وہ کھول کر بھی نہیں دیکھے 'جب ہوگوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ انہیں کھولا جائے تو اس نے کہا کہ میں اسے کھول کر کیا کروں ان میں کسی نہ کسی کی برائی یا چفلی تحریر ہوگی۔ (ابن کیر)

سبط ابن الجوزی کہتے ہیں کہ الظاہر ایک دن فرانوں کے معائد کے لئے گیا تو وہاں کے فادم نے کہا کہ آپ کے آباد اجداد کے زمانے میں یہ بھٹہ بھرے دہتے تھے۔ الظاہر نے جواب دیا کہ میں کون می تدبیر کروں کہ یہ دوبارہ بھر جائیں ' مجھے تو اللہ کے راستہ میں بس خرچ کرتا آیا ہے جمع کرنا سوداگروں کا کام ہے (مجھ سے یہ نمیں ہو سکتا۔) ابن واصل کہتے ہیں کہ الظاہر نے عدل و انصاف سے بھٹ کام لیا' رعیت سے قیکس معاف کر دیے لوگوں سے بلا بھجک ماتا جاتا تھا۔ حالانکہ الناصر اکثر بیشتر پردے میں رہتا تھا (لوگوں کے سامنے کم آیا تھا)۔

### الظاهر كانقال:

الظاہر نے ۱۳ رجب الرجب 6۲۳ کو وفات پائی (اللہ تعالی اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے (الظاہر نے روایت حدیث کی الظاہر نے روایت حدیث کی اجازت اپنے والد الناصر الدین اللہ سے حاصل کی تھی اور اس سے ابو صالح بن نصر بن عبدالرذاق بن حضرت شخ عبدالقادر جیلانی نے حدیث روایت کی ہے۔

"که رات دن کیول نه آه فغال کریں جب که ان پر ایک عظیم مصیبت آپری مو، چاند و سورج کو کیول نه آه فغال کریں جب که ان پر ایک عظیم مصیبت آپری مو، چاند و سورج کو کیول نه گلس کی جب ان کا تیمرا ساتھی رخصت موجود تھی۔ المومنین جن کی ولادت میں آخر تک ایک شان رحمت موجود تھی۔

### المستضر بالله ابوجعفر

### نسب اور تخت نشین :-

المستضر باللہ ابو جعفر منصور بن الطاہر بامراللہ' ماہ صفر ۵۸۸ھ میں ایک ترکیہ ام ولد کے بطن سے پیدا ہوا' الطاہر کی وفات کے بعد رجب ۱۹۲۳ھ میں تخت نشین ہوا' اس نے افتدار پاتے ہی رعیت میں عدل و انصاف عام کیا مقدمات میں عدل سے کام لیا جانے لگا اس نے علاء کو اپنا مقرب بنایا' معجدیں تقمیر کرائیں' مرائیں بنوائیں' مدرے کھولے' شفافانے جابجا قائم کئے غرض یہ کہ دین کو ہر طرح مضوط کیا' وشمنوں کو ذیر کیا' سنت کی اشاعت کی اور لوگوں کو سنت پر چلنے کی تاکید کی جماد کے انتظام پر خاص توجہ کی۔ اسلام کی نصرت کے لئے فوجیں جمع کی' مرحدوں کا بہترین بندوبست کیا اور اکثر شہر بھی فتح کئے۔

موفق عبداللطیف کہتے ہیں کہ جب ابوجفر تخت نشین ہوا تو اظاق حمیدہ پر گامزن ہوا۔
بدعتوں کو اپنی قلمو سے مثایا۔ شعارُ دین کو قائم کیا اور اسلام کے مناروں کو تقویت بخش ان
فضائل و اوصاف حمیدہ کے باعث لوگ اس سے بری محبت کرنے گے اور اس کے گرویدہ ہو گئے،
ہر طرف اس کی تعریف کی جاتی تھی کوئی اس کی عیب جوئی کرنے والا نہیں تھا۔ المستصر کا واوا
الناصر اس سے بہت مانوس تھا، اس کی عقل و فطانت اور زہد و پر ہیرگاری کو دیکھ کر اس کو قاضی کہا
کرتا تھا۔

#### المستصرك اوصاف:

حافظ ذکی الدین عبدالعظیم منذری کا بیان ہے کہ مستنصر نیک کاموں کی طرف رغبت رکھتاتھا بھیشہ نیکیوں پر مائل تھا اس کے بہت سے آثار جیلہ موجود ہیں سب سے اہم کام اس کا یہ ہے کہ اس نے ایک مدرسہ قائم کیا اور مدرسہ المستصریہ اس کا نام رکھا اعلیٰ تنخواہوں پر اہل علم کو بلا کر درس و تدریس کی خدمات ان کے سپرد کیس۔ ابن واصل کہتے ہیں کہ مستنصر نے دجلہ کے مشرقی کنارے پر ایک مدرسہ قائم کیا تھا اس سے بہتر مدرسہ آج تک قائم نہیں ہوا۔ نہ اس سے

زیادہ اہل علم کی مدرسہ کو نصیب ہوئے' اس میں چاروں نداہب کی تعلیم کے لئے چار فاضل مدرس مقرر کئے (جو حنفی' شافعی' مالکی اور صنبلی فقہ کی تعلیم ویتے تھے) ان کے علاوہ ویگر اساتذہ بھی تھے' ای کالج سے متعلق کالج میں ایک شفافانہ' اساتذہ کے لئے مطبی اور سرد پانی کا انتظام موجود تھا' قیام کے لئے مکان مع فرش و فروش موجود تھے روشنی کا بہترین انتظام' بیاں تک لکھنے پڑھنے کے لئے کانذ قلم دوات تک فراہم کر دیئے گئے تھے۔ ان اساتذہ کو تنخواہ کے علاوہ ماہانہ ایک اشرفی بھی موجود تھا' یہ ایسا شمنی ہی موجود تھا' یہ ایسا شمنی موجود تھے اور طلباء کے لئے دارالا قامہ بھی موجود تھا' یہ ایسا شاندار مدرسہ تھا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی کیونکہ اس سے قبل (کسی عبای سلطان نے) اس طرف توجہ نہیں وی تھی۔

مستنفر کے پاس کیر تعداد فوج موجود تھی کہ اس سے قبل اس کے آباؤ اجداد کو ایسی فوج میسر نہیں آسکی تھی۔ مستنفر خود ہوا بلند حوصلہ تھا' بہت ہی دلادر اور شجع تھا برے برے اقد المات کر ذاتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آباریوں نے اس پر حملہ کیا تو مستنفر نے آباریوں کو زبردست شکست ہی' مستنفر کا بھائی جے خفاجی کیتے تھے بہت ہی دلادر اور شجاع تھا وہ کما کر آتھا کہ جب میں بادشاہ بنوں گا تو اپنی فوج لے کر دریائے جیجون کے اس پار آباریوں پر حملہ کروں گا اور قاتی ہوئی اس لئے کہ مستنفر کی براتیاں کی جڑیں اکھاڑ بھینک دوں گا لیکن خفاجی کی بیہ آرزو پوری نہیں ہوئی اس لئے کہ مستنفر کے انتقال کے بعد خفاجی کی خت مزاجی کے باعث دو خاص امیروں یعنی دویدار اور شرائی نے بیعت نہیں کی بلکہ انہوں نے مستنفر کے فرزند ابو احمد کے باتھ پر بیعت کرئی۔ خفاجی کے برعکس ابو احمد بہت نرم مزاج اور ضعیف الرائے تھا۔ ان کا مقدد یہ تھا کہ اس طرح تمام کاروبار سلطنت ان کے باتھوں میں آجائے گا۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مقدر میں جو تباہی آباریوں کے ہاتھوں کیو دی تھی وہ ابو احمد کے دور میں پوری ہوگر رہی اور مسلمان بری طرح تباہ ہو گئے اور آباری کے ہاتھوں کی جور تباہ ہو گئے اور آباری ہر طرف چھا گئے۔ اناللہ واناالیہ راجعون!

### مدرسہ مستنصریہ کے تعمیری اخراجات:۔

طامہ ذہبی کتے ہیں کہ مدرسہ مستنصریہ کی تغیر پر ستر ہزار مثقال (سونا) خرچ ہوا اس کی تغیر کی ابتداء ۱۲۵ھ میں کی گئی تھی اور شکیل ۱۳۱ ھ میں ہوئی (اس سے اندازہ ہو سکتا کہ اس میں کسی قدر رقم خرچ ہوئی ہوگی)۔ مدرسہ میں ایک عالیشان کتب خانہ بھی قائم کیا گیا تھا یہ کتابیں ایک سو ساٹھ بار بردار جانوروں پر لاد کر پہنچائی گئی تھیں۔ وو سو اڑ تالیس فقیہ ذراہب اربعہ کی

تدریس کے لئے مقرر تھے۔ ان کے علاوہ چار شیوخ تھے (درس اعظم) لینی شیخ حدیث کی شیخ نوشخ طب اور شیخ علم و فرائض۔ ان سب کے کھانے چینے مٹھائی اور پھلوں کا اعلیٰ انتظام تھا۔ اس درسہ میں تین سویٹیم طلباء بھی درس عاصل کرتے تھے۔ ان کے اخراجات کے لئے بے انتہا مال و تف کر دیا گیا تھا۔ درسہ کے لئے گؤں اور سرائیس وقف تھیں علامہ ذہبی نے اپنی تاریخ میں ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔

### المستنصريه كاثاندار افتتاح:-

اس مدرسہ کے افتتاح میں ممالک محروسہ کے تمام قاضی' فضلاء اور شیوخ' عمائد و اعیان سلطنت موجود تھے۔ بروز بنج شنبہ بماہ رجب ۱۳۳ھ کو اس شاندار مدرسہ کا افتتاح ہوا۔

#### ایک اور مدرسه:-

المستنصر نے یہ ایک الی شاندار روایت قائم کی تھی کہ اس کی تقلید میں ۱۳۸ھ میں والی دمثق ملک اشرف نے بھی (المستنصر کے عمد حکومت میں) دمشق میں ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام اپنے نام پر مدرسہ اشرفیہ رکھا۔ ۱۳۰۰ھ میں مدرسہ اشرفیہ کی تقیر کمل ہوئی۔ چو نکہ یمال خصوصیت کے ساتھ صدیث شریف کادرس دیا جاتا تھا اس مناسبت سے اس کو دارالحدیث اشرفیہ کمنے گئے۔

### چاندی کے سکوں کا آغاز :-

۱۳۲ھ میں مستنصر نے چاندی کے سکے مضروب و مسکوک کرانے کا تھم دیا باکہ اب تک سونے کے جو چھوٹے چھوٹے گئرے لین دین میں استعال ہوتے سے ان سکوں سے اس کا بدل کیا جائے' یہ چھوٹے چھوٹے گئرے بند کر دیئے جائیں وزیر فزانہ نے تمام تاجروں اور صرافوں کو جمع کیا اور کما کہ جمارے آقا امیر الموشین نے تمارے لئے چاندی کے سکے ڈھلوائے ہیں ناکہ سونے کے چھوٹے گئروں کے لین دین سے تم لوگوں کوجو پریٹانی ہوتی ہے رفع ہو جائے اور اس کی وجہ سے جو سود لے کر تم حرام کے مرتکب ہوتے ہو اس سے پی جاؤیہ س

کر انہوں نے مستنصر کو بہت دعائیں دیں (ان کے لئے کاروبار اور لین دین میں بہت سمولت پیدا ہو گئی)۔ پھر تمام عراق میں چاندی کے بید دس سکے آیک اشرفی (دینار) کے برابر قرار دیئے گئے۔ اس کارنامہ پر موافق ابو المعالی قاسم بن ابی حدید نے المستنصر کی تعریف میں متعدد قصیدے کے۔

مالات میں مش الدن الجونی کو ومشق کا قاضی مقرر کیا گیا۔ انہوں نے شہر میں گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کو آسانی رہے' ان سے پہلے لوگ سادت دینے عدالت میں جایا کرتے تھے۔ ایبا انظام کسی اور قاضی نے نہیں کیا تھا۔ اس سال والی دمشق سلطان الاشرف کا انقال ہو گیا۔ اور اس کے دو ماہ بعد والی مصر کامل نے بھی وفات پائی اور اس کی جگہ اس کا بیٹا قلامہ نای مصر کے تخت پر بیٹھا اور اس نے العادل لقب اختیار کیا۔ لیکن پچھ مدت بعد وہ تخت سے دستبردار ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بھائی الصالح ابوب مجم الدین تخت نشین ہوا۔

علاہ میں شخ عزالدین ابن عبدالسلام دمش کے خطیب مقرر ہوئے انہوں نے جو پہلا خطب دیا وہ خطبہ بدعات سے بالکل عاری اور سادگی سے بحربور تھا انہوں نے طلائی کام کے تمام علم موذن موقوف کر دیئے اور ان کے بجائے ساہ اور سفید پرچم لگوائے اور جامع بغداد میں صرف ایک موذن رہنے دیا۔ باتی تمام مؤذنوں کو موقوف کر دیا۔ ای سال نورالدین عمریٰی علی بن رسول ترکمانی والی یمن کا سفیر دربار میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ ملک مسعود بن ملک الکال کے انتقال کے بعد اب نورالدین عمر کو سلطنت کا والی تسلیم کر لیا جائے 'چانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ سلطنت کا والی تسلیم کر لیا جائے 'چانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ سلطنت کا میں۔

۱۹۳ ہیں السالح والی مصرف قصرین کے درمیان ایک مدرسہ تعمیر کرایا اور روضہ میں ایک قلعہ بوایا گر اس کے فلاموں نے ۱۵۱ ھ (المستنصر کی وفات کے بعد) میں قلعہ کو بریاد کر را۔

### المستنصر كانقال:

ا جمادی ۱۳۰۰ھ میں بروز جمعہ مستنصر کا انقال ہوگیا۔ اس کی وفات پر بہت سے شعراء فی مرشے کے اور ان تمام مر ثیول میں صفی الدین عبداللہ بن جعیل نے جو مرھیے کما وہ بہت ہی بلند پایا تھا۔ المستنصر کے مناقب و اوصاف میں ایک سے واقعہ بھی ذکورہ مشہور ہے کہ ایک

رفعہ وجیمہ قیر انی نے اس کی مرح میں ایک قسیدہ لکھا جس میں ایک شعریہ بھی تھا۔

لو کنت یوم السقیفۃ حاضرا

گنت مقدم والامام الاور عا

اگر تو سقیفہ کے دن موجود ہوتا

و تحقیل میں کر ایک شخص نے کہا کہ تم نے بوی فاش نلطی کی ہے سقیفہ کے دن امیر المومنین سے بدی فاش نلطی کی ہے سقیفہ کے دن امیر المومنین سے بدی فاش نلطی کی ہے سقیفہ کے دن امیر المومنین سے بدی فاش نلطی کی ہے سقیفہ کے دن امیر المومنین رضی اللہ سے بد میں دخت ابو بحرصدیق رضی اللہ سے بدی فاش میں ائید کی اور کہا تمہارا بیے شعر گنافی پر منی ہے اور وجیمہ کو نلعت و غیرہ دینے کے بجائے تھم دیا کہ تم شہرسے نکل جاؤ (شہر میر کر دیا) وہ ناکام ہو کر مصر چلا گیا۔ زہبی اس حکایت کے داوی ہیں۔

## المستنصر ك عهد مين وفات يانے والے مشاہير و علماء:

المستنصر کے زمانے میں ان مشاہیر و نضاء کا انتقال ہوا۔

الم ابو القاسم الرافع ، جمال المسری ، ابن المغروز النوی ، یا توت المحموی السکاکی مسئف المفتاح ، الحافظ ابو الحس ابن القطان ، یکی بن معلی صاحب الغیه ، الموفق عبداللطیف ، بغداوی ، الاعافظ عزالدین علی بن الاثیر المعروف به ابن اثیر مصنف تاریخ والا نساب و اسدالغاب ، ابن عتبی شاع ، سیف آلامی ، ابن فضاان ، عمر بن الفارض مصنف التا یت ، حضرت شماب الدین سرودی مصنف عوارف المعارف ، بمابن شداد ، ابو العباس عوفی مصنف المولدالنبوی ، عامه ابو الحطاب بن وحیه اور ان کے بھائی ابو عمر ، حافظ ابو الربیخ بن مسلم مصنف الانتقاء (مغازی رسول میں) ، ابن شواء شاع ، حافظ ذکی الدین البرزالی ، جمال الحمر ، شخ حفید ، سمس جوفی ، الحراف ، حافظ ابو عبد الله الزین ، ابو البرکات بن المستوفی ، ضیاء بن الاهیر مصنف المشل السائر ، ابن عربی صاحب الفنوص وضوص الحکم) ، الکمال بن بونس شارح ، اور ان حضرات کے علاوہ بہت سے دگ

# المستعصم بالله ابواحمه

### نسب اور تخت نشینی :

المستعدم بالله ابو احمد المستنصر عراق میں آخری عبای سلطان یا خلیفہ ب المستعدم 100 میں پیدا ہوا اس کی ماں بھی ایک کنیز (ام ولد) تھی جس کا نام ہاجر تھ' اپنے باپ المستنصر کے مرنے پر تخت سلطنت پر متمکن ہوا۔ اس نے ابن النجار المو کد وطوی ' اور وحمل کی تقی۔ دمیاطی نے خود روح المروی' انجم الباردارئی اور شرف الدمیاطی وغیرہ سے سند حاصل کی تھی۔ دمیاطی نے خود اپنے قلم سے اس کی چالیس حدیثیں لکھ کر دی تھیں۔ دمیاطی کی تحریر کردہ یہ احادیث خود میں نے دیکھی ہیں۔

مستعلم کریم الطبع ملیم اور دیانتدار تھا۔ پیخ قطب الدین کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کی طرح د**یندار اور سنت کا یابند تھا۔** 

لیکن اس میں اپنے باپ ایسی بیدار مغزی' ہوشیاری اور الوالعزی کا فقدان تھا البت اس کا بھائی خفا جی بہت ہی بہاور اور جہاندیدہ تھا' وہ کہا کر آتھا کہ اگر مجھے حکومت مل جائے تو میں وریائے جیحون کے پار اپنی فوجیں اثار کر آثاریوں کا مزاج ٹھکانے لگا دوں گا اور انکی جڑیں اکھاڑ پھیکوں گا اور ان کے ملک پر قبضہ کر لوں گا۔ لیکن جیسا کہ اس سے آبل بیان کیا جا چکا ہے المستنصر کے انقال کے بعد دو زبروست امیرول یعنی دویدار اور شرابی نے خفا جی کی درشت مزاجی سے خوف زدہ ہو کر خفا جی کے ہاتھ پربیعت نہیں کی بلکہ مستنصر کے نرم دل اور نیک خو فرزند مستعمم کے ہاتھ پر اس لئے بیعت کر لی کہ وہ اس کے دور سلطنت میں اپنا اثر اور اقتدار اور بھی بردھا لیں گے۔ مختفر ہے کہ مستعمم نے تخت نشین ہو کر موئیدالدین علقی کو اپنا وزیر بنایا جو ایک شیعہ تھا اس نے مستعمم کی سلطنت کے تمام تارو پورد بھیر دیے اور مستعمم ان کے ہاتھ وزیر برابران کو ہنداد پر قبضہ کرنے کے لئے آکسایا وہ دولت فراہم کرنا رہتا تھا یہاں تک کہ اس نے آثاریوں کو بغداد پر قبضہ کرنے کے لئے آکسایا وہ دولت

عبائے کی جڑیں کامنے میں مصروف تھا اور اس کا مقصود یہ تھا کہ سمی نہ سمی طرح علوی خلافت کو قائم کر دے' اگر آناریوں کے بارے میں کوئی خبر بغداد پنچی تو اس کو چھپا لیتا تھا لیکن یہاں کی خبر وہاں برابر پنچیا آرہا آخر کار اس کا جو کچھ نتیجہ لکلا وہ دنیا نے دیکھ لیا۔

اللہ اللہ السائح کے وہ ون بیار رہ کر ایا۔ سلطان الملک الصائح کے ون بیار رہ کر نصف شعبان میں ایک شب کو مرگیا۔ لمک الصائح کی ایک کنیرام خلیل موسومہ بہ شجرہ الدراس کی موت سے اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ اس نے فورا" توران شاہ الملک المعظمه کو بلا بھیجا چنانچہ اطلاع طبح ہی توران شاہ آگیا گر محرم ۱۳۸۸ھ میں اس کے باپ کے غلاموں نے موقع پاکر دھوک سے اے قتل کر ویا۔ اس کے قتل کے بعد عزالدین ایب ترکمانی اور کنیز شجرۃ الدر کے ہاتھوں پر ترکوں نے بیعت کی شجرۃ الدر نے امراء کو خلعت اور انعامات سے نوازا اس کے دو ماہ بعد ہی مزالدین نے مستقل ملطان کی حیثیت اختیار کر لی اور اپنا لقب ملک العز رکھا۔ لیکن اس سے جلد ہی توگ ایر ہو گئے اور فوج نے ملک الاشرف ابن صلاح الدین یوسف بن مسعود الکامل سے جو اس دقت صرف ۸ سال کا تھا بیعت کر لی اور اس سے حلف لیا لیکن عزالدین بحیثیت آباب اس دقت صرف ۸ سال کا تھا بیعت کر لی اور اس سے حلف لیا لیکن عزالدین بحیثیت آباب اس دقت صرف ۸ سال کا تھا بیعت کر کندہ ہوا اور خطبہ میں بھی لیا جانے لگا۔ ای سال یعنی (آبایت) قائم رہا اور دونوں کا نام سکے پر کندہ ہوا اور خطبہ میں بھی لیا جانے لگا۔ ای سال یعنی الم

#### آفات ساوی و ارضی :\_

۱۵۲ھ میں آسانی آفت نازل ہوئی لیعنی سر زمین عدن میں ایک الی آگ نمودار ہوئی کہ اس کے شرارے رات کے وقت سمندر کی طرف اڑتے ہوئے نظر آتے تھے اور دن کو سمندر سے دھواں اٹھتا تھا۔ اس سال معز نے اپنے نام ساتھ ملک الاشرف کے نام کی شمولیت ختم کر دیا (سکوں اور خطبوں سے اس کا نام نکال دیا) اور خود بلا شرکت غیرے مستقل بادشاہ بن گیا۔

۱۵۳ ه میں مدینہ طیبہ میں آگ ظاہر ہوئی۔ ابو شامہ کتے ہیں کہ ہمارے پاس مدینہ منورہ نے جو خطوط و مکاتیب آئے ان میں تحریقا کہ شب چہار شنبہ سا جمادی الاخر کو یمال بہت زبردست گرج سائی دی اور اس کے بعد تھوڑے تھوڑے وقفہ سے زلزلہ آتے رہے اور جھکوں کی حالت ۵ جمادی الاخر تک قائم رہی اس کے بعد مقام حرہ میں قر نطہ بن امر کے پاس آگ لگ گئے۔ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ مدینہ منورہ میں ہم گھروں میں جمیخے ہوئے تھے کہ ہم کہ ایسا معلوم ہو برما تھا کہ آگی جاس کی جگہ تھی ہوئے تھے کہ ہم کہ ایسا معلوم ہو برما تھا کہ آگ بالکل ہمارے پاس کی جگہ گئی ہے آس کے بعد تمام وادیوں میں سیاب آ

گیا اور پانی وادی شطا تک پہنچ گیا ہم لوگ ڈو بے والوں کی مدد کرنا چاہتے تھے کہ پہاڑ ہے الوا المخنے لگا (تیر النار) اور آنا" فانا" یہ پہنچا وہ پہنچا اس الوے سے آگ کے بہاڑ بلند ہو رہے تھے اور اس سے اس طرح شرارے نکل رہے تھے بیسے آگ کے مینارے کھڑے کر دیئے گئے ہیں۔ اس آگ کی روشنی مکمہ معظمہ اور اس کے قرب و جوار تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس موقع پر تمام لوگ جمع ہو کر روضہ مقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور توبہ استغفار کی آگ اور روشنی کا یہ سلسلہ ایک ماہ سے کچھ زیادہ عرصہ تک جاری رہا۔

ذہبی کہتے ہیں کہ آگ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ خبر متواتر کے اعتبار سے بالکل درست ہے اور بیہ وہی آگ تھی جس کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی ہے کہ :۔۔

قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سرزمین حجاز سے الی آگ بلند نہ ہو حمیٰ جس کی روشنی میں بھرے والے اپنے او نول کی گرونیں دیکھے لیں۔

متعدد لوگوں نے بیان کیا کہ جو اس زمانے میں بھرہ میں موجود تھے کہ اس آگ کی روشنی میں رات کے وقت اونٹوں کی گردنیں ہم کو اچھی طرح نظر آتی تھیں۔

## تا تاري پورشيس: ـ

۱۵۵ ه میں عزالدین ایک سلطان مصر کو اس کی بیگم شجرة الدر نے قبل کر ڈالا اس کے بعد اس کا بیٹا الملک المنصور تخت پر بیشا۔ اس زمانے میں تا تاریوں نے عباسی سلطنت پر حملے شروع کر دیے اور عباسی ممالک محروسہ پر ان کی تاخت و تاراج شروع ہوگئ اور روز بروز ان کا زور بردھتا جارہا تھا مستعم اور ریا دونوں ان کی بردھتی ہوئی طاقت اور ممالک محروسہ پر آئے دن کی تاخت و تاراج سے بالکل بے خبر شے (صلقی بغداد میں ایسی کوئی خبر پہنچنے ہی نمیں دیتا تھا)۔ ملقی دولت علویہ کو عباسیہ کی بیابی پر تلا ہوا تھا اور اس نے طے کر لیا تھا کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو' میں دولت علویہ کو قائم کر کے رہوں گا جیسا کہ آپ کو علم ہے یہ برابر خفیہ طور پر تا تاریوں سے خط و کتابت کرتا تھا اور مستعم اپنی لذتوں اور کامرانیوں میں مصروف تھا جو کچھ ہو رہا تھا اس کی مستعم کوبالکل خبر ہی اور مسالح علی سے کوئی سرکار نمیں تھا حالانکہ اس نہ تھی اور نہ وہ جانا چاہتا تھا اس کو اصلاح امور اور مصالح علی سے کوئی سرکار نمیں تھا حالانکہ اس کا باپ المستنصر باوجود کثیر فوج کے مصلحت ملکی کے پیش نظر تا تاریوں سے بھی نمیں کی باب المستنصر باوجود کثیر فوج کے مصلحت ملکی کے پیش نظر تا تاریوں سے بھی نمیں کو المیاب الحست خصر باوجود کثیر فوج کے مصلحت ملکی کے پیش نظر تا تاریوں سے بھی نمیں المیاب الصست خصر باوجود کثیر فوج کے مصلحت ملکی کے پیش نظر تا تاریوں جب سے مستعم المیاب ال بیاب الصست خوب سے مستعم کو باراضگی کا موقع فراہم نمیں کرتا تھا۔ لیکن جب سے مستعم المیاب المیاب المیاب الدیاب سے مسلح رکھتا اور ان کو ناراضگی کا موقع فراہم نمیں کرتا تھا۔ لیکن جب سے مستعم

تحت نین ہوا توچونکہ عقل سے بے بہرہ اور تدبر مکی میں کورا تھا نمک حرام وزیر نے فوج کی تعداد گھٹانے کا مشورہ دیا اور رائے دی کہ آباریوں کی تایف قلب ہی سے کام نکل سکتا ہے۔ لنذا ان کا اکرام کیا جائے۔ چنانچہ مستعم نے بغیر غور قکر کے ملقمی کا یہ مشورہ قبول کر لیا۔ وزیر ملقمی کا نے مشورہ قبول کر لیا۔ وزیر ملقمی نے آباریوں کو لکھ دیا کہ اب موقع ہے تم ان ان علاقوں پر قبضہ کو لو اور ان کے قبضہ کے لئے سہولتیں بھی بہم پنچا دیں اور ان سے وعدہ لے لیا کہ بغداد پر قابض ہو جانے کے بعد آباری اس کو اپنا نائب السلطنت بنا دیں گے۔

#### اہل تا تار کا مخضر تعارف

موفق عبدالطیف اہل تا تار کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس قوم (تا تاریوں) کی زبان اہل مند كي زبان سے بست مشابہ ہے اور اس كى وجہ يہ ہے كہ ان كا ملك مندوستان سے ملا موا ب آثار اور مکه مطعمہ کے مابین جار ماہ کا راستہ ہے ' تا تاری شکل و صورت میں ترکوں سے مشاہمہ ہیں ان كے چرے حطے اور فراخ ہوتے ہيں ان كے سرين چھوٹے اور ان كا رنگ گندى ہو تا ہے 'يہ قوم ست ہی سریع الحركت اور سریع الفكر ہے بہت جلد فيصله كرتے ہيں ان كو تو غير ممالك كى خبرين ہر وم بینچق ربتی ہیں لیکن ان کا نظام کچھ الیا ہے کہ ان کے ملک کی خبریں کسی طرح ملک سے باہر نمیں جا عتی ہیں ان کے ملک میں جاسوی کرنا بہت مشکل ہے اور اس کی خاص وجہ سے کہ ان کے ملک میں پنچ کر اجنبی فورا" شناخت کر ایا جا ہا ہے۔ جس وقت سے کسی جگہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنا مقصود و مدعا چھاے کر کھتے ہیں اور اچانک بے خری کے عالم میں اس جگد پہنچ جاتے ہیں جمال ان کے چنچنے کا وہم و گمان بھی نمیں ہو تا۔ اہل شر کو اس وقت خبر ہو تی ہے جب وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور شرمیں داخل ہو جاتے ہیں الشکر کو خبر نہیں ہوتی اور وہ و فعتہ" ان کے باتھوں کر فار ہو جاتا ہے اس لئے لوگوں کو ان کے چنگل سے نکل کر کمیں بھاگنے کا بھی موقع نیں ماتا۔ یہ فرار کے تمام رائے بند کر دیتے ہیں ان کو طرح طرح کے حیلے آتے ہیں ان کے دوش بدوش ان کی عورتیں بھی ارتی ہیں۔ شمشیرزنی اور تیر اندازی میں تا آری عورتیں مردول سے كى طرح كم نيس موتين - جس فتم فاكوشت ان كو ميسر آ جائے كھا ليتے ہيں (حرام و حلال كى کوئی تمیز نہیں ہے) کسی چیز کا ان میں بر بیز نہیں بیہ مفتوح قوم کے مردول عورتوں اور بچول کو بے دریغ قتل کر ڈالتے ہیں۔ ان کے قتل میں کسی کا انتشاء نہیں ہے بلکہ ان کا مقصود منتوح کی نسل کشی ہوتی ہے اسی لئے وہ عورتوں کو بھی قتل کرنے میں باک نہیں کرتے ان کا ارادہ ونیا کو تاہ کرنا ہے' ملک و مال حاصل کرنا تو حتی مقصد ہے۔

دو سرے مور خین کی آراء :۔

بعض دوسرے لوگوں نے بھی آ آربوں کے خصائل و عادات کے بارے میں لکھا ہے بعض

مور خین کا قول ہے کہ ارض تا تار ملک چین سے ملحق ہے یہ لوگ بادیہ نشین ہیں شرو فساد بریا كرنے ميں مشہور زمانہ ہيں۔ خروج و ظهور كاسب بيہ ے كه ملك جين ايك نمايت وسيع ملك ہے چند ماہ میں بھی ایک مخص بوری مملکت کا دورہ نہیں کر سکتا' ان کاملک کچھ ممالک (چھ صوبے) پر مشمل ہے۔ ان تمام ملوں پر ایک ہی بادشاہ حکران ہوتا ہے اس کو القان اکبر کتے ہیں (لھم كلك حاكم على المالك الست وهو القان أكبر) و تمناج من ربتا م اس كي وہی حیثیت ہے جو اسلامی معضی حکومت میں خلیدة المسلمین کی ہوتی ہے ان جھ ممالک ندکورہ میں سے ایک ملک یر اس کا نائب السلطنت دوش قان حکران تھا جس کی شادی چھیز قاآن کی پھو پھی سے ہوئی تھی۔ دوش قان مرچکا تھا ایک بار چنگیز قان (خان) این پھو پھی سے ملنے آیا تو اس کے ساتھ کشلوقان بھی تھا چگیز کی پھوپھی نے کشلوقان سے کہا کہ دوش قان چو تکہ لاولد مر گیا ہے اس لئے مناسب ہو گاکہ اب چنگیز خان تخت کو سنبھال لے چنانچہ چنگیزنے اس مشورے ر عمل کیا اور تخت پر بیٹے گیا اس نے مغلوں کو اینے ساتھ ملالیا پھرایل خان کے پاس حسب سابق و وستور کے مطابق تحالف بھیجے لیکن اس کو بہ بات ناگوار گزری کہ اس کی منظوری کے بغیر چنگیز كس طرح تخت نشين موكيا (حالانكم آباريول مي آج تك كوئي بادشاه نسي موا تها صرف قبيل كا سروار ہو تا تھا) اس ناگواری کی بنا پر ایل قان نے جو گھوڑے چنگیز خال نے اس کو تھنے میں بھیج تھے سب کے سب کوا دیے اور ا کیلیوں کو بھی قتل کر ڈالا جب سے خبرچنگیز خان اور کشلوقان کو ملی تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کا عمد و پیان کیا اور اہل قان اعظم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تمام آ آری ان سے مل گئے۔ اب ان کی جعیت اور قوت بہت بردھ منی الل قان اعظم جب ان کی قوت اور ارادے سے آگاہ ہوا تو بہت گھرایا اینے سفیر بھیج اور ان کو ڈرایا وحمکایا لیکن کوئی متیجہ نمیں نکلا۔ آخر کار دونوں کا مقابلہ ہوا اور زبردست جنگ اور کشت و خون کے بعد ایل قان کو شکست فاش ہوئی اس کے تمام مقبوضات اور ممالک چنگیز قان اور کشلوقان کے قبضہ میں آ گئے اب ان کا شراور بھی زیادہ بردہ گیا۔ عرصہ دراز تک چنگیز قان اور کشاوقان مشترکہ طور یران ممالک پر حکومت کرتے رہے پھر چین کی طرف دونوں نے پیش قدی کی اور چین کے شر شاقون پر اشکر کشی کی اور اس کو فتح کر لیا۔ اس عرصہ میں کشلوقان کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بٹا اس کا قائم مقام ہوا لیکن چھیزنے اپنے تدبر اور اولا" تو اس کی قوت کو توڑا پھر موقع پاکر اس ير حمله كرويا اور اس كو قتل كرؤالا اب چنگيز خال بالاشركت غيرے بادشاه تفا-

تا تاري چنگيز كوخدا سجھنے لگے:۔

تا تاری تو پہلے ہی اس کے ساتھ تھے اب اس کی بردھتی ہوئی قوت و کھے کر اس کی اطاعت میں صد سے زیادہ مبالغہ کرنے گئے اور چنگیز قان کو خدائی کا درجہ دے دیا سب سے پہلے تا تاریوں نے ۱۰۲ھ میں اپنے ملک سے باہر قدم نکالا اور ان کا لشکر ممالک ترک اور فرغانہ کی طرف بردھا اور سب سے پہلے انہوں نے خوارزم شاہ محمد بن شکش والی خراسان پر لشکر کشی کی' آپ چچھلے اوراق میں پڑھ چکے ہیں کہ خوارزم شاہ محمد قرب و جوار کے بہت سے بادشاہوں کو زیر و زیر کرتا اور ان کے ممالک کو اپنے بیضہ میں کرتا ہوا بغداد کی طرف بردھا تھا گر بغیر موسم کے شدید بر فباری کے باعث یا بعث اس کووالی ہونا پڑا تھا (اس کے امراء نے یقین دلایا تھا کہ بغداد پر خروج کے باعث یہ تعانی عذاب نازل ہو رہا ہے) جب وہ والی ہوا اور اس نے تا تاریوں کا رخ اپنی طرف دیکھا تو فرغانہ' شاش' کاشان اور اکثر دو شرے شہوں کو پاہال کرتا ہوا ان کے باشندہ کو بطور پر غمال یا قدیوں کے اپنے ساتھ لے کو سمر قد کی جانب چلاگیا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ تا تاریوں سے قدیوں کے اپنے ساتھ لے کو سمر قد کی جانب چلاگیا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ تا تاریوں سے قدیوں کے اپنے ساتھ لے کو سمر قد کی جانب چلاگیا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ تا تاریوں سے قدیوں کے اپنے ساتھ لے کو سمر قد کی جانب چلاگیا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ تا تاریوں سے قدیوں کے اپنے ساتھ لے کو سمر قد کی جانب چلاگیا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ تا تاریوں سے قدیور سے ساتھ سے کو سمر قد کی جانب چلاگیا تھا گئین جب اس نے دیکھا کہ تا تاریوں سے قدید نمیں کر سکتا تو کسی نامعلوم مقام کی طرف نکل گیا۔

#### آ آریوں کی غارت گری:۔

آخر کار چنگیز قان نے سلطان خوارم شاہ کے پاس ایک ایلجی مع تحائف کے بھیجا اس ایلجی نے خوارزم شاہ کو چنگیز قان کا یہ پیغام زبانی پہنچایا کہ

ایل قان نے تم کو سلام کہا ہے اور کہا کہ تم کو میری عظمت ' جلالت اور شان و شوکت کا پوری طرح اندازہ ہو گیا ہو گا اور تمہاری نظروں سے تمہاری حیثیت اور حکومت بھی پوشیدہ نہیں ہے ' اپنی اور تمہاری بھلائی کے لئے مصالحت میں بہت سی خوبیاں دیکھتا ہوں اور آپس کی صلح کو ضروریات سے سجمتا ہوں' تم مجھے میری اولاد سے زیادہ عزیز ہو تم بے فکر رہو۔

تہیں معلوم ہے کہ میں تمام چین پر قابض ہوں' جہاں گھر اور گھوڑوں کی کوئی کی شیں ہے یہ بیاں سونے اور چاندی کی کانیں بھی ہیں چو نکہ اہل چین کو تمام چیزیں میسر ہیں اس لئے وہ کسی کسی کے دست نگر بھی نہیں ہیں اب اگر تم مناسب سمجھو تو مجھ سے دوستی کا عمد و پیان کر لو چینی تاجروں کو اپنے مقبوضات میں آمدورفت کی اجازت دے دو۔

خوارزم شاہ نے یہ بات منظور کرلی چنگیز قان اس سے بہت خوش ہوا۔ باہمی عمد نامہ کے مطابق سوداگروں کو آمدورفت کی اجازت مل گئی یہ دوستی اور باہمی عمد و پیان بہت عرصہ تک

وونوں کے ورمیان قائم رہا۔

## خوارزم شاه کی بدعهدی اور چینی قاصدوں کا قتل :-

خوارزم شاہ کا ماموں ماورالنمر کا حاکم تھا' اس کے پاس بیس بزار سوار موجود تھے اس کے ملک ہے جھی چین کے یہ سوداگر گزرا کرتے تھے اس کی نیت میں فتور پیدا ہوا اور اس نے خوارزم شاہ کو لکھا کہ جو سوداگر چنگیزقان کے یماں ہے آتے ہیں وہ اگرچہ سوداگروں سے لباس میں ہوتے ہیں لیکن تممارے ملک میں جاسوی کرنے آتے ہیں اگر اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ان کی گمرانی کوں' خوارزم شاہ نے برینائے احتیاط اس کو اجازت دے دی لیکن اس نے ان تاجروں کا مال چھین لیا اور ان کر گرفتار کر لیا۔ جب چنگیز قان کو اس کی اطلاع ہوئی تو فورا" چنگیز قان کا ایٹی خوارزم شاہ کے یاس آیا اور چنگیز قان کا بیٹی

اول تو تم نے تاجروں کو اپنے ملک میں آنے جانے کی اجازت دی لیکن پھر بدعدی کی بدعدی کی بدعدی کی بدعدی اور غداری ہر حال میں بری چیز ہے اور تم تو مسلمان بادشاہ ہو مسلمانوں میں تو اس کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے آگر تم کو اس فعل کی جو تمہارے ماموں سے سرزد رونما ہوا ہے کوئی خر نہیں اور نہ سے کام تمہاری مرضی سے ہوا ہے تو تم اپنے ماموں کو فورا" میرے سرد کر دو ورنہ میری تواریس تمہارا جو حال کریں گی تم کو اچھی طرح معلوم ہے۔

چنگیز خال کا سے پیام من کر خوارم شاہ کے حواس جاتے رہے اور ان ا سلیوں کو قتل کروا دیا ان اسلیوں کے خون کے دریا بہہ گئے تفصیل اس کی سے ہے کہ اسلیوں کے قتل کی خبر ملتے ہی چنگیز طوفان بن کر خوارزم شاہ کی طرف بڑھا اور خوارزم شاہ سراسیمگی کی حالت میں دریائے جیمون کو عبور کرکے نیشاپور پنتیا کی طرف بڑھا اور خوارزم شاہ سراسیمگی کی حالت میں دریائے جیمون کو عبور کرکے نیشاپور پنتیا فیکن وہاں تاذری قریب ہی تھے ان کی قربت سے پریشان ہو کر ہمدان کے قلعہ میں آگیا اور وہاں قلعہ بند ہو کر ہمیران کے قلعہ میں آگیا اور وہاں قلعہ بند ہو کر ہمیر گیا چنگیز خال نے وہاں پنتی کر اس کا محاصرہ کر لیا اور اس کی تمام فوج کو قتل کر دیا خوارزم شاہ کے تمام ساتھی ایک ایک کرے قتل کر دیئے گئے صرف خوارز شاہ زیج کر نکل گیاوہ وریا عبور کرتے جب جزیرہ پنتیا تو وہاں نمونیہ کے مرض مبتلا ہو گیا اور اس مرض میں وہاں عالم محبری میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہاں نمونیہ کے مرض مبتلا ہو گیا اور اس کے پاس تھا اس میں لیسٹ کر اس کو دفن کر دیا گیا خوارزم شاہ کا انتقال محالک محبری میں اس کا قبضہ ہو گیا۔

مظان دھائے جس کی نظیر ناریخ میں نہیں مل سکتی۔ سکندر رومی جو دنیا کے اکثر حصول پر قابض ہو گیا تھا اس نے بھی اتنی تیزی سے فتوحات حاصل نہیں کی تھی اس کی ان تمام فتوحات میں کم از کم دس سال کا زمانہ صرف ہوا تھا اتنی وسیع اور عظیم فتوحات کے باوجود قتل و غارت اس کا مقصود نہیں تھا نہ اس نے کسی کو قتل کیا اور نہ تختی سے کام لیا لیکن ان تا تاریوں نے معمورہ دنیا کے عظیم حصہ کو فتح کر لیا اور ان کا وہ دید بہ تمام دنیا پر قائم ہوا کہ کوئی شراییا نہیں تھا جمال ان کے نام سے لوگ سے لوگ نہ کا نہتے ہوں اور لطف یہ کہ ان کو نہ مدد کی ضرورت تھی اور نہ رسد کی۔ یہ لوگ بہت کم رسد کے ضرورت مند تھے۔ رسد کی ضرورت میں سب سے اہم گوشت ہوتا ہے اور وہ ان کے پاس بھاری مقدار میں موجود تھا۔ بھیڑ بکریں ان کے پاس موجود تھیں وہ انہیں کا گوشت کھا کر بیٹ بھر لیتے تھے۔ ان کے گوڑے اپ شمول سے ایس جگہ کھود ڈالتے جمال گھاس کی جڑیں موجود ہوتی تھیں اور یہ گھوڑے اس پر گزارہ کر لیتے تھے دانہ (چنہ) وغیرہ تو ان گھوڑوں نے دیکھا بھی شمیں اور یہ گھوڑے اس پر گزارہ کر لیتے تھے دانہ (چنہ) وغیرہ تو ان گھوڑوں نے دیکھا بھی شمیں تھا۔

ان کے ذہب کے بارے میں اتابتا دینا کافی ہے کہ کہ یہ لوگ بس طلوع خورشید کے وقت آفاب کو مجدہ کر لیتے تھے۔ ان کے ذہب میں کوئی چیز حرام نہیں تھی تمام جانور بلکہ انسان کا گوشت بھی ان کے یمال حلال تھا۔ شادی بیاہ و عورت کے جھڑے بھی نہیں تھے' ایک عورت چند مردو کے لئے کافی تھی۔

### ما تاريون كابغداد پر حمله:

ما المانی نے مقابلہ کیا گر انہیں گلست اٹھانا پڑی اور غارت گر آآری المحرم ۱۵۵ھ کو بغداد میں ملطانی نے مقابلہ کیا گر انہیں گلست اٹھانا پڑی اور غارت گر آآری المحرم ۱۵۵ھ کو بغداد میں داخل ہوگئے ضبیث وزیر ابن ملقمی نے سلطان کو مشورہ دیا کہ آپ آآریوں کے ساتھ مصالحانہ رویہ افتیار سیجئے اور آآریوں کی افواج کے سیہ سالار سے چل کر طاقات سیجئے میں اس سے صلح کے متعلق شقگو کر رہا ہوں۔ نمک حرام ابن ملقمی اولا" خود گیا اور اپنے لئے ہلاکو خان سے امان کا وعدہ لے کر پھر سلطان کے پاس واپس آیا اور کما کہ بادشاہ آآر کو میں نے راضی کر لیا ہے ' بادشاہ اپنی بئی کی شادی آپ کے فرزند ابو بکر کے ساتھ دوستی اور تعلقات کو بردھانے کے لئے کرنے پر تیار اپنی بئی کی شادی آپ کے فرزند ابو بکر کے ساتھ دوستی اور تعلقات کو بردھانے کے لئے کرنے پر تیار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تخت سلطنت پر آپ ہی مشمکن رہیں۔ وہ آپ کا نائب السلطنت بالکل اس طرح بنا چاہتا ہے جس طرح آپ کے بزرگوں نے سلاطین سلجوق کو اپنا نائب السلطنت مقرر رکھا طرح بنا چاہتا ہے جس طرح آپ کے بزرگوں نے سلاطین سلجوق کو اپنا نائب السلطنت مقرر رکھا

سبط ابن جوزی کتے ہیں کہ سب ہے اول ۱۱۵ھ میں تا تاریوں نے ماورالنہم میں خروج کیا اور انہوں نے دورالنہم میں خروج کیا اور انہوں نے دہاں ہے آگے بردھ کر بخارا اور سم قد پر قبضہ کر لیا تمام شہریوں کو قتل کر ڈالا اس کے بعد خوارزم شاہ کا محاصرہ کیا۔اس کو جاہ و برباد کرنے کے بعد دریا عبور کر خراسان پنچ 'خراسان کوخوارزم شاہ پہلے ہی برباد کر چکا تھا' اب تا تاریوں نے رہی سمی کی پوری کر دی۔ خوب خوب لوٹا اور تمام شہریوں کو تیج کردیا اس کے بعد اس سال ہمدان و قردین پر حملہ کرکے اس کو برباد کر دیا۔

## يا تاريون كاعظيم فتنه:

ابن اثیر تاریخ کامل میں لکھتے ہیں کہ تا تاریوں کا فتنہ ایک حادثہ عظیم اور مصیبت عظلی تھا ایک الیی مصیبت جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی ' تا تاریوں نے عام طور پر اپنی بربریت اور وحشت كا نشانه بنايا خاص طور پر مسلمانول نے بری تاہی اٹھائی اگر كماجائے كه ابتدائے آفريش سے اب تك اس قتم كے مظالم نہ كسى نے وكھے تھے نہ نے تھے۔ تاريخ ميں ايسى كوئى مثال نہيں ملتى جو آآری ظلم کی مثال بن سکے 'آریخ میں سب سے عظیم ظلم کی مثال بخت نفر کی ہے جو اس ہاتھوں بیت المقدی کے یمودیوں سے بھی کمیں زیادہ ہیں۔ بیت المقدی میں اسرائیلوں کا جو قتل عام ہوا اس سے مسلمانوں کے اس قتل عام سے کوئی نبت نہیں۔ یہ عادیثہ تو ایک ایس آگ تھی جس كے شرارے بحرك رہے سے ايك عموى جابى سمى- تاتارى ايك ايا بادل سے جن كوموا تيزى ے اوھر سے اوھر اڑائے لئے پھرتی تھی۔ یہ چین سے نکلے اور بہت جلد ان کے ہاتھوں ترکتان کے شر کاشغر ٔ شاغرق تباہ ہوئے جب یہ بخارا اور سمرقند پنیجے تو ان کو تباہ کر ڈالا جب خراسان مہنیج تو وہاں بھی جاہی اور ہلاکت لائے یہاں جی بھر کر قتل و غارت کری کرنے کے بعد رے اور ہمدان کا بھی میں حشر کیا۔ عراق میں بہنچ کر وہاں سے آذربائیجان روانہ ہوئے تو تمام عراقی علاقول کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ غرض کہ ان تمام پر رونق اور آباد شرول کو ایک سال ہی میں برباد کر ڈالا۔ ایسی مثال بت كم لتى ب كه ايك سال كے اندر اندر كسى قوم نے اليى فتوحات حاصل كى مول- جب يہ آذر باتیجان سے نکلے تو دربند شروان پنچ اس کو برباد کیا پھر دہاں سے لان اور ا کر گئے اور اس کو بھی جلا کر خاکستر کر ڈالا ہزاروں شربوں کو قید کیا اور ہزاروں کو قتل ' وہاں سے تفجان کی طرف برھے وہاں کی اکثر آبادی ترک تھی تا تاریوں نے سب کو یہ تینے کیا جو بھاگ سکے وہ ن کم کر بھاگ م الكن جو شريس ركا ربا وہ قتل سے نيس في كا الل آاران كے ملك ير قابض مو كئے۔ آباری لشکر کا ایک حصہ غزنی تجستان اور کرمان کی طرف بڑھ گیا اور ان شہروں پر بھی دل بھرکے

تھا۔ اس کے بعد ہلاکو خان اپنی تمام فوج کے ساتھ واپس چلا جائے گا۔ میرا مشورہ ہی ہے کہ آپ اس بات کو بخوثی منظور کر لیس اس کے علاوہ مسلمانوں کو خونریزی سے بچانے کی اور کوئی تدبیر نہیں ہے بوں آپ کو اختیار ہے۔ مصلحت وقت کا نقاضا ہی ہے کہ آپ ہلاکو خال کے پاس تشریف نہیں۔ ابن علقی کے مشودہ پر عمل کرتے ہوئے مستعمم اپنے تمام عمائد و اعیان کے ہمراہ ہلاکہ خان کے پاس گیا۔ بیہ سب لوگ ایک خصے میں جا کر بیٹھ گئ سب سے پہلے وزیر علقمی ہلاکہ خال کے پاس پہنچا اور وہاں پہنچ کر سب سے پہلے وزیر علقمی ہلاکہ خال کے پاس پہنچا اور وہاں پہنچ کر سب سے پہلے علاء و فقہا کو شرائط صلح طے کرانے لئے طلب کیا جس وقت یہ سب لوگ وہاں پنچ فورا" ان کو قتل کر دیا گیا' اس طرح ایک ایک جماعت کو وزیر بلوا آیا جاتا اور ان کی گروغیں مار دی جاتی جب تمام علاء و فقہا' قضاۃ اور اعیان سلطنت کو قتل ہو چکا تو راستہ صاف ہو گیا اور تا تاریوں نے بغداد میں قتل عام شروع کر دیا۔ خون کا دریا بنے لگا' چالیس دوز تک تا تاریوں کی گواریں میان سے باہر رہیں اور خون بماتی رہیں۔ لاکھول مسلمان قتل ہو جا جو لوگ کوؤں یا تہہ خانوں میں چھپ رہے تھے وہ زندہ نیج گئے ورنہ کوئی ان کی گوار سے محفوظ جو لوگ کوؤں یا تہہ خانوں میں چھپ رہے تھے وہ زندہ نیج گئے ورنہ کوئی ان کی گوار سے محفوظ نہ رہا' مصیبت کا مارا مستعمم تو لاتیں اور ٹھوکریں کھا کھا کر مرگیا انا للہ وانا الیہ راجعون!

# مستعصم كاانجام :-

زہبی کہتے ہیں کہ بدنھیب متعدم کو دفن ہونا بھی نھیب نہ ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی بہت

ی اولاد اور قرابت وار اس کے بچپا تائے وغیرہ بھی قتل ہوئے اور اکثر اہل خاندان قید کر لئے

گئے۔ تا تاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو جس بدترین مصبت سے دوچار ہونا پڑا اس سے قبل
مسلمان ایس مصبت ہے بھی دوچار نہیں ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے تا تاریوں کے ہاتھوں تاریخ کی
مسلمان ایس مصبت ہے بھی دوچار نہیں ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے تا تاریوں کے ہاتھوں تاریخ کی
مسلمان کے بوری ذات اٹھائی۔ ابن طقی بھی اس واقعہ کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا اور موت
نے اس کو بھی جلد ہی اپنی آغوش میں لے لیا۔ زوال بغداد پر بہت سے شعراء نے مرشئے لکھے ان
مرشوں میں سے مبط التعلویدی کا یہ شعر لوگوں کے زبان زد ہو گیا تھا۔

بادت و اهلوها معا فبیوتهم بیدوتهم بیدوتهم بیقاء مولانا الوزیر خراب بغدداد مع گر بار کے تا ہو گئے۔ ان کے گووں کو مارے وزیر نے تاہ کر دیا دوسرے شعراء نے بھی بغداد اور اہل بغداد کی تابی پر مرشے لکھے۔

## بغداد کی تباہی کے بعد:۔

جب بلاکو بغداد اور اہل بغداد کو خوب تباہ کر چکا تو اس نے عراق میں اپنا نائب سلطنت مقرر کر دیا کیا۔ ابن ملقی نے اس بات پر بری منت ساجت کی کہ کسی علوی کو نائب السلطنت مقرر کر دیا جائے گر ہلاکو نے انکار کر دیا۔ آثاریوں نے اے کتے کی طرح دھتکار دیا۔ ان کے ساتھ کچھ عرصہ تند معمولی غلاموں کی طرح رہا اور پھر مرگیا۔ اللہ تعالی اس کم بخت پر رحم نہ فرمائے او نہ اس نمک حرام کے گناہ معاف فرمائے۔

## بلاکو کا مراسلہ ناصروالی دمشق کے نام:۔

بغداد سے فارغ ہو کر ناصروالی دمشق کو لکھا۔ ملطان ناصر- عالی تبار

تم کو معلوم ہے کہ ہم عراق کی طرف متوجہ ہوئے تو ان کی فوجوں نے ہمارا مقابلہ کیا گر ہم نے ان سب کو خدائی تلوار کے گھاٹ اثار دیا پھر ہمارے پاس شر کے رکیس مصالحت کے لئے آئے لیکن ان کے دو افراد چو نکہ قتل کر دیئے گئے تھے پھر وہ زبان سے پچھ نہ بول سکے اور وہ بھی موت سے ہم کنار ہوئے۔ پھر اہل شر ہمارے حضور میں آئے اور بظاہر ہماری بندگی کا اظہار کیا گر جب ہم نے ان سے پچھ سوالات کئے تو انہوں نے جھوٹ بولا اس پر انہوں نے اپنے کئے کی سزا بیائی اس لئے کہ ان کا جھوٹ ہم پر کھل گیا تھا۔

اے سلطان ناصرا بس اب تم بھی ہماری اطاعت قبول کرو۔ تم اس بات کا دل میں خیال بھی نہ لانا کہ تمہارے پاس تم کو بچانے والے قلع اور شمشیر زن ساہ موجود ہے۔ ہمیں معتر ذرائع سے معلوم ہوا کہ بغداد کے بچے بوگوں نے تمہارے ہاں پناہ لی ہے طالانکہ وہ نہیں جانتے کہ ہم سعلوم ہوا کہ بغداد کے بچے کو بر کے مالک ہیں بس مناسب میں ہے کہ سے نامہ موصول ہوتے ہی تم شام کے تمام قلع مسمار کرا دو' والسلام!

اس کے کھ عرصہ بعد ایک اور خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا۔

بخدمت ملك الناصر ---- طال عمره!

تم پر واضح ہے کہ ہم نے بغداد کو فئے کر لیا اور اس ملک کو تحس نہس کر دیا چونکہ وہاں کے لوگوں نے مال کے دینے میں بخل کیا تھا اور وہ سجھتے تھے کہ ان کا ملک ناقابل تنخیرہے لیکن اب

ہر : ۔ اس کی تابی کا ذکر ہے اور اب اس بدر کائل کو گئن لگ چکا ہے۔
افا اثم امرید انفصہ
توقع زوالا افا قبل ثم
ہر کمالے راز زوال

تمام ہونے پر زوال کی توقع رکھنا ہی چاہے

اب ہم ہلاکت اور تباہی کو اپنے ساتھ لے کر آگے بردھنے والے ہیں لنذا تم کو چاہئے کہ ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا تھا بس خدا نے بھی ان کوبھلا دیا اب جو کچھ تم ارادہ ہو یا جنگ کا) تم کو چاہئے کہ تم شمارا ارادہ ہو یا جنگ کا) تم کو چاہئے کہ تم شمنشاہ عالم کی دعوت قبول کرو آکہ ہمارے شرے محفوظ رہو اور ہمارے انعام و احسان سے مالا ہو جاؤ تم اپنے مال اور آدمیوں سے ہمارے ساتھ بخل سے پیش نہ آنا اور ہمارے المجیوں کو جلدی رخصت کرنا زیادہ نہ ٹھمرانا۔ والسلام۔

بھر کھ دنوں کے بعد ایک تیرا خط اس مضمون میں لکھا!

تماری طرف بردہ رہے ہیں اب تم بھاگو ہم تمارا تعاقب کریں گے۔

ملك الناصر!

متہیں معلوم ہو کہ ہم اللہ کے لشکر ہیں۔ وہ ہمارے ہی ذریعہ سے گنگاروں ظالموں اور متکبروں سے انقام لیتا ہے۔ ہم جو پچھ کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہیں اگر ہم کو کبھی غصہ آ جاتا ہے توہم کایا پلٹ دیتے ہیں' پچھ سے پچھ ان کاحال کر دیتے ہیں' جو لوگ ہم سے سیدھی طرح پیش آتے ہیں تو ہم اس سے تعارض نہیں کرتے ہم نے بہت شہروں بریاد کر دیا اور بررگان خدا کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے عورتوں اور بچوں پر بھی رحم نہیں کھایا ہے! اے باتی ماندہ لوگو! ہم ساتھ بھی بہی پچھ ہونے والا ہے۔ اے عالمو تم بھی ( اس تباہی کے) راستہ پر چلنے والے ہو۔ لین یاد رکھو ہمارا لشکر رحم کھانے والا نہیں ہے بلکہ برباد کرنے ہ الا ہے' ہمارا مقصود اور نصب العین ملک گیر نہیں ہے بلکہ انقام لینا ہے۔ ہماری نہیں کیا جاسکتا ۔ ہمارا عدل و العین ملک گیر نہیں ہے بلکہ انقام لینا ہے۔ ہماری تمون نہیں نیج سکتا! انسان ہمارے ملکوں میں مشہور ہے' ہماری تو کوئی کہاں جائے گا کیونکہ مجو بر پر ہماری ہی سلطنت ہے' ہماری ہیت سے دنیا کانپ انتھی ہے ہمارے قبضہ میں تمام امراء اور خلفاء آ گئے ہیں۔ اور اب ہم

ستعلم لیلی ای دین تداینت وای غریم بالتقاضی غریم

میرل دات کو معلوم ہوجائے گا کون سے قرض کا معالمہ ہوتا ہے اور کونسا قرض خواہ اپنے قرض کا تقاضہ کرتا ہے۔

ہم نے شروں کو کھنڈر کر دیا ہے بچوں کو بیٹم بنا دیا ہے لوگوں کو قتل کر دیا ہے اور ان کو ہم نے اپنے عذاب کا مزہ چکھا دیا ہے ہم نے ان کے بروں کو ذلیل اور امیروں کو اپنا امیر کر لیا ہے۔
کیا تم کو یہ خیال ہے تم ہم سے چھٹکارہ پاؤ کے یا ہم سے بچ کر نکل جاؤ کے ' بہت تھوڑی مت میں تم یہ سب پچھ جان لو کے اور جس بات کا تم کو خطرہ ہے وہ بہت جلد تم پر ظاہر ہو جائے گ۔

## سيف الدين قطن والي مصربن كيا:\_

المندور علی ابن معز تھا یہ ایمی کوئی بھی خلیفہ المسلمین کے نام سے سلطان تخت نشین نسی تھا (آخری خلیفہ مستعم پر جو گزری تھی وہ گزر چکی تھی) اب ای زمانہ میں والی مصر المندور علی ابن معز تھا یہ ابھی کمن تھا اور اس کی آنالتی کے فرنض امیر سیف الدین قطن المعزی کے سپرو شے (امیر سیف الدین المندور کے باپ کا غلام تھا) امیر کمال الدین عدی نے اہل آبار سے مقابلہ کرنے کے لئے اس سے فوجی الداد ماگی۔ امیر سیف الدین نے تمام امراء اور عمائد سلطانت کو جمع کیا۔ شخ عز الدین بن عبدالسلام (شخ الاسلام) بھی اس مجلس میں موجود شے ان سے سلطانت کو جمع کیا۔ شخ عز الدین بن عبدالسلام (شخ الاسلام) بھی اس مجلس میں موجود شے ان سے اس امر میں فتوئی طلب کیا گیا انہوں نے کما کہ جب کوئی وسمن تملہ آور ہو توتمام دنیا (اسلامی دنیا) پر اس کا مقابلہ واجب ہو جاتا ہے ایسے موقع پر رعایا سے جنگ کی تیاری کے لئے اگر بیت المال خواجہ اس میں تم (امیر) اور رعایا برابر ہیں (امیر غریب کی اور ہتھیاروں کے سوا' فروخت کر ڈائنا چاہئے اس میں تم (امیر) اور رعایا برابر ہیں (امیر غریب کی کوئی شخصیص نہیں ہے) بھرطیکہ فوج کے پاس آلات حرب اور اموال ضروری موجود نہ ہوں تو کوئی شخصیص نہیں ہے) بھرطیکہ فوج کے پاس آلات حرب اور اموال ضروری موجود نہ ہوں تو عام لوگوں سے ان کے اموال لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

چند روز کے بعد امیر سیف الدین قطن امراء اور علماء سے مشورہ کیا کہ بادشاہ وقت ابھی بچہ باد روز کے بعد امیر سیف الدین قطن امراء ور موقع نمایت نازک ہے اس وقت تو یہ ضروت تھی کہ کوئی شجاع اور الوالعزم مخص سربراہ طومت ہو تا جو جماد کرتا۔ (اس طرح امیر سیف الدین نے اپنی بادشاہت کے لئے میدان ہموار کیا) اور پھر خود ہی تخت نشین ہو گیا اور اپنا لقب ملک المنظفر رکھا۔

تا تاريون كاحلب يرحمله:

۱۹۵۸ اب شروع ہو چکا اور اب تک تخت ظائت ظائی تھا' آباریوں نے دربائے فرات عبور کر لیا تھا اور انہوں نے طلب پر حملہ آور ہو کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ خوب دل کھول کر قتل و غارت کیا اوھر سے لیٹ کر دمشق پنچے جب نوبت یہاں تک پنچی تو ماہ شعبان میں اہل آبار کے مقابلے کے لئے مھری لشکر آگے بردھا فوج کے ہمراہ خود ملک المنظفر بھی چلا۔ فوج کی قیادت سپر سالار رکن پیربس کے سپرد تھی۔ آباری اس وقت نہر جالوت پر پہنچ گئے تھے۔ ما تادی اس وقت نہر جالوت پر پہنچ گئے تھے۔ ما تادی اس مقابل پہنچ گیا۔ زبردست جنگ ہوئی اور آباریوں کو پہلی بار شکست اٹھانا پڑی' بہت سے آباری مارے گئے اور باقی فرار ہو گئے۔

## الملك المنطفر كي بدعهدي اور بييرس كي تخت نشيني:-

المنطفر مسرور و شادمال ومشق میں ره کیا تھا جیسے ہی اس کو اس فنح کی خوشخبری پنجائی حمی لوگ خوشی سے دیوانے ہو گئے ہر طرف سے مظفر کے لئے دعاؤں کی صدا بلند ہو رہی تھی۔اور رعیت اس سے بہت زیادہ محبت کرنے گئی۔ سید سالار رکن الدین بیبرس نے دور تک تا تاریوں کا مقالمہ کیااور جب تک اسیں طب سے نکال باہر سیں کیا اس نے تعاقب جاری رکھا۔ سلطان مظفر ے رکن الدین بیرس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تاثاریوں براس نے فتح حاصل کر لی تو اس کے عوض حلب كا بورا علاقہ اس كو دے ديا جائے گالكن اب فنخ كے بعد ملك مظفر كى نيت بدل من پ سالار بیرس کو بھی اس کی خبرل گئی اور اس طرح دونوں میں کبیدگی اور رنجش پیدا ہوئی ملک مظفر حلب کی طرف اس نیت سے روانہ ،وا تھا کہ آ تاریوں کے جو کچھ اڑات باتی رہ گئے ہیں ان کو بھی دور کر دیا جائے ' راستہ میں اے اطلاع ملی کو بیبرس مجھ سے کشیدہ خاطرے اور میرے خلاف قدم اٹھانے والا ہے اس لئے وہ آمے نہیں بردھا اور مصرلوث آیا لیکن یہاں آکروہ بیرس کے خلاف سازشیں کرنے لگا سے سالار بیرس بھی مصر پہنچ گیااور اب دونوں اپنے اپنے طرفداروں سے صلاح و مشورہ کرنے لگے، آخر کار بیرس اپنی تدبیر میں کامیاب ہوا (آثاریوں پر فتح و كامراني نے اس كولوگوں ميں بے حد مقبول بنا ديا تھا) اور امراء كو اپنے ساتھ ملاكر ذيقعده ١٥٨ ه كو ملك مظفرو كو قتل كر والا اور خود النالقب الملك القامر اختيار كرك تخت سلطنت برمتمكن ہو گیا ملک المطفرنے اپنے دور حکومت میں رعیت پرجو کچھ مظالم کئے تھے اس نے ان کی تلافی ك ملك القاہر نے زين الملت والدين ابن زبيركو اپنا وزير مقرر كيا۔ ايك دن موقع پاكر وزير ابن

زبیر نے الملک القاہر سے کما کہ آپ اپنا لقب تبدیل کر دیں جس نے یہ لقب اختیار کیا اس کو بھی فلاح صاصل نہیں ہوئی چنانچہ ویکھے القاہر بن المعتفد نے جب یہ لقب اختیار کیا تو چند روز کے بعد ہی معزول ہوا اور اندھا کر دیا گیا (آئکھیں نکلوا دی گئیں) پھر والی موصل نے القاہر اپنا لقب رکھا اس کو زہر دے دیا گیا' ملطان کی سمجھ میں یہ بات آگی اور مشورہ کو قبول کرتے ہوئے اپنا لقب قاہر سے خاہر کر دیا۔

اب ۱۵۹ھ شروع ہوچکا تھا بغدار کا تخت خلافت آب بھی خالی تھا اس طرح ۳ سال جھے اہ گزر چکے سے کہ عبای خلافت منقطع ہو چکی تھی' تین سال جھے اہ بعد مصر پھر مستنصر کی خلافت (سلطنت) قائم ہوئی جس کی تفصیل ہم آئندہ اوراق میں پیش کریں گے۔

المستعصم کے زمانے میں ان علماء نے انتقال کیا:۔

المستعم كے دور سلطنت من ان علماء ومشاہيرنے وفات بائی-

حافظ تقی الدین صدر یفنی و الفاص بن الطیلان مش الائم الكردی (جلیل القدر حفی امام) تقی الدین بن صدر یفنی و المام) تقی الدین بن صلاح علم النودی و الفاص الدین بن النجار (مورخ بغدادد) منتب الدین شارح المفصل ابن یعیش النوی ابو الحجاج الاقصری (زاید شیخ الطریقت) ابو علی الشرد بنی الدین شارح المفصل ابن یعیش النوی علامه امام جاال الدین بن حاجب امام ما لکیه ابو الحن بن الدیاج (نحوی) قطفی مصنف المغروات علامه امام جاال الدین النونجی مصنف منطق حافظ بوسف بن الدیاج (نحوی) قطفی مصنف آریخ النواق الفضل الدین النونجی مصنف العباب وغیره کمال عبدالوصد خلیل بمایت المحمدی جمال بن عمرون النوی الراضی الغوی مصنف العباب وغیره کمال عبدالوصد الزمکانی مصنف العبان و اعجاز القرآن شمس خسروی شای بخد بن تیمیه بوسف سبط بن الجوزی مصنف النامی مصنف التفسیر و دیگر علائے کرام رشم الله تعالی المری مصنف التفسیر و دیگر علائے کرام رشم الله تعالی الدین باطیش شافعی بخم بادرائی ابن ابی افصل المری مصنف التفسیر و دیگر علائے کرام رشم الله تعالی -

اب ہم ان چند علماء ونضلاء کا ذکر کرتے ہیں جن کا انتقال اس زمانہ ہوا جب کہ عباسیہ خاندان کا تخت سلطنت جس کو تخت خلافت سے تعبیر کیا جاتا رہا۔ وہ حضرات یہ ہیں۔

الزى عبدالعظيم المنذرى في ابو الحن شاذلى (في الطائف شاذليه) شعبه المقرى الفاسي شارح الشاديه ومرح الدين بن عبدالعزيز شاع صرصرى شاع ابن الابار مورخ اندلس وند دو سرك حصرات رحمهم الله تعالى-

سلاطين عباسيه مصر (المعروف خلفائے عباسيه مصر) المستنصر بالله احمد

## نسب اور تخت نشینی :-

المستنصر باللہ احمد ابو القاسم الطاہر بامر اللہ ابو فرمحہ بن ناصر الدین اللہ احمد- شخ قطب الدین احمد کھتے ہیں کہ جب آباریوں نے بغداد کو آخت و آبارج کیا تو اس وقت احمد المستنصر باللہ قید میں تھا موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے رہائی بائی (قید خانے سے نکل بھاگا) اور مغربی عراق کی طرف نکل گیا۔ جب الملک الطاہر بادشاہ ہوا تو وہ ماہ رجب میں بن ممارش کے دس افراد کو وفد کی صورت میں لے کر سلطان کے پاس آیا۔ سلطان کو جب اسے کے آنے کی خرملی تو وہ قضاۃ اور اعیان سلطنت کو ساتھ لے کر اس کے استقبال کو گیا اور اس کو خوش آمدید کہ کر قاہرہ لے آیا۔ قاضی القضاۃ آج الدین بنت الاغرنے اس نب ثابت کیا (اب وجد کے حوالوں کے خابت کیا کہ وہ عبای ہے) چنانچہ سا رجب ۱۵۹ھ میں سب سے پہلے سلطان الملک ا نظامر نے سے خابت کیا کہ وہ عبای ہے) چنانچہ سا رجب ۱۵۹ھ میں سب سے پہلے سلطان الملک ا نظامر نے اس کی بیعت کی پھر تمام معزیزین اور ارکان سلطنت نے اپنے اپنے مراتب کے لحاظ و اعتبار سے اس کی بیعت کی پھر تمام معزیزین اور ارکان سلطنت نے اپنے اپنے مراتب کے لحاظ و اعتبار سے اس کی بیعت کی 'سکوں پر اس کا لقب المستنصر مسکوک و معزوب کرایا گیا لوگوں کو اس کی تخت نشینی سے بوی مسرت ہوئی۔ 1

## المستنصر نے نمازجمعہ کی امات کی:۔

المستنصر نے جعد کے روز جلوس کے ساتھ جامع مجد میں پنچا اور منبر پہنچ کر اس نے فی البدیمہ خطبہ ریا اس خطبہ میں اولا" اس نے بی عباس کی شرافت و نضیلت بیان کی اور اس

کے بعد المطان بیبرس اور تمام مسلمانوں کے لئے دعائے خیر مائی پھر نماز پڑھائی - نماز کے بعد حسب رسم قدیم المستنصر نے سلطان کو خلعت سلطانی عطا فرمایا۔ قاہرہ کے باہر ایک خیمہ نفسب کیا گیا اور دو شغبہ ۴ شعبان ۱۵۹ھ کو سلطان المستنصر باللہ مع سلطان بیبرس کے خیمہ نمیمہ کی طرف روانہ ہوا۔ مملکت کے قاضی 'امراء وزاراء اور عمائد بھی حاضر تھے اس موقع پر المحستنصر نے اپنے ہاتھ سے سلطان بیبرس (الملک الطابر) کو خلعت اور طوق زر پہنایا 'منبر بجھایا گیا اور اس پر فخرالدین نعمانی نے کھڑے ،و کر المستنصر کا فرمان پڑھا۔ سلطان بیت سام نام اور سوار تھا باتی تمام اراکین سلطنت پیل تھے 'اس روز تاہرہ کو خوب سجایا گیا تھا۔ یہ جلوس باب التصر سے شہر میں واضل ہوا۔

اطان الملک الفااہر نے المستنصر کے لئے ایک ہمہ وقق محافظ وست چوہدار ، بورچی ' فزانی ' وربان ' مثی مقرد کئے۔ فزانے ہے اس کے لئے رقم مقرد کی اور تمام لونڈیاں اس کے پرد کر دیں ' ایک سو گھوڑے ' تمیں فچراور دس قطار اونٹ اور اس طرح کی بہت چزیں اسکے لئے منظور کر دیں۔ (گویا گزارہ الاؤنس مقرد کر دیا گیا و حاجبا " و کا تبا " عین له خزانه و جمل قالیک و مای قفرس و ثلیثین بغالا " و عشر قطار ات جمال انی امثال ذلک)

#### المستنصر كاانجام:

ذہبی کہتے ہیں کہ اس مستنصر اور مقتفی باللہ کے سوا عباسیہ سلاطین یا ظفاء میں اپنے بھینج کے بعد کسی کو خلافت نہیں پنچی – امیر مثم الدین اقوش والی حلب نے اپنا لقب الحاکم بامراللہ رکھا اور دعوی کیا ہے کہ خلافت قائم کرلی سکوں اور خطبوں میں اس نے اپنی خلافت قائم کرلی سکوں اور خطبوں میں اس کا نام مباری کر دیا عمیا (اس کا کچھ بھی تدارک نہ ہو سکا۔)

#### حواشي

مسلمانوں کی خوش عقیدگی ملاحظہ جو کر چونکہ اب تک کوئی فخص ان پر حلیفہ کے نام سے حکران نہیں تھا۔ وہ بہت مایوی کے عالم میں تھے ہر چند کہ مجابد اعظم بیرس ان پر حکمرانی کر رہا تھا جس کا وہ ہر طرح مستحق اور جس کے لئے ہر انتبار سے موزوں تھا لیکن چونکہ عباسی خاندان ے اس کی آوٹی نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے اب جب کہ عباسی خاندان کے ایک فرد نے لبادہ خلافت زیب تن کر لیا اس لئے وہ خلیفہ بھی ہو گیا اور اس نے جب سلطانی کا خلعت سلطان بیرس کو پہنایا تو اس کی سلطانی پر جواز کا ٹھیا بھی لگ گیا۔ مدتوں تک برصغیر ہندو پاک میں خلافت عثانیہ اور تخت پر بیٹینے والے سلاطین کا ذکر بحثیت خلیفہ کیا جاتا تھا اور سلطان عبد الحمید مرحوم کے لئے خلد اللہ ملکہ 'و سلطت کے الفاظ خطبہ میں پڑھے جاتے تھے ہم تو لفظ خلیفہ پر جال ناری ہمیشہ سے کھد اللہ ملکہ 'و سلطت کے الفاظ خطبہ میں پڑھے جاتے تھے ہم تو لفظ خلیفہ پر جال ناری ہمیشہ سے کھل اور ایار کا مظاہرہ کیا وہ کمی سے بوشیدہ نہیں (مترجم)

## الحاكم بامرالله ابوالعباس

## نسب اور تخت نشيني :

الخاكم بامرالله ابوالعباس احمد ابن ابي على الحن الفي ابن على ابن ابي بكربن المسترشد بالله بن المستطهر بالله!

بغداد کے حادثہ میں یہ جان بچاکر کہیں روپوش ہوگیا تھا جب کچھ امن و امامن ہوا تو بغداد سے ایک جماعت کے ساتھ حسین بن فلاح امیر بی خفاجہ کے پاس پہنچ گیا۔ یمال کچھ عرصہ قیام کرکے عربوں کے ساتھ دمشق پہنچا یمال پہنچ کر امیر عیسی بن منا کے پاس کجھ دن قیام کیا' یمال سے الناصر والی دمشق نے بلا لیا ابھی یہ روانہ بھی نہیں ہوا تھا کہ تا تاریوں نے پھر حملہ کر دیا' جب ملک المنطفر اس جنگ سے فارغ ہوکر آیا تو اس نے امیر قلع بغدادی کے ذریعہ اس کو اپنی پاس ملک المنطفر اس جنگ سے فارغ ہوکر آیا تو اس نے امیر قلع بغدادی کے ذریعہ اس کو اپنی پاس بلایا یماں سب لوگوں نے جن میں ملک مظفر بھی شامل تھا اس کے ہاتھ پر بعیت کرلی' امراء کی ایک جماعت بھی اس بعیت میں شریک ہوگئی۔ الحاکم نے ان والیان ملک کو ساتھ لیکر غانہ' حدیث بھیں وہیت اور انبار کو فتح کیا اور اس کے بعد تا تاریوں سے مربھیٹر ہوگئی۔ الحاکم اور اس کے ساتھی بوی بمادری سے لڑن اور کامیاب ہوئے۔

### ملک الطاہر کی نعیت :۔

ای اٹنا میں الماکم کو علاؤ الدین طیرس نائب دمشق کا خط طلاکہ آپ کو الملک الطاہر یاد کرتے ہیں۔ یہ ماہ صفر میں دمشق بہنچا دمشق ہے اس کو نائب السلطنت طیرس نے سلطان ملک الطاہر کے پاس بھیج دیا لیکن اس کے قاہرہ پہنچنے سے تین دن پہلے ہی لوگ مستنصر سے بعیت کر چکے تھے ' حاکم کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں اس کو قید نہ کر لیا جائے ' یہ خیال آتے ہی طلب کی جانب چل پڑا اس کے حلب بہنچتے ہی والی حلب ادر امراء حلب نے اس سے بعیت کر لی۔ بعیت کر لی۔ بعیت کر لی۔ بعیت کر نے والوں میں عبد الحکیم بن تیمیہ بھی شامل تھے جب اس کے ساتھ کافی لوگ ہوگئے تو حاکم نے غانہ کا قصد کیا اوھر جب مستنصر غانہ بہنچا تو حاکم نے مستنصر کی اطاعت قبول کر لی لیکن جیسا کہ غانہ کا قصد کیا اوھر جب مستنصر غانہ بہنچا تو حاکم نے مستنصر کی اطاعت قبول کر لی لیکن جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں مستنصر تا تاریوں کی جنگ ہیں لاپنہ ہوگیا تھا اس وقت الماکم عیسیٰ بن منا

کے پاس رحبہ پہنچا یماں پہنچا ہی تھا کہ اس کے ملک الطاہر بیرس نے بلا لیا چنانچہ الهائم اپنے فرزندوں اور رفیقوں کے ساتھ قاہرہ آگیا' ملک الطاہر نے اس کی برسی تعظیم و توقیر کی اور اس کو ظیفہ (سلطان) تسلیم کر لیا' الحائم کو بیہ حکومت اور سلطانی ایسی راس آئی کہ پھروہ مسلسل جالیس سال تک تخت حکومت پر مشمکن رہا' ملک الطاہر نے اس کو قلعہ کے ایک عظیم الشان برج میں شمرایا۔ الحائم نے چند مرتبہ دوران قیام خطبہ پڑھا۔

## الحاكم كاخطبه اور ملك الطاهر كي تعريف .-

شخ قطب الدین بیان کرتے ہیں کہ جُوت نسب لین عبای خاندان کا فرد ابت ہوجانے کے بعد ' بروز چنجنب ۸ محرم ۱۲۱ھ کو سلطان ملک الطاہر نے دربار عام منعقد کیا اور ہائم بامراللہ شاہانہ شکوہ کے ساتھ سوار ہوکر قلعہ الجبل کے ایوان کبیر میں پنچا اور سلطان کے ساتھ جیھا۔ سلطان بیرس کو بیرس (ملک الظاہر) نے زمیں ہوی کے بعد الحائم کے ہاتھ پر بعیت کی 'الحائم نے سلطان بیرس کو خلعت سلطانی عطاکیا اس کے بعد دے امراء و خواص نے حسب مراتب بعیت کی چو تکہ دو سرے روز جعہ تھا اس لئے معمول اور وستور کے مطابق الحائم نے جعہ کا خطبہ بر ھا۔۔۔۔ جمہ و صلوۃ کے بعد جماد اور امامت کی تشریح کی اور خلافت کی جو ہتک اور تذلیل ہوئی تھی اس پر آسف کا اظہار کیا اور لوگوں کو یاد دلایا کہ سلطان الملک الطاہر نے اپنی جوانمردی سے امامت کی مدد کے لئے خروج کیا اور قلیل فوجوں کے باوجو آتاریوں کو مار بھگایا اور ہاتھ سے گئے ہوئے ملک پھر واپس نے گئے اس نے خطبہ میں ثنا اس انداز میں بیان کی تھی کہ

"تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جن ے آل عباس کے لئے رکن اور مددگار پدا کیا"۔

اس خطبہ کے بعد سلطان الملک الطاہر نے تمام ممالک محروسہ میں احاکما رسال کر دیتے کہ الماکم بامراللہ ابوالعباس خلیفہ وقت ہے۔

## تا تاريون كا قبول اسلام:

۱۹۱ه اور سال ہائے مابعد میں بہت سے آباری طقہ بگوش اسلام ہوگئے بہت سے ممالک اسلامیہ میں سکونت پذیر ہوگئے 'سلاطین اسلام نے ان کے وظیفے ار روزینے مقرر کر دیتے اور اس

طرح ان کی طاقت رفتہ رفتہ ٹوٹیے گئی۔

الاھ میں قصر بن میں جو مدرسہ تیار ہورہا تھا اس کی تقیر کمل ہوگئ فقہ شافعی کی تدریس کے لئے فقیہ تقی بن زرین اور تدریس صدیث کے لئے محدث شرف ومیاطی مقرر ہوئے اس سال معرمیں سخت زلزلہ آیا۔

الا المسلمان المسلمين ابوعبدالله بن الاالمر بادشاہ اندلس (الهین) کو فرنگيول (فرانسيسيول پر فتح حاصل ہوئي اور وہ تميں شہر جو ان كے قبضے من چلے گئے تتے واپس لے لئے منجملہ ديگر شہول كے ان ميں اشيليہ اور مرسيہ بھی تتے اس مال قاہرہ كے مختلف مقابات پر آگ لگ عني بيہ آگ الله عني بيائي جاتي تھي چنانچہ سلطان الله عني بيہ آگ الله عني بيائي جاتي تھي چنانچہ سلطان دو سروں كے ساتھ به نفس الله عني بيرس نے بحر اشمون (دريائے اشمون يا اسوان) کو کھدوايا اور سلطان دو سروں كے ساتھ به نفس نفيس اس كام ميں شريك ہوا النذا تمام امراء و عمائد نے بھي اس كام ميں عملي شركت كى۔ اس سال نفيس اس كام ميں عملي شركت كى۔ اس سال تاريوں كا سردار هلاكو بھي مركيا اور اس كا جانشين اس كا بيتا البقا (ايكائي) آباريوں كا سردار مقرر موا۔ اس سالطان ملک الطام نے اپنے بیٹے ملک السعيد کو جو صرف چار سال كا تھا اپنا و ليعمد عمارہ کيا اور شاہانہ جلوس كے ساتھ اس كي سواري قلعہ الجبل سے نكلي اس كے جلوس كي بيہ شان عاشرہ کيا اور شاہر اس كا عاشبہ باب السرے باب السلمة تك اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھاء رہا تھى كے ساتھ نيول چل رہے تھے۔

ای سال دیار معری بر ذہب (فقہی) کے لئے چار قاضی از سرنو مقرکے گئے اس کا سبب سے تفاکہ قاضی تاج الدین ابن بنت الاغر اکثر مقدمات (جن کا تعلق مخلف ذاہب فقہی ہے ہوتا) کا فیصلہ کرنے سے گریز کرتے تے اور اکثر مقدمات کو بغیر فیصلہ کئے ڈال رکھا تھا۔ ازروئے فقہ شافعی بیبیوں کے اموال بیت المال میں داخل نہیں ہو کتے تھے۔ ای طرح بیت المال کے اور بہت شافعی بیبیوں کے اموال بیت المال میں داخل نہیں ہو کتے تھے۔ ای طرح بیت المال کے اور بہت سے مسئلے تھے جن کو وہ اپنے فقہی مسلک کی بنا پر سلطان بیبرس کے حسب منشا حل نہیں کر کتے تھے۔ مصر کی اس روش پر دمشق میں بھی عمل کیا گیا۔ اس سال ماہ رمضان المبارک میں سلطان نے خلیفہ کو پردے میں رکھا۔ اوگوں کو خلیفہ کے پاس آنے سے روک دیا۔ کیونکہ لوگون نے وطیرہ بنا لیا تھا کہ وہ شرمیں جاکر حکومت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔

جامع حسنیه کی تغییرات

مالاه میں سلطان نے حسنیہ میں جامع مسجد کی تغمیر کا تھم دیا ، مالاه میں جب اس کی تغمیر کمل ہوگئ تو اس میں حفی خطیب مقرر کیا گیا۔

معده میں سلطان الملک الطام نے نوبہ ار و نقلہ پر فوج کئی کی اور دونوں مقامات پر قبضہ کر لیا 'نوبہ کے والی کو گرفتار کرکے اس کے حضور میں پیش کیا گیا اور اہل و نقلہ پر جزیہ لگا دیا گیا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سوسوہ میں میں نوبہ پر حضرت عبداللہ ابن سرح نے پانچ ہزار سواروں کے ساتھ حملہ کیا تھا 'لیکن آپ کے ہاتھ سے یہ فتح نہ ہوسکا تھا بلکہ آپ ان سے صلح کرکے واپس آگئے تھے پھر ہشام کے زمانے میں فوج کشی کی گئی تھی جب بھی وہ فتح نہ ہوسکا تھا اللہ آپ ان سے صلح اس کے بعد منصور نے بھی حملہ کیا تھا گر بے سود رہا۔ اس کے بعد حکن زگی کا فورا خشیدی 'ناصر اس کے بعد منصور نے بھی حملہ کیا تھا گر بے سود رہا۔ اس کے بعد حکن زگی 'کا فورا خشیدی 'ناصر الدین بھی الدولہ بن حمدان آپ آپ دور سلطنت و سرداری میں حملہ آور ہوئے گر ناکام رہے اس کے بعد توران شاہ (برادر سلطان صلاح الدین) نے ۵۹۸ھ میں اس پر حملہ کیا اور سلطان صلاح الدین بھی توران شاہ (برادر سلطان صلاح الدین) نے ۵۹۸ھ میں اس پر حملہ کیا اور سلطان صلاح الدین بھی عبدا لطام نے اس فتح و کامرانی پر ایک قصیدہ بھی لکھا تھا۔

#### مييرس كاانقال :\_

مہرم ٢٤٦ه میں سلطان ملک الطاہر (بیرس) كا انقال ہوگیا اور اس كا جائشین اس كا فرزند ملک السعید ہوا۔ اس وقت اس كی عمر ۱۸ سال حتى اس سال محدث تقی بن زریں مصر اور قاہرہ كے قاضى مقرر ہوئے اور آپ سے پہلے دونوں جگہ عليحدہ عليحدہ قاضى ہوتا تھا اس كے بعد قاہرہ كی قضا' قضائے مصرے ضم رہی بھى الگ قائم نہیں ہوئی۔

۱۵۸۸ میں ملک السعید کو امراء نے سلطنت سے معزول کر دیا اور وہ کرک چلاگیا۔ جمال اس سال اس کا انتقال ہوگیا اور اس کی جگہ اس کا بھائی بدر الدین شلامش جو ابھی صرف سات سال کا تھا بادشاہ بنا دیا گیا اور اس کا القب الملک العاول رکھا گیا اور امیر سیف الدین قلادون کو اس کا آپتی مقرر کیا گیا۔ سکول پر ایک طرف ملک العاول اور دو سری طرف امیر سیف الدین کا نام کنندہ (مسکوک) ہو تا تھا۔ ان دونوں کے نام کا خطبہ پڑھا جا تا تھا لیکن اسی سال ماہ رجب میں ملک العادل بغیر کسی نزاع کے تخت سے د تقبردار ہوگیا اور امیر سیف الدین اس کی جگہ خود تخت ر جیھا اور المیر سیف الدین اس کی جگہ خود تخت ر جیھا اور المیر سیف الدین اس کی جگہ خود تخت ر جیھا اور المیر سیف الدین اس کی جگہ خود تخت ر جیھا اور

١٤٥٥ اس سال مصريس سخت ژاله باري ہوئي بوے بوے اولے گرے اور خوب بجلي

چکی۔ (وقع بدبار مصر برد کبار وصواعت) یہ عرف کا دن تھا۔

۱۸۰ھ میں تا آری ایک بار پھر (سنبھل کر) شام پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے وہاں افراتفری بریا کر دی۔ سلطان ان سے مقابلے کے لئے روانہ ہوا کھمسان کا ران پڑا اور خدا کا شکر ہے کہ مسلمانوں کو فتح و کامرانی باصل ہوئی۔

حضرت امير معاويد افتقالية كن زمانے من طرابلس مسلمان فتح كر كھ سے مگر ٥٠٠٥ ميں انگريزوں نے اس پر اپنا قبضہ كر ليا تھا اور اس وقت سے اب تك يد ان بى كے قبضہ ميں تھا ليكن ١٨٨ه ميں برور شمشير انگريزون سے اسے چھين ليا۔ تاج ابن اثير نے والى يمن كو اس فتح كى خوشخبرى ميں ايك فط ارسال كيا جس من اس نے لكھا تھا كہ

ر میں میں اور سلاطین عیش و عشرت کے باعث جماد کو فراموش کر مکے تھے ای وجہ سے خطیوں اور سکوں سے ان کا نام خارج ہوگیا' افسوس کہ ان کو اپنی عزت و افترار کے زوال کا احساس تک نمیں ہوا''۔

#### ترجمه اشعار :-

خدا کا شکر ہے کہ طبرالس کی فتح ہے مسلمانوں کو عزت و سربلندی نصیب ہوئی اور شیطان فطرت کافر ذلیل و رسوال ہوئے"۔

#### سلطان قلاؤون كالنقال :\_

بعض لوگ کتے ہیں کہ طرابلس کے معنی رومی زبان میں تمن کیجا قلعوں کے ہیں۔ ذویقعدہ ۱۸۹ھ میں سلطان قلون کا انقال ہوگیا۔ اور اس کا بیتا الملک الاشرف صلاح الدین خلیل تخت نشین ہوا' الحاکم بامر اللہ ہو اب تک پردہ گمنای میں تھا یہاں تک کہ سلطان نے اپنے بیتے کی وقت بھی الحاکم بامرائلہ کو نہیں بلایا تھا' اب پردہ گمنای سے نکلا اور اس نے جعہ کے روز خطبہ میں ملک الاشرف کا سلطان ہونا تشکیم کیا خطبہ کے بعد قاضی لقضاۃ بدر الدین ابن صماعہ نے نماز پڑھائی اور الحاکم بامرائلہ نے پھر دسری بار خطبہ دیا۔ جماد کی فضیلت بیان کی اور بغداد کا ذکر چھیڑ کر اس کو دوبارہ قبضے میں لانے کا شوق دلوں میں پیدا کیا۔

ما ۱۹۳ ہم میں سلطان ملک الا شرف کو قل کر دیا گیا اور اس کا بھائی مجر بن منصور تخت نشین کیا گیا اور الملک الناصر کا لقب دیا گیا۔ تخت نشین کے وقت اس کی عمر صرف نوسال تھی لیکن دو سرے سال ہی محرم ۱۹۲ ہم میں اس کو تخت سے آثار دیا گیا اور کت بعنا المنصوری تخت نشین ہوا اور ملک العادل لقب رکھا گیا۔

## قازان شاه تا تار كا قبول اسلام:

اسی سال قازان بن ارغون بن الغابن ہلاکو بادشاہ تا تار نے اسلام قبول کر لیا۔ لوگ اس خبر سے بہت خوش ہوئے اس کے مسلمان ہونے سے اس کی بہت سے لکری بھی مسلمان ہوگئے۔

۱۹۹۲ھ میں چونکہ سلطان الملک العادل (دمشق گیا ہوا تھا اس کی فیبت میں سردار لاجین نے زبردستی تخت پر قبضہ کر لیا اور تمام امراء سے بجبر حلف اطاعت اٹھوایا اور کسی کو بھی مخالفت کی جرات نہ ہو گی۔ لاچین نے اپنا لقب ملک المنصور رکھا۔ یہ اہم واقعہ ماہ صفر ۱۹۹۷ھ میں پیش آیا فلیف الحکم نے اس کو حسب معمول (نیابت کا) سیاہ خلعت عطا فرمایا اس طرح گویا اس کی بادشاہت سلیم کر لی۔ ملک العادل اپنی نائب کے پاس صرفد چلاگیا اوھر جمادی الاکر ۱۹۹۸ھ میں لاچین کو قتل کر دیا گیا اور جمادی الاکر ۱۹۸۸ھ میں لاچین کو قتل کر دیا گیا اور خلک ناصر محمد بن منصور بادشاہ قلاوؤن جو کرک میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہا تھا واپس آگیا اور تخت سلطنت پر قابض ہوگیا خلیفہ نے اس کو بھی خلعت عطا کر ویا اور اسک می بادشاہت بھی تنظیم کر لی۔ اوھر سلطان ملک العادل کو صرفد سے واپس ہونا میسر نہ ہوسکا اور اس کا اپنی نائب ہی کے پاس ۱۰۶ء میں انقال ہوگیا۔

## خليفه الحاكم كاانقال:

ظیفہ الحاکم بامراللہ ابوالعباس نے ۱۸ جمادی الاول ۲۰۱۱ھ شب جمعہ انتقال کیا اور دو سرے دن جمعہ کے روز بوقت عمر قلعہ کے نیچ محلہ سوق الحیل میں اس کی نماز جنازہ اوا کی گئی اس کے جنازے میں تمام امراؤ اراکین سلطنت نے شرکت کی اور یہ تمام افراد پیدل جلوس جنازہ میں شریک تھے 'سیدہ نفیسہ خاتون کے مزار کے پاس اس کو دفن کر دیا گیا' اس مقام پر الحاکم ہی سب سے پہلے دفن ہونے والا مرد ہے اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگیا اور اس خاندان کے دیگر افراد بھی دفن ہونے گئے۔

خلیفہ الماکم نے اپنی زندگی ہی میں اپنے فرزند ابو ربیع سلیمان کو و لیعمد خلافت نامزد کر دیا

\_|0

## الحاكم كے عمد من انقال كرنے والے مشاہير :-

الهائم بامراللہ کے عمد میں مندرجہ ذیل علماء و مشاہیر کا انتقال ہوا۔ یکن عرالدین بن عبدالهام علم الورتی مشہور ذاہد ابوالقاسم قبادی " زید خالد النابلسی وفظ ابوبکر بن سدی ' امام ابوائات " آج بن بنت الاغر" ابوائسن بن عدالان ' مجدد الدین بن دقیق العبد ' ابوائحن بن عصفور نحوی ' کمال بن سلار اربلی ' عبدالرحیم بنیونس مصنف التیم ' القرطبی مصنف تفیر و التذکرہ شخ جمال الدین بن مال ' فرزند شخ جمال الدین مسمی بدر الدین ' شخ نصیر الدین طوی (صاحب ناصری) سرخیل فلاسفہ ' التاج بن الساعی خاذن المستمریہ ' بربان بن جماعہ ' مجم کاتی منطق ' الشخ محی ناصری) سرخیل فلاسفہ ' التاج بن الساعی خاذن المستمریہ ' بربان بن جماعہ ' مجم کاتی منطق ' ابن دئیں ' مصور مورخ ابن فلان ' مصنف وفیات الاعیان ' ابن ایاز نحوی ' عبدالحیلیم بن تیمیہ ' ابن دئیں ' مضور مورخ ابن فلان ' مصنف وفیات الاعیان ' ابن ایاز نحوی ' عبدالحیلیم بن تیمیہ ' ابن جعوان ' مام الحنی ناصر الدین ابن المنی فوی ' جمال شر شی ' فیسی شخ الاطباء (مصنف شرح بن کی بہت می تصانف و کلام میں ناصر الدین ابن الفرکاح ' ذین بن مرصل ' مش الحوی ' اخرالقاروقی ' محب طبری ' تقی ابن بنت الاغران مصنف ووسم کے شارح۔ عفیف التلمانی شاعر مسلحد ' آج ابن الفرکاح ' ذین بن مرصل ' مش الحوی ' اخرالقاروقی ' محب طبری ' تقی ابن بنت الاغر مسلحد ' آج ابن الفرکاح ' ذین بن مرصل ' مش الحوی ' اخرالقاروقی ' محب طبری ' تقی ابن بنت الاغر رضی قطاطین ' بما بن النحاس نہوی ' یا قوت المستعمی ' مصنف الخط المنسوب اور ان کے علاوہ وسم کے حضرات ر مہم اللہ علیم المحقین۔

## المستكفي بالله ابوالربيع

## نسب اور تخت نشینی :\_

المشكفی باللہ ابوالربیع سلیمان بن الحاكم بامراللہ ١٥ محرم ١٨٣ء میں پیدا ہوا اپنے باپ كے عمد خلافت میں جمادی الاول ١٠٥ء میں و لیعمد نامزد ہوا۔ مصروشام كے بلاد میں اس كے نام كا خطبہ پڑھا گيا اور اس كى و ليعمدى كى خوشخبرى تمام ممالك محروسہ میں بھیج دى گئی۔ مشكفى كى تخت نشینی تك خاندان كے افراد كبش میں رہا كرتے تھے سلطان نے ان سب كو قلعہ میں بلا لیا اور قلعہ میں ایک محل ان كى رہائش كے ليے مخصوص كر دیا۔

## تا تاريون كى شام پريلغار:

۲۰۷۰ء میں آباریوں نے ایک بار پھر شام پر یلغار' سلطان اور خلیفہ مشکفی دونوں مقابلے کے لیے نکلے اور مسلمان فتح مند ہوئے۔ بیشار آباری اس جنگ میں مارے گئے۔ جو زندہ زیج گئے وہ فرار ہوگئے۔ ای سال مصورشام میں زبروست زلزلہ آیا بہت سے مکانات کر گئے اور ملج کے میچ وب کر بہت سے لوگ مرگئے۔

۱۹۰۰ میں امیر بیرس نے الجاشکیر کو تھم ویا کہ جامع الحاکم میں سلسلہ درس و قدریس جاری کیا جانے اور طلباء کو و ظائف دیئے جائیں اس غرض سے جامع مجد کے اس حصہ کو جو زلزلہ سمار ہوگیا تھا دوبارہ تغییرکیا گیا اور مدرسہ میں چاروں مزاہب کے قاضی مقرر کئے گئے اور فقہ کی تعلیم کے لیے دو استاد مقرر کئے گئے سعد الدین حارثی کو اس مدرسہ میں شیخ الحدیث مقرر کیا گیا ابو حبان کو شیخ انحو کے منصب پر مامور کیا گیا۔ اس کے علاوہ طلبا کے لیے بیشار وظائف جاری کئے گئے۔

۱۹۵۰ مصری سلطان ملک ناصر محمد بن قلادون ماہ رمضان میں مصرے ج کے لیے روانہ ہوئ امراء مصری ایک عظیم جماعت نے دور تک سلطان کی مسابعت کی اور جب سلطان کرک پہنچا تو اس کی اید کے موقع پر ایک بل تقمیر کیا گیا جب سلطان بل کے دسط میں پہنچا تو نو تقمیر سدہ بن اوٹ گیا جو لوگ کیا جو اسلامت رہے سلطان نے بھی گھوڑے بل نوٹ گیا جو لوگ پہلے بل سے گزر بھی تھے وہ تو صحیح وسلامت رہے سلطان نے بھی گھوڑے کو ایر لگ اگر خود کو بچالیااور جو آدی سلطان کے پیھے تھے وہ سب کے گر گئے 'چار اشخاص تو ای

وقت مر گئے بہت ہے لوگوں کے چوٹیں آئیں' اب سلطان کرک ہی میں ٹھر گیا اور دیار مصر میں اس نے خود کت ہے و ستبرداری کی اطلاع بھیج دی۔ وستبرداری کے س مراسلہ کے موصول ہونے پر معروشام کے قاضیوں نے اراکین سلطنت کی موجودگی میں سماشوال ۲۰۵ء بیرس رکنالدین الجاشکی کو بادشاہ تسلیم کر لیا اور اس کو الملک الخطر کا لقب دیا گیا۔ خلیفہ المستکفی باللہ الور بیج نے بھی اس کو سلطان تسلیم کرلیا اور اس کو بھی حسب وستور سیاہ خلعت اور گول عمامہ اور اس کے ساتھ اطلس کی تھیلی میں شما میفرمان بند کرکے شام روانہ کیا۔ جب سے فرمان وہاں پہنچا اور اس کے ساتھ اسکی ابتداء ان قرآنی الفاظ کے ساتھ کی گئی تھی۔ انده من سلیمان واندہ بسیم اللّه المر حسن المرب حسن المرب حسن المر حسن المرب حسن ال

#### ملک ناصرنے دوبارہ تخت حاصل کرلیا:۔

۹۰۵ء ماہ رجب میں ملک ناصر نے دوبارہ اپن اتخت والیس لینا چاہا س کے قدیم امرا اور اراکین سلطنت نے اس کی حمایت کی چنانچہ اس مقصد کے تخت ملک ناصر ماہ شعبان میں دمشق پنچا اور عید الفطر کے دن ومشق سے شاہی قلعہ میں پنچا سیرس الجاشکیر ملک ناصر کی خبر س کر یہاں سے فرار ہو چکا تھا لیکن آخر کار گرفتار کر لیا گیا اور ملک ناصر نے س کو قتل کرادیا۔ دوبارہ ۔ تخت نشینی پر علاہ الوداعی نے تهنیت میں قصیدہ پیش کیا جس کا مطلع سے تھا۔ الملک الساصر قداقبلت دولته مشر فته الشمس

ای سال وزیر سلطنت نے تھم دیا کہ جسقدر رزی حکومت میں ہیں وہ اپنے سرول پر سفید عمامہ باند حمیں (ماکہ بجان لیے جائیں) حالانکہ وہ جزیہ میں ساتھ لاکھ دینارکی رقم ادا کر چکے سفید عمامہ باند حمیں ابن تمیہ نے اس کی سخت مغالفت کی اور وزیر کو یہ تھم واپس لینا پڑا۔

## رفض کی ترقی اور پھراس کا زوال:۔

ای سال آبارہوں کے باوشاہ فوبند نے اپنے قلمود من رفض کی اشاعت شروع کر دی اور تھم دیا کہ خطبوں میں سوائے حضرت علی افتی المن کے اور ان کے اہل بیت کے کسی اور کا ذکر نہ کیا جائے چنانچہ اس کے مرنے تک یعنی ۲۱ء اس کی قلمود میں خطبے اس طرہ پڑھے جاتے رہے' اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ابو سعید تخت نشین ہوا اس نے ہر طرف عدل وانصاف کو پھیلایا ور

#### متعین سے نمیں مل مکتا۔

### شام کارد عمل:۔

اور عالموں کو جمع کیا اس جبرہ تعدی کی خبر جب شام کے نائب نوروز کو ہوئی تو اس نے قاضیوں اور عالموں کو جمع کیا اس معاملے پر فتوئی لیا کہ مستعین کا خلع جائز ہے یا نہیں' تمام علماء اور قضاۃ نے فتوئی دیا کہ سے خلع جائز نہیں اس طرح انہوں نے موید کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اور اس کی خلافت کو باطل قرار دیا یہ فتوئی حاصل کرکے نوروز نے موئد پر اشکر کشی کی تیاریاں شروع کر دیں اور نوروز ار موئد کو یہ تمام خبریں پہنچ رہی تھیں چنانچہ اس نے بھی جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور نوروز سے مقابلے کے لئے لگا۔ مستعین اس اثناء میں اسکندریہ چلا گیا جہاں اس کو گرفتار کرکے قید میں ڈال دیا گیا لیکن جب اسکندریہ پر طفر سلطان کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے مستعین کو رہا کر دیا اور قبال اس اور قاہرہ جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن مستعین نے اسکندریہ ہی میں رہنا پند کیا اور قبال اس نے تجارت کے ذریعہ بہت می دولت کمائی۔ آخر کار مستعین وطن سے دور جمادی الاخر ۱۳۸۳ھ میں بمرض طاعون اسکندریہ میں وفات پاگیا۔

#### مستعین کے دور کے حوادث و واقعات :۔

سامھ میں ایک بار پھر دریائے نیل اس قدر از گیا کہ اس سے قبل اتنا بھی نہیں ازا تھا اور دو سرے دن خود بخود پھر چڑ گیا اور اسا چڑھا کہ معمول سے بائیس گز زیادہ چڑھاؤ تھا۔
سمامھ میں غیاف الدین اعظم شاہ بن سکندر شاہ ہندوستان نے مشعین کی خدمت میں کثیر تعداد میں تحانف اور بہت ساز و جواہر ارسال کیا اور بارگاہ سلطانی سے خطاب وغیرہ کی ورخواست کی اور سلطان وقت کے لئے بھی بہت سے تحانف ارسال کئے۔

## متعین کے در میں وفات پانے والے مشاہیر :-

متعین کے دور میں ان مشاہیر زمانہ کا کا انقال ہوا۔ الموفق الناشری شاعر یمن منبلی عالم نفر الله بغدادی مش المعید نحوی شاب الحسانی شماب الناشری تقیمہ یمن ابن البهائم مصنف

كتاب الفرائض و والحسناب ابن العفيف شاعريمن محب بن شمنه- (حفى عالم جو قاضى عسر ك والد تھے) رحمم اللہ تعالی

#### المعضد بالله ابوالفتح

المتعند باللہ ابوافق وائد بن المتوکل۔ یہ بھی ایک ترکی ام الولد کول نامی کے بطن سے پیدا ہوا تھا یہ اپنے بھائی مستعین کی معزولی کے بعد ۸۱۵ھ میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت جیسا کہ آپ مطالعہ کر چھ ہیں سلطنت پر الموید مستملن تھا۔ سلطنت پر قابض ہو گیا' حاکم استندریہ طفر اس کا گیا اور اس کا جگہ اس کا بیٹا احمد المنطفر کے لقب سے تخت سلطنت پر قابض ہو گیا' حاکم استندریہ طفر اس کا ناظم مقرر ہو گیا لیکن شعبان میں اس سال طفر نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس نے مجبور ہو کر طفر کو انقال کو حکومت سپرد کر دی اور اس نے الظاہر کا لقب اختیار کیا لیکن اس سال ذوالحجہ میں طفر کا انقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا مجمد الصالح کے لقب سے تخت نشین ہوا اور برسائی اس کا ناظم مقرر ہوا لیکن بہت جلد برسائی نے حملہ کیک الصالح کو تخت سے آثار دیا اور کلیفہ نے (جو محض کر دی' ذوالحجہ اسم میں بحالت حکرانی انقال کیا اور اسکی جگہ اس کا بیٹا یوسف العزیز کے لقب کو طابت عطاکر نے کا مجاز تھا) اس کو رکھ الاخر ۱۳۵۵ھ میں سلطان بنا دیا اور اس کی سلطانی کی ویٹق کر دی' ذوالحجہ اسم مقرر ہوا اور چھمی اس کا وزیر مقرر ہوا لیکن دو سرے ہی سائل یعن ۱۳۸۲ھ میں چھمی نے اس کو بھی انظام کا نظام کا نقب سے بادشاہ مقرر ہوا اور پھمی انظام کا نقب میں انظال کی بادشاہ میں بوشاہت کی تویش کر دی آخر کار المعتفد باللعہ نے اس کو بھی انظام کیا۔

القب عطا فرہا کر اس کی بادشاہت کی تویش کر دی آخر کار المعتفد باللعہ نے اس کو بھی انظام کیا۔

#### متعضد کی سیرت:۔

متعند تمام سلاطین (خلفاء) میں بہت ہی متاز تھا علامہ سیوطی اس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں۔ وکان المعتضد من سروات الخلفا نبیلا "زکیا" فطنا" مجالس العلماء والفضلا ()

(المتعضد خلفا كا سردار 'بست بی ہوشمند ' فطین اور ذکی تھا بھیشہ علماء اور فضلا کی صحبت میں رہتا)
علماء اور فضلاء کی ہم نشینی ہے استفادہ كرتا اور ماحضر میں حسبہ ان كو شريك كرتا ' بے ہم
سخی تھا' كشنبہ ہم رہج الاول ٨٣٥ھ میں انقال كيا۔ انقال كے وقت عمر ستر سال تھی ہيد استجر كی
شخصیت ہے۔ اس كے برعس اس كے براور زادے نے مجھ سے بيان كيا كہ انقال كے وقت المعتضد

كى عمر ١٣٧ (تريسطه) سال عقى- المعتمند ك دور مين جونے والے عجيب و اہم واقعات-

۱۹۸ه میں صدر الدین بن الادی کو قضاہ کے عدے کے ساتھ ساتھ محتسب کا بھی عدہ دیا گیا۔ میں ساتھ محتسب کا بھی عدہ دیا گیا۔ میں ساتھ ہے کہ قاضی اور محتسب ایک ہی محض کو بنایا گیا۔

۱۹۸ھ میں عمدہ مسب مسکل بفا کے سرد کیا گیا۔ ترکوں میں یہ پہلا ہخض ہے جو اس اہم منصب پر مامور ہوا۔ ای سال مصرمیں ایک ہخص نے دعویٰ کیا کہ وہ آسانوں پر لیجایا گیا وہاں اس نے دیدار النی کیا اور خداوند تعالی اس سے ہم کلام ہوئے۔ بہت سے عوام اس کے جھانسے میں آگے اور اس مح معقد ہو گئے۔ چنانچہ ایک مجلس منعقد کی گئی اور اس مجلس میں اس مخص سے کا گیا کہ وہ توبہ کرے گر اس نے توبہ سے انکار کر دیا۔ اس پر علماء سے فتویٰ لیا گیا' مالکی مفتی نے محم دیا کہ اگر دو محض اس بات کی گواہی دیدیں کہ یہ پاگل ہے یا اس کی عقل میں فتور ہے تو اس کو وقل نہیں کیا جائے گا ورنہ قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اطباء سے مشورہ کیا گیا اطباء نے اس کو دیکھا اور کما یہ محض فاتر العقل ہے' ہوش و حواس بجا نہیں ہیں اس لئے اس کو پاگل خانے بھیج دیا

۱۹۸ه میں ایک بھینس نے عجیب الخلقت بچہ دیا جو صفت خداوندی کا ایک عجوبہ تھا اس بچے کے دو سر' دو گردنیں چار اگلے ہاتھ اور دو چھلے پیر تھے کمرکی دو ریڑھ کی ہڑیاں تھیں' ایک پاخانہ کی جگہ اور چیٹاب کی جگہ مادہ کی طرح تھی' دیس بھی دو تھیں۔

مدد میں ازرنکان میں ذہروست زلزلہ آیا۔ اکثر اشخاص اس زلزلے مین ہلاک ہوگئے اس ملک الدین بن مدیدی مقرر ہوئے سال المدرسہ الموئد کی تقیر کمل ہوگئ اس کے صد مدرس شیخ مشس الدین بن مدیدی مقرر ہوئے اور سلطان کی موجودگی بن میں ورس کا آغاز کیا گیا' سلطان کے فرزند ابراہیم نے شیخ کی مند اپنے ہاتھ سے بچھائی۔

۸۲۳ھ میں شر غزوہ میں ایک اونٹ ذی کیا گیا' اس کا گوشت اس طرح چمکتا تھا جیسے چراغ جل رہا ہو' کسی آدی نے اس کا گوشت نہیں کھایا بلکہ اس میں سے مجھ گوشت کے کو ڈالا گیا توا اس نے بھی اس پر منہ نہ ڈالا۔

۱۳۸۳ میں دریائے نیل پھر ایک مرتبہ اپنی پوری بلندی تک جڑھ گیا اور اس کے نتیج میں بہت می کھڑی قلمیں جاہ ہو گئیں۔

مده میں فاطمہ (بنت قاضی جلال الدین بلقینی) کے بطن سے ایک ایما بچہ پیدا ہوا جس میں مرد اور عورت دونوں کی علامات موجود تھیں ایک ایک ہاتھ ذائد تھا۔ سر پر دو سینگ تھے یہ بچہ پیدائش کے فورا" بعد مرگیا ای سال قاہرہ میں زلزلہ آیا لیکن معمولی تھا اس کے نتیج مین

#### وريائے نيل پھر چڑھ كيا-

#### المعتضد کے زمانے میں انقال فرمانے والے مشاہیر اور علماء:

معتفد کے زمانے میں ان مشاہیر اور علاء کا انقال ہوا۔ شہاب بن جح، تقید شام ، برہان بن رفاعہ ادیب ، زین ابو بحر مرافی مدینہ منورہ کے تقید و محدث ، حباب اللیو ردی ، جمال بن ظمیر حافظ کہ کرمہ ، محبر شیرازی مصنف قاموس ، حلف النحریری مالکی ، شمس بن قبانی عالم احناف ، ابو جریرہ نقاش ، وانوغنی استاد عر الدین بن جماعہ ، ابن ہشام عجمی ، صلاح الا تفنی ، شہاب الغزی ، (امام شابعہ) ، جاال بلقین ، برہان یجوری ، ولی العراقی ، شمس بن مدیری ، شرف قبانی ، العلاء بن المعلی ، بدر بن الدمائی ، التقی الحسینی (شارح الی شجاع) ۔ البروی ، مراح (قاری المدایی) ، مجم بن عی ، البدر البشکی ، الدمائی ، التقی الحسینی (شارح الی شجاع) ۔ البروی ، مراح (قاری المدایی) ، مجم بن عی ، البدر البشکی ، شرف بن منظ الحنوف ، فقی القالی ، الزین التفنی ، شرف بن القشری ، ابن الجرزی شخخ القراه ، ابن خطیب الدہشت ، الشاب شرف بن مائم یمن صاحب عنوان الشرف ) التقی بن جمتہ شاعر ، جال المرشدی نحوی مکہ ہمام (شاعر) ، شیرازی شاکرد شریف ، جمال بن خیاط (عالم یمن) ، بو صیری محدث (صاحب قصیدہ بردہ شریف) شماب بن مجمرہ ، علاء البخاری مشس البساطی ، جمال کا وصیری محدث (صاحب قصیدہ بردہ شریف) شماب بن مجمرہ ، علاء البخاری مشس البساطی ، جمال کا ذرونی عالم طیب ، محب بغدادی صبلی ، شمس بن عماز اور چند دو سرے حضرات (رحمم اللہ تعالی) ، ذرونی عالم طیب ، محب بغدادی صبلی ، شمس بن عماز اور چند دو سرے حضرات (رحمم اللہ تعالی) ، ذرونی عالم طیب ، محب بغدادی صبلی ، شمس بن عماز اور چند دو سرے حضرات (رحمم اللہ تعالی)

#### المستكفى بالله ابوالرسع

### نسب اور تخت نشینی :۔

المستكفى بالله ابو الربيع سليمان بن المتوكل كو اس كے بھائى نے اپنے زندگى ہى ميں ولى عمد نامزد كر ديا تھا اور اس كى بيعت لے لى تھى۔ المستكفى كا بھائى اس پر بے حد شفق اور مهربان تھا۔ چنانچہ ميرے والد ماجد رحمتہ الله عليہ نے سلطان كے تكم سے ايك توليت نامہ (ولى عمدكى دستاويز) تحرير كى جس كے الفاظ بيہ بس۔

" بی عمد نامہ ہے جو میں ابوالر بیج (المستکفی باللہ) کی ذات کے لئے تحریر کر رہا ہوں اللہ تعالی جل شانہ اس کی حفاظت فرمائے اور اس کو برائیوں سے بچائے اور اس کی رعایت کرے۔"

ہمارے مردار مولی و موافقت الشریع ق الشریف طاہر' اہام اعظم عباسے بنوید معتقدیہ امیرالمومنین ابن عم سید المرسلین وارث طفائے راشدین باللہ تعالی ابو الفتح داؤد جی (فداوند تعالی ان کے وجود ہے دین کو غلبہ اور مسلمانوں اور اسلام کو نفع پنچائے) جی ابو الفتح داود کتا ہوں کہ جی نے یہ دستاویز یا تولیت نامہ اپنی براور خورد کے حق میں تحریر کیا جس کا نام نامی المولوی الا سیلی العریقی الحسسبی النسسبی' الملک سیدی الی الربیع سلمان المستکفی باللہ ہے' ظافت عظلی کے ساتھ اللہ تعالی اس کی شان کو بلند فرمائے اور میرے بعد اس کو مسلمانوں کا خلیفہ اور امام بنائے۔ ساتھ اللہ تعالی اس کی شان کو بلند فرمائے اور میرے بعد اس کو مسلمانوں کا خلیفہ اور امام بنائے۔ معد شری معتبر ہے جو برضا و رغبت خود مسلمانوں کی بہتری کے لئے کیا گیا ہے ناکہ لوگ اس پر مطلع ہو کر اس امرکو پورا کریں جو از قم مصالح مومنین اور از قبیل مراعات مسلمین ان پر واجب مطلع ہو کر اس امرکو پورا کریں جو از قم مصالح مومنین اور از قبیل مراعات مسلمین ان پر واجب مطلع ہو کر اس امرکو پورا کریں اور آئمہ مهد بین کی اقداء کریں۔

یہ تولیت نامہ اس وقت لکھا گیا ہے اور معرض وجود میں آیا ہے جب المشکفی باللہ ابوالرائیج دین اور نیکی عدالت کفالت المیت اور اوائے حقوق کو پوری طرح سمجھ چکا ہے اور اس کے تمام حالات اور اس کی تمام پوشیدہ باتوں کی انچمی طرح آزمائش کر لی گئی ہے اور یہ معلوم کر لیا گیا کہ وہ اللہ کے دین میں نمایت تقہ اور معتبر شخص ہے اس میں ایس کوئی بات نہیں پائی گئی جو اس کے استحقاق ولی عمدی کے خلاف ہو۔ علاوہ ازیں اس کو اراب حل و عقد کے حالات سے باخبر ہونے کا پورا پور لمکہ حاصل ہے اس غرض سے عامتہ المسلمین پر شفقت کرنے کی غرض سے اور میں نے بر الذمہ ہونے کے واسطے اور حقد ارکو اس کا حق پہنچانے کے لئے اس دستاویز کو معرض تحریر میں بر الذمہ ہونے کے واسطے اور حقد ارکو اس کا حق پہنچانے کے لئے اس دستاویز کو معرض تحریر میں لئے پر اقدام کیا تاکہ ضرورت کے وقت جو لوگ اس کو دیکھیں یا اس کو سنیں وہ اسکی تعمیل کریں

اوراس تولیت نامه کی اطاعت کا اپنا فرض منصبی مجھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی اطاعت کے لئے بلائیں۔

یہ دستادیز (تولیت) امیر المومنین المعتند باللہ کی موجودگی میں ان کے تھم و اجازت سے لکھی عمیٰ اور سیدی المشکفی ابوالربھ نے اس پر قبول شرعی کیا۔ فقط۔

## المشكفی كی سيرت: ـ

## مستکفی کے زمانے میں انتقال پانے والے مشاہیر:۔

مستکفی کے عمد میں ان مشاہیر نے داعی اجل کو لبیک کما۔ تقی المقریزی مشخ عبادہ ' ابن کمیل شاعر ' الوفائی ' القایاتی ' اور شخ الاسلام ابن ججر (عسقلانی) رحم الله تعالی۔

## القائم بامرالله ابو البقاء

### نسب اور تخت نشینی :

القائم بامراللہ ابو البقا حمزہ بن المتوكل سے لوگوں نے اس كے بھائى (المستكفى) كے انقال كے بعد بيعت كى مستكفى نے اس يا اور كى فخص كو اپنا ولى عمد نامزد نميں كيا تھا القائم طبيعت كا تيز اور تند مزاج مخص تھا ، جسمانى ساخت اعتبار سے دو جرے جسم كا مالك تھا ، اپنے دو سرے بھائيوں كے برتكس باسطوت اور رعب والا فخص تھا۔

#### سوانح اور حادثات:

مده کے آغاز میں الملک الطاہر کا انقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا عثان تخت نشین ہوا اور س نے المنصور لقب افتیار کیا ابھی اس کی تخت نشین کو صرف ایک ماہ چند ہوم ہی گزرے سے کہ انیال نے اس پر حملہ کر دیا اور تخت سے اثار کر قید میں ڈال دیا۔ امیر السلمین القائم نے انیال کو رہے اللول میں اشرف کا خطاب دے کر اس کے سلطان ہونے کی منظوری دے دی۔ اس کے بعد ہی ایک علاقہ پر نظر کشی کے سلسلہ میں امیر المسلمین اور سلطان انیال کے مابین اختلاف رائے بعد ہی ایک علاقہ پر نظر کشی کے سلسلہ میں امیر المسلمین اور سلطان انیال کے مابین اختلاف رائے بیدا ہو گیا جس کے باعث جمادی الاول ۱۹۸۹ میں اس نے القائم بامراللہ کو معزول کر کے اسکندریہ بھیج دیا اور وہ مرتے دم تک یعنی سالاہ تک اس قید میں رہا۔ جب قید جستی سے رہائی طلی تو قید زندان سے بھی چھٹکارا نصیب ہوا۔ مرنے کے بعد اس کو اس کے بھائی مشعین کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ بجیب انقاق ہے کہ پہلو یہ پہلو دفن ہونے والے دونوں بھائیوں کا امارت سے شلے ہوا تھا اور دونوں اسکندریہ ہی میں قید کئے گئے ہے۔

## القائم کے عہد میں وفات پانے والے مشاہیر:۔

القائم بامراللہ کے عمد میں میرے والد ماجد ابو بحر سطوطی اور علاء تلقشندی رحما اللہ تعالی نے انتقال فرمایا۔

#### المستنجد بالله ابوالمحاس

#### نسب اور ببعت:

المستجد باللہ ابو المحاس بوسف بن المتوکل (غلیفہ العصر) اپنے بھائی کی معزولی کے بعد جے انیال نے تخت ہے اتار دیا تھا، تخت سلطنت پر متمکن ہوا اس زمانے میں اشرف انیال سلطان تھا۔ اشرف انیال کا انقال ۸۹۵ھ میں ہوا اس کے انقال کے بعد اس کا بیٹا اجمد طاب ہوا اور اس نے اپنے لئے الموئید کا لقب پہند کیا لیکن ابھی وہ سنجھنے بھی نہیں پایا تھا کہ خوش قدم (ترک امیر) نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو تخت ہے اتار دیا اور اس کی جگہ سلطان قاتیبائی اشرف کے لقب اس پر حملہ کر دیا اور اس کو تخت ہو اتار دیا اور اس کی جگہ سلطان قاتیبائی اشرف کے لقب اندریش کے سلطان بن گیا اور اس نے تمام سلطنت پر اپنا قبضہ مشحکم کر لیا اور بڑی شان و شوکت اور دور اندریش کے ساتھ امور سلطنت انجام دینا شروع کئے۔ الناصر مجمہ بن قلاؤوں کے بعد ہے اب تک ایما ہوشمند اور مدبر سلطان کوئی بھی تخت حکومت پر متمکن نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ مصر ہے کے کر دریائے فرات تک ایک معمولی لشکر کے ساتھ اس نے بے خوف خطر سفر کیا (اور راہ میں کوئی حادث ایسا بیش نہیں آیا)۔ المستجد نہائے کہ اس نے مصر میں کی نئے قاضی یا وظیفہ خوار کو بحثیت قاضی یا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس نے مصر میں کسی نئے قاضی یا وظیفہ خوار کو بحثیت قاضی یا مشائخ مدرسین مقرر نہیں کیا اور نہ کسی کومال کے عوض سے منصب دیا بلکہ جو اوگ جس منصب پر بسل ہو وود تھے ان کو ان کے مناصب پر بحال رکھا۔ نہ مال کے بدلے کسی کو قاضی یا شیخ مشرر کیا۔ (جیسا کہ بعض امراء المسلمین کا المستجہ سے پہلے وستور رہا تھا)۔

الطاہر فوش قدم جب ملطان قرر ہوا تو شام کا نائب السلطنت اس سے ملنے آیا لیکن جب الطاہر کو اس کے ساتھ امیرالمسلمین المستجد اور چاروں قاضی (خاہب اربعہ کے) مع لشکر کے قلعہ میں آئیں' چنانچہ اس پر عمل کیا گیا۔ الطاہر نے شام کے نائب السلطنت کو کچھ شرائط طے کرنے کے بعد والیس کر ویا۔ قانیوں اور لشکریوں کو بھی واپس کر ویا گیا صرف امیرالمسلمین المستجد کو قلعہ میں روک لیا گیا۔ اور پھر مرتے دم تک اس کو اپنے ایوان خلافت میں جانا نصیب نہیں ہوا اور آخر دم تک وہیں مقیم رہا یمال تک کہ ۱۲ محرم ۱۸۸۴ھ میں دو سال تک فالج کے مرض میں فریش رہنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ نماذ جنازہ قلعہ ہی بڑھی گئے۔ مشد نفیسی کے پاس خلفاء کے قبرستان میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ انتقال کے وقت المستجد کی عمر نوے برس سے بھی کچھ زیادہ تھی۔

#### المتوكل على الله ابو الغر

## نسب اور تخت نشینی 🚅

المتوکل علی اللہ ابو العزعبرالعزیز بن لیقوب بن المتوکل علی اللہ 'جندی کی وخر حاج ملک کے بطن ہے ۱۸۹ھ میں پیدا ہوا' اس کے والد لیقوب بن المتوکل کو امارت یا خلافت نصیب نہیں ہوئی علی ۔ یہ جوان ہوا تو اپنے ذاتی اوصاف ' خصا کل جمیلہ اور اخلاق حمیدہ ' تواضع حسن سیرت اور خوش خلتی اور تجرعلمی کے باعث خاص و عام میں مقبول ہو گیا بلکہ رعیت کا محبوب بن گیا۔ المتوکل برا علم دوست تھا' ہر وقت علم میں مشغول رہتا' میرے والد ماجد (ابوبکر سیوطیؒ) کے سامنے بھی ذانوع تلمذ طے کیا تھا ان کے علاوہ بعض دو سرے مشاہیر بھی المتوکل کے استاد تھے' اس کے اوصاف حمیدہ کے باعث اس کے چچا المستکفی نے اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی تھی اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو نمایت صالح اور نیک خو ہے وہ فرزند خود بھی ہاشمی ہے اور ہاشمیہ کی اس

جب المتوكل كے چها المستجد كے مرض نے طول كھينچا تو اس كو ولى عمد نامزد كر ديا كيا چنانچہ جب المستجد كا انتقال ہوا تو لوگوں نے بغير كى اختلاف كے ١٦ محرم ١٨٥٥ مرد دو شنبہ سلطان قا نيول اور امراء و اعيان سلطنت كى موجودگى ميں اس سے بيعت كر لى ' پہلے تو اس نے المستعين باللہ كا لقب افتيار كرنا چاہا كھر متوكل كا آخر كار دونوں القابول ميں غور فكر كرنے كے بعد ميں دائے قرار پائى كو المتوكل كا اقترار كيا جائے چنانچہ محرر ہوا۔ بيعت كے بعد يہ قلعہ سے بحالت بوارى اپن ابوان كو وائي ہوا تمام قضاة 'مصاحب اور امراء اعيان سلطنت اس كے جلو ميں سے بحر شام تك ايوان ميں رہ كر قلعہ ميں وائيں آگيا اور وہيں مستقل قيام افتيار كر ليا۔

ای سلطان ملک اثرف جج کی نیت سے تجاز کو روانہ ہوا' سو برس گر چکے تھے کہ کی سلطان نے جج نہیں کیا تھا۔ ملک اشرف جج سے پہلے مینہ منورہ گیا اور حرم نبوی کی زیارت سے شرف اندوز ہوا۔ وہاں ملک اشرف نے چھ ہزار وینا خرچ کئے پھر وہاں سے مکہ معظمہ واپس آیا' یہاں بھی پانچ ہزار دینا خرچ کئے' ملک اشرف نے یہاں مدرسہ میں قیام کیا اور تمام مناسک جج اوا کر کے واپس ہوا جب جج سے فراغت کے بعد شرمیں قدم رکھا تو اس کے آنے کی خوشی میں شرکو خوب سجایا گیا اور کئی روز تک چراغال کیا جاتا رہا۔

مده هی دواوارکی قیادت میں مصری لشکر نے عراق پر حملہ کی تیاریاں کیں عراق سے مقابلہ اور مدافعت کے لئے یعقوب بن حسن بھیجا گیا وونوں لفکروں کی مد بھیٹر راہی کے قریب ہوئی اور مصابوں کو شکست سے دوجار ہونا پڑا۔ بہت سے مصری اس جنگ میں کام آ گئے اور باقی ماندہ کر فتار کر لئے گئے۔ گرفتار ہونے والوں میں قائد لشکر دوادار بھی تھا جے آ فر کار قتل کر دیا گیا۔ یہ جنگ رمضان کے نصف ماہ میں لڑی گئی حنفی قاضی شمس الدین اور مشاطی اور دوادار کا آپس میں تخت بگاڑ تھا ایک دو سرے کے زوال کے خواہاں تھے لیکن یہ جمیب اتفاق ہے کہ جس ردز دوادار فرات کے کنارے قتل کیا گیا اس روز مصرمیں قاضی شمس الدین کا بھی انتقال ہو گیا۔

کا محرم ۸۸۸ه کو سخت زلزلہ آیا' اتنا شدید تھا کہ بہاڑ' زمین اور بیابان پانی کی طرح ہمچکولے کھانے گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ حالت بہت تھوڑی دیر قائم رہی اور اس کے بعد سکون ہو گیا پھر بھی مدرسہ صالحیہ کی چھت قاضی القصاۃ شرف الدین عبد پر گر پڑی جس کے صدمہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔

ای سال (۸۸۲ه) ماہ رہے الاول میں ایک ہندی فخص جو اپنا نام فاکی بتاتا تھا مصر میں وارد ہوا وہ دعویٰ کر تاتھا اس کی عمر ڈھائی سو سال کی ہے ' میں خود اس سے جا کر ملا' کافی قوی اور تنومند فخص تھا اس کی تمام داڑھی سابہ تھی عقل اس کی ہے عمر کسی طرح باور نہیں کرتی تھی بلکہ زیادہ سے زیادہ ستر سال معلوم ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے اٹھارہ سال کی عمر میں جج کیا تھا پھر میں اپنے وطن ہندوستان والیس چلا گیا تھا۔ بغداد پر تا تاریوں کے حملہ کا حال ہے سانے لگا۔ سلطان حسن کے زمانے میں مدرسہ کی نبیاد سے قبل وہ دوبارہ مصر آیا لیکن ان سے اپنی عمر کے جبوت میں کوئی ایس بات پیش نہیں کی جس سے اس کی دضاحت ہوتی اور اس کی صدافت کا پیتہ چاتا۔ میری رائے میں تو اس نے جو بچھ کھا وہ جھوٹ تھا۔

ای سال سلطان محمر بن عثان بادشاہ روم کے انقال کی خبریمان پنچی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے دونوں لڑکوں کے مابین تخت کے حصول کے لئے زبردست جنگ و جدال ہوا ان میں سے ایک فئلست کھا کر مصر چلا آیا۔ اور دو سرا فتح یاب ہو کر بادشاہ بن بیٹھا۔ سلطان مصر نے اس مفرور سلطان کی بردی مدارات کی اور اس کا بے حد اکرام کیا مدتوں اس کو اپنا معمان رکھا پھر پچھ عرصہ بعد وہ شام کے راستہ فریضہ حج کو ادائیگی کے لئے حجاز چلا گیا۔

شوال ۱۸۸۱ھ میں مدینہ منورہ سے خطوط موصول ہوئے کہ ۱۲ مضان المبارک کو مجد کے منارہ پر بجلی گری جس کی دجہ سے ماذنہ' مجد اقدس کی چھت' وہاں کا کتب خانہ اور فزانہ جل گیا۔ اب سوائے دیواروں کے کچھ باقی نہیں رہا' اللہ اکبر کس قدر ہولناک واقعہ ہے۔

چہار شنبہ اواخر ماہ محرم ۱۹۰۳ کو امیر المسلمین متوکل علی اللہ کا انقال ہو گیا' المتوکل علی اللہ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے فرزند یعقوب کو المستمک باللہ کا لقب دے کر اپنا ولی عمد نامزد کر ویا تھا' وہی اس کے بعد امیر المسلمین بنایا گیا۔ امیر المسلمین متوکل علی اللہ کے حالات آخری . بھالات میں جو میں نے اس تاریخ "تاریخ الحلفاء" میں لکھے ہیں۔

## ميري تاريخ كاماغذ

میں نے "آریخ الحلفاء" کی تصنیف میں "حواد فات" آریخ ذہبی سے لئے ہیں ' ذہبی کی آریخ اسلام میں ۱۰۰ء کے ماات درج ہیں ' پھر میرا مافذ آریخ ابن کثیر رہی ہے جس میں ۱۰٪ اسلام میں ۱۰۰ء کے طالت درج ہیں ' پھر میں نے مسالک سے استفادہ کیا ہے ' مسالک میں ۱۲۷ء کی ۱۲۸ میں ۱۲۷ء کی مسالک میں ۱۲۰۰ کے طالت درج ہیں اس کے بعد انباء العر مصنفہ ابن فجر عسقلائی ہے واقعات کو لیا ہے اس میں ۱۲۰۰ کی واقعات موجود ہیں حوادث کے اشخراج کے ان مافذوں کے علاوہ جن کا میں نے زکر کیا ہے میں نے ان آریخوں سے بھی اقتباسات کئے ہیں۔ آریخ بغداد مصنفہ خطیب بغدادی (وس جلدیں) آریخ ومشق مصنفہ ابن عسا کر (ستاون جلدیں) اوراق مصنفہ (سات جلدیں) طوریات (تمین جلدیں)' علیہ مصنفہ علامہ دینوری' آریخ کائل مصنفہ مبرد (دو جلدیں)' الملی مصنفہ ابو قیم (سات جلدیں)' اور دیگر کتب آریخ۔

آخر میں تاریخ الحلفاء کو اس قصیدے پر ختم کر رہا ہوں جس میں خلفائے راشدین المهدمین المهدمین علی معتد کے زمانے تک کے تمام امراء المسلمین کے نام اور ان کا سال وفات ورج ہے۔

اموي حكومت كاجو اسبين ميس قائم موكي

## ایک سرمری مطالعه

اپین میں دولت امویہ کا بانی عبدالر حمٰن بن معاویہ بن ہشام بن عبدالملک بن مروان کے جب ۱۳۸ میں میں عباسیوں کی گرفت سے فیج کر آنہیں بھاگ کر پہنچا تو یمال کے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی عبدالر ممن صاحب علم اور عادل امیر تھا ربیع الافر محاھ میں اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اس کا میٹا مشام ابوالولید تخت نشین ہوا۔ جس نے صفر 180ھ میں انتقال کیا' ہشام

کے مرنے پر اس کا بیٹا الحاکم ابو المنظفر الرتفئی کے لقب سے تخت پر متمکن ہوا۔ الحاکم کا انتقال ذی
الحجہ ۲۰۲ھ میں ہوا۔ اس کا جانشین اس کا فرزند عبدالر حمن ثانی ہوا یہ سب سے پہلا امیر ہے جس
نے بنی امیہ کی سلطنت کو اپنین میں استحکام بخشا اور اس کی جڑیں مضوط کر دیں اور اس حکومت
کی عظمت کو اپنین میں بحال کیا جو خلافت کے (فرضی) نام سے اب تک قائم تھی۔ اس کے
زمانے میں اپنین کے اندر لباس میں نئ نئ وضع قطع پیدا کی گئ ورہم مسکوک ہوئے۔ عبدالرحمٰن
ثانی سے پہلے اپنین میں دارالضرب (کلسال) موجود نہیں تھی عبدالرحمٰن اپنی سطوت اور جبوت
میں اموی بادشاہ ولید بن عبدالمالک سے بہت مشابہ تھا۔ اس نے فلفہ کی ترویج میں مامون الرشید
عبای کی طرح بہت کو شش کی اس نے اپنین میں سب سے پہلے فلفہ کو روشناس کرایا۔

انقال کیا۔ اور اب اس کا بیٹا المنزراسین کے تخت کا مالک ہوا لیکن جلد ہی ۲۷۵ میں وہ فوت انقال کیا۔ اور اب اس کا بیٹا المنزراسین کے تخت کا مالک ہوا لیکن جلد ہی ۲۷۵ میں وہ فوت ہوگیا۔ المنذر کے بعد اس کا بھائی عبداللہ تخت نشین ہوا۔ یہ امراء اندلس میں ازروئے علم و دینداری سب سے بہتر اور بڑھ کر تھا ماہ ربح الدول ۱۳۰۰ھ میں اس کا انقال ہوا اور اس کی جگہ عبدالر تمن بن مجمد الناصر کے لقب سے تحت پر ممتکن ہوا یہ پہلا امیر ہے جس نے اندلس کی عبدالر تمن بن مجمد الناصر کے لقب سے تحت پر ممتکن ہوا یہ پہلا امیر ہے جس نے اندلس کی عبدالر تمن بن مجمد الناصر کے لقب سے تحت پر ممتکن ہوا یہ پہلا امیر ہے جس نے اندلس کی عبدالر تمن بن مجمد الناصر کے لقب سے بکاراگیا اور اس کی حومت کو خلافت کا خلافت کا خلافت کا جائے تھا اسے امیر المومنین رکھ لیا (ننیمت ہے کہ خلیفتہ المسلمین نمیں رکھا) ورنہ اس دعویٰ کر کے اپنا لقب امیر المومنین رکھ لیا (ننیمت ہے کہ خلیفتہ المسلمین نمیں رکھا) ورنہ اس سے قبل اسین کے تمام بادشاہ حضرات امیر کے لفظ سے یاد کئے جاتے تھے۔

یاہ رمضان ۱۵۰ ہے جوہ اس کا بیٹا الحکم المستنے بادشال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا الحکم المستنے بادشاہ ہوا جس کا انتقال صفر ۱۳۹۱ھ میں ہو گیا۔ الحکم کے بعد اس کا فرزند ہشام الموئید تخت نشین ہوا ، ۱۹۹۹ھ میں اس کو تخت سے آثار کر قید کر دیا گیا اس کی جگہ محمہ ہشام بن عبدالجبار بن الناصر عبدالر من المدی کے لقب سے تخت نشین ہوا اور ابھی صرف چھ ماہ حکومت سے لطف اندوز ہوا تھا کہ اس پر اس کے براور زاوہ ہشام بن سلیمان (بن الناصر عبدالر من) نے لشکر کشی کر دیا اور اس کو تقیا اس کے چھانے حملہ کر دیا اور اس کو تخت سے دی اور اس کو تخت سے اور اس کو تخت سے اور اس کو تخت سے اور اس کو تخت رہوا چا کہ بیا کہ

ے معزول کر کے قید میں ڈال دیا اور اب عبدالر ممن بن عبدالملک بن الناصر کو المرتفئی کا لقب دے کر اس سے بیعت کر لی مئی لیکن اس سال کے آخر میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا اس کے بعد دولت امویہ بے جان ہو گئی اور اس کے دم خم خم ہو گئے اور دولت امویہ کے بجائے علویہ حینیہ قائم ہو گئے۔

کومت علویہ حسینہ کا پہلا بادشاہ الناصر علی بن حمود' محرم کے مہم میں تخت تھین ہوا اور ذوالقعد ۲۰۸۸ھ میں قل کر دیا گیا' اس کی جگہ اس کا بھائی المامون القاسم بادشاہ ہوا الاہھ میں اس کو بھی تخت سے معزول کر دیا گیا ۔ المامون القاسم کے خلے کے بعد اس کا برادر زادہ سجی بن الناصر علی بن المستعلی کے لقب سے تخت سلطنت پر متمکن ہوا لیکن ایک سال سات ماہ حکومت کرنے پایا تھا کہ اس کو بھی قبل کر دیا گیا' اب اقدر پھر اموبول کے ہاتھ میں آگیا اور المستعر عبدالر حمن بن عبدا الله بن الناصر عبدالر حمن المستکفی کے لقب کے ساتھ تخت نشین ہوا لیکن ایک سال چار ماہ حکومت کرنے کے بعد اس کو بھی معزول کا منہ دیکھنا پڑا اور اس کی جائے میں ہوا لیکن ایک سال چار ماہ حکومت کرنے کے بعد اس کو بھی معزول کا منہ دیکھنا پڑا اور اس کی جگہ ہشام بن محمد بن عبدالمالک بن الناصر عبدالر حمن الملقب بہ معمد بادشاہ ہوا پچھ عرصہ بعد اس کو بھی معزول کر دیا گیا اور قد میں ڈال دیا گیا۔ ۱۰۰مھ کے بعد قید خانہ ہی میں اس کا انقال ہوا کہی خاتمہ ہو گیا اور اس کے انقال کے ساتھ بی ایمین میں اموی سلطنت کے دو سرے دور کا بھی خاتمہ ہو گیا اور اس کے انقال کے ساتھ بی ایمین میں اموی سلطنت کے دو سرے دور کا بھی خاتمہ ہو گیا اور اس کے انقال کے ساتھ بی ایمین میں اموی سلطنت کے دو سرے دور کا بھی خاتمہ ہو گیا (اور پھر بھی اموبوں کو ایمین پر حکومت کرنا نصیب نہ ہو سکی)

## دولت خبيثه عبيدبير

الدی عبداللہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اس حکومت کو سب سے اول مغرب میں قائم کیا'
194 ھیں اس نے عبیدیہ حکومت کی بنیاد ڈالی اور ۲۱ سال تک حکومت کر کے ۱۳۲۲ھ میں مرگیا'
اس کے بعد اس کا بیٹا القائم باللہ محمہ جانشین ہوا اور ۱۳۳۳ھ میں یہ بھی مرگیا' اس کا بیٹا المنصور
اسٹیل اس کے مرنے کے بعد تخت نشین ہوا اور ۱۳۳۱ھ میں اس کا بھی انتقال ہو گیا پھر اس کا بیٹا
المعز الدین اللہ سعد بادشاہ ہوا یہ ۱۳۲۱ھ میں بحثیت فاتح قاہرہ میں داخل ہوا اور ۱۳۳۱ھ میں مرگیا' اس کا بھی انتقال ہو گیا پھر اس کا بیٹا المام بانتقال ہو گیا'
اس کے بعد اس کا بیٹا الحاکم بامر اللہ منصور تخت نشین ہوا جو ۱۳۱۱ھ میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل
کے بعد اس کا بیٹا الحاکم بامر اللہ منصور تخت سلطنت پر بیٹا اور سترہ سال حکومت کر کے

428ھ میں دفات پاگیا اس کے انقال کے بعد اس کا بیٹا المستنصر محمہ تخت پر بیٹھا اور آیک طویل مت تک حکومت کر کے ۱۸۷ھ میں مرگیا گویا اس نے ساتھ سال سے زیادہ حکومت نمیں علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں کسی خلیفہ یا بادشاہ نے اتنی مت تک حکومت نمیں کی اس کے بعد اس بیٹا المستعلی باللہ احمہ تخت نشین ہوا اور ۱۹۵۵ھ میں اس نے انقال کیا' اس کے بعد اس کا بیٹا الامر باحکام اللہ منصور پانچ سال کی عمرہی میں تخت پر بیٹھا دیا گیا۔ الامر کو ۱۵۵ھ میں قبل کر دیا گیا۔ الامر کو ۱۵۵۵ھ میں انتقال ہو قبل کر دیا گیا۔ اس نے چونکہ کوئی فرزند یادگار نمیں چھوڑا تھا اس لئے اس کے براور عم زاد الحافظ الدین اللہ عبدالمجید ابن محمد المستنصر نے تخت سنبھال لیا۔ ۱۳۵۳ھ میں اس کا بھی انقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا الطافر بائلہ اسلیل تخت نشین ہوا' ظافر بھی ۱۳۵ھ میں وفات پائی۔ تخت کیا۔ ظافر کا جانشین اس کا فرزند الفائز بنفر اللہ عیلی ہوا اور اس نے ۵۵۵ھ میں وفات پائی۔ تخت مطافت پر اب العاضد الدین اللہ عبداللہ بن یوسف ابن الحافظ الدین اللہ متمکن ہوا لیکن ۱۳۵۵ میں اس کا انقال ہو گیا اور اس پر معربی دولت خبیش عبید ہے کا خاتمہ ہو گیا اور اب معربیں دعوت عباسہ قائم ہو گئی۔

علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ عبیدیہ حکومت میں کل چودہ (۱۴) حکرال ہوئے جو زبردتی اپنے آپ کو خلیفہ کہتے ہیں کہ عبیدیہ حکومت کی فلافت کو جائز تسلیم نہیں کیا۔ (علامہ سطوطی مقدمہ میں اس حکومت کے بارے میں تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔ وہ مقام پیش نظررہے۔)

بی طباطباعلویه حینید!

کی حکومت پر ایک نظر

اس حکومت کا بانی ابو عبداللہ محر بن ابراہیم طباطبا ہے جس نے یہ حکومت ۱۹۹ھ میں قائم کی اور اس ذائے میں المادی بن الحسین بن قاسم بن طباطبائے یمن میں اس حکومت کو استخام بخشا اور اپ آپ کو امیر المومنین کملوایا۔ اور ۹ سال حکومت کر کے ۲۰۸ھ میں اس نے وفات بائی۔ اس کے انقال کے بعد اس کا فرزند المرتظی محر تخت حکومت پر متمکن ہوا اور ۱۹ساھ میں اس نے وفات بائی اس کے انقال کے بعد اس کا بھائی الناصر احر تخت نشین ہوا اور صرف تین سال حکومت کر کے ۱۲۳س تخت نشین ہوا۔ سال حکومت کر کے ۱۲۳س تخت نشین ہوا۔ سال حکومت کر کے ۱۲۳س مین انقال کر محمیا۔ اب اس کا بیٹا المنتحب الحسین تخت نشین ہوا۔ سال حکومت کر کے ۱۲۳س بائی المنتحب الحسین کے مرفے کے بعد اس کا بھائی القاسم تخت شانی پر ۱۲۳س میں اس نے وفات بائی المنتحب الحسین کے مرفے کے بعد اس کا بھائی القاسم تخت شانی پر ۱۲۳س میں اس نے وفات بائی المنتحب الحسین کے مرفے کے بعد اس کا بھائی القاسم تخت شانی پر ۱۲۳س میں اس نے وفات بائی المنتحب الحسین کے مرفے کے بعد اس کا بھائی القاسم تخت شانی پر ۱۲۳س میں اس نے وفات بائی المنتحب الحسین کے مرفے کے بعد اس کا بھائی القاسم تخت شانی پر ۱۲۳س میں اس نے وفات بائی المنتحب الحسین کے مرف کے بعد اس کا بھائی القاسم تخت شانی پر ۱۲۳س میں اس نے وفات بائی المنتحب الحسین کے مرف کے بعد اس کا بھائی القاسم تخت شانی پر ۱۲۳س کی المیان کا بھائی الفاسم تخت شانی پر ۱۲۳س کا بھائی الفاسم تخت شانی پر ۱۲۳س کا بھائی الفاسم تفت شانی پر ۱۲۳س کا بھائی الفاسم تفت شانی پر ۱۲۳س کا بھائی الفاسم تفاس کے انقال کی بعد اس کا بھائی الفاسم تفت شانی پر ۱۲۳س کی بعد اس کا بھائی الفاسم تفت شانی پر ۱۲۳س کے دور اس کا بھائی الفاسم تفت شانی پر ۱۲۳س کے دور اس کی بعد اس کا بھائی الفاسم کا بیا المیانی الفاس کی بعد اس کا بھائی الفاسم کی بعد اس کا بھائی کی بعد اس کا بھائی کا بعد کی بعد اس کا بعد کی بعد اس کا بعد کی بعد کی بعد کا بعد کی بعد کی

بیضا' ماہ شوال ۱۳۳۲ھ میں اس کو قتل کر دیا گیا (اس نے اس خاندان میں سب سے زیادہ عرصہ تک عکومت کی) پھر اس کا بھائی الهادی اور اس کے بعد الرشید العباس تخت نشین ہوئے اور الرشید العباس پر اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ الرشید العباس پر اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ دولت طبرستانیہ پر ایک نظر

عومت طرستانی پر صرف چھ بادشاہوں نے حکرانی کی ان میں تین اول حکران تو بی الحن (حضرت امام حسین کے فرزند حسن کے خاندان اور نسل) ہے اور تین آخر میں حضرت امام حسین کی نسل ہے تخت نشین ہوئے بی الحس ہے یہ تین بادشاہ سریر آرائے سلطنت ہوئے۔ ہشام الدای الی الحق حسن بن زید بن محمد بن اسلیل بن حسین بن نید بن جواد بن حسن بن حسین بن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی طالب نے رائے اور دیلم – میں ۱۵۰ھ میں اپنی حکومت قائم کی اس کے مرنے کے بعد اس کا بھائی القائم بالحق محمد جانشین ہوا۔ لیکن ۱۸۸ھ میں اس کو قتل کر ریا گیا اس کے بعد اس کا براور زادہ المدی الحن بن زید القائم بالحق تخت سلطنت پر جیٹھا اس کے بعد (البیاض فی الاصل) اصل کتاب میں جگہ خال کچھ تحریر نہیں (تفصیل کے لئے طاحظہ سیجے شاہ معین الدین ندوی کی تاریخ اسلام جلد سوم) (خلافت عباسیہ جلد اول صفحہ ۱۸۸۳ صفحہ ۱۸۸۳) اس حکومت کا آخری بادشاہ ہے (مشرقم)

## عبرت

ابن الی حاتم اپنی تغیر میں کہتے ہیں کہ ہم سے سحبی بن عبدک الفزوینسی نے بطریق عراض بن البیشم حفرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کی کہ جب سے دینا پردہ خفا سے عالم وجود میں آئی ہے اس وقت سے ہر نئ صدی کے آغار پر کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور واقع ہو تا ہے ' میں جلال الدین' سیوطی کمتا ہوں کہ سب سے پہلے پہلی صدی ہجری میں فقتہ تجاج ظہور میں آیا (81ھ میں حجاج بن یوسف ثقفی نے وفات پائی)

دو سری صدی ہجری میں امیر السلمین مامون الرشید کا فتہ اٹھا۔ وہ اپنے بھائی ابن الرشید سے لؤا' بغداد کا حسن تباہ ہو گیا' لا کھول اہل بغداد تباہ ہوئے ابن الرشید قتل ہوا پھر اس نے لوگوں کو خلق قرآن میں آزمایا یہ اس امت میں سب سے بردا فتنہ اور بدعت کے اعتبار سے پہلی بدعت

تھی۔ اس سے قبل کی امیر السلمین نے مسلمانوں کو بدعت کی طرف نہیں بلایا تھا۔

تیری صدی بجری میں قرامد کا ظهور ہوا' اس کے بعد مقدر کا فتنہ پیدا ہوا جب کہ اس کو گفت سے معزول کیا گیا اور جب معتز سے بیعت لی گئی اس کے بعد مقدر ثانی تخت نشین ہوا۔ قاضی کو ذخ کیا گیا' اکثر علماء قتل کے گئے' اس سے قبل اسلام میں کسی قاضی کا قتل نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد تفریق کلمہ کا فتنہ اور متغلبین کا غلبہ جو شہول پر میرے زمانہ تک جاری و ساری رہا' اس کے بعد تفریق کلمہ کا فتنہ اور متغلبین کا غلبہ جو شہول پر میرے زمانہ تک جاری و ساری رہا' اس کے ساتھ ہی دولت عبیدیہ علویہ کا قائم ہونا' میں صرف استے ہی اشارے پر اکتفا کرتا ہوں کہ لوگوں نے فیاد برپاکیا۔ کفر کھیلایا' علماء اور صالحین کو قتل کیا۔

چوتھی صدی ہجری میں الحاکم کا فتنہ کھڑا ہوا ہو شیطان لعین کے اشارے سے تھااس پر خود اس کے افعال شاہد ہیں۔ یانچویں صدی ہجری میں شام اور بیت المقدس کی سرزمین پر فرنگیوں کا بہتنہ 'چھٹی صدی ہجری کا عظیم حادثہ وہ سخت اور عظیم قحط ہے جس کی نظیر یوسف علیہ السلام کے فضہ 'چھٹی صدی ہجری میں ماتاریوں کی آمہ آمہ کا غلغلہ! ساتویں صدی ہجری میں آباریوں کی آمہ آمہ کا غلغلہ! ساتویں صدی ہجری میں آباریوں کی آمہ مغول میں مسلمانوں کے خون کی کا وہ عظیم فتنہ جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی' اس فتنہ مغول میں مسلمانوں کے خون کی میاں بہت سمیں۔

آفویں صدی ہجری کے آغاز میں تیورلنگ کی یلفار' جس کے عظیم فتنے کے سامنے فتنہ تار بھی شرمنہ ہوگیا۔ میں خداوند عزوجل سے دعاکر تا ہوں کہ وہ مجھے نویں صدی ہجری کا فتنہ نہ دکھائے اور اس سے پہلے اپنے حبیب لبیب ہمارے سردار مجد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے طفیل اپنے جوار رحمت میں بلالے' (آمین یارب اللعالمین)

اتمت الخير) آريخ الحلفاء كالرجمه از قلم بند: ناچيز منس بريلوى ابن حضرت ابوالحن بريلوى مرحوم تمام موا-

なることのことにいい

いろのうりついっ

ائي الے ايل ايل يى يى ايجى دى باق صدر وى موسائي آف مىکس خواد وقتين いっているいっこ

がしていいいいにいいるないにいるない

William !

かい

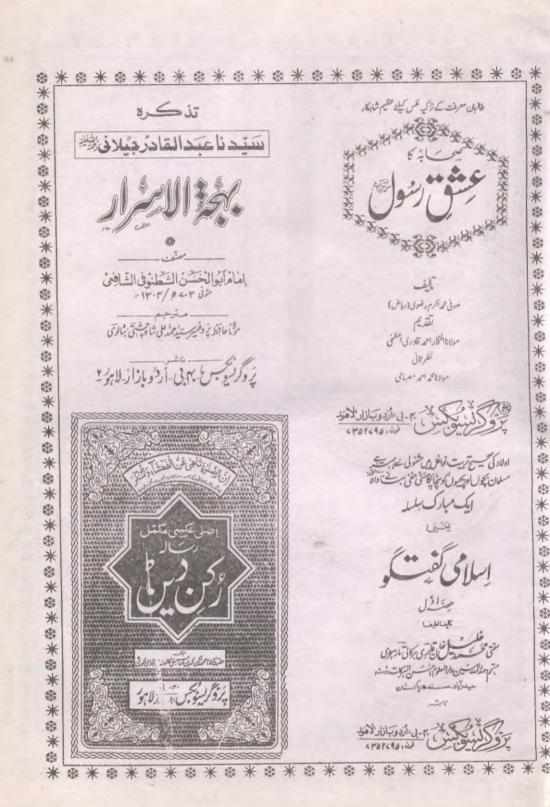



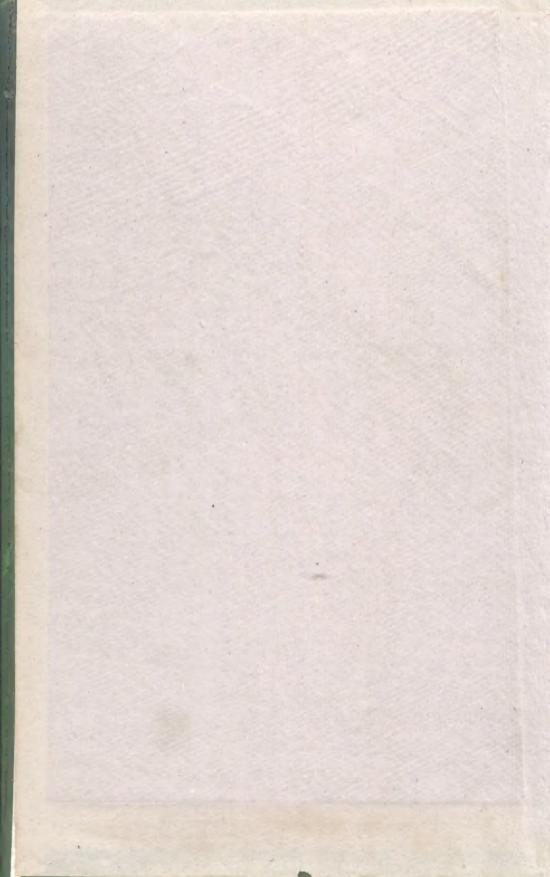



٣٠- بي ارُدو بازار ، لايور فون : ٥ ٢ ٨ ٢ ٨ ٢٨